

فَقِيْهُ وَاحِدُ الشَّدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

في المرابع على الدو

تسهیل وعنوانات مولانا ابوعبر راسر مولانا ابوعبر منبذ تضعة تلفسین منبذ تضعة تلفسین منبذ تضعة تلفسین وی دروانات ماترجهم مولانانستاميرعلى اللهة الع مولانانستارميرعلى اللهة الع مصنف تفييرمواب الرحمارة عين الهسرارة غيره

ه کتاب الظیم ه کتاب الج • کتاب النکاح ه کتاب الرضاع • کتاب النکاح م کتاب الرضاع • کتاب النکاح م کتاب الطلاق

مكنى كى كى الديمان كالميمان كالمي

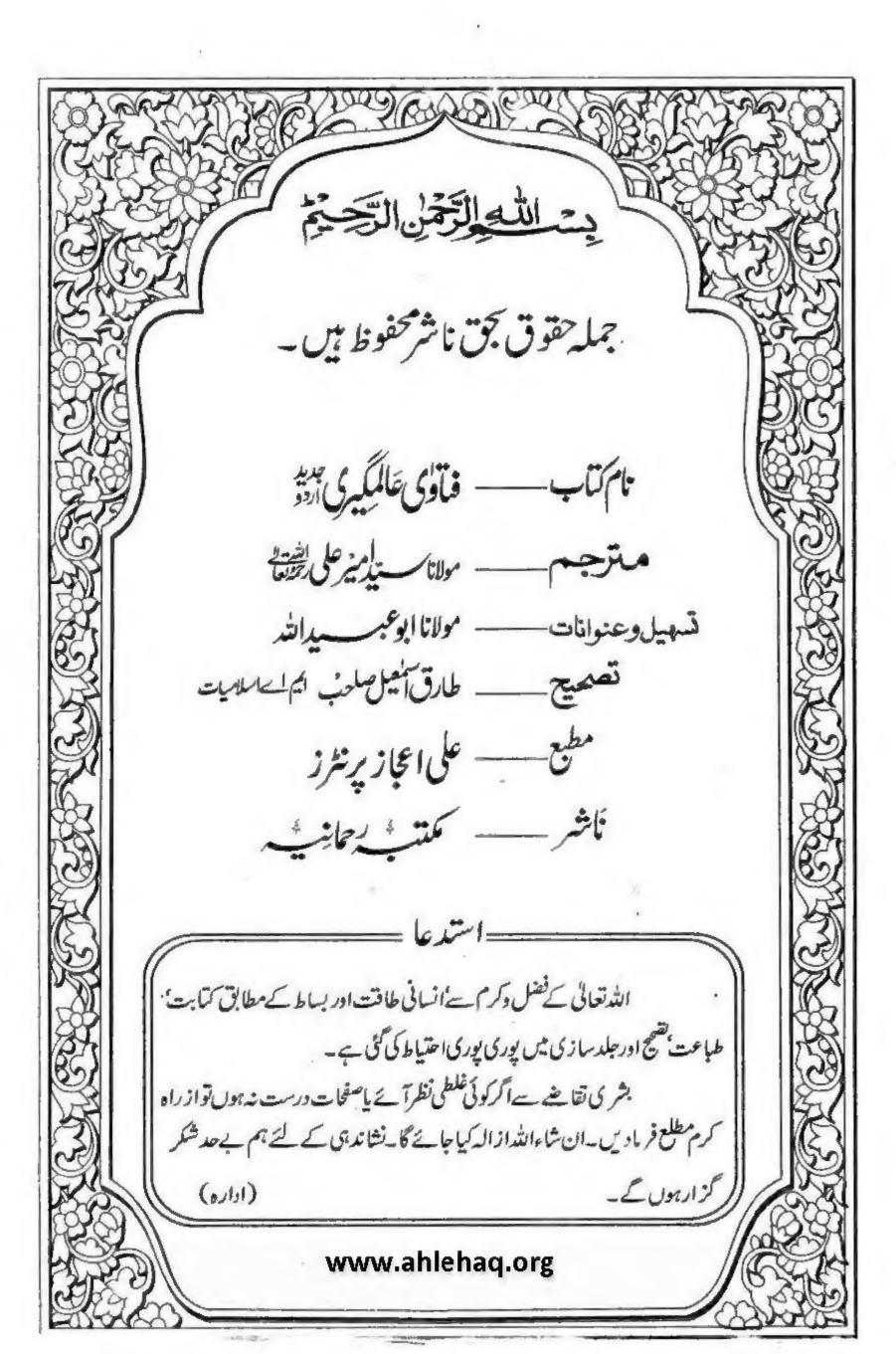

#### www.ahlehaq.org



# فهرشت

| ż.  | مضمون                                           | صفحه | مضمون                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 144 | @: <\r/>\u00e4                                  | 4    | مهر الصوم ميها الصوم ميها الصوم المها الما الما الما الما الما الما ال |
|     | احرام کے بیان میں                               |      | 1: C/r                                                                 |
| 01  | © : ⟨√/·                                        |      | روز ه کی تعریف وتقسیم وسب و جوب اور وقت وشروط                          |
|     | اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں  |      | کے بیان میں                                                            |
| 25  |                                                 | 11   | (D: C/)                                                                |
| 00  | اوائے مج کی کیفیت میں                           |      | چاندو کھنے کے بیان میں                                                 |
| - 9 | فصل المنظر قات کے بیان میں                      | 10   | (P): ()//                                                              |
| 41  | ⊙ : ♦/                                          |      | ان چیز وں کے بیان میں جوروز ہ دار کو مکروہ ہیں اور جو                  |
|     | عمرہ کے بیان میں                                |      | مكروه وتبيس                                                            |
| 44  | @: <\r/>\r                                      | 19   |                                                                        |
|     | قران اور تمتع کے بیان میں                       |      | ان چیزوں کے بیان میں جن مصدور ہ فاسد ہوتا ہے                           |
| 44  |                                                 |      | ورجن سے قاسمتہیں ہوتا                                                  |
|     | مج کے گناہوں کے بیان میں                        | 24   |                                                                        |
|     | فف : ١ ١ الله أس جيز كے بيان مي جو خوشبود ارتيل |      | ن عذروں کے بیان میں جن سےروزہ ندر کھنا مباح                            |
|     | لگائے سے واجب ہوئی ہے                           |      | = 50                                                                   |
| 41  | فعن : ۲ جدلیاس کے بیان میں                      | M    | ⊕ : \$\square\$\square\$\square\$                                      |
|     | فصل : ١١ مر مند ات اور ماخن ترشوات ك            |      | ذر کے بیان میں                                                         |
| 49  | بيان مي                                         | **   | @: <\r/>\r                                                             |
| ΔÍ  | فعن : ٤١٤ جماع كريان ين                         |      | عتكاف كے بيان ميں                                                      |
| ۸۳  | فصل: ٥ ١٠ طواف وسعى واكر كر چلنے كے بيان ميں    | (*1  | を を と し く し と を を を と と と と と と と と と と と と と と と                      |
| AY  | (€)                                             |      | (D: <\(\rightarrow\)                                                   |
|     | شکار کے بیان میں                                |      | جج کی تفسیر اور اُس کی فرضیت اور وفتت وشرائط کے                        |
| 90  | (D): C/r                                        |      | يان ين                                                                 |
|     | میقات سے بغیر احرام کے گذرنے کے بیان میں        | CA   |                                                                        |
| 44  | (1): C//                                        |      | بیقات کے بیان میں                                                      |
|     | ایک احرام سے دوسرااح ام ملائے کے بیان میں       |      |                                                                        |

www.ahlehaq.org

| صفح      | مضمون                                                           | صفحه      | مضمون                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 149      | @: O/                                                           | 94        |                                                                           |
|          | بيان مي                                                         | مبريح     | بار میں ا                                                                 |
| i        | ا جراد فی مقدار مبرکے بیان میں                                  |           | ⊕ : ♥                                                                     |
| ے میرو   | ٢ الله أمور كي بيان من جن                                       |           | وری بروجائے کے بیان میں                                                   |
| IAT      | كد بوجاتا ب                                                     |           |                                                                           |
|          | ا 🛪 🖈 اُن صورتوں کے بیان میں                                    | 1 1       | ل طرف ہے جج کرنے سے بیان میں                                              |
|          | ن کیااور مال کے ساتھوالیمی چیز ملائی ج                          |           | (a): C//                                                                  |
| 1/4      | ع جرا مہر کی شرطوں کے بیان میں                                  |           | ئی وصیت کے بیان میں                                                       |
|          | ٥ ١١ ايس مبرك بيان مين جس مير                                   | ا ١٠٤ فصل | - (B) : ♦/pi                                                              |
| 197      | Anna to the second                                              | 7         | اکے بیان میں                                                              |
| 1        | : ٦ ١١ ايم مير على جو كن س                                      | 0.00      | (a): C//                                                                  |
| 194      |                                                                 | ا جائے    | کی نذر کے بیان میں<br>مار نام میں اور |
|          | ۷ ﷺ مهر گھٹاویئے اور بیڑھادیئے کے                               |           | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                  |
|          | : ٨ الله تكاريش معت كے بيان شر                                  |           | ************************************                                      |
| 10 P     | : ۹ ﷺ مہر کے تلف ہو جائے اور است<br>رین میں میں میں             |           | (1): (V)                                                                  |
|          | ہائے کے بیان میں<br>معاملہ کی جو میں کر میں میں اور میں اور میں |           | ح کی تفسیر شرعی و اُس کی صفت و رکن و شرو ط<br>مد                          |
|          | : ۱۰ ﷺ مہر ہبہ کرنے کے بیان میں<br>: ۱۱ ﷺ آپ کو بو              |           | اليان مير                                                                 |
|          | اورمبر میں میعادمقرر کرنے کے بیان                               |           | O: CA                                                                     |
| 94       | : ۱۲ ﷺ مہر میں زوجین کے اختلا                                   |           | ، الفاظ ہے نگاح منعقد ہوتا ہے اور جن کے<br>ا                              |
| r.9      | ان میں                                                          |           | (P): (p)                                                                  |
| rio      | : ۱۳ مرارمبر کے بیان میں                                        |           | با ت کے بیان میں                                                          |
| 119      | : ١٤ المحضانت مبرك بيان من                                      |           | بارې : ⊙                                                                  |
| میں ۲۲۱  | : 10 الله وي ور لي كرمبر كريان                                  |           | یاء کے بیان میں                                                           |
| rer      | : 17 این جیز دخر کے بیان میں                                    |           | @: <>\b                                                                   |
| وزوجه کے | : ۱۷ 🌣 متاع خانه کی نسبت شو ۾                                   |           | ناء کے بیان میں<br>ا                                                      |
| rra      | ف کرنے کے بیان میں                                              |           | 9: V4                                                                     |
|          |                                                                 |           | ات بنکاح وغیرہ کے بیان میں                                                |

|        | ه کا کی کی کی ان ان ان ان کی ان کی | 2           | فتاویٰ عالمگیری جلد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح    | مضبون                                                                  | صفحه        | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۲۵    | فصل: ١ ١ اختيار كي بيان مين                                            | 777         | (A): (C)/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779    | فصل: ٢ ١٥مر باليدك بيان مين                                            |             | تكاح فاسدواس كے احكام ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rar    | فصل: ٣ الله مشيت كے بيان ميں                                           | TTA         | (1): O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 m   | © : ♦/v                                                                |             | رقیق کے نکاح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | طلاق بالشرط کے بیان میں                                                | rma         | (i): (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | فصل: ١ ١ جيان الفاظِيْر ط                                              |             | تکارے کفار کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | فصل: ٢ المحكم وكلما تعليق طلاق كربيان                                  | بالمالم     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 720    | این است اتا ا                                                          |             | فتم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | فصل: ٣ الم كلم ان واذ عليق طلاق كربيان                                 | 10+         | الرفاع م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAT    | میں                                                                    |             | رضاعت کے معنی اور مدت برضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الماسل | فصل: ٤ ١٦ استناء كے بيان ميں                                           | <b>۲</b> 4+ | العالم والعالم المعالمة المعال |
| LLL    | (a): C/r                                                               | AFT         | 0:0/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ~~     | طلاق مریض کے بیان میں                                                  |             | طلاق کی تفسیر شرعی ورکن وشروط کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rom    | 9: Ch                                                                  |             | فصل : ١ المح أن لوكون كے بيان ميں جن كى طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | رجعت اورجس ہے مطلقہ حلال ہو چائی ہے اُس کے                             | AFT         | واقع ہوتی ہےاورجن کی ہیں واقع ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | اییان میں اور                      | 121         | (P): (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 201    | فصل المراكب بيان ميں جن مطلقہ حلال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل   |             | القاع طلاق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| רארי   | ہوجاتی ہے<br>بارب : ©                                                  |             | فعل: ١ الم طلاق صريح كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ,,   | ایلاء کے بیان میں                                                      | ram         | فصل: ٢ ١٠ الله إلى المرف طلاق كي اضافت كرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAI    | اليلاءِ حين عن                                                         | 171         | کے بیان میں<br>خواد موجہ 17 میں اور ایس کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | خلع اور جواس کے تم میں ہے اُس کے بیان میں                              | P*++        | فعن : ٣ الم تشبيه طلاق وأس كے وصف كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | فصل: ١ ١ الطِ فلع اوراس سي علم ك بيان من                               | r.a         | یں<br>فصل : کے ملاق قبل الدخول کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | فصن : ٢ ١٠ جس چيز كابدل فلع بونا جائز ہے اور                           | P+4         | فصل: ع مر طلان سالدون مع بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.     | جس کا جائز نہیں                                                        | mile.       | فصل: ٥ مر مایات سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141    | فعن : ٣ ١٠ طلاق برمال كے بيان ميں                                      | MID         | فصل: ٧ الفاظ فارسيد عطلاق كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P+0    | @: C/4                                                                 | rra         | @: U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ظہار کے بیان میں                                                       |             | تفویض طلاق کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 0.02.00                                                                |             | 0.02.2000.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| مفح               | مضمون                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ٥١١               | 10: 0/p                                         |
| مضانت کے بیان یا  | قارہ کے بیان میں                                |
| ا ۱۹ فعل ١٥ مفات  | (1): C/i                                        |
|                   | ن کے بیان میں                                   |
| افقات كيان م      | (P):                                            |
| فعن : ١ : كفقرة   | ین کے بیان میں                                  |
| ۵۳۳ ففن ۲ شکنی    | ⊕ : ,                                           |
| فصل : ٣ : مُنفقة  | ت کے بیان میں                                   |
| عام فعن ٤ المقتدا | 6: C/                                           |
| افعن : ٥ ١٠ نفقه  | اد کے بیان میں                                  |
| IVAT: DE OM       | (a): <a>\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{</a> |
| 9                 | وت نبت کے بیان میں                              |

www.ahlehaq.org

# الصوم المهية كتاب الصوم المهية

(1): C/v

روزہ کی تعریف تقسیم سبب وجوب وقت اور شرا کط کے بیان میں

روزے کے معنی سے بیل کہ جو تحف المیت روزہ کی رکھتا ہوہ ہدنیت عبادت سے سے مورج کے غروب ہونے تک کھاٹا نیخا اور جماع جھوڑ دے بیکا فی میں لکھا ہے اورہ کی جی تھی اور احب اور نظل فرض کی دواقسام ہے ایک فرض معین جیسے رمضان اور ایک غیر معین جیسے کھا وارہ اور مضان کی قضارا) کے روزے واجب روزہ کی دواقسام ہے ایک معین جیسے کہ خاص کی دن روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور نظل کی ایک معین جیسے کہ خاص کی دن روزہ رکھنے کی کوئی شخص نذر کرے اور نظل کی ایک ہی قتم ہے بہیں میں لکھا ہے اور سبب روزہ کے اسبب واجب ہونے کے مختلف ہوتے ہیں نذر کے روزہ میں مسبب و جوب کا نذر ہوتی ہے اور کھارہ کے روزہ میں مسبب وجوب کا نذر ہوتی ہے اور کھارہ کی اور ہوتے ہیں جن کے سبب دی کا سبب وہ کا سبب وہ ہوتا ہے جوادا روزے کے وجوب کا وہ کی اسبب وہ ہوتا ہے جوادا روزے کے واجب ہونے کا سبب وہ کا سبب وہ کا سبب وہ کا سبب وہ کا امام ابوز بیداور واجب ہونے کا سبب وہ کا ایک نسبت قاضی امام ابوز بیداور واجب ہونے کا سبب وہ تا ہے جوادا روزے کے واجب ہونے کا سبب وہ تا ہے جسب کی نسبت قاضی امام ابوز بیداور فرز الاسلام اور صدر الاسلام ابوالیسر نے بیا کہا ہے کہ سبب اس کے واجب ہونے کا ہردن کا وہ پہلا ہز وہ ہوتا ہے جس کے اور ہز وہ بیل خواج ہوتا ہے جس کے اور ہز وہ بیل میں کہا ہے کہ میر سے زد دیک ہی حق ہے اور امام ہندی نے ای کو سجح کہا ہے بیہ نہ الفائق میں لکھا ہے۔

#### جنون سے افاقہ:

الرکسی خص کورمضان کی پہلی شب میں افاقہ تھا اور صبح اس کوجنون کی حالت میں ہوئی اور مہینہ بھر تک برابر جنون رہا تو شمس الائلہ حلوائی نے کہا ہے کہ اس پر تضاوا جب نہ ہوگی بہی صبح ہے ہیں بھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہوگیا اور شن اس کوجنون کی حالت میں ہوئی تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی ہے پیط اور برائق میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مہینہ کے درمیان کی رات میں افاقہ ہوگیا اور شن کی حالت میں ہوئی تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی ہے پیط اور برائق میں لکھا ہے اور ان اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا بہون کی علامتیں دفع ہوجا کیں اور اگر بعضی ہا تیں ٹھیک کرنے لگا تو افاقہ جس وقت کہ اس کی روشن آ مان کے کنارہ پر بھیلتی تو افاقہ جس وقت کہ اس کی روشن آ مان کے کنارہ پر بھیلتی ہے ہورج کے ذوجے تک اور اس میں اختلاف ہے کہ اعتبار صبح صادق کے شروع ہونے کا ہے یا اس کے روشن ہونے اور بھیل جانے کا ہے شمل الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ پہلے تول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے تول میں آ سانی زیادہ ہے بیمچیط میں لکھا ہے اور اگر ش

ل كماس كا كقاره تمن روز عيل-

م كماس كاكفار ودوماه كروز عيى-

س مئلہ دلیل ہے کہ ایمان واحکام کے واسطے پوری مجھواجب ہے۔

علماای طرف ماکل ہیں بیٹرز اینۃ الفتاوی کی کتاب الصلوٰۃ میں لکھاہے۔

مشتبه بحري:

وقت بحركااعتبار:

اگر کوئی شخص سحری کھا تا تھااوراس کے پاس ایک جماعت نے آگر کہا کہ فجر طلوع ہوگئی تو اس شخص نے کہا کہ اس صورت میں ممیں روزہ دار نہیں رہااور میں ہے روزہ دار بن گیااوراس کے بعداس نے کھا نا کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ پہلی ہار کھا ناطلوع فجر ہے پہلے تھااور دوسری ہار کھانا طلوع فجر کے بعد تھا تو حاکم ابو گڑنے کہا ہے کہ اگر ایک جماعت نے اس ہے آگر کہااوران کی تقدریت کی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر ایک شخص نے کہا تھا تو کفارہ واجب ہوگا خواہ وہ شخص عادل ہو یا غیر عادل اس واسطے کہ ایک شخص کی شہادت اس قتم کی ہا توں میں قبول نہیں ہوتی بیہ خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگر کئی شخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دیکھ فجر طلوع ہوئی یانہیں؟ ادراس نے دیکھا اور کہا کہ نہیں طلوع ہوئی پھراس کے شو ہر نے اس سے مجامعت کی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو پھی تقی تو بعض فقہا نے کہا ہے کہا گراس کے قول کو پچے جانا تھا اور وہ ثقد تھی تو کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اور اس نے کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اور اس نے روز ہ تو ژاتو اس پر گفارہ واجب ہوگا ہے قاضی خان ٹیس کھا ہے۔

حالت شك مين كها تابينا:

اگرسورج کے غروب ہونے میں شک ہے تو روز ہ کا افطار کرنا حلا ل نہیں بیے کا فی میں لکھا ہے اورا گرشک کی حالت میں کھا لیا اور پھر ظا ہرنہیں ہوا کہ حقیقت میں سورج ڈوب گیا تھا یا نہیں تو اس پر قضا لا زم ہو گی اور کفارہ کے لازم ہونے میں دوروایتیں ہیں بیہ تبیین میں لکھا ہے۔فقیدا پوجعفر نے بیا ختیار کیا ہے کہ کفارہ لا زم ہوگا بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے اورا گر پھر ظاہر ہو گیا کہ اس نے غروب فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کناب الصوم

ے پہلے کھایا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یہ بمبین میں لکھا ہے اور اگر کسی نے روز ہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا بیتھا کہ سورج غروب نہیں ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ وونوں لازم ہوں گے اس واسطے کہ دن کا ہونا پہلے ہے ٹابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی مل گیا تو بمنز لہ یقین کے ہوگیا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

خواہ پھر بیرظا ہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے خواہ کچھ ظاہر نہ ہواتی ہیں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے بیگواہی دی کہ سورج حصیب گیا اور دوسر سے دو شخصوں نے بیگواہی دی کہ نہیں چھپا اور اس نے روز ہ افطار کرلیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تو اس پر قضالا زم ہوگی بالا تفاق کفارہ لازم نہ ہوگا بیفا وی قاضی خان لکھا ہے۔

سحريا افطار ميل كمان مخاطب كااعتبار كرنا:

اگراپی انگل (اندازے) ہے وقت کا اندزہ کر کے بحری کھائے تو اس صورت میں جائز ہے کہ نہ خود فجر کود کیے سکتا ہے نہ اور کی شخص د کیے کراس کو بتا سکتا ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ جو شخص گمان غالب پر بحری کھائے اور وہ شخص ایسا ہو کہ اس کی انگل خلط ہوتی ہے تو تدبیراس کی بیہ ہے کہ کھاٹا چھوڑ دے اگر بحر کے باتوں میں اس کی انگل شکل علط ہوتی ہے تو تدبیراس کی بیہ ہے کہ کھاٹا چھوڑ دے اگر بحر کے نقارہ کی آواز پر بحری کھانے کا ارادہ کیا تو اگر نقارہ کی آواز شہر کی سب طرفوں ہے آئی ہوتو مضا کقہ نہیں ہے اور ایک ہی آواز آتی ہواور بیجا نتا ہو کہ وہ فقارہ بجانے والا عادل ہے تو اس پر اعتماد کر لے اور اگر اس کا بچھ حال معلوم نہ ہوتو احتیاط کرے اور کھاٹا نہ کھائے اور اگر مرغ کی آواز پر اعتماد کرنا چا ہے تو ہمار کے بعض مشائخ نے اس کا نکار کیا ہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر بہت بار کے تجربہ سے خلا ہر ہوگیا ہو کہ وہ مرغ ٹھیک وفت پر بولتا ہے تو مضا کقہ نہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر روایت کے بموجب ہمارے اضا ہر مذہب بیہ ہے کہ گمان غالب پر افظار کر لینا جائز ہے بیچیط میں لکھا ہے۔

روزه کی شرا نط:

روزہ کی تین اقسام ہیں اوّل اس کے واجب ہونے کی شرط اور وہ مسلمان اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے ادا کے واجب ہونے کی شرط اور دوہ نیت اور جیش ونفاس سے پاک ہونا ہے ہیہ کے واجب ہونے کی شرط اور تین درست اور مقیم ہونا تیسرے ادا کے سیح ہونے کی شرط اور وہ نیت اور جیش ونفاس سے پاک ہونا ہے ہیہ کافی اور نہایہ میں لکھا ہے اور وہ سنت سے کافی اور نہایہ میں لکھا ہے اور وہ سنت سے ہے کہ زبان سے بھی کہے یہ نہر الفائق میں لکھا ہے ہمارے نز دیک رمضان میں ہردن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے یہ فاوی قاضی شان میں لکھا ہے۔

نيت بحر:

رمضان میں سحری کھانے سے نیت ہوجاتی ہے یہ جم الدین سفی نے ذکر کیا ہے اس طرح اگر اور روزہ کے لئے سحری کھائے تو بھی نیت ہوجاتی ہے اور اگر سحری کھاتے وقت بدارادہ کیا کہ صح کوروزہ ندر کھوں گاتو نیت نہ ہوگی اگر رات سے روزہ کی نیت کی اور جم کے طلوع ہونے ہے پہلے نیت بدل دی تو سب روزوں میں نیت بدل دینا سمجے ہوگی یہی سجے ہوگی یہی سے میں اللہ ایک اور اگریہ نیت کی کہ اگر کل کہیں دعوت میں بلایا گیاتو روزہ نہ کھوں گا اور اگریہ نیت کی کہ اگر کل کہیں دعوت میں بلایا گیاتو روزہ نہ ہوگا اگر رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کی نہ بروزہ در ہے کی اوروہ جانیا ہے کہ بیدن رمضان کا ہے تو مش الائم حلوائی نے بواسطہ فقیہ ابوجعفر کے ہمارے اصحاب سے ذکر کیا ہے کہ اس کے روزہ دار بوجانے میں دوروایتیں ہیں اورا ظہریہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا یہ محیط میں کھا ہے اگر روزہ دارنے روزہ وتو ڈنے کی

فتاوی عالمگیری ... جادی کی کی او ان الصوم کتاب الصوم

نیت کری تھی سیکن اس نیت کے سوااور کوئی نفل روز ہ تو ڑنے کا اس سے پایانہیں گیا تو روز ہ اس کا بورا ہوگا ہےا ہے م کرمانی کی تصنیف ہے۔

#### وقت نبيت:

# مسافراورمریض نے تخصیص نہ کی تو؟

#### قضاءاور كفاره ميس نبيت:

قضا اور کفارہ میں شرط بیہ ہے کہ رات ہے نیت کرے اور نیت کو تھیں کرے بید نقابیہ میں لکھا ہے اور اس نفرر کے روز ہ کا بھی ایکھا ہے اور اس نفرر کے روز ہ کا بھی ایکھا ہے جس میں خاص ون کی تخصیص نہیں کی بیسرات الوہاج میں لکھا ہے ۔ جس کو کا فرقید کر لیس اُس پر اگر رمضان کا مہین مشتر ہو ہوئے اور وہ اپنی اُسکل ہے روز ہ رکھتو اگروہ وز مانہ بعد رمضان کے ہواوراتی م تشریق کی عموتو اور نہیت روزہ ن رات ہے کی ہوتو ایس نے نہیں روزہ وہ تاریخ وہاہ کے ہی تھم قررہوگی۔ میں کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھتا ترام ہے۔

فتاوی عالمگیری . جلد 🛈 کیک " ال کیک 💮 کتاب الصوم

روز ہے اوا ہو جو نیں گے اور اگر رمضان سے پہلے روز ہے دیے جیں تو فرض روز ہے اوا نہ ہوں گے بیر محیط سرحتی ہیں لکھ ہے اور ان روز وں میں تف کی نیت شرطنہیں ہیں سیح ہے اس لئے کہ اس نے بینیت کی ہے کہ جورمضان کے روز ہے جھے پر فرض جیں ان کواوا کر تا ہوں تھا کی تھے یا دونوں آخیں مکھ ہے ہیں اگر وہ روز ہے اس کے شوال میں واقع ہو کے تو اگر اس سال میں رمضان اور شوال دونوں تمیں دن کے مینے تھے یا دونوں آخیں دن کا تقااور شوال آخیس دن کا تقااور شوال آخیس دن کا تقااور شوال آخیس دن کا تقاور آگر رمضان تمیں ون کا تقاور آگر رمضان آخیس دن کا تقااور شوال تمیں دن کا تو دو کے دن کی قضارا زم ہوگی اور اگر رمضان آخیس دن کا تقااور شوال تمیں دن کا تقاور ڈی الحجہ دونوں تمیں دن کے یا دونوں آخیس دن کے قضال زم نہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تقاور ڈی الحجہ دونوں تمیں دن کا تو تین دن کی تقالا زم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا اور وہ روز ہو گئی دن کی تقالا زم ہوگی اور اگر رمضان تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کی مہینہ تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کا مہینہ تمیں دن کا جو دونوں آخیس دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کا مہینہ تمیں دن کا تھا تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کا مہینہ تمیں دن کا جو تو تو گئی ہوئی کہ دن کی تھا تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کا مہینہ تمیں دن کا جو تو کوئی قضالا زم ہہوگی اور اگر رمضان کا مہینہ تمیں دن کا جو تو تو سے تھی دونوں آخیس دن کا جو تو صرف ایکھ ہوئی سے۔

#### دارالحرب مین روز ہے:

ا ارکوئی شخص دارالحرب میں تھا اور وہاں اس نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی سال کے روز سے رمضان سے پہلے رکھ تو پہلے سال کی قضا اور تیسر سے سہلے سال کے روز سے بہلے سال کی قضا اور تیسر سے سال کے روز سے دوسر سے سال کی قضا اور تیسر کے سال کے روز سے دوسر سے سال کی قضا اور تیسر کی سے سے کہ میں رمضان کے روز سے دولوں سالوں میں بینیت کی کہ میں رمضان کے روز سے رکھتا ہوں تو اوا ہو جا نمیں گے اور اگر اس طرح نہیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں تو اوا ہو جا نمیں گے اور اگر اس طرح نہیت کی کہ دوسر سے سال کے روز سے رکھتا ہوں تو اوا ہو جا نمیں گے اور اگر اس طرح نہیت کی کہ دوسر سے سال میں میں اس رمضان کے اس پہلے دن کا روز ہر رکھتا ہوں جس کی قضا ہوں جس سے اس سورت میں جب دن کا روز ہر رکھتا ہوں جس کی قضا واجب ہو یکی مختار ہوں کو تعلق کی نہیت کی اور پیکھتا ہے اس سورت میں جب اس بو اگر رمضان میں کی نے عمد آروز ہوتا کی نیت کی اور پیکھتا ہے اس سب سے اس نے اسٹھ اگر چاس نے دن کا تعین نہ کیا ہو جا کر کیا ہے بیا قاوئی دن کے دون کی تقضا اور کھارہ کے رکھا ورقضا کے دن کی تخصیص نہیں کی تو جا کر ہے نقیہ ابواللیث نے اس طرح ذکر کیا ہے بیا قاوئی قاضی خان میں کھا ہے۔

اگر دو مختلف چیزوں کی نیت کی جوتا کید آور فرض ہونے میں برابر ہیں اور ایک کو دوسرے پر پھی ترجے نہیں تو وہ دونوں باطل ہوجا میں گئے اور اگر ایک کو دوسرے پر پھی ترکئی نے ایک روزہ ہوجا میں گئے اور اگر ایک کو دوسرے پر ترجے ہوتا کی ترجہ ہوگا ہے جو ای ثابت ہوگا ہے چیط سرھی میں لکھا ہے۔ پس اگر کسی نے ایک روزہ میں قضائے رمضان اور نذر کی نیت رات سے کی یا میں قضائے رمضان اور نذر کی نیت رات میں کی تو بالہ جماع وہ روزہ رمضان کی قضائے ہوگا ہی سراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر قضائے رمضان اور کفارہ کی نیت رات میں کی تو بالہ جماع وہ روزہ وز قع ہوگا ہے ہوگا ہے سراج الو ہاج میں لکھا ہے اور اگر قضائے رمضان اور کفارہ کی نیت کی تو وہ بھور استحسان کے قضائے وہ تو گا ہے قضائے خان میں لکھا ہے۔

ا مام اعظم الوحنيفه حِية الله كا قول:

ا الله الموصنيفة من من المن الموالي الموالية المام الويوسف ك تولك بموجب رمضان كى قضاوا قع بهو كى ميم روايت ب اله م الوصنيفة من بيزة خيره مين لكها بياورا كركفار وظهر راور كفار قبل كى نبيت كى يا قضائ رمضان اور كفار وقبل كى نبيت كى توبالا تفاق روز و نفل ہوگا بیمجیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر کفارہ اور نفس کی نہیت کی تو بطور استحسان کے وہ روزہ کفارہ واجب سے ادا ہوگا بیرو خیرہ میں لکھا ہے اگر روزہ میں ایک ہے جہا ہے جہائے ہیں لکھا ہے اگر روزہ میں ہوگا اور استحسان کے وہروزہ کفارہ کی نہیت کی تھر نجر سے پہلے ہوگئی تو اس کا روزہ حیجے ہے بیسرائی الوہاج میں لکھا ہے اگر روزہ میں تقااور تھا می کھتے ہے کہ نوان کی وجہ سے اور اہا می گرکت تفاور میں تقارہ کی تو تفاضیح نہ ہوگا گئین نفل نزدیک تنافی کی وجہ سے اور اہا می کھتے ہوئے کہ تو تفاضیح نہ ہوگی لیکن نفل روزہ شروع ہوجائے گا اگر اس کو تو شاطیح نہ ہوگی لیکن نفل روزہ شروع ہوجائے گا اگر اس کو تو شرے گا تو تفاول زم آئے گی بید خیرہ میں لکھا ہے۔

(A):

# جا ندد کیھنے کے بیان میں

رمضان كاجا ندد كهنا:

شعبان کی انتیبو ہیں تاریخ غروب کے وقت لوگوں پر چاند کا تلاش کرنا واجب ہے اگر چاند نظر آگی تو روزہ رکھیں اور اگر

بادل ہوتو شعبان کے مہینے کے میں دن پورے کریں بیا ختیار ٹرح مخار بیں لکھا ہے اس طرح شعبان کے مہینہ کی پوری گنتی معلوم ہونے

کے لئے شعبان کا چاند و ھونڈ ٹا چاہنے نجومیوں ہے جولوگ سجھ والے اور عادل ہوں کیا ان کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ حجے بیہ ہانکہ ہول تول تبول نہیں کے جاتا ہے معران الدرابیش لکھ ہے ان کا قول قبول نہیں کی جاتا ہے مراج الوہاج ٹیس لکھ ہے اور نجم کو فود بھی اپنے حساب پرٹس کرنائیس چاہنے بیم عران الدرابیش لکھ ہے عائد دیکھتے وقت اشارہ کرنا محروہ ہے بیط ہوئے اگر زواں ہے پہلے یا زوال کے بعد چاند دیکھا تو نداس کی وجہ سے روزہ رکھیں نہ روزہ تو ڑیں اور وہ آسنے والی رات کا چاند ہے بہلی مختار ہے بیٹ خلاصہ ٹیس لکھ ہے اگر آسان پر برابر ہوتو ایک شخص کی گوا می مرد ہو یا عورت اور اس طرح مرضان کا جاند دیکھنے میں قبول ہوگی اگر کسی شخص کو ای تربی تبوت اور ای سے محدول ہوگی اگر کسی شخص کو گوا ہی شاہر روایب کے بمو جب مقبول ہوگی اگر کسی شخص کو کسی پرزئا کی تبہت رکانے سے مدلکی ہواور پھر اس نے تو بھی مقبول ہوگی اگر کسی شخص کو کسی پرزئا کی تبہت رکانے سے مدلکی ہواور پھر اس نے تو بھی مقبول ہوگی اگر کسی شخص کو ان کی تو ہوں مقان میں کسی سے سے سے سے سے سے سے سے مدلکی ہواور پھر اس

جس تحفی کا حل پوشیدہ کے جاما ہریہ ہے کہ اس کی شہادت مقبول نہیں حسن اورامام ابو حنیفہ ہے یہ روایت کی ہے کہ اس ک
شہادت مقبول ہوگی یہی جی ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور صوائی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ شرح نقابہ میں لکھا ہے جو ابوالے کارم کی تھنیف ہے
غلام کی گواہی پر غمام کی گواہی دمضان کے چیند پر قبول ک جائے گی اور اس طرح عورت کی گواہی بوقیول کی جائے گ
قریب بلوغ کے لاکے گر گواہی قبول نہ ہوگی اور اس گواہی میں شہادت کا لفظ اور دعوے اور حاکم کا حکم شرطنہیں ہے اگر کی خص نے
حاکم کے پیس گواہی دی اور دوسر مے خص نے گواہی تی اور خل ہر میں وہ گواہ عادل تھا تو س مع پر واجب ہے کہ روزہ رکھے حاکم کے حکم
کی احتیاج نہیں چیند کی گواہی میں کیا مفصل کیفیت پوچھن چا ہے ابو بکر اسکاف نے کہ ہے کہ اگر کوئی شخص بول بیان کرے کہ میں نے
گراس باہر جنگل یا کسی بہتی میں بھٹے ہوئے بادل میں جاند دیکھا تو وہ گواہی قبول کی جائے گی اور اگرامام یا قاضی تنہا چیند و کھے تو اس کو
اختیار ہے کہ سی اور شخص کو گواہی دیے کے واسطے تل ش کرے یہ خود ہی لوگوں کوروزہ کا حکم کرد سے عیدالفر اور عیدالم نے جان کھا ہے۔
اس کے برخلاف ہے بیسراج الو باج میں لکھا ہے۔

ا یعنی نیبیں معلوم کے بید یاطن میں ہدکاریا نیکو کار ہے تیکن فاہر بین نیکو کار ہوتا ہے اس کومسقد رالحال کہتے ہیں پیس ایسے مخص کے فاہر حال پرتھم کیا جاے گا اگر چہ باطن میں ہدکار ہی کیول ندہو۔

آزاد ہو یا غلام بہر صورت جا ندکی گوای دے:

اگر آیک عادل شخص رمضان کا چ ند و کھے تو اس پر لازم ہے کہ اس رات میں اس کی گواہی و ہے آزاو ہو یا غلام مرو ہو یا عورت بہال تک کہ پر دونشین با ندی بغیرا جازت اپنے ، مک نے نکل کر گواہی دے فاسق اگرا کہلا چ ند د کھے تو گواہی دے اس واسط کہ قاضی کہ میں گا وہ ہی ہو جیز کر دری میں لکھ ہے بیٹھ شہر کے اندر کا ہے اور شہر ہے بہ ہرا گرا کیک آ دمی رمضان کا چ ند د کھے تو اس گا ؤں کی مجد میں گواہی و ہے اور اگر وہ عا دل ہواور و ہاں کوئی حاکم نہ ہو ہم ہے اور شہر ہے بہ ہرا گرا کیک آ دمی رمضان کا چ ند د کھے تو اس گاؤں کی مجد میں گواہی و ہے اور اگر وہ عا دل ہواور و ہاں کوئی حاکم نہ ہو جس کے سامنے گواہی دی جائے تو نوگوں کو چ ہے کہ اس کے قول پر روز ہ رکھیں بیر محیط میں لکھا ہے آ کر کی شخص نے تنہا رمضان کا چ ند د یکھا اور اس کواہی دی اور گواہی مقبول نہ ہوئی تو اس پر وا جب ہے کہ روز ہ رکھے اور اگر روز ہ نہ درکھا تو قضا لازم آ سے گی گفارہ کو نہ ہوگا اور اگر قاضی کی گواہی رو کرنے سے پہلے اس نے روز ہ تو شیح میرے کہ اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا بیرقا وئی قاضی خان کا کھا ہے۔

آگر فاس نے گواہی دی اور امام نے اس کو قبوں کر رہا اور آ دمیوں کو روزہ کا تھم کیا اور اس شخص نے یا شہر کے لوگوں میں سے
کی نے اس روز روزہ تو ڈویو تو عامہ مشائے نے کہ ہے کہ اس شخص پر کفارہ لا زم آئے گا بیخلاصہ میں تکھا ہے اور اگر اس شخص کے میں
روز سے بور سے ہوگئے تو جب تک امام روزہ افطار نہ کرے گا بیٹی افظار نہ کرے گا بیکا فی میں لکھ ہے اور اگر آ کان صاف ہو تو ایک
جہ عت کشر کی گوائی قبول ہوگی جن کے فہر وینے سے بقین حاصل ہو جائے اور وہ اہم کی رائے پر موتوف ہے کہ پہر کھم تقدار مقر رئیل
ہے بہی سی جے ہے میں برابر ہے بیسراج الوہاج میں لکھ ہے۔

ہے بہی سی میں برابر ہے بیسراج الوہاج میں لکھ ہے۔

ہوایہ میں مکھ ہے اور طحاوی کے قول پر امام مرغین ٹی اور صاحب اقضیہ اور صاحب فی اون کی صفر کی نے اعتماد کیا ہے کیکی فاہم روایت کے

ہوایہ میں مکھ ہے اور طحاوی کے قول پر امام مرغین ٹی اور صاحب اقضیہ اور صاحب فی اون کی صفر کی نے اعتماد کیا ہے کیکی فاہم روایت کے

ہوایہ میں مکھ ہے اور طحاوی کے قول پر امام مرغین ٹی اور صاحب اقضیہ اور صاحب فی آوئی صفر کی نے اعتماد کیا ہے کیکی فاہم روایت کے

ہوایہ میں کھی ہوائے کی المیام ہوگا ہوائی اس کی گھوٹر قربیس سے معراج الدراہ میں اکھا ہے شوال کیا چوند

رمضان کی انتیو میں تاریخ کوڈھونڈ سے اور اگر صرف ایک شخص دیکھی وہ وہ دوزہ نہ تو ٹر نہ تو اس لئے کہ عبد دیکھا اور گوائی دی لیکن اس کی گوائی متبول نہیں ہوئی تو اس پر واجب نہ ہوگا یہ اختمار اگر اس دن روزہ تو ٹر نہتو اس پر قضا لازم آئے گی گفارہ نہ ہوگا یہ اس کی گوائی خان میں گھا ہے ۔

نماوئی فائ میں خان میں کھیا ہے۔

اگراس نے اپنے کی دوست ہے سامنے گوائی دی اوراس نے پھھ کھائی تو اگراس کے تول کو بچ جانا تھا تو بھی کفارہ اد زم نہ
ہوگا یہ فتح القدیر میں لکھا ہے اگرا کیلے امام نے بیاا کیلے قاضی نے شوال کا چ ند دیکھ تو عیدگاہ کی طرف نہ نظے اور نہ لوگوں کو نظئے کا حکم
د اور نہ روز ہوتر دور و تو زے نہ پوشیدہ نہ ظاہر بیمرات الو ہائ میں لکھا ہے اگر آسان برابر ہوتو دومر دوں یا لیک مرداور دومورتوں سے کم کی
گوائی مقبول نہ ہوگی اور ان کا آزاد ہونا اور شہادت کے نفظ ادا کرنا بھی شرط ہے بیٹرزائۃ الفتین میں لکھا ہے اگر شوال کے چانے کی شہر
سے ہابر دوشخصوں نے خبر دی اور آسان پر ابر ہے اور و ہاں کوئی والی اور قاضی نہیں ہے اگر لوگ روزہ تو ڑدیں تو پچھے مضا کھنے نہیں ہے بہر دوشخص کو تذکر دی تو پچھے مضا کھنے نہیں ہے بیر دوشخص کو تذکر دی تو کھی موال ہونا شرط ہے بیٹھ بیش لکھا ہے دعوے شرط نہیں اور جس شخص کو تذف الے میں حد لگی ہواگر چہ

اس نے تو ہوں ہواس کی گواہی مقبول نہیں اور اگر آئیان صاف ہوتو جب تک جماعت گواہی نہ و ہے جب تک مقبول نہیں جیے کہ
مضان کے چاند کا تھم ہے بینز اللہ المفتین میں لکھ ہا اور دی کا فی میں لکھا ہے شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے کہ اگر دوسری جگہ ہے آئی
تو دوآ دمیوں کی گواہی مقبول ہوگی بید فیرہ میں لکھ ہا اور ذوالحجہ کا تھم ظاہر روایت کے بہو جب مثل میدالفطر کے ہے بہی اسی ہے یہ اسی ہے یہ اسی ہے یہ اسی ہوا یہ میں لکھا ہا اور بہی تھم اور مہینہ کے چاند دن کا ہے کہ جب تک دومر دیا ایک مرداور دوعور تیں عاد باور آزاد جن کوحہ نہ گلی ہوگو ہی بدروایت ہوگی ہوگی ہوگو ہی بدروایت کی ہے کہ اگرا کی شخص کی گو ہی پر روزہ رکھ یہ اور تمیں پورے کر لئے اور شوال کا جی ندنہ دیکھا تو حقیا طاروزہ نہ چھوڑے اور امام محمد سے بیردوایت ہے کہ روزہ تو آئر دیں بین میں کھا ہے خدید البیان میں ہے کہ تو سام محمد کا صلی ہے بینبر لفائق میں لکھ ہے شمس الر تکہ حموائی نے کہ ہے کہ بیا ختلاف اس وقت ہے کہ چاند نہ دیکھیں اور آسان صاف ہواور اگر آسان پر ابر بوتو بلا خلاف روزہ تو ٹر دیں بید فیرہ میں لکھ ہے بہی اشبہ ہے ہیں شبہ ہے ہیں ہیں۔

اگر باوجوداً برآ لودموسم کے دوعا دل اشخاص نے گوای دی؟

آگر رمضان کے چیند پر دو شخصول نے گواہی دی اور آسمان پر بادل ہے اور قاضی نے ان کی گواہی قبول کرلی اور تمیں روز ب
رکھے بھر شوال کا چاند نظر آیا تو اگر آسمان پر بادل ہے تو دوسرے دن بالا تفاق روز ہ افطار کریں گے اور اگر آسمان صاف ہے تو بھی سیح
قول کے بھو جب روز ہ افطار کریں گے میں تھا ہے اگر گواہوں نے رمضان کی انتیبویں تاریخ ہے گواہی دی کہ ہم نے تمہارے
روز ہ رکھنے ہے ایک دن پہنے چاند دیکھ تف تو اگر ہ وائی شہر کے لوگ ہیں تو امام ان کی گواہی قبول ندکر سے کیونکہ انہوں نے واجب کو
ترک کیا اور اگر کمیں وور سے آسے ہیں تو اُن کی گواہی جائز ہوگی اس لئے کہ ان کے ذمہ تبہت نہیں ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے ظاہر
روایت کے بھو جب مطلعون کے اختلاف کا امتبار نہیں بیرفراوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

قضالا زم آئے گی اورا گرمریض کوشہر والوں کا حال معلوم نہ ہوا تو وہ تمیں ون کے روز ہے قضا کرے گا تا کہ یقینا واجب اوا ہو جائے ہیے محیط میں لکھا ہے۔

 $\mathbf{G}: \mathcal{C}_{/i}$ 

اُن چیز وں کے بیان میں جوروز ہ دارکومکروہ ہیں اور جومکروہ ہیں

گوند چبانا روزہ دارکو کروہ ہے یہ قادی قاضی میں لکھ ہاور یہی متون میں لکھ ہے ہمارے مش کئے نے کہا ہے کہ اس سئلہ
میں یو تفصیل ہے کہ اگر ہے ہوئے گوند کی ڈئی نہ ہوتو روزہ توٹ ج نے گا اورا اگر ہے ہوئے گوند کی ڈئی ہوتو اگروہ ساہ ہے تواس
ہے روزہ توٹ جائے گا اورا گرسفید ہے تو نہ تو نے گا لیکن کتاب میں اس کی تفصیل نہیں ہے بیے محیط میں لکھا ہے بعاضر ورت کسی چزکو
چھن اور چبانا مکروہ ہے یہ کنز میں لکھا ہے اور چھنے میں منجملہ عذر کے یہ بھی ہے کہ کسی عورت کا شوہریا مالک بدخوہو وراس سبب سے وہ
شوریا چھے اور چبانے کے عذر میں سے یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے پاس کوئی چین والی یا نظاس والی عورت یا اور کوئی ہے روزہ وارائیا نہ
ہوکہ جواس کے بیٹے کو کھانا چبا کر کھلائے اور اس کوزم یکا ہوا تھانا اور دوبا ہوا دورہ بھی نہیں ملتا بینہ الفائق میں لکھا ہے اور تجنیس میں
خرید نے وقت اچھانا برا پہچائے کے واسطے چکھے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا خرید نا ضرور ہواہ ردھو کے کا خوف ہوتو مضا گفتہ ہیں میرن اہدی میں لکھ ہے روزہ وار کو استخا کرنے میں مبالغہ کروہ ہے میرسران الوہان میں لکھ ہے ناک میں پانی ڈالنے اور کی کرنے کے مبالغہ کا بھی بہی تھم ہے شس الائمہ طوائی نے کہا ہے مبالغہ سے میرسرا دہے کہ مند میں اکثر پانی لے اور منہ بھر ے دہ اور پہنیں کہ غرغرہ کرے میر بیط میں لکھ ہے اگر پانی میں روزہ وار کی رس کے صوار وزہ وار کو کئی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے اور نہا ناشروع کرنا اور سر پر پانی ڈالنا اور پانی کے اندر بینے نااور تر کہ خوجوں کے بدن پر لیٹینا مکروہ ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں مگروہ ہے اور یہی اظہر ہے میر محیط سرحتی میں لکھ ہے اور روزہ والم کے دقت بھی مروہ ہے کہ منہ میں اپنا تھوک جمع کر کے اس کو نگل جانے پیٹھ ہیر میہ میں لکھا ہے مسواک کرنا خواہ تر ہوخواہ خشک صبح اور شام کے دقت بھار سے نزو کی مکروہ نہیں امام ابو یوسف نے بیا ہما ہے کہ اگر مسواک پانی میں بھی بھوئی بوتو مکروہ ہے اور فل ہر روایت کے بھر جب اس میں کچھ مضا لفتہ نہیں اور اگر مسواک تر اور سبز بوتو کس کے نزو کی کے جھرمضا لفتہ نہیں بیادی کا فروہ ہو کہ اور فل ہمر روایت کے بھرمضا لفتہ نہیں بیادی کا من والی کو کان میں لکھ ہے۔

بغیر قصد زینت سر مدلگا نایا مو مجھوں وغیر ہ میں تیل لگا نا مگر وہ ہیں۔

مرمدلگا نا اور مو نجھوں میں تیل لگا نا مگر وہ نہیں یہ کنز میں مکھ ہے یہ تھم اس وقت ہے جب زینت کا قصد نہ ہوا ورا گرزینت کا قصد نہ ہوا ورا گرزینت کا قصد نہ ہوا ورا گرزینت کا قصد نہ ہوا ورا گرفت فی فضد ہوتو کر وہ ہے یہ نہرالفائق میں لکھا ہے اگر ضعف کا خوف ہوتو کر وہ ہوا وراس کو چو ہے کہ غروب کے وقت تک تا خیر کے اور چیخ خوف نہ ہوتو کر وہ ہوتا وراس کو جو ہے کہ غروب کے وقت تک تا خیر کے اور چی ال سلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے ضعف کے خوف میں کر وہ ہوگا جس میں روز ہوتو کی ضرورت پڑے اور قصد کا بھی بھی تھم ہے ہیں جھ مضا کہ خوف ہوتو کر وہ ہوتو اس کو بوسد لینے میں پہھرمضا کفتہ نیس اور اگر خوف ہوتو کر وہ ہواور ان

وا جب کی نیت کرنے میں رمضان کی نیت کرنے کے کراہت کم ہے یہ ہدا پیمیں مکھا ہے پھرا گرفتا ہر ہوا کہ وہ ون رمض ن کا تھا تو دونو ں صورتوں میں وہ رمضان کا روز ہ ہو گا اورا گر فلا ہر ہوا کہ وہ دن شعب ن کا تھا تو پہلی صورت میں روز ہفل ہو گا اورا گراس کوتو ڑ دیتو قضا وا جب نہ ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں لکھ ہے۔

### اصل نيت يا وصف نيت مين شك كرنا:

لے لیعنی بغیر دخول کے صرف بداعات بدن اُل جائے۔

ع الہی میں نے تیرے بی لئے روز ہ رکھااور تیرے ہی او پر ایس ن لایا اور تیجی پر نؤ کل کیا اور تیرے بی رز قی پر افطار کیا اور کل رمضان کے روز ہے کی نبیت کی پس میرےا گلے پچھلے گناہ پخش دے۔

ایک شخص پوندگی گواہی دے اور س کی گواہی قبوں نہ کی جائے یا وہ فاسق گواہی دیں اور ان کی گواہی روکر دی جائے لیکن اگر سمان صاف ہواور کوئی شخص چاند دید کے بچتے وہ وہ دن شک کا نہیں ہے بیز اہدی ہیں لکھ ہے ملاء کا اختلاف ہے کہ شک کے روز روز ہ رکھنا افضل ہے بیاندر کھنا افضل ہے فقیما نے کہ ہے کہ اگر بورے شعبان کے روز ہ رکھے ہیں یواتف قاوہ شک کا روز اس دن واقع ہوا جس دن اس کوروز ہ رکھنے کی عادت تھی تو روزہ رکھنا فضل ہے یہ ختی رشر آئی تی رہیں لکھ ہے ورائی طرح اگر شعبان کے شخر ہیں تین روز ہ رکھنو تھی اس روزہ کا رکھنا فضل ہے یہ نہیں بیس لکھ ہے اور اگر بیصور تیں نہ ہوں تو اختلاف ہے محتار یہ ہے کہ فاص لوگوں کے واسط ففل روزہ رکھنے کا فتو کی دیا جائے بیتہذیب میں لکھ ہے اور وال سے پہلے تک ھانے اور چینے اور جی ع وغیرہ سے کیا ور سے جائے اس لئے کہ اختیال ہے کہ شاید بیدون رمضان کا ٹابت ہواور اس کے بعدروزہ نہیں ہوتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہے اور سیمی موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ ہیں موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ میں موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ میں موتا بیا نفتی رشرح محتار میں لکھ میں موتا بیا نفتی میں موتار میں موتار میں میں موتار میں موتار میں موتار میں میں موتار میں میں موتار میں میں موتار میں موتار میں موتار میں موتار میں میں موتار میں موتار میں موتار میں میں موتار میا میں موتار موتار میں موتار موتار میں موتار موتار میں موتار میں موتار میں موتار میں موتار موتار میں موتار میں موتار موتار میں موتار میں موتار میں موتار موت

ہے بیفآویٰ قاضی میں لکھاہے۔ نبیت کی ہابت عام و خاص کی شخصیص:

ی موف صیل سے ہاور نہ ہوا میں ہے کہ جو تخص شک کے دن روز ورکھنے کی نیت جا نتا ہوو وخواص میں سے ہاور نہ ہوا میں سے اور نہ ہوا میں سے اور نہ ہوا کہ است کا طریقہ بیہ ہے کہ جس شخص کواس دن روز ورکھنے کی عادت نہ ہوو وفعل کی نیت کرے اور اس کے دل میں بیر خیال نہ آئے کہ اسرکل کا دن رمضان کا ہوگا تو بیروز ورمضان کا ہے بیہ معرائی الدرا بید میں لکھنا ہے کہ شخص نے شک کے روز بیقصد کیا تھا کہ زوال تک ہوئی فعل من فی روز و کے نہ کر سے گا چر بھول کر پھے کھ رہے بھر ضاہر ہوا کہ وہ دن رمضان کا تھا اور روز ہ کی نیت کی تو فقاو کی میں نہ کور ہے کہ بیہ جا کہ نہیں بیظ ہیر رہے کہ اور اس دن روز و رکھ بیا تو بھارے جا کہ نہیں بیظ ہیر رہے گا ہوگا ہوگا ہے گا ہو کہ کہ اور اس دن روز و رکھ بیا تو بھارے جا کہ زور و دوار ہوگا ہے فیاوگا تا تا میں نگھا ہے۔

ا مام اعظم ابوحنیفہ جیتانہ کے نز دیک شوال کے جیرروز ہے رکھنامگروہ ہے:

' نفتگو ہے کہ 'مر پہنچے ہے اس دن روز ہ رکھ کرتا ہے تو فضل ہیا ہے کدروز ہ رکھے ورندافضل میہ ہے کہ روز ہ ندر کھی س لئے کہ اس میں اس دن گی تعظیم کی مشابہت ہے اور وہ حرام ہے بیٹے ہیں ہے اور بھی مختار ہے میرمحیط سرتھی میں لکھا ہے خاموشی کاروز ہ مکروہ ہے اور وہ یہ ہے کہ روز ہ رکھے اور کسی سے کلام ندکر ہے بیافتہ وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

# عورت کن حالتوں میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفل روز ہ رکھ سکتی ہے؟

# میافر کے لیے کن حالتوں میں سفر میں روز ورکھنا مکروہ ہے؟

مسافر کوا گرروزہ سے ضعف ہوج ہے تو روزہ رکھنا تحروہ ہے اورا گرابیہ نہ ہوتو روزہ رکھنا افضل ہے بشرطیکہ اس کے سب یا اکثر رفیق ہوں اورا گراس کے رفیق یا آئٹر تا فلد ہے روزہ ہے اور کھانا سب کا مشتر ک ہے تو روزہ نہ رکھن افضل ہے بیہ ظہیر یہ بیل لکھا ہے آگر مسافر روزہ دار ہواورا ہے شہر میں یا کسی اور شہر میں داخل ہواورا تا مت کی نمیت کرے تو اس کوروزہ قوز نا مَروہ ہے یہ تنہوی قاضی خان میں کھو ہے۔

# بر ماه کی تیر ہویں'چو دہویں' پندر ہویں ( <sup>لین</sup>ی جاندنی راتوں) کاروز ہرکھنا:

جس شخص پر رمضان کے روز ہ کی قضا ہ تی ہواس کوتفا روز ہ رکھنا کروہ نہیں بیمعراج الدرایہ ہیں مکھا ہے جاندنی راتوں کا پینی تیرھویں چودھویں پندرھویں کا روز ہ رکھنا ما مرفقہا کے بینی تیرھویں چودھویں پندرھویں کا روز ہ رکھنا ما مرفقہا کہ جو مہینے حرمت کے جیں ان جی پنجشنبہ اور جمعداور ہفتہ کا روز ہ کھنا مستحب ہے جو مہینے حرمت کے جیں ان جی پنجشنبہ اور جمعداور ہفتہ کا روز ہ رکھنا مستحب ہے حرمت کے مہینے جار جی فی تعدہ ووف کی الحجہ اور محرم اور جب تین ہراہر ہیں اورا لیک ملیحد ہ ہن کی الحجہ کے مہین میں اول کے دنوں کا روز ہ رکھنا تعرف کو بین میں مکھ ہے عرف کے روز ہ جیوں کو اگر ضعف کا خوف ہوتو روز ہ رکھنا تعروہ ہے ہے۔ الرائق میں تامع ہے جو مہینے کی اور مستحب روز ہے بہت قشم جیں اور محرم الرائق میں تامع ہے اور ای طرح تر دید کے روز اس واسط کہ افعال حج سے عاجز جوج سے گا اور مستحب روز ہے بہت قشم جیں اور محرم

ل ميمتر ديية ي احمِينَ أشوين تاريخ كو كهترين ب

کے روز سے دوم رئے رجب کے روز ہے اور عاشورہ کے دن کا روز ہ بیٹی دسویں تاریخ محرم کا نزدیک مامہ ملاء ورصی ہے گئے بیظہیر ہے میں مکھ ہے اور سنت میدہے کہ عاشورہ کا روزنویں تاریخ کے ساتھ رکھے بیرفتح القدیر میں مکھ ہے صرف ماشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے بیمجیط سرحسی میں مکھ ہے گرمیوں میں دن بڑ ہوئے اور گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنا ادب ہے بیظہیر بیرمیں مکھ ہے۔

(i):(\/\)

اُن چیز ول کے بیان میں جن سے روز ہ فاسد ہوتا ہے اور جن سے فاسد ہوتا روز ہ توزنے والی چیزیں دوشم کی ہیں :

بهلي فتم

وہ جن سے تضال زم آتی ہے کفارہ الر زمنیں سی سروزہ دار یہ پھول کر کھ لے یہ پی لے یہ معت کر ہے وروزہ ہیں نوش اس تھم میں فرض وغل میں پھو فرق نہیں ہے ہیں بہ ہوا ہے میں بہ ہوا ہے میں بہ ہوا ہے ہیں بہ ہوا ہے ہیں بہ ہوا ہے ہیں بہ ہوا ہے ہیں بہ ہوا ہے ہوئے وروزہ در ہے اور کے بہ کہ روزہ در کو پھھ بھول کر کھاتے ہوئے دیکھے تو اگر اس میں اتی تو سے کہ روزہ در کو پھھ بھول کر کھاتے ہوئے دیکھے تو اگر اس میں اتی تو ت دیکھے کہ رات تک روزہ تم مرکز لے گاتو میں رہے ہے کہ یاد شدو یا س کو مکرہ ہے اور اگر روزہ سے ضعیف ہوجائے گا مثل بہت ہوڑھ ہوتو اگر خبر شکر ہے تو جائز ہے ہے تھے ہیں انکھ ہے اور اگر کوئی زیردی کرنے ہے یہ خط کرنے ہے بہتے ہوئے تھیں بہت ہوڑھ ہوتو اگر خبر شکر ہے تو جائز ہے ہے تھی ہوتا ہے نہ ہے کہ اور اگر کوئی زیردی کرنے ہے یہ خط کرنے ہے بہتے ہو ہائن ہے ہوگا ہوتا ہوگا ہے۔

# كَلِّي كُرِناياناك ميں يانی ڈالنے ميں احتياط:

خطااس کو کہتے ہیں کہ روزہ یا وہ واس کے تو ڑئے کا قصد نہ ہواور پھر وہ پھھ کھائی لے وربھو لنے والا اس کے خلاف ہے بیہ نہا یہ اور بحر لرائق میں لکھ ہے اگر کلی گی یا ناک میں پائی ڈا ااور پائی اندر چلا گی تو اگر روزہ اس کو یا دھی تو فاسد نہ بوگا یہ فلا اور میں ہوئے کہ کھی کا اور وہ اس کے سے گی اور جو یا دنے تھا تو فاسد نہ بوگا یہ فلا صدمیں مکھ ہے ورائی پر عماد ہے گرک نے روزہ ور رق طرف کو پچھ پھی کا اور وہ اس کے صق میں جائے ہوئی اس میے کہ وہ بمز لہ خاطی ہے ہاور سی طرح آگر نہا یا اور اس کے صق میں پائی چلا گیا تو بھی کہی تھا گیا تو بھی کہی تھا گیا تو بھی کہی تھا گیا تو بھی کہی تو اس کا روزہ فی سد بوج سے گا وروہ بھو لنے والے کے تھم میں نہیں ہے اس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے بوش اگر سی جائور کو ذیح کر سے تو اس ذیح کی میں اند کہ بین ہول جائے گیا گیا تھی خان میں لکھ ہے۔

میں جاس واسطے کہ سوتا ہوایا ہے بوش اگر سی جائور کو ذیح کر سے تو اس ذیح کی تھا اصل نہیں ور جو شخص ذیح کر سے وقت بھم الند کا میں بھول جائے تو اس کا ذیح جو مز ہے بیفاو کی قاضی خان میں لکھ ہے۔

# يَقِرُ مَنْ سُكُرِيزِ وَ مُسْتَصْلِي لِي رُولَى وغيرِ و نَكَلْنے كى صورت ميں مسئلہ:

 نہیں ہے بیاضلہ میں مکھ ہے پہندا گر تازہ ہے تو بمنزلہ اخروٹ کے ہے اور اگر خشکہ ہواور اس کو چبادے اور اس میں مینگ ہے ق کفارہ ارزم آئے گا اور اگر بغیر چبائے نگل گیر تو سب کے نزدیک کفارہ یا زم نہیں آتا اور اگر اس کا سر پھٹ ہوا ہے تو بھی مامد فقہا کے نزدیک گفارہ لازم نہیں آتا بیر قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا گر کھاوں یا ترکاری میں ہے کوئی چیز تریا خشک حلق میں اُتر گئی؟

ا گرخر ہوز ہ کا چھکا نگل گیں تو اگر وہ خشک ہے اور ایک جالت میں ہے کہ اس نے نفر ت معلوم ہوتی ہے تو کفارہ ال زمینیں آئے گا اور اگر تازہ ہے اور ایسا ہے کہ اس نے نفر ت نہیں ہوتی تو کفارہ لا زم آئے گا پیظیم سیمیں لکھ ہے اور اگر چاول یا باجرہ کھا لیا تو کفارہ وہ اجب نہیں ہوتا بیز ابدی میں لکھا ہے سور ور ، ش کے جائے کا رہ وہ اجب نہیں ہوتا بیز ابدی میں لکھا ہے سور ور ، ش کے جائے گا رہ ارائ می کھانے کی اس شخص کو ما دت ہے تو قضاہ کفارہ وہ اجب کھانے کی اس شخص کو ما دت ہے تو قضاہ کفارہ وہ اجب ہوگا بیظیم بید میں لکھا ہے درمین میں جو بھرہ ہو تی ہو گا ور اگر اس می کھانے کہ اس شخص کو ما دت ہے تو قضاہ کفارہ وہ اور اگر اس می کھانے ہوگا ہو تا ہے جنے کے برابر بیا اس ہے لیا یہ وہ تو ہوتو ہوتو ہے اور اگر کم ہوتو تھوڑ ا ہے اور اگر اس کو منہ میں سے ہاتھ میں لکھا ہے اور اگر کی میں بہت ہوتے میں بہت ہوتا ہو رہ نے کہ کفارہ وہ اجب نہ ہوگا بی خوالے میں لکھا ہے اور اس کے دائتوں میں کوئی تارہ وہ اور اس کو نفی میں ہوتا ہو رہ نور ہوتا ہو ہے کہ کفارہ وہ اجب نہ ہوگا بی خوالے میں لکھا ہوئے اگر اس کے دائتوں میں کوئی تارہ ہوگا بی خوالے ہوگا ہو روزہ فاسد ہوگا گی ہوئے گا ہوئے میں اختلاف ہو میں اجتار ہے کہ اگر اس کو بغیر چہ نے نگل ہوتا ہو اور اس کو اجب ہوئے میں لکھا ہے تو اس کوئی میں لکھا ہے تو کھارہ ہوئے میں لکھا ہے اور اس کوئی میں لکھا ہے۔ کہ نفارہ وہ کہ اور اس کوئی میں لکھا ہے۔ کہ نفارہ وہ کہ اور کی قاضی خون میں لکھا ہے اور اس کے داخلا ف ہی میں لکھا ہے۔

ا پنایا دوسر ہے کاتھوک نگل جانا:

ا بناتھوں ہاتھ میں لے کرنگل گیا تو روزہ فاسد ہوگیا کفارہ لازم نہ ہوگا لیکن اگراس کے مجبوب کی تھوک ہے تو کفارہ! زم ہوگا گر ا بناتھوں ہاتھ میں لے کرنگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا اور کفارہ لازم نہ ہوگا ہے وجیج کر دری میں لکھا ہے آگر س کے ہونٹ ہاتیں کرتے وقت یا اوروقت تھوک میں تر ہوجا تیں پھراس کونگل جانے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہ ہوگا ہے زاہدی میں لکھ ہے آگر س کے مندمیں رال ٹھوڑی تیک ہے اوراس کا تارمند کے اندر کے لوب سے طاہوا تھا پھروہ اس کو مند کے اندر لے جائر گل گیا تو روزہ نہیں تو کے کا اس سے کہ اس کا ہا ہر نکلنا پورانہیں ہوا تھا اور اگر س کا تاربوٹ گیا تو اس کا تھم ہر خواف ہے بیشہ ہیں لکھ ہے جہتا میں ہے کہ ک شخص کو یہ بیاری ہے کہ اس کے منہ سے بانی نکلت ہے اور پھر مندمیں واضل ہوتا ہے اور صق میں جیا جاتا ہوتا اس کا روزہ ف سد نہ ہوگا ہے۔ تا تارہ خانیہ میں لکھا ہے اور اگر مضمضہ یعنی کل کے بعد کہ چھتری ہاتی رہی اور اس کو تھوک سے ساتھ نگل گیا تو روزہ نہ ٹو گا اور اگر اس اس

آ رمندگا پی فی یا برف کسی کے مندین داخل ہو گیا تو اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا بیتی ہے بیظہیر بید میں لکھ ہے آگر کسی کے حلق میں چیتے یا کو شخ کا غبار یا دوا کا مزایا دھوال یا خار جو ہوایا جا نوروں کے ہم سے اڑتا ہے داخل ہوا تو س کا روز ہ نہیں تو نے گا بیسراج تو ہائی میں لکھ ہے آگر روز ہ دار کے مند میں " نسو داخل ہوں تو آگر تھوڑ ہے ہوں جیسے کدا یک دوقطر ہے یا مثل اس کے تو اس کا روز ہ فاسد نہ ہوگا اور آ سر بہت ہوں بیال تک کدان کی تمکینی اپنے مند میں پائے اور بہت سے جمع ہوجا تیں پھران کونگل جائے تو اس کا روز ہ فاسد ہوجائے گا اور اس طرح آ سر چبرے کا پسیندروز ہ دار کے مند میں دوخل ہوا تو بھی بھی تھم ہے بیخلا صد میں لکھ ہے بدن کے میں موں سے جو تیل اندرداخل ہوج تا ہے اس سے روز ہ فیل گوش میں شرح جمع میں لکھ ہے۔

اگرتھوک میں سرمہ کارنگ یا اثر برآ مدہو؟

تیل کا کفتئہ لیٹایا ٹاک میں تیل چڑھاٹا: جس شخص نے تیل کا حقدلیایا ناک میں تیل چڑھایا یا کان میں ٹیکایا تو اس کاروز ونوٹ جائے گا اوراس پر کفار وواجب ندہو گا یہ ہدایہ میں مکھا ہے اور اگر اس کے بغیرفعل کے تیل اندر داخس ہوگیا تو بھی روز وٹوٹ جائے گا بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے گرک نے کان میں پائی پیکایا تو روز وہیں نوٹے گا میہ ہدا ہے میں ملص ہے اور یہی سی جے میر محیط مرحسی میں ملص ہے اور انہیں نوٹ ہے مقام میں انہوں نوٹ بیا ہو ہو تیاں اور میہ ختراف اس الوحنیفہ اور امام محکد کے نزویک روز وہیں نوٹ ایر میرا پر ہے کہ پائی چیکا یہ ہو یو تیاں اور میہ ختراف اس صورت میں ہے کہ وہ مثانہ تک بہنچ جائے اور اگر مثانہ تک نہ پہنچ ہواور ذکر کی ڈیٹری میں ہوتو یا اجماع روز وہیں نوٹ کا یہ ہمین میں ملک ہے۔ ایک ہے گا یہی ہو برا خل ف روز واؤ سے ہا ہماع روز وہیں مکھ ہے۔ ایک ہے گا یہی تھی ہو ہے گا یہی تھی ہو ہو اور فرائو سے جائے گا یہی تھی ہو ہو ہو اور نوٹ جائے گا یہی تھی ہے ہے تھا ہیر رہ میں مکھ ہے۔

اً سر پہیٹ باسر میں جراحی کے دوران دواڑ کی اور وہ معدہ یا مغز تک پہنچ گئی؟

دوران روزه بوس و کنار کامسکله:

ای برفتوی ہےاورای طرح ا گرعورت کے زبروی کی تو بھی یبی تقلم ہے پیضا صدمیں لکھا ہے گر فجر کے طبوع ہوئے ہے

ل بایت میں جوف تک اور سرمیں مغز تک ہو۔

ع الرحورت في سير جمد قومه و كذا مو كراهة المراة بين خدو جوده من باور مخفي نبيل كدورت به اكراه بقول ام مخلاف صاحبين نبيل بوتا يوفكم سخت وقوت بي بين بحرمير بيز ويك اصل مين بهو بها دركات بين عنظي بولي عبارت ميه كدو كذا لو كرهت المر أقاعلي بهاء المععول فقه واضح رب كدر برق ب ميراد به كدب قورت بين فيه وه يبارت مين واضح رب كدر برق بين ميراد به كدب قورت بين فيه وه يبارت مين مورت كان ورشاير كروت مرف في المورد منه مين بولي في النه وغيره كروت مين بين فيه وه يبارت من الله والمناقب المورد منه مين بولي في المناقب ورشيم عن المرود منه مين بالمورد منه مين بولي في المناقب ورشيم كان مين زبرد تي ممكن بهي نبيل بين مولانا السيد صاحب ترجمة المعجد بات البانية والندي الله الم

مهاس مباشرت مصافحه اورمعانفه كاحكم:

میں کی میں میں میں میں فیے اور معافقہ کا تھی مثل ہو ہے ہے ہیہ بحرالرائق میں مکھا ہے اگر عورت کو کپڑے کے اوپر سے
میاس کی اور انزال ہو گیا تو اگر اس کے بدن کی حرارت معلوم ہوئی روزہ فاسد ہوجائے گا ور نہ فاسد نہ ہوگا ہے معرائ الدرا ہیمی لکھ
ہے اگر عورت نے شوہر کے مساس کی اور شوہر کو انزال ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر شوہر نے عورت کو خوداس امرکی تکایف دی تھی تو
اس میں مش کُنے کا اختلاف ہے بیمجیط میں لکھ ہے اگر کسی جانور کی فرٹ کو مساس کی اور انزال ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب
میں لکھا ہے اور اگر جانوریا مردہ سے مجمعت کی یا فرٹ کے باہر ہو معت کی اور انزال نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر ان سب
صورتوں میں ، نزال ہوگی تو قضال زم ہوگی کفارہ ، زم نہ ہوگا ہوئی وی قاضی میں مکھ ہے۔

دورانِ روز ه مشبت زنی پامساس وغیره جیسی قبیج حرکات کی تو قضالا زم ہوگی:

روز ہ دارا گراہے فرکر ہلا دے اور انزاں ہوج ئے تو قضالا زم ہوگی ہی مختار ہے اور عامد مش کئے کا بہی تول ہے ہیہ ہرا اکن میں لکھ ہے اگر اللہ ہوج ئے تو روز ہ فاسد ہوگا ہی سراج الوہاج میں لکھ ہے اگر سوئی ہوئی عورت ہے ہاتھ ہے ہوا د ہے ور انزال ہوج ئے تو روز ہ فاسد ہوگا ہی سراج الوہاج میں لکھ ہے اگر سوئی ہوئی عورت ہے جس کا جنون عارضی ہوا ور وہ حالت افاقہ میں روز ہ کی نیت کرچکی ہومجا معت کی جے تو تینوں عاموں کے نزویک اس کا روز ہ تو ت جائے گا بیر خلاصہ میں لکھا ہے اگر دوعور تیں ہا ہم مس حقہ کریں یعنی آب میں مشغول ہوں اور ان ورنوں کو روز ہ تو ت جائے گا ور زنہیں ٹو نے گا بیر سرات الوہاج میں لکھا ہے اور انزال کی صورت میں گفارہ نہ آئے گا بیر فرخ القدیم میں لکھا ہے۔

ووسري فتم:

اُن چیزوں کے بیان میں جن سے قضا اور کفارہ لازم ہوگا

جس شخص نے دونوں راستوں میں ہے کی راستہ میں عمد ان موت کی تو اُس پر نضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقاموں کی موت کی تو اُس پر نضاء اور کفارہ لازم ہوگا۔ ان دونوں مقاموں کی موت میں انزال شرط نہیں ہے یہ ہدایہ میں مکھ ہے اور اگر زبردی مقدم ہورتھی تو نشاوا جب ہوگی کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر ابتدا میں زبردی ہے مجبورتھی پھررضا مند ہوگئ تو بھی یہی تھم ہے بیافیاوی قاضی

خان میں مکھ ہے گرکسی لڑکے یا مجنون کوعورت نے اپنے اوپر قادر کرلیا یا سے اس عورت کے ستھ ذنا کیا تو بالا تفاق اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا بیز مہری گلھ ہے ترکسی نے عمداً کوئی ایک چیز کھائی جوغذا یاد واہوتی ہے تو کفارہ ل زم ہوگا وربیہ تھم اس وقت ہے جب وہ غذا یا دوا کے واسطے کھائے اور اگر ان دونوں کا ارادہ نہیں کیا تو کفارہ ل زم نہ ہوگا قضا واجب ہوگی بینجز اللہ کمفتین میں مکھ ہے جب وہ غذا یا دوا گلے اس روزہ دارا گرروٹی یا کھانے یا چینے کی چیزیں یا تیل یا دودھ کھائے سے یا ہڑیا مشک یا زعفران یا کافوریا غالیہ کھائے تو ہمارے نزدیک اس پر قض اور کفارہ بازم آئے گا بیافاوی قاضی خان میں مکھا ہے۔

بطورِ دواگل ارمنی وغیره یا بھونی ہوئی مٹی وغیرہ کھانا:

بهول كركها نا بينايا مجامعت كرناا ورمكان كرنا كه ميراروز ه ثوث كيا تواس صورت ميس مسئله

اگر تازہ وامنگل لیے تو کفارہ ل زم ہوگا یہ محیط سرختی میں ہے اور اگر ہوام یا اخروث تازہ یا خشک چہ کرنگل گیا تو کفارہ ل زم نہ ہوگا کین اگر فی نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ ل زم ہوگا ہے ہیں ہوگا ہے ہیں اگر نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ ل زم ہوگا ہے ہیں اگر ہے ہے اسر نمک کھانے کی عادت ہوتو کفارہ ل زم ہوگا ہے ہیں میں کھا ہے صدر الشہید نے کہا ہے کہ یہی سی جے ہیں ترح تقید میں ملک ہے جو بیٹی اللہ کارم کی تصنیف ہے اور اس سے ملے ہوئے ہیں یہ سیلے اگر کسی نے بھول کر صابع یہ پیایا بی معت کی اور اس کو یہ گمان ہوا کہ اس سے میر اروزہ ٹوٹ کی چراس نے عمداً کھالی تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور اگر جانا ہے کہ روزہ بھولئے ہے نہیں ٹوٹ تو بھی اہم ابوطنیفہ کے نزد کیک خورہ ل زم ہوگا ہورا گروہ ہو کہ بی تو جو بیٹی کھارہ واجب ہوگا ہورا گروہ ہوگا ہورا کو بیگان ہوا کہ روزہ ٹوٹ کے بیشل مصنی کھارے اور کسی کو تے آئی اور اس کو بیگاں ہوا کہ روزہ ٹوٹ کی اور اس کے بعد عمدا کھاری تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے جا اراک و میں کھا ہے ور گرا جس کو احتیام معلوم ہے تو کفارہ واجب ہوگا ہے تی اور اس کے بعد عمدا کھا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا ہے میں کھے ہوتا ہے کہ عمد ہوا اور اس کو گھارہ واجب ہوگا ہے تا ہے جو عمد کی گھا کے اور س کو گمان ہوا کہ اس میں واس سے تو کفارہ واجب ہوگا ہے تا ہے جو عمدا کو بیونی کو بیاتی کو حدیث بی تو کو اور اس کو حدیث بی تو کی ہورہ کی ہو تا ہے جو عمد کھارے اور س کو گمان ہوا کہ اس کو حدیث بی تی کھارے کو میں تو اس پر قضا ور کفارہ واجب ہوگا لیکن آگر کسی فیسے آس کو بیفتو کی ویو کہ دروزہ ٹوٹ گری یا س کو حدیث بی تی کو صدیث بی تی کہ عمد میں تو اس پر قضا ور کفارہ واجب ہوگا لیکن آگر کسی فیسے آس کو بیفتو کی ویو کہ دورہ ٹوٹ گری یا س کو حدیث بی تی کھارہ واجب ہوگا ہوگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کے اس کے جو عمد کی کو میونی کو کہ کہ کی کی کو کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کی کو کہ کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کو کہ کو کھو کو کھو کو کہ کو کہ کو کھو کے کہ کو کہ کو کہ کو کھو کے کہ کو کھو کو کھو کو کھو کے کہ کو کھو کے کہ کو کھو کو کھو کے کہ کو کھو کو کھو کو کھو کے کو کھو کھو کو کھو کے کو کھو کے کو کھو کو کھو کو کھو کے کو ک

اس براعتا دکیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا بہی تھم ہےا مام محمدٌ کے نز دیک ادرا مام ابو پوسٹ کا قول اس کے خلاف ہے اورا گرحدیث ک تا ویل معلوم ہے تو کفارہ واجب ہوگا ہے ہدا ہے تک لکھا ہے اگر کسی نے سرمدلگا یا پایدن پر یا مو چھوں پر تیل ملا اوراس کو گمان ہوا کہ روزہ ٹوٹ کیا پھرعمدا کیجھ کھالیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگالیکن اگروہ جاہل تھا اور کسی نے اس کوروزہ تو ننے کا فتویٰ دے دیا تھا تو کفارہ واجب ندہوگا پہ فتآوی قاضی خان میں لکھ ہے۔

مسافر قبل از زوال اسيخ شهر مين واپس لوڻا تو؟

اگر مسافرا ہے شہر میں زوال سے مہلے داخل ہوااور و ہاں کچھونہ کھایا اور روز ہ کی نبیت کر بی پھرعمد امی معت کی تو اس پر کفار ہ وا جب نہ ہوگا ای طرح اگر مجنون کوز وال ہے بہیے افاقہ ہوا اور اس نے روز ہ کی نیت کی پھرمج معت کی تو بھی بہی تھم ہے۔ بیسراج الوباج میں لکھ ہے۔ اگر کسی نے صبح کے روز ہ کی نبیت کی تھی تھی پھرزوال ہے پہلے نبیت کی پھر پھھ کھا لیا تو اس پر کفارہوا جب نہ ہوگا ہی کشف الکبیر میں لکھا ہے اور سیجے میہ ہے کہ اگر کس نے روز ہ تو ڑا پھر ایسا ہی رہو، کہ روز ہنیں رکھ سکتا تو ہمارے نز ویک کفارہ ساقط ہو جائے گا بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے بیاضح ہے بیطہیر بید میں لکھا ہے۔

پس اصل ہمار سے نز دیک ہیہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دن کے آخروفت میں میرصالت ہو کہ اگر وہ حالت منبح کو ہوتی تو روز وتو ژیا اس برمباح ہوتا تو اس سے کفارہ ساقط ہوجائے گا بیفآویٰ قاضی ف ن میں لکھا ہے؛ گرمسوا ک کر کے بیگ ن کیا کہروز ہاتو ٹ گیا کھرعمدا کھالیہ تو اس پر قضا و کفارہ وا جب ہوگا پیخلا صہ میں لکھا ہے آ ٹرئسی کی غیبت کی اوراس کو پیگمان ہوا کہ اس سے روز ہتو ٹ جا تا ہے پھر اس کے بعدعمدا کچھکھالیا تو کفارہ واجب ہوگا اگر جہ کسی فقیہ ہے فتو کی نبیا ہو یا کسی حدیث کی تاویل کی بیہ بدائع میں لکھ ہے عامہ علماء کا یمی قوں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں مکھا ہے اگر کسی عورت نے عمد أروز ونؤ ژویا پھراس کواسی روز حیض ہوایا بیاری ہوئی نؤ روز و قضا کرے کی کفارہ واجب نہ ہوگا اگرکسی نے روز ہتو ڑااور پھر ہے ہوش ہو گیا تو بھی بہی تھم ہے بیرمجیط سرھسی میں لکھا ہے اگرکسی نے اپنے آ پ کوزخمی کیااورابیا حال ہوگیا کہروز ہ پر قا درنہیں ہے تو بعضوں نے کہا ہے کہ کفار ہ س قط نہ ہوگا لیمی بیچے ہے بیظہیر بید میں لکھا ہے آگر کسی جانور یا مردہ ہےمجے معت کی اور اس کو بیرگمان ہوا کہ روز ہ نووٹ گیا چھراس نے عمدا کچھے کھا لیے اس پر کفارہ آئے گا بشرطیکہ اس مئے کوجا نتا ہواور اگر جال ہوگا تو قضالا زم آئے گی کفارہ لا زم نہ ہوگا اگر کسی نے اپنی انگل و بر میں داخل کی یا کوئی لڑی نگل کیا اور اس کے ہاتھ سے نبیل جھوٹی اور بیٹمجھا کہروز ہنوٹ گیا پھراس کے بعدعمرا کچھ کھالیا تو بھی بہی تھم ہے اگر کسی عورت کے حسن کو دیکھا اور ا ہے گمان ہوا کہ روز ہ ٹوٹ گیا اس کے بعد عمد آ پچھ کھالیا تو اس کا تھکم مثل تے ہے ہے اگر ایسے مردار کو کھایا جس میں کیڑے پڑے تھے تو روز ہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ لا زم نہیں آئے گا اورا گر کیٹر ہے نہ پڑے ہوں تو قضا کفارہ دونوں لا زم ہوں گے بیوفآو کی قاضی خان ش لکھا ہے۔

ا اگر سی شخص کورمضان کے دن میں قبل کرنے کے واسطے رائے اور اُس نے کسی شخص سے ( دورانِ روزہ ہی ) یونی ما نگااور اس نے پکڑا دیا پھر (معاُبعد) اُس کا خون معاف ہو گیا تو ﷺ امام ظہیرالدین نے کہا ہے کہاس پر کفارہ واجب ہوگا اگر کسی نے اپی خوشی ہے عمداً دن میں عورت ہے معت کی پھراس کوز بردی بادش و نے سفر کو بھیجا تو نلا ہراصول کے بمو جب کفار و ساقط نہ ہو گا پے تنہیر بیہ میں لکھاہے۔

(a): <a>\rangle \rangle \rangl

#### ۔ اُن عذروں کے بیان میں جن سےروز ہندر کھنا مباح ہوتا ہے

سفر کا بیان:

منجملہ ان کے سفر ہے جوروزہ ندر کھنے کومب کے گرتا ہے جس دن سفر شروع کردیوہ وہ دن روزہ قرٹر نے کا عذر تبین ہے بیغی شد
میں لکھا ہے ہیں اگر کسی نے ون میں سفر کیا تو اس ون روزہ اتو ڑنا جو ترنہیں اورا گرروزہ تو ٹرویہ تو کفارہ لازم شہوگا اورا گرروزہ تو ڈرکر سے سفر کیا تو کفا ہر روازہ تو زایت کفارہ سے گا یہ مجیط سر محسی میں میں کسی ہے اس کسی سے سفر کیا تو باتھ تو روایت کفارہ سوگا یہ ضاصہ میں ما معتب اگر رمضان میں سی نے سفر کیا پہر کوئی چیز بھول گیر تھا اس کے لینے تو اپنے گھر کی طرف لوٹ اورا سپنے گھر میں چھے تھا یہ سفر کو چلا گیر تو تو تا ہوگیا تا اور اسپنے گھر میں ہوتھ تا ہوگی جا کھے تا ہوگی جا تھا تا ہوگی ہے تا ہوگا ہوتا ہوگیا تھا تھا ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیغی شہر میں کسی ہے کہ اس کو اختیار کرتے ہیں بیغی شہر میں کسی ہو تا ہوگیا تھا تھی ہوگیا تھا تھا ہوگیا تھا تھا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہو ہوگیا القدیر میں لکھ ہا آپہ میں میں ہوخواہ کی ملامت سے یا تجربہ ہے یا ایسے مسمد من طبیب کے آگاہ کرنے سے ہوگلا ہوا فاس نہ ہو یہ فی القدیر میں لکھ ہوگیا ہو تو اس بوخواہ کی ملامت سے یا تجربہ سے بیا ہے ہوگیا ہوا فاس نہ ہو یہ فی القدیر میں لکھ ہا سے سیسین میں لکھا ہو اس میں کھیں ہو تی ہوگیا ہوا فاس نہ ہو یہ فی القدیر میں لکھا ہے۔

معيادي بخاريامنتقل بخاروا لي بابت هم:

# ينخ فا ني (پيراندس لي والا) کي بابت مسئده:

سی فرا گرروز ہ پر قادر نہ ہوتو روز ہ نہ رہے اور ہرروز ہے کے بد ہےا بیک مسکین کوکھ تا کھلا دیے یہ بدایہ میں مکھ ہے بوڑھی عورت کا بھی یہی تھم ہے بیسر ٹ الو ہاٹے میں مکھا ہے تینے فانی و تخص ہے جو ہرروز زیاد ہ ضعیف ہوتا جائے یہاں تک کہ مرجائے میہ بح برائق میں لکھا ہے اور بیاختیار ہے کہ میا ہے فدیہ اوں رمضان میں ایک باردے اور میا ہے کل فدیہ آخر رمضان میں دے بیہ نہرا غائق میں مکھا ہے اگر فعد بیدو ہیئے ہے بعد روڑ ہری قادر ہو گیا تو فعد بید کا حکم باطل ہو گا اور روزے اس پروا جب ہوں گے بینہا یہ میں لکھ ہے اور ا رقتم یافل کے کفارہ کے روزے تھے اور پینے فانی ہونے کی وجہ ہے ان سے عاجز ہو گیا تو ن کے بدلے تھا نا کھوا ناج نز نہیں اور قاعد و کلیداس کا بیہ ہے کہ جوروز ہ کہ خود صل ہواورکسی دوسرے کوعوض نہ ہواس کےعوض میں جب روز ہ رکھنے ہے مایوس ہوتو کھاٹا وے سکتا ہےاور جوروز ہ کہ دوسر ہے کا بدل ہواورخود اصل نہ ہواس کی عوض میں کھانائبیں دے سکتا اگر چہ سندہ روز ہ رکھنے ہے ، یوں ہو گیا ہومثلاثتم کے کفار ہ کے روز ہ کے بدلے میں کھانا دینا جائز نہیں اس لئے کہوہ خود دوسرے کے بدل میں اور کفارہ ظہاراور کنارہ رمضان میں اً سراین فقیری کی وجہ ہے تھا۔ مسز ادکر نے وربڑ ھانے کی وجہ سے روز ہر کھنے سے ماجز ہوتو اس کے پوش میں ساتھ مسكينوں كو كھا ، كھلا سكتا ہے اس و سطے كه بيدند بيدروز و كے عوض ميں نص ہے ثابت ہوا ہے بيشرح طى وى ميں مكھا ہے اسررمضان كا روز ہمرض پاسفر کے عذر ہے فوت ہو گیا اور و ہمرض پاسفرابھی ہاتی تھا کہ و ہمر کیا تو اس پر قضا وا جب نہیں نیکن اگراس نے بیاوصیت کی جو کہ روز ہ کے عوض میں کھانا کھل یہ جائے تو وصیت میچ ہے واجب نہیں اور س کے تہائی مال میں سے کھانا کھل یہ جائے اور اگر مریض احی ہوگی یہ مسافر سفر ہے واپس کیا اور اس قدر وقت س کوملا کہ جس قدر روز ہے فوت ہوئے تھے ن کی قضا کرسکتا تھا تو اس بران سب کی نضا ازم ہے ہیں! گرروز نے نبیل رکھے اور موت سینٹی تو اس برو جب ہے کہ فعد رید کی وصیت کرے رید ہد کئے میں مکھا ہے اور س کی طرف ہے س کا وی ہرروز ہ کے عوض میں ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک صاع مچھو رہے یا جود ہے دیے یہ مدایہ میں مکھ ہےاورا گراس نے وصیت نہیں کی اور وارثو پ نے اس پر احسان کر کے اپنی طرف سے فعد بید دیا تو بھی جائز ہے کیکن بغیر وصیت کے ان پروا جب جبیں بیرفتاوی قاضی ھان میں لکھاہے۔

ولی اس گرفت ہے روزہ ٹیمیں رکھ سکتا ہے ہیں میں لکھ ہے اگر مریض سیح یہ مسافر مقیم ہوا پھر وہ دونوں مر گئے تو بھتہ رصحت

ورا تا مت ن پر تضا یا زم ہوگی ہولہ تا تل سب فقہ کا بہی قوں ہے بہی سیح ہے ہیں برات دلو ہاج میں لکھ ہے اگر دوسرار مضان آیا اور اس نے پہنے رمضان کے روزہ تضافیمیں کئے تو ن روزوں کو قضا پر مقدم کرے بینہرالفائق میں لکھ ہے ہی رےاسی ہیں ہے رازی ن کہا ہے کہ فا ہر روایت ہے یہ نفر میں لکھ ہے بہی فل ہر روایت ہے یہ نہرا فائق میں لکھ ہے بیہ کھی مغذر ہے بیہ کھیا سرحتی میں لکھ ہے بہی فل ہر روایت ہے یہ نہرا فائق میں لکھ ہے اور میں اورائ مرحکہ ہے مروی ہے کہ فی میں لکھ ہے کہ فی ہر روایت ہے یہ اس مایو پوسف اورا مرحکہ ہے مروی ہے کہ فی مغذر ہے بیہ کی میں لکھ ہے کہ خرب شخص ہو کے میں مورث نے براضی ہوجائی فل میں لکھا ہے کہ اس کو جو تا نہ تھا ہوگا تو روزہ تو ٹر و ہو تو اور پھر قضا کر ہے تش رہ کہ میں ہو ہو کے گا اور دورہ تو ٹر و ساور پھر قضا کر ہے تش رہ کہ مورث نے اور کے بہت کہ اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹر نازوال سے پہنے ہوا ورزوال کے بعد سی صورت میں روزہ و نہ تو ٹر ہے سے میا روزہ و نہ تو ٹر ہوتا ہے اور پھم اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹر نازوال سے پہنے ہوا ورزوال کے بعد سی صورت میں روزہ و نہ تو ٹر ہی بری وارد وال کے بعد سی صورت میں روزہ و نہ تو ٹر ہی ہی دائی میں مارے نہ تو ٹر ہوتا ہے اور پھم اس وقت ہے کہ جب روزہ تو ٹر نازوال سے پہنے ہوا ورزوال کے بعد سی صورت میں روزہ و نہ تو ٹر میں میں وارد وال کے بعد سی صورت میں روزہ نہ تو ٹر میں میں وارد وال کے بعد سی میں وارد وال کے بعد سی مورد کی میں مورد کی سے نہ تو ٹر میں میں وارد وال کے بعد سی مورد کی میں مورد کی سے میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی سے مورد کی سے مورد کی سے مورد کی سے میں مورد کی سے میں مورد کی سے م

نثر ح وقابیہ میں نکھا ہے ضیافت واجب روز و میں عذر نہیں رینہا رید میں نکھا ہے مجنون کوا ٹررمض ن کے پچھ حصہ میں افاقہ ہو گیا تو گذشتہ دونوں کی قضالا زم آئے گی اورا کر پورے مہینہ جنون رہا تو قضالا زم نہ آئے گی اور ظاہر روایت میں اس جنون میں جو ہاٹ کے بعد ہو اور س میں جو ہلوغ سے پہلے ہو پچھ فرق نہیں ریمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگررمضان کے سخر روز میں زوال کے بعد افاقہ ہوتو قضا واجب نہ ہوگی یہ کفایہ اور نہایہ میں لکھ ہے اگرتم مرمضان ہے ہوتی رہ تو اس کے روز ہے تفاکر ہے گا ہے ہم ابتدا کہ سرا الدراہیم سکھ ہے آگرکی کوسور ن ڈو ہے کے بعد ہے ہوتی یہ جنون ہو گیا اور اور قضا نہ کر ہے اس لئے کہ آگراس کو معلوم ہے کہ اس مور نے روز ہی نہیت کر کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ ہوگی اور آگر ہیں معلوم تو ظاہر حول یہ ہے کہ نیت کی ہوگی اور ممل فاہر حوں پر واجب ہے کین آگر مسافر ہو یہ ایسافت میں ہوجس کو رمضان میں روز ہے تو ز نے زینی چوز نے کی عاوت ہے تو س پر قضا واجب ہوگی اس لئے کہ ظاہر سے کہ نہیت کی ہوگی اور مشان میں رہ ہوگی اس لئے کہ طاہر حال اس کا نہیت پر دلا است نہیں کرتا ہے زام ہی میں لکھا ہے فازی آگر جانا ہوکہ وہ رمضان میں وقت ہوتو اس پر خور ہوتو کہ ہوتو اس پر خور ہوتا ہوگی ہوگی ہوتا ہوگ

نىرن: 🕒

# نذرکے بیان میں

ئىذركى شروط:

ا ۔ قرز نے سے بیم ادکیروز ہندر کھنے کی عادت ہے جیسے ناسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں اور مترجم نے افطار کا ترجمہ سرسر کی زبان سے روز وتو زنا لکھا ہے س ہے ہوشیار دہنا جا ہے۔

ہے اور میں مختار ہے میسراجیہ میں لکھا ہے۔

#### نذر کے روز ہے کی بابت معین الفاظ نہ کہنا:

اگریول کہا کہ اندانق کی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن روز ہ رکھوں تو اس پر ایک دن کا روز ہ واجب کہ اور اس کے اوا کرنے کے واسطے دن معین کرنے کا اس کواختیار ہے اس روز ہیں بالاجہ ع اس کو مہدت ہے اور اگریوں کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا سے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہوں گے اور ان کے اوا کرنے کو کو گوٹ وقت معین کرلے اور اگر چاہے جدا جدا رکھے چاہے برابر رکھے لیکن اگر نذر میں برابر رکھنے کی نیت کی تھی تو برابر رکھنا کو نیت کی تھی تو برابر رکھنا کو نیت کی تھی تو برابر رکھنا کو نیت کی تھی اور برابر روز ہے رکھ سے تو از سرنو روز ہے تی قبی اور برابر روز ہے رکھ سے تو از سرنو روز ہے دیگر کی نیت کی تھی اور برابر روز ہے رکھ سے تو از سرنو روز ہے نی قان میں تکھا ہے۔

اگر ایول کہ کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ برابر وی دن نے روزے رکھوں پھر پندرہ ون کے روزے رکھے اور درمیان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اور بی معلوم نہیں کہ روزہ رکھنے کا دن ان پونچ میں ہے یا دی میں آتو اس کو جا ہے کہ بالچ دن برابر روزوں کی جو جائے بیظمیر سیمیں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ انتہ تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن اور ایک دن روزہ رکھوں تو س پر ایک دن کا روزہ واجب ہے کہ ان گروہ وال تو سے بمیشہ روزہ رکھوں تو س پر ایک دن کا روزہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں تو ایک دن کا روزہ واجب بحوگا اور اگر یوں کہ کہ انتہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ روزہ رکھوں تو ایک دن کا روزہ واجب بحوگا اور اگر یوں کہا کہ انتہ تعالی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہیں تو تین دن کے روزے واجب ہوں گے لیکن اگرزہ وہ کی نیت کی تو اس کہ اور اگر یوں کہا کہ انتہ تعالیٰ کے واسطے میرے فردہ کہ س ت دن کے روزے واجب ہوں گے بیمرائ کی تو اسم میرے فردہ کہ س ت دن کے روزے واجب ہوں گے بیمرائی دین تارہ بی کہ انتہ تعالیٰ کے واسطے میرے فردہ کہ س ت دن کے روزے واجب ہوں گے بیمرائی الو بی تیں اور بی کھنیت نہیں کی تو امام ابو صفیفہ کے واسطے میرے فردہ بیمن کہ دونہ کے دونہ بین کی تو امام ابو صفیفہ کے دونہ جس سے دونہ کے دونہ بیمر کے دونہ میں ایک کہ واسطے میرے فردہ کہ سے دن کے روزے واجب ہوں گے دونہ بیمرائی کی تو امام ابو صفیفہ کے دونہ جس میں کہ دونہ بیم کی تو امام ابو صفیفہ کے دونہ جس میں اور بیم کھنے تا دونہ کے کہ انتہ تعالیٰ کے دونہ جس میں دونہ جس میں اور ایکھ نیت نہیں کی تو امام ابو صفیفہ کے دونہ جس میں دونہ جس میں اور بیمن کی کہ دونہ جس کے کہ انتہ تعالیٰ کی کہ دونہ جس میں دونہ جس میں کہ دونہ جس میں دونہ جس کہ کہ دونہ جس کہ کہ دونہ جس کے کہ انتہ تو ابو جس میں کہ دونہ جس کے کہ دونہ جس کے کہ دونہ جس کے کہ انتہ تو ابو کے دونہ جس کے کہ دونہ کے دونہ کے کہ کے کہ دونہ کے کہ دونہ کے کہ دونہ کے کہ دونہ کے کہ کو دونہ کے کہ

لے کی الاصل بعانی فیہ فدان فلا بر بیس مرادیہ کہ جس دن فلا سامریض اچھ ہوگا مترجم نے قصور معاف ہوئے کے متنی لئے یہ ہو ہے کیئن تکم ہیں بدلنا ہے۔ ع تولہ اصومہ یوامہ و یوم کاتر جمہ لکھا دریہ تھم فقدع کی زبان نے فاص ہے اردو بیس شاید دن دوں کہنے ہے ہمیشہ کی نیت ہو تکے۔

نزدیب اس پردل دن نے اور صاحبین کے روز کے واجب میں تو دن کے روز کے واجب ہوں گے یہ مرجیہ میں نکھ ہے۔

اگر یوں کہا گداند تھا لی کے واسطے میرے قدمد واجب میں تو تیرہ دن کے روز کے روز کے واجب ہوں کے بیٹ القدیم میں سہ بول کہ استے اور اسریوں کہا گداند تھا لی کے واسطے میرے قدمد واجب ہوں گور نے دن روز کر روی گاہیں دن کے روز کے داجب ہوں گے بیٹا وی قاضی خان میں تھ ہے کا اور تریوں کہا گہا تھا وی قاضی خان میں تھ ہے کی شخص نے کہا کہ اللہ تھا وی تعاضی خان میں تھ ہے کہ ورز کے واجب ہوں گے بیٹا وی قاضی خان میں تھ ہے کی شخص نے کہا کہ اس تھا ہوں کے دوز کے واسطے میر کے واسطے میں جو میں ہوں گاہوں ہوں گاہوں گار سے اس میں تاریخ کے دوز کے واجب ہوں گائی تو اس کے دون کے

نذركي عمم ميں قصد وغير قصد كا حكم:

ا گریوں کہنے کا اراوہ کیا کہ القدتع کی کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ ایک دن کاروز ورکھوں اوراس کی زبان ہے یو ب

اصل مين مصعته عشر يومات ويهم بحرا في زيان مين فاص برجم الخوس ١١٠

كد كدايو بايدون واؤيه

س تا یا معل سے میں کہتا ہوں کے متر ہم نے تصافح کیا یا پیکم بھی زیان اور کی سے ماتھ اصول بھٹ سے متعلق ہے لہذا اصل کی عبارت پر تھم می کرنا جا ہے لیاں او قال الله علی صور العلماء اور آئندہ ہر جگہ ذیل میں فقر وع نی آبوہ یا جا ہے گا اور موشیار رہنا جا ہے۔

نکل ً ہیا کہ مہینہ کے روز ہے رکھوں تو مہینہ بھر کے روز ہے واجب ہوں گے اس سے کدنڈ رکے علم میں قصدا ورغیر قصد برابر ہے اورا سر یوں کہا کہ ابتد تعالی کے واسطے میرے ذیمہ مہینہ بھر کے روزے واجب میں توشمیں دن کے روزے واجب ہوں گے اور جون سامہینہ جا ہے ان کے ادا کرنے کے واسطے عین کر لے نذر کے بعد ہی فورا ادا کرنا واجب نہیں یہاں تک کہ تا خیر کی وجہ ہے گنہگارنہیں ہوتا ہیر سرات ابو ہاتے ہیں مکھا ہے اورا گریول کی کہاائند کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہاس مہینہ کے روزے رکھوں و اس مہینہ کے جنتے دن ہاتی ہیں ان کے روز ہے واجب ہوں گے اور اگر پورے مہینے کے روز ہے رکھنے کی نیت کی تھی تو جواس نے نیت کی تھی واجب ہو گا یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر بول کہا کہ القدتعا کی کے واسطے میر ہے ذمہ واجب ہے کہ برابر ایک مہینہ کے روز ے رکھوں گا تو برابر روز ہے رکھنا اس پر واجب ہوں گے اگر ہراہر یاغیر ہراہر روز ہے رکھنے کی تفصیل نہیں کی تو اس کوا نقتیا رہے اورا گرایک مہینة معین کیا اور اس میں ا یک دن روز ه نه رکھا تو اس کی قضا کرےاورازسر ٰو روز ہے رکھنا نہ شروع کرےاورا ٹراس مہینہ کے گل دنوں میں روز ہ نہ رکھا تو قضا میں اس کواختیار ہے کہ جدا جدا روز ہے رکھے یا ہر ہر رکھے بیاز امدی میں لکھا ہے اورا گریوں کہا کہ اللہ تع ٹی کے واسطے میرے ذمہ وا جب ہے کہ شوال اور ذیقعندہ اور ذی الحجہ کے روز ہے رکھوں پھر جا ندون کے حساب ہے ان کے روز ہے ریکھے اور ذیقعندہ اور ذی الحجہ ہرا یک تمیں تمیں دن کا مہینہ ہوااور شوال انتیس دن کا تو اس پریا کچے دن کے روز ہےاور واجب ہوں گے دوروز ہے دونو سے عیدو پ کے اور ایا مرتشر بیل کے بیانی وئی قاضی خان میں لکھاہے۔

اً ریوں کہا کہ انتدانعالی کے واسطےمیرے فرمہ واجب ہے کہ تین مہینے کے روز ہے رکھوں اور شوال اور فریقعد واور فری الحجہ کو ان روزوں نے واسطے عین کیااور ذیقعد واور ذی لحجہ میں تمیں دن کے مہینے تھے اور شوال انتیس دن کا تو اس پر جیردن کے روز ے قضا وا جب ہوں گے بیرخلاصہ میں لکھا ہےاورا گریوں کہا کہ اللہ کے واسطے میرے فرمہ وا جب ہے کہ مثل ماہ رمضان کے ایک مہینہ کے مہم روز ہے رکھوں تو اگر برابرروز ہ رکھتے میں رمضان کی مثال دی ہے تو ایک مہینے کے برابرروز ہے رکھنا واجب ہے اورا گرعد دمیں مثاب وی ہے یہ کچھ نیت نہیں کی تو تنمیں دن کے روز ہے واجب جا ہے ان کو جدا جدا ادا کرے جا ہے پہم ادا کرے پیرمجیط میں لکھا ہے اور نوازل میں ہے کہ ہم اس کواختیار کرتے ہیں ہے تا تار خانیہ میں کھاہے اور اگرصر ف واجب ہونے میں مثال دی تھی تو جدا جداروزے ر کھنا اس کو جا ترز ہے بیافتاً ویل قاضی خان میں لکھا ہے ،

ا َ ریوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے ذیمہ اس س اے روزے واجب میں تو عیدالفطر اورعیدالاصحی اورایا متشریق کے رو! ہے نہ رکھے اور پھر ان کی کذار کھے کذائی البدایہ اور پیقتم اس وفت ہے کہ عیدالفھر سے پہلے بیرکہ ہے اورا گرشوال میں کہا تو عیدالفطر کی قضااس پر لا زمنہیں اوراسی طرح اگر بعدایا مرتشر اپتی کے کہا تو عیدین اورایا متشر اپتی کی قضاوا جب تہیں ہے فتح القد بر میں غاییۃ ابدیان سے تھل کیا ہے اورا کر یوں کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے فرمہ ایک ساں کے روزے واجب بیں اور سال معین نہ کیا تو ی ندے حباب ہے ایک سال کے روز ہے ریکے اور اس کے بعد پہلیٹیس روز ہے اور قضار کھیمیں رمضان کے اور دو عیدیر اور تین ا یا متخر ایق کے اور اگر بول کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے میرے فرمہ خاص اس سال کے روزے واجب میں تو اس پر رمضان کی قضا واجب نہ ہو کی اس واسطے کہ بورے سال میں رمضان بھی شامل ہے بیرنلا صدمیں مکھ ہےاورا اُسرعورت اپنے او پرایک سال معین کے روزے واجب کرلے تو اس سال کے روزے رکھنے کے بعد ایا محیض کے روزے قضا کرے اس واسطے کہ سال بھی ایا محیض ہے ظ ں ہوتا ہے جس بورے ساں کا وجوب چھے ہو گیا بیانی وی فاضی خان میں مکھا ہے۔

ا ۔ قورا گریوں کیا ۔ بیں کہتا ہوں کہمتر جم نے بیمسئل تسبیلا لکھا اوراصل بیں یوں ہے کدا گر کسی ہے تو این بیں یوں کہا کہ مذبی ان اصوم الشهر تو یمی مبيد جس مين است ايما كباب لياجائ كاليس ال يرواجب بكراى شكراتي ونول كروز مدر يجاه را مرافط الشهر ساس في كوني معبور مبيدم اوي ہوتواں کی نیت کے موافق ہوگا کذائی الحیط

اگرصوم و ہر کی بابت نبیت کی تو؟

اگر یوں کہا کہ امتدتعالی کے واسطے میرے ذمہ صوم وہرواجب ہے توجھ مہینے کے روزے واجب ہوں گے اور اگر یوں کہا کہ صوم الدہروا جب بیں تو تما معمر کے روز ہے واجب بہوں گے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جب روز ہ کی نذر کوکسی شرط پرموقو ف کیا تو س شرط کے موجود ہوئے ہے پہلے اس نڈر کا او کرنا ہالا جماع جا ئزنہیں اورا گرنڈ رکے روز ون کے لئے کوئی مہینہ تعین کیا اور س وقت سے بہیے ان کوادا کر دیا مثلاً یوں کہا کہ ابتد تعال کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ رجب کے روز ہے رکھوں اور اس کے عوض میں رہیج الاوں کے روز ہے رکھ لئے تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک جائز ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے اور امام محمد کے قول کے بموجب جائز نبیس بیمیط میں لکھا ہے اوراگر یوں کہا کہ اگر میراقصور معاف ہوجائے گاتو میں اس قندرروز ہےرکھوں گاتو جب تک یوں نہ کیے کہ بیانتہ کے داسطے بیل اپنے اوپر واجب کرتا ہوں تب تک وہ روز ہے واجب نہ ہوں گے بیٹکم بموجب تیاس کے ہے اور ستحسان ہے ہے کہ داجب ہول گے اور اگر نذر کو کی چیز پر موقو ف نہیں کیا تو کسی طرح واجب نہ ہول گے نہ بموجب قیاس کے نہ بموجب استخسان کے بیظہیر رپیمیں مکھا ہےا گرکسی نے اپنے او پرمہینہ بھر کے روزے واجب کر لئے پھرو ہمہینہ کے گز رتے ہے بہلے مر گیا تو اس پرمہبینہ بھر کے روزے واجب ہوں گے اور اس پر ل زم ہے کداس کی وصیت کرے اور ہر روزے کے بدلے نصف صالح ۔ "یہوں وینے جا تعین خواہ ان روز ول کے لئے مہین<sup>ہ معی</sup>ن کیا ہو یا نہ کیا ہو ریدمسئلہ باب اعتکا**ف میں ن**دکور ہے مریض نے اگر یوں کہا کہ ابقد کے واسطے میرے اویر واجب ہے کہ ایک مہینہ کے روز ہے رکھوں اور تندرست ہونے سے میں مرسی تو اس پر پچھویا زمنہیں ہے اور اگرایک دن کے واسطے تندر ست ہوگیا تو اس پر واجب ہوگیا تو اس پر و جب ہے کہ مہینہ بھر کے روز وں کے فعربیہ کی وصیت کرے مام محرّ نے کہا ہے کہاس پرانتے دنوں کے فعد بیر کی وصیت واجب ہوگی جتنے دنوں تندرست رہ ہے بیخلاصہ لکھا ہےاورا گریوں کہا کہ مقد کے واسطے میرے ذمدوا جب ہے کہ برابر دو دن کے روز ہے مہینہ کے اول اور آخر رکھوں تو اس پر واجب ہے کہ پندرھویں اور سولھویں تاریخ کے روز ہے بے در ہے رکھے ریفآوی قاضی غان میں لکھا ہے۔

اوراً سریوں کہا گذامقد کے داسطے میرے ذمہ واجب ہے کدر جب کے مہینے ٹے روزے رکھوں پھراس نے کفارہ خبر ر سے داسطے دو مہینے کے برابر روزے رکھوں پھراس نے کفارہ خبر ر سے واسطے دو مہینے کے برابر روزے رکھے جن میں سے ایک رجب بھی تھاتو جائز ہے اور رجب کے مہینے کی قضااس پر واجب ہوگی بہی اسکے ہے رنظم بیر ربیم میں لکھا ہے۔

@: \\

#### اعتكاف كابيان

اعتكاف كى تفسير' تقسيم' اركان' شروط وآرداب' خوبيال اورمفسدات ومكرو ہات

اعتكاف كي تفسير:

تفسيراء كاف كي يه ہے كدوہ نيت اعتكاف كے ساتھ مسجد ميں تھہر ناہے بينها بيد ميں لكھاہے۔

اعتكاف كى اقسام:

اوراس کی تنین صمیں ہیں ایک واجب ہےاور وہ نذر کا اعتکاف ہے خواہ وہ نذر کسی شرط برموقو ف ہویا نہ ہواور دوسری سنت

م العنی لفظ صوم و سر جو بغیر الف و لام ہے اور صوم اللہ ہر جومع ان ف و لام ہے ان دونو ل کے حکم جدا جدا ہیں ۔

عورت اورغلام کے اعتکاف کی بابت اجازت ضروری ہے:

ا گرضج کے وقت کسی تخص کانفل روز ہ تھا بھر پچھ وقت گذر جانے کے بعداس نے بید کہ کہ اللہ کے واسطے میرے ذمہ واجب ہے کہ آئے کے روز ہ کا اعتکاف میں ہوگا اس واسطے کہ اعتکاف ہے کہ آئے کے روز ہ کا اعتکاف کے کہ اعتکاف واسطے کہ اعتکاف واجب بغیر روز ہ واجب کے جی نہیں ہوتا اور منج کے وقت روز وفل تھا پس اب واجب نہیں ہوسکتا میہ محیط میں لکھا ہے اور منجملہ ان کے داجب بغیر روز ہ واجب کے جی نہیں ہوتا اور منجملہ ان کے

لے مینی و وجد جوایئے گھریں خاص نمازی کے واسے مقرر کر لیتے ہیں اوراس کو ہرطرح کی آلائش ہے پاک و تھری رکھتے ہیں۔

مسلمان اور یہ قل ہونا اور جنابت اور حیف و ندس ہے پاک ہونا ہے اس لئے کہ کا فرعبادت کی اہلیت نہیں رکھتا اور جنون نیت کی اہلیت نہیں رکھتا اور جنابت اور حین و ندس کی حالت میں مسجد میں آنامنع ہے ہائغ ہونا اعتکاف سیجے کے واسطے شرط نہیں ہے پاس مجھووالے لڑکے کا اعتکاف سیجے ہوگا اور مر دہوتا اور آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے پاس عورت کا اعتکاف اگر اس کا شوہر ہوتو با جازت شوہر اور غلام کا اعتکاف ہوازت و سے چکا تو پھر اس کے بعد اس کومنع اعتکاف ہوازت و سے چکا تو پھر اس کے بعد اس کومنع کردے تو وہ منع کردے تو ہو ہوتا رہا لگ کے اور مالک اس میں گنہگار ہوگا مکا تب کوا ختیا رہیں کہ اس کو اختیا رہیں کہ اس کو مناس کی اس کو اختیا رہیں کہ اس کو اختیا رہیں کہ اس کو منع کردے یہ ہوتا ہوگا گا ہور کی قاضی خان میں گنہگار ہوگا مکا تب کوا ختیا رہی کہ بغیرا جازت مالک کے اعتکاف کرے اور مالک کوا ختیا رہیں کہ اس کو منع کرے یہ قاوی کی قاضی خان میں گنھا ہے۔

ا گرعورت نے اعتکاف کی نذر کی توشو ہر کواختیارہ کہ اس کوئع کرے اس طرح اگرغلام اور ہائدی نے اعتکاف کی نذر کی تو ا تو ، لک کواختیارہ کہ منع کرے میرمحیط میں لکھا ہے اور جب عورت مرد کے نکاح ہے ہہ ہراورغام آزاد ہوجائے تو اس وقت اس کی قضا کریں بیرفتے ،لقد پر میں لکھا ہے منتمی میں ندکورہ کہ کہ اگرشو ہرنے اپنی عورت کو ایک مہینہ کے اعتکاف کی اجازت وی اور تورت نے یہ ارادہ کی کہ پر ابرا کی مہینہ کا عتکاف کرے تو مرد کواختیارہ کے کہ اس کو بول تھم کرے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں کا اعتکاف کر اور اگر ایک معین مہینہ کے اعتکاف کی اجازت وی اور اس نے برابرا یک مہینہ کا اعتکاف کیا تو اب اس کوئع کرنے کا اختیار نہیں میرچیط سرتھی میں لکہ ا

#### آ دابِاعتكاف:

نیک ہاتوں کے سوااور کلام نہ کرے اور مض ن کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا انتزام کرے اور اعتکاف کے واسطے افضل مجد اختی کرے جیسے سجد حرام اور معجد جو مع بیسرے الو ہاج میں لکھ ہے اور اعتکاف میں قرآن کی تلاوت اور حدیث اور علم اور تعیم اور سرے بیسے سجد حرام اور معجد جو مع بیسرے الو ہاج میں لکھ ہے اور اگر سے کہ منظم اور ذکر اغیاع بیس السلام اور تذکر مصالحین اور اموروین کے کھنے کا شغل رکھے یہ فتح القدیم میں لکھ ہے اور اگر اللہ کی باتی کی طلب میں اپنے سے کو بالک اللہ کی بندگ کے سر دکرویتا ہے اور و نیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کر تے میں اپنے آئی کی طلب میں اپنے سے کو بالک اللہ کی بندگ کے سر دکرویتا ہے اور و نیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کے قرب سے دور کر تے میں اپنے آئی کی وور کر دیتا ہے اور بالک اللہ کی بندگ کے سر دکرویتا ہے اور و نیا کے اشغال ہے جو بندہ کو اللہ کی میں ہوتا ہے یہ نماز کے انظار میں ہوتا ہے اس لئے کہ مقصد اصلی اعتکاف کے مشروع ہونے سے بیہ کہ بماعتوں کی نماز کا انتظار کر سے اور اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان مولوں کے مشابہ کرتا ہے جن کے حق میں خدات کی نے بیٹر مایا دولا یعصون اللہ ما امر ہے اور اور نے بین وی بی بی بی ان کو اللہ نے اور کرتے میں وی بی جو کم کے جاتے آب اور ان کو گوں ہے جن کے حق میں روزہ شرح ہے اور و دورہ و در اللہ کا مہمان ہوتا ہے ہو اور وہ نیس شخصے آب اور ان کو گور کے خوروں کے بید ہے کداس کے حق میں روزہ شرح ہے اور وہ وہ وزہ وار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیں اور وہ میں کھیتے جی اور وہ وہ وہ وہ وہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے بیں وہ بیسے میں ہوں کھیں ہے۔

ا محرورت کو اسط مجد میں اعتکاف کر انہیں ہے بلکہ اور اگرے جیسے ذکور ہوا۔

کیونکہ نماز کے انتظار کرنے والے کونمازی کا ٹواب ملتاہے۔

مفسدات اعتکاف کا بیان مجملہ ان کے مسجد ہے ہا برنگلٹا ہے پس معتکف کو چاہئے کہ مسجد ہے ہا ہر نکلے ندرات میں نہ دن میں گرعذرے نگے تو مضا نقہ بیں اوراً سر بغیرعذرا یک ساعت کے واسطے نکا اتو امام بوصنیفہ کے نز دیک اعتکاف قاسد ہو گیا یہ محیط میں لکھ ہے خوا ہ عمداً ٹکلا ہوخوا ہ بھول کریے قباوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

عورت اپنے گھر کی مسجد اعتکاف ہے دوہری جگہ نہ اٹھ جائے بیمجیط سرھسی میں لکھا ہےا "رعورت مسجد میں معتلف تھی اور ای ے لت میں اس کوطون ق وی گئی تو اس کو جائے کہ اسپنے گھر میں جلی جائے اور اس اعتکا ف پر بنا کر کے اسپنے گھر میں معتکف ہوج ہے اور منجملہ عذروں کے پائخ نداور پییٹاب کے لئے اور جمعہ پڑھنے کے وسطے نگلنا ہے پس اگر پیٹاب پائن ندکے واسطے نکلے تو قف حاجت کے داسطے گھر میں دخل ہوتو مضا کفتہیں اور وضوے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آجائے اوراگر گھر میں ایک ساعت کھیر اتو امام ابو صنیفة کے نز دیک اعتکاف فاسد ہو جائے گا بیرمحیط میں لکھ ہے اور اگرمسجد کے قرب میں کسی دوست کا گھر ہوتو اس پر بیضرورنہیں کہ قضا حاجت کے واسطے و بال جائے گھر کونہ آئے اور اگر اس کے دو گھر ہوں ایک قریب اور ایک بعید تو بعض فقہا کا بیقول ہے کہ بعید مکان کا جانا جا ئزنہیں اگر وہاں جائے گی تو اعتکاف باطل ہوجائے گا بیمراج الوہاج میں مکھا ہے اور جب کسی حاجت کے واسطے نکلے تو اس کو جائز ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ چلے ریز نہا ہیں لکھا ہے اور یہی عنا پیش لکھا ہے کھا تا اور بینا اور سونا اپنے اعتکا ف کے مقام میں جاہئے اس کے کہ ریکا ممبحد میں ہو سکتے ہیں پس ہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے مداہیے میں لکھا ہےاور جمعد کی نماز کے واسطے سورج کے زوال کے وفت نکلے تو خطبہ اور جمعہ فوت نہ ہواورا گرفوت ہونے کا خوف ہوتو زوال کا انتظار کرے سیکن ایسے وقت نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر چار ر گفتیں خطبہ کی اذان ہے پہلے پڑھ لے اور جمعہ کے بعد بفقر رہا رہا تھے رکعتوں کے وہال تھہرے بیای فی میں لکھا ہے پس اگر ایک ون رات و ہاں تھہرایہ پھرو ہیں اعتکاف پورا کیا تو اعتکاف فاسدنہ ہوگا مگر مکروہ ہے بیسراج ابو ہاج میں مکھاہے اگر مسجد ہے کسی عذر کی وجہ ے نکا مثلاً مسجد مرکئی یا زبردی کسی نے نکال و یا اوراس وقت دوسری مسجد میں داخل ہوگیا تو استحسان سے ہے کہ اعتکاف فاسد نہ ہوگا میر

اس طرح اگرا پی جان یا مال کے خوف ہے نکلے تو بھی یہی تھم ہے تیبیین میں لکھ ہے اگر پییٹ ب یا پائخا ند کے واسطے نکلاتھا اور قرض خواہ نے اس کوا بیک سماعت روک میا تو اہام بوحنیفہ کے نز ویک اعتکاف فاسد ہوگیہ صاحبین کے نز دیک فاسد کے نہیں ہوا اہام سرحسی نے کہا ہے کہ صاحبین کا قول مسلمانوں پر زیادہ سسان ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے عیادت مریض کے واسطے بھی نہ نکلے مید بحرالرائق میں لکھ ہے اگر جنازہ کے واسطے نکا اتو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اگر جنازہ کی نماز کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہو جانے گا اگر چہاس کے سوااور کوئی نمرز پڑھانے والانہ ہواور اگر ڈو ہتے یا جلتے کو بیے نے کے واسطے نکلاتو بھی اعتکاف فاسد ہو گا تبیین میں لکھا ہے اوراگر بیاری کے عذر ہے ایک ساعت با ہر نکلاتو اعتکا ف فاسد ہو گیا بیظہیر بید میں لکھا ہے اورا گرنذ راورالتزام کے وقت بیشر طاکر لی تھی کہ عیادت مریض یا نماز جنازہ یا مجلس عم میں حاضر ہونے کے واسطے نکلے گا تو جائز ہے بیتارتارخانیہ میں جمۃ سے قتل کیا ہے اگر اذ ان کے من رہ کے او پر چڑھے تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ اعتکاف فاسدنہیں ہوتا اگر چہ اس کا درواز ہ مسجد ہے ہا ہر ہو یہ بدائع میں لکھا ہے موذین اورغیرموذن اس تھم میں برابر ہیں یہی تیجے ہے بیرخلاصہ اور فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگرسرا پنائسی اپنے گھر والے کی طرف کو نکال دے تا کہ وہ سر دھوئے تو کچھ مضا نَقتہ بیں بیتا تار خانیہ میں لکھ ہے بیسب تکم

ا مینکاف واجب کے بین کیکن عتکاف نفل میں اگر مذر یہ غیر مذر سے نظرتو طاہر روایت کو بہو جب پچھ مض نقہ نہیں تحفہ میں ہے کہ سر مریش کی عیاوت کوچ ہے بینازہ میں حاضر بوتو کچھ مض نقہ نہیں ہے تراخ ان کے جماع اور اس کے اور نہیں ہے جو شخ ابوالمکار میں تھنیف ہے اور نہیں ہے جہاع اور اس کے اور نہیں جو اور میں جسے مباشرت اور بوسداور مس اور معافقہ اور وہ بھاع جو فرح سے بہر بہر رات ون اس تھم میں برابر بین اور جماع عمد اُبو یا بھوں کر بھورات میں بویو ون میں بوعتکا ف کوف سد کر دیا ہے خواہ انزال ہویا نہ بواور لواز میں جماع سے گر انزال ہوتو اعتکاف فی اسد ہوجاتا ہے اور اگر انزال نہ بوتو فی سد نہیں ہوتا ہے بہر کو جو اور انزال ہوتو اعتکاف فی سد نہیں ہوتا ہے بہرین میں ہے احترام میں بھی ہی کہ بد نکع میں لکھ ہے اگر خیاں بائد ہو میں کہ سے اس میں ہوتا ہے ہیں اور خیاں کو میں ہوتا ہے بہر نکے اور نہر سے بہر کے اس کا بھی ای طرح تھم ہے ہے بدائع اور تو واضی فی ن میں نکھا ہے ہے اگر میں ہوئے اللہ میں ہوئے اور نہر میں ہوئے گا گر میں ہوئے اگر میں تھی ہوئے اور نگر میں ہوئے ایک میں ای طرح تھم ہے ہے بدائع اور تی اور نہر میں ہوئے اگر میں تو اس کا بھی ای طرح تھم ہے ہے بدائع اور تو وی نوٹن میں نکھا ہے۔

منجمدہ ان نے ہے ہوشی اور جنون ہے سر ف ہے ہوشی اور جنون سے ہارا تفاق اعتکاف فاسر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ہیم ہونا منقطع ند ہوجائے اور اگر کئی روز تک ہے ہوش رہا ہا گئی روز تک جنون رہا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا اور اس پر واجب ہے کہ جب اچھ ہوتو از سرنو اعتکاف کر ہے اور اگر جنون کئی برس تک رہا چھرا فاقہ ہواتو اس پر واجب ہے کہ اعتکاف کو قضا کرے ہیہ بد نع میں میص ہے اور اگر معتودہ جموگی پھر کئی برس بعد اس کوافی قہ ہواتو اس پر قضا واجب ہے بیرفتا وئی قاضی ٹھ ن میں لکھ ہے۔

#### ممنوعات اعتكاف:

بلغ ليعنى مخبوط الحواس وازخود رفته بـ

ا ہے: م گرون ہے گرون وسینہ سے سیندلگا کردوس ہے ہے منا۔ مو لیے: مخت الحمالات وزش نہیں

### اء یکاف کے متفرق مسائل

ا رسید کے دن اعتکاف کی تو رکی تو سی دوسر نے وقت میں قضا کر ہے اورا سرتھ کی نبیت کی تھی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا
اورا سرای دن اعتکاف کی تو اعتکاف ادا ہو جائے گالیکن سنگر ہوگا ہے فلا صدمیں لکھ ہے آسر کوئی محتص اعتکاف کر ہے اور اس کوئی ہو کہ اور اس کے پہلے اعتکاف کر لیا یہ مہینہ محسن کھا ہے اور اس کی نذر کی اور کہیں اور کرلیا تو جائز ہے ہے ہو الرائق میں لکھ ہے اور اس کی نذر کی تو اس کی نذر کی ہو گالاز م نہ ہوگا ہے پولیا نوس کے باب النذر بالصوم میں لکھا ہے آگر کی نے مہینہ ہم کی نذر کی پھر مرکب ہوگیا پھر مرکب پھر مرکب پھر مرکب ہوگیا پھر مرکب ہوگیا کہ مہینہ کے اعتکاف کی نذر کی پھر مرکب ہوگیا ہوگی ہوگیا نہ ہوگا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی

ت سے ایک مہید کے روزے نیر رمضان کے روزے ندر کھے اور اس کی نفط کی نبیت سے ایک مہید کے روزے رکھے اور اس کی نفط کی نبیت سے ایک مہید کے روزے رکھے اور وہ سمجھتا تھ کہ جھھ سے اور اس کے روزے چھوٹے ہیں تو امام ابوطنیفہ نے کہا ہے کہ جائز ہے اور اگر اس ایک مہید کے قضا روزے رکھنے ہیں یوں نبیت کی کہ میں رمضان اور یو پانچ سور کیا نوے کے روزے قضا کرتا ہوں اور وہ یہ بھتا ہے کہ اس سال کے

روز ہے چھوٹے تیں تو امام ابوحنیفہ کے کہاہے کہ جو سز شہو گا بیظہ ہیر بیے یاب العیۃ میں لکھ ہےاور یہی فبآوی قاضی خان میں مکھ ہے۔ ا گرغیرمسلم دارالحرب میں اسلام قبول کرے تواس پر رمضان کے روز وں کا واجب ہونا:

ا اً سر کا فر دارالحرب میں مسلمان ہوا اور رمضان کے روز ول کے واجب ہونے کا تھم اس کورمضان کے بعد معلوم ہوا تو اس پر قضاوا جب نہیں اورا گررمضان کے درمیان میں معلوم ہوا تو جومجنون کا تھم ہے وہی اس کا تھم ہے بیز امدی میں لکھا ہے اگر دارالسلام میں مسلمان ہواتو اس کے اسلام کے بعد جس قدر رمضان گز راہے اس کی قضا واجب ہو گی خواہ روزوں کے واجب ہونے کا تھم معلوم ہو یا نہ ہو بیرفنا وی قاضی خان کی فصل روبیۃ الہلا ں میں لکھ ہے اگر کوئی شخص زوال سے پہلے مسلمان ہوااورائھی تک کچھٹییں کھا یا ہےاور نفل روز ہ رکھ نیا تو ظاہرروایت کے بموجب روز ہیجے نہ ہوگا اس لئے کہ ہے وفت اس میں روز ہ کی اہیت ندھی اور روز ہتما مون کا ایک ہوتا ہے اس کے جدا جدا تکنز نے بیس ہوتے میر میں تکھا ہے اگر لڑکا زوال ہے پہلے بالغ ہوا اور ابھی تک پچھ کھا یا نبیس ہے اورنظل روز ہ کی نیت کی توضیح تول کے بھو جب روزہ جائز ہوگا یہ جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے رازی نے کہا ہے کہ جب بچہ میں روزہ رکھنے کی طافت ہوتو اس کوروز ہ کا تھم کیا جائے ابوجعفر نے مشائخ کا اختلاف ذکر کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ اس کو تھم کیا جائے اور بیاس صورت میں ہے کہ جب روز ہ رکھنے ہے اس کے بدن کا ضرر نہ ہواور اگرضرر ہوتو تھم نہ کیا جائے اور جب تھم کیا اور اس نے روز ہ نہ رکھا تو اس پر قضاوا جب نہیں ہے ابوحفصؓ ہے یو چھا گیا کہ دس برس کے بچہ کوروز ہ ندر کھنے پر ماریں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اختلاف ہے اور سیجے میں کہوہ بمنزلہ نماز کے ہے بیزامبری میں لکھ ہے۔

جس مخض کورمضان کے روز و میں صبح کے وفت کوئی ایب عذر تھا جوروز ہ کے وجوب کا مانع تھا یا اس کی وجہ ہے روز ہ نہ رکھنا مباح تھ پھروہ عذرزائل ہو گیااورا بیاہو گیا کہ اگروہ حالت صبح کے دفت ہوتی تو روزہ واجب ہوتا مثلًا لڑ کا جودن میں کسی وقت باغ ہوا یا کا فرمسلمان ہوایا مجنون کوافا قہ ہوایا حیض والی عورت کوطہر ہوایا مسافرانے گھر آیااور روز ہ رکھنے کے لاکق ہے تو اس پر واجب ہے کہ جس قدرون ہوتی ہے تب تک ان سب با نول ہے ہوزر ہے جوروزہ میں منع ہیں اوراسی طرح جس پرروزہ صبح کے وقت واجب ہو س کئے کہ وجوب کا سبب اور روز ہ میں منع ہیں اور اس طرح جس پر روز ہسج کے وفتت واجب ہوااس لئے کہ وجوب کا سبب اور روز ہ کی اہلیت موجودتھی کیکن وہ روز ہ دارنہیں رہ سکتا مثلاً جان کرروز ہتو ژ دیایا شک کے روز صبح کو کچھ کھالیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ رمضان کا دن تھا یا سحری کھاتے وفت بیا گمان تھا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی پھر ظاہر ہوا کہ فجر طلوع ہو پکل تو اس پر واجب ہے کہ روز ہ اور ان کی مشابہت ا نقتیار کرےاور جوچیزیں روز و میں منع میں ان ہے پر ہیز کرے بیبدا لئع میں لکھاہےا گر کوئی صحف پیسجھتا تھا کہ مورج حیصپ گیا اور اس نے پچھ کھا لیا پھر ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھیا اور ای طرح وہ جس نے بطور خطایا کسی کی زبر دئتی سے روز وتو ڑ دیا تو اس کا بھی یہی مسلم ہے بیافلاصہ میں لکھا ہے بعض نے کہا کہ امس کے بعنی جو چیزیں روز ہیں منع ہیں ان کا چیموڑ نامسخب ہے واجب نہیں اور سیجے یہ ہے کہ واجب ہے بیرفتح القدیر میں لکھا ہے اورفقہا کا اجماع ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اور مریض ومسافر پر روز ہ داروں کی مشابہت وا جب نہیں پی خلاصہ میں لکھا ہے چیض والی عورت کے لئے اس باب میں اختلاف ہے کہ وہ پوشیدہ کھائے یا ظاہر کھے نے بعضوں نے کہا ہے پوشیدہ کھائے اوربعضوں نے کہاہے ظاہر کھائے اورمسافر ومریض کے واسطے بالا تفاق طاہر کھانا جائز ہے بیرس اح الوہاج میں مکھا ہے جس تخص نے نفل روز ہشروع کر کے نؤ ژ دیا تؤ س کو قضا کرے میہ ہدا ہیں لکھا ہے خواہ اسکے نعل ہے روز ہ ٹو تا ہویا اسکے نعل سے ٹو ٹا ہو یہاں تک کدا گرعورت نے نفل روز ہ رکھا تھا پھرحیض ہو گیا تو دوروایتیں ہیںاضح یہ ہے کہ قضاوا جب ہوگی پہنہا یہ بیں لکھا ہے۔

#### مظنون کاروز ہتوڑنے میں علماء کرام کا ختلاف:

اگر کوئی منظنون روز ہ تو ژ دیتو اس کی قضامیں ہمارےاصحاب کا اختلاف ہے اورمنظنون سے میمراد ہے کہ سی نے روز ہیا نمازاس گمان پرشروع کی کہاس پر واجب ہے پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس پر واجب نہیں اور اس نے اس کا جان کرتو ڑ دیا تو ہارےاصحاب ملا شکا میقول ہے کہاس پر قضا واجب نہ ہوگی لیکن افضل میہ ہے کہ روز ہ کوئن م کر ہے اور یہی خلاف ہے اس صورت میں کہ کسی نے کفارہ کاروز ہشروع کیا پھراس روز ہ کے درمیان میں ہی وہ ہاندار ہو گیااوراس نے اس روز ہ کوعمہ 'تو ژ دیا ہے بدا کع میں لکھ ہے اگر طلوع فجر کے بعد قضا کی نیت کی تو وہ روز ہ قضا کی طرف ہے سیجے نہ ہوگا اب اس میں کلام ہے کہ وہ فال بھی ہوجا تا ہے پہلیں امام سفی نے کہا ہے کہ و اُفل ہوجا تا ہےاورا گرتو ڑے گا تو قضالا زم آئے گی بیخلاصہ میں لکھا ہےاور جس مخص نے تمام رمضان میں روز ہ رکھنے کی نبیت کی نہ ہے روز ہ رہنے کی تو اس میر مضان کی قضالا زم ہو گی ہیہ مدایہ میں لکھا ہے اگر رمضان کے سوا اور کوئی روز ہ تو ژو و یا تو اس میں کفار ہ لا زمنبیں آتا بیکنز میں لکھا ہےروز ہتو ڑنے اورظہار کا کفارہ ایک سا ہےاوروہ بیہ ہے کہ غلام آزاد کر ہےخواہ غلام مسلمان ہویا کا فراور اگرغلام آزادکرنے برقا در نہ ہوتو ہرا ہر و مہینے کے روزے رکھے اور اگر اس بربھی قا در نہ ہوتو ساٹھ مسکین کو کھانے دیے ہر مسکین کوایک صاع چھوارے یا جو یا نصف صاع گیہوں سب کفارون میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ کے ادا کرنے کے وقت ہونیاس حال کا جو کفار ہوا جب ہونے کے دفت تھا پس اگر کفار ہا دا کرتے وقت کوئی مفلس ہے تو اس کوروزے رکھنا ج ئز ہیں اگر چہ کفارہ وا جب ہونے کے وقت وہ مالدارتھا میرخلا صدمیں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سال کے رمضان کے دنوں میں کئی بار مجامعت کی اور کفارہ نہ دیا تو اس برایک کفارہ واجب ہوگا ہے فتح القدیر میں نکھا ہے اگرایک دن کا روز ہتو ڑا اوروہ غلام آ ذادکر دیا پھر دوسرے دن کا روز ہتو ڑااورغلام آ زا دکر دیا پھرتئیسرے دن کا روز ہتو ڑااورغل م آ زا دکر دیا پھر بیبلاغلام کسی اور کی ملک ٹابت ہوا تو اس یر کچھوا جب نہیں اوراگر دوسرے غلام کا بیرحال ہوا تو بھی پچھوا جب نہیں اوراگر تیسرا غلام کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو ایک غلام آ زاد کرنا وا جب ہوگا اس واسطے کہ جو کفار ہ میہیے دیا تھا و ہ مابعد کاعوض نہیں ہوسکتا اورا گرتمیسر ےغلام آزا دشد ہ کے ساتھ دوسراغلام بھی کسی اور کی ملک ثابت ہوا تو بھی دونوں روزوں کے عوض ایک ہی غلام آ زا د کرے گا اوران دونوں کے ساتھ یہلا غلام بھی کسی اور کی ملک ٹا بت ہوتو بھی ایک ہی کفار ہ دا جب ہے اور اگر پہلا نلام اور تیسر اغلام کسی اور ملک ٹابت ہواتو صرف تیسر ہے دن کےعوض ایک غلام آ زاد کرے گااوراگر دو رمضانوں میں مجامعت کی اور پہلے کا کفارہ تہیں دیا ہے تو خلاہر روایت کے بموجب ہر جماع کے عوض کفارہ لازم ہوگا بدیدائع میں لکھاہے۔

كتاب الصومر

اگر بادشاہ پر کفار ہلازم ہواوراس کے پاس مال حل لہےاور کسی کا قرض نہیں ہےتو غلام آزاد کرنے کا فتوئ دیا جائے گا یہ بخرالرائق میں لکھا ہے اگر رمضان کا مہینہ پنجشنہ کے دن کے دن شروع ہوااور عرفہ بخشنہ کے دن ہوتو وہ دن عرفہ کا تعام کا نہ ہوگا اورا گراس وان قربانی کا نہ ہوگا اورا گراس وان قربانی کرے کہ حضرت عن نے بیفر مایا ہے کہ تہماری قربانی کا دن وہی ہے جو تمہارے روز ہ کا دن سمجھا اور اس پر اعتماد کرے کہ حضرت عن نے بیامر شاید اس سال کے واسطے فرمایا ہو بی تا ہو بیقا وئی قاضی خان کی فصل رویت میں لکھا ہے۔

فرض روز ول اورنذ ركے روز ول كي اقسام:

جوروزے کے فرض رزم ہوتے ہیں وہ تیرہ اقسام کے ہیں 'سات فتم ان میں سےا سے ہیں جن کو ہرابرر کھنا وا جب ہے اور وہ بیہ ہیں رمضان اور کفارہ 'قبل اور کفارہ ' ظہار اور کفارہ ' مور کفارہ ' روز ہرمضان اور نذر معین اور روزہ فتم معین اور چھروزے ایسے ہیں

جن کو برابرر کھنا وا جب نہیں اوروہ یہ بین رمضان کی قضا بھتنع کے روزے احرام میں سرمونڈ نے کے کفارہ کے روزے احرام میں شکار کر لینے کی جزا کے روزے اورائسی نذر کے روزے جس میں کوئی تعیین شد کی ہواورتشم کے روزے اگر اس طرح فشم کھائی ہو کہ والقدمیں مہینہ بھر کے روز ے رکھوں گا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اً ریچہ رمضان کی قضامیں برابر رکھنےاور ندر کھنے کا اختیار ہے تگر برابر رکھنا ان کا مستحب ہے تا کہ جدد و دروز ہے اس کے ذرمہ ہے ہی قط ہوجا تھیں میں مراح الوبائ میں لکھا ہے معلوم کرنا ہو ہے کہ لیلۃ اغدر کو تواش کرنا متنب ہےاوروہ رات تمام ساں کی راتوں میں فضل ہے بیمعراج الدرا بیامیں مکھا ہےا مام ابو حنیفیّہ سے بیروایت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہےاور بیپیل معلوم کہ وہ کون میں رہے ہے اور آگے چھپے ہوتی رہتی ہےاورصاحبین کا بھی یہی قول ہے مگران کے نز دیک وہ ایک معین رہت ہے سے پیچھے نہیں ہوتی منظومہ اور اس کی شروع میں یہی منظوں ہے اور یہ فتح القدریہ کے ؛ ب ال عتکا ف میں مکھ ہے یہاں تک کہا گرکسی نے اپنے نیام ہے کہا کہ تولیدہ القدر کی رات میں آزاد ہے تو اگر رمضان کے داخل ہونے سے پہلے کہا ہے تو جب رمضان کے بعد شوال کا چا نمرآ ئے گاو و ''زاد ہوجائے گااور ''سررمضان کی ایک رات گزر نے کے بعد کہا ہے تو و واس وفت تک آزا دند ہوگا جب تک سال آئندہ کا رمضان ً مزر کرشوال کا جا ندنظر ندآ جائے اس لئے کہ بیاحتمال ہے کہ شاید پہلے رمضان کی پہلی ہی رات میں نیلۃ القدر ہو چکی ہواور دوسرے سال کی اخیر تاریخ میں ہواور صاحبین کے نز دیک جب سال آئندہ کے رمضان کی ایک رات ً بزرے گی تو وہ آزاد ہوجائے گا بیرکا فی میں لکھا ہے ملتقی الہجار میں ہے کہ امام ابوصنیفہ گا قول را جج ہے بیمعرات الدرا بیرمیں لکھا ہے اوراس پرفتو کی ہے بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے۔

کولسی نذرشرک کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے؟

نذر جوا کٹرعوام ہے اس طرح واقع ہوتی ہے کہ بعض صالحین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں کا پر دہ اٹھ کریہ کہتے ہیں کہ ا ہے میرے فلانے سیدا ترمیری حدجت بوری کر دو گے تو تمہارے واسطے مثلاً اس قندرسونا ہے تو بینذر ولا جماع وطل ہے ہاں آ سر بور کیے یا اللہ میں تیرے واسطے نڈرکر تا ہوں کہ اگر میرے یہ رکوشفا ہوج ئے یامثل اس کے کوئی اور کام ہوجائے تو میں ان فقیروں کوکھا نہ کھلا وُں گا جوسیدہ نفیسہ یامثل اس کے سی اور در گا و پر بین یا و ہاں کی مسجد کے واسطے بوریا خریدوں گا و ہاں کی روشنی کے واسطے تیل خریدوں گایا و بال کے خادموں کوور ہم دوں گااوراس قشم کی چیزیں جن میں فقیروں کونٹے اورالند کے واسطے نذر ہواور شخ کا ذکرصرف اس واسطے ہو کہ و وستحقوں پر نذر کےصرف کرنے کامخل ہے قو جائز ہے لیکن فقیروں کے سوا اوروں کوان کا دینا حلال نہیں اور اہل علم کو اور شیخ کے خادموں کوبھی اس کالین جا ئرنہیں سیکن اً سرکوئی فقیر ہوتو لیے لےاور جب بیمعلوم ہو چکاتو جاننا جا ہینے کہ دراہم وغیر ہ جواولیا کی قبروں پران ہے تقرب حاصل کرنے سے واسھے ہے جاتے ہیں وہ ہالے جماع حرام ہے جب تک زندہ فقیروں پران کے صرف کا ارا دہ نہ کیا جائے بیتھم بالہ تفاق ہے اور اس میں بریمیں بہت لوگ مبتلا تیں بینہرالفائق اور بحرالرائق میں لکھا ہے مجامد نے اس ہات کو سکروہ کہا ہے کہ کوئی تختص یوں کیے کہ رمضان آیا اور رمضان گیا اور کہا ہے کہ جھے کومعلوم نہیں شابیر رمضان اللہ کے ناموں میں ہے کوئی نام ہوئیکن یوں کہن جا ہے کہ ماہ رمضان آیا اور کہا گیا ہے کہ ریم کروہ ہے اس لئے کہ امام محمد نے مجامدے توں کورونہیں کیا اور اسمح ریہ ہے که مکروه نبیس مدمحیط سرحسی پیس لکھا ہے۔

# 当後の第一人にい 当後の第一

إس كتاب ميس ستر ه ابواب بين

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{O}}_{/i}$ 

مج کی تفسیر فرضیت وقت شرا نظ ار کان واجبول سنتول آ داب اور ممنوعات کابیان حج کی تفسیر:

فرضيت حجج:

وقت جج کامقرر مہینے ہیں اور وہ میہ ہیں شوال اور ذیفقعدہ اور وس دن ذی الحجہ کے اگر جج کے اعماں میں ہے کوئی عمل مثلّ طواف اور سعی جج کے مہینوں سے پہلے کیا تو جائز نہیں اور جج کے مہینوں میں کیا تو جائز ہے بیظہ ہیر سیمیں لکھ ہے۔

شرا يُطِرِجُ كا بيان:

سے کے واجب ہونے کی شرطیں میہ ہیں تنجمدان کے اسلام ہے یہاں تک اگر کوئی شخص کفر کے زمانہ میں اس قدر ، ل کا ، مک ہوگی جس سے جج واجب ہوجاتا ہے پھر فقیر ہوجانے کے بعد مسلمان ہوا تو اس مالداری کی وجہ سے س پر جج واجب نہ ہوگا اور اگر کسی کو اسلام کی حالت میں استطاعت حاصل ہوئی اور اس نے جج نہ کیا یہاں تک کہ فقیر ہوگیا تو جج اس کے ذمہ بطور قرض کے ہاتی رہے گا

یہ فتح انقد ریٹی لکھ ہے اگر کسی مختص نے تنجے کیا پھر مرتد کہوگیا پھر مسلمان ہوا تو اگر اس کواستطاعت حاصل ہوگی تو دو ہار ہ جج کرنالہ زم ہوگا بیسرا جیہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے عقل ہے پس مجنون پر حج واجب نیس اور خفیف انعقل میں اختلاف ہے بیہ بحرالرا کق میں لکھا ہے تنجملہ ان کے بلوغ ہے پس کڑے پر حج واجب نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

اگرائے نے بلوغ سے بہلے جی کیا تو جی فرض ادا نہ ہوگا جی نقل ہوگا ادراگر احرام ہا تدھنے کے بعد اور وقوف عرفہ ہے بہلے بیخ ہوگی اور ہی حرام ہاتی رکھا تو جی نفل ہوگا ادراگر لہیک کی تجدید کی باہ لغ ہونے کے بعد از سرنوا حرام ہا ندھا گھرعرفہ میں وقوف کی تو ہو گا اور ہیں ہوگا ادراگر لہیک کی تجدید کی باہ لغ ہونے کے بعد از سرنوا حرام ہا ندھا گھرعرفہ میں اس کو احتام م ہوا اور مکہ ہے اس نے احر م احرام ہا ندھے یہ بدائع میں لکھا ہے اوراگر لڑکا مین ت ہے بغیر احرام گزرگیں پھر مکہ میں اس کو احتام م ہوا اور مکہ ہے اس نے احر م باندھا تو اس ہے جمح فرض ادا ہو جائے گا اور بغیر احرام مینا ت ہے گزر جانے کی وجہ ہے اس پر پچھوا جہ اس کا آزاد ہو باندھا اور تجملہ ان کے آزاد ہو یا ہوگئی تو اگر چہ مکہ میں ہوا کی جائے گھر مکہ بوالی و دور ہو یا مود دو یا مود دو یا مود ہو یا مود ہو یا گھر جہ سے اس کو آزاد ہو یا گھر حصد اس کا آزاد ہو گئی ہوا گر چہ مکہ میں ہوا کی گھر ملک نہیں ہوتی ہے بحر الرائق میں کھا ہے اوراگر آزاد ہونے کے بعد پھر جج واجب ہوگا اوراگر آزاد ہونے کے بعد پھر جج واجب ہوگا اوراگر آزاد ہونے کے بعد پھر جج واجب ہوگا اوراگر جسلے کے دام یا ندھا تو جو فرض ادا ہو جو باتے گا اوراگر آزاد ہونے سے پہلے تو اور ہوگیا پھر اس نے احرام باندھا اور جج کیا تو جی فرض ادا ہو جائے گا اوراگر آزاد ہونے سے پہلے تو اور ہوگیا پھر اس نے احرام باندھا اور جی کیا تو جی فرض ادا ہوجائے گا اوراگر آزاد ہونے کے بعد پھر جو اوجب ہوگا اوراگر آزاد ہونے کے بعد پھر جو اوجب ہوگا اوراگر آزاد ہونے کے بعد کھر جو اوجب ہوگا اوراگر آزاد ہونے کے بعد احرام کی تجدید کے فرض ادا نہ ہوگا ہوگا کی قاضی خان میں نکھا ہے۔

منجملہ ان کے میہ کو تو سے کو تو شاور سواری پراس طرح قادر ہوکہ اس کا مالک ہویا بطور کرا ہیا گئے یہ کہ مباح ہونے کی وجہ سے قادر ہے تو اس سے جج واجہ نہیں ہوتا خواہ وہ اس شخص نے مباح کی ہوجس کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا خواہ ہوا ہو شخص نے مباح کی ہوجس کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا جوتا ہیں کا معتبار نہیں ہوتا ہو ہونے کہ والوں نے مباح کی ہو میہ مراج اور اجہ بی لکھ ہے اگر کی نے بچہ کہ اجبتی لوگ یہ ان دیا تو اس کا قبول کر تا واجہ نہیں خواہ وہ و دینے والا ان لوگوں ہیں ہوجہ ن کے احسان کا اعتبار ہوتا ہے جیے کہ اجبتی لوگ یہ ان دیا تو اس کا قبول کر تا واجہ نہیں خواہ وہ و دینے والا ان لوگوں ہیں ہوتا ہوئی کہ ان دیا تھا تھا ہو ہوں کہ اس باب اور اولا دید فی القدر بھی لکھا ہے تو شراور سواری کے مالک ہونے سے مراد سے کہ اس کے پول بی سے ہوجون کے احسان کا اعتبار نہیں ہوتا جیسے کہ کان اور اس اور فادم اور گھر کے اسب کے سوائل تقدر مراد ہوئی کہ وار آئے بیادہ چلنے کا اعتبار نہیں اور وہ اس کے قرض کے سواہوا ور اپنے لوٹ کرآنے کے وقت تک اس مرا میہ کے علاوہ اپنے عیال کا فرج اور آئے بیادہ چلن کا اعتبار نہیں اور وہ اس کے قرض کے سواہوا ور اپنے لوٹ کرآنے کے وقت تک اس نفقہ میں اور وہ اپنے کہ کہ کہ اور آئے ہوئی کا اعتبار نہوگا سے بیا کہ کی خواہد کی کھا ہے گا کی اور زیاد تی کا اعتبار نہوگا سے بیا کہ کی تعد کے فقتہ کا اعتبار تیں جاتا ہو ہوگ ہیں بی کھا ہے جوٹ کو بی کہ تو تو کہ بیا تا ہے جوٹ کی تو کہ بیا تا ہوں ہوگئی اور اس کے جوٹ کی اعتبار کی جاتا ہے جواس کہ بیٹی کی گھی ہے جوٹ کی اعتبار کی جاتا ہے جواس کہ بیٹی کی گو جب بیٹیل کی آئے تی تر کے فقتہ کا اعتبار کی جاتا ہو تو جی اس کو ایک مزل لور ہوا کی ایک شن پر قاور ہوا گر وہ سے کہ ہواں کہ بیٹی ہو تا ہے ہوئی کی تی ہو تا کہ ہو تا کہ بیٹی ہوئی ایک مزل دو ہوایا ایک فرخ کی استطاعت فابت نہیں ہوتی اور اگر اس قدر مال ملا کہ ایک مزل دو ہوا گا ایک کر آئے کہ ہوئی کا میں کھی جات کے ہوئی کو وہ مالدار سمجھا جاتے گا ہوتا کی خواہد کی بیادہ کو وہ وہ الدار سمجھا جاتے گا ہوتا کی بیان میں کھی ۔

نیا بیج میں ہے کہ اہل مکہ اور اس کے گر دونواح کے لوگوں پراگران کے گھر سے مکہ تک تین دن سے کم کی راہ ہوتو اگروہ پاؤں چننے پر قادر جیں تو ان پر جج واجب ہوگا اگر چہ سواری پر قادر نہ ہوں لیکن اس قدرخرچ کہ ان کے اور ان کے عیال کے کھائے کوان کے لوٹنے تک کافی ہوضرور ہونا جو ہے بیسرے الوہائی میں لکھا ہے فقیرا گر بیادہ چل کر جج کر لے پھر مالدار ہوجائے تو دوہارہ اس پر جج واجب نہ ہوگا یہ فتاویل قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگراس قدر مال ہے جس ہے جم کرسکتا ہے اور نکاح کرنے کا بھی ارادہ ہوتو جج کرے نکاح نہ کرے اس لئے کہ جج ایک فرض ہے کہ الند نے اپنے بندوں پراس کولا زم کیا ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اگر کس کے پاس دہنے کا گھر اور خدمت کا غلام اور پہننے کے کپڑ ہے اور صاحت کا اسباب ہوتو اس ہے جج کی استطاعت ٹا بت نہیں ہوتی تجرید میں ہے کہ اگر کس کے پاس ایسا گھر ہے جس میں وہنیں رہتا اور ایسا غلام ہے جس ہو وہند مت نہیں لیتا تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کرے اگر کس نے پاس دہنے کا گھر اور طاح م اپنے تھی کر سکتا ہے تو اور کوئی اس قسم کی چیز نہ ہولیکن اس کے پاس استے ورہم ہیں کہ جج کر سکتا ہے اور رہنے کا گھر اور خادم اپنے کہڑ کے اس پر جج واجب ہے اگر اس کو جج کے سواکسی اور کام میں خرج کر سکتا ہے تو اس پر جج واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر سال ایس کے پاس ایس کے بیاں ایس کے تو اس کی استعمل نہیں کرتا اور ان کو نیچ کر ان کی قیمت میں بچ کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ان کی قیمت میں بچ کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچے اور جج کر ان کی قیمت میں بچ کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچ اور جج کر ان کی قیمت میں بچ کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ ان کو بیچنا عازم نہیں بی قاوئ قاضی میں شان نے لکھا ہے۔

 س کے پ<sub>یا</sub>س کھیتی کے آلات مثل بیل وغیرہ کے ہاتی رہ جا نمیں تو اس پر جج وا جب ہوگا ور نہ وا جب نہ ہوگا بیفقا وی قاضی طان میں لکھا ہے۔

فآوی قاضی خان میں لکھاہے۔

-

اگر کوئی شخص سوارگی اورخوراک کے خربتی کا ، لک تھ اور تندرست تھا اوراس نے جج نہیں کیا یہاں تک کدا پا جی یہ مفعوق تنہو کی تو جا خلاف میتھم ہے کہ اس کوا ہے مال ہے جج کر نال زم ہے میں محیط میں لکھا ہے اور بیلوگ اگر تکلیف اٹھا کراپی ذات ہے جج کریں تو جج ان سے ساقط ہوجائے گا اوراگر تندرست ہوجا میں گے تو دو ہارہ جج ان پروا جب نہ ہوگا یہ فتح اعقد میر میں لکھ ہے اور تجمله ان کے راستہ کا امن ہے ابواللیٹ نے کہا ہے کہ اگر راستے میں سلامتی اکثر ہوتو جج واجب ہے اور اگر سمامتی نہ ہوتو جج واجب نہیں اور

ع ع جانتاہاں کو ہرفرض کا جانتا بہت سران تقاباں اگر دارالکفر مین مسلمان ہو توالبندنہ جانئے میں معذور ہے۔ -

ع ۔ اور ہے بعنی دوسرے تندرست کواپنی جگہ جیجیں ہیا زم نہیں کیونکہ خوداس پر فرض ہی نہیں ہوا بخلاف اس کے اگر فرض ہوا پھر نہ گیا ہو جیسے پہنے تندرست ہالدار تھ چھرند گیا پھرایا جج ہو گیا۔

فالج زوہ۔ فالح اس بھاری کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کا نصف بدن ایک جانب ہے بیکار ہوجا تا ہے۔

ای پراعتا دہے بیٹیمین میں لکھاہے کر مائی نے کہاہے کہ دریا کے راستہ میں جہاں ہے سوار ہونے کی عادت ہوا گرا کثر سلامتی ہوتو واجب ہے درنہ واجب نہیں اور یکی اصح ہے اور تیجو ن اور جیحون اور فرات اور نیل بینہریں ہیں دریانہیں ہیں بیدفتح القدریر میں لکھا ہے اور د جد کا نبھی میں تھم ہے بیڈنا وئی قاضی ٹان میں لکھاہے۔

منجملہ ان کے بیہ ہے کہ اگر مکہ تک تین دن کا راستہ ہوتو عورت کے واسطے کوئی محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان عورت ہوخواہ بوڑھی عورت ہو بیا بوڑھی عورت ہو بیم کے جج کو جاستی ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر تیمن دن ہے کم کا راستہ ہوتو بغیر محرم کے جج کو جاستی ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اور محرم شوہر ہویا وہ خضی ہوجس ہے قر ابت یا دودھ کی شراکت یا دامادی کے رشتہ کی وجہ ہے ہمیشہ کے واسطے نکاح جائز نہ ہو بیہ خلاصہ میں لکھا اور بیکھی شرط ہے کہ محرم امین اور عالی جو آزاد ہویا غلام کا فرہویا مسلمان بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا ارتجم مجوی ہواوروہ اپنے اعتقاد ش اس کے سہتھ نکاح کرنا جا نزہ ہمتا ہوتو اس کے ساتھ سفر نہ کر ہے بہ مجیط سرحی بی لکھا ہے ترب ہوغ از کے کا تھم مثل بالغ کے ہے ورت کا غلام اس کے واسطے حرم نہیں ہے جو ہر قالنیر و میں لکھا ہے جس لڑکے کو ابھی احتمام نہیں ہوتا اور جس مجنون کو افا قد نہیں ہوتا اس کا اعتبار نہیں ہے جو سرحی میں لکھا ہے فورت کو اپنے مال میں ہے محرم کو بھی سواری اور خوراک دینا واجب ہے تاکہ وہ بھی اس کے سہتھ کے گرے اور جب مجرم موجود ہوتو عورت کو کی واجب کے واسطے نکل ضرور کی ہے اگر چہ تو ہرا جازت ندوے اور جی نقل کے واسطے نگر اجازت شوہر کے نہ نظے اور اگر ورت کا کوئی محرم نہ ہوتو اس کو جی کے واسطے نکاح کرنا واجب نہیں یہ فاوی کی محرم نہ ہوتو اس کو جی کے واسطے نکاح کرنا واجب نہیں یہ فاوی تاکہ میں لکھا ہے گھر اس میں اختلاف ہے کہ اما ابو صنیف کے نہ جب کہ وجوب کی امن اور برن کی سامتی اور عورت کے واسطے مراس میں اختلاف کو فائد واس ہوتا ہے کہ جی ہے کہ وجوب کی شرط ہے ہو اور جب می جہتے ہوگوں کے ہوجب کی اس مورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جج ہے کہ وجوب کی شرط ہے ہوگوں سے کہ ہوجب کا زور کی وصیت لازم نہیں اور دوسر ہے تول کے ہوجب لازم ہے بہنہا ہیدیش لکھا ہے اور مجملہ ان کے بید ہے کہ مورت کی میں شرح ہو اور جب کی جو جب لازم ہے بہنہا ہیدیش لکھا ہے ہی تو ور بال سے مکہ تک تین دن عدت کے درمیان میں جج کے واسطے نہ نکلے اور ای طرح اگر عدت راستہ میں کی شہر کے اندر واقع ہوئی اور وہاں سے مکہ تک تین دن کے مدت کے درمیان میں جج کے واسطے نہ نکلے اور ای طرح اگر عدت راستہ میں کی شرا لکھ!

اگر ج کی کا مدت ہے تو عدمت واقع ہوئی اورعورت مسافر ہے تو اگر طلاق رجعی کی عدت ہے تو عورت اپنے شوہر سے جدانہ ہو
اورشوہر کے واسطے افضل میہ ہے کہ رجعت کر نے اور اگر طدی تی بائن کی عدت ہے تو اجنبی کے تھم میں ہے میہ سراج الو باج میں لکھا ہے
وجوب حج کی جوشر طیس مذکور ہو کیں جیسے خوراک اور سوار کی کا خرج ان کا اس حالت میں اختبار ہے جب اس وقت موجود ہوں جس
وقت اس شہر کے آومی مذکو حج کرنے کے واسطے جتے ہوں یہاں تک کہ اگر شروع سال میں حج کے مہینوں سے پہلے سوار کی اور
خوراک کے خرج کا ما لک ہوا اور ابھی اس کے شہر کے واسطے ہوئے تو اس کو اختیار ہے اس مال کو جہاں جا ہے صرف کرے اور
جب وہ مال صرف کر چکا پھر اس شہر کے لوگ حج کے واسطے نکھے تو اس پر حج واجب نہیں لیکن اگر جس وقت شہر کے لوگ حج کو نکلتے ہوں
اس وقت مال موجود ہوتو اس کو حج کے سوااور کا م میں صرف کرنا جائز نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گنبگار ہوگا اور اس پر حج واجب ہے
میں افت مال موجود ہوتو اس کو حج کے سوااور کا م میں صرف کرنا جائز نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گنبگار ہوگا اور اس پر حج واجب ہے
میں افت مال موجود ہوتو اس کو حج کے سوااور کا م میں صرف کرنا جائز نہیں اور اگر صرف کرے گا تو گنبگار ہوگا اور اس پر حج واجب ہے
میں افت میں کھ ہے اور اس حج کے صبح ہونے کے لئے تین شرطیں میں افرام اور ڈ نہ کھیا ور دفت حج میں مان الو باج میں لکھا ہے۔
میں افت اور اس حج کے صبح ہونے کے لئے تین شرطیں میں افرام اور ڈ نہ کو باور دوقت حج میں مان الو باج میں لکھا ہوگا اور اس حج کے صبح ہونے کے لئے تین شرطیں میں افرام اور ڈ نہ کو باور دوقت حج میں میں ان الو باج میں لکھا کے میں ان الو باج میں لکھا کے میں ان الو بات میں لکھا کہ کو کھوں کے لئے تین شرطیں میں افرام اور ڈ نہ کو بیاور دوقت حج میں ان الو باج میں لکھا کے میں کھوں کے لئے تین شرطیں میں افرام اور ڈ نہ کو بیا در اس میں کو کی تو میں کو بیاں کو بیاں کو بیات کیں کو بیا کو بیا کے لئے تین شرطی میں موجود ہوتو اس کو بیا جو کو بیا کو بیاں کو بیا جو اس کی تو بیا کو بیاں کو بیا کو بیاں کو بیا کو بیاں کو بیاں کو بیا کو بیاں کو بیا کو بیاں کو بیاں کو بیا کو بیاں کو بیاں کو بیا کو بیاں کو

#### مج کے رکن وواجبات کا بیان:

ر کن 'جج کے دو ہیں وقو فء عرفات اور طواف زیارت کیکن طواف کے مقابلہ میں وقو ف زیاد وتو ی ہے بیزنہ یہ میں لکھا ہے یہاں تک کداگر وقو ف ہے پہنے جماع کیا تو حج فاسد ہوجائے گا اورطواف زیارت سے پہنے جماع کیا تو حج فاسد نہ ہوگا بیشرح جامع صغیر میں مکھا ہے جو قاضی خان کی تصنیف ہے وا جب حج میں یا نچے ہیں صفا ومروہ کے درمیان میں سعی کرنا یعنی جلد چانہ ادر مز دلفہ میں تضمرنا اور نتیوں جمروں میں کنگریاں مچھینکنا اور سرمنڈ واٹا یا بال کنز انا اور طواف الصدر بیشرح طحاوی میں لکھا ہے جج کے سنتوں میں طواف قدوم ہےاوراس میں یا طواف فرض ہیں اکڑ کر چلنا اور دونو ل سبز منا رول کے درمیان میں جند چلن ایا م قربانی کی را تو ل میں ے کسی رات کومنی میں رہنا اورمنی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفہ کو جانا اور مز دلفہ سے سورج کے نگلنے سے پہلے منی کوآنا مید فنخ القديريين لکھا ہے مزولفہ میں رات کور ہنا سنت ہے اور نتيوں جمروں ميں تر تنيب سنت ہے ہے بحرالرائق ميں مکھا ہے آ داب حج کے بيہ ہيں کہ جب جج کے واسطے نگلنے کا اراد و کرے تو فقہانے کہا ہے کہ اول اپنا قرض اداکرے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اور کسی سمجھ والے آ دمی ہے اس وفت میں سفر کرنے کا مشورہ کرے اصل حج میں مشورہ نہ کرے اس لئے کہ اس کا خیر ہونا معلوم ہے اور اس طرح اللہ ہے بھی استخارہ کرے اور استخارہ سنت میہ ہے کہ دور کعتیں سورہ قل ہوالقد کے ساتھ پڑھے اور جودعا استخارہ کی نبی سلی القدعليہ وسلم ہے ثابت ہوتی ہےاس کو پڑھےاس کے بعدتو بہ کرےاور نبیت خانص کرےاور جو چیز ظلم ہے کسی کی بی ہواس کو پھیرےاوراس کے مالکوں سے معاف کرائے اس طرح اگراورکسی کی خطا کی ہومعاف کرائے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے عبادت میں جو کمی ہواس کی بھی قضا پھیرے اور اس قصور پرینا دم ہواورآ سندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ کرے ہیں بحرالرا کق میں لکھ ہے اور ریا اورغر وراورفخر کودور کرے اس واسطے بعض ملاء نے کل میں سوار ہونا مکروہ فکھا ہےاوربعض نے کہا ہے کہ جب ان خیالات ہے دور ہوتو مکروہ نہیں اور مال حلال کے حاصل کرنے میں كوشش كربي اس لئے كدجج بغير مال حلال كے قبول نہيں ہوتاليكن فرض حج كا ادا ہوجا تا ہے اگر جد مال غصب كا ہويہ فتح اغد مريم لكھا ے اگر کوئی مخص فج کا ارادہ کرے اور اس کے پیس مال مشتبہ ہوتو اس کو جا ہے کہ قرض لے کر مج کرے اور اپنے مال ہے قرض اد کرے پیقآوی قاضی خان میں لکھاہے۔

كتأب الحج

میر بھی ضرور ہے کہ رفیق صالح اس کے ساتھ ہوتا کہ اگروہ کھی بھول جوئے تو وہ اس کو یادولائے اور جب وہ کی مصیبت سے
ہے قر ار ہوتو اس کوصبر دلائے اور جب وہ عاجز ہوتو اس کی مدوکر ہے رفیق اقرب کی بہنست اجنبی ہونا اولی ہے تا کہ رکا گئی کے قطع ہو
جوئے کا خوف نہ ہویہ فتح القدیم میں لکھا ہے اور نیا تیج میں ہے کہ اپنے عیال کے واسطے نفقہ چھوڑ ہے اور اپنے نفس کو پاک کرکے نگا اور
راستہ میں تقویٰ اختیار کرے اور اللہ کا ذکر بہت کرے خصہ سے بنچ اور توگوں کی بات پر محمل (اللہ بہت کرے اور بے فائدہ باتوں کو
چھوڑ نے سے اطمینان اور وقار حاصل کرے یا تا تار خاند میں تعلیم اٹھال جج کے بیان میں لکھا ہے کرا یہ کی سوار کی کا میلی اظ کرے کہ کس
قدر ہو جھا تھا سکتی ہے اس سے زیادہ ہو جھاس پر ندر کھے یہ فتح القدیم میں مکھا ہے اور اس پر طاقت سے زیادہ لاونے سے پر ہیز کرے
اور جو معمولی اس کا جیارہ ہے بلا ضرور ت اس میں کی نہ کرے اگر چہواری اس کی ملک ہو جج کے سفر کو تجارت سے خالی کرنا احسن ہے
اور اگر تجارت کرے تو صواب میں کی نہیں ہیہ بحرالہ ائق میں لکھا ہے سامان سفر کو بہت جھڑ جھڑ کر کہ ذر یہ سے اور داس ہے کہ جس کو رہے کہ دیاں کہا دے دیا دولال ہے اور مستحب یہ ہے کہ وہ سے کہا کہا کہ وہ جو اسے اور اس طرح کرنا کہ ایک ایک روز ایک ایک رفیق سب کو کھانا کھلا دے زیادہ حلال ہے اور مستحب یہ سے کہ

رکن جس کے نہ ہوئے ہے جج ندار دہو جائے اور پکی مّر ارک نہ ہو سکے۔

<sup>(</sup>۱) یرداشت د صبط و پر دیاری \_

فتاوي عالمگيري ..... جلد (٢٤ ) کار در ١٧٤ کتاب الحج

بمتا بعت رسول القد سلی الندعلیہ وسلم پنجشنبہ کے روز گھر سے نگلے ورنہ مہینہ کے پہلے دوشنہ کو گھر سے نگلے اور اسپنے اہل وعیال اور بھائیوں کورخصت کرے اور ان سے اپنی خط نمیں معاف کرائے اور ان سے اپنے واسطے دعا طلب کرے اور اس کا م کے واسطے ان کے پاس جائے جب یہ حج سے لوٹ کرآئے تو و واس کے پاس آئیں یہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔

مج سے لوٹ کر دور کعت اوا کرنا:

جب جانور پرسوار بوتو سے نہسے الله والحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعلنى في خيراته اخرجت لدناس سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى دينا لمنقلبون والحمد لله دب العالمين على عليم يريي بين تكھا ہے اور بہتر سے كہ جو ج كوجائے وہ اول ج كرے پجر دينه كوجائے اور كبرى ميں ہے كہ اگر ج فرض ميں اول دينه كوچا جائ و جائز ہے يہ تارتارہ ني ميں ج كہ اگر ج فرض شہوتو جس كوچا ہے اور كرے اور به وجوداس كا گر ج فرض ميں اول درينه كوچا جائ تو جائز ہے يہ تارتارہ ني ميں ج كى تيسرى فصل ميں لكھا ہے جو چيز ہيں ج ميں ركن ميں ان كا كوئى بدل نہيں ہوسكا اور قربانى دے كر بھى ان سے خلاصى نيں بوسكا اور قربانى دے كر بھى ان سے خلاصى نيں بوسكاتى اور جو چيز ہيں جو جيز ہيں اور جو چيز ہيں كہ واجب ميں اگر وہ چھوٹ جا نيس تو ان كا بدل ہوسكاتا ہے خلاصى نيس بوسكاتى بين اگر وہ چھوٹ جا نيس تو ان كا بدل ہوسكاتا ہے خلاصى نيس بوسكاتى بين اگر وہ چھوٹ جا نيس تو ان كا بدل ہوسكاتا ہوسكاتا ہے

اے اللہ تیرے لئے جدا ہوا جل اور تیری طرف متوجہ ہوا جل اور تیجھ پر تو کل کیا جل نے اے اللہ تو اعما دمیرا ہے اور تو امید میری ہے اے اللہ کو ایس نے اے اللہ تیرے کر جھے کو جومشکل جل ڈ الے اور جومشکل جل شرڈ الے بھے کو اور جو چیز کہ تو زیادہ جانے والا ہے جھے پر غالب ہے بناہ و نگنے والا تیرا اور نہیں ہے کو کل معبود سوا تیرے اللہ تیر القو کی اور بخش میرے لئے گن ہ میرے اور متوجہ کر مجھ کو طرف فیر کے جدھ متوجہ ہوئے جس اے اللہ بناہ وائن ہوں جھے سے تھا۔ اللہ اور مال کے۔
سٹر اور برائی لوٹے کی سے اور نقص ن سے بعد ذیر دتی کے اور برائی نظر کی سے نظال اور مال کے۔

ع تکتا ہوں میں ساتھ تام اللہ کے نہیں ہے بازگشت اور نہیں قوت مگرانقہ میں جو بڑا ہے اور عظمت والا ہے تو کل کیا میں نے اللہ پر اے اللہ ہو آئیں دے۔ دے جھے کو واسطے اس چیز کے کہ دوست رکھتا ہے تو اور بچا جھے کو شیطان مروود ہے۔

مع سوار ہوتا ہوں ہیں ساتھ نام اللہ کے اور حمد ہی واسطے اللہ کے جس نے ہدایت کی ہم کووا سطے اسلام کے اور سکھایا ہم کوقر آن اور احسان کیو ہم پر ساتھ حکے مسلی اللہ علیہ وسلم کے حمد ہے واسطے اللہ کے ایسا اللہ کہ کہا اس نے مجھکو بچھ مہتر است کے جو نکا لی گئی ہے واسطے آدمیوں کے پاک ہے وہ اللہ جس ن مسخر کیا واسطے ہمارے یہ جانو راور شیس ستھے ہم واسطے اس کے عاقت رکھنے والے اور ہم طرف رب اپنے کے لوشنے والے ہیں اور حمد ہے واسطے اللہ کے جو رب العالمین نے۔

ور جو چیزیں کے سنت اور آ داب ہیں ان کے جھوٹے میں پچھوا جب نہیں ہوتا کیکن برائی ہے بیشرح طحاوی میں لکھ ہے جن چیزوں سے جے میں پر ہیز کرتے ہیں وہ دوتتم ہیں ایک تو وہ کہ اپنی است میں کرے اور وہ چھ ہیں جماع سرمنڈ انا 'ناخن تر اشنے' خوشبو گانا اور سراورمند ذھکتا اور سے ہوئے کپڑے بہننا اور دوسرئ فقیم وہ ہے کہ دوسری چیزوں سے کرے اور وہ یہ ہیں جل وحرم میں شکار کوچھڑنا اور حرم کے درخت کا ثنابیہ جو تعاضی فی ن کی تصنیف ہے اور تحفہ میں ورسوااس کے اور کتا بوں میں بھی بہی ہے بینہ یہ ہم کے بینہ بیہ ہمیں کھا ہے۔ ۔

و ہ صور تیں جن میں حج پر جا نا مکر و ہ ہے:

(P: C/V

### میقات کے بیان میں

وہ میقات جن ہے بغیر احرام کے آئے بردھن جائز نہیں پانچ جیں اہل مدینہ کے واسطے ذواکھ لفید اور اہل ع ق کے واسطے اسطے میں اسلے میں اہل مدینہ کے واسطے اور اہل ع سے فائد ہیں ہے ۔

اس کے سے احرام میں تاخیر کرن منع ہے یہ بدایہ ہیں لکھ ہے اور اگر اس سے پہلے احرام باندھ لے تو جائز ہے وراگر احرام کے منوب سے کے احرام باندھ لے تو جر ق المیں میں لکھ ہے اور اگر اس سے میں اخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر ق المیں و میں لکھ ہے اور اسلے میں اور ان کے ساور ہوئے کی خوف شہوتو و بی افضل ہے ورندمیقات تک احرام میں تاخیر کرنا افضل ہے یہ جو ہر ق المیں و میں لکھ ہے اور اسلے ہیں جن کی و ومیقات جی اور ان کے سوااور لوگ جو اس طرف سے گذریں ان کے واسطے اجرام باند ھے تو جس سے میقات سے آگے ہو ھائے پھر دو سرے میقات میں چو باشرام باند ھے تو جائر ہے لیکن ہے میقات سے اس کا احرام باند ھے تو جر تو آلئیر و میں لکھ اور یہ تعم

ان او گول کے وسطے ہے جوائل مدینہ کیس میں اسلئے کہ اہل مدینہ کو اپنے میقات سے تصوصیت ذیادہ ہے ہیں راتی الوہائی میں لکھا ہے۔
جوخص مکہ کو کئی ایسے راستہ ہے جائے جوعا مراستہ نہیں ہے تو وہ جب ان میقا تو ل میں ہے کی میقات کے مقابل ہوتو
احرام ہاند ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے جو محض دریا میں سفر کرے اس کے احرام ہاند ہے کا وقت وہ ہے کہ جب کسی میقات کے مقابل ہو وہ ہاں ہے بغیر احرام کے آگے نہ بڑھے یہ سراتی الوہائی میں مکھ ہے اور اگر دریایا ختی کا راستہ ایسا ہوجائے کہ وہ دونوں میقا توں میں ہو کہ گرز رہے تو ان میں ہے جس کے مقابل ہونے کے وقت چاہے احرام ہاند ہے اور جو میقات اور ہواس کے مقابلہ نہ ہوتا ہوتو جب مکہ دومنز ل مقابلہ ہوئے اور اگر راستہ اس طرح ہو کہ کسی میقات کا مقابلہ نہ ہوتا ہوتو جب مکہ دومنز ل رہے تو وہاں ہے احرام ہاند ہو یہ کا ارائی میں لکھ ہے جس شخص کے اہل وعیال میقات میں ہول یا میقات اور حرم کے درمیان میں ہول یا میقات اور حرم کے درمیان میں ہول یا میقات اور حرم کے درمیان میں ہول یا ندھیں ہوگائی میں اور عمرہ کے داسطے وہ مقام میں اور عمرہ کے داسطے وہ مقام کی جانب ہے احرام ہاند ھیے کے داسطے کی جانب ہے احرام ہاند ھیے کے داسطے کی وجائے اور عمرہ کے داسطے کی جانب ہیں جوخص عمرہ کا ارادہ کرے وہ کی جانب ہے احرام ہاند ھیے کے داسطے کی وجائے اور عمرہ کے داستے اور اگر کی بی جوخص عمرہ کا ارادہ کرے وہ کی جانب ہاند ھیے کے داسطے کی وجائے اور عمرہ کی دارام ہاندھیں گیسا ہے۔

الکھ ہے کہ جوخص عمرہ کا ارادہ کرے وہ کی جانب ہے احرام ہاندھنے کے واسطے کی وجائے اور عمرہ کے داسطے کی داسطے کی داستے کے داسطے کی دریا ہے۔

آ فاقی بغیراحرام کے مکہ میں داخل نہ ہو:

آفاقی کے کوجائز نہیں کہ بغیراحرام کے مکد میں داخل ہوخواہ کے کی نہیت کرے یا نہ کرے اورا گر داخل ہوگیا تو اس پر کج یا عمرہ یا زم ہوگا یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور جوشخص کہ میقات اور مکہ کے درمیان میں رہنے والا ہے جیسے بستانی تو اس کو جائز ہے کہ اپنی ضرورتوں کے واسطے مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہوئیکن جب کج کا اراوہ کرے گا تو بغیر احرام کے ادا نہ ہوگا اور اس میں جہر ن نہیں یہ کانی میں لکھا ہے اور اس طرح اگر مکہ کار ہنے والا مکڑیاں یا گھائں لینے کوئل کی طرف کو جائے پھر مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتو اس کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوتا قاتی اگر اہل بستان میں شامل ہوجائے تو اس کا بھی بہی تھم ہے بیرمجیط سرخسی میں لکھا ہے۔

 $\Theta : \dot{\triangle} \dot{\rho}$ 

## احرام کے بیان میں

#### احرام کے ارکان وشرائط:

احرام کے واسطے ارکان بھی ہیں اور شرطیں ہیں رکن میہ ہے کداس سے کوئی ایسافعل پی جائے جو جے کے خصائص میں سے ہو وروہ دوشتم ہے پہلے شم قول ہے بینی یوں کم نظمیف اللہ ہو لبیك لا شریك لك اور بدایک بار کہن شرط ہے اور اس سے زیادہ سنت

لے حرم مدیند کی جانب مکہ سے تین میل تک ہے اور عراق اور طائف کی جانب سے سمات میں تک ہے اور جدہ کی جانب وس میل تک اور جعراند کی جانب میں سات میں تک ہے اور جدہ کی جانب وس میں تک ہے اور جدہ اندکی جانب میں سات میں تک شرح میں کھا ہے کہ حرم کے حدود دمقر رکر نے کے بئے سب طرف علامتیں حضرت ابرا تیم نے نسب کی تھیں وہ سب مقابات جرائیل ملیدانسلام نے رسول ابقد کی تھی ہوں کا تھی تھے اس کی حدیں بنوا کی ملاحت میں ہوا گئی گئی ہے اس کی حدید میں بنوا کی ملاحت میں اور ان کی علامت منصوب بیس ہے۔ بعد امیرا معاویہ نے وہ حدیثر یب ہوا کی ملاحت منصوب بیس ہے۔ سے معصم کہ کے قریب ایک موضع مہد عائش کے باس ہاور ص کے مواضعات میں وہ سب سے زیادہ کمدے قریب ہے۔

آ فاتی و وخض ہے جومیقات ہے باہر کار ہے والا ہو۔

> ہے یہ فتح اقد بریس کتھ ہے۔ حج میں قربانی کے مسائل:

بدشاون اورگائے کی قربی ہو جہ جیں ہے ہدا ہے میں کھوا وراشعار ہے ہے کہ ونٹ یو گائے کی کوبان میں باخیل جو بہ زخم لگا دے جس سے خوان بجہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک و ہجر ہے ہے مضم ات میں لکھ ہے اور تجہیل سے ہے کہ اونٹ یو گائے برجھول ڈالے پیشرح طی وی میں لکھ ہے شرع احرام کی نہیت ہے گر بیک بغیر احرام کی نہیت ہے ہے گا تو احرام نہ بند ھے گا بیمجیط سرخی میں لکھ ہے اور صرف نہیت ہے بھی حرام شروع نہ ہوگا جب تک ببیک یواس کے قائم مقام کوئی اور انکر نہ کرے یو قربی کو نہ باتھ یو گونہ باتھ یو تربی نی کے اور نہ باتھ کے گئے میں پشرند ڈالے پی تضمرات میں لکھ ہے اور جب احرام کا ارادہ کر لے تو عشس کر ہے یو وضو کر ہے تین عشل کرنا افضل ہے اور یوسل سنر کی کے واسطے ہے بہاں تک کہ چین والی عورت کو بھی اس عشل کا تکم ہے یہ برا یہ میں لکھ ہے اور وہ عشل نفاس والی عورت اور اگرے کے حق میں بھی مستحب ہے کہ اپنے بدن کی پوری صفائی کرے نا ورمو تجھیں تراشے اور بعنی اور زیریا ف کے بال مونڈ ہے اور اگر کے کے حق میں میں مستحب ہے کہ اپنے بدن کی پوری صفائی کرے نا در اور کو تو منڈ و

تبيح من ناسد كبن تميد المدينة كبناتهميل لاالدالاابتد كبنا تجيد الند تعالى كي بزرگي بيون كرنا -

ے ورنہ یا وں میں سیسی کر ہے ورحمی اوراشنان و فیبرہ ہے وھو کرغباراورمیل یو یا وں ہے ور<sup>د</sup>م ہے دور کرے اورمشخب ہے کہ جب حرام کاارادہ کرےاور لی لی یوباندی ساتھ ہواور کوئی ہائع جماع کا نہ ہوتو جماع کرے اس لئے کہ ریابھی سنت ہے ریہ بحرالرائق میں پکھا ہے اور سے ہوئے کیڑے ورموزے کواتارے وردو کیٹے ہین ہے ایک تند بند ورایک جیا در دونوں نئے ہوں یا ڈھلے ہوئے ہوں اور نے ہون فضل ہے بیفآوی قاضی خان میں مکھ ہے۔

ا َ رَسِ فِ ایک کیٹر ایکین ہے جس ہے اس کا ستر ڈ ھک جائے تو جائز ہے بیافتیا رشرے مختار میں لکھا ہے یہ بندناف ہے کھٹنوں تک ہے وربیا در پینیزاور کا ندھوں اور سینہ میراوڑ ھاکرناف ہےاو ہر ہاند ھےاورا گر دونو ں کوئے اس کے تہ بند میں کھوس ہے تو مضائقة تبین ور ترس کو کانٹے یا سوئی ہے اٹکادے یا ہے اوپر یک رسی بالدھ لے تا برانی ہے اور پیچھوا جب تہیں ہوتا ہے بحرالر کق میں لکھا ہےاور جا در کو داہنے ہاتھ کے بینچے ہے داخل کرےاور ہا میں کا ندھے پر ڈیاور داہنے کا ندھے کو کھل ہوا چھوڑے بیٹجز انتر المقتين ميں لکھا ہے اور تيل گائے اور جوتيل جا ہے گائے خوشبو کا ہو يا بے خوشبو ورفقبا کا جماع اس بات پر ہے کداحرام سے يہيے الی خوشہو کی چیز بگانا جائز ہے جس کا جرم احرام کے بعد تک نگاندر ہےا ً سرچہ خوشہوائں کی حرام نے بعد تک ہاتی رہے اورا ہے ہی وہ گاڑھی خوشبودار چیز جو حرام کے بعد تک لکی رہے جیسے کہ مثنک اور نا اید ہمارے نز دیک ظاہر روایت کے بمو جب مکروہ قبیل بیافیاوی

قاضی خان میں لکھا ہے یہی سیح ہے۔

میر محیط میں ہے کپٹر سے میں ایسی چیز خوشبود ریگانا جو احرام کے بعد تک کئی رہے کل کے تو سے بموجب جائز نہیں یہ قول صاحبین کی بیک روایت کے ہموجب ہے فقیما نے کہا ہے کہ ہم اس کواختیا رکرتے ہیں یہ بحرا رائق میں مکھا ہے پھر دور لعثیس پڑھے ور دونوں میں جو جا ہے پڑھے ورا گر کہلی رکعت میں احمداور قاں پیاایھا المکافرون وردوسری رکعت میں کحمداورقل ہواللہ حدتم کا بفعل رسوں مذہبسی القد عابیہ وسلم پڑھے تو قضل ہے رہے ہو گئی مکھ ہے ور کثر ملہ عقل یا ایھا الکافرون کوسورۃ سے فارغ ہوکر آیتا 🖰 🍕 رہنا لا تزءً قدوبنا ﴾ سخرتك يرُ هت بين اورقل بوالله سے فارغ موكر ﴿ ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي النا من امرنا دشدا ﴾ پرُ هتے میں پیزونئے انمٹنین میں لکھا ہے اس نماز کووفت مکروہ میں نہ پڑھے ورا گرصرف فرض نماز بڑھ ٹی تو بھی کافی ہے یہ بحرالرا کق میں لکھا ے پھر جب نمازے نورغ ہوتو اللہ ہے سائی ں دعامائلے اور بیدعا پڑھے اللّٰھ م آنی ارید اھم حیسرہ لی و تقبعہ منی سیمجیط میں مکھا ہے پھرنماز کے بعد یا سوار ہوئے کے بعد لینک کے ورجار بے نزد کیک ہیک ٹماز کے بعدافقش ہے بیفآوی قاضی خان میں مکھا ے ور سطرت کے لبیك اللّٰهم لبیك لبیت لاشریت بك لبیت ان الحمد لله والنعمة لك والمنت لك لا شریت لك ان النعمة كے الف كے زہر سے بھى روايت ہے اورز رہے بھى پڑھنا اسى ہے كرخى نے كہاہے كەسب كلمات بڑھے اور ان سے كم ندكرے۔ م محيط مين لكها ب اورا أران ع اورزياده كرية بهتر بي ين يوب كم لبيك اله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك وسعديك

لے سے بندار وہ کرتا ہوں میں فج کا پئ سمان کراس کوواسطے میرے ورقیوں کراس کو جھے ہے۔ سملے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے امند میں حاضہ و بہتیری خدمت میں نہیں ہے کو لی شریک واسطے تیرے میں حاضر ہوں تیری خدمت میں تحقیق حمد و فوت واسطے تیرے ہے اور ملک واسطے تیرے ہے نہیں ہےاورکولیش کیا۔ واسطے تیرے۔ سے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اے مدکلوق کے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں ہے بخشے والے مناہوں ے حاضر ہوں میں تیری خدمت میں اورتو ایک پی میں نے تیری اطاعت کی اور جھلا کی سب تیرے ہتھ میں ہےاور جنت تیری طرف ہے۔

<sup>(</sup>١) 'وِرِلَ آيت بيب ربنا لا تَوْغُ قلوبنا بعد اذهبيتما وهب ننا من لدنث رحمة الث الت الوهاب.

والنحير كله بيديك والرغباء اليك بيميط سرحسى ميں لكھا ہے اوركم كرنا بالا تفاق مكروہ ہے بيہ بحرالراكق ميں ہے پھر جب لبيك كرہ ہے ہو فتی القدم اللہ علی بردوہ پڑھے وقت آواز بہت كرے ہے فتح القدم ميں لكھا ہے اور بہن ظاہر روايت ہے طی وی نے فتح القدم ميں لكھا ہے اور بہن ظاہر روايت ہے طی وی نے کہ ہہ ہے كہ فرض نمازوں كے بعد جس قدر ہوسكے لبيك كی كثرت كرے بيمجيط ميں لكھا ہے اور بہن ظاہر روايت ہے طی وی نے كہ ہہ ہے كہ فرض نمازوں كے بعد لبيك كے بعد نہ كے بيشرح طیاوی ميں لكھا ہے اور ای طرح جب كی سوارے ہے يا جب كہ فرض نمازوں كے بعد لبيك كے وقت اور سونے جو اگئے كے وقت لبيك كے بيمجيط ميں لكھا ہے اور جب سواری كے بلندی پر چڑھے يا پستی ميں اترے اور صبح كے وقت اور سونے ہے جا گئے كے وقت لبيك كے بيمجيط ميں لكھا ہے اور جب سواری كے مشتمت حاصل ہو بدفتح القدم ميں لكھا ہے۔

قران یاافراد کی نیت کرنا:

ای سے طنع ہوئے ہیں یہ سکے اگر لبیک کہہ کر قران کیا افراد کی نیت کرے تو جونیت کی ہے ای کا احرام ہوگا اگر چان دونوں میں سے کی کا ذکراحرام میں نہیں کیا بیا بینا ن میں لکھا ہے امام محکہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص جج کے ارادہ پر سفر کو نکے ور احرام ہوتو وہ احرام جج کا ہے پھران سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص سفر کو نکا، اور پچھاس کی نیت نہیں ور اس نے احرام ہوتوں کے نیت نہیں کی نیت نہیں کی تیا ہے اس اس نے احرام ہوتوں کی تیب تک جواب ویا کہ جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے جب تک جس کی جا ہے اس کی نیت کر لے بیفاوئی قان میں لکھا ہے۔

جب ایک مرتبطواف کر لے گاتو احرام اس کا عمر و کا ہموج نے گا میر محیط مرحمی میں لکھا ہے اورا گرطواف نہیں کیا یہ س تک کہ معت کر لی یا کوئی مانع پیش آگی تو احرام اس کے عمر و کا سمجھا جائے گا اس واسطے کہ قضا واجب ہوگی ہیں ہم اس چیز کو واجب ہم میں کے جو کم ہمواور بقی ہواور وہ عمر ہ ہے میدالیضاح میں بکھ ہے آگر کسی نے جج کا احرام یا ندھا اور اس پر جج فرض تھا اور اس نے نہ فرض کی نیت سے ادا ہوجا تا ہے بیظ ہیر میدس لکھ ہے آگر میقات میں غیر میقات میں نیر میقات میں غیر میقات میں وہ حجو سکا احرام یا ندھا تو امام ابو صنیفہ اور امام ابولیوسف کے نزویک دونوں حج لازم ہوجاتے ہیں اور ای طرح آگر میقات میں یعیر میقات میں وجم میں دو حجو سکا احرام یا ندھاتو دونوں یا زم ہوجاتے ہیں اور ای طرح آگر میقات میں یعیر میقات میں میں دو حجو سکا احرام یا ندھاتو دونوں یا زم ہوجا تی ہیں گھر میقات میں لکھ ہے۔

کسی نے احرام پر ندھا اور ند جج کی نیت کی ندیمرہ کی پھر دو پر ہ جج کی نیت سے احرام پر ندھا تو پہلا احرام مجمرہ کا ہوگا اور اکر ایک جج کی ہی اور دوسر ہے احرام میں پھر نیت نہیں کی تو قر ان ہوگا اور اگر لیک جج کی ہی اور نیت مجمرہ کی نیت ہے با ندھا تو پہلا احرام جج کا ہوگا اور دوسر ہے احرام میں کہنے ہے ای کا احرام ہوگا اور اگر لیک جج کی ہمت ہے اور نیت مجمرہ ورجج کی کرتا ہے وہ قر ان ہوگا ہے معرضہ میں مکھ ہے اگر سی نے کسی چیز کا احرام با ندھا تو اس پر جج اور مجمرہ لازم ہوگا اور اگر دو چیز وں کا احرام با ندھا تو اور ان دونوں کو بھول گیا تو بھی استحسان کے بمو جب جج وعمرہ ابطور قر ان لازم ہوگا ہے قراق کا احرام با ندھا تو اس سال کے جج کا احرام ہوگا ہے مجملے سرحسی میں لکھ ہے۔ اگر نذر اور نفل کا احرام ہوگا ہے ہوگا اور اگر فرض ففل کا احرام با ندھا تو اس سال کے جج کا احرام ہوگا ہے ہوگا اور اس حق قول کے بمو جب امام ابو طبیقہ کے بزد کیل فل کا احرام ہوگا اور اس حق قول کے بمو جب امام ابو ابو یوسف گا بھی بہی قول ہے ہے گئے القد رہیں لکھا ہے۔

## اُن افعال کے بیان میں جو بعد احرام کے ہوتے ہیں رفث ُ فسوق اور جدال كابيان :

جب احرام باندھ لے تو جو چیزیں منع میں ان ہے ہے جیسے رفث اور فسوق اور جدال۔ رفث جامع کو کہتے ہیں اور فسوق نا فرمانیوں کواور امتد کی بندگی ہے باہر ٹیکٹنے کو کہتے ہیں اور جدال اپنے رفیقوں ہے جھکڑ اکرنے کو کہتے ہیں بیرمحیط سزحسی میں لکھ ہے اور کسی شکار کونہ مارے میہ ہدا ہیں لکھا ہے اور شکار ہے کچھ تعرض نہ کرے نہاس کو بکڑے نہاس کی طرف اشارہ کرے نہ کسی کونہ بتائے اور نہ شکار کرنے میں کسی کی مدد کرے اور نہ سلا ہوا کپٹر ایہنے کرتا' قبا' پا ٹبی مداعمامہ ٹو بی نہ موز ولیکن اگرموز ہ کو تعبین ہے بینچے کا ث لے تو جائز ہے بیرفناوی قاضی خان میں نکھا ہے اور کعب ہے مرادیہاں وہ جوڑ ہے جو پاؤں کے وسط میں تسمد کی گر ہ لگانے کے مقام پر ے سیمین میں تکھاہے اورسراور چہرہ کوندڈ ھکے اور منداور ٹھوڑی اور رخسار کربھی نیڈ ھکے اگراپنی ٹاک پر ہاتھ رکھ لےتو مضا کفٹہیں ہے بحرارائق میں نکھا ہے اور جس طرح موز نے نہیں پہنتا ای طرح جرامیں بھی نہ پہنے بیرمحیط میں نکھاہے سلے ہوئے کپڑے کو پہننا ای وقت حرام ہے جس موافق عادت کے پہنے یہاں تک کہ اگر کرتا یا یا نبی مہ کوبطور تدبند یا ندھ نے یا قبا کو کا ندھوں پر ڈال کراس میں د ونوں مونڈ ھے داخل کر لے ہاتھ نہ داخل کرے تو مضا نقہ نہیں بیفآوی قاضی غان میں لکھا ہے۔

صاحب احرام کو ہمیانی پا پلکہ باندھنے ہیں پچھمضا گفتہیں خواہ ہمیانی میں اس کاخرج ہویا غیر کا ہواورخواہ پلکہ کوریشم سے با ندھے یا سیور سے بید بدائع اور سراج الو ہاج میں لکھا ہے طیلسان کو گھنڈی یا کا نئے سے ندا مکا دے اس واسطے کہو ہ سلے ہوئے کے مشابہ ہوجائے گی خزا اور کتان محکا بار بیک کپڑا پہننا مکروہ ہیں بشرطیکہ سلے ہوئے نہ ہوں بیفقا وی قاضی خان میں لکھا ہے رنگین کپڑانہ سینے خواہ سم کا رنگ ہو یا زعفران کا یا اور کسی چیز کالیکن اگر ایسا دھدا ہوا کپٹر اہو کہ اس میں نفض نہ ہوتو مضا نقہ نہیں ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے معنی ہے بین کدرنگ اس کا بدن پر چھونٹا ہوا وربعضوں نے کہا ہے کہ نفض کے معنی میہ بین کداس میں رنگ کی بوآتی ہو بھی اصح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہےاورسراور بدن کے بال نہ مونڈ ہےاوراس حکم میں استر ہ سے بال مونڈ ٹایا نورہ سے بال گرا ٹایا دانتوں ہے یا اورکسی طرح بال اکھاڑنا پر اپر ہے اور اپنی داڑھی ندکتر ائے بیسراج الوباج میں لکھ ہے اور اپنے ناخن ذرابھی ندتر شائے بیجیط سزحسی میں لکھا ہے خوشبوکو ہاتھ ہے بھی نہ چھوئے اگر چہ لگانے کا ارادہ نہ کرتا ہو یہ فتا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔

تیل نداگائے میر مرابید میں لکھا ہے مہندی سے خضاب نہ کرے اس واسطے کہ اس میں خوشبو ہے میہ جو ہر ق النیر و میں لکھ ہے جس سرمہ میں خوشبونہ ہواس کے لگانے میں مضا کفتہیں ہے حالت احرام میں اپنی عورت کا بوسہ نہ لےاور شہوت ہے مساس کرے میر فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور حظمی ہےا پناسراورواڑھی دھوےاور نہا پناسر کھجلائے اورا گر کھجلانے کی ضرورت ہوتو بہت آ ہستہ کھجلا دے تا کہ کوئی بال نہ گر ہےاور کوئی جوں ندمرے بید دونوں یا تنین ممنوع ہیں اور اگر اس کے سریر بال نہ ہوں یا بھوڑے وغیرہ نہ ہوں تو زورے تھجلانے میں مضا نقتہیں ہے میر محیط سرتھی میں لکھ ہے مکان یا اونٹ کے کبوہ کے سابیہ تلے آجانے میں مضا نقتہیں بیا فی میں لکھا ہے اگر خیمہ کا سابیکر لے تو بھی مضا نقة نہیں بیافقا وئی قاضی خان میں لکھا ہے اورا اگر تعبہ کے پرد و کے بینچے داخل ہو جائے اور

www.ahlehaq.org

ایک فتم کی جا در موتی ہے۔

اس کُ تفصیل کتاب اللباس میں دیکھیں

اں میں حجب جانے نیکن وہ پر دواس کے سر ورمند سے جدا ہوتو مضا کے نہیں اورا گر پر دہ سراہ رمند پر پنچیتو کو ہوئی کے کہ ک میں سراور مندڈ ھک جائے گا میر محیط سرحتی میں لکھا ہے ورب حب اسرام کو کچھنے رگائے اور فصد بینے اور و کے ہوئے و باند سے مر ختنہ کرنے میں مضا نُقید بیش میڈ اوگ قاضی خان میں مکھا ہے اوفر کے سوااور درخت فرم کے شاکا کے اور جو شخص افر ام سے باہر ہوئے ہے کہ اور جو شخص افر ام سے باہر ہوئے ہے گئے بھی لیکن تھے ہے بیار کے لئے بھی لیکن تھے ہے بیار کا میں مکھا ہے۔

(a): (\rangle \rangle \rangle

حج کی کیفیت میں مستحب اُ مور

لے وافل ہوتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے اور ہمدوا سے اللہ کے ہے اور درووا و پررسوں اللہ کا گھڑا کے اسے اللہ کھول واسطے ہے ہے۔ روارے عمت پنی ہے ، وافل کر جھے کو اس میں اے مندسوال کرتا ہوں میں تھے سے کا اس منذ مواسینے کے بید کہ راشت کیسے تو و پر سروار سی رے گھڑا کھڑا کے جو بند ہے تیے ہے ہیں ، رسول تیرے اور دشت کراور جھ پراور قبول کر غوش میری ورائش مناوعے سے اور انتا رو جھ میرا۔

ع خیل ہے کوئی معبود مگرانندا ورانلہ بڑا ہے اسامند قوسلامت ہے اور تیبری طرف سے سلامتی ہے اور تیم می سرف وُئی ہے سلامتی زند و رکھ مرکوا ہے۔ الارے سرتھ سلامتی کے اسے امتد زیادہ کراہینا اس تھر کی تعظیم ورشرافت اور مہربت اور زیادہ کراس کی تعظیم اورشرافت سے اس کے میں جو بڑے کر ہے مرہ اور عمرہ کرے وررہ زے تعظیم ورشرافت اور میں بت کے ۔

#### حجرِ اسو دکو پوسه دینا:

حجر اسود کو بوسہ دے اور بوسہ دینے کا قامدہ ہے ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے اور س کو چو ہے آٹر بغیر کی ہے ایڈ اوینے ك ابيه بموسكة كرے وراس كو يوسرو يت وقت بيريز عشبه مرابله الرحمن الرحيم اللهم اغفرلي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لی صدری ویسرلی امری و عافتی فی من عافیت میرمحیط میں مکھا ہے اور اگر بغیرنس کی بذا کے اس کو بوسٹہیں دے سکتا تو اس کو ہ تھ ہے چھو لےاوراپنے ہاتھ کو چوم لےاورا ً ریہ بھی نہ کر سکے تو کوئی ش خے وغیرہ ہاتھ میں لے کراس پتھر کو بگا دے پھراس کو چوم لے یہ کا فی میں لکھا ہے، وراگر رہے بچھندکر سکے تو اس کی طرف کورخ کرے اور دونوں ہوتھا اس طرح اٹھائے کہاندرگ جانب ہوتھ حجراسود کی حرف کو ہواور امتدا کبر کہے اور را سال امتداور الحمد لنداور درود پڑھے میہ فتح لقدیرین لکھا ہے ججرا سود کی طرف کومند کرنامستجب ہے و جب نہیں بیسرات الوہات میں لکھا ہے اور ہتھیلیوں کی اندر کی جانب سمان کی طرف کونہ کرے جیسے اور دعا میں کرتے ہیں بینہ بیمیں كه بهوريه ويره يرشحالله اكبرا الله اكبرالهم اعطني ايمان وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنت نبيك اشهد ان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله أمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت سيحيط شر مکھ ہے پھراپنے دہنی طرف جدھر کعبہ کا درواز ہ ہے وہ ل ہے شروع کرے اور سات مرتبطو ف کرے اوراس ہے پہیے اضطباغ کر لے لینی اپنی جا در کو داہنے ہاتھ کے نیچے ہے نکار کر ہا میں کا ندھے پر ڈی سے بیاکائی میں مکھا ہے اور جا ہینے کہ طواف ججرا سود ک اس کنارہ سے شروع کرے جورکن بمانی کی طرف ہے تا کہ تم م بدن اس کا حجر اسود کے سامنے کو ٹر رجائے اور جو تحص کہ تمام بدن کے گزرنے کوشرط کرتا ہے اس کے خواف ہے نیچ جائے اور شرت اس کی بیرہے کہ ججرا سود کی طرف کورخ کر کے اس طرح کھڑ ابوکہ تم م حجر اسود دہنی طرف رہے پھرای کی طرف کورخ کئے ہوئے جیے یہاں تک کہ حجر اسود ہے آگے بڑھ جائے اور جب اس سے مزر جائے تو پھر جائے اور خانہ کعبہ کواپیے بائیں ہاتھ کی طرف کرے اور ریٹھم صرف طواف شروع کرتے وقت ہے پھر تہیں اوراگر ہائیں طرف سے طواف شروع کر ہے تو برائی کے ساتھ جا نز ہے بیسراٹ لوہاٹ میں لکھا ہے۔

#### اضطباغ كاطريقه:

اضطباغ کے معنی میہ بیں کہ چاور کا ایک کنارہ ہوں کا تدھے پر ڈے اور پھر چاور کوداہنی بغل کے بیچے سے نکال کردومرا کنارہ بھی ہوں کا تدھے پر ڈالے داہنا کا تدھ تھوا ہوا ہوا ہوا ور ہایال کا ندھ جا درکے دونوں کناروں سے ڈھکا ہو ہو چراسود سے ٹروئ کر کے پھر چجراسود تک ایک مرتبہ طواف ہوتا ہے میر کا ٹی میں مکھ ہے چجراسود سے طواف ٹروئ کرنہ ہمارے عامد مشاکح کے نزد یک سنت ہے اور اگر اور کہیں سے طواف شروئ کرے تو جا زہا ورکروہ ہے مید محیط مرتب سے اور طواف تھیم جے ہا ہم سے کرے بہاں تک کہ اگر اس خالی جگہ میں داخس ہوا جو حظیم اور بیت امانہ کے درمیان میں ہے تو طوف جا مزنہ ہوگا میہ ہدیدیں مکھ ہو در پجر

ا ہے۔ بوسدہ بتاہوں میں ساتھ نام انڈرحمن رحیم کےاےا مذہخش میرے سے گناہ میرےاور پائے کرمیرے نے دل میرااہ کھول میرے نے سینہ میرااورآ سان کرمیرے لئے کام میرااورعافیت وے جھے کو تجملدان کے جن کوتو نے عافیت دی۔

ح میں کے مسلم کوئی معبود مگرامقد واحد ہے اور نہیں کوئی شرکے واسطے اس کے اور فٹی اپنے عبد کی اور انتہا تا ہے نبی اور رسول اس کے بیان اور میں کیٹیس کوئی معبود مگرامقد واحد ہے اور نہیں ہے کوئی شرکے واسطے اس کے اور شہادت ویتا ہوں میں کے قیمہ میتدہ اس کے جیں اور رسول اس کے بیان لایہ میں املہ مراور مشکر ہوا ہیں بت اور شیطان کا۔

طواف کا اعادہ کرے اور اگر پھرصرف خطیم کا طواف کرے تو بھی جائز ہے بیا ختیا رنٹرح مختار میں مکھ ہے اور جب طواف کرتا ہوا حجر اسود کے سہ ہنے آئے تو اگر بغیر کسی کواپذا دیئے ہوئے اس کو چوم سکے تو چو ہے اور اگرنہیں ہوسکتا تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے تکبیر ادر تنہیں گئے بیڈنآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

حجراسود کے بوسہ دینے پر ہی طواف ختم کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اورا گر حجراسود کے بوے سے طواف شروع کیا اوراس پر ختم کیا اوراس کے درمیان کے طوافوں میں حجراسود کو بوسہ چھوڑ ویا تو جائز ہےاورا گرسب طوافوں میں چھوڑ دیا تو ہرا کیا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے طاہر روایت کے ہمو جب رکن بمانی کوبھی بوسہ دینا بہتر ہے ریکا فی میں لکھاہے اور اس کو بوسہ نہ دی تو سیجھ حرج نہیں اور ر کن عراقی اور رکن شامی کو بوسد نه و ب میرمحیط سرحتی میں مکھا ہے۔ پہلے تین دفعہ کے طواف میں اکڑ کر جیے اور باقی طوافوں میں اپنی ہیئت اصلی کے موافق جیے بیرکا فی میں لکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں اکڑ کر چینے کا تھم ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھ ہے ا کڑ کر جینے سے مرادیہ ہے کہ جلد جلد جیے اور اپنے دونوں کا ندھوں کواس طرح ہددئے جس طرح لڑنے وا یا سیا ہی لڑائی کی دوصفوں کے درمیان میں اپنا فخر ظاہر کرنے کے واسطے جھومت ہے اور بیاکڑ نا حجر اسود سے شروع کر کے پھر حجر اسود تک جا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور ا اً رلوگوں کے از دحام کی وجہ سے بیر کیفیت اوا نہ کر سکے تو تھہر جائے اور جب راستہ پائے اس کوا دا کرے بیرمجیط سزحسی میں مکھ ہے اور اگر پہلی مرتبہ کے طواف میں اکڑ کرنہ چلاتو پھراس کے بعد دوطوا نول میں اکڑ کر چلے اور طواف میں اکڑ کرنہ جیے اوراگر پہلے تین طوا فو پیس اکڑ کر چان بھول گیا تو ہاتی طوا فوں میں اکڑ کرنہ ہے اورا گر کل طوا فوں میں اکڑ کر چلاتو اس پر پچھالا زم نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اورا گراس طواف کے بعد سعی لیمرنامنظور نہیں ہے اور طواف زیارت تک اس کی تاخیر کرنامنظور ہے تو اس طواف میں اکڑ کر نہ چلے ہیمبین میں لکھا ہےاوراس طواف کا نام طواف قد وم اورطواف تحیت اورطواف لقاہےاور پیطواف اہل مکہ کے واسطے نہیں ہی کا فی میں لکھا ہے اور اگرصا حب احرام اول مکہ میں داخل نہ ہواور اوں عرفات کو چلا گیا اور وہاں وتو ف کیا تو طواف قد وم اس سے ساقط ہو گیا ہیہ ہدا ریٹیں مکھ ہے جب طواف سے فارغ ہوتو مقام ابراہیم میں آئے اور وہاں دور گفتیں پڑھے اورا گرلوگوں کے از دع م کی وجہ ے وہاں نہ پڑھ سکے تومسجد میں جہاں جگہ یائے وہاں پڑھے پیظہیر پیدیں لکھا ہےاورا گرمسجد سے ہاہر پڑھے تو بھی جائز ہے پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

سعی کرنالیعتی صفامروہ کے درمیان دوڑ ٹا۔

یعنی با رخدایا میں تجھے سے رزق فراخ اورعم ناقع اور ہر بھاری ہے شفاطلب کرتا ہوں۔

طواف کی نماز کے بعد پھر حجراسود کے پاس نہ جائے بیفتا وی قاضی خان ہیں لکھا ہے۔

اصل اس میں ریہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کرے اس میں طواف کی نماز کے بعد حجر اسود کے بوسہ دینے کا اعا دو کرے اورجس طواف کے بعد سعی نبیں ہے اس میں حجرا سود کے بوسہ کا اعادہ نہ کرے بیظہ ہیریہ میں لکھا ہے پھر صفا کی طرف کو نکلے اور افضل میہ ے کہ باب الصفاے نکلے اور باب الصف باب بن مخز وم کو کہتے ہیں اور ادھرے نکن ہمارے نز دیک سنت نہیں ہے اگر اور طرف سے نظے تو جائز ہے ہی جو ہرة العیر و میں مکھا ہے باہر نکلتے وقت اول ہیں یا وَل برد ھائے اور تعبین میں نکھا ہے اول صفا کی طرف جائے اور اس پرچ ہے اور صفاومروہ پرچ ھناسنت ہے اگر دونوں پر نہ چڑھے تو نکروہ ہے بیمجیط سزھسی میں لکھ ہے اور اس قدر چڑھے کہ بیت التدس منے نظر آنے لگے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور نین مرتبہ تکبیر کے بیظہیر بیر میں لکھ ہے اور لہ الہ الاالتداورالحمداور ثنااور دروو پڑھے اور التد ہے اپنی حاجتیں ہائے بیرمحیط سرتسی میں لکھا ہے دعا کے وقت دونوں ہاتھ آسیان کی طرف کو ا تھ ئے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے پھروہاں سے مروہ کی طرف کو اتر ہے اور اپنی معمولی جول سے جے جب بینچے کی زمین میں آئے تو جب سبز مینار کے پاس پہنچاتو اس کے بینچے کی زمین میں جھیٹ کر چلے یہاں تک کداس سبز مینار سے آگے بڑھ جائے اور جب اس ے آگے بڑھ جائے تو اپنی جال ہے یہاں تک کہمروہ تک آئے گھراس پر چڑھے اور قبلہ رخ کھڑا ہواور الحمد مقد ورانقدا کبراور لاالہ الائتداور ثنااور درود پڑھے اور سب افعال جوصفا پر کئے تھے یہاں بھی کرے اور ای طرح صفاومروہ کے درمیان میں سات مرتبہ آئے ج نے صفا سے شروع کرے اور مروہ پرختم کرے اور نیچے کی زمین میں ہر مرتبہ سعی کرے لینی جھپٹ کر جیے بیمحیط سرتسی میں لکھا ہے صف ے مروہ تک سمی ایک باراورای طرح مروہ ہے صفا تک ایک ہار ہوتی ہے یہی مخذر ہے سراجیہ میں لکھ ہے اور یہی سیجے ہے اور پیشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر سعی اس کے برنکس کرے نیعنی مروہ ہے شروع کرے تو ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ اس کا امتہار کیا جے گالیکن مکروہ ہےاور سیحے میہ ہے کہ پہلی مرتبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا بید ذخیرہ میں لکھا ہے اور سعی میں شرط بیہ ہے کہ طواف کے بعد ہو یہاں تک کداگرستی کے بعد طواف کیا تو اگر مکہ میں ہے توسعی کا اعادہ کرے اور اگر احرام سے باہر ہوجانے کے بعدستی کی تو بالا جماع جائز ہے اور اس طرح جے میمینوں کے بعد بھی جائز ہے اور حیض و جنا بت صحت سعی کی مانع نہیں میر بھیط سرحسی میں لکھا ہے اور اصل اس میں ریے کہ فج کے احکام میں ہے جوعبادت مسجد ہے یا ہرا دا ہوتی ہے اس میں طہارت شرطنبیں ہے جیسے کہ سعی اور عرف داور مز دلفہ کا وقو ف اور جمروں میں کنگریاں مارنا اور مثل اس کے اور جوعبادت مسجد میں ہوتی ہے ہیں میں طہارت شرط ہے اور طو ف مسجد میں ادا ہوتا ہے بیشرح طحادی میں لکھاہے جو شخص حج جدا کرے وہ جب طواف قد وم کرے تو انصل سے ہے کہاس کے بعد سعی نہ کرے اور طواف زیارت کے بعد سعی کرے اور امام ابو صنیفہ سے میدوایت ہے کہ اگرا تھویں تاریخ بیاس سے بہتے جج کا حرام باندھے تو افضل بیہے کہ منیٰ کے آئے ہے پہلے طواف اور سعی کر لے کیکن اگر آٹھو یں تاریخ کے زوال کے بعد احرام با ندھا نؤ پیٹھم نہیں ہے بیمجیط سرحسی میں لکھاہے اور اگر کوئی شخص طواف یاسعی کرتا ہے اور اس وقت نماز کی اقامت ہوئی تو طواف اور سعی کوچھوڑ وے اور نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس قدرطواف پاسٹی ہاتی ہے وہ اوا کرے اور اگر جناز ہ کی نماز تیار ہوئی توسٹی کوچھوڑ کرنماز میں شریک ہو اور جب فارغ ہوتو جس قدرسعی باقی ہے اس کوادا کرے یہ فتح القدیریس ہے طواف اورسعی میں خربید و فروخت کی ہاتیں کرنا مکرو ہ ریتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جب سعی سے فارغ ہوتو مسجد میں داخل ہواور دورکعت نماز پڑ سصے پھر مکہ میں احرام کی حالت میں آٹھویں تاریخ تک تھر ہے اور اس حالت میں بھی جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ اس کو جائز نہیں ایس جب تک مکہ میں ہے جب جانب تعبه کا طواف کرے اور ہرطواف سات مرتبہ کرے بیفآوی قاضی فان میں لکھا ہے۔

منیٰ کی طرف کب روانه ہو؟

ا رسورن کے نکنے سے پہلے گیا تو جا تر ہے ور بعد کو جانا اولی ہے بیہ ہدائع میں لکھ ہے اور ان سب حالتوں میں مدھیں ہویا مسجد احرام میں ہویا اور کہیں ہویین نے چھوڈ ہے اور مکد سے نکتے وقت لیک کے اور جودعا چاہے پڑھے اور لا المالا اللہ پڑھے تہمین میں مکھ ہے رات کوئی میں رہے اور وہیں جج کی نماز عرف کے روز اول وقت اندھر ہے میں پڑھے پھر عرف ت کی طرف متوجہ ہوا اور آ اس کے تعلیم کی نماز مرف نماز عرف ہیں رہا تو ہی تھے میں اور دہ سے کا قررات کوئی میں رہا تو کچھ مضا کھنٹیں اور دہ سے کو مکد میں رہا اور وہیں عرف نے روز تن کی نماز پڑھی پھر وہاں سے نکا قررات کوئی میں رہا تو کیکھی جا تر ہے لیکن براہ ہوا سے کہ اور اس میں میں ہوتا ہوا عرف اللہ ماليہ وہ میں اللہ مالیہ میں اللہ مالیہ میں اور وہ میں اور وہ میں تاریخ جمعہ ہوتو زواں سے پہلے نمی کو جانا چائز ہا اس لئے کداس وقت میں جمعہ واجب نہیں ، ورزو سے کے بعد جمعہ واجب ہاں لئے کہ جب تک جمعہ نہ پڑھ کے بیٹیمین میں لکھا ہے جب عرفات میں پنچی تو جبال چ ہے کہ بعد جمعہ واجب ہور کی جب تک جمعہ نہ پڑھ کے بیٹیمین میں لکھا ہے جب عرفات میں پنچی تو جبال چ ہے وہ ساتر ہے تا کہ چلنے والوں وہ تو اکون تا ہو تا ہوئی تا جب کہ بارائی میں لکھا ہے داستہ میں ندائر ہو تا کہ چلنے والوں وہ تو تا ہو تا ہوئی اور ایس وقت امام منہر پر چڑھے پھر موذن ایس و تنا ہو تا ہا ہم نہر پر ہوڑھے پھر موذن ایس کے سیمین میں نہ وقت امام منہر پر چڑھے پھر موذن ایس کی تیس اور ایس وقت امام منہر پر چڑھے پھر موذن ایس کی سے سے اور یہ بیا تو کہ کی تالے میں کھا ہے۔

پھراذان کے بعد کھڑے ہوکر دوخطبہ پڑھے وران دونوں کے درمیان جسہ کرے جیسے کہ جمعہ کے خطبہ میں ہوتا ہے بیمیط مرحس میں لکھ ہاورا کر جیٹھ کر خطبہ پڑھاتو ہار ہے بیکن کھڑے ہوتر پڑھنا افضل ہے اورا کر خطبہ نہ پڑھا ہوزوال سے پہلے پڑھا و سے بہلے پڑھا و سے اور برا کیا ہے جو برۃ النیر ہ میں لکھا ہے اس خطبہ میں اوگوں کو وقو ف عرفہ اور دقو ف مز دلفہ اور عرفات سے مزدلفہ کو جائے اور قربانی کے دن جمرۃ العقبہ کیلیں کئریاں مار نے اور قربانی اور سرمنڈ وانے اور طواف زیارت اور قربانی کے دوسرے دن تک ک سے سے حکام سجھ دے بیٹھ ہا اسرو جی شرح بدایہ میں کھا ہے بچر خطبہ کے بعد امام اشرے اور امام ظہر اور عصر کی نماز طبرے وقت میں ایک اور سے پڑھے اور ان دونوں میں جہرنہ کرے بیٹھ طبر میں کھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان میں میں ایک اور اور اقام تول سے پڑھے اور ان دونوں میں جہرنہ کرے بیٹھ طبر میں کھا ہے ان دونوں نماز وں کے درمیان میں

خبر ن سنتوں ہے۔ اورنفل نہ پڑھے اورا کرنفل پڑھے تو عکرہ و ہے اور فلام روایت کے بموجب عصر کی افس کا عاد ہ کرے پیکا فی میں کھ ہے ای طرب سرسی اور مل میں مشغول ہو جیئے کھا ہے اور چنے میں قو بھی یکی تھم ہے سے مراخ الو ہائے میں لکھا ہے دوؤ پ ٹمازوں کے جمع کرنے بعنی عصر کواہینے وفت سے قسم کے افت میں اور سرے کے واسطے بہت کی شرطیں میں تجمعہ ان کے بیاہ کے سرتھ ہو مور ئے بعد بڑھی جانے ہے بدر کئے میں کبھا ہے ہیں۔ سریں نے نظیم زوال سے سیسے پڑھی اور اس وقت س کو پیکرن تھا کہ ساری وعلی میو اور س نے بعد عصر ہے ھائ تو استخب نا بیلتھ ہے کہ خطبہ و راونو پ نمازوں کا اماد و کرے بیرمحیط سرتھی میں کبھا ہے اور تجمعہ ن کے وقت ے اور و ہ بیت کہ حرف کا دن ہواور م کا ن ہے ورو و ہیا ہے کہ حرف ت ہو یہ کفا ہیٹیں مکھا ہے اور مجملہ ان کے بیرہے کہ جج کا حرام موفقتها ے کہا ہے کہ اور ان ان اور ان کے واکٹ کے کا افرام کیا ہے لیہاں تک کے اُکر تھیرے اوا کرے کے وقت عمر و کا افرام ہواور عصر کے اوا کرنے کے وقت حج کا احرام ہوتو ووٹوں ٹمازوں کا جمع کرنا جائز نبیل پیافتاوی قاضی خان لکھا ہے اور ایک روایت کے بموجب پیضر در ہے کہ لیج کاحر مرزوں سے پہنے یا ندھایا ہوتا کہ احرام جمع کرنے کے وقت سے مقدم ہو ور دوسری روایت میں پیر ے کے نمازے پہنے افر م یا ندھنا کافی ہے ان کے کہ مقصد نمازے پیام امیش مکھاہے اور یکی تھے ہے یہ بجرالرائق میں مکھا ہے۔ متجملہ ان کے امام ابو حنیفہ کے نزو کیک میں مت ہے صاحبین کے نزو کیک جماعت شرطنہیں پس جس شخص کے خبرا ہے ں مان کے پاس ظہر کی تمازیر ہوں تو امام ابوحنیقہ ہے نز و کیب ہ وہھر کی تماز مقسر کے وفقت میں پڑھے اور صاحبین کے نز و کیب اکیوا نماز ی جنے وا ایکھی جمع کرے میں میں لکھا ہے تھے ، مرابوصنیفہ کا قول ہے میزاد میں مکھا ہے اوراً سردونوں نمازیں امام ک ساتھ فوت ہو کئیں یا اونوں میں ہے کیا فوت ہونی تو اہا م ابوطنیفہ کے تو رہے ہمو جب مصر کواہینے وفت میں پڑھے اور وفت ہے پہنے ہے مناب مز نبیں بیشرح طحادی میں لکھا ہے اور بیہ پچھضر ورنبیں کہ ظہرتی ساری نماز جماعت سے کی ہو بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے ہیں سرامام کے ساتھ ، ونو پنمازوں میں ہے ایک ایک رکھت پرتھوڑی نمازش ٹی تو یا جماع جمع کرنا جا مز ہے بیدجو ہرق البیر وہیں مکھا ہے مرمقتدی ں م کے پیچھے سے بھا گ گئے اور اس نے دونو ں نمازیں تنبار پڑھیں تو جا ہز ہے اس تقلم کے بغیر قید ذکر کر دیا ہے جا انکسافضل مسد یوں ے کدا گر مقتدی نماز شروع کرنے کے بعد بھا گ ئے تو ہا، جماع جمع کرنا جائز ہے اورا گرنمازشوں کرنے سے پہلے بھا گ گئے تو اس میں اختا ف ہے بعض فقہا ہے کہا ہے کہ صاحبین کے نز دیک جائز ہے اور ا ، مرابو صنیفہ کے نز دیک جائز تبییں ہے اور بعض فقہا نے کہا ہے کہ سب نے نزا کیک جو نزیعے میر محمل میں مکان ہے اگر امام کو ظہر کی نماز میں صدیث ہو گیا اور س نے کس ورکوف ینه کردیا تو ندینند؛ ونو <sub>سات</sub>می زوں وجمع کر ہے اور اگر امام س واقت کیا کہ ضیفہ عصر ہے۔ فار نے ہو چکا تو امام عصر کی نمازعصر کے وقت میں پئے ہے۔ اور اس ودونو پرنمازوں کا جمع کرنا جا بزنہیں ہیں تیمین میں مکھا ہے اس مام کوخطبہ کے بعد حدث ہوا اور کی شخص کونماز پڑھائے کا صلم کیا وروہ شخص خطبه میں ما ضرنہ تق تو اس کو جا نزیب کہ دونو <sub>سا</sub>نمازوں کے جمع کرنے میں امام ہے اورا گرامام نے کی پوتھم نہیں کیا لیکن کوئی تخف اینے آپ پڑھا کیا اور اس نے دونوں نمازین پر جامین تو عام پوحنیفہ کے قوں نے بموجب جار بہیں اس نے کہان کے نزد کیدا، میں مرکا تائم مقام جمع بین صلو تین کے جائز ہوئے کے لئے شرط ہے ورا گرود آگئے بڑھنے والا صاحب حکومت تی جیہ قاضي ياصا حب شرط يا سواان ڪٽو ۽ لاجماع جائز ٻ ٻيشر حاظاوي ميں لکھا ہے اور جمله ان کے بيہ ہے که نماز پڑھا ہے۔ • • پيمنف ہو جو وہ بات میں بین سرد رہو ہو س کا نائب ہو مام ہو جائینہ کے نز دیک پیشرط ہے میہ جواہرۃ النیر وہیں لکھا ہے ہی استمہری نیار جی عت سے پڑھی کیکن ایا ماعظیم یا س کا نا کب نے تھا اور مصر کی نماز یا ماعظیم کے ساتھ پڑھی تو ایا مرابوحنیفہ کے نزو کیک مسر پی نماز ب مز

د ونما زوں کوکن صورتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے؟

اگر بڑاامام بینی خیفه مرگیا تواس کا نائب بی صاحب شرط دونوں نماز دل کوجمع کرے اوراگراس کا نائب بی صاحب شرط نه ہو
تو ہرا یک نماز کوان کے وقتوں میں پڑھیں سیبیین میں لکھاہے جب امام عصر کی نماز سے فارغ ہوتو موقف کی طرف جائے رہ محیط میں لکھ
ہے عرف کی نیجی زمین کے سواتمام عرفات کا میدان موقف ہے ریکنز میں لکھاہے جہاں چاہے وقوف کرے ریفاوی قاضی خان میں لکھ ہے۔
وقو ف عرفات کا بیان:

وقوف میں دوچیز ہیں شرط ہیں ایک بید کہ عرفات کی زمین ہودوس سے ہید کہ عرف کا دن ہو کھڑ اہونا اس میں نہ شرط ہے نہ واجب
ہیاں تک کہ اگر بیٹھا ہوتو جا نزہے اورای طرح نہیں ہیں اس میں شرط ٹیس میں ہی الران وونوں خطبہ اور دونوں نمازوں کو جمع کرن
ہیر محیط میں مکھ ہے اور واجب سے کہ غروب تک دقوف کرے اور اس کے لئے قسل کرنا اور دونوں خطبہ اور دونوں نمازوں کو جمع کرن
اوران دونوں کے بعد بہت جدم موقف کو جا نا اوراس وزروزہ نہ رکھنا اوراس وقت ہا وضوہوٹا اور ہونو ف کرنا اور اور ہو ہے گرے قنوں کے
ور اس حقوق ف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن با توں ہو دہ میں جی بٹتا ہے ان با توں سے خولی ہونا سنت ہاور چ ہئے کہ قافوں کے
در اس حقوق ف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن با توں سے دع میں جی بٹتا ہے ان با توں سے خولی ہونا سنت ہاور چ ہئے کہ قافوں کے
در حقوق ف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن با توں سے دع میں جی بٹتا ہے ان با توں سے خولی ہونا سنت ہاور چ ہئے کہ قافوں کے
در حقوق ف کرنا اور دل کا حاضر ہونا اور جن با توں سے دع کر بیاہ کی تو بیاس وقوف کر ہونا سنت ہاور چھن واری عور سے اور اس میں ابتدا ہیں ہونوں میں کھا ہے اور خیاں وقوف نہ کر سے توں ہی جان ہونوں کے بیاس وقوف کر میں کھا ہے اور جی سے میں لکھا ہور ہائی کھی اور باتھ کش دہ
در اور اس محقوجہ ہوتا ہے ہی بیدائع میں کھی ہونا سے دور و عاما کی میں کھی ہونا سے بہ میں کھا ہے اور اس میں کھی ہونا سے بہت کی استعفار اور بر بر بر لیک کیم ہیکا فی میں لکھا ہے اور اسے دور و میاں کے واسطے دیا سے کو و سے کو اسے دیا ور سے کو والے کی دور وور پڑھتار ہے اور ای کی حقول کے واسطے دعا مائے میں محقول کے واسطے دیا سے کہ دیا ہو کہ کو اس کو واسطے دیا ہوگی کہ میاں کے واسطے دیا ہوگی کے میا تھا ہوں کے دور کی سے جو بیا ہور کی دور کو کی سے دور کیا میا گئے میں کھی ہونے دیا ہوگی کے دیا ہوگی ہوں کھی ہونے کو دیا ہوگی کی دیا ہوگی کے ساتھ لیکے اور کا انسان اللہ اور ایک ہور کیا ہوگی کھی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کے دیا ہوگی کو دیا ہوگی کے دیا ہوگی کی دیا ہوگی کے دیا ہوگی کی دیا ہوگی کے د

عائم كراكثريد عائر هتارم. الله الاالله وحدة لاشريك له له الملك واله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يومت بيدة الخير وهو على كل شيء قدير لا نعبد الااياة ولا نعرف ربا سواة اللهم اجعل فى قبى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا اللهم اندر لى صدرى و يسرلى امرى اللهم هذا مقام المستجير العائذ من النار اجرنى من النار بعفوث وادخلنى الجنته برحمتث يا ارحم الراحمين اللهم اذا هديتنى الاسلام فلا تزبه عنى ولا تنزعنى عنه حى تقبضنى وان عليه

لے نہیں ہے کوئی معبود مگر ابقد اکیلائے اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا اور واسھے اس کے ملک اور حمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور ہرتا ہے اور وہ زندہ ہے ہم تا نہیں اور اسھے اس کے ملک اور خیسے ہم رب کسی کوسوا اس کے اے ابقد کر بھے ول میرے کے ور اور نھے کا ن میرے کے نور اور نھے بینائی میر کی کے وراے ابتد کھی واسطے میر سے سینہ میرا اور آسمان کر واسطے میر سے کام میرا اے ابقد بید مقام فریا و کرنے وا بے اور پناہ م تنگنے والے کا ہے آگ ہے بچا جھے کو آگ ہے س تھ عفوا ہے کے ور واضل کر جھے کو جنت میں س تھ رحمت اپنی کے اے ارتم امراحین اے ابقد جب ہم ایر ہوں۔
ہمارے گانو نے جھے کو اسلام کی ہیں مت نکال قواس کو جھے ہے اور مت نکال جھے کواس سے یہاں تک کے بیش کر ہے واور میں اس پر ہموں۔

سیمیط میں لکھا ہے سنت سے ہے کہ دعا میں آواز پست کرے سے جو ہرۃ النیر و میں لکھا ہے عرفہ میں وقوف کا وفت عرفہ کے دن کے سور ج ڈھلنے سے قربانی کے پہلے دن کی فجر طلوع ہونے تک ہے پس جو مخص استے وفت میں وہاں موجود ہو گیا خواہ اس کو جانتا ہو سے نہ جانتا ہو سوتا ہو یا جاگتا ہو یا افاقہ میں ہو یا جنون میں ہو یا ہے ہوٹ ہوخواہ وہاں وقوف کر ہے یا گزرتا ہوا چلا جائے وقوف نہ کرے اس کو جج نہیں ملا لیکن سی پھر اس کے بعد وہ فاسر نہیں ہوتا بیشر سے طحاوی میں لکھا ہے اور جسے اس وقت کے سوااور وقت میں وقوف کیا اس کو جج نہیں ملا لیکن اگر ذکی الحجہ کے چاند میں شہبہ ہوگی تھا اور لوگوں نے ذیقعدہ کا مہینہ پوراتمیں دن کا کیا تھا پھر فل ہر ہوا کہ جس روز وقوف کیا تھا وہ تھی ہی تھی ہی کھی کا دن تھی تو استحسان سے ہے کہ جائز ہے اور قیا ساجا ترنہیں اور اگر پین مرموا کہ جس دن وقوف کیا ہے وہ آٹھویں تاریخ تھی تو بھی بہی تھی ہو ۔ ہے بیفرآوگی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ئس صورت میں جج کے افعال ساقط ہوجا ئیں گے؟

ا گرقر بانی کے پہلے دن کی فجرطلوع ہونے تک عرفات میں نہ پہنچے تو حج فوت ہو گیااور حج کے افعال اس سے ساقط ہوجا میں گے اور حج کا احرام جواس نے باندھا تھاوہ عمرہ کا احرام ہوجائے گا اس کوجا ہے کہ عمرہ کے افعال پورے کر کے احرام ہے باہر ہوجائے اور سال آئندہ میں حج کوقضا کرنا اس پر واجب ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے سب را تنیں الگلے دن کی تابع ہوتی ہیں گز رے ہوئے دن کی تا بع نہیں ہو تیں لیکن جج کی را تیں گز رہے ہوئے دن کے حکم میں ہیں ایکے دن میں نہیں عرف کی رات آٹھویں تاریخ کے حکم میں اس لئے کہاس رات میں عرفات میں وقوف جائز نہیں جیسے کہ اٹھویں تاریخ جائز نہیں اور قربانی کے پہلے دن لیعنی دسویں تاریخ کی رات عرفہ کے دن کی تابع ہےاس لئے کہاس شب میں وقو فء رفات میں جائز ہے جیسے کہ عرفہ کے دن میں جائز ہےاوراسی طرح اس شب میں قربانی جا ئز نہیں جیسے کہ عرف ہے دن میں جا ئز نہیں بیرمحیط سرھسی میں لکھا ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو امام ادراس کے ساتھ کے سب آ دمی اس بیت سے مزولفہ میں آئیں بد مداید میں لکھ ہے افضل بد ہے کہ جس طرح موقف میں گھڑے تھے اس ہیئت پر جیے آئیں اور اگر کوئی جگہ خالی یائے تو آگے بڑھ جائے ہیمین میں لکھا ہے اور جائے کہ امام کے ساتھ ساتھ چلے اس سے بہلے نہ جائے لیکن اگرامام سورج کے غروب ہونے کے بعد تاخیر کرے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس سے پہلے چل دیں اس لئے کہ وفت داخل ہوگی بیا ختیارشرح مختار میں لکھا ہے اور اس راستہ میں اللہ اکبراور لا الہ الا اللہ اور المحمد للنہ پڑھتے جا تھیں اور بار بار لبیک کہیں اور استغفار بہت پڑھیں میں میں لکھا ہے اور اگر لوگوں کی کشکش کے خوف ہے وتو ف کے مقد مے سوری کے چھینے ہے بہتے چل دیا لیکن عرفہ کی حد سے سورج چھینے ہے پہلے نہ نکا، تو مضا نقہ نبیل میریط میں لکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ ای جگہ تھہرا رہے تا کہ افاضہ یعنی وقوف کے مقام سے مز دلفہ کو چلن وفت سے پہلے ادا نہ ہواس لئے کہ اس میں سنت کی مخالفت ہے سیمبین میں لکھا ہے اور اگر سوری کے جھینےاورا مام کے چل دینے کے بعداز دھام کے خوف ہے تھوڑی دریٹھہرا تو مضا نقتہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہےاورا گرمغرب کی نما زسورج کے چیپنے کے بعداور مز دلفہ میں آنے ہے پہنے پڑھ لی تو امام ابوصنیفہ اورامام تحدّ کے نز دیک مز دلفہ میں آگراس کا اعاد ہ کرے اور اس هرح اگرعشا کاونت راسته میں شروع ہو گیا اورعشا کی نماز راسته میں پڑھ لی تو مز دلفہ میں پہنچ کراس کا بھی اعادِ ہ کرےاور اگر ان ` دونوں نماز وں کے اعاوہ کرنے ہے مہلے فجر کی نماز پڑھ لی تو سب کے قول کے بمو جب وہ دونوں نمازیں جائز ہو کئیں پیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گر مز دلفہ میں پہنچنے سے پہیے فجر کے طلوع ہونے کا خوف تھا اس لئے مغرب اورعشا کی نماز راستہ میں پڑھ لی تو جائز ے بیر بین میں لکھاہے۔

سرمزد غدیل پینچ کرعث کی نمازمغرب سے پہنے ہؤت کی قومغرب کی نماز پڑھے کھے عشا کا امادہ کرئے۔ ور سامی کی نماز کا عادہ نہیں کیا اور صبح طلوع ہوگئی تو عشا کی نماز جا سرہ کو نی پیٹسیر سامیں ہادہ ہاور دب بیاہ کہ مزدغہ کو بیادہ جائے ہے تیمین ٹی مہی ہے اب مزد غدیل کپڑیں قاجہاں جو بیں وہاں تریں رستا میں شد تریں میرمجیط سرھی میں مکھا ہے اور س پہاڑ کے قریب تران جس وقز ت کہتے میں افضل ہے بیافیاہ کی قاضی خان میں مکھا ہے۔

پھر جب عش کا وقت واخل ہوتو موذن اذان ور قامت کے اوراما معفر پاکی نمی زعش کے دقت میں پڑھ نے پھرعشا کی نمی زائی اذان وا قامت ہے جہ رہے تینوں اسح ب سے توں تے ہموجب پڑھائے میں بالھ ہن آئھ ہے ان دونوں نمی زوں ہے درمیان میں نفل نہ پڑھ اورا گرنفل پڑھ لئے یا ورسی کا معیں مشغول ہو توا قامت کا ماد و کرے ان دونوں نمی زوں ہے جمع سرے درمیان میں نفل نہ پڑھے اورا گرنفل پڑھ لئے یا ورسی کی معین میں نکھ ہے جوشخص مغرب اور مشرک کی زوت ہے ہی کو جو سز ہے برخی فیاں کو جو سز ہے گا مام ابوصیف کے زویہ میں خبر اور مشرک فیر اور عصری نمی زکا جمع کرن مام یوصیف کے زویہ بین بین جو فید میں فیر اور افضل ہی ہے کہ مزد فید میں بین اور افضل ہی ہے کہ مزد فید میں نمی زوں کے جمع کرنے میں فیلے ورسیطان ور جمع میں مادوں کے جمع کرنے میں نکھ ہے وربی ہے کہ سرت میں میں اور اور جا ہم کرنے کے سرت کی میں نمی ہو وربی ہے کہ سرت کی میں نمی ہو ہو ہیں رہے میں میں ہو وربی ہے کہ سرت کی میں نمی ہو ہو ہیں رہے میں میں ہو ہو ہے کہ سرت کی میں نمی ہو ہو ہیں رہے میں میں کھ ہے وربی ہے کہ سرت کی میں نمی ہو ہو ہو ہیں رہے میں میں میں اور وربی ہو کہ سرت کی ہوتو رات کو و بیں رہے میں میں کھ ہو وربی ہے کہ سرت کی ہیں نمی میں نمی ہو ہو ہیں رہے میں نمی ہو ہو ہو ہو کہ سرت کی ہوتو رات میں نمی کھ ہے۔

اورا گرمزدغه میں رات کوندر به ورطنوع فیخر کے بعد و بال سے گزرتا ہوا چوا گیاتوں پر ٹیجھ واجب نہ ہوگا میکن ترک سنت کی قباحت ہوگی میر بدائع میں مکھ ہے بھر جب فیجر طنوع ہوجائے تو امام فیجر کن نماز اول وقت ندھیر سے میں پڑھا ہے بھر وقوف کر ہے اور وگ سنت کی وگ سنت ہوگا ہے ہو تھا تھا ہے ہو اور آدمی مام کے پیچھے یا جہاں چا بین وقوف کریں میں میصے مرتبی میں مکھ ہے اور افضل میرے گران میں مکھ ہے ورالحمد مدد ور ان ور سے افسل میرے گران کا وقوف امام کے پیچھے اس بہر ٹر پر ہوجس کوقوج کہتے ہیں میرتبرح سی وی میں مکھ ہے ورالحمد مدد ور ان ور سے اور دونوں باتھ سیان کی حرف کو بھی کراند سے پی ھاجتوں کی دی کر سے میرکھ میں مکھ ہے تی ھاجتوں کی دی گرے میں مکھ ہے جو میں مکھ ہے۔ کر سے میرکھ میں مکھ ہے جا ور دونوں باتھ سیان کی حرف کو بھی کراند سے پی ھاجتوں کی دی گرے میں مکھ ہے۔

ا را با منزوم اورا نبوه جس وبهار سے قرف میں تعصرت اجهمیاری کے بیل ۔ (بہت زیادہ رش مجیمزا بمونا ) (جاتوی )

و پر 'و پھینے اور ہر کنگری کے بھیننے پر تکبیر ہے اور اس روز جمر و حقبہ کے سوا اور کسی جمر ہ پر کنگریاں نہ ہ رے اور و ہاں وقوف نہ کرے بیہ شرح طی وی بیس لکھاہے اور اگر تکبیر کے بدلے بیچ یا تہلیل کہی تو جائز ہے اور اس میں برانی نہیں ہیے بدائع میں لکھاہے جے روایت کے ہمو جب پہلی کنگری بھینئنے ہے لہیک موقوف کرے یہ نماوی قاضی خان میں لکھاہے۔

مفرد حج 'حج تمتع وقران كابيان:

مفرد جی کرنے والے وقت علواف شروع کرتا ہے اور آن کرنے ولے میں تیجوفر قرائیں ہیں مکھ ہے اور عمرہ کرنے والہ جراسودکو بوسدو ہینے کے بعد لیک موقوف کرے والہ موقوف کرے بعن جس وقت طواف شروع کرتا ہے اور جس شخص ہے جی فوت ہوگی وہ جب عمرہ کے احرام ہے ہام ہواس وقت ہے موقوف موقوف کرے اور جوکس مانع کی وجہ ہے جی فہ کر ساکوہ جب تر ہائی وقت کرے اور اگر تھا کہ اور آگر کی کرنے والے نے جمرہ عقبہ پر کنگریاں بھینئے اور سرمنڈ والے تو اس وقت لیک موقوف کرے اور اگر کنگریاں بھینئے اور سرمنڈ والے اور ذیج ہے ہیں۔ جمرہ عقبہ پر کنگریاں بھینئے اور سرمنڈ والے تو اس محرہ خرد کے اس وقت سے لیک موقوف کرے اور اگر کنگریاں بھینئے اور سرمنڈ والے اور ذیج سے پہر منگری کو اس کو خرد کے اس موقوف کر وے میں محلام میں لکھ ہے پہر منگری کو اور اس کے ساتھ قربانی ہوتو اس کو ذیج کر سے اور در گر شرجوتو فقط بیج کرنے والے کو پہر مفہ گفت ہیں ہو اور قرشن اور آئی موقوف کر نے والے کو پہر منڈ والے کو پہر منظر والے کو بی موقوف کر وے میں موقوف کر وے میں کھا ہے اور قرشن اور آئی موقوف کر دے والے کو بی کھی کے اور قرشن کا موقع کی موقوف کر کے والے کو بی کھی ہو کہ کو بی کو بی ہو کہ ہو کہ کی موقوف کر کے والے کو بیکھی کے در شروا ور آئی ہو کو بی کو بیو گئی ہو کو بی کی موقوف کے کہ موقوف کی کو کی موقوف کی موقوف کی موقوف کی موقوف کی موقوف کی کی کو کی موقوف کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو

کے مائق بال نہیں ہیں تو وہ اس طرح احرام ہے ہہ ہم ہوگیا جیسے سرمنڈ وانے والے ہم ہم ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ سرمنڈ وانے اور بال
کتر وانے ہے عاجز ہے ہیں وہ اس سے ساقط ہو جا کہیں گے اور بہتر ہیہ ہے کہ وہ احرام ہے با ہر ہونے ہیں قربانی کے دنوں ہیں سخر
وفت تک تا خیر کر ہے اور اگر تاخیر شکر ہے گا تو پچھاس پر واجب نہیں ہے اور اگر اس کے سرپر زخم شہوں کیاں وہ کسی جنگل ہیں چا گیا
اور وہ ب نداسترہ ہے نہ کوئی سرمونڈ نے وال ہے تو یہ مذر معتبر نہیں اور بجو سرمونڈ نے یا بال کتر نے کے اور کوئی چارہ نہیں یہ پچھا سرخی
میں لکھ ہے اور اگر نورہ نے سے ساف کر لیا تو جائز ہے بیسرات الو بات میں لکھا ہے سرمنڈ وانے ہیں سنت یہ ہے کہ مونڈ نے والے کی دائی
سرف ہے ابتدا ہونہ منڈ وانے والے کی ہیں سرکے ہو کئیں طرف ہے ابتدا کرتا چاہتے بیوفتی القدیم ہیں لکھ ہے اور مستحب ہے کہ بالوں
کو دئن کر دے اور سرمنڈ وانے والے کی ہیں سرکے ہو کئیں طرف ہے ابتدا کرتا چاہتے بیوفتی القدیم ہیں لکھ ہے اور مستحب ہے کہ بالوں
گوڑے پر اور نہانے کی جگہ ہیں ان کا ڈال دین کروہ ہے ہیہ بحرا لڑائق ہیں لکھا ہے اور مستحب ہے کہ سرمنڈ وانے کے بعد ناخن اور
مونچیں تر اشے اور زیریا ف کے بالی مونڈ سے بیٹ عالی کتر اپنے کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب حال ہو
جو ایم کی گر عورت سے والی قب می بوئی تھی وہ کی ہو اپ کی اس کر اپنے کے بعد جو چیز میں احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھیں وہ سب حال ہو
جائیں گی گر عورت سے والی طول نہ ہوگی بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور واڑھی فروانہ کتر ہے وہ سب حال ہو

ای طرح وطی کے اور جولوازم بیں جے کہ مساس اور بوسرہ وحلال ہوں گے بیسرائ الوہائ بیس لکھا ہا ورافر ن سے ہم جم ع ہمارے نز دیک حلال نہیں ہے بیہ ہدا ہیں لکھ ہے اورا گرسر ندمنڈ وایا یہاں تک کہ خانہ کعب کا طواف کر لیا تو جب تک سرنہ منڈ وائے گاکوئی چیز اس پر حلال ندہوگی ہیں بیس لکھ ہے چھرا گر ہو سکے تو اس روز خانہ کعبر کا طواف کر ہے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں یہ دوسر سے دوز کر ہے یہ بیسر سے روز کر ہے اس سے زیادہ تا خیر نہ کر ہے اور سات مرشہ طیم ہے ہا ہم با ہم طواف کر سے اور طواف کر اور طواف کر اور طواف کی وجہ سے حلال ہوتی ہے نہ طواف کر نے بعد دور کھت نماز پڑھے یہ فاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور عورت حلال ہوجا ہے گی اس واسطے کہ قرض اس قدر ہے اور جو اس سے زیادہ ہو وہ واجب ہے کہ قرب بی دوسر ہے کہ قرب بی تو عورت حلال نہ ہوگی آگر چہ کی اس واسطے کہ قرض اس قدر ہے اور جو اس سے زیادہ ہوگی آگر چہ واجب ہے کہ قرب بی بی سے کہ قرب بی لا جماع ہے اور اگر ہے ہے طواف نہ کی تو احرام سے باہر ہوگی اور عورت حلال ہوگی والی ہوگی خان میں بی بی سے کہ بی اللہ ہما گی ہوگی اور وی وی خان میں بی بی می میں میں کھواف نہ یا تو احرام سے باہر ہوگی اور عورت حلال ہوگی بیاں تک کہ آگر اس کے ساتھ میا معت کر ہے تو جی فاسد نہ ہوگا یو قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

طواف الزيارة 'طواف الركن ياطواف يوم النحر كابيان:

اگرف نہ کعبہ کا الٹی ظرف ہے طواف کیا لینی خانہ کعبہ کی ہائمیں طرف ہے شروع کر کے مات مرتبہ طواف کیا تو احرام ہے
ہا ہر ہو چ نے میں اس طواف کا اختبار ہوگا اور جب تک وہ مکہ میں ہاس پراعادہ وا جب ہے اور اگرا ہی حالت میں کیا کہ اس کا
ستر س قدر کھلا ہواتھ جس سے نماز جا نزنہیں ہوتی تو طواف اوا ہو جائے گا اور اگر زیارت کا طواف ایک حالت میں کیا کہ کل کپڑے
نجس شے تو ایسا طواف کرنا اور نظے طواف کرنا ہر ابر ہے اور اگر اس قدر کپڑا یا ک ہوجس میں ستر جھپ جائے اور باتی نجس ہوتو طواف
جا نز ہوگا اور پچھاس پر وا جب نہ ہوگا پی ظمیرہ میں لکھ ہے اور طواف واجب میں اگر خطیم کے باہر سے طواف نہیں کیا اور سرف
اگر مکہ میں موجود ہے تو سارے طواف کا اعادہ کرے تا کہ ہوجب تر تیب کے ادا ہواور اگر سارے طواف کا اعادہ نہیں کیا اور صرف

لے نورہ 'یک چیز 'ل سےمرکب دواجس کے اسٹ ال سے ہاں بغیر منڈ وائے کے زائل ہوجائے ہیں۔ (نورہ بمعنی بال صفاء یاؤڈر ویڈننگ کریم) ( حافظ) ع ربوارخان کی بہ ج**انب مغر**ب جس کوال عرب نے بوجہ قدت خرج سے اصل ہے کم کرتے وفت اس کوچھوڑ دیا۔

حصیم کا طواف دو بارہ کرلیا تو ہمارے نز دیک جائز ہے بیسراٹ الوہائے میں لکھ ہے اس طواف کا نام طواف الزیارۃ اورطواف الرکن اور طواف یوم الخر ہے بیقآ وی قاضی خان میں لکھاہے۔

ججۃ میں ہے کہ اس کوطواف الواجب بھی کہتے ہیں یہ تا تا رخانیہ میں لکھا ہے اپس اگر طواف قدوم کے بعد صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرچکا ہے تو اس طواف میں اکڑ کرنہ چلے اور سعی نہ کرے ورندا کڑ کر چلے اور سعی کرے بیکا فی میں فکھا ہے اور افضل میہ ہے کہ اکر کر جے اور سعی کی اس طواف تک تا خیر کرے تا کہ وہ فرض کے ساتھ ہوں نہ سنت کے ساتھ میہ بحرالرائق میں ہے پھرمنیٰ ک طرف جائے اور باقی ایام جمرون پر کنگریاں بھینکنے کے واسھے وہاں مقیم ہورات کو مکہ میں ندر ہےاور ندراستد میں بیرغایۃ السروجی شرح ہر، بیہ میں لکھا ہے ایا ممنیٰ میں منیٰ کے سوا اور جگہ رات کور ہنا تکروہ ہے بیشرح طی وی میں لکھا ہے پس اگرعمہ <sup>ن</sup>رات کو کہیں اور رہا تو ہمارے نز دیک اس پر پچھوا جب نہیں ہوتا ہے ہدا ہے میں لکھ ہے خواہ وہ اہل سقایت کے بعنی حج والوں کو یانی بلانے والا ہو یا نہ ہو ہے سراج الو ہاج میں لکھا ہے ہمار سے نز و یک قربانی کے دن خطبہ نہیں ہے بیانیة السروجی شرح ہدا بیامیں لکھا ہے جب قربانی کے دوسرے دن سورج کا زوال ہوتو تینوں جمروں پر کنگریاں پھینکے اور اس جمرہ ہے ابتدا کرے جومسجد خیف کی طرف ہے اور وہاں سات کنگریاں تھینکے اور ہر کنگری پر تکبیر کہے پھراس جمرہ پر کنگریاں تھینکے جو س کے قریب ہے اور وہ درمیان کا جمرہ ہے اس پر بھی سات کنگریاں اس طرح تھینکے پھر جمرہ عقبہ کے باس آئے اور و ہاں نیجی زمین ہے سات کنگریاں تھینکے اور ہر کنگری پرتکبیر کیے جمرہ عقبہ کے باس وتو ف نہ کرے اور پہلے جمر ہ اور درمیانی جمر ہ کے پاس جہال لوگ وقو ف کیا کرتے ہیں وہاں وقو ف کرے بیکا فی میں لکھاہے اور وقو ف کی جگہ نیچی زمین کے اوپر کی جانب ہے بیمحیط میں لکھا ہے جب کنگریاں مارنے کے بعد پھر کنگریاں مارٹا ہوتواس کے بعد وقوف کرے اور جن تحنکر یوں کے مار نے کے بعد پھر کنگریاں مارٹا نہ ہوتو ان کے بعد وقوف نہ کرے اس لئے کہ عبادت فتم ہو چکی ہے جوہرۃ النیر ہ میں لکھا ہے اور دیر تک قبام اور عاجزی کرے میمین میں نکھا ہے اور اللہ کی حمد اور ثنا اور لا البدالا النداور الندا کبرا ورورو دیڑھے اور اپنی حاجتوں کے وہ سطے دعا مانکگے اور دونوں مونڈھوں تک ہ تھ اٹھائے اور دونوں ہتھیییوں کی جانب آ سان کی طرف کوکرے جیسے کہ دعا میں سنت ہے اور حج کرنے والے کو جاہئے کہ وقوف کے مقاموں میں سب مسلمانوں کے واسطے مغفرت کی دعا مانگے بیرکا فی میں لکھا ہے۔ جب اس کا دوسرا دن ہوجو تر ہانی کا تیسرا دن ہےتو سورج کے زوال کے وقت اس طرح نتیوں جمروں پر کنگریاں مارے پھرا گر جا ہےتو اس دن ہے چانا جائے اور چوتھے دن ان کی کنگریاں مارنا اس ہے ساقط ہو جا کمیں گی اورا اگر اس روز رات میں طلوع فجر تک و جیں رباتو جب تک زوال کے بعد نتینوں جمروں پر کنگریاں نہ مارے تب تک و ہاں سے نکلنا جا ئزنہیں بیانیا وی قاضی خان میں مکھا ہے۔ تنگریاں مارتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے 🜣؟

سی سے کہ کنگریاں مار نے کے مسکوں میں بہت کی ہاتوں کا بیان ضروری ہے اول یہ ہے کہ کنگریاں مار نے کے اوقات کون سے ہیں اور اس کے اوقات تین ہیں ایک ون تربانی کا اور تین دن ایا متشریق کے بہتے دن میں کنگریاں مار نے کے وقت تین قسم ہیں اول کروہ دوسر ہے مسنون تیسر ہے مہا ہے۔ کچر کے طلوع ہونے ہے سورج کے طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے اور سورت کے طلوع ہونے سے زوال تک مسنون وقت ہے اور زوال کے بعد ہے سورج کے چھپنے تک مہاح وقت ہے اور دات بھی مکروہ وقت ہے دیجو طلوع ہونے سے زوال تک مسئون وقت ہے اور دوسر ہے اور زوال کے بعد ہے سورج کے چھپنے تک مہاح وقت ہے اور دوسر ہے اور تیسر ہے دن مرحی میں کھا ہے اور دوسر ہے اور زوال کے بعد ہے دن سورج کے طلوع ہونے تک ہے زوال سے پہلے جا تر نہیں اور زوال کے بعد کنگریاں پھینکنے کا وقت زوال کے بعد سے دوسر ہے دن سورج کے طلوع ہونے تک ہے زوال سے پہلے جا تر نہیں اور زوال کے بعد

ے سورٹ کے چھپنے تک وقت مسئون ہے اورغر وب کے بعد طلوع فجر تک وقت مکروہ ہے ظاہر روایت میں ای طرح مروی ہے چوتھے روز کنکریاں بھینکنے کا وقت امام ابوصنیفہ کے نز دیک فجر کے طلوع ہونے سے سورٹ کے چھپنے تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت مکروہ ہے اور اس کے بعد مسئون ہے میرمحیط مزھسی میں لکھاہے۔

دوسرے سے ہے کہ جو چیز یں جنس زبین سے بین ان کو پھیننا جائز ہے لیکن سے بھی شرط ہے کہ وہ ذکیل چیزیں ہوں اس لئے فیروزہ اور یہ قوت کو پھینکنا جائز نہیں ہے سیسراتی الوہائی بیل اور نہا بیا ورعنا بیا ورمعراتی الدرا پیش لکھ ہے پھڑ ڈھیلا مٹی گیردار چونہ گندھک پہاڑی نمک سرمہ اور مٹھی بھر کر ریتا بھینک دیا جو بین بنا جائزی اور عزبر اور موتی اور سونے اور ساندی کا بھینکنا جائز نہیں ہے سے فلا السرو جی شرح بدا ہے بیل لکھ اس سے جو چیزیں بھینکتے ہیں ان کی مقدار کیا ہوئی جا ہے ہمارا قول ہے کہ چھوٹی منکریاں بھینکے جیسے تھیے تھیکری کے مخز سے ہوتے وائد کے برابر ہوں اور اگر برا اجسے تھیے تھیکری کے مخز سے ہوتے وائد کے برابر ہوں اور اگر برا اللہ بھی تھی کہ باقد کے وائد کے برابر ہوں اور اگر برا یا چھوٹا بھر بھینک دے تو جائز ہے بیافت رشر کے مخار میں لکھا ہے لیکن مستحب نہیں ہے بیتا تارہ دیا تھیں تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جو ہیں بیسراج الو باج میں لکھا ہے اور گر ایسی کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس ہیں تو مکروہ ہے کہ جو کنگریاں بھینکیں جو بالیقین نجس ہیں تو مکروہ ہوئی دور جائز ہے بیٹ القد مر میں لکھا ہے۔

تویں میدکر بال کہاں گرنا جا ہیں؟ ہمارا تو ب ہے کہ جمرہ پریاس کے قریب گرنا جا ہیں اوراس سے دور گرنی تو جا نزنیں میدھیط میں لکھا ہے اورا گرکنگریاں کسی آ دمی کی چیڑے یا کسی اورٹ کے کیاوہ پر گر تب اورو ہیں تھہر گئیں تو ان کا اعا ہ کر ہے اورا گرائی ہے یا اس آ دمی کی چیڑے ہے کہ جمرہ پریاس آ دمی کی چیڑے ہے ہیں تو ب نز ہے ہے تھ ہیں میں میں یہ کہ تھی کنگریاں مارے ہمارا تو ل بدہے کہ جمرجم ہ پر سات مکریاں مارے ہماراتوں کئری و بے ہاتھ ہے مارے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر کسی نے ساتوں کنگریاں یک

امام محمد کے بیدوایت ہے کہ جن نتیوں جمروں پر کنگریاں مار چکا اس کے بعداس کے ہاتھ میں چار کنگریاں موجود تھیں اور میں معلوم نہیں کہ میدکون سے جمرہ کی باتی ہوں اور کی بیلے جمرہ کی تھیں اور باتی دو جمروں پر از سرفو کنگریاں بھیں اور آگر تین کنگری کا اعادہ کر ہاتھ میں باقی ہوں تو ہر جمرہ پر ایک کنگری جھیں اورای طرح آگرایک یو دو کنگری باتی ہوتو جرجم ہی ایک ایک کنگری کا اعادہ کر ہاور دو انظے ہو و ہر جمرہ پر اسباب معدکو تھیں وہ سے کہ وہ بال تھوٹری و ساور تھیں کہ وہ بال آئری کا اعادہ کر ہاور دو انظے ہو وہ بر جمرہ پر اسباب معدکو تھیں وہ سے کہ وہ بال آئری ہیں ہیں گھا ہے اور اس کی جھوڑی کا مطواف ہیں اگر کر نہ جے بیک فی میں کھی ہوا تا مت کرے یہ بداید میں کھواف کا نا مطواف میں اگر کر نہ جے بیک فی میں کھا ہاں طواف کا نا مطواف صدر ورطواف الوداع اور وور استخباب جوازی وقت صواف میں اگر کر نہ جے بیٹیین میں کھا ہا اس طواف کے دو میں ایک ہور وہ ہورا استخباب جوازی وقت صواف میں اگر کر نہ جے بیٹیین میں کھا ہا اس طواف کے دو میں ایک ہور کی ہورا ہوروں استخباب جوازی وقت صواف کی نیرت کی بعد ہے شروع ہورا کی ہورا کہ وقت ہوان کی میں میں ہور کی ہیں ہورا کی اور نہ مکہ کو گھرینا پر تو صواف جائز ہوگا آخروقت جواز کو وقت صواف کی نیرت کی بعد ہورہ کی اور نہ مکہ کو گھرینا پر تو صواف جائز ہوگا آخروقت جواز کو میں کہ کہ ہورا کو تیک ہورا کی ہورا کی اور اقامت کی نیت کی کہ گھر کو تو ہورا کی کہ بہتر سے کہ جب سٹر کی تا کہ بہتر سے کہ جب سٹر کی تا کہ جب سٹر کی اور تیک میں تک کہ اگر ایک میں تک میں تک کہ جب سٹر کا ارادہ کہ بہتر سے کہ دور دوطواف کر سے بیاں تک کہ اس اوضیفہ سے بیروا بت ہے کہ اگر اور ف کے بعد عش تک تھم اتو میں جن وقت خانہ کہ بہتر سے کہ دور دوطواف کر رہائو کہ کہ وہ دورہ طواف کر سے بیاں تک کہ اس اور خوت میں جو کہ الوائی میں کھی ہو۔ کہ اگر ان میں کھی ہو۔ کہ اگر ان کو ف کے بعد عش تک تھم اتو میں جو دو تر دیا کہ بہتر سے کہ دورہ دوطواف کر دورہ دوطواف کر سے تا کہ جوت وقت خانہ کہ بیا ہو ضوف کی دورہ دو کر الوائی میں کھی ہو۔ کہ الرائی میں کھی کہ دورہ دوطواف کر سے تا کہ جوت وقت خانہ کہ بیا ہو خوت کو الرائی میں کھی ہورہ ہور کے دورہ دوطواف کر سے تا کہ جوت وقت خانہ کہ بیات کہ دورہ دوطواف کی کہ کو الوائی میں کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کو کو

اگراس طواف میں قربانی کے دنوں سے تاخیر کی تو ہالہ جماع اس پر سچھ دا جب نئبیں ہوتا ہیے بدا نئع میں لکھا ہے طو ف صدر مج

کرنے والے پر جب وہ مکہ نے نکلے کا ارادہ کرے و جب ہوتا ہے غمرہ کرنے والے اور اہل مکہ اور ہل میقات اور اس کے بعد کے رہنے والوں پر واجب نہیں ہے ایشناح میں تکھا ہے۔ اور چیف وال اور نفس والی عورت اور سی خص پر جس کا جج فوت ہو گیا ہے و جب نہیں ہے والوں پر واجب نہیں ہے اگر کوئی کو فیکار ہے و ، افعال جج نے فارغ ہو کر کہ میں اپنا گھر بنائے اس پر حوا فی صدر واجب نہیں کیونکہ میاں پر واجب ہے جو وہال سے چلا جائے نہ اس پر جو وہال کے رہنے کا ارادہ کرے ہے تم ماس وقت ہے کہ جب و ، فغر ول کے تم م ہونے سے پہنے وہال سکونت کا رادہ کر سے اور غراوں قربی کے دن سے وود ن کے بعد تک ہے اور اگر اس کے بعد و ہال رہنے کا روہ کی تو طواف الصدر اس پر واجب ہوگا اور سکونت اختیار کرنے سے باطل نہ ہوگا ہے قول ان ما بوضیفاً اور اما محکم کا ہے پیشر حیام اللہ بن کی تصنیف ہے کسی کوفہ کے رہنے والے نے جے کے بعد مکہ میں اپنا گھر بنا ہے پھر وہال سے نکلاتو اس پر طواف الصدر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس کا دہاں وطن ہو گیا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہو گیا اور مکہ کا آدمی جب مکہ سے نکلے تو اس پر طواف الصدر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس کا دہاں وطن ہو گیا تو وہ مکہ والوں میں شامل ہو گیا اور مکہ کی آب دی سے تئے دور نکل گئی جتنی دور کی پر سفر کا اعتب رہوتا ہے پھر پاک جو گی تو طواف الصدر واجب نہ ہوگا اور اگر مکہ کی آب دی سے آئی دور نکل گئی جتنی دور کی پر سفر کا اعتب رہوتا ہے پھر پاک جو گی تو طواف الصدر کے واسطے اس کولو فی اور اگر مکہ کی آب دی سے آئی دور نکل گئی جتنی دور کی پر سفر کا اعتب رہوتا ہے پھر پاک جو گی تو طواف المصدر کے واسطے اس کولو فی اور اگر مکہ کی آب دی سے آئی دور نکل گئی جتنی دور کی پر سفر کا اعتب رہوتا ہے پھر پاک جو گئی تو طواف المصدر کی واسطے اس کولو فی اور ان جر بی ہو گئی تو طواف المصدر کی واسطے اس کولو فی اور ان جب بہ بی تھر ہوں واسطے کی دور نکل گئی جتنی دور کی پر سفر کا اعتب رہوتا ہے پھر پاکھ کی تو کو کی تو طواف المصدر کے واسطے اس کولو فی اور ان جو کی ہو کی بعد کی جو کی بیا کی کو کی کی کو کو کو کو کو کو کی بیا کو کی کے دور کی ہو کہ کو کی کے کہ کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کے کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کر کی کی کو کی کو کی ک

پھر جمر اسود کو بوسہ دے اور القدا کبر پڑھے اور اً ہر بیت لقد کے اندر داخل ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ پچھ حرج نہیں یہ محیط سرحسی

ľ

اور منجملہ برکات آب زمزم کے بیہے کہ جس نیت ہے ہیوا مقد تعالی وہی عطافر وہ تاہے چنانچدا کٹر بزرگول نے اس پڑمل کیا ہے۔ تیرے دروازے پر وائنگنے والا تیرے فضل واحسان ہے و نگر اور تیری رحمت کاامیداوار ہے۔

میں مکھ ہے پھر کعبہ کو مند کئے ہوئے چیچے کولوئے روتا ہوا اور کعبہ کی جدائی پرحسرت کرتا ہوا اور اس طرح مسجد الحرام ہے باہر نکلے بید کا فی میں لکھا ہے اور جب مکہ سے تنکے تو نیچی سڑک کی طرف ہے نکلے جو مکہ کی نیچی زمین میں ہے بیافتح انقد ریم میں مکھا ہے عورت ان سب حکموں میں مثل مرد کے ہے اتنا فرق ہے کہ عورت اپناسر نہ کھو لے اور مند کھو لے اور اگر اینے منہ پر کپڑ ااس طرح ڈ الے کہ منہ سے جدا ہوتو جائز ہےاور لیک میں اپنی آواز بلند نہ کر ہے بیرمدا بیرمیں لکھا ہے بلکہ لیک اس طرح کیے کہو وخود سنے غیر نہ سنے تمام معماء کا اس پر اجماع ہے تیجیبین میں لکھا ہے اورعورت اکڑ کرنہ جیبے اور دونوں ستونوں کے درمیان میں سعی نہ کرے تیکن بال کتر وائے میہ ہدا رہ میں لکھ ہے اور سلا ہوا کپڑا جو جی جا ہے ہیئے خواہ کرتی ہو 'قمیض 'اوڑھنی' موزے' دستانے لیکن ورس اور زعفران اور کسم کا رنگا ہو ا کپڑا نہ پہنےلین وہ رنگت کا کپڑا دھل چکا ہوتو پہنے بید کفا ہیمیں مکھ ہے اور اگر احرام والی عورت سلا ہوا کپڑا حربر وغیرہ اور زیور پہنے تو مضا نقة نبیں اورا گر حجرا سود کے بیاس مردوں کا ججوم جوتو بوسدند دےاورا گرجگہ ضالی ہوتو بوسد دے میہ ہداریہ میں لکھا ہے ججة میں ہے کہ عورت برصفه ومروه پرچ هندوا جب نہیں لیکن اس صورت میں جب جگہ خالی ہو بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور خنتی مشکل احتیاطا ان سب ہاتوں میں مثل عورت کے ہے سیبین میں لکھا ہے۔

فصل 🏡

#### متفرقات کے بیان میں

جو تحض ہے ہوش ہوجائے اور اس کی طرف ہے اس کے رقیق احرام یا ندھ کیس تو امام ابوحنیفہ کے مز دیک جائز ہے اور صحبین کے نز دیک جائز نہیں اور اگر کوئی کسی آ دمی کو بیضم کرے کہ اگر وہ ہے ہوش ہوجائے یا سوجائے تو اس کی طرف ہے احرام ب ندھ لے پس جس کو تھم کیا تھا اس نے احرام باندھا تو بالا جماع سیجے ہے اورا گر اس شخص کو بے ہوشی سے افاقہ ہوایا نیندے جا گے اور افعال حج کے ادا کرے تو جائز ہے یہ مدایہ میں لکھا ہے اور اگر ٹائب جو کسی بے ہوش کی طرف ہے احرام ہاند ھے تو اس کواحرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑوں ہے بچنا وا جب نہیں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اگریسی کوافعال حج کے ادا کرنے کے دفت تک ہے ہوشی رہی تو کیار فیقوں پر بیدوا جب ہے کہ اس کوسب مقاموں میں لے جا تمیں اور سعی اور وقو ف کرا دیں یا اس کو نہ لے جا کمین بلکہ بیسب رقیق ہی اس کی طرف ہے کرمیس فقتہا کی ایک جماعت نے پہنے قول کوا ختیار کیا ہے اور ایک نے دوسرے کواور مبسوط میں دوسر ہے تول کواضح کہا ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اورا گراس کی طرف ہے اس مخفس نے جواس کے رفیقوں میں ہے نہیں ہے احرام اور طواف کیا اور کنگریاں پھیتکیں تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ج نز ہے میرچیط میں سرتھی میں لکھا ہے اور منتقی میں ہے کہ عیسیٰ این ابان نے امام محمدٌ سے بیدروایت کی ہے کہ سی تخص نے حج کا حرام باندھااوروہ تندرست تھا کچروہ خفیف اُنعقل مہو گیا اوراس کے ساتھیوں نے اس کی طرف ہے حج کے رکان ادا کئے اور اس کووقو ف کرایا اور برسوں تک یہی حال رہا بھراس کوافا قد ہوا تو حج فرض اس کا ادا ہو گیا اور اس طرح اگر کوئی صخص مکہ میں آپد اور وہ تندرست یا مریض تھالیکن عقل درست تھی پھر دن میں تھوڑی دیریے ہوش ہو گیا اورای حالت میں اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھ کرطواف کرایا اور جب پورایا تھوڑ اطواف کر چکے تو اس وفت اس کوا فاقہ ہو گیا اور ہے ہوشی اس کو پورے دن نہیں رہی تھی تو وہ طواف اس کا جائزے بیمحیط میں لکھاہے۔

اس بیجالی نے کہا ہے کہ اگر کسی کواٹھ کر طواف کرا دیں تو اٹھ نے والے کا اور جس کواٹھ یا ہے دونوں کا طواف ہوجائے گا

لڑک کواگر خود احرام ہاند سے یا اس کی طرف ہے کوئی اور ہاند سے واحرام سیح ہوگا یہ بیین میں لکھ ہے اور اصل میں ہے کہ الڑک کواگر ہا ہی جج کرا دے تو اس کی طرف ہے ارکان دا کرے اور جمروں پر کنگریاں مارنا اور مزونفہ کا وقوف چیوڑ و ہے تو اس پر کنگریاں مارنا اور مزونفہ کا وقوف چیوڑ و ہے تو اس پر کھوٹو دانا کر ہے کوخودان ارکان کے اوا کرنے کی تمیز شہو یہ جھط میں لکھا ہے اوراگر جمروں پر کنگریاں مارنا اور مزونفہ کا وقوف چیوڑ و ہے تو اس پر پھھلازم شہوگا یہ مغول کی طرف اوا کر ہے اور اگر جے کے بعض اٹھال ترک کرد ہے جیسے جمروں پر کنگریاں مارٹا یہ شہوگا اس کے تو اس پر پچھواجب شہوگا باب اگر اپنے چھوٹ لڑک کی طرف ہے احرام یا شد ھے اوراس ہے وہ امور صور جواحرام میں منع بیں تو اس پر پچھوا زم شہوگا یہ مجھلا کے باب جح عن الغیر میں لکھا ہے جو محق لڑکوں کی طرف سے احرام یا تد ھے اس کو جا ہے کہ ان لڑکوں کے کیڑے اور دو کیتر سے یعنی تہ بنداور چا وران کو بہتا ہے اور جو چیز میں احرام میں منع بیں ان سے اس کو بچا ہے کہ اگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنی تو نہ کچھائ لڑکے برواج جب بوگا نہ بہتا ہے اور جو چیز میں احرام میں منع بیں ان سے اس کو بچا نے کہ اگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنی تو نہ کچھائ لڑکے برواج جب بوگا نہ کہ بہتا کے اور جو چیز میں احرام میں منع بیں ان سے اس کو بچا نے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنی تو نہ کچھائ لڑکے برواج جب بوگا نہ بہتا ہے اور جو چیز میں احرام میں منع بیں ان سے اس کو بچا نے کھراگر اس نے کوئی ممنوع کا م کرنی تو نہ کچھائ لڑکے برواج جب بوگا نہ

اس کے ولی پراوراگر جج کو فاسد کرویہ تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اورا گراس نے حرم میں کوئی شکار پکڑلیا تو بھی پچھیا زم نہ ہوگا یہ شرح طحاوی میں لکھ ہے اورا گر کوئی شخص اپنے اہل وعیال اور چھوٹے بچے سے ساتھ میں حج کرے تو لا زم ہے کہ چھوٹے بچے کی طرف سے وہ شخص احرام یا ندھے جو قر ابت میں اس سے قریب ہو یہاں تک کہ اگر بچہ کا باپ اور بھائی دونوں ساتھ جیں تو باپ اس کی طرف سے احرام یا تدھے میڈنا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

المنابع: (ح)

#### عمرہ کے بیان میں

عمرہ شرع میں خانہ کعبہ کی زیارت اور صفاوم وہ کے درمیان سعی کرنے کو کہتے ہیں جواحرام کے ساتھ ہوتی ہے میں جا سرخسی میں نکھا ہے عمرہ تمام سال میں جائز ہے کی وہ قار ن ایس نکھا ہے عمرہ تمام سال میں جائز ہے کی وہ قار ن ایس نکھا ہے عمرہ تمام سال میں جائز ہے کی وہ قار ن کے سوااور خفس پر سال کے یا بچے دنوں میں مگروہ ہے اور وہ عرف اور قربانی کا دن اور ایا م تشر لیق بین اظہر ند ہب یک ہے جو ند کور ہوا کیکن باو جود کرا ہت ہے بھی اگر ان دنوں میں عمرہ کر لیا توضیح ہوگا اور اس کا احرام باقی رہے گا میہ ہدا ہے میں لکھ ہے منتقی میں ہے کہ امالی میں بشر نے ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے عمرہ کا احرام اول عشرہ میں باندھا اور مکہ میں ایا متشر لیق میں آیا تو میرے زدیک بہتر میرے کہ طواف میں اس قد رتا خیر کرے کہ تشریق کے دن گز رجا کمیں پھر طواف کرے اور اس کو احرام کا تو ڈیا واجب نہیں ہے اور اس میں طواف کر لیا تو جائز ہے اور اس پر قرب نی واجب تنہیں میں میں میں میں میں ہو اف کر لیا تو جائز ہے اور اس پر قرب نی واجب تنہیں میں میں میں میں میں میں جا

عمره کے رکن شرا کط سنتیں آ داب اورممنوعات

عمرہ کارکن طواف ہے اور واجب عمرہ میں صفاوم وہ کے درمیان میں سعی کرنا اور سرمنڈ واٹا یا بال کتر واٹا ہے بدیجیط سرحمی میں کھا ہے وقت جج کے سواشر طیں اس کی وہی ہیں جو جج کی شرطیں ہیں بید بدائع میں لکھا ہے سنتیں اور آ واب عمرہ کے وہی ہیں جو سعی کارغ ہونے تک جج کی سنتیں اور آ واب ہیں اور تجمعہ ہیں اور آ خواف ہے پہلے اگر جماع کرلیا تو بیرعمرہ کا مفسد ہے بیر کرارائق باب فوات الحج میں بدائع سے نقل کیا ہے جو شخص فقط عمرہ کا احرام باند سے وہ میق ت سے یا میقات کے قبل سے جج کے مہینوں میں یاان کے سوااور مہینوں میں احرام باند سے اور لبیک کے وقت دل سے عمرہ کی سیت کر کے زبان سے بھی ذکر کر ہے اور ایول کے لبیک بالعمر قایا فقط دل سے قصد کر بے زبان سے نہ کہ اور زبان سے دکر کر ٹا افضل ہے بیری بیری میں گھا ہے اور جو چیزیں جج کے احرام میں منتاج ہیں اور عمرہ کے احرام میں منتاج ہیں اور عمرہ کے احرام میں منتاج ہیں اور عمرہ کے احرام میں طواف اور صفا ومروہ کے درمیان میں ستی اسی طرح کر سے جیسے کہ جج میں کرتے ہیں اور جب طواف اور سے میں گھا ہے۔ جو جب جو اسود کو بوسرو سے کر لیک موقوف کرو سے بیر عمرہ کے احرام سے باہر ہوگیا اور اصح روایت کے بموجب جو اسود کو بوسرو سے کر لیک موقوف کرو سے بیر علی گھا ہے۔

الله الله الله الله المرفي والااوراس كابيان آئنده آتا ہے وہاں و مجمنا جا ہے ...

ع واضح ہو کداصل نسخہ شماس مقام پر ایک مسئلہ ندکور ہے جس کا ترجمہ مترجم ہے رہ گیا ہے اوراس کی صورت بیہ کداگر کسی نے ایام تشریق بل عمرہ کا احرام پاندھاتواس کو تکم دیا جائے گا کدا ہے تو ڈردے پھراگراس نے نہ تو ڈااور نہ طواف کیا یہاں تک کرتشر پن کے دن گزر گئے پھر عمرہ کا طواف اوا کیا تو کافی ہے اوراس پر ایسا کرئے ہے جرماند کی پھر قربانی ندموگی کذائی الحیط۔ امیر علی عقاالند عند۔

فتاوی عالمگیری... جد 🗨 کی کی کی 😭 🗘 🔾

(C): (V)

## قران اورتمتع کے بیان میں

قارن و چھے ہے جوج اورعمر ہ دونوں کے احراموں کوجمع کرے خواہ میقات سے احرام باند بھے خواہ اس کے قبل ہے خواہ ج کے مہینوں میں احرام یا نعہ بھے میاس کے قبل ہے رہ معراج الدرار پر میں مکھا ہے خواہ ان دونوں کا حرام ساتھ یا ندھ یا حج کا احرام با نده کر پھرعمرہ کا احرام اس میں مالی پاعمرہ کا احرام باندھ کر حرام حج مل سالیکن اگر حج کا احرام باندھ پھرعمرہ کا احرام اس میں مدینے تو میں برا کیا بیرمحیط میں مکھا ہے جب کوئی سخص قران کا راد ہ کرے تواسی طرح احرام ہاند <u>ھے جیسے</u> حج کرنے والہ ہاندھتا ہے بعنی وضواور نسل کرے اور دورکعت نمی زیڑھے اور سوام کے بعد ہوں کہے:اللّٰھھ انی ارید العمرة والحج پھراس طرح ببیک کے لبیك لعموة حجة معارية قآوي قاضي خان مير لكھاہے۔

لبیک کے وقت ان دونوں کی دل ہے نیت کر کے زبان ہے بھی ذکر کرے یا فقط ول ہے نیت کرے زبان ہے نہ ہے اور ز بان سے کہن انصل ہے پس جب اس طرح لیبیک کہہ چکا تو دونوں کا احرام ہو گیا پس حج کے مہینوں میں یا اس سے پہنے عمرہ کرے اور اس سال میں حج بھی کر لے میرمجیھ کے بیان تعلیم عمال حج میں لکھا ہے اور قارن اول افعال عمرہ کے ادا کرے اس کے بعد افعال حج کے ادا کرے بیمحیط سرحسی میں لکھ ہے بہل قارن کو جا ہے کہ اور سات مرتبہ طواف قند وم کرے پھرسعی کرے بیہ ہدا ہی میں لکھا ہے ور ا گر حج اورعمرہ کے واسطے بے دریے دونو ب طواف کر لئے اوران دونوں کے درمیان میں سعی نہ کی اور پھران دونوں کے واسطے دو ہارہ سعی کی تو جا نز ہے لیکن برا کیا تیمیین میں لکھا ہے اً رقار ن تین مرتبہ عمر ہ کا طواف کرے پھرعمر ہ کے واسطے سعی کرے پھراسی طرح حج کا طوا ف کرے پھرعرفہ میں وقو ف کرے تو جس قدر حج کوطواف کیا تھا وہ عمر ہ کے طواف میں محسوب ہو گا اور ایک مرتبہ اور طواف کر کے عمرہ کا طواف تمام کرےاور دونوں کی سعی کا اعادہ کرے حج کی سعی کا اعادہ واجب ہےاورعمرہ کی سعی کا اعادہ مستحب اس حالت میں وہ تخص قارن ہوجائے گا بیرمحیط سرحسی ہیں نکھا ہےا گر قارن نے اور حج کے واسطےطواف اورسعی کر لی پھرعمرہ کے و سطےطواف اورسعی کی تو پہر حواف وسعی عمرہ ہےا دا ہوں گے اور دوسرا حج ہے بیہ جو ہرۃ النیر ہ میں لکھ ہےا "ر قارن نے عمرہ اور حج کے واسطے حو ف کیا اور پھر حج کی نبیت سے بھی کی تو وہ سعی عمر ہ ہے ا دا ہو گی ہیمجیط میں مکھ ہے حج اور عمر ہ کے درمیان میں سرندمنڈ وائے بید ہدا یہ میں لکھ ہے جب قربانی کے روز جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارے تو تر ن کی قربانی و نج کرے اور بیقربانی بھی منجملہ مناسک حج کے ہے بیفقاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

ہمارے نز دیک سرمنڈوانے ہے حریم ہے ہجر ہوتا ہے نہ ذبح کرنے ہے یہ مدایہ میں لکھا ہے اگر قارن قربانی کواپنے ساتھ ہا نک کر لے جیسے تو افضل ہے پھرمسرمنڈ و ئے یہ ہاں کتر وائے میرفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے مشتع و دھخص ہے کہ عمر ہ کے اعمال ج کے مہینوں میں اوا کرے یا تنین مرتبہ سے زیادہ طواف عمرہ کا حج کے مہینوں میں کرے بھر حج کا احرام ہاند ھے اوراس ساس میں اپنے ابل وعیاں میں المام الصحیح سے پہنے حج کرے بیفآوی قاضی خان میں مکھ ہےخواہ پہنے احرام سے ہ ہر ہوا ہویا نہ ہوا ہویہ محیط سرتھی میں مکھا ہے تھتع میں پیشر طنبیں ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام موجود ہو بلکہ پیشر ط ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ یا اکثر طو ف عمرہ کے ادا ہوں اپس اگر تین مرتبہ رمضان میں طواف کیا بھرشواں سکیا اور ہاتی جا رمرتبہ طواف شوال میں کیا بھر سی ساں میں حج کیا تو وہ

متمتع ہے بین القدیر میں لکھ ہے اور اگر متمتع نے عمرہ کے اکثر طواف کے کے میپیوں سے پہلے اوا کر لئے اور اس سال میں کج کیا تو متمتع ہے بین قامت میں ملکھ ہے اور تہت میں بیشر طنمیں کہ جس سال میں خدہ وکا اجرام باند سے اس سال میں تج بھی کرے بلکہ بیشر ط ہے کہ جس سال میں عمرہ کیا ہے اس سال میں تج کرے یہاں تک کہ اگر مضان میں اجرام باند سے اس سال میں تج بھی کرے بہاں تک کہ اگر مضان میں اجرام باند سے اور اس آئندہ کے شوال تک اس طرح اجرام باقی رکھ بھر عمرہ کا طواف سال آئندہ کیا اور پھر اس سال میں جے کیا تو وہ مختم متمتع ہوگا ہے بحرائرائن میں لکھ ہے اور المام میں اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اہل وعیاں میں لوٹ کر آئے اور مکہ کو لوٹنا اس پر واجب نہ ہو یہ جو میں گئی ہو اس کے میں اس میں اس میں اس میں عمرہ کیا تو الم اس کا فاسد ہے اور وہ متمتع ہے جو کی انونہیں ہے بیسراج انو ہاج کے مہینوں میں عمرہ کیا اور اس کے تین کہ اس کے باہر ہوگیا اور اپنے اہل وعیال میں لوٹ کر آپ پھر اس اس میں اور احرام سے باہر ہوگیا اور اپنے اہل وعیال میں لوٹ کر آپ پھر اس کے بین تو تہتع نہ ہوگا اور اگر جج کے مہینوں میں عمرہ کیا اور اس کے تین تو تہتا نہ ہوگیا اور اپنی وعیال میں لوٹ کر آپ پھر اس لوٹ کر آپ۔

پھر مکہ کو گیا اور جس قند رعمرہ ہاتی ہے اس کو قضا کیااور احرام ہے باہر ہو گیا اور اس سال میں حج کیا تو وہ متنع ہے اور اگر حیار مر تنه طواف کرایا تھ پھرلوٹا ہاتی و ہی صورتیں ہیں جو پہیے مسئلہ میں مذکور ہوئیں تومشتع نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کیا اوراحزام سے باہرہونے سے پہلے اپنے اہل وعیال میں لوٹ کرآیا اور احرام اس کا اس طرح باقی تھا بھراس احرام سے مکہ کو سی اور عمرہ کوتمام کیا پھر اسی سال میں حج کیا تو بالا جماع متمتع ہوگا اور بیصورت یوں ہوسکتی ہے کہ کسی نے عمرہ کا تنین باریا اس ہے کم طواف کیا پھراحرام کی حالت میں اپنے اہل وعیال میں آیا اورا گرعمرہ کا طواف نصف ہے زیادہ یا کل کرچکا اور احرام ہے یا ہزمیں ہوا اورائیے اہل وعیال میں آگی اوراحزام اس طرح باقی تھ بھرلوٹا اور مکہ نُوگیا اور باقی عمر ہ بورا کیا اور ای سال میں جج کیا تو امام ابوحنیفهٔ اورا ما م ابو پوسٹ کے قول کے بمو جب متمتع ہوگا اورا ، م محمدٌ کے نز دیک متمتع نہ ہوگا پیظہیر پید میں ہے تمتع دونتم کے بیں ایک و ہ جوقر ہانی کا بانکتا چلے دوسرے وہ جو قربانی کونہ ہانکے جو متمتع کہ قربانی کونیس ہانگتر اس کی صفت ریہ ہے کہ میقات ہے ابتدا کر کے عمر ہ کا احرام یا ندھےاور مکہ میں داخل ہواورعمرہ کے لئے طواف اور سعی کرےاور سرمنڈ وائے یوبال کنز ائے پس و ہمرہ ہے ہا ہر ہوجائے گا بیسراج الوہاج میں لکھا ہے میقات ہے احرام یا ندھنا عمرہ اور تمتع کے لئے شرط نہیں ہے یہاں تک کداگرا پنے گھرے یا اور کہیں ہے احرام با ندھے تو سیجے ہاور مشتع ہوجائے گا اور اس طرح عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ وانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر چ ہے احرام سے یا ہر ہواور، گر جا ہے اس طرح احرام میں باقی رہے یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ نے بیٹیبین میں لکھا ہے اور جب طواف شروع کرےاور حجراسود کو بوسہ دے اس وقت لبیک حچھوڑ دے بیسراٹ ابو ہاج میں لکھا ہے۔ پھر بغیر احرام کے مکہ میں رہے ہیہ بدا ہی میں لکھا ہے مکہ میں رہنا شرطنبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ اگر اس سال میں جج کے واسطے رہنا منظور ہے تو مجے کے احرام کے وقت تک بغیر احرام کے رہے اور اگر مکہ میں احرام کی حالت میں رہا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے جب آٹھویں تاریخ ہو حج کا احرام مجد سے باندھے اورشرط بیہے کہ حرم ہے باندھ مسجد ہے باندھ نال زم نہیں ہے بیہ ہدا رہیں لکھ ہے اور مسجد ہے باندھ ناقضل ہے اور مکہ ہے یا ندھنا افضل ہے بہنسبت حرم کے اور مقاموں کے جومکہ کے سواہیں میدفتح القدیر میں مکھ ہے ور ''تھویں تاریخ احرام یا ندھنا بھی ، زم تہیں بلکہا گرعرفہ کے دن احرام یا ند <u>ھے تو</u> جائز ہے ہیجو ہرۃ الیر ہ میں لکھ ہے۔

اگر آٹھویں تاریخ نے مہدا حرام باند مھے تو جائز ہے اور وہ افضل ہے میڈیین میں لکھ ہے اور جس قد رجلدی کرے وہ افضل ہے یہ جو ہر قالنیر وہیں لکھا ہے اور وہ سب افعال ادا کرے کہ جو فقط حج کرنے والا کرتا ہے مگر طواف تحییۃ نہ کرے اور طواف زیارت میں اکثر کر چیے اور ا رہے بعد سعی کر ہے اور اگر اس متنتع نے جج کے احرام کے بعد طواف قد وم کیا اور سعی کی تو طواف زیارت میں اکثر افرنہ ہے خواہ طواف قد وم میں اکثر کر چلا ہو یا نہ چا ہواہ راس ہے بعد سعی بھی نہ کر ہے بیزہما بیاور فتح القد ریمی لکھا ہے اور متنتع پر جواللہ نے بیانع میں ہے کہ اس کا حج اور مجرہ ہو و فرق جمع ہوئے اس کے شکر میں س پر قرب فی واجب ہے بید فتاوی قاضی خان میں لکھ ہے اور جب تک قربانی واجہ بانی واجہ بیانی واجہ بیانی کی قیمت میسر نہ ہوتو ایا م جج میں تین دن کے روز ہے جب تک قربانی وزئے نہ کہ بیانی واجہ بیانی کی قیمت میسر نہ ہوتو ایا م جج میں تین دن کے روز ہے کہ اور افعال بیر ہے اور انسان ہے بہلے اور محرف کے بعد جائز نہیں اور افعال بیر ہے اس سے پہلے اور محرف کے بعد جائز نہیں اور افعال بیر ہے کہ اور تا میں اور افعال ہے ہے کہ بیانی اور آخر ہو نہ ہو ہے دن ہو بیظ ہیر رید میں لکھا ہے۔

ا گررات سے نبیت کرے گاتو بیراز وجائز نہ ہو گا جیسے کہ اور سب کف وں کے روز وں کا تھم ہے اور بیا ختیار ہے کہ اگر جاہے ہرا ہر روز ہ ر کھے بیا ہے جد جدار کھے بیرجو ہر قاائیر ہ میں مکھا ہے ورجب س ہے فارغ ہوا اور سرمنذ ویٹ کا ون آیا تب سرمنڈ وائے یا ہاں کتر وائے بھر ہمارے نزویک ایا م تشریق کر رجانے کے بعد سات روزے رکھے پیٹلہیر پیٹل لکھا ہےاورا گریپرروز و حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ میں رہے تو ہمار ہے بزور کیے جائز ہے بیاقد وری میں لکھا ہے امام ابوطنیفٹہ نے کہا ہے جس نے تین روز نے بیس رکھے اس پرسات روز ے رکھنا واجب نبیس بیمجیط سرحسی میں لکھ ہے اور اگر تین دن کے روزے بورے جونے سے پہلے بااس کے بعد ایام : نج میں سرمنڈ وانے یا احرام سے باہر ہوئے سے پہلے قربانی پر قادر ہو گیا تو اس کے روزے باطل ہوجائیں گے اور بغیر قربانی کے احرام سے باہر نہ ہو گا اور اگر سرمنڈ وائے اور احرام ہے بہر ہونے کے بعد اور سمات روزے رکھنے ہے سہے قربانی میسر ہوئی تو اس کے روز سے جیج ہو گئے اور قربانی کا ذیج کرنا اس پر لا زمنہیں ہے اور اگر تین دن کے روز ہے رکھ لئے اور احرام ہے با برنہیں ہوا یہاں تَ كَه ذَرَح كَ ون كُرْ ريح يُحرقر باني ميسر ہوئي تو روزے اس كے جائز ہيں اور پچھاس پر واجب نہيں حسنؓ نے امام ابوحنيفہ ہے يہي روایت کی ہےاورا گرتین دن کے روز ہے نہیں رکھے تو اس کے بعداس کوروز ہر کھنا جائز نہیں اور قربانی کے سوااور پچھاس کو جارہ نہیں اوراً رقر بانی نه پائی اوراحرام سے باہر ہوگیا تو اس پر دوقر بانیاں واجب ہیں ایک متعد کی اور ایک قربانی سے پہلے احرام سے باہر ہو ب نے کی روز ہے جھوڑ نے کی وجہ ہے قرب نی لا زم نہ ہوگی ہے گہیر رید میں لکھ ہے اور اس کے ادا سے عاجز ہوا یا مرگیا اور وصیت کر گیا تو ندیہ جا ہزنہ ہو گاقر یانی ہی س کی طرف لازم ہو گی ہیتا تارہ نیے ہیں لکھا ہے اورا گرقر ہانی موجود ہے اور پھر بھی اس نے روزے رکھے تو وس بات کود یکھیں کے کدا گرقر بانی اس کے بیا سنح کے دن تک باتی رہی تو وہ روزے جائز ندہوں کے اوراگراس ہے پہلے ہلاک ہوگئی تو جا مز ہوں گے تیمبین میں لکھا ہے قربانی کے وجوب میں قارن مم ابھی وہی تھم ہے جو متمتع کا ہے یعنی اگر قربانی میسر ہوتو قربانی واجب ے اور اگر اس پر قادر نہ ہوتو روزے رکھے بیظہیر یہ میں لکھا ہے۔متمتع اگر قربانی ہا تک کرلے چنے کا اراد ہ کرے تو احرام ہاند ھے پھر قربنی کو ہائے پیقدوری میں مکھا ہے قربانی ہائک کرلے چلنے والا اس مخص ہے افضل ہے جو قربانی بائک کرنہ لے جے یہ جو ہرة المير ہ میں میں ہے اورا گرقر بانی بانک کرلے چلا اور اس کی نبیت تمتع کی تھی اور جب عمرہ سے فارغ ہوا تو اس کا بیقصد ہوا کہ تمتع نہ کرے تو اس ویہ نقیار ہےاورا پی قربانی کوجوجا ہے کرے میہ ناستہ السروجی شرح ہدا ہے میں لکھ ہے۔

قر ان ان لوگول کے واسطے جومیقات کے ہاہر ہے والے ہیں تہتع ہے اور مغرد نج کرنے ہے انصل ہے اور تہتع ان کے حق میں اکیلا نج کرنے ہے افصل ہے طاہر روایت میں یمی ند کور ہے بیر محیط میں لکھا ہے اہل مکہ کے واسطے تہتع اور قر ان نہیں ان کے واسطے

ا تسرت اپنے مقام پر مذکور ہموچکی وہاں و یکھناچاہئے۔جڑہ متر جم کو ہموہو آفصیل گزری نبیل بلکہ چنار صفحات بعد طواف زیارت کے بیان میں درن کی ہے ۔ ( طاقت ) ع تارین وستمتع کی توضیح گزر چکی۔

صرف کے ہے یہ اور میں تکھا ہے اور ای طرح میقات وا وں اور میقات ہے مکہ کی طرف رہنے والوں کا بھی و ہی تھم ہے جوائل مگد کا ہرا ہو باتی ہوا ہوں تکھا ہے اور عمرہ کا احرام باند سے اور اگر کو فی کو جا تا اور عمرہ کا احرام باند سے اور تعربی کا حداد کے اور تعربی کے مہیوں سے پہلے مراہ کا احرام باند ھا بھراہی سال کے کہ مہیوں سے پہلے مراہ کا احرام باند ھا بھراہی سال کے کہ مہیوں سے پہلے میقات سے باہم ہوگیا اور اور باب سے تعربی کا حرام بی تعربی کا احرام باند ھا بھراہی سال کی حرام بھر کا حرام بی تعربی کا احرام باند ھا بھراہوگیا تو احتیان کی تو احتیان کی کہ اور اگر بھی کے مہینوں میں میقات سے باہم ہوگیا تو احتیان کی تو احتیان کی تو احتیان کی اور ایک سال میں بھر کی کیا تو متینی میں ہو جائے گا بیقول امام ابو صفیق کا ہوا ور اگر کی کھرا اور ای سال میں تی کیا تو متینی ہو جائے گا بیتوں اس میں کھی ہو اور اگر کی احرام کی کھرا ہور کی ہو ایک کیا تو متینی ہو جائے گا بیتوں میں کھی ہو اور اگر کی تعربی کی تو امام اور میں کھی ہو اور اگر کی اور اگر کیا تو متینی کی ہو متینی نہ ہوگا اور اگر میا اور ای سال میں جی کی تو امام ابو حقیق میں چار کی ہو گا گیا جہراں کیا وہ میں تو اس میں جی کی تو امام ابو حقیق میں چار کی میں اگر می اور اگر میا اور اگر میا اور اگر میا اگر میا اور اگر میا ہو کی تھا کی اور کی اور اگر کیا ہو میا گیا گا کہ ہوگر اور ای میا کیا کہ میا ہو ایک کی میں میں کی کی تو امام ابو حقیق کی کی تو امام اور کیا ہو اس کی کی تو امام ابو حقیق کی کی تو امام کی

سی تھم اس صورت میں ہے کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کر ہے اور اس کو فاسد کر دے اور اگر اس نے ج کے مہینوں سے پہلے عمرہ
کیا اور پھر اس کو فاسد کر دیا پھر اسی فف دکی حالت میں پورا کیا اور میقات سے بابر نہیں نکلا یہاں تک کہ ج کے مہینے آگے اور ج کے
مہینہ میں عمرہ کو قضا کیا اور اس سال میں ج کیا تو بالا جماع متح ہوکا اور اگر اپنے اہل وعیال کے سواکہیں اور اسے مقام میں گیا جہاں
کے لوگوں کو تر ان اور تہتع جائز ہے پھر ملہ کو آیا اور ج کے مہینوں میں عمرہ کو قضا کیا اور اس لی میں ج کیا تو اہم ابو صنیفہ کے قول کے
موجب اگر شوال کا جاند میقات سے بابر دیکھ تھا اور جب ج کے مہینے شروع ہوئے تو وہ تہتے کی اہلیت رکھا تھ پھر ملہ کو آیا اور ج کے
مہینوں میں عمرہ کو قضا کیا اور اس س ل میں ج کی تو مہینے شروع ہوئے تو وہ تہتے کی اہلیت رکھا تھ پھر ملہ کو آیا اور ج کے
مہینوں وہ تہتے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اور توجہ کرنا اس کو ج نزنیس تو تہتے جو کزنہ ہونے کا تھم اس وقت تک ندا میں گا جب تک وہ اپنی وہ تہتے ہوگا ہو تا ہو گا ہو تہ ہوئے سے معاوی میں لکھا ہا در جس نے ج کے مہینوں
میں عمرہ کیا در اس سال میں ج کیا در ان دونوں میں کی کو ف سر کر دیا تو اس کے ارکان اس طرح اوا کرتا رہے اور متعد کی قربانی اس سے ساقط ہوجائے گی میں بھا ہے اور اگر تھے کیا اور قبل کی تو وہ متعد کی قربانی شہوگی میں کھا ہا در اور متعد کی قربانی اس سے سے ساقط ہوجائے گی میں بھا ہے اور متعد کی قربانی شہوگی میں کھی ہے۔
ساقط ہوجائے گی میں بوار میں کھوا ہے اور اگر تھے کیا اور قربانی کی تو وہ متعد کی قربانی شہوگی میں کھی ہے۔

♥:

### مجے کے گنا ہوں کے بیان میں

اِس میں پانچ فصمیں ہیں:

( : Jas

واجب ہو گا اور امام محمدٌ کے نز دیک اگر اول عضو کا کفارہ دے چکا تھا تو دوسرے عضو کے بدلے قربانی واجب ہو گی اور اگر اول عضو کا

کفارہ نہیں ویا ہے تو ایک ہی قربانی کافی ہے سیسرات الوہاج میں لکھا ہے۔

ا گرسرمبندی ہے خضاب کیا تو قرب نی وا جب ہوگی ہے تھم اس صورت میں ہے کہ وہ مبندی بتلی بہتی ہوئی ہواورا گر گاڑھی سریر لگائی تو دوقر با نیاں واجب ہوں گی ایک خوشبو ملنے کی دوسری سرڈ ھکنے کی بیرکا فی میں لکھا ہے اور اگر سریر دسمہ ہے خضاب کیا تو کیچھ واجب نہ ہوگا اورا مام ابولیوسٹ سے بیردوایت ہے کدا گرسر پر دسمہ کا خضاب در دس کے علاج کے واسطے نگایا تو اس پر جز لا زم ہوگی اس کئے کہاں سے سرڈ ھوک جاتا ہے لیک سیجے ہے میہ مدایہ میں مکھ ہے سراور داڑھی کو حظمی سے نہ دھوئے اور اگر دھویا تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک قربانی لازم ہوگی اور اگرصاحب احرام اشنان ہے نہائے اور اس میں خوشبوتہ ہوتو اگروہ ایسی ہو کہ دیکھنے والا اس کواشنان کے تو اس پرصدقہ لازم ہوگا ااورا گرد کیمنے والا اس کوخوشبو کہتو قربانی لازم ہوگی بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اورخوشبوایک پورےعضو پر لگائے تو قرب نی را زم ہو گی خواہ خوشبولگانے کا قصد کرے یا نہ کرے اور اگر اس ہے کم لگائے تو صدقہ واجب ہوگا اورا گرخوشبوکوچھوااور وہ گئی نبیل تو پچھوا جب نہ ہوگا اور امام محمد ﷺ بیر دایت ہے کہ اگر کسی مخص نے خوشبو کا سرمہ ا یک یا دو بارنگایا تو اس پرصدقه واجب ہوگا اورا گربہت بارنگایا تو قربانی واجب ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھا ہےاورا گرخوشبوا عضا پر جدا جدالگائی تو وہ سب جمع کی جائے گی ہیں اگر وہ سب ایک عضو کامل کے برابر ہوتو س پر قربانی واجب ہوگی ورند صدقته واجب ہوگا اورا گرزخم میں ایسی دوالگائی جس میں خوشبوتھی پھرا یک دوسرا زخم پبیدا ہوااوران دونوں زخموں میں ساتھ دوالگائی پس جیب تک پنہلازخم ا چھا نہ ہو جائے گا دوسرے زخم کا کفار واس پر واجب نہ ہوگا ہے بحرالرا نُق میں لکھا ہےا گرخوشبو کی چیز کسی کھانے میں لیک ٹنی اورمتغیر ہوگئی تو صاحب احرام پراس کے کھانے ہے کچھوا جب نہ ہوگا خوا ہ اس میں خوشبوآتی ہویا نہ آتی ہو یہ بدا کتے میں لکھا ہے اورا گرخوشبو کی چیز کو کسی کھانے کی چیز میں بغیر نیائے ملا دیا تو اگرخوشہو کی چیزمغلوب ہےتو کچھوا جب نہوگالیکن اگرخوشہو آتی ہوگی تو محرو ہ ہےاوراگر خوشبوغالب ہوتو جزاوا جب ہوگی اورا گرخوشبو کی چیز کو پینے کی چیز میں ملایا کو اگرخوشبوغ لب ہوگی تو تر بانی لازم ہوگی ورنەصد قد لازم ہو گالیکن اگر بہت باریٹے گا تو قربانی لا زم ہوگی مینہرالفا کُق میں لکھا ہے اور اگر اصل خوشبو کی چیز بغیر کسی کھانے میں ملائے کھائے تو ا گر بہت ہے تو قربانی لا زم ہوگی ہے بدائع میں لکھ ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہوا جوخوشبو میں بسایا گیا تھا اور اس کے کپڑوں میں خوشبو "نے لگی تو اس پر پچھے واجب نہ ہوگا اس لئے کہ خود اس نے کوئی نفع نہیں لیالیکن اگر کیٹر وں کو بسایا اور اس میں خوشبوآ نے لگی تو اگر بہت خوشبوآنے لگی تو قرب نی واجب ہوگی اور اگرتھوڑی ہے تو صدقہ واجب ہوگا اس لئے کہ خود اس ہے نفع لیا اور اگر کپٹروں میں پچھ خوشبونه بی تو کچھوا جب نه ہوگا به محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر بدن پرتیل نگایا تو اگرخوشبو کا تیل ہے جیسے روغن بنفشدا ورخوشبو دارتیل تو اگر بورے عضو کورگا دے گاتو قربانی واجب ہوگی اوراگر وہ تیل خوشبو دارنہیں ہے جیسے زیتون اورتل کا تیل تو تھی امام ابو صنیفہ کے قول کے بموجب قرب فی لا زم ہوگی ہیہ ہدائع میں لکھا ہے جب خوشبولگانے کی وجہ ہے جزال زم ہوتو اس کا بدن یا کپڑے ہے دور کرنا بھی لا زم ہے اور اگر کفارہ دینے کے بعد اس کو دور نہ کیا تو دوسری قربانی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے اظہر سے ہے کہ اس کے باقی ر ہنے کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی ہے بحرالرائق میں لکھا ہےاور پھول اور خوشبو کی چیزیں اور خوشبو دار پھولول کے سوتھھنے ہے کچھلازم نبیں ہوتالیکن ان کا سوتھنا مکروہ ہے بینایۃ السرو جی شرح مدابی میں لکھا ہے

فتاوی عالمگیری. جلد 🗨 کیان (۲۸ کیان کتاب الحج

کی خوشہوآتی ہوا کہ عطار کی دکان یا ایسی جگہ ہیٹھے جہاں خوشہو کی دھوئی دی بنی ہو بچھ مضا کقہ نیس کیکن خوشہوسے کے واسطے وہاں جیسیا کمروہ ہے صاحب احرام کوخبیص کھانے میں مضا کقہ نہیں نہیں ایک حدوا ہوتا ہے جس میں زسفران ڈائی جاتی ہے بیر ہرائی انو ہائی میں مکھا ہے اگر احرام سے پہلے خوشہولگائی پھروہ احرام کے بعد اس کے ، ن ٹیں دوسری جگہ نتقش ہوگئی تو ہالہ تفاق بچھ واجب ہے ، گا یہ محالرائق میں لکھا ہے۔

ف بنان

الیاس کے بیان میں

ا گرصاحب احرام سلے ہوئے کپڑے عاوت کے ہمو جب ایک دن رات تک پہنے تو قربانی وابب ہوگی اورا گراس ہے کم بنيانو صدقه النام موكا يدمجيط ميل كمعاب برابر ب كه بعول كريبني ياجان كريبني اوراس مستدكاتهم جانتا بهويان جانتا بواوراب اختيار ت پہنے یہ سی ن زبر دی ہے پہنے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے! گراہے دونوں مونڈھوں میں قباداخل کی اور دونوں ہاتھ آستیوں میں نہ ڈا لے تو اس پر پڑھ واجب منہ ہو گا اس طرح اگر مدیلسان پہنی اور اس کی گھنڈیوں نہ نگا کمیں تو بھی بہی تھم ہے اور اکر قبایا <sup>ما</sup>یلسان کی گھنڈیاں ایک دن بھرنگائمیں تو قربانی لا زم ہوگی اور اگر جا دریا ازار کوایک ون بھرکسی رسی ہے باندھا تو پچھوا جب نہ ہوگالسکن مکرو ہ ہے رہ فتح القدير بيں لکھا ہے اگر صاحب احرام سلا ہوا كپڑا كئي ون پہنے پس اگر اس نے رات ون ميں بھی نه تكالا تو بالا جماع ايك قرب في كافى ہے اورا كر قربانى كرنے كے بعد پھرايك بورے دن بھر بہنا تو بالا جماع دوسرى قربانى واجب ہوگى اس ئے كداس پريد دمت کرنا ووسرے ب س کے عکم میں ہے چنانچہ اگر کوئی سلے ہوئے کپڑے یہن کراحر م باندھے وراحر م کے بعد بورے کیے دن ک کو پہنے رہے تو اس پرقر بانی لازم ہوتی ہے اور اگر اس کو نکال لیا اور اس کے چھوڑ نے کا اراد و کیا پھر پہنا تو اگر اول کا کفار ہ دے جگا ہے ق اس پر بالا جماع دوسرا کفار ہ لا زم ہوگا اور اگر اول کا کفار ہنیں دیا ہے تو امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف کے قور کے بموجب اس پر دو کفارے لازم ہوں گے اورا گراک کوون میں پہنتا ہواوررات کو نکال لیتا ہولیکن چھوڑنے کے ارادہ سے نہ نکا لیا ہوتو بالا جماع کید ہی قربانی لازم ہوگی میشرح طح**اوی میں لکھا ہے اورا اً را یک دن کے پچھ حصہ میں ق**یص جبنی پھر اس دن یا نج مہ ببنا پھر ای ون مور \_ پہنے اور ٹو بی اوڑھی تو ایک کفارہ واجب ہو گا یہ نمحیط سرمحتی میں لکھا ہے اگر ایک دن مجرصا حب احرام اپنا سریا منہ ڈیھئے تو اس پر قرب نی ل زم ہوگی اورا بیک دن ہے کم ڈیھےتو صدقہ لا زم ہوگا بیضا صدمیں مکھا ہے اسی طرح اگر ایک بیوری رات سریا میدڈ ھاکا تو بھی یہی تھم ہے خواہ جان کرڈ ھکا ہو یا بھول کریا سوتے میں ڈھکا ہو میرمرات الوہائے میں لکھا ہےاور اگر چوتھائی سریااس سے زیادہ ایک دن ڈھکا تو اک پرقر بانی واجب ہوگی اوراگراس ہے کم ڈھکا تو صدقہ واجب ہوگا روایت مشہور میں یہی مذکور ہے بیمحیط میں مکھا ہےاور بغیر ہے رق کے سر پر پیامند پانٹی ہاندھنا مکروہ ہے اورا گر بورے دن بھر پٹ ہاندھی نؤ صدقنہ واجب ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گراہے بدن پر دوسری عَلیہ پی با ندھی تو اگر چہ بہت ہو پچھ واجب نہ ہو گالیکن بغیر مذرا بیا کرنا مکر وہ ہے ریہ فتح القدیم میں لکھا ہے اگر صاحب الرام نے کوئی چیز اپنے سر پررتھی تو اگر وہ ایسی چیز ہے جس ہے سرکہیں و ھکا کرتے جیسے طشت اور برتن اور ٹیہوں کے ناپنے کا بیانہ اور شل اس کے اور چیزیں تو اس پر پچھواجب شہوگا اورا گر کپڑے کی قتم ہے ایک چیزیں ہیں جن سے سرڈ ھکتے ہیں تو جزال زم ہوگی یہ محیط میں لکھا ہےا ً سرت حب احرام کسی احرام والے یا ہے احرام والے کوسلا ہوایا خوشبولگا ہوا کپٹر ایبہنا دیے تو بالا جمائے اس پر یجھوا حب نہ

ہوگا نظمیر بیٹ لکھاہے۔

# اگرصاحب احرام جانتے ہو جھتے زائد کپڑے زیب تن کرے؟

اگرصا حب احرام سلا ہوا کپڑ ایمنٹے پرمضطرتھا اور جہاں ایک کپڑ ایمنٹے کی ضرورت ہے وہاں دو کپڑے بہتے تو اس برا یک بی کفارہ واجب ہوگا اور وہضرورت کا کفارہ ہے مثلا ایک قبیص کے میننے پر مجبورتھا اور اس نے دوقیصیں پہنیں یا ایک قبیص اور ایک جبہ پہنا یا ایک ٹو پی کی ضرورت بھی اوراس نے ٹو پی کے سرتھ عمامہ بھی با ندھا تو ایک ہی کفار ہ واجب ہوگا اورا گر دو کپڑے دومختیف موقعوں پر پہنے جن میں ہےا بیک موضع ضرورت تھا اور ایک نہ تھا مثلاً اس کوعمامہ یا ٹو پی کی ضرورت تھی اور اس نے دونوں کے ساتھ قبیص پہنی یا اور کی طرح ایسا ہی کیا تو اس پر دو کفارے لا زم ہوں گے ایک کفار ہ ضرورت کا اور ایک اختیار کا اور اگر ضرورت کی وجہ ہے کیڑ ایبنتا تھ پھروہ ضرورت جاتی رہی اوروہ ای طرح ایک یا دو دن پہنتار ہا پس جب تک ضرورت کے زائل ہونے میں شک ہے تب تک فقط کفارہ ضرورت کا واجب ہوگا اور جب ضرورت کے زائل ہو جانے کا یقین ہو گیا تو اس پر دو کفارے لازم ہوں گے ایک کفارہ ضرورت کا اورا یک کفار وا ختیار کا بید بدا کتا میں لکھا ہے اوراصل ان مسائل کے جنس میں بیہ ہے کہ موضع ضرورت میں اگر زیا دنی کر ہے تو وہ بھی گنا وسمجما جاتا ہے بلکہ کل کی ضرورت بھی جاتی ہے اورا گرموضع ضرورت کے سوااور کہیں زیادتی کر ہے تو وہ تیا گنا وسمجھ جاتا ہے بیمجیط اور ذخیرہ میں لکھا ہے صاحب احرام اگر ہے رہو یا اس کو بخاراً کے اور اگر اس کوبعض وقت میں کپڑ ، میننے کی ضرورت ہواور بعض وقت نہ ہوتو جب تک وہ بیاری زائل ہوگ تب تک ایک ہی کفارہ لا زم ہوگا اور اس سےوہ بخار دفع ہو گیا اور دو ہار ہ بخار آپا یو وہ یہ ری اس سے زائل ہوگئی اور دوسری بیاری آگئی تو امام ابوحنیفہ اور ام مابو پوسٹ کے قول کے بھو جب اس پر دو کفارے یا زم ہوں گے بیشرح طحاوی میں مکھا ہے اور اگر دشمن کا سامنا ہوااور کپڑے پیننے کی حاجت ہوئی اور اس نے کپڑے بینے پھر دشمن چلا گیا اور اس نے کپڑے! تارے پھر دشمن لوٹا یا دشمن اپنی جگہ ہے تبیس گیا تھا اور دن میں ہتھیار با ندھ کراس ہے لڑتا تھا اور رات کوآ رام کرتا تھا تو اس یرا یک ہی کفارہ واجب ہوگا جب تک بیعذر زائل نہ ہوگا اور ان مسائل میں اصل بیہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کپڑ ایسننے کی ایک ہے یا مختلف جیں صورت نباس کا اعتبار نبیں انہوتا۔ سید بدا کتا میں لکھ ہے۔

(P): 020

## سرمنڈ وانے اور ناخن تر شوانے کے بیان میں

اور بغیر ضرورت سرمنڈ وایا تو اس پرقر ہانی واجب ہوگی قربانی کےسوااور کسی چیز ہے اس کا کفار وہبیں ہوسکتا بیشر ن طحاوی میں لکھا ہےا، م ابوحنیفہ اورامام محمد کے تول کے بہو جب حرم اورغیر حرم میں سرمنڈ وانا برابر ہے اورامام جو یوسف نے بیا کہا ہے کہا گر غیرحرمسرمنڈ وائے گا تو اس پر پکھوا جب نہ ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں مکھا ہےاورا گر چوتھائی یا تہائی سرمنڈ وایا تو بھی قربانی و، جب ہوگی اورا گرچوتھ تی ہے کم سرمنڈ وایا تو صدقہ وا جب ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا کرچوتھ ٹی واڑھی یا اس سے زیاد ومنذ و ٹی تو قربانی واجب ہوگی اورا گرچوتھائی ہے کم منڈ و کی تو صدقہ واجب ہوگا بیسراٹ االو باٹ میں لکھا ہےاورا گرساری گردن منڈ وائی تو اس یر قربانی واجب ہوگی میہ مدایہ میں لکھا ہے اورا گریٹاف کے نیچے کے بال منڈ وائے یا 'بظور کے بال منڈ وائے یا ان دونوں مقاموں یا ان میں ہے ایک کے ہال اکھاڑے تو قربانی واجب ہوگی میسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر ایک بغل نصف ہے زیاوہ منڈوائی تو صدقہ وا جب ہوگا بیشر حطی وی میں ہے اوراگر سچھنے گائے کے مقد مکومنڈ وا پہ تواما م ابوحنیفہ کے قوں کے بموجب قربانی و جب ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اصلع وہ مخص جس کے سر کے بال مقدم سر میں پیدائش مدہوں یا کسی عارضہ سے جاتے رہے ہول۔

اس کی توشیح اپنے موقع پردیکھو۔

فتاوي عالمگيري. .... جلد 🕥 کياب الحج

ناخن تراشے تو اگر دونوں ہاتھوں کے ناخن ایک جلس میں تراشے تو ایک قربائی داجب ہوگی اور اگر دو مجلسوں میں تراشے تو دو قربائیاں داجب ہوں گی اور اگر و نوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں تراشے اور چوتھ نی سرمنڈ دایا اور کی عضو پرخوشبولگائی خواہ ایک مجلس میں خواہ مختلف مجلسوں میں تو ہرا یک جنس کے بدلے علیحہ و قربانی داجب ہوگی اور اگر چاردن ہاتھ باؤں میں پانچ ناخن متفرق تراشے و امام ابو یوسف کے نزد کے ہرناخن کے عوض نصف صاع کیبوں دے اور اسی طرح چردن ہاتھ باؤں میں سے جس کے ناخن تر اشے تو ای بی ایس میں تر جب ناخن جب ہوگا اور اگر سب ناخن سولہ ہوں گے تو ہرناخن کے عوض نصف صاع کیبوں دے گائین جب ناخن تر ایسی تو ہی تو ہرنا کی تھیت قربانی کے ہراہر ہوجائے تو جس قد رہا ہے کہ کرے یہ شرح طحاوی میں لکھ ہے۔

اُن افعال کابیان جن کے کرنے کے قربانی لازم آتی ہے:

صاحب احرام کا ناخن ٹوٹ کرا لگ رہا پھراس کوجدا کرلیا تو پچھوا جب نہ ہوگا پیکا فی بیل لکھا ہے بالوں کے اکھاڑنے اور کا شخ اور نور ہائے اور دائتوں ہے اکھاڑنے کا حکم شل منڈوانے کے ہے بیمراج الوہاج بیل لکھے ہے بیچند مسائل پہلی فصلوں ہے متعبق ہیں جوافعال ایسے ہیں کہ ان کواپنے اختیار ہے کرنے کی وجہ ہے کرے گا تو کا اور ناخوا کو ایسے افعال کو کی بیماری یا ضرورت کی وجہ ہے کرے گا تو کفارہ لا زم ہوگا جو کفارہ چا ہے اختیار کرے بیشر مطاوی ہیں لکھا ہے اور کفارے بیم ہیں قربانی یا صدقہ یا روزہ اگر قربانی اختیار کرے تو حرم ہیں فن کرے بیمجیط ہیں لکھا ہے اور اگر حرم ہے با ہرؤئ کرے کرے اور مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور ہم مسکیوں کو اس کا گوشت صدفہ کروے اور اگر حرم ہے بیار ہر ہم اور اگر حرم ہے بیار میں لکھا ہے اور اگر حرم ہے بیار میں کھا ہے اور اگر حرم ہے بیار کھی بیشر کو خود کے جب اور اگر دیکھ کو جانے جدا جدار کھے بیشر کے طحاوی ہیں لکھا ہے اور اگر باہم کے فقیروں کو ویا تو جائز ہے اس صدفہ کا دوسر ہے کو ما لک کرو بیا یا اس کو میار کر دینا امام ابو مینے آور امام ابو یوسف کے خود کو بی جائز ہے اور امام مجھ کے خود کے خود کی میں لکھا ہے۔

@: Jus

#### جماع کے بیان میں

جماع جونرج ہے باہر جواور مساس اور شہوت ہے بوسہ ج اور عمرہ کو فاسر نہیں کرتا از ال ہویا نہ ہواس پر قربانی واجب ہوگا سے سیمجیط سرخسی میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر شہوت ہے چہٹ جائے یا کسی جو پائے جانور کے دخول کر دی تو پھھ واجب نہ ہوگا لیکن انزال ہو گیاتو قربانی واجب ہوگا اور اس کا حج اور عمرہ فاسد نہ ہوگا بیشرح طحاوی کے باب انج والعرق میں لکھا ہے اگر خورت کی فرج کو شہوت ہے دیکھا اور انزال ہو گیا تو پھھ واجب نہ ہوگا جیسے تصور کرنے میں انزال ہونے میں پھھ واجب نہیں ہوتا ہے ہوا ہے جس لکھا ہے اور اسی طرح اگر بہت دیر تک و کھتا رہا یا بار بار دیکھ تو پھھ واجب نہیں ہوتا ہے غالیۃ السرو جی شرح ہدا ہے میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر بہت دیر تک و کھتا رہا یا بار بار دیکھ تو پھھ واجب نہیں ہوتا ہے غالیۃ السرو جی شرح ہدا ہے میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر بہت ویل تو ایام ابو حقیقہ کے نزدیک و میں ان لازم ہوگی یہ ہرائی الو بائی میں لکھا ہے اگر فقط رخ کیا تھا اور وتو ف عرف ہے پہلے عورت سے مجامعت کی اور مر داور عورت دونوں قرب نی لازم ہوگی یہ ہرائی الو بائی میں لکھا ہے اگر فقط رخ کیا تھا اور وتو ف عرف سے پہلے عورت سے محامعت کی اور مر داور عورت دونوں

ص حب احرام تھے تو جس وقت دونوں کے عضو سے اور حققہ چھپ تو دونوں کا تج فاسد ہوجائے گا اور ان دونوں پر واجب ہے کہ ای طرح سب جج کے افعال اوا کر ہیں اور اس فاسد جج کوتمام کر ہیں اور ان دونوں پر ملیحدہ قلم ہونی واجب ہے اس قربانی ہیں بحری کافی ہوتی ہے اور ان دونوں پر علم ہوا دجب نہیں بیرشرح طحاوی ہیں لکھ ہے اور اگر وفی بھو لے سے یا جان کر یا کس کی زیر دی سے ہوتے ہیں کی ہوتو سب کا حکم بر ابر ہے اور لڑکے اور مجنون کی وطی کا بھی کہا حکم ہے یہ محیط سر حسی میں کھھا ہے اور لڑکے اور مجنون کی وطی کا بھی کسی حکم ہے یہ محیط سر حسی میں کھھا ہے اور اگر شو ہر ایب لڑکا تھ کہا اس کی طرح کے لڑکے جامعت کر سے تین تو عورت کا جی فاسد ہوگا اور کورت کا جی فاسد ہوگا اور کے اور محت کر سے تین تو عورت کا جی فاسد ہوگا اور اس لڑکے کا جی فیصل میں ہوئے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی اور اگر دوفون میں ہوئے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی اور اگر دوفون میں ہوئے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی اور اگر دوفون میں ہوئے تو ایک ہی قربانیاں و جب ہوں گی اور اگر دو رہا ہوں میں ہو ہوتا تھی کہا ہوں ہیں ہو بیشرح طحاوی میں کھسے امام ابوطیفہ اور اس کی جو بھی ایک قربانی سے نہ ہوگی خواہ ایک مجلس میں ہو یا کی مجلسوں میں ہو بیشرح طحاوی میں کھی ہو ہونی میں کھی ہونی خواہ ایک جو اور اگر وقون عرف میں کھو ہونی خواہ ایک جملس میں ہو یا کی مجلسوں میں ہو بیشرح طحاوی میں کھا ہے۔

ا یک ہی مجلس میں کئی با رمجا معت کر نا:

ان میں سے ہرایک پر بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی اور اگر بار بارمجامعت کی تو اگر مجکس ایک ہے تو ایک بدنہ کے سوا اور پچھ واجب نہ ہوگا اور اگر مجیسیں وو بین تو امام ابو حنیفة اور امام ابو بوسف کے قول کے بموجب اول کے عوض بدنہ اور د *وسری کے عوض بکری واجب ہو*گی ہیشرح طی وی میں لکھا ہے اور اگر دوسرا جماع احرام تو ڑنے کے طور پر تھا تو اس کی قربانی واجب نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر سرمنڈ وانے کے بعدمی معت کی تو ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی بیرکا فی میں لکھ ہے اور اگر پورے طواف زیارت یا نصف سے زیادہ کے بعدمی معت کی تو پچھواجب نہ ہو گا اور اگر تین مرتبه طواف کے بعدمجا معت کی توبد نہ واجب ہو گا اور جج بورا ہو جائے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا گرطواف زیارت کے لئے سرمنڈ وایا اورسرمنڈ وانے ہے پہلے مجامعت کی تو بحری کی قربانی واجب ہوگی تیبین میں ہےاورا گرعمر ومیں چارمر تنبه طواف کرنے ہے پہلے مجامعت کی تو عمر و فاسد ہو گیا اوراسی طرح اس کوتمام کرے اور دوبارہ قضا کرے اور بکری کی قربانی اس پر واجب ہوگی اورا گر چارطوانوں یا اس سے زیا وہ کے بعدمجامعت کی تو اس پر بکری کی قربانی واجب ہوگی اورعمرہ فاسد نہ ہو گاہیہ مداہیہ ہیں لکھا ہے اورا گرعمرہ کرنے والا دوعمروں میں کئی ہارمج معت کرے تو دوسری مجلس کے عوض بکری کی قربانی واجب ہوگی اور ای طرح اگر صفاء ومروہ کے درمیان میں سعی سے فارغ ہونے کے بعدمی معت کی تو بھی بہی حکم ہے بیابیناح میں لکھا ہے بیٹکم اس ولت ہے کہ جب سرمنڈ وانے سے پہلے ہواورا گرسرمنڈ وانے کے بعد ہوتو آپھے واجب نہ ہوگا بیشرح طی وی میں لکھا ہے اورا گرقارن ہواورعمر ہ کے طواف ہے پہلے میں معت کرے تو عمر ہ اور حج فاسد ہو جائے گا اور ان دونوں کے افعال اس طرح اوا کرتا رہے اور سال آئندہ میں اس پر حج اور عمرہ واجب ہو گا اور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو ج ئے گی بیرمحیط میں لکھ ہے اور اس بر دو بکر یوں کی قرب نی واجب ہوگی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر قارن نے عمر ہ کا طواف کرنے کے بعداوروتو فء نے پہلےمجامعت کی تو حج اس کا فاسد ہو جائے گااورعمر ہ فاسد نہ ہوگا اور اس پر قربانیاں واجب ہوں گی اور سال آئندہ میں جج کی قضا کرےاور قران کی قربانی اس ہے ساقط ہو جائے گی اور ای طرح اگر عمرہ کے جارم تبہ طواف کرنے کے بعد ہ بعت کی تو بھی یہی تھم ہےاورا گروتو ف عرف کے بعدمجامعت کی تو عمرہ اور حج فاسد نہ ہوگا بعوض حج کے اونتنی وعمرہ کے بکری کی قربانی واجب ہوگی اور قران کی قربانی بھی لازم ہوگی ہے محیط میں لکھ ہے اوراگر بورے ماا کثر طواف زیارت کے بعد مجامعت کی تو کیجھ واجب فتاوي عالمگيري. . جد 🕝 کتاب الحج

نہ ہوگا کیکن اگر ہم منڈ وانے یا بال کتر وانے سے پہلے طواف زیارت کیا تھا تو دو بکریوں کی قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ جج اور محرہ دونوں کا احرام ابھی باتی ہے اور گرایک ہی مجلس میں دوبارہ مجامعت کی تو اس پرقربانی کے سوااور پچھوا جب نہیں اور اگر دوسری مجلس میں مجامعت کی تو دوقر بانیاں اور داجب ہوں گی اور اس قربانی میں دو بکریاں کا فی میں بیشر سے طحادی میں لکھا ہے اور اگر متمتع تھا باس اگر بانی کوخود ہا تک کر نہیں لیے چوا تھا تو وہ بی تھم ہے جو صرف مج کرنے والے اور صرف عمرہ کرنے والے کا تھم بیان ہوا اور اگر قربانی خود ہا تک کر نہیں لیے چوا تھا تو وہ بی تھم ہے بوصرف مج کرنے والے اور وہ یہ بین اگر عمرہ کے حوال سے یہ وقو ف عرف ہے پہلے خود ہا تک کر لے چکا تھا تو متمتع اور قارن کا تھم بعض احکام میں برابر ہے اور وہ یہ بین اگر عمرہ محت کی تو تر بانیاں واجب ہوں گی میں برابر میں اگر مورت سے سوتے میں یہ زیر دئی محت کی یو تو رہ نیاں واجب ہوں گی محت کی تو تر بانیاں واجب ہوں گی ہے جو محت کی تو تر بانیاں واجب ہوں گی محت کی تو تر بانیاں واجب ہوں گی محت کی تو تر بانیاں واجب ہوں گی محت کی تو تر بانیاں خورت سے ہوں نے بیال محت کی تو تو بیا تھی خورت سے برقراو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

فعن : ١

نصف سے زید وہ طواف جنابت یا ہے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو بھی وہی تھم ہے جوگل کا ہے اورافضل میہ ہے کہ جب تک مکہ میں ہے طواف کا آعا وہ کرے اور قربانی اس پر واجب نہ ہوگی اور اصح پہ ہے کہ یہ وضو ہونے کی صورت میں اعا دہ مستحب ہے اور جنابت کی حالت میں واجب ہےاوراگر بے وضوطواف کیا تھا اور پھراس کا عاد ہ کیا تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی اگر چہایا منحر کے بعد اعاد ہ کیا ہواورا گر جنابت کی حالت میں طواف کیا اور ایا متح میں اس کا اعادہ کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہو گا اور اگر ایا منحر کے بعد اعادہ کیا تو تا خیر کی وجہ ہے امام ابو صنیفہ کے نزو یک قربانی و جب ہوگی ریکافی میں لکھا ہے اور بدنہ اس ہے ساقط ہوجائے گا ریسر نے الوہائے میں کھ ہےاوراگر جن بت میں طواف کیا اورا ہے ابل وعیال میں جلا آیا تو واجب ہے کہ نیا احرام باندھ کر پھرلوٹے اورا گرنہ لوٹا اور بدنہ بھیج دیا تو کافی ہے لیکن لوٹیا افضل ہےاورا کر بے وضوطواف کیا اورا پینے اہل وعیال میں چلا گیا تو اگر لوٹا اور طواف کیا تو جائز ہےاور بری کی قربانی بھیج وی تو افضل ہے میں بین میں لکھا ہے اور جس تخص نے طواف زیارت میں سے تین باریا اس سے کم طواف چھوڑ وی**ا** تواس پر بکری کی قربانی واجب ہےاورا گراپنے اہل وعیال میں چاہ آیا اور پھرطواف کے واسطے نہ وٹا اور قربانی کے واسطے ایک بکری جیج دی تو جہ تز ہے یہ بدایہ میں لکھا ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بے وضو کیا تو اگر اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو اس پرصد قد و جب ہوگا ہر بار کے حواف کے عوض نصف صاع گیہوں دے سیکن اگر اس کی قیمت قربانی کے برابر ہوجائے تو جس قدر جا ہے کم کرے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم جنابت کی حالت میں کیا اور اپنے اہل وعیال کی طرف کولوٹا تو اس پر قربانی واجب ہے اور بجری کی قربانی کافی ہےاورا گراہھی مکہ میں ہےاور طہارت کی حالت میں اس کا اعادہ کرلیا تو جوقر بانی واجب ہوئی تھی ساقط ہوجائے گی اورا مام ابوحنیفہ کے نز دیک اگر ایا منحرمیں اس کا اعادہ کیا تو قربانی ساقط ہوگی اورا گر اس کے بعد اعادہ کیا تو ہربار کے طواف کے عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ وا جب ہو گاریشرح طحاوی کے باب انجے والعمر ہ میں لکھا ہےاورا گرطواف زیارت میں کپڑے برقد ر در ہم سے زیادہ نجاست لگی تھی تو کرا ہت کے ساتھ جائز ہے اور اس پریکھ لازم نہ ہو گا بیمجیط میں لکھ ہے۔

### طواف صدر وطواف زيارت كابيان:

ا گرطواف صدر بے وضو ہونے کی حالت میں کیا تو اس پرصد قہ واجب ہوگا یک اصح ہے اور اگر طواف زیارت نصف ہے کم بوضوكيا تؤجهي سب رواينوس كے بموجب صدقه واجب موگا اوراعادہ سے بالاجماع ساقط موج سے گابيسرات ابو باخ ميں لكھا ہے اوراگرکل مااکثر طواف صدر جذبت کی حالت میں کیا تو قربانی واجب ہوگی اوراگراپنے اہل وعیال میں چلا آیا ہے تو بحری کی قربانی کا فی ہے اورا گرمکہ میں ہے اوراس کا عادہ کیا تو وہ قربانی ساقط ہوجائے گی اور تاخیر کی وجہ سے بالا تفاق کچھاس پرواجب نہ ہوگا اورا گر نصف ہے کم پیطواف جنابت کی حالت میں کیا اور اپنے اہل وعیال میں چلا آیا تو ہر بار کے طواف کی عوض نصف صاع گیہوں کا صدقہ اس پر واجب ہوگا اورا گروہ مکہ میں ہے اور اس کا اعدہ کر لیا تو بالا جماع ساقط ہوجائے گا بیشرح طحاوی کے باب انجے والعمرہ میں لکھ ہے اور گریورا یا اکثر طواف صدر چھوڑ دیا تو ایک بمری کی قربانی واجب ہوگی اور اگر طواف صدر میں تین بار کا طواف چھوڑ دیا تو تین مسكينو كوكھ نا ديناس پر واجب ہے ہرمسكين كونصف صاع گيہوں دے بيركا في ميں لكھا ہے اگر جنابت كى حالت ميں طواف زيارت کیااوراس کا اعاد ہ اس پر واجب ہوا تو اگر آخرا یا متشریق میں طہارت کی حالت میں طواف الصدر کیا تو طواف الصدر طواف اتریارت کے عوض میں واقع ہوگا ورطواف الصدراس کے ذمہ ہوتی رہے گا اوراس کے چھوڑنے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی پی تھم بله خلاف ہے اورامام ابوصنیفہ کے نز دیک طواف الزیارت میں تاخیر کرنے کی وجہ ہے ایک قرب ٹی اور واجب ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر ہے وضوطواف الزيارت كيااورآ خرايا م تشريق مين طواف الصدر بإوضوكيا تواس يرقرباني واجب ہوگی پيبيين ميں لکھا ہے اور اگرطواف الزيارت بيه وضوكيا اورطواف الصدر جنابت كي حالت مين توبارا تفاق اس يردوقر بإنيان واجب مور كي ايك قرباني طواف لزيارت ک اور قربانی طواف الصدر کی اورا گرطواف الزیارت ادرطواف الصدر دونول کوچھوڑ دیا تو اس پرعورت بمیشہ کے واسطے حرام ہوگی اور اس پر واجب ہے کہ پھر وٹے اور وونول طوافول کوا دا کرے اور طواف لزیارت کی تاخیر کی وجہ سے امام ابو صنیفہ کے قول کے بموجب قرب نی واجب ہو گی طواف الصدر کی تاخیر کی وجہ سے پچھ واجب نہ ہو گا اس لئے کہ اس کا وفت مقرر نہیں ہے اور اگر خاص طواف الزيارت کو چھوڑ دیاا ورطواف الصدر کیا تو طواف الصدر بعوض طواف الزیارت کے واقع ہوگا اورطواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس پرقر ہانی وا جب ہوگی اورا گرطواف زیارت میں ہے نصف ہے زیادہ چھوڑ دیا مثلّا فقط تین طواف کئے اورطواف الصدر پورا کیا اور سعی کی پھراکڑ کر چدا تو اس میں سے جارمرتبہ کا طواف طواف الزیارت میں شامل ہوگا اور امام ابو حنیفہ یے قول کے بموجب ایک قربانی طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ سے واجب ہوگی اور سب فقہا کے قول کے بموجب ایک قربانی طواف الصدر کے حیار مرتبہ چھوڑنے ک وجہ سے وا جب ہوگی اورا گرطواف الزیارت میں ہے تین مرتبہ کا طواف چھوڑ دیا تو ایک صدقہ خیر کی وجہ سے وا جب ہوگا ایک طواف الزيارت ميں ہے تين بارطواف چھوڑئے كى وجہ ہے واجب ہو گا اور اگر طواف الزيارت اور طواف الصدر دونوں ميں ہے جار جار مرتبه کا طواف چھوڑ دیا تو کل طواف زیارت کا ہوگا اور وہ کل چھمر تنبه طواف ہے اورا بیک مرتبہ کا طواف الزیارت جو ہاتی رہاس کی وجہ ہے تیر مانی ما زم آئے گی اور طواف الصدر کے چھوڑنے کی وجہ ہے بھی قربانی ما زم ہوگی اور اگران دونوں میں سے ہرایک مرتبہ جا ربار طواف کیا تو طواف الزیارت کی جو کمی ہے وہ طواف الصدر میں ہے یوری کی جائے گی اور ایک صدقہ طواف الزیارت کی تاخیر کی وجہ ے اور ایک صدقہ طواف الصدر کی کمی کی وجہ ہے وا جب ہو گا اور اگر طواف الزیارت جا رمرتبہ کیا اور طواف الصدر نہ کیا تو ہمارے نز دیک جج اس کا جائز ہو گا اور اس ہر دو بکر یوں کی قربانی واجب ہو گی ایک بکری طواف الزیارت کی کی کی وجہ ہے اور دوسری بکری طواف الصدرچھوڑنے کی وجہ سےاور بیدونوں قربانیاں سال آئندہ میں بھیجاور مٹی میں ذرج کی جائیں بیفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ **بے وضوطوا ف کرنا** :

اگر ہے وضوطواف قدوم کیمیا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا اوراگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کی تو اس پر ایک بمری قربانی واجب ہوگی بیسراج الوہاج میں نکھا ہے اور غایبۃ البیان میں ندکور ہے کداگر بے وضوطواف قند وم کیا اور اکڑ کرچلا اور اس کے بعدستی کی تو جائز ہے اور افضل ہیہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی اور اکڑ کر چلنے کا اعاد ہ کرے اور اگر جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیااوراس کے بعد سعی کی اورا کڑ کر چلاتو ان کا اعتبار تہیں ہےاور واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کر لےاوراس میں اکڑ کر چلے ریہ بحرالرائق میں لکھا ہے اگر ہے وضویا جذبت کی حالت میں عمرُ ہ کا طواف کیا ایس جب تک مکہ میں طواف کا اعا وہ کرے اوراگر ا ہے اہل وعیال میں آگیا اور طواف کا اعاوہ نہ کیا تو بے وضوحوا ف کرنے کی صورت میں قربانی لا زم ہوگی اور جنابت کی حالت میں بھی بطور استخسان کے ایک بکری کافی ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور جس مخص ہے عمر ہ کا طواف اور سعی بے وضو کی کہیں جب تک مکہ میں ہے ان دونوں کا اعادہ کرے اور جب ان دونوں کا اعاہ کرلے گا تو پچھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر اعادہ سے پہلے اپنے اہل وعمال میں جلادیا تو طہارت کے چھوڑنے کی وجہ ہے اس برقر بانی واجب ہوگی اور پھر مکہ کولوٹے کا تھم نہ کیا جائے گا اس کئے کہ رکن کے ادا کرنے ہے وہ احرام ہے باہر ہوگیا اور سعی کی وجہ ہے کچھاس پر واجب نہ ہوگا اور اگر طواف کا اعاد ہ کیا اور سعی کا اعاد ہ نہ کیا تو بھی تیجے قول کے بموجب یم تھم ہے بیر مداریہ میں لکھ ہے اور اگر طواف زیارت کی حالت میں اس کا ستر کھلا ہوا تھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعادہ کرے اور اگراعا دہ نہ کرے گا تو قربانی وا جب ہوگی ہیا ختیا رشرح مختار میں لکھاہے جو مخف صفا ومروہ کے درمیان میں سعی حجموز دے اس برقر بانی واجب ہوگی اور جج اس کا بورا ہوگا بیقد وری میں لکھاہے اور اگر جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں سعی کی توسعی اس کی سے ہے اور اگر احرام سے باہر ہونے اور مجامعت کرنے کے بعدیا جج کے مہینہ کے بعد سعی کرے تو بھی یمی تھم ہے بیسراج الوہاج میں لکھاہے اگر سواری پر طواف کیا یا اس طرح طواف کیا کہ کوئی اس کواٹھائے ہوئے تھا اور صفا ومروہ کے درمیان میں سعی بھی انہیں دونوں صورتوں میں ہے کسی طرح کی تو اگر بیغل عذر ہے تھا تو جائز ہے اور پچھالا زم نہ ہوگا اور اگر بغیر عذر تھا تو جب تک مکہ میں ہے اس کا اعادہ کرے اور جب اپنے اہل وعیال میں چار گیر تو ہمارے نز دیک وہ اس کے واسطے قربانی کرے میرمحیط میں لکھا ہے جو مخص عرفات ے امام کے جانے سے پہلے اور غروب ہے بل چلا گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اگر غروب کے بعد چلا گیا تو پچھوا جب نہ ہوگا اور ا گرغروب سے پہلے لوٹ آیا تو سیج قول کے بھو جب قربانی اس سے س قطامو جائے گی اور اگرغروب کے بعدلوٹا تو ظاہر روایت کے بموجب ساقط نہ ہوگی اس میں فرق نہیں ہے کہ اپنے اختیار ہے جائے یا اونٹ کی شوخی کی وجہ سے چلا جائے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے جو تخص مز دلفہ میں وقو ف چھوڑ دے اس پر قربانی واجب ہو گی ہیہ ہدا رہ میں لکھا ہے اور اگر کل جمروں پر کنکریاں مارنا حچھوڑ دے یا صرف ایک جمرہ پرکنگریاں مارے یا یوم محرکوصرف جمرہ عقبہ پرکنگریاں مارے تو اس پر ایک قربانی واجب ہوگی اورا گر پچھود پرتھوڑی سی مارنا چھوڑ دے تو ہر کنگری کے عوض نصف صاع گیہوں صدقہ دے لیکن جب اس کی قیمت ایک بکری کے برابر ہوجائے تو جس قدر جاہے کم کر دے بیا ختیار شرح مخار میں لکھا ہے ج کے افعال میں ہے جس تعل کواس کے موقع ہے تا خیر کرے گا تو بحری کی قربانی واجب ہوگی جیسے کہ کوئی شخص حرم سے نکلا اور اس نے اپناسر منڈ و یا خواہ حج کے واسطے سر منڈ وایا ہو یا عمرہ کے واسطے تو ایام ابوحنیفہ اور ا ، محمدٌ كے زوريك قربانی واجب ہوگی اوراگر قارن اورمتنع ذرج ہے پہلے سرمنڈ والیں تو امام ابوحنیفہ کے زور یک دوقر ہانیاں واجب ہوں گی اور صاحبینؓ کے نز دیک ایک قربانی واجب ہوگی ہیہ بحرالر اکق میں لکھا ہے۔

**ا: ن**⁄ن

#### شکار کے بیان میں

شکار سے مراد و ہ جانور ہے جواصلی پیدائش میں وحشی ہواوروہ دونتم کے ہیں ایک بری لینی خشکی کے اور اس نے مرادوہ ج نور ہے جس کی بیدائش خشکی میں ہواور دوسرے بحری جس کی بیدائش یانی میں ہواس واسطے کہاصل س میں پیدائش کی جگہ ہےاور اس کے بعد خشکی یا یانی میں رہنا عارضی ہے ہیں اس سکونت ہے اصل متغیر نہیں ہوتی بری شکارصاحب احرام برحرام ہے بحری حرام نہیں تیمبین میں لکھا ہے اگرصا حب احرام شکارکوئل کر ہے تو اس پر جز اوا جب ہوگی بیمتون میں لکھا ہے اور اس میں جان کراور بھوں کر اور خطاہے مارنے وال برابر ہےخواہ بیاول ہورشکار کرنے وا یا ہو یا دوسری بار بیسراج الوہاج میں لکھ ہےاورا بتدا حج کرنے وال اوراس کا اعا دہ کرنے والا برابر ہے سیبین میں لکھا ہے بیشکار کسی کی ملک ہویا مہاح ہودونوں برابر ہیں بیمجیط میں مکھا ہےاورجز اس کے شکار کی وہ قیمت ہوگی جو دوعا دل شخص اسی مکان میں اور سی زیانہ میں جس میں وہ کمل ہوا ہے تبجو پرز کریں اس واسطے کہ مکان اور زیانہ کے بدلنے ہے قیمت بدں جاتی ہےاوراگر بیا جنگل ہو جہاں شکار نہ بک سکتا ہوتو جوسب سے زیارہ قریب ایساموضع ہو جہاں شکار بک سکتا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے سیمبین میں مکھ ہے اور قیمت میں اس کو اختیار ہے جا ہے اس سے کوئی قربانی خرید کر ذرج کرے اگر قیمت اس قدر ہواور اگر جاہے کھاناخر بد کرتفیدق کرے ہر سمبین کونصف صاع گیہوں یا ایک صاع کی حجھوارے یا جودے اور اگر جا ہے روز ہ رکھے بیرکانی میں لکھا ہے بھرا گر اس نے روز ہ رکھنا اختیار کیا تو مار ہے ہوئے شکار کی قیمت اناج سے انداز ہ کی جائے اور میتخص ہر آد ھےصاع اناج کےعوض ایک روز روز ہ ر کھے اورا گراناج میں ہے نصف صاع ہے کم بڑھا تو اس کوا ختیا رہے جا ہے اس کے عوض روز ہ رکھ لے یا اتنا طعام خرید کرصد قد کر دے بیا بیضاح میں مکھ ہے اور اگر اس کی قیمت مسکیین کے کھانے ہے کم ہوتویا اس قدر کھانے دے یا ایک دن کا روز ہ رکھے بیکا فی میں لکھ ہے۔

اوراگر قربانی کا ذبح کرنا اختیار کرے تو حرم میں ذبح کرے اوراس کا گوشت فقیروں کوتصدق کردے اورا گرکھا نا دین جا ہے توجہاں جاہے دے اور یک تھم روز ہ کا ہے سیبین میں لکھا ہے اور اگر حرم سے با ہر قربانی ذیج کی تو قربانی ا دانہ ہوگی لیکن اگر ہر فقیر کواس قدر گوشت دیا ہے جس کی قیمت نصف صاع آیہوں کے برابر ہوتو کھانے کا صدقہ ادا ہوجائے گا اور اگر قیمت اس سے کم ہےتو اس قد راور دیگراس کو پورا کر ہے اورا گرقر ہانی کے ذبح کرنے کے بعد گوشت چوری گیا تو قر ہانی حرم میں ذبح کی تھی تو اس پر بدل اس کا و جب نہیں اورا گرحرم سے باہر ذرج کی تو اس کا بدل س پر واجب ہے میرمجیط میں لکھ ہے اور اگر قربانی اختیار کی اور جو قیمت اس پر واجب ہوئی تھی وہ کچھنچ رہی اور جس قدر نچ رہی ہے وہ قربانی کی قیمت کے برابرنہیں ہے تو اس کواختیا رہے کہا گر چاہے تو اس میں سے ہر نصف صاع گیہوں کی قیمت کے عوض میں روز ہ رکھے اور اگر جا ہے تو اس کا کھانا فقیروں کو تصدق کر دیے اور ہر سکیین کو نصف صاع کیہوں دےاور گر چاہے تھوڑے کے عوض روزہ ر کھے اور تھوڑے کے عوض صدقہ دے اور اگر قیمت اس کی دوقر بانیوں کے پرابر ہوتو اس کواختیار ہے جاہے دوقر ہانیاں ذبح کرے یا دونوں کے عوض صدقتہ دے یا دونوں کے عوض روزے رکھے یا ایک قربانی ذیح کرے اور باقی کے عوض جونسا کفارہ جا ہے ادا کرے یا ایک قربانی ذیح کرے اور ہاقی کے عوض کچھروزے رکھے کچھ صدقہ دے سیبین میں لکھاہے اگرصا حب احرام حرام میں شکار کوئل کر ہے تو اس پر وہی واجب ہو گا جوحرم سے یا ہر شکار کرنے سے واجب ہوتا ہے

اور حرم کی وجہ سے پچھاور واجب نہ ہوگا بینہا ہیں مکھ ہے جو تحض احرام ہے باہر ہوا گروہ حرم میں شکار کو آل کرے تو اس کا حکم بھی وہی ہے جوصا جب احرام کا ہے لیکن روز ہے اس کو کا فی نہیں ہیں قارن اگر شکار کوئی کرے تو اس پر دو چند جز الا زم ہو گی بیشرح طحاوی میں مکھا ہے جو مخص کسی ایسے شکارکوٹل کر ہے جس کا گوشت نہیں کھایا ہوتا جیسے درندہ جانو راورمثل ان کے تو اس پر جز الازم ہوگی اوروہ جزا ا یک بکری کی قیمت سے زیادہ نہ ہوگی اور اگر در ندہ 'ج نورصاحب احرام پر حملہ کرے اور وہ اس کولل کرے تو پچھالازم نہ ہوگا اور اس طرح اگر شکار حملہ کر ہے تو بھی بہی تھم ہے بیسرات الوہاج میں لکھا ہے۔

سدهائے ہوئے یا بغیر سدھائے ہوئے جا نورکوشکار کرنا:

صاحب احرام اگر کسی کے تعلیم یا فتہ ہاز کوئل کر ہے تو تعلیم یا فتہ باز کی قیمت اس کے ما لک کودے دے اور غیرتعلیم یا فتہ باز ک قیمت حق النداس پر واجب ہوگی جوشکارکسی کی ملک ہواور ہر ہواور تعلیم یافتہ ہوتو اس کے آل کرنے میں اسی طرح تعلیم یافتہ کی قیمت مقد واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھ ہے اور اگر احرام ہے با ہر کوئی شخص کسی کے مملوک تعلیم یا فتہ شکار کوحرم میں قبل کرے تو بھی یہی تھکم ہے رہم پیط سرحسی کے باب قتل الصید میں لکھا ہے اگر صاحب احرام شکار کوزخمی کرے تو اگر و ہمرجائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہو گا اور اگروه احیها ہو گیااور پچھاثر باقی ندر ہاتو ضامن نہ ہوگا اور اگر پچھاٹر باقی رہاتو جس قدراس کی قیمت میں نقصان آگیا ہے اس کا ضامن ہوگا وراگر بینہ معلوم ہو کہ و ومرگیا یا احتصاب وگیا تو اس استحسان بیہ ہے کہ تمام قیمت لازم ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گرزخی کرنے کے بعداس کومردہ پایا اور بیمعلوم ہوا کہ وہ کسی اور سبب ہے مرا ہے تو زخمی کرنے سے جو واجب ہوا تھ اسی کا ضامن ہو گا بینہرالفائق میں مکھا ہے اور اگر کسی شکار کوزخمی کیا یا اس کے بال اکھ ڑے یا کوئی عضواس کا کا ٹاتو اس وجہ سے جواس کی قیمت میں نقصان ہو گیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور اگر پرند جانور کا بازوا کھاڑا یا کس جانور کے یا دُل کا ٹ ڈالے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانہیں سکتا تو پوری قیمت لازم ہوگی بیر ہدا ہیں لکھا ہے اگر صاحب احرام کسی شکار کا انڈا تو ڑ دیتو اگروہ گندا ہے تو کچھوا جب نہ ہوگا اور اگر سیجے انڈا ہے تو ہارے نز دیک اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ نہا ہے میں لکھ ہے اگر شکار کا انڈا بھوٹا تو بھی بہی تھم ہے یہ محیط اور محیط سرحسی میں لکھ ہے ا گرکسی شکار کوزخی کیا اور اس کا کفارہ دیا پھر اس کوتل کیا تو دوسرا کفاراہ دے اورا گرفل کرنے ہے بہنے کفارہ نہیں دیا تھا تو فتل کا کفارہ اورزخی کرنے کی وجہ ہے جونقصان آیا تھ و ہوا جب ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اور اگراول شکا رکوزخی کرے اس کو بیچنے کے قابل نہ رکھ اور پھر آل کیا تو دوسری جزااس پرواجب ہوگی وجیز میں لکھاہے کہ اگر جزا کے اداکر نے سے پہنے اس کوتل کیا تو دوسری جزاواجب نہ ہوگی بیسراج الوہاج میں لکھاہے ہے احرام والے نے حرم کے شکار کوزخمی کیا پھراس کے بالول بابدن کی وجہ ہے اس کی قیمت بڑھ کئی اوروہ زخم کی وجہ سے مر گیا تو اس زخمی ہونے کی وجہ ہے جونقصا ن ہوا ہے اس کا ضامن ہو گا اور مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی و ہوا جب ہو گی اورا گرزخی کرنے کے بعداس کی قیمت یالوں یابدن کی وجہ ہے گھٹ گئی اور وہ اسی زخم کی وجہ ہے مرگیا تو جواس کے زخمی ہونے کے دن اس کی قیمت تھی وہ واجب ہوگی اور اگر جز اادا کرنے کے بعد اس کی قیمت حرم میں بالوں یا بدن کی وجہ سے بڑ دھ گئی پھر اس زخم کی وجہ ہے مرگیا تو اس زیادتی کا ضامن ہوگا جیسے کفارہ وینے ہے پہنے حکم تھا اگر صاحب احرام نے حرم سے باہر کسی شکار کوزخی کیا پھروہ احرام ہے باہر ہو گیا اور شکار کی قیمت بالوں یا بدن کی وجہ ہے زیاوہ ہو گئی تو زخمی کرنے کی وجہ ہے جونقصان ہوا تھا اور اس کے علاوہ مرنے کے دن جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہوگی اوراگر قیمت زیادہ ہونے سے پہلے فدید دے دیا تو زیاد تی کا ضامن نہ ہوگا اور گر ابھی تک وہ صاحب احرام ہے تو فعہ بیرد ہے کے بعد بھی زیر د تی کا ضامن ہوگا اورا گریژکاراس کے قبضہ میں ہےاوراس کے زخمی کرنے

کا فدید دے دیا پھروہ مرگیا تو ازسر نواس قیمت کا ضامن ہوگا جومر نے کے دن تھی ہے احرام والے نے حرم کے شکار کورخمی کیا لیکن اس میں بیچنے کی قوت باقی ہے پھرکسی ووسر ہے احرام والے نے اسی طرح اس کوزخمی کیا اور ان دونوں زخموں ہے وہ مرگیا تو اول مختص پر قیمت کا و ہنقصان واجب ہوگا جوتندرست شکار کوزخی کرنے سے قیمت کی کمی ہوگی اور دوسر کے مخص پر ہونقصان واجب ہوگا جوزخی شکار کو پھر زخمی کرنے ہے قیمت میں کمی ہوگی اور پھر جواس کی قیمت ہاتی رہے گی تو ان دونوں پر مضف نصف وا جب ہوگی اور اگر اول تشخص نے اس کا ہاتھ یا یا ؤں کا ٹا اوراس کو بہتنے کی قوت ہے ہا ہر کرویا پھر دوسر سے تخص نے اس کا ہاتھ یا یا ؤں کا ٹا تو پہلا تخص اس کی یوری قیمت کا ضامن ہو گا خواہ وہ مرے یا نہ مرے اور ووسرا تخص اس نقصان کا ضامن ہو گا جواس کے کا شنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی اوراگر وہمر گیا تو دوسر سے تھل پر اس کی ایس نصف قیمت واجب ہوگی جو دوزخموں کی حالت میں تھی اوراگر پہلے تھس کے زخی کرنے کے بعداور دوسر سے خص کے زخمی کرنے کے بیچ میں اس میں زیا دتی ہوگئی پھر مراتو پہلا محص اس نقصان کا ضامن ہوگا جواس ے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں تمی ہوگئی اور قیمت کی زیادتی اس کے ذمہ نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے روز کی قیمت بھی بحساب اس کے زیادہ ہونے اور دوسرے کے زخم ہے زخم ہونے کے اس پر واجب ہوگی اور دوسرا محض اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں تھی ہوئی اور اس فدید میں جواس کی قیمت زیا وہ ہوگئی ہے اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی ایسی نصف قیمت بھی اس پر لا زم ہوگی جواس کے مرنے کے دن دوزخموں کی حالت میں ہواورا گر دوسر کے خص نے اس توثل کیا یا اس کی آئکھ پھوڑی تو پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت بھی اس کا ضامن ہوگا اورا گر پہلے مخص نے ایسازخمی کیا تھا جس ہے وہ ہلاک نہ ہوتا اور دوسر سے تخص نے اس کے ہاتھ یا یہ وَل کا نے اور ان دونوں کی وجہ ہے وہ مرگبہ نؤیمبلا مخص اس نقصان کا ضامن ہوگا جوتندرست شکارکوزشمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی اوراس کے علہ وہ ایک نصف قیمت کا ضامن ہوگا جودو زخمول کی حالت میں اس کی قیمت ہو ور دوسر المحض اس قیمت کا ضامن ہوگا جو پہنے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی خواہ و ہمرے یہ نہ مرےاوراگروہ دونوں مخض صاحب احرام تھے تو بھی یہی تھم ہے لیکن قیمت دونوں پر بوری پوری واجب ہوگی بیرکا فی ہیں لکھا ہے۔ اگر دو ماحب احرام حرم ہے باہر یہ حرم کے اندر شکار کو آل کریں تو ہرا لیک محض پر پوری جزالا زم ہوگی ای طرح اگر ایک شکار کی کرنے میں ہیں احرام والے شریک ہوں تو ہرایک پر بوری جزال زم ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر صاحب احرام کے س تھ آل کرنے میں کوئی لڑکا یا کا فرشر یک تف تو لڑ کے اور کا فریر کچھے واجب نہ ہوگا اور صاحب احرام پر بوری جزالا زم ہوگی اگر دو ہے احرام والصحخص حرم میں کسی شکار کوا بیک ضرب ہے آل کریں تو ہر خفس پر نصف قیمت واجب ہوگی اور اگر ایک جماعت ایک ضرب ے تن کرے تو جس قدر آ دی ہیں ای قدراس کی قیمت کے جھے ہو کر ہر مخض پر ایک ایک حصہ دا جب ہو گا اور اگر ایک مخف نے ایک ضرب نگائی اس کے بعد دوسر ہے خص نے دوسری ضرب لگائی تو ہر شخص پروہ واجب ہوگا جواس کی ضرب کی وجہ ہے اس کی قیمت میں کی ہوئی پھر ہرایک مخص پر دوضر بول کی حالت میں جواس کی قیمت تھی اس کا نصف واجب ہوگا اورا گریے احرام مخف کے ساتھونگ کرنے میں ایک احرام والانشریک تھا تو صاحب احرام پوری قیمت اور ہے احرام پر نصف قیمت جواس کی دوضر ہیں لگنے کی حالت میں تھی وا جب ہوگی اگر ہےاحرام مخص نے حرم میں ایک شکار پکڑ ااور دوسرے بےاحرام نے اس کے ہاتھ میں اس کوئل کر دیا تو برحض پر یوری جزالا زم ہوگی اور شکار کے پکڑنے والے کو جودینا پڑا ہے وہ قاتل سے پھیر لے گابیفآ وکی قاضی غان میں لکھا ہے۔

اس ہے کھفاص عدومراد تبیس ہے جکہ مراویہ ہے کہ اگرا کیلے ایک محرم نے قبل کیا تو ای پر یوری جز الازم ہوگی اورا گرچندمحرموں نے ل کرایک شکار کونل کیا تو ہرایک برایک ایک جز ابوری لازم آئے گ خواہ دہ کتنے ہی تخص کیوں نہ ہوں۔

فتاوىٰ عالمگيرى.... جد 🕥 کتاب الحج

اوراگرایک ہےاحرام مخض اورا یک قارن دونوں کسی شکار کوحرم میں قبل کریں تو بےاحرام مخض پر نصف قیمت اور قارن کم پر دو چند قیمت واجب ہوگی اوراگرایک ہے احرام مخض اورایک مفرد جج کرنے والا اورایک قارن تینوں شخصوں نے شریک ہوکرحزم کے شکار کونل کیا تو ہےاحرام مخص پرتہائی قیمت وا جب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر پوری قیمت اور قارن پر دو چند قیمت واجب ہوگی اور یمپی قباس ان مسائل میں جاری ہوتا ہے بیرشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر اول بے احرام نے اس کے مارینے میں ابتدا کی پھر مفر دبچ کرنے والے نے اور اس کے بعد قارن نے اس کو ماراور وہ جانو رمر گیا تو بے احرام محض پر وہ نقصان واجب ہو گا جو تندرست شکار کے زخمی کرنے کی وجہ ہے اس کی قیمت میں تھی ہوگئی اور اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت ہوگی اس کی تہائی اس پر دا جب ہوگی اور فقط حج کرنے والے پر جو پہلے زخم کی حالت میں اس کے دوسرے زخم لگانے ہے قیمت میں کمی ہوگئی وہ داجب ہو گی اس کے علاوہ تین زخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ واجب ہو گی اور قارن پر وہ نقصان واجب ہو گا جو دو زخموں کی عالت میں اس کے تبسر بے زخم لگانے ہےاس کی قیمت میں کی ہوئی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اورا گریہلے محض نے شکار کا ہاتھ یا یہ وُن کا ٹایا ہاز وتو ڑااور دوسرے محض نے دونوں آئیمیں پھوڑیں تو اول محنف یر تندرست شکار کی قیمت وا جب ہوگی اور ووسر ہے مخص پر پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وا جب ہوگی اور قارن پر دوزخموں کی حالت میں جواس کی قیمت تھی دو چندوا جب ہوگی بدعایۃ السراجی شرح ہدا یہ میں لکھا ہے اگر عمرہ کے احرام میں کسی شکار کوا یہا زخمی کیا جس ہے وہ ہانک نہ ہوگا پھر اس عمر ہ کے احرام کے ساتھ جج کا احرام بھی ملا سیا اور دو ہارہ اس کوزخی کیا اور ان سب زخمول کی وجہ ہے وہ مرگیا تو عمرہ کی وجہ سے اس تندرست جانو رکی قیمت اس بروا جہب ہوگی اور حج کی وجہ ہے وہ قیمت وا جب ہوگی جو پہیے زخم کی حالت میں تھی اوراگر و وعمر ہ کے احرام ہے یہ ہر ہو گیا اور پھر حج کا احرام یا ندھا اور پھر دویا رہ س شکارکوزخی کیا تو عمر ہ کی وجہ ہے و ہ قیت لا زم ہو کی جودوسرے زخم کی حالت میں اور حج کی وجہ ہے وہ قیت لا زم ہوگی جو پہلے زخم کی حالت میں تھی اورا گرعمر ہ کے احرام ہے باہر ہوکر حج اور عمرہ کے قران کا احرام با ندھااور پھرشکار کوزخی کیااوروہ مرگیا تو عمرہ کی وجہ سے اس قیمت کا ضامن ہوگا جودوسرے زخم کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور اگر پہلازخم ہلاک کرنے والا تھا مثلاً اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہاتی سب صورتیں اس طرح ہیں تو عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لا زم ہوگی اور قران کی وجہ ہے پہلے زخم کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چند واجب ہو گی اورا گر دوبارہ بھی اس کا ہاتھ کا ٹا تھا تو پہلے زخم کی عالت میں جوواجب ہوا تھا وہی اس مرتبہ واجب ہوگا نیر محیط سرتھی میں لکھ ہے اگر فقط عمر ہ کرنے والے نے کسی شکار کوزخی کیااور پھر کسی ہے احرام مخص نے بھی اس شکار کوزقمی کیا چر فقظ عمر ہ کرنے والے نے اپنے عمر ہ کے احرام میں حج کا احرام بھی ملالیا اور پھراس کو زخی کا اور ان سب زخموں ہے وہ شکار مرکیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو بے احرام محص کے زخمی کرنے کی عالت میں اس کی قیمت تھی اور جج کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جوسب زخموں کی حالت میں اس کی قیمت تھی اور بے احرام مخف اس نقصان کا ضامن ہوگا جو پہلے زخم کی حاست میں دو ہا رہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت کم ہوگئی اور اس کے ملاو ہ نتیوں زخموں کی حالت میں جو قیمت ہےوہ نصف اس پر واجب ہو کی اور اگر اس کے زخمی کرنے کے بعد عمر ہ کے احرام سے یہ ہر ہو گیا پھر ہے احرام مخض نے اس کو زخمی کیا پھر پہلے محص نے قران کیا اوراس حالت میں اس کود و ہارہ زخمی کیا اوروہ جانو رمر گیا تو عمرہ کی وجہ ہے اس قیمت کا ضامن ہوگا جو

کیونکہ قارن نے دواحراموں کی حالت میں بیے جنایت کی تو بعوض براحرام کی جنایت کے ایک ایک جز لازم ہوگی حاصل بیے کہ اس صورت میں اعتبار احرام کا کیا جاتا ہے شعر دصیر کا۔

ا خیر ئے اوز خمول کی حالت میں اس کی قیمت تھی ور آر ان کی وجہ ہے پہنے زخم کی حالت میں جو اس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہو گ اورا آن طرح ہا حرام شخف کا بھی تھم بدل جائے گا اور آئر سیسب زخم بلاک کرنے والے تھے جیسے ہاتھ پاؤں کا ٹنا اور آئکھیں پھوڑ ، ق عمرہ کی وجہ سے تندرست جانور کی قیمت لازم ہوگی اور قران کی وجہ ہے پہلے دوز خمول کی حالت میں جواس کی قیمت تھی وہ دو چندوا جب ہوگی اور بے احرام شخص پر پہنے زخمی ہونے کی حالت میں جواس کے دو ہارہ زخمی کرنے ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی وہ نقصان واجب ہوگی اور اس کے علاوہ جو تینوں زخموں کی حالت میں قیمت ہو ہ ضف واجب ہوگی سے کا فی میں لکھا ہے۔

ا گر کوئی جانوروں کو مارے تو ای طرح کئی جزامیں واجب ہوں گی لیکن اگر ہس جانور کے مارنے میں احرام ہے ہا ہر ہوئے یا احرام تو ڑنے کا ارادہ کیا ہے تو بیچکم نہیں ہے جیسا کہ اصل میں مذکور ہے صاحب احرام اگر بہت سے شکاراحرام ہے باہر ہونے یا احرام توڑنے کے ارادہ پر کرے تو ان سب کی وجہ ہے ایک ایک قربانی واجب ہوگی اس لئے کہ وہ احرام سے باہر ہونے کا ارادہ کر تا ہے احرام کی حالت میں گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور جلد احرام ہے باہر ہوجانے میں ایک قربانی واجب ہوتی ہے یہ بحرالرائق میں مکھا ہے اگر کوئی سبب پیدا کرنے سے شکار کاقتل کرنے والا قرار پایا پس اگر سبب پیدا کرنے میں تھم شرع سے تجاوز کرنے والا ہوتو قیمت کا ضامن ہوگا ورشہ نہ ہوگا ہیں اگر کسی نے کوئی جال نگایا اور اس میں کوئی جانور پھنس کر مرگیا یا یا ٹی کے واسطے گڑھا کھو دا اور اس میں کوئی شکارً برَ مرم گیا تو پچھاس پرواجب نہ ہوگا اگر کسی صاحب احرام نے دوسر کے خص کی خوا ہو ہ احرام والا ہویا ہے احرام مختص ہو کسی شکار کے مارے میں مد دی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ہے بدائع میں لکھاہے جس طرح صاحب احرام پر شکار کا آل کرنا حرام ہے اس طرح شکار کو بتانا بھی حرام ہے اور شکار کے بتانے ہے بھی اسی قدر جز الازم ہوگی جونل کرنے سے لازم ہوتی ہے بیر محیط میں لکھا ہے اور جس دلالت کی وجہ ہے جز الازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس محف کو بتایا وہ پہلے ہے اس شکار ہے واقف نہ ہواور اس کے بتائے کو پچ جان لے اور اگر اس کے بتانے کوجھوٹ جانا اور پھروہی شکار دوسر مے خص نے بتایا اور اس کو پچ جانا تو جس شخص کے قول کوجھوٹ جانا ہے اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور بیبھی شرط ہے کہ جس مخف کوشکار بنایا ہے جب و ہ شکار کوئل کرے تو بتائے والہ اس وفت تک احرام میں ہو نیکن اگر بڑنے والا احرام ہے یا ہر ہوگیا پھراس شخص نے جس کو بٹایا تھاقتل کیا تو بٹانے والے پر پچھووا جب نہ ہوگا مگر گنہگار ہوگا اور پیہ بھی شرط ہے کہ جس شخص کوشکار بتایا ہے وہ اس شکار کو وہیں بکڑے جہاں اس نے بتایا تھااور اگر وہ شکار اس جگہ ہے چلا گیا پھر دوسری عکداس نے پکڑ کرفنل کیا تو بتانے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا ہیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی صاحب احرام کو شکار بتایا تو دونوں شخصوں پر بوری جزالا زم ہوگی اگراحرام والے نے کسی ہے احرام محفص کوشکار بتایا اوراس نے شکار کوتل کیا تو بتائے والے براس کی قیمت لا زم ہوگی اور ہے احرام محص پر پچھلا زم نہ ہوگا بیمحیط میں ہے۔

سن ہے احرام شخص نے احرام والے یا ہے احرام شخص کورم کا شکار بنایا تو بنانے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا اور قائل پر جزا النارہ ہوگی میر محیط سر جسی بیل کی سے باگر وہ اس کے اشارہ کیا تو جس شخص کواس نے اشارہ سے بنایا ہے اگر وہ اس کے اشارہ کرنے سے پہلے اس شکار کو جانتایا و کیستا تھا تو اشارہ کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگا گر کروہ ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر کوئی احرام والشخص دوسر سے احرام والے کو کوئی شکار بناو ہے اور اس سے قبل کا عظم کرے اور دوسر المحض تیسر سے کوشکم کرے اور تیسر شخص قبل کرئے وال میں سے جمعن پر پوری جز الازم ہوگی اور اگر احرام والے نے کسی احرام والے کوشکار کی خبر کی لیکن اس کووہ شکار نظر نہ آپ پھر دوسر سے احرام والے نے اس قبل کرنے اس کو وہ شکار نظر نہ آپ پھر دوسر سے احرام والے نے اس قبل کرنے اس کو وہ شکار نظر نہ آپ پھر دوسر سے احرام والے نے اس قبل کہا تو ہم شکل کو تا ہم شکار کو قبل کہا تو ہم شکل کو تا ہم شکل کو تا شرکے ہوئے گئی کہا تو ہم شکل کو تا ہم شکل کی تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کے تا ہم شکل کو تا ہم شکل

ا رہبری کرنایعن نا واقف کوسی امر نامعلوم کی طرف رہبر ہونا۔

احرام والا قیمت کاضامن ہوگا بیرصیط سرحسی میں لکھاہے۔

کی احرام والے مکہ میں کسی گھر ہیں اتر ہے اور اس گھر میں چڑیاں اور کبوتر ہتھے اور ان میں ہے تین شخصوں نے چو تھے مخص کودرواز ہبند کرنے کا حکم کیااوراس نے درواز وہند کر دیااوروہ سب منی کو چلے گئے اور جب و ہلوٹ کرآ ئے توانہوں نے دیکھا کہ پچھے جانور پیاس کی وجہ ہے مرکئے تو ہر مخص پر جز الازم ہوگی ہے عابیۃ السرو جی شرح ہدایہ بیں لکھا ہے اگر کہی صاحب احزام نے کوئی شکار پکڑا تو اس پر واجب ہے کہاں کو چھوڑ دیےخواہ اس کے ہاتھ میں ہویا پنجر ہ میں اس کے ساتھ ہویا اس کے گھر میں ہواورا گرکسی دوسرے احرام واللے نے اس کے ہاتھ ہے چھوڑ دیا تو چھوڑ نے والے پر پچھواجب نہ ہوگا اس لئے کہ شکار کرنے والا شکار کا ما لک نہیں ہوا تھا اور اگر دوسرے مخص نے اس کے ہاتھ میں فق کر دیا تو ان دونوں میں سے ہر مخص پر جز الازم ہوگی اور ہمارے تینوں اصحاب کے نز دیک بکڑنے والے کواختیار ہے کہ قاتل ہے وہ پھیر لے جواس کو کفارہ میں وینا پڑا ہے اگر بےاحرام شخص نے کوئی شکار پکڑا پھراس شکار کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا اور اس حالت میں اس نے احرام ہا ندھا تو اس شکار کوچھوڑ دینا س پر واجب ہے اور اگر اس نے نہ حچوڑ ااور وہ اس کے ہاتھ میں مرگبی تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہےاوراس چھوڑ دینے کی وجہ ہے وہ شکاراس کی ملک ے با ہر نبیں ہوتا یہاں تک کدا گراس کوجیبوڑنے کے بعد دوسرے تخص نے اس کو پکڑ لیا تو بیاحرام سے باہر ہونے کے بعداس کو پھیر سكتا ہے بيشرح جمع ميں مكھاہے جوابن ملك كي تصنيف ہے اور اگر كسى دوسرے فخص نے اس كے ہاتھ ميں چھوڑ ديا تو امام ابو صنيفة كے نز دیک چھوڑنے والا مالک کو قیمت دے گا اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک قیمت کا ضامن ندہو گا اور اگر شکار پنجر ہ میں اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ہے تو ہمار بے نز دیک اس کا چھوڑ تا واجب نہیں ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے جو شخص شکار لے کرحرم میں داخل ہوتو وہ اگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہےتو حرم میں اس کوچھوڑ وینا اس پروجب ہے اگر درحقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں مثلاً سامان میں ہے یا بنجرہ میں ہے تو اس پر جھوڑ نا واجب نہیں ہے کفا ہے میں لکھا ہے اور اگر احرام ہاند ھااور اس کے ہاتھ میں پنجرہ کے اندر شکار ہے یا احرام یا ندھا اور پنجر ہ میں شکار ہے اور حرم میں اس کو داخل نہیں کیا تو ہارے نز دیک اس کو جھوڑ نا وا جب نہیں ہے بیشرح طحاوی میں لکھا

اگر کوئی شخص حرم میں باز لے کر داخل ہوا اور اس کوچھوڑ ویا اور اس نے جرم کے کسی کبوتر کوئل کیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا یہ محیط سرنسی کے باب قتل الصید میں لکھا ہے اگر کسی ہے احرام شخص نے کسی ہے احرام شخص کا شکارغصب کرلیا پھری صب نے احرام ہاندھ اور شکاراس کے ہاتھ میں تھا تو اس کوجھوڑ دینا اس کو مازم ہے وراس کی قیمت ما لک کودے گا اور اگر ما یک کے حوالہ کر دیا تو اس کے ذ مهے بری ہوگیا مگر برا کیا اوراس پر جزاوا جب ہوگی میرمحیط سرحسی میں ازالیۃ الامن عن الصید میں فصل میں لکھ ہے اگر حرم میں واخل ہونے کے بعد شکار بیچا تو اگروہ شکارابھی مشتری کے پیس ہاتی ہے تو اس بیچ کار دکرناوا جب ہوگا اورا گرمر گیا تو اس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح صاحب احرام شکار بیچتو بھی یہ تھم ہے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ حرم کے اندر بیچے یاو ہاں سے نکلانے کے بعد حرم کے باہر بیچے اور اگر دو مخض جو بے احرام ہول حرم کے اندر شکار کی خرید وفروخت کریں اور وہ شکار حرم سے باہر ہوتو امام ابو صنیفہ کے نز دیک جائز ہےا مام محمدؓ کے نز دیک جائز نہیں اگر ہے احرام شخص حرم کے شکار کو ذیح کرے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرے روز ہ رکھن کا فی نہیں ہے اور اس کی جز امیں قربانی کرنے میں اختلاف ہے بعضول نے کہا ہے کہ جائز نہیں اور ظاہر روابیت کے بموجب جانز ہے لیمبین میں لکھا ہے بےاحرام مخف اگرحرم کا شکار ذیجے رہے تو اس کا کھانا جائز نہیں صاحب احرام اگرحرم سے باہریا حرم کے اندر ذیجے کرے تو وہ مردار کیموگا اور صاحب احرام پر جزاوا جب ہوگی ہیں اجیہ میں لکھا ہے اگر صاحب احرام نے تیرے کسی شکار کوتل کیا یا کتے یا بازتعلیم یا فتہ کوچھوڑ ااوراس نے قتل کیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہےاوراس پر جزاوا جب ہوگی اورا گرصا حب احرام نے ایسے شکار میں ہے کھایا جس کوخود و بچ کیا ہے تو اگر اس کی جز اے اداکر نے ہے پہلے کھ یا ہے تو جو پچھ کھا یا ہے اس کا کفار ہ بھی ای میں داخل ہو جائے گااوراس پرایک ہی جزالا زم ہوگی اورا گرجزا کے ادا کرنے کے بعد کھایا ہے تو امام ابوطنیفڈ کے نز دیک جو کھایا ہے اس کی قیمت واجب ہوگی اورا مام ابو یوسف ؓ اورا مام محمدؓ کے نز دیک تو بداورا ستغفار کے سوااور پچھروا جب نہیں ہے اورا گراس گوشت میں ہے کسی بے احرام مخص پاکسی اورصاحب احرام نے پچھ کھایا تو تو ہاوراستغفار کے سوابالا جماع اس پراور پچھوا جب نہیں ہے بیشرح طی وی میں مکھ ہے اس میں مضا کفتہیں ہے کہ صاحب احرام اس شکار کا گوشت کھائے جس کوئٹ ہے احرام شخص نے شکار کر کے ذبح کیا ہو بیتھم اس وقت ہے کہصاحب احرام نے ووشکاراس کونہ بتایا ہواد راس کے ذبح کرنے یاشکار کرنے کا تھم نہ دیا یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ اوراگرصا حب احرام نے کسی شکار کا انڈ اتو ڑااور اس کی جزااد اکر دی پھراس کو بھون کر کھالیا تو اس پر پچھالا زمنہیں ہے بیہ

اورا برصاحب الرام ہے ہے ہے ہے۔ ہی ہی اور اور اس می برداد الروں ہرا الوہ ہی ہرا الوہ ہو الرح ہے ہو الرح ہے ہے۔

فید السرو جی ہیں لکھ ہے اگر ایسے شکار کے تیر مارا جو پچھ حرم کے اندر ہے اور پچھ ہا برتو شکار کے پاؤں حرم ہیں ہیں اور سرح م کے اندر ہیں اور پچھ ہا برتو وہ احتیاطاً حرم کا شکار حم ہی ہیں اور سرح م کے اندر ہیں اور پچھ ہا برتو وہ احتیاطاً حرم کا شکار حم ہا ہی اور سرح م کے اندر ہیں اور پچھ ہا برتو وہ احتیاطاً حرم کا شکار حم ہا ہی ہو اور ہے کہ جب وہ شکار کھڑا ہوا ہوا واور اگر زمین پر لین ہوا ہوتو اس کے سرکا اعتبار ہے پاؤں کا اعتبار نہیں پی اگر اس کا سرح م میں ہوا ور ہو احتیاطاً حرم کا شکار ہے اور اگر شکار ایسے ہا کہ جب وہ شکار کھڑا ہوا ہوا ور اگر اس کا سرح م میں ہوا ور خوا ہوا ہوا ور اگر اس کا سرح م میں ہوا ور شکار ہا تھا رہ ہوا ور شکار ہے اور اگر ہو وہ شکار کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے اور وہ فر سے اگر تیر مار نے والا اور وہ شکار جس کے تیر مارتا ہے ان دونوں میں سے ایک حرم کے اندر ہوتو واجب نہیں ہو الوں ہو ہی ہو کر تیر مار نے والے پر جزالا زم ہے اور دونوں حرم سے ہا ہم بین اور تیر حرم میں ہو کر تیں ہو تی تی والوں حب اس کی تیر مار نے والے پر جزالا زم ہے اور دونوں حرم سے ہم بین اور تیر حرم میں ہو کر تیر سے تیر مار نے والے پر جزالا زم ہے اور دونوں حرم سے ہم بی تیں اور تیر حرم میں ہو کر تیں ہو تا اور پھر تیر تی تیک خوا سے ایسے شکار کے تیر مارا جو واجب نہیں ہو اور جب نہ بر کسی می میں نہ والو جب میں ہو کر تیں سے بو بر کسی می نے اسے شکار کے تیر مارا جو ایسے نکار کے تیر مارا جو واجب نہیں ہو کہ تیں ہو تیں کہ تیں ہو کہ تیں ہو کر تیر مار ایسے کو ایس کی تیر میں ہو کر تیں ہو اور کی تیر کی تی کی تی میں ہو کر تیر میں کر تیر میں کر تیر میں کر تیر کی تیر کر تیر کی تیر کی تیر کی تیر کی تیر میں کر تیر کی تیر کر تیر کی تیر کی تیر کی تیر کی تیر کر تیر کیار کے والوں کی کی تیر کر تیر کی تیر کی تیر کر تیر کی تیر کر تیر کی تیر کر تیر

حرم ہے باہر تھ اوروہ شکارزخی ہونے کے بعد حرم میں داخل ہوااور وہاں مرگیا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی اوراس کا کھانا کروہ ہے یہ تا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر ہے احرام شخص نے کس شکار پر کیا چھوڑ ، جوحرم ہے باہر ہے اور کتا اس کے چیچے گیا اور حرم کے اندراس کو پکڑا تو چھوڈ نے والے پر پکھوا جب نہ ہوگا لیکن اس شکار کو کھانا نہ جا ہے اور اگر بے احرام شخص نے ایسے شکار پر تیر ہارا جوحرم ہے باہر تھا پھر شکار حرم میں داخل ہوگیا اور تیراس کے حرم میں لگا تو اس پر جزاوا جب نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے خانیہ میں ہے کہ امام ابو صنیفہ کے تو سے بہو جب جز الازم ہوگی میتا تارف نیہ میں مکھا ہے اگر حرم کے اندر بھیڑ نے پر کتا چھوڑ ااوراس نے کوئی شکار مارلی یو بھیڑ نے کے واسطے جال مگیا اور اس میں کوئی شکار کار پی بھیڑ ہے کہ واسطے جال مگیا اور اس میں کوئی شکار کیونس گیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہے فاضی خان میں لکھا ہے۔

بھگانے ' دیکانے یا دھمکانے (وغیرہ) سے جانور کا ہلاک ہونا:

ا گر کسی کے بھگا نے سے کوئی جا نور بھا گ کر کنویں میں گر گیا یا کسی اور چیز کی فکر لگی تو اس پر جز اوا جب ہوگی ا گر کوئی شخص سوار تھا یہ جانور کو ہا تک کریا آگے سے تھینچ کر لئے جاتا تھا اور اس جانور نے اپنے ہاتھ یا پاؤں یا منہ سے کسی شکار کو ماراتو اس پرجز اواجب ہوگی ہے معراج الدرامیہ میں لکھا ہے اگر کسی مخض نے حرم کی برنی کوحرم سے باہر نکالہ اور اس کے بچے پیدا ہوئے پھروہ ہرنی اور بچے مر گئے تو اس پران سب کی جز اوا جب ہوگی اگر کوئی ہے احرام تخص ہرنی کوحرم ہے باہر نکال لے گیا تو اس پراس کا چھوڑ ویٹاوا جب ہے اور جب تک وہ حرم میں نہ پہنچ جائے وہ اس کا ضامن ہے اور اگر حرم میں پہنچنے سے پہلے اس کے بچے پیدا ہوایا اس کے بدن با بالوں میں . زیادتی ہوئی اوراس کے کفارہ دینے سے پہلے وہ مرگئی تو کل کا ضامن ہوگا اورا گر کفاہ دینے کے بعد مری تو اصل کا ضامن ہوگا زیادتی کا ضامن نہ ہوگا اورا گراس کو چچ ڈالا ورمشتری کے پاس اس کے بیجے پیدا ہوئے یااس کے بدن یابالوں میں زیادتی ہوئی پھروہ ہرنی اور اس کے بچے سب مر گئے تو اگر ہا نع نے اس کی جزاابھی ادانہیں کی ہے تو کل کا ضامن ہو گا اور اگر جز اادا کرنے کے بعد بجے بیدا ہوئے یا زیادتی ہوئی تواصل کا ضامن ہوگا بچہاورزیادتی کا ضامن نہ ہوگا بیٹ بیٹ السروجی میں لکھا ہے اگر کسی جوں کو ماراتو جا ہے صدقہ کر دے مثلاً ایک چنگل بھرا تاج دے دے رہے کہ علم اس وفت ہے کہ جوں کواسپنے بدن یا سریا کپڑے سے پکڑا ہواورا گرز مین سے پکڑ کر مار تو کچھوا جب نہیں اور جول کا مارنا اور زمین پر ڈال دینا برابر <sup>ک</sup>ے اورا گر دویا تین جویں ماریں تو ایک چنگل بھراناج دے دے اور ا گراس ہے زیادتی کی تو نصف صاع گیہوں دے اور جس طرح جوں کا مارنا جائز نہیں اسی طرح مار نے کے واسطے غیر کو دینا بھی جائز نہیں اور اگر ایسا کرے گا تو ضامن ہو گا اور ای طرح بیرجا ئزنہیں ہے کہ جوں کواشارہ سے بتا دے اور بیجمی جائزنہیں ہے کہ اپنے کپڑے دھوپ میں اس غرض ہے ڈالے کہ جویں مرجا کمیں اور جومرجا کمیں اور جوؤں کے مارنے کی نیت ہے کپڑوں کو دھونا بھی جائز نہیں ہےا گرکیڑے دھوپ میں ڈالےادراس ہے جو تمیں مریں تواگر مہت تھیں تو ضف صاع گیہوں واجب ہوں گےاورا گرکیڑے خنگ کرنے کے واسطے دھوپ میں ڈالے اور اس ہے چھے جو ئیں وغیرہ مر گئیں لیکن بیاس کی نیت نہ تھی تو پچھے واجب نہ ہو گا اور اگر صاحب احرام نے اپنے کپڑے کسی ہے احرام شخص کو جو کمیں مار نے کو دیئے اور اس نے جو کمیں ماریں تو تھم کرنے دالے پر جز اواجب ہوگی اور اگر اشارہ ہے کسی کو جوں بتلائی اور اس نے اس کو مار اتو جز اواجب ہوئی کہٹے کتے اور پھڑ بیئے اور چیل اور کوے اور نبجاست کھانے والے جانوروں کے مارنے میں پکھوا جبنہیں ہوتا اور جوکوے غراب الزرع کہلاتے ہیں لیعن کھیتی کھاتے ہیں وہ شکار میں داخل ہیں اور سانپ' بچھو'چوہے' بھڑ' چیونٹی' کینگچہ 'مکھی بھٹگا' مچھر' پہو' چیچڑ ی' پچھوے کے مارنے میں پچھووا جب نہ ہو گا اور زمین کے کیٹر وں کے مارینے میں بھی کچھوا جب نہ ہو گا جیسے کہ یہی اور حفسا 'پیفنا وی قاضی خان میں لکھ ہے۔

گوہ اور گرگٹ اور جھینگر کا بھی یہی تھم ہے ی سراج الوہاج میں لکھا ہے اور گفتار <sup>ک</sup>اورلومز ی جوا کثر ایڈ اویے میں ابتد نہیں كرتى ہے صاحب احرام كواس كافق جائز ہے اس ہے ركھ واجب نہيں ہوتا بدغاية السروجي ميں لكھ ہے بھنى كے تمام شكار كو مارنا صاحب احرام کومنع ہے لیکن جو جانو رایڈ ا دینے میں بتدا کرتے ہوں ان کا مارنا جائز ہے یہ جامع صغیر میں مکھ ہے جو قاضی خان ک تصغیف ہے صاحب احرام کو بکری اور گائے اور اونٹ اور مرغی اور پلی ہونگی بطا کا ذیح کرنا جائز ہے بیائنز میں لکھا ہے حرم کے درخت عارفتم کے ہوتے ہیں تین قسمیں الیم ہیں کدان کو کا نمااور ان ہے نفع لیٹا جائز ہے اوران سے جزالاز منہیں آتی اول درخت وہ ہیں جن کوآ دمیوں نے بو یا ہواورو ہاس فتم ہے ہوں جن کوآ دمی بو یا کرتے ہوں دوسرے ہروہ در خت کہ جس کوآ دمی نے بو یا ہواورو ہاس جنس سے نہ ہوں جس کو آ دمی ہو یا کرتے ہیں تنیسرے وہ درخت خودا گے ہوں اور وہ اس قشم سے ہوں جن کو آ دمی ہو یا کرتے ہوں ور چوتھی قشم ایس ہے جس کا کا شااوراس ہے نفع بینا حل ل نہیں اگر اس کو کوئی شخص کا لیے گا تو اس پر جز الا زم ہوگی و وسب ایسے در خت ہیں جوخود جے ہوں اور اس جنس سے نہ ہوں جن کو آ دمی یوی کرتے ہیں اور اس قتم کے درخت خوا وکسی کے مملوک ہوں یا نہ ہول سب کا تھم برابر ہے یہاں تک کہ فقہانے کہا ہے کہ اگر کسی محتص کی ملیت زمین میں ام غیلان سیجمی اوراس کو کوئی شخص کا نے تو وہ ما لک کو قیمت دے گا اور حق اور حق اللہ بھی بفترر قیمت اس کو دینا واجب ہے بیمچھ میں لکھا ہے اگر کوئی مخض حرم کا ایسا در خت کا نے جو سبز ہواور نشو ونما کی حالت میں ہوپس آگر و ہ کا شنے والاشریعت کے خطاب کے لائق ہوتو اس درخت کی قیمت ہے کھا ناخر پد کرفقیروں برصد قہ کر دے اور ہرمسکین کو جہاں جاہے نصف صاع گیہوں دے اورا گرجا ہے اس سے قربانی خرید کرحرم میں ذیح کرے روزے س میں ِ جا نُرَنبيں ہیں کا شنے والاخواہ صاحب احرام ہو یا ہے احرام یا قارن سب کا تھم برابر ہے لیں جب اس کی قیمت اوا کر دے تو اس کے ہوئے درخت سے نفع لین مکروہ ہے اور اگر اس کو پیجا تو بہتے جائز ہے اور اس کی قیمت تصدق کرے اور حرم کے جودرخت خشک ہو گئے ہوں اورنشو ونما کی حد ہےنکل گئے ہوں ان کے اکھ ڑنے میں اور ان ہے کفع حاصل کرنے میں مضا کقہ نہیں بیشرح طی وی میں مکھ ہے اگر درخت کا ثے تو ان کی جڑ کا اعتبار ہے شاخوں کا اعتبار نہیں ایس اگر درخت کی جڑحرم میں ہواور شخیس حرم ہے باہر ہوں تو وہ حرم کا در خت ہے اور گر پچھ جڑحرم میں اور پچھ ترم ہے باہر ہوتو احتیا ہا حرم کا در خت ہوگا حرم کے در خت کے بیتے لینے اس وقت جا سر ہوں گے کہاس سے درخت کا نقصان نہ ہواور اس میں پچھ جز الا زمنیس ہے۔ بیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرحرم کا کوئی درخت ا کھاڑااوراس کی قیمت دے دی پھراس کوو ہیں بودیاوروہ جم گیا پھردوبارہ ا کھاڑا تواس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس لئے کہوہ جزاو بے ے اس کا ما لک ہوگیا ہے بحرالرائق میں لکھا ہے اگر حرم کا ورخت کا نے میں دواحرام والے یا دو بے احر م محض یا ایک احرام واله اورایک بے احرام مخفس شریک ہوں تو ان دونوں پر قیمت واجب ہوگی بیانیۃ السرو جی شرح ہدا بید میں نکھا ہے گرحرم کی ہری گھانس کی تو اس پر قیمت وا جُب ہوگی سوتھی گھانس بینے میں پچھ مض نُقة نہیں بیشرح طی وی میں مکھا ہے جوحرم کی گھانس نہ چرا دیں نہ کا ٹیس مگر ، ذخر کا کا ٹن جائزے حرم کے اندر کمات کے تو زینے میں کھے مضا نقہیں میکافی میں لکھاہے۔

ا سراح میں ہے کہ حنف والک جانور گندہ ہوتا ہے۔ مع کفتار جس کو ہندی میں ہنداڑ کہتے ہیں۔ مع ایک جنگی درخت ہوتا ہے جس میں کا نئے ہوتے ہیں اور بعض کے نز ویک ورخت ہول ہے جس کے گوند کو صمغ عمر کی کہتے ہیں وامنداعلم۔ میں کم ت با فتح اس سفید چیز کو کہتے ہیں جو برسات کے موسم میں چھتری کی صورت میں اگتی ہے عوام الناس ای مناسبت سے چھتری کہتے ہیں ای کودھرتی کا چھول بھی ہو لئے ہیں۔

- (D: C/)

میقات سے بغیراحرام کے گزرجانے کے بیان میں

جب میقات ہے ہاہررہنے والاصحف بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوجائے اور اس کا اراد ہ حج اور عمر ہ کانہیں ہے تو مکہ میں داخل ہونے کی وجہ سے اس پر جج اور عمرہ واجب ہے ہیں اگر جج یا عمرہ کا احرام یا ندھنے کے واسطے میقات کو نہ لوٹے توحق میقات ترک ہونے کی وجہ ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اگر میقات کولوئے اور وہاں سے احرام باند سطے تو اس کی ووصور تیں ہیں کہا گراس عج به عمره کا احرام با ندها جواس پراه زم بهوا ہے تو بری الذمہ بهو گیا اورا گر حج فرض یا ایسے عمر ه کا احرام با ندها جواس پرواجب تھا تو اگرو**و** اس سال باندھاتو مکہ میں بغیراحرام داخل ہونے کی وجہ ہے جواس پر واجب ہوا تھا بحکم استخسان وہ بھی ادا ہو جائے گا بیمجیط میں لکھا ہات طرح اگراس سال میں وہ جج کیا جس کی نذر کی ہے تو بھی یہی تھم ہے بینہایہ میں لکھا ہے اور اگر سال بدل گیا اور باقی مسئد کی و بی صورت ہے جوند کورہوئی تو مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی وجہ سے جواس پر ہوا تھا اوا نہ ہوگا بیرمحیط کے باب المیقات میں ہا گر کوئی محض جج اور عمرہ کے ارادہ پر جاتا تھا اور وہ میقات ہے بغیراحرام کے گزر گیا تو پھر یا تو اس نے میقات کے ادفراندر احرام با ندھایا گھرمیفتات کولوٹ کرآیا اور و ہال ہے احرام با ندھا تو اگر میفتات کے اندر حرام با ندھا ہے تو اس بات پرغور کریں گے کہ اَس میقات کے آئے میں مج کے فوت ہونے کا خوف تھا تو تھم یہ ہے کہ اس کومیقات کو آنانہ میا ہے اور اس احرام سے سب ارکان ادا کرے اور اس پر قربانی لہ زم ہوگی اور اگر حج کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس کو چاہنے کہ میقات تک ہے اور میقات تک آنے کی بھی دوصور تیں ہیں ایک میر کہ ہے احرام آئے اور ایک ہے کہ احرام اندھ کرآئے لیں اگر ہے احرام آیا اور میقات ہے احرام باندھا تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگر میقات تک احرام با ندھ کرآیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اگر وہ لبیک کہد چکا ہے تو قربانی اس سے ساقط ہوگئی اور اگر لبیک نہیں کہی ہےتو ساقط نہ ہوگی اور صاحبین ّ کے نز دیک دونوں صورتوں میں ساقط ہو جاتی ہے اور جو محض اپنے میقات ہے بغیراحزام کے گز رجائے پھرایک دوسرے میقات میں جووبال ہے زیاد ہ قریب ہے جا کراحرام باند ھے تو جا ئز ہے اور کچھاس پر وا جب نہ ہوگا اورا گرکوئی شخص میقات ہے گز رااورو وبستان بنی عامر کوج نے کا اراد ہ کرتا ہے مکہ کوجانے کا اراد ہ نہیں رکھتا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اگر کوئی تمحض کوفہ کا مقیات ہے بغیر احرام کے گز رگیا اوراس نے عمر ہ کا احرام یا ندھا تو اس کی بہت میصورتیں ہیں یا بیر کہ اول عمرہ کا احرام ہاندھا کھر حج کا حرام ہاندھایا بیر کہ اول حج کا احرام ہاندھا کھرعمرہ کا احرام حرم سے با ندها یا دونوں کا قران کیا پس اگراول عمرہ کا احرام با ندھ بھر مج کا احرام با ندهایا دونوں میں قران کیا تو استخبا مااس پر ایک قربانی و جب ہو گی اور اگر اول حج کا احرم یا ندھ پھرعمرہ کا احرام حرم ہے یا ندھا تو اس پر دو قربانیاں واجب ہوں گی ایک جج کا احرم میقات ہے چھوڑ دینے کی وجہ سے دوسرے عمرہ کا احرام خارخ حرم ہے چھوڑ دینے کی وجہ ہے کوئی آ دمی میقات ہے گزرا اور س نے جج کا احرام باندها پھراس جج کوفاسد کر دیایا جج نوت ہوگیا پھراس کوقضا کیا تو جوقر بانی میقات کی دجہ ہے واجب ہوئی تھی و وساقط ہو جائے گی اگرغاہم میقات ہے بغیرا حرام کے گزرا پھراس کے مالک نے اس کواحرام باندھنے کی اجازت دی اور اس نے احرام باندھا تو میقات ہے بغیراحرام گزرنے کی قربانی اس پراس وقت واجب ہوگی جب وہ آزاد ہوگا کا فرمکد میں داخل ہوا پھرو ہمسلمان ہوا پھر احرام باندھاتو اس پر پکھواجب نہیں ہےاوراسی طرح ہے نایا ننخ لڑ کا بغیر احرام کے میقات ہے گزرا پھراس کواحتلام ہوااوراس نے احرام باندھاتو اس کا بھی میں حکم ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگرمیقات ہے بغیر احرام کے مکہ کے جازاہ ہرکی بارگز راتو ہر پار کے گزرنے کی دجہ ہے اس پر جی یہ عمرہ واجب ہوگا ہی اگرای سال بیں اس نے میقات تک آکر جی فرض یا اور جی کی نیت ہے احرام ہا ندھاتو آخر مرتبہ کر تر نہ کی دجہ ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کر رہے ہو وہ جب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا اس واسطے کہ آخر مرتبہ کر رہے ہو جو اجب ہوا تھا وہ ساقط نہ ہوگا ہی ہیں جب تک اس کی نیت معین نہ کرے گا تب تک وہ ساقھ نہ ہوگا یہ بڑر حماوی کے باب ذکرائی والعمرہ میں تھ ہوگا ہی ہوگا وہ ساتھ اس کی نیت معین نہ کرے گا تب تک وہ سے تو پہلے گزرنے کے باب ذکرائی والعمرہ میں تھا ہوگا ہوگا اور اگر جم کے ادادہ پر نکلا اور اس نے احرام ہا نہ معاور حرم کو دیا تو اس کے باب ذکرائی واجب ہوگی اور اگر جم کے ادادہ پر نکلا اور اس نے احرام ہا نہ معاول نہ اس کہ بہتا ہو حرم کو دیا تو بل خلاف قربانی اس ہے ساقط ہوجائے گی اور اگر جم کے دو تا تو امام ابوضیفہ کے نز دیک قربانی اس ہوگا اور اگر بغیر لبیک کے دو تا تو امام ابوضیفہ کے نز دیک قربانی اس ہوگا اور تاکہ بوجائے گی اور اگر جم مے بہر کی حاجت کو گیا پھر اس نے سے بہر کی کا حرام ہی یا نہ ھال ور عرف میں وقوف کیا تو اس پر تجھوا اور حم کو دیا تو اس میں تو اس میں ہوگا اور حم کو دیا تو اور حاجم کی خواس نے بہر کی کا حرام ہا نہ معااور عرف میں وقوف کیا تو اس پر تجھوا دیب ہوگی اور صاحبین کے نز دیک اگر وہ احرام کی حالت میں لبیک کہتا ہوا حرم کو لوٹا تو اس سے قربانی سرقط ہوجائے گی اور اگر حرم کو دیا تا وران سے اس نے پھرا حرام باندھاتو بالا تھن ق اس پر پچھوا جب بہ موگا ہوتا ہو اس سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالا تھن ق اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوتا ہو اس سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالا تھن ق اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوتا ہو اس سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالا تھن ق اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوتا ہو اس سے تربانی سرقط ہوجائے گی اور اگر مواحل ہو با سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالا تھن ق اس پر پچھوا جب نہ ہوگا ہوتا ہو ہائے گیا گور اگر اس سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالاتوں کو اس سے بہر گور ہو بال سے اس نے پھر احرام باندھاتو بالاتوں کے دورائی کے بھر اس سے بھر کی ہورائی کے دورائی کے بھر احرام کی کور اگر اس کی کور اگر کی کور اگر اس کور اس کی کور اس کی کور احرام کی کور اگ

ان باندى

ایک احرام سے دوسرااحرام ملانے کے بیان میں حج یاعمرہ کے دواحراموں کوجمع کرنا بدعت ہے:

سرمنڈ وانے سے قبل ہی دوسرے عمرہ کا احرام یا ندھنا:

جو شخص عمرہ سے فارغ ہوالیکن ابھی تک اس نے بال نہیں کوائے پھرائ نے دوسرے عمرہ کااحرام باندھ لیا تو اس برونت سے پہنے احرام باندھ سے کی دجہ نے قربانی لازم ہوگی اور بیقربانی کفارہ کی ہے بید ہدا بید میں لکھ ہے جج کرنے والا اگروسویں تاریخ باایام تشریق میں عمرہ کااحرام باندھے تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا لیکن اس حالت میں اس کا تو ڑنا واجب ہے بیس اگر اس کو تو ڈویا تو تو زنے کی وجہ سے قربانی لازم ہوگی اور عمرہ بھی لازم ہوگا اور اگر شاتو ڑا اور اس طرح اوا کیا تو جا در ہاور کفارہ کی قربانی واجب ہوگی اور اگر جج میں سرمنڈ والیا پھر دوسر ااحرام باندھا تو اس کو شو ڑ دے اصل میں ہی ندکور ہے اور ہمارے مشائح نے کہ ہے کہ اس کو تو ڈورے اور اگر سے کو اور اگر میں کا جج فوت ہوگی بھر عمرہ کا احرام باندھا تو اس کو بھی تو ڑ وے اور تو ڈنے کی وجہ سے جج اور عمرہ کی قو ڈورے اور تو ڈورے اور تا کر میں کو تو ڈورے اور تو ڈورے کی وجہ سے جج اور عمرہ کی قو ڈورے اور تو ڈورے کی وجہ سے جج اور عمرہ کی قو ٹرورے کی میں کھا ہے۔

(b): C//i

### احصار (جے سے روکے جانے کا بیان)

لینی جے ہے روکے جانے کے بیان میں محصر وہ مخص ہے جس نے احرام باندھا پھر جس کا احرام باندھا تھا اس کے اداکر نے ہو دوکا گیا خواہ وہ رکنا دخمن یا مرض یا قید ہوجانے یا کسی عضو کے ٹوٹ جانے یا زخمی ہوجانے کی وجہ ہے ہو یا اور کوئی ایسا سب ہو جو اس چیز کے پوراکرنے ہے جس کا احرام یا ندھا ہے حقیقتہ یا شرعاً ، لغ ہو یہ ہمارے اسحاب کا قول ہے یہ بدائع میں لکھا ہے مرض کی حد جس سے کہ اس کو چینے اور سوار ہونے کی طاقت ندر ہے لیکن اگر فی الحال قدرت ہواور بیادہ چلنے یا سواری پر چلنے ہے مرض کی زیادتی کا خوف ہوتو بھی بہی تھم ہے اور دشمن میں مسلمان اور کا فر اور درندہ سب شامل ہیں بیسرات الوباح، میں لکھا ہے اگر کسی کے فرج کے دام چوری گئے یا سواری کا جانور ہارک ہوگی اور دو پیادہ چلنے پر قادر نہیں ہے تو وہ محصر لے اور اگر پیادہ

فتاوى عالمگيرى..... جد 🕥 کتاب الحج

چلنے پر قادر ہوتو محصر نہیں اگر کسی عورت نے جج کا احرام پاندھااور اس کا شوہر نہیں ہے ورکوئی محرم اس کے ساتھ ہے پھراس کا محرم مرگی تو وہ عورت یا گئی عورت نے جج کا احرام پاندھااور اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے پھراس کا شوہر مرگی تو وہ عورت محصر و ہے مید بدائع میں نکھ ہے اور اگر عورت کا محرم راستہ میں مرجائے اور وہال سے مکہ تک تئین دن یواس سے ذیادہ کا راستہ ہے تو وہ بمنز لہ محصر کے ہے اور اس طرح اگر کسی عورت نے بغیر اجازت شوہر کے نفل جج کا احرام باندھا پھراس کے شوہر نے اس کو جج کے جان کے محمد کے ہے اور اس کے شوہر کے اس کو جج کے جان کے محمد کے ہے اور اس کے شوہر کے اس کے شوہر کے رہا ن کا احرام باندھیں تو ان کے ماسوں کو جانز ہے کہ ان کا احرام باندھیں تو ان کے ماسوں کو جانز ہے کہ ان کا احرام میاندھیں تو ان کے ماسوں کو جانز ہے کہ ان کا احرام میں اور و درونوں محصر ہول گئے میں ان کھر ہے۔

عورت کن صور تول میں محصر ہ تصوّر ہوگی؟

اگر عورت نے بچے قرض کا احرام باندھ اور اس کے ساتھ شوہر یا محرم نہیں ہے تو وہ محصر ہے اور اگر اس کا محرم یا شوہر ہے اور جس وقت اس شہر کا قافند مجے کوجا تا ہے اس وقت اس عورت کو استطاعت کی بھی ہے تو وہ محصر ہنیں ہے اور اگر اس کا شوہر ہے اور کوئی اور محرم اس کے ساتھ شیر ہے اور شوہر نے اس کوئی تو وہ محصر ہوتا ہے کہ تو ہر کے اس کوئی تو وہ محصر ہوتا ہے اس طرح عمرہ ہے بھی امام ابوطیفہ سے بیدروایت ہے کہ شوہر کو بیا ختیار ہے عامد علماء کے نزویک جس طرح جج سے احصار ہوتا ہے اس طرح عمرہ ہے بھی احصار ہوتا ہے اس طرح عمرہ ہے بھی اور سام ابوطیفہ سے کہ شوہر کو بیا ختیار ہے عامد علماء کے نزویک جمس کے بھیت کو بھی دے کہ اس کی قربانی خرید کر فرق کی جے اور جب تک وہ فت بیشر طرک جو کہ اس کی قربانی خرید کر فرق کی جے نور جب تک وہ فت بیشر طرف کی ہو کہ اس محارہ واتو قربانی نہر کر طرف کا ایک روز معین کو بیشر طرف کی ہو دونوں کا حکم ہرا ہر ہے اور واجب ہے کہ جس کے ہاتھ قربانی نہیج اس سے اس قربانی کے فرخ کرنے کا ایک روز معین کرے وعدہ لے بس وہ اس قربانی کے ذریح ہو نے کہ بعد احرام سے ہم ہموج ہے اس سے بہر نہ ہوا کہ اس کو میں اور آئر طرفیل اور گر سرمنڈ و سے فرخ ہوت میں ہوتا ہے اور امام ابو طبقہ اور امام محمد کے قول کے ہموجب احرام سے ہم ہمو نے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ب ہموج ہے اس میں ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ب ہموج ہے ہم ہمونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ب ہم ہونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کو تو ب ہم ہمونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ک کے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ک کے سرمنڈ وانا شرط خوش اور امام محمد کے تو ک کے سرمنڈ وانا شرط خوش اور کی موجب احرام سے بہر ہمونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش کے تو ک کے سرمنڈ وانا شرط خوش کے دو کے سرمنڈ وانا شرط خوش کے دو کہ سرمنڈ وانا شرط خوش کے دو کہ سرمنڈ وانا شرط خوش کے دو کہ موجب کے دو کہ موجب احرام سے بہر ہمونے کے لئے سرمنڈ وانا شرط خوش کے دو کہ موجب کے دو کہ موجب کے دو کہ موجب کے لئے سرمنڈ وانا شرط کے دو کہ موجب کے دو کر موجب کے دو کہ کے دو کہ موجب کے دو کہ کو کو کو کو کو کے دو کہ کو کے دو کو کو کو کے دو کر موجب کے دو کر کے دو

اگر قارن حج کے احرام سے باہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجے اور عمرہ کا احرام اسی طرح باقی رکھے تو ان دونوں احراموں میں سے ایک احرام سے بھی باہر نہ ہوگا:

معصر کو گرقر ہی میسر شہو ور شال کی قیت میسر بہوتو ہمارے نزدیک دوروزے رکھ کراحرام ہے با ہرنہیں ہوسکت میسر ان الو بان میں لکھا ہے اً سرقر بانی ذن کرنے کے وعدہ کے روزائ گمان پراحرام ہے باہر ہوگیا کہ قربانی ذن کرنے کے وعدہ کے روزائ گمان پراحرام ہے باہر ہوگیا کہ قربانی ذن کہ ہوچکی ہوگی پھر معلوم ہوا کہ قربانی اس روز ذن کئیل ہوئی تو وہ ای طرح صاحب احرام ہے کا اور قبل وقت احرام ہے باہر ہوئے کی وجہ ہے اس پرقربانی واجب ہوگی اور اگر ان تو ہوگئی تو بطور استخب ن کے جائز ہے مید غیشہ السروجی شرح ہدا میں لکھنا ہے جب محصر قربانی دے کر احرام ہے باہر ہوگیا تو اگر فقط عجم وہ کا اس نے احرام باندھا تو اس کر جاؤہ اور آئر فقط عجم وہ کا اس نے احرام باندھا تو اس آئندہ میں اس پر جے اور عمر وال زم ہوگا اور آئر فقط عمرہ کا احرام باندھا تو اس کے عوض میں عمر وہا زم ہوگا اور آئر قارن تو وہ دو قربانیوں کے ذرئے ہوئے کے بعد حرام سے باہر ہوگا اور ایس نے دو آئر فقط حج کا احرام باندھا تو اس پر دوعم ہوئی اور ایس نے دو آئر ہوئے کے بعد اس میں ہوئی اور قارن دوقربانیوں کے ذرئے ہوئے کے بعد وہ گیا وہ بینی قربانی ذرئے ہوئے کے وقت احرام ہا ہم ہوجائے گا اور دوسری قربانی تھی ہوگی اور قارن دوقربانیوں کے ذرئے ہوئے کے بعد وہ کی بیار کھی ہوگی اور قارن دوقربانیوں کے ذرئے ہوئے کے بعد وہ کی بھی تربانی ذرئے ہوئے کے وقت احرام ہے باہر ہوجائے گا اور دوسری قربانی تھی ہوگی اور قارن دوقربانیوں کے ذرئے ہوئے کے بعد

احرام سے ہاہر ہوگا ہیہ بدا نُع میں لکھا ہےاورا گرقارن حج کے احرام ہے ہاہر ہونے کے واسطے ایک قربانی بھیجےاور عمر و کا احرام ای طرح باتی رکھے تو ان دونوں احراموں میں ہے ایک احرام ہے بھی ہاہر نہ ہوگا سے بین میں مکھ ہے اگر قارن نے دوقر ہانیاں بھیجیں اور حج اور عمر و کے واسطے جدا جدا قربانی معین نہ کی تو اس میں کچھ حرج نہیں میر بھیط سرھسی میں مکھ ہے۔

اگر قاران مک میں داخل ہوااوراس نے عمرہ اور ج کا عواف پوراک پھروہاں نے نکل کراور عرف کے دووف ہے ہیں تھر نہو کہ تو وہ ایک قرب فی بھی تحر الرح ہو ہے اور ج کے کوش سول آئدہ میں ہو پر جانو الام ہوگا اور عمرہ ہو الام ہوگا اور عمرہ ہو الام ہوگا اور عمرہ اللہ بالام الوضنية اور الم مرح گا تحر کہ ہاں پر جی اس پر جی اور اگر تھے اور الکر تھے اور تھے اور الکر تھے اور الکر تھے اور تھے اور تھے اور الکر تھے اور تھے تھے اور تھے اور

چ ہے کہ طواف زیارت کرے اور اس طواف کی تاخیر کی وجہ ہے بھی قربانی واجب ہوگی اور امام ابوصنیفہ کے توں کے بموجب سر منڈ وانے کی تاخیر کی وجہ ہے بھی ایک قربانی مازم ہوگی اور صاحبین ؓ کے نزویک سر منڈ و نے کی تاخیر اور طواف کی تاخیر کی وجہ ہے کچھ واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھ ہے احصار کی قربانی کو ہمارے نزویک حرم کے سوا اور کہیں ذرج کرنا چائز نہیں اور امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک قربانی کے دن سے پہلے اور بعد اس کوذرج کرنا چائز ہے اور صاحبین ؓ کے نزدیک قربانی کے دن کے بعد ذرج کرنا چائز نہیں ہے اور اس بات پر اجہ ع ہے کہ اگر عمرہ سے احصار ہوا تو حرم میں اس کی قربانی ہروات چائز ہے ریسراج الوہاج میں مکھا ہے۔

(P): (V)

حج فوت ہوجانے کے بیان میں

@: \\

# غیر کی طرف سے حج کرنے کے بیان میں

مج بدل كابيان:

اصل اس باب میں میہ ہے کہ انسان کو جہ نز ہے کہ اپنے عمل کا تو اب دوسر سے خفس کے واسطے کر دے خواہ نماز ہوی روزہ ہوید صدقہ ہویا سوااس کے کوئی اور عمل ہوجیسے حج اور قرآن کی قرائت اور ذکر انبیاء علیہم السلام اور شہداء اور اولیاء اور صالحین کے قبور کی زیارت اور مردول کوکفن وینا اور اس طرح اور س رے نیک کا مول کا ریٹھم ہے بیٹایۃ السرو بی شرح ہدا ریٹیں لکھا ہے اور عبادتیں تین

فتم کی ہوتی ہیںا بیک وہ کہ فقط مالی عمیادت ہوجیے کہ زکو ۃ اورصد قد فطر اور دوسری پیہ ہے کہ صرف بدنی ہوجیے کہ نماز اور روز ہ تیسری پیہ کہ دونوں ہے مرکب ہوجیسے کہ حج اور پہلی صورت کمیں دونوں حالتوں میں نیابت جاری ہوتی ہے خوا ہ حالت اختیار ہویا اضطرار ہواور دوسری صورت میں نیابت جاری تہیں ہوتی اور تیسری صورت میں عاجز ہونے کے وفت نیابت جاری ہوتی ہے بیدکا فی میں لکھا ہے اور ج میں نیابت جاری ہونے کی بہت می شرطیں ہیں منجملہ ان کے رہے کہ جس مخص کی طرف سے حج کیا جائے و وہذات خودادا کرنے ہے عاجز ہواور اس کے باس مال ہو پس اگرخو دا دا کرنے پر قا در ہومثلاً تندرست صاحب مال ہو یا فقیر تندرست تو اس کی طرف سے دوسرے کو جج کرنا جائز نہیں ہےاورمنجملہ ان کے بیہ ہے کہ حج کرنے کے دفت سے مرنے تک وہ مجز باقی رہے بیہ بدائع میں لکھا ہے پس ا گرکسی مریض نے اپنی طرف سے حج کرایا تو اگروہ اس مرض میں مرگیا تو جائز ہے اور اگرا جھا ہو گیا تو حج باطل ہو گیا اور اگر قیدی نے ا بی طرف ہے جج کرایا تو بھی میں تھم ہے بیبین میں لکھا ہے اگر کسی تندرست مخص نے اپنی طرف ہے جج کرایا اس کے بعد و وعاجز ہو کی تو جج اس کی طرف ہے جائز نہیں بیسرات الوہاج میں لکھا ہے جس شخص کی طرف ہے جج کیا جائے اس کا عاجز ہونا حج فرض میں شرط ہے جج نفل میں شرط نہیں ہے کنز میں لکھ ہے پس جج نفل میں قاور ہونے کی صورت میں بھی نیابت جائز ہے اس لئے کہ نفل میں آ سانی کی گئی ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ جس کی طرف ہے جج کیا جائے اس نے حج کا تکم کیا ہوپس بغیر اس کے عکم کے دوسرے کا حج س کی طرف ہے جائز نہیں لیکن وارث کا حج مورث کی طرف ہے بغیر تھکم کے بھی جائز ہے اور مجملہ ان کے احرام کے وفت اس مخص کے جج کی نبیت کرنا جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اور افضل میہ ہے کہ بیوں کیے کہ لبیک عن فلال اور منجمله ان کے بیہ ہے کہ جس کو جج کا تھم کیا ہے و المخف حج کرانے والے کے مال ہے حج کرے پس اگر حج کرنے والا اپنے کوبطورا حسان کے اس کی طرف سے خرج کرے قواس کی طرف سے جائز نہ ہوگا جب تک اس کے مال سے جج نہ کرے اور یہی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر کسی مخض نے وصیت کی کہ اس کے مال ہے جج کرایا جائے پھرو وضخص مرگیا اور اس کے وارثوں نے اپنے مال ہے اس کی طرف ہے جج کیا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے کسی مخص کواس واسطے مال دیا کہ کسی میت کی طرف سے جج کرے اوراس مخص نے اس جج میں پچھ مال! بی طرف سے بھی صرف کیا ہیں جو مال اس کودیا تھا! گر جج کے خرچ کے دا سطے کا فی تھا تو مخالفت نہ ہوگی اور جس ف**تدر** اس نے اپنے پاس سے خرچ کیااس میں استحسان میہ ہے کہ میت کے مال سے پھیر لے اور قبیاس میہ ہے کہ نہ پھیرے اور اگر میت کا مال اس قدر نہ تھا کہ خرچ کو بورا ہوتا اور اس نے اپنے مال میں ہے خرچ کیا تو اس بات پرغور کریں گے کہ اگر اکثر خرچ میت کے مال سے ہوا ہے تو جا ئز ہے اور وہ حج میت کی طرف ہے ادا ہوا ور نہ جا ئر نہیں میتھم استحسا ناہے اور قبیاس میدہے کہ دونوں صورتول میں جائز نہ ہو اور منجلہ ان کے بیے کہ سوار ہو کر ج کرے بہاں تک کرا گرکس کو ج کا تھم کیااوراس نے بیاد ویا چل کر ج کیا توو واس خرج کا ضامن ہوگا اوراس کی طرف سے سوار ہوکر جج کرے بدیدائع میں لکھاہا ورسیج ند ہب بدہے کہ جو مخف غیر کی طرف سے جج کرتا ہے اس مخف کا اصل حج غیر کی ہی طرف سے ادا ہوتا ہے اور اس حج کرنے والے کا فرض اس حج سے ادائبیں ہوتا پیمپین میں لکھا ہے افضل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیقصد کرے کہ سی شخص کواپی طرف ہے جج کرنے کے واسطے مقرر کرے تو ایسے شخص کومقر رکرے جواپی طرف ہے جج کر چکا ہواور ہیں ہمداگرا یہ فخص کومقرر کیا جس نے اپنی طرف ہے جج فرض ادانہیں کیا ہے تو ہمارے نز دیک جائز ہے اور تھم کرنے والے کے ذمہ سے ج ساقط ہوجائے گا بیمحیط میں نکھا ہے اور کر مانی میں ہے افضل بدہ کدایے مخص کو ج کرنے کے واسطے اپنی لیعنی ان عبددات میں نیابت جاری ہوتی ہے جو مالی ہوں اور حالت اختیار وہ کہ بذات خودا دا کرنے میں کوئی عذراس کو نہ ہواور حالت

> اضطراروہ کہ کوئی عذریا نع ہوجس کے سبب سے وہ ٹوداداکرنے سے عاجز ہو۔ www.ahlehaq.org

طرف ہے مقرر کرے جوو ہاں کے راستدا درا فعال ہے واقف ہواد رآ زاداور عاقل اور بالغ ہو بدغایۃ السرو جی شرح ہدا بدیس ہے ملکھا ہے۔اگر کی کی طرف سے عورت نے جج کیا یا غاہ میں و ندی نے اپنے ما مک کی اجازت سے جج کیا تو جائز ہے اور مکرووے یہ محیط سرحسی میں مکھ ہےاورا گرکسی شخص کودو شخصوں نے اپنی اپنی طرف سے جج کے واسطے مقرر کیااوراس نے ان دونوں کی طرف سے ایک جج کا احرام با ندھالیں ہیرج اس جج کرنے والے کے واسطے ہوگا اوران دونوں میں ہے کسی کی طرف سے نہ ہوگا اور جوخریج ان سے کیا ہے اس کا ضامن ہوگا اور اس کے بعدوہ اس حج کوان دونوں میں ہے کسی ایک کی طرف ہے نہیں کرسکتا اور برخلاف اس کے اً سرکسی نے اپنے ،ال باپ کی طرف سے حج کیا تو اس کواختیار ہے کہ ان میں ہے جس کی طرف سے جا ہے آپ حج کومقرر کر دے اور اگر حج کرنے والے نے احرام میں ووضحصوں میں ہے کہ توقعین نہیں کیااور بلامعین کے جج ایک کی طرف ہے کیا ہیں، اگر ای طرح کی نہیت ے اس نے جج تمام کیا تو جج کرنے وانوں کے حکم کی می لفت کی اور اگر تمام ہونے سے پہلے ایک کومعین کیا تو امام ابو پوسٹ کا بیقول ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جج کرانے والے کے حکم کا مخاغب ہے اور جج اس کی ذات کی طرف سے واقع ہوگا اورامام ابو صیفه ًاورامام محرُ کا بیقول ہے کہ جج اس کی طرف ہے واقع ہوگا جس کومعین کیا ہے اور برخلاف اس کے اگر احرام کی نبیت کومہم کیا یعنی بیانہ معین کیا کہ عج کا احرام یا ندھنا ہے یا عمرہ کا تو پھراس کوا ختیار ہے جس کو جا ہے معین کردے بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوصا حب مجمع کی تصنیف ہے اورا گرکسی نے احرام میں جس کی طرف ہے جج کرتا ہے اس کا پچھوڈ کر ہی نہ کیا نہ معین ذکر کیا نہ مہم تو کا فی میں لکھ ہے کہ اس مسئلہ میں مجتبدین ہے کوئی تصریح نبیں ہے اور جا ہے کہ اس صورت میں بالاجماع اس کامعین کرنا تیجے ہواس کئے کہ حج کرنے والے کے علم کی نخالفت نہیں بیبیین میں نکھا ہے اورا گر کوئی مخص کسی کواپنی طرف ہے جدا جداج یا عمرہ کا تھم کرے اور و مختص دونوں کوملا کرقر ان کرے تو امام ابوحنیفہ کے قول کے بموجب وہ محفق اس کے تھم کا مخالف ہے خرچ کا ضامن ہو گااور امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کے بموجب بطور استحسان وہ قران حکم کرنے والے کی طرف ہے ادا ہو جائے گا اور پیافلاف اس صورت میں ہے کہ جب وہ حکم کرنے والے کی طرف ہے قران کرے اور اگر قران کے حج یا عمرہ میں ہے کسی ایک میں کسی اور شخص کی طرف ہے یاا بنی طرف ہے نیت کی تو بلا خلاف وہ مخالف ہے اور خرج کا ضامن ہوگا اورا گر کسی شخص نے کسی کو حج کا تھم کیا تھ اور اس نے اول عمر ہ کیا پھر مکہ ہے احرام ہا ندھ كر حج كياتو وهسب كے قول كے بموجب من لف ہے بيرى على اسكانے نيد من ہے كدان عج سے اس حج كرنے والے كا حج فرض بھی اوا نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے کسی کوعمرہ کا تھم کید چھرانس نے اول عمرہ کیا چھرانی طرف ہے جج کیا تو وہ تھم کرنے والے کا مخالف نہیں ہےاورا گراؤل حج کیا پھرعمرہ کیا تو وہ سب کے قول کے بہو جب مخالف ہے بیرمحیط میں لکھا ہےاورا گرکسی کوایک تحض نے جج کا تھم اور دوسرے نے عمرہ کا تھم کیا اور ان دونوں نے جج اور عمرہ کو جمع کرنے کا تھم نہیں کیا اور اس محض نے جج اور عمرہ کو جمع کیا تو ان دونوں کا مال پھیرے گا اور اگر ان دونوں نے جمع کرنے کا تھم کیا تھا تو جائز ہو گا بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے جس تخص کوکسی تخص نے جج کے واسطے مقرر کیا ہے وہ مکہ کو جانے اور سے میں حکم کرنے والے کے مال سے خرج کرے یہ مراجیہ میں لکھ ہے اور اگر سنستخص کو حج کے واسطے اس طرح مقرر کیا کہ وہ حج اوا کر کے مکہ میں مقیم ہوتو جائز ہےاورافضل بیہ ہے کہ حج کر کے لوٹے جس شخص کو جج کا تھم کیا تھا اگروہ جج سے فارغ ہوکر پندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نیت کرے تواسینے مال سے خرج کرے اور اگر تھم کرنے والے کے مال میں سے خرج کرے گاتو ضامن کمبوگا اور اگر بغیر نیت اقامت کے وہاں چندروز تک مقیم رہاتو ہمارے اسحاب نے بہا ہے کہ اگراہنے دنوں اقامت کی جتنے دلوں و ہاں لوگوں کوا قامت کی عادت ہےتو جس کی طرف ہے جج کیا ہےاس کے ماں میں ہے خرچ

كيونكه بيخرج جواس نے ان ايام ميں اٹھا يا و واك كي وجہ ہے ہاں اگر تھم كرنے واسلے ہے ا جازت حاصل كرلى ہوتو مضا لكة نبيل ـ

کرے گااوراگراس سے زیادہ اقامت کی تواپنے ماں میں ہے خرج کرے گااور پینکم پہنے زمانہ کا تھااور بھارے زمانہ میں ایک مخف کو بلہ جچوٹی جم عت کوبھی بغیر قافعہ کے مکہ ہے نکلناممکن نہیں بس جب تک قافلہ کے نکلنے کا منتظر ہو گا تو خرچ اس کا حج کرنے والے کا ال ہے ہوگا اور اس طرح جس قدر بغداد میں مقیم ہوگا اس کا خرچ بھی تج کرنے والے کے مال ہے ہوگا اور آئے جانے میں جومدت گزرے گی اس میں اعتماد قافعہ کے آئے جانے پر ہو گا اورا گر کسی نے بندرہ دن یا زیادہ تھہرنے کی نبیت کی اورخرج اس کا تھم کرنے والے کے مال ہے ساقط ہو گیا پھراس کے بعداد ٹا تواب پھر تھم کرنے والے کے ماں میں ہے خرج کرے گا پینہیں تو قدوری نے مختصر الطح وی کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام محمدؓ کے قول کے ہمو جب پھروہ تھم کرنے والے کے مال ہے خرچ کرے گا اور طاہر روایت یمی ہے اور اما م ابو یوسٹ کے نز دیک اب چھراس کو حکم کرنے والے کے مال میں ہے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے بیچکم اس صورت میں ے کہ جب مکہ میں گھر نیہ بنالیا ہواورا گر مکہ میں گھر بنالیا پھرلوٹا تو بڑا خلاف بیٹھم ہے کہ اس کا خرج بھم کرنے والے کے مال میں نہیں بیہ بدائع میں لکھا ہے۔جس شخص کو حج کرنے کا تھم کیا ہے اگروہ ایا م حج ہے پہلے چلاتو جائے کہ بغدا دیا کوفہ کے پہنچنے تک تھم کرنے والے کے مال میں سے خرچ کر ہے پھر جج کے زماند تک جس قد رتھ ہرے اس میں اپنے مال سے خرچ کرے پھر جب وہاں سے بطے تو میت کے مال میں سے خرچ کرے تا کہ راستہ میں میت کے مال میں سے خرج کرنا جوشرط ہے وہ ادا ہوجائے بیر محیط سزھسی میں لکھا ہے اور ا گرنیر کی طرف سے حج کرنے والا اینے کا موں میں ایسامشغول ہوا کہ حج فوت ہوگیا تو مال کا ضامن ہو گا اوراگر اس نے میت کی طرف سے سال آئندہ میں اپنا مال خرچ کر کے جج کیا تو جائز ہے اور اگر کسی آسانی آفت ہے جج فوت ہو گیا مثلاً اونٹ ہے گر گیا تو ا مام محمد کا بیقول ہے کہ اس سے پہلے جوخر ج ہے اس کا ضامن نہ ہوگا اور نوشنے میں وہ خاص اپنے ، ل میں سے صرف کرے بیمراج الوہاج میں لکھا ہے جس محض کو جج کا حکم کیا گیا ہے اگر و وکسی دوسرے راستہ کو جائے اور اس میں خرج زید دہ ہوتو اگر اس طرف ہے بھی حج کرنے والے جاتے ہیں تو اس کواختیار ہے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

(B): C//i

# جج کی وصیت کے بیان میں

جس پرج فرض ہوتو اگروہ جے کے اداکرنے سے پہلے بغیر وصیت کے مرگیا تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ گنبگار ہوگا ادراگر وارث اس کی طرف سے جے کرنا چاہتو جے کرسات ہے اورامام ابوصنیڈ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جھے کوا مید ہے کہ انشاء القد تعالٰی وہ جے اس میت کی طرف سے ادا ہو جائے گا تو امار سے نہ کہ مراتو جے اس کے ذمہ سے سے قط نہ ہوگا اور جب اس کی طرف سے جے کی چائے گا تو امار سے نز دیک اگر دوسرے کی طرف سے جے کرنے کی سب شرطیں جع ہوں گی تو ج کرنے اور وہ شرطیں یہ بیں کہ جے کرنے والذاس کی طرف سے جے کی نیت کرے اور وصیت کرنے والے کے مال میں سے کل یا اکثر خرج کرے اور کوئی اور غیر شخص بطورا حسان اپنی طرف سے مال نہ و سے اور سوار ہوکر جے کو اور خیر محتی بطورا حسان اپنی طرف سے مال نہ و سے اور سوار ہوکر جے کو جائے بیا دہ نہ جائے وراس کے تہائی مال میں سے مرف کرے خواہ اس نے وصیت میں تہائی کی قید نگائی ہولیتی یوں کہا ہو کہ میر کہ طرف سے جے کرایا جائے میہ بدائع میں لکھا ہے اور گروست کرنے والے نے کوئی مقام نہیں بیان کی جہاں سے جے کرایا جائے تو ہمارے علیا کے نز دیک اس کے وطن سے جے کرایا جائے یہ وصیت کرنے والے نے کوئی مقام نہیں بیان کی جہاں سے جے کرایا جائے تو ہمارے علیا کے نز دیک اس کے وطن سے جے کرایا جائے یہ وصیت کی وصیت کرنے والے نے کوئی مقام نہیں بیان کی جہاں سے جے کرایا جائے تو ہمارے علیا کے نز دیک اس کے وطن سے جے کرایا جائے یہ بیت کے کرایا جائے کیا کہ وطن سے جے کرایا جائے کیا کہ کہ کہ کہ کہ بیت کے کرایا جائے تو ہمارے علیا کے نز دیک اس کے وطن سے جے کرایا جائے کیا

لے کیونکہ وصبت بیں مال میت ہے تہائی ہے زا کداس صورت بیں ج ترنبیں ہے جبکہ اس کے وارث موجو دہوں پس تہائی کی خواہ قیدلگائی یا ندلگائی اس ہے زائد وصبت بیں ہے خرچ نہ کیا جائے گا۔

فتاوی عالمگیری ... جد 🗨 کتاب الحج

تھم اس وقت ہے جب اس کا تہائی ہال وطن ہے تج کرانے کو کافی ہواور اگر اس کا تہائی مال وطن ہے تج کرانے کو کافی نہ ہوتو اس قدر مال جہاں ہے تج کرانے کو کافی ہووہاں سے تج کرانے جائے میر کھا ہے اور اگر اس کا کوئی وطن نہ ہوتو جہاں و ہمراہے و ہاں سے تج کرایا جائے میر ترح طی وی میں لکھا ہے اور اگر اس کے کئی وطن ہول تو بلا خلاف بیتھم ہے کہ جو وطن اس کا مَد سے زیادہ قریب ہو و بال سے تج کرایا جائے دور کے وطن سے تج نہ کرایا جائے دیا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

وصیت میں بیان کیا کہ فلال موضع سے جج کرایا جائے جو کہ اس کا وطن نہیں تھا تو اُس کے تہائی

مال میں سے وہیں سے حج کرایا جائے:

ا گراس نے وصیت میں بیان کر دیا کہ فلہ ں موضع ہے حج کرایا جائے اور وہ اس کا وطن نہیں تھا تو اس کے تہائی مال میں ہے و ہیں ہے حج کرایا جائے جہاں ہے اس نے بین کیا ہے خواہ و ہموضع مکہ ہے قریب ہو یا بعید ہو حج کرنے والے کے پاس اگرمیت کے مال میں ہے جج کوجانے اور آنے کے صرف کے بعد کچھ نیچ رہے تو وارثوں کو پھیرد ہے اس کواس میں ہے پچھے لیما جا ترنہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگرمیت کے تہائی مال میں ہے اس کے وطن ہے جج ہوسکتا ہے وروسی نے کسی اور جگہ ہے جج کرایا جواس کا وظن نہیں ہے تو اس مال کا ضامن ہوگا اوروہ حج وصی کی طرف ہے ہوگا اورمیت کی طرف سے دو بارہ حج کرائے کیکن اگروہ مقدم جہاں ہے مج كرايا ہے ميت كے وطن سے اس قدر قريب ہوكہ رات سے بہلے وہاں جاكرواليس أسكيس تو اس صورت ميں وصى ضامن نه ہوگا ور اگر کسی مقام ہے میت کی طرف ہے جج کرایا اور وہاں ہے جج کرانے کے صرف کے بعد اس کے تہائی مال میں ہے بچھے نیچ رہااور بیہ ظاہر ہوا کہ اس قدر مال میں اس سے زیادہ دور ہے جج کرا سکتے تھے تو وصی مال کا ضامن ہوگا اور جہاں سے اتنے مال میں حج ہوسکتا ہے و ہاں ہے جج کراد ہے کیکن اگر بہت تھوڑ ابی جوخور ک اورلباس کو کا فی نہ ہوتو وصیت کی مخالفت نہ ہوگی اور جو مال فاضل ہےو ہ وارثو ں کو پھیروے بظہیریہ میں لکھا ہے اگر کو کی شخص اپنی دھن ہے نکل کر کسی ایسے شہر کو گیا جومکہ ہے زیاوہ قریب تھا اور وہاں مرگیا تو اگروہ ج کے داسطے بیں گیا تھاکسی اور کام سے گیا تھا تو سب فقہا کے قول کے بموجب اس کی طرف سے حج اس کے وطن سے کرایا جائے گا اور اگر جج کے واسطے گیا تھا اور راستہ میں مرحمیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے تو بھی امام ابوعنیفہ کے تول کے بموجب يبي تحكم ہےاورا مام ابو يوسف اورا مام محمد كنز ديك جہال تك وه پہنچ چكاہے وہاں سے مج كرايا جائے بيد بدائع ميں لكھاہے۔ زاد میں ہے کہ سیجے امام ابوحنیفہ کا قول ہے بیمضمرات میں نکھا ہےاورا گر کوئی حج کے واسطے نکلا اور راستہ میں کسی شہر میں تھہر " یہ یہاں تک کہ جج کا موسم گزرگیا اور دوسرا سال آگیا پھروہ وہاں مرگیا اور اس نے وصیت کی کہ میری طرف ہے مج کرایا جائے توسب فقہا کے قول کے ہموجب اس سے وطن ہے جج کرادیں سے بیغابیۃ السروجی شرح ہدایہ میں لکھا ہے کسی مختص نے وصیت کی کہ میری حرف ہے جج کرایا جائے اور جو تحض اس کی طرف ہے جج کے واسطے چلا وہ راستہ میں مرگیر تو اس میت کا جو ہاتی مال ہے اس کے تہائی میں ہے اس کے گھر سے حج کرایا جائے بیقول اوم ابو صنیفہ کا ہے تیمبین میں مکھ ہے بیشکم اس وفت ہے کہ جب اس کا تہائی مال اس کے گھر سے حج کرنے کو کافی ہوادرا گر کافی نہ ہوتو استحس نا پیتھم ہے کہ جہال تک وہ پہنچ چکا ہے کسی وارث کومیت کی طرف ہے مج کرا پا ج نے بینہرالفائق میں لکھا ہے کسی مخف نے اپنی طرف ہے جج کی وصیت کی تھی اوروصی نے اس کی طرف ہے کسی مخف کو جج کے واسطے مقرر کیااور جوخرج اس حج کے لئے مقرر کیا تھاوہ اس کے سفر کو نکلنے سے پہلے یاسفر کو نکلنے کے بعدراستہ میں یااس کواپنے ہے پہلے وصی کے پاس سے تلف ہو گیا یا چوری گیا تو امام ابو صنیفہ گا بیقول ہے کہ میت کے ہاتی مال کی تہائی ہے جج کرایا جائے بیتمر تاشی اور تا تارہ نید میں مکھا ہے اگر کسی شخص نے کئی ججو رکی وصیت کی اور مال اس کا صرف ایک حج کو کا فی ہے دوسر ہے کو کا فی نہیں تو اس کی طرف ہے ایک

ج کرایا جائے گا اور جونیج گا و دوار توں کو پھیرویں کے بیٹایۃ اسروی شرح ہدایہ بیں لکھا ہے اگر کی تحص نے بید دھیت کی کہ س کے تہائی مال میں ہے اس کی طرف ہے جج کرایا جائے اور اس کے تہائی مال میں گی جج ہو سکتے ہیں پس اگر اس نے بیکہا ہے کہ احتجوا عنی بینلٹ مالی حجہ و احدہ یعنی میر ہے تہائی مال میں ہے ایک جج کرادیج کی اور واحدہ نہ کہا تواس کی طرف ہے ایک بی جج کرادی اور اگریوں کہا کہ احتجو اعنی شلٹ مالی یعنی میر ہے تہائی مال میں جج کرائیے اور اس ہے اور پھی زیادہ نہ کہا تو جس قدر کواس کا تہائی مال کا فی ہوگا اس قدر جج کراویں گے اور وصی کو بیا ختی رہے کہ اگر چا ہے تواس کی طرف سے بیک سال میں کئی جج کرا دی اور اگر چو ہے تو ہر سال میں ایک ہارایک محق کو جے کے داسطے میں کرے اور پہلی صورت افضل کے پس اگروہی نے اس کے تہائی مال میں سے تو ہر سال میں ایک ہارا یک محق کو اسلے میں کرے اور پہلی صورت افضل کے پس اگروہی ہے اس کے تہائی مال میں سے تھوڑ اہاتی رہ گی جواس کے وطن سے جج کرانے کوکائی نہیں ہے اور جومیقا سے مال میں سے نیا دہ کہ ہے تو وہ ہیں ہے جا خاص مکہ سے یا دار اس کے بیادر اس طرح کی قریب جگہ سے جج کرانے کوکائی ہے تو وہ ہیں سے جج کرانے کوکائی ہے تو وہ ہیں سے جج کرانے اور ان تو کو گی بیوں ہے جس کی قریب جگہ سے جج کرانے کوکائی ہے تو وہ ہیں سے جس کی دارتوں کو نہی جو اس سے جس کی دارتوں کو کی تو وہ ہیں سے جس کی دور سے دیا دور اس کے جس کی دور سے بیٹ کی دارتوں کو نے بیادر اس کی حس کی جس کی دور اس کے دور سے دیا دور اس کی حس کی دور سے دیا دور اس کی دور سے دیا دور اس کی حس کی دور سے دیا دور اس کی حس کی دور سے دیا جو دور سے دیا دور اس کی دور سے دیا دور اس کی حس کی دور سے دیا دور اس کی دور سے دی دور سے دیا دور سے دیا دیا دور سے دور سے دیا دور سے دور سے دیا دور سے

اگراس نے بیدوسیت کی تدمیرے تہائی مال میں ہے ہرسال ایک جج کرایا جائے تو اصل میں بید مسئلہ فدکور نہیں اور اما موجہ سے بیدوا بہت ہے کہ بیدوسیت نے دوسیت کے ما تند ہے بیانیہ السرو ہی شرح ہدایہ بیل لکھا ہا گرمیت نے وصی ہے بیہ ہاتھ کہ جوشی میری طرف ہے جج کرے اور اگرمیت نے بدوسیت کی میری طرف ہے جج کرے اور اگرمیت نے بدوسیت کی میری طرف ہے جج کیا جائے اور اس ہے زیادہ اور پھونہیں کہا تھا تو وصی کو خود جج کرنے کا اختیار ہے لیس اگر وصی خود میت کا وارث ہے بیان اگر وصی خود میت کا اختیار ہے لیس اگر وصی خود میت کا وارث ہے بیان اگر سب وارثوں نے اجازت دے دی اور وہ سب بالغ جیس تو جائز ہوں نے اجازت نددی تو جائز نہیں اگر اس نے بیدوسیت کی تھی کدمیرے مال میں ہے جج کرایا جو ہائز نہیں اگر اس نے بیدوسیت کی تھی کدمیرے مال میں ہے جج کرایا جو جائز نہیں اور اگر کی محض نے وصیت کی تھی کدمیر کے مال میں ہے جج کرایا ہو جائز ہواں کو جائز ہواں کہ جو کرایا کہ بیل اگر وارث نے بال سے اس کے موش میں پھیر لے گا تو جائز ہواں اگر کی نے جا ور اگر کسی وجنی نے ایسا کیا تو جائز ہیں اگر تی نے وصیت کی تھی کدمیر سے کا ل جائز ہیں اگر تی نے وصیت کی تو جائز ہے اور اگر کسی وجنی نے ایسا کیا تو جائز ہے اور اس کے جوش میں بھیر لے کہ تو ہائز نہیں اگر کسی نے کھیر لے کہ کو قا ور کفارہ کا بھی میسی تھیم ہے اور اگر کسی وجنی نے ایسا کیا تو جائز ہے لی وارث ہے بھیر لے کہ کرایا اور بینیت نہ کی کدمیت کے مال میں ہے پھیر لے کہ کور ایسا می جو کرایا اور بینیت نہ کی کدمیت کے مال میں ہے پھیر لے کہ کور ایسا می جو کرایا اور بینیت نہ کی کدمیت کے مال میں ہے پھیر لے کہ کور ایسا می جو کرایا ور بینیت نہ کی کدمیت کے مال میں ہے بھیر لے کہ کور ایسا می جو کرایا ور بینیت نہ کی کدمیت کے مال میں ہے بھیر لے کہ کور کیا تو میں کہ کور کیا ہو کہ کور کیا ہو کہ کی کور کیا گور کیا ہو کہ کی کی کھی کی کہ کی کہ کی کرایا ہور کیا ہور کی کور کیا ہو کہ کور کیا ہور کیا گور کیا گور کے کور کیا گور کی کور کے کور کیا ہور کی کر کے کور کیا ہور کی کر کے کور کیا گور کے کور کیا ہور کی کر کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کیا گور کے کور کے کر کے کر کیا گور کے کور کے کر کے کور کے کور کے کور کے کور کے کر کے کور کے کور کے کور کے کر کے کور کے کور کے کر کے کور کے کر کے کر کے کر کے کر کے کور کے کر کے کر کے کور کے کر کے کر کے

اگرمیت نے بیوصیت کی کہ اس کی طرف ہے جج کرنے والے کے پاس وٹے کے بعد جو پھھ مال میت کا نی رہوں اس کے جو بیوصیت جا تزہاور جج کرنے والے کو و فاضل مال وصیت کے سبب سے لینا طال ہے یہی اس جہ آ رمیت نے بید صیت کی سبب سے لینا طال ہے یہی اس جہ آ رمیت نے بید وصیت کی سود رہم میں جج ہوسکتا ہے و بال سے جج کرایا جائے اور اگر اس کے مال کی تہائی میں سود رہم نہیں نکلتے تو اس کے تہائی مال سے جہاں سے جج ہوسکتا ہے و بال سے جج کرایا جائے اور وصیت باطل شہوگ اور اگر میت نے وصیت میں سود رہم میں کروئے کہ ان سے جج کرایا جائے اور وصیت باطل شہوگ اور اگر میت نے وصیت میں سود رہم میں کروئے کہ ان سے جج کرایا جائے اور وصیت باطل شہوگ اور میشر حطیاوی میں لکھا ہے اور اگر میت نے بڑار دور ہم کی ایک شخص کے واسطے اور بڑار دور ہم کی میں کہ فرض کرایا جائے اور اس کا تہائی

یعنی ایک بی سال میں کئی جج کراوے کیونکہ کا رخیر میں تبین بہتر ہے اور میت کوجس قد رجلد تو اب پہنچے و واس کے حق میں مفید ہے۔ ا

ہاں دو ہزار درہم ہوتے ہیں تو اس کے تبائی ہال کے تین حصہ کر کے ان تعیوں پرتقسیم کریں گے اور اگر حج کے خرچ میں پچھ کی ہوگی تو مساکین کے حصد میں ہے ایس گے اور اگر پچھ نیچ رہے گا تو وہ مساکین کودیں گے اور اگر کسی نے دصیت میں حج کرانے کے لئے ہزار درہم معین کردیئے جو حج مروح نہیں ہیں تو وصی کو ختیا رہے کہ ان کے عوض میں وہ درہم بدل لے جو حج میں مروح ہوں اورا گر جا ہے ق ان کی قیمت میں دینار دے دے اور اگروصی نے کئی کو بیقم کیا کہ میت کی طرف ہے اس سال میں حج کرے اور اس کوخر چے دے دی اوراس نے جج نہ کیا اور دو وسال گزر گیا اور سال آئندہ میں جج کیا تو جا نزیجا در نفقہ کا وہ ضامن نہ ہو گا پیمجیط سزنسی میں لکھا ہے میت کی طرف ہے جج کرنے والا اگروتو ف مرفد کے بعد مرکبی تو میت کی طرف ہے جج جا پُز ہو گیااورا گرندم ااور طواف زیارت ہے مہیے وٹ آیا تو اس محص کوعورت حرام ہے اس کوچاہئے کہ بغیر احرام اپنے خرج ہے مکہ کوجائے اور جو پچھے باقی رہ گیا ہے اس کوقف کرے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگرمیت کی طرف ہے جج کرنے وائے نے وتوف ہے پہلے جماع کرکے جج کو فاسد کر دیا تو جو پچھاس کے یاس ماں باتی ہے س کو پھیر دے اور جو پچھراستہ میں خرج ہو چکا ہے اس کا ضامن ہوگا اور وہ سندہ سال میں اپنے مال ہے حج اور عمرہ کرے اورا گروتو ف کے بعدمجامعت کی تو حج فاسد نہ ہوگا اور خرج کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے اوپر اپنے مال میں سے قربانی و جب ہوگی میہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ کسی نے پیوصیت کی کہ فلاں شخص میری طرف سے نج کرےاوروہ مرکبے تو امام مجمدؓ سے بیدروایت ہے کہ کوئی اور شخص اس کی طرف ہے جج کر ہے لیکن اگر بیوں وصیت کی تھی کہ فلا چھن کے سوااور کوئی حج نہ کرے تو ورکوئی حج نہ کرے اگروہ شخص جس کو حج کا حکم کیا تھا راستہ میں بیار ہو گیا اور میت کی طرف ہے حج کرنے کے داسطے کسی اور شخص کومعین کیا تو یہ جا ئزنہیں لیکن اگر حکم كرنے والے نے اس كوبيا جازت وى تھى تو جائز ہے اوروصى كوجائے كہ جس كوميت كى طرف سے جج كرنے كے واسطے مقرر كرے اس کو یہ جازت دے دے کہ اگر بیار ہو جائے تو کسی اور ہے جج کرائے بیسراج الوہاج کی فضل الجے عن الغیر میں لکھا ہے میت کی طرف ہے مج کرنے والا اگر بیار ہو گیا اورکل مال خرج کر دیا تو وصی پریدوا جب نہیں ہے کہ اس کے لوٹنے کے واسطے اور مال بھیجے اگر وصی نے جج کرنے وائے ہے میہ کہددیا تھا کہ اگر مال تمام ہوجائے تو میری طرف ہے قرض نے لیجئے اس قرض کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے تو بیر ہو نزے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر میت کی طرف سے حج کرنے والے نے میقات سے یا اس کے بعد ہے احرام باندھ اور مال ضائع ہو گیا پھرایتے یاس ہے خرج کر کے حج کے ارکان ادا کئے اورلوٹ کرایتے اہل وعیال میں آیا تو وصی ہے وہ خرج نہ لے گا لیکن اگر قاضی عکم کرے گا تو لے گا بیغاییۃ السرجی شرح میں ہدایہ میں لکھا ہے۔

وصی نے اگر کسی شخص کو درہم دیتے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھراس نے ارا دہ کیا کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احرام نہیں با ندھاہے وہ مال پھیرسکتا ہے:

اگر خرج کا مال مکہ میں یا اس کے قریب ضائع ہو گیا یا اس میں سے پچھ ہاتی نہ رہا اور جج کرنے والے نے اپنے مال میں سے صرف کیا تو میت کے مال میں سے وہ دام لے لینے کا اس کو اختیار ہے بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے جس شخص کو جج کا تھم کی گیر تھا اگر اس نے کوئی خادم اپنی خدمت کے لئے اجرت پر مقرر کی تو اگر اس کے مثل کے فضص اپنا کا م خود کر لیتے ہیں تو اس کی اجرت اپنے مال میں سے دے گا اور جس شخص کو جج کا تھم کیا گیا ہے میں سے دے گا اور جس شخص کو جج کا تھم کیا گیا ہے اس کو جانے والے کرتے ہیں وصی نے اگر اس کو جانے کہ میام میں داخل ہواور وہاں کے بحافظوں کو اجرت وغیرہ دے جس طرح جج کے جانے والے کرتے ہیں وصی نے اگر کسی شخص کو در بھم دینے کہ میت کی طرف سے جج کرے پھر اس نے ارادہ کی کہ وہ مال پھیر لے تو جب تک اس نے احر منہیں با ندھ

ای کے مثل دوسر ہے امور ہیں جن کی ضرورت محرم کو پڑتی ہے ہیں ان بیں بھی ہی تھم ہوگا۔

ے وہ ال پھیرسکتا ہے ہیں جب اس سے وہ مال پھیرلیا اور اس شخص نے اپ وطن کولوٹے کا خرج مانگاتو اس بات پرخور کریں گے کہ اگر اس سے کوئی خیانت فلا ہر ہوئی تھی اس وجہ سے مال پھیراتو وہ خاص اپنے مال میں سے خرج کرے اور اگر اس کی رائے کے ضعیف ہونے یا احکام نج کے ناوافق ہونے کی وجہ سے مال پھیراتو خرج میت کے مال سے ہوگا اور اگر نہ کوئی خیانت فلا ہر ہوئی اور نداور کس فتم کا عیب تھا تو خرج وصی کے مال میں سے ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر میت کی طرف سے جج کرنے والے سے جج سے فارغ ہونے کے بعدا پی طرف سے جمرہ کیا تو خرج کا ضامن شد ہوگا اور جب تک عمرہ میں مشغول ہے اپنی طرف سے خرج کرے گا اور جب عمرہ سے فارغ ہوگا اور جب عمرہ کی اور جب عمرہ کیا تو خرج کرے گا اور جب عمرہ سے فارغ ہوگا تو میت کے مال میں سے خرج کرے گا اور جب عمرہ کے اور غیر ہوگا ہوں جب میں کھا ہے۔

(B): 🖒 / j

ہری کے بیان میں

اس باب من كن اموركا بيان ب:

ہری کی پیچان

ہری وہ چیز ہے کہ جو طال جانور حرم کو ہدیہ ہے جاتے ہیں ہی تیمین میں لکھا ہے اور وہ ہدی ای وقت میں ہوتے ہیں کہ جب
بطور صراحت کے ان کو ہدی مقرر کریں یا بطور ولالت یا نیت ہے ہوتی ہے یا مکہ کی طرف بدنہ کو ہا تک کرنے چلئے ہے بطور استحسان
ہوتی ہے اگر چہ نیت نہ کی ہو یہ بحرائر اکت میں لکھا ہے اور ہدی تین قتم کی ہے اونٹ کائے 'تیل' بھیز' بکری یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور مدی تین قتم کی ہے اونٹ کائے 'تیل' بھیز' بکری یہ فتح القدر میں لکھا ہے اور بدنہ خاص اونٹ اور گائے وئیل ہے
ہمارے نزویک سب سے افضل اونٹ ہے پھر گائے' تیل' بھیز' بکری یہ فتح القدر میں لکھا ہے اور بدنہ خاص اونٹ اور گائے وئیل ہے
ہوتے ہیں یہ محیط سرحدی میں لکھا ہے۔

\$(39:€)

ہدی میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں؟

ہدی میں وہی چیزیں جائز ہیں جو قربانی میں جائز ہیں اور بگری ہر چیز میں جائز ہے مگر دومق موں میں جائز ہیں جس شخص نے زیارت کا طواف جنابت کی حالت میں کیا ہواور جس نے وقو ف کے بعدمی معت کی ہواس کو بکری کی ہدی جائز نہیں بیہ ہدایہ میں ہے۔

☆(y:@)

ہدی میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز مکروہ ہے؟

ہدی کے پٹدڈ الناسنت ہے بیمجیط سنرسی میں لکھا ہے نفل اور متعداور قران کی ہدی کے پٹدڈ الیس اوراسی طرح جو ہدی نذر ہے اپ او پر واجب کرلی ہواس کے پٹدڈ الیس احصار یا گنا ہونے کی وجہ ہے جو ہدی واجب ہوئی اسکے پٹدندڈ الیس اوراگر حصاریا گنا ہوں کی ہدی کے ۔ پٹدڈ الاقو جائز ہے اس میں پجھ مضا لکھ نہیں میرس اج الو ہاج میں مکھ ہے بکری کے پٹدڈ النا ہمار ہے نز ویک سنت نہیں میہ ہوا ہی میں لکھا ہے۔

\$ (N. €)

# ہری کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں؟

مدی پرسواری نه کریں لیکن میضرورت کی حالت میں جا رُز ہے اور اس پر بو جھ بھی نہ لا دیں اس واسطے کہ مدی کی تعظیم واجب ہے اور پوجھ لا دینے اور سواری کرنے میں اس کی ذلت ہے اور بیام تعظیم کے خلاف ہے اس لئے حرام ہے بیرمحیط سزحتی میں مکھ ہے اگر مدی پرسواری کی یا اس پر بوجھ لا دااور اس وجہ ہے اس میں پھھنتصان ہو گیا تو جس قند رکمی ہوگئی ہے و واس کے ذرمہ وا جب ہے ور اس کمی کے عوض کوفقیروں پر تقعد ق کردے اوراغنیا کوندوے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اس کا دودھ نددو ہے اوراس کے تقنوں پرسرد پانی حچٹرک دے تا کہ دو دھاتر ناموتو ف ہو جائے بیتھم اس وقت ہے کہ ذنح کا مقام قریب ہوا وراگر ذنح کا مقام وور ہواور دو دھ نہ دو ہنا نقصان کرتا ہوتو اس کا دودھ دو ہے اور اس کوصد قہ کر دے اور اگر اس کواپنی حاجت میں صرف کیا تو ویسا ہی دودھ یا اس کی قیمت تقىدق كرے بيكا في بيل لكھا ہے اوراسي طرح الراس كوغني كووے ديا تو بھى يېنى تھم ہے بيہ بحرالرائق بيل لكھا ہے اورا كرېدى كے بجيہ بيدا ہوا تو اس کو بھی تقیدق کرے یا اس کے ساتھ ذیح کرے اور اس کو چچ ڈ الا تو اس کی قیمت تقیدق کرے بیٹبیین میں لکھا ہے اگر بچہ کو ہلاک کر دیا تو اس کی قیمت دینا پڑے گی اورا گر اس کے عوض میں کوئی اور مدی مول لے لی تو بہتر ہے یہ بحرالرا ئق میں لکھا ہے۔ ا گرکوئی شخص مدی ہا نک کر لے چلا اور وہ ہلاک ہوگئی پس اگروہ نفل تھی تو اس کے او پراور وا جب نہیں اور گروا جب تھی تو ور اس کی جگہ قائم کرے اور اگر اس میں بہت عیب آگیا تو بھی اور مدی قائم کرے اور اس عیب والی کوجو جا ہے کرلے بیا فی میں لکھ ہے بیقکم اس وقت ہے کہ جب وہ مالدار ہواور اگر تنگدست ہے تو وہی عیب والی جائز ہے بیسراج الوباج میں مکھا ہے اگر بدنہ راستہ میں ہلاک ہو گیا اپس ' پوٹفل تھا تو اس کو ذرج کر ہے اور س کے بغل کوخون میں رنگ کراس کے کو ہان کے ایک جانب ہٹ دیں اورخود اس تیں ہے پچھے ندکھائے اور ندکوئی غن مختص کھائے بلکہ تصدق کر دیے وریبی افضل ہے اس بات ہے کہ اس کا گوشت در ندول کے لئے 'خچوز دےاوراگر بدنہ واجب تھا تو اوراس کی جگہ قائم کرےاوراس کو جا ہے جوکرے بیکا فی میں لکھا ہے جب نفل کی مدی حرم میں بہنچ جائے اور وہاں قربانی کے دن سے پہلے معتوب ہم جائے تو اگر اس میں کوئی نقصان آئیا ہوجس کی وجہ سے واجب اوانہیں ہوسکتہ تو اس کو ذیح کرے اور اس کا گوشت تقیدق کر لے اور اس میں ہے خود نہ کھائے اور اگر نفتصان تھوڑ اتھا اور واجب ہے کے ادا ہونے کا ما کی نہیں تو اس کوذیج کرےاوراس کے گوشت کونضدق کرےاورخود بھی کھائے تھنع کی ہدی کا تھم اس کے خل ف ہے اس سئے کہ و وا سر حرم میں قربانی کے دن سے پہیے معتوب ہوجائے اوراس کوڈنٹے کرے تو کافی نہ ہوگی اورا گرکسی کی ہدی چوری گئی اوراس نے اس جگہ دوسری مدی خریدی اوراس کے پیشدڈ الا اورحرم کی طرف کومتوجہ کیا چھر پہنی مدی ال گئی تو اگر ان دونوں کو ذیج کرے تو افضل ہے اور "سر اول کو ذیح کیا اور دوسری کو چ و الاتو پ نزیے اور اگر دوسری کو ذیح کیا اور پہلی کو چ و الاتو اگر دوسری کی قیمت اوں کے برابرے یہ تیھ زیادہ ہے تو پچھاس پر واجب نہیں اور اگر کم ہے تو جس قد رکی ہے اس کوبھی صدقہ کرے بیمجیط میں لکھ ہے نفل ہدی کوقر ہانی کے دن

> ہے پہنے ذرج کرنا میچے قول کے بموجب جائز ہے ریکا نی میں مکھا ہے۔ تہتع اور قران کی مدی کوقر بانی کے ماسواکسی دن ذرج کرنا جائز نہیں :

قربانی کے دن میں اس کوذیج کرنا افضل ہے میڈ بیین میں لکھا ہے اور تمثیع اور قر ان کی ہدی کو قربانی کے دن کے سوا اور کسی روز

ذرج کرتا جائز نہیں ہے بدا ہے جی لکھا ہے ہیں آگراس سے پہلے ذرج کر ہے تو بالا جماع جائز نہیں اور آگراس کے بعد ذرج کر ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزویک تارک واجب ہوگا ہیں قربانی اس پر لازم ہوگ ہے۔ بحرام اور غیر حرم کے سینوں پر اس کو تعد ق کرنا جائز ہے کہ کہ اور سین کھی ہے جرم اور غیر حرم کے سینوں پر اس کو تعد ق کرنا جائز ہے کہ لیکن حرم کے اور سین اگرزیادہ مختاج ہوں تو ان کو دینا افضل ہے ہے جو ہرة النیرہ میں کسی حرم ہے سینوں پر تعد ق کرنا خوش کے بعد قصر ق کرنا جائز ہے اس کو جی نا منظل ہے ہے جو ہرة النیرہ میں کسی ہے جس ہدی کا کھی نا مالک کو جائز ہے اس کو ذرج کے بعد تعد ق کر درج واجب نہیں بعکہ تہائی کا تعد ق کرنا متحب ہے اور جس کا خیری بیاں ہوں تو اس کو جی ہوں تو اس کو قیمت اس کے ذرجہ خیری سینوں اس کے اور جس کا خیری ہوں تو اس کو قیمت اس کے ذرجہ خیری ہوں تو اس کو تعد ق کرنا واجب ہوگا اس کو جائز ہیں ہوگا ہدی کے ذرجہ ہوگا اس کو تعد قرکر دین واجب ہوگا اس کو جائز ہوگا ہدی کے گوشت کھا تا اس کو جائز ہیں کہ کہ تو ہوں تو اس کی گوشت کھا تا اس کو جائز ہیں کہ گوشت کھا تا اس کو جائز ہیں گھا ہے ہوگا اس کو جائز ہے تو واد وہ اس تھی ہوں گا گوشت کھا تا اس کو جائز ہوں کا گوشت کھا تا اس کو جائز ہیں گھا ہے ہوگا اس کا گوشت کھا تا جائز ہیں گھا ہوں کا گوشت کھا تا جائز ہیں گھا ہوں کا گوشت کھا تا جائز ہیں گھا ہوں کا بہت تھی ہیں کہ ہوگا کی وہ ہدی جو اس کا گوشت کھا تا جائز ہیں تھے کھا راور ادصار کی ہدی اور نفل کی وہ ہدی جو اپنے علی میں نہ بہتی ہیں ہواں کا گوشت کھا تا جائز ہیں تھے کھا راور ادصار کی ہدی اور نفل کی وہ ہدی جو اپنی عمل میں نہ بہتی ہیں ہواں کا گوشت کھا تا جائز ہیں تھی کھار کو اس کا گوشت کھا تا جائز ہی کہ سال کا گوشت کھا تا جائز ہی ہواور میں کھا ہوں کہ جو اپنی ہواں کا گوشت کھا تا جائز ہیں تھی کھا راور ادصار کی ہدی اور نفل کی وہ ہدی جو اپنی عمل تا جائز ہی تو ہوں کہ جو اپنی کھا ہوں ہو کہ جو اپنی ہو اس کا گوشت کھا تا جائز ہیں کھا ہوں کہ جو اپنی کھی اس کا گوشت کھا تا جائز ہو تھی ہوں کہ جو اپنی کھی ہو کہ جو اپنی کھی ہو کہ کہ جو اپنی کھی ہو کہ کہ کہ کو کھی ہو کہ جو اپنی کھی ہو کہ کو کھی ہو کہ کو کھی ہو کہ کھی ہو کہ کو کھی ہو کہ کو کھی ہو کہ کو کھی ہو کہ کو کھی کھی کو کھی ہو کہ کو کھی کھی کھی گور کے کھی کھی کھی کھی ہو کہ کو کھی کھی کو کھی ہو کہ

كتاب الحج

ہدی کوع فات میں لے جانا واجب نہیں ہے اور اگر متعداور قران کی ہدی کوع فات میں لے جائے تو بہتر ہے اور میں خرافضل ہے اور گاری ویکل ہوں اور اگر ان کر کر کریں قوجا کر ہے اور پہلی صورت افضل ہے اور گاری ویکل بھیٹر و بکری میں ذیح افضل ہے اونٹ کو کھڑا کر کے ذیح کہ کریں اور اگر ان کرنج کریں تو جا کر نے اور پہلی صورت افضل ہے اور گائے ویکل اور بھیٹر بکری کولٹا کر ذیح کر کے کھڑا کر کے ذیح نہ کرے اور جمہور کے نزدیک متحب سے کہ ذیح کے وقت اس کو قبلہ کی طرف متوجہ کریں اور اولی سے ہے کہ بدی کرنے وال اگر خووا چھی طرح ذیح کرسکتا ہوتو خود ذیح کر سے پہلین میں لکھا ہے اور اس کی جھول اور مہار تقدق کر دیں اور گوشت بتانے والے کی اجرت اس میں سے نہ دیں ہے کنز میں لکھا ہے اگر اجرت کے علاوہ گوشت بنانے والے کواس میں سے کہ بولور تقد ق کے دیے آؤا کشرے نزد یک جائز ہے اور اگر گوشت بتانے کی اجرت میں کھودے گوت بنانے والے کواس میں سے کہ بولور تقد ق کے دیے آؤا کشرے نزد یک جائز ہے اور اگر گوشت بتانے کی اجرت میں کھودے گوتوا سے کوانس میں جوگا ہے تاہے السروجی شرح ہوا ہے میں کھوا۔

\$ pring : (a)

ہدی کی نذر کا بیان

اگرکسی نے ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر نے ذمہ مہری واجب ہوتی اگراس نے مہری کی تینوں قسموں میں سے کی کومین کیا ہے تو وہی واجب ہوگی اوراگر ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر سے ذمہ بدنہ واجب ہوگی اوراگر ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر سے ذمہ بدنہ واجب ہوگا اوراگر ہوں کہا کہ اللہ کے واسطے میر سے ذمہ بدنہ واجب ہوگا اوراگر کی کومین نہیں کیا تو دونوں قسموں میں سے جس کو جا ہے افتار کر سے میں کھا ہے اگر بدنہ کونڈ رسے واجب کیا تو اس کو جہاں جا ہے ذرج کر سے لیکن اگر مکہ میں ذرج کرنے کی نیت کی تو مکہ سے سوااور کہیں ذرج کرنا جا تر نہیں بی تو ل اما م ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف نے بیہ کہا ہے کہ میری دائے یہ کی نیت کی تو مکہ سے سوااور کہیں ذرج کرنا جا تر نہیں بی تو ل امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف نے بیہ کہا ہے کہ میری دائے یہ

فتاوي عالمگيري... . جلد 🗨 کناب الحج

ہے کہ بدنہ مکہ بی میں ذن گرے کرنا حرم ہے فقص ہے اور اجب کیا ہے تو اونٹوں کو ذیح کرنا واجب ہوگا یہ بدا کئے ہیں کھ ہے اگر بدی ور نہری ور نہری کی تو بالا تفاق غیر حرم میں جائز ہے بیشرح مجمع البحرین میں مکھ ہے جو ابن ملک کی تصنیف ہے اور اگر کئی کہا کہا کہ الند کے واسطے میر ہے فر مدوا جب ہے کہ میں بکری کی مدی کروں اور اوزٹ کی مدی تو جائز ہے جو مدی نذر میں معین کی تھی اگر اس کے مثل یا اس سے افضال و سے دی یو اس کی قیمت تقدیل کردی تو جائز ہے بیم مسوط میں کھا ہے جو امام سرحس کی تھنت تقدیل کردی تو جائز ہے بیم مسوط میں کھا ہے جو امام سرحس کی تصنیف ہے۔

 $\mathbb{G}$ :  $\triangle / n$ 

حج کی نذر کے بیان میں

جج جیسے کہ ابتداء التدت کی ہے واجب کرنے ہے اس تخص پر واجب ہوتا ہے جس میں وجوب جج کی شرطیں جمع ہوں اور وہ جج الاسلام ہے اس طرح کمی التدتعالی کے واجب کرنے ہے اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں سب وجوب کا س بند و کی طرف ہے بایہ جا تا ہے اور وہ ہیں کہ کہ بیر نے وہ جب ہے نواہ نج میں کے کہ میر نے ذمہ جج و جب ہے نواہ نج میں کوئی شرط لگا و سے باند نگائے مثلا ایوں کیے کہ اگر میں ایس کروں گا تو القد تعالیٰ کے واسطے میر نے ذمہ جج واجب ہے ہیں جب وہ شو پی بی بیا ہے تو اس نذر کا پورا کرنا لازم ہوگا ظاہر روایت میں امام ابو صنیفہ ہے مروی ہے کہ کفارہ اس کے عوض میں کافی نہیں ہو سکتا ہے بدائع میں لکھا ہے اگر جج کوئسی شرط پر معلق کیا جو رسری شرط پر معلق کیا اور دونوں شرطیں پائی گئیں تو ایک جج کافی ہے ہے تھم اس مورت میں ہے کہ اگر دوسری شرط پر معلق کیا اور دونوں شرطیں پائی گئیں تو ایک جج کافی ہے ہے تھم اس

اگرکسی نے نذرکی یوں کہا کہ القدتعالی کے واسطے میر نے دمداحرام ہے یا یوں کہا کہ میر نے دمداحرام جج کا ہے واس پر تج یا عمرہ وواجب ہوگا اوراس کواختیار ہے جس کو چاہے معین کر لے اوراس طرح اگر کوئی ایبالفظ کہا کہ جواحرام کے لازم ہونے پرولات کرتا ہے مثلا یوں کہ کہ القد کے واسطے میر نے ذمہ بیت القد تک یا کعبہ تک یا مکہ تک بیادہ چل تا واجب ہوگا جو بڑنے اوراس پر تج یا عمرہ کو القب کہ القد کے واسطے میر نے دمہ بیت القد تک یہ کعبہ تک یا مکہ تک بیادہ چل تا واجب ہوگا ہو جا کہ جو ہی القد اللہ تک یا تو بیادہ چل کر جج یا عمرہ کر جو یا ہو ہو یا دہ بیادہ بی

اگرکل راستہ یا آکٹر راستہ موار ہوکر ہے تو تر پانی وے اور اگرتھوڑا راستہ موار ہوکر ہے تو اس کے حساب کے ہموجب س قد رحصہ قربانی کا واجب ہوگا اصل میں ہے کہ اس کو اختیار ہے خواہ بیادہ ہے خواہ سوار ہوکر ہے فقہانے کہا ہے کہ تیج تبیین میں مکھ ہے اور اگر کسی نے یوں کہا کہ میر ہے ذمہ حرم تک یا مجد الحرام تک بیادہ یا چان واجب ہے تو صحیح نہیں ہے اور امام ابوضیفہ کے قول کے ہموجب اس پر پچھواجب نہ ہوگا اور صاحبین کے نز دیک ہے جے ہے اور اس پر جج یا عمرہ ل زم ہوگا اور اگریوں کہ کہ میرے و مصف ومروہ تک بیادہ چلنا واجب ہے قوسب کے قوں کے ہموجب سے خیابی اور اگریوں کہا کہ میرے اوپر بیت اللہ تک جانا یہ بیت اللہ کی طرف ٹکٹن یا بیت اللہ کو سفر کرنا یا بیت اللہ میں آنا و جب ہے قسب کے قول کے ہموجب سے خیس اور اگریوں کہا کہ بیہ محری بیت اللہ

## فتاوی عالمگیری ..... جلد (۱۱۱ کی کی السی المحج

یا کعبہ یا مکہ یا حرم یا معیدالحرام یہ صفا و مروہ تک ہدی ہے تو وہی تکم ہوگا جواس کہنے کی صورت میں ندکور ہوا کہ القد تعانیٰ کے واسطے میرے ذمہ بیت القدوغیرہ تک پیادہ یا چلتا وا جب ہے اور جواتفاق واختلاف وہاں تھا یہاں بھی جاری ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر یوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے اور جواتفاق کے واسطے میرے اور جواتفاق کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں ووج واجب ہیں قواس پر دو جج واجب ہوں گے یایوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں ووج واجب ہوں گے ایوں کہا کہ القد تعالیٰ کے واسطے میرے ذمہ اس سال میں ووج واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے او پر سوج واجب کئے تو ای طرح لازم میں واجب ہوں گے اور اگر کسی نے اپنے او پر سوج واجب کئے تو ای طرح لازم ہول گے اور اگر کسی نے اپنے اور ایس پر پوراج کی تو ای طرح لازم ہوگا اور اگر کسی نے میں میشرط فائی کہ میں ایسا جج کروں گا کہ خطواف زیارت کروں گا نہ وقوف عرفات کروں گا تو اس پر پوراج لازم ہوگا ایر میں گا واس میں کھا ہے۔

اگر کسی نے یوں کہا کہ انقذ کے واسطے میرے ذمہ تمیں جی واجب میں اور ایک سال میں تمیں آ دمیوں سے جی کریا ہیں اً مروہ جی کا وقت آنے سے پہلے مرگیا تو کل جائز ہوئے اور اگر جی کے وقت میں وہ زندہ ہے اور جی پر قادر ہے تو ان میں سے ایک ہ طل ہوگیا اور ای طرح جب ایک سل آئے گا ایک جی باطل ہوجائے گا پرمجیط میں لکھا ہے اگر مریض نے بیہ کہا کہ اگر القدتعاں مجھے اس مرض سے اچھا کر ہے تو میرے ذمہ جی واجب ہے پس اچھا ہوگی تو اس کے ذمہ جی لازم ہا گر جہ اس نے بیٹ کہا کہ اللہ تعالی کے واسطے کیونکہ جی کر واسطے ہوتا ہے اور اگر یوں کہ کہ اگر میں اچھ ہوجاؤں تو میرے ذمہ جی ہے پس اچھا ہوا اور جی کیا تو ، سی جی میں فرض اوا ہوگی اور جی فرض کے سوااور جی کیا تو ، سی کی جی سے خلاصہ میں لکھ ہے۔

### متفرق مسائل

ے یا ہر کرادے مگر حکروہ ہے اور جب مالک اپنے غلام کواحرام ہے یا ہر کرنے کاارادہ کرے تو اس کے ساتھ کم ہے کم کوئی ایسافعل کر لے جواحرام میں منع ہے مثلاً ناخن تراشے پایل کترے یا خوشبولگائے یا اور کوئی ایسافعل کرے صرف منع کرنے یا ہے کہ دیے ہے کہ میں نے تجھ کواحرام سے باہر کر دیاوہ احرام ہے باہر نہ ہول گے بیمراٹ الوہائی میں لکھا ہے اً سرغام یا باندی مالک کے حکم ہے احرام بالدھے بھر مالک ان کو بیچے تو تھے جائز ہے اور ہمارے نز ویک مشتری کو سیاختیار ہے کہ ان کو حج ہے منع کرے وراحرام ہے ہاہر کرا دے پیشرح طحاوی کے باب القدید میں لکھا ہے اس بجالی نے ذکر کیا ہے کہ جج کرنے پریا اور عبادتوں ومعصیتوں پرا جارہ لین جائز نہیں اورا اً رج کے لئے اجرت برمقررکیا اور ج کرانے والے نے اجرت دے دی اور اس نے میت کی طرف ہے جج کیا تو میت کی طرف ہے جائز ہوگا اوراس کواجرت اس قدر جائز ہوگی جوراستہ کے جانے آنے میں اس کے کھانے اور پینے اور کپڑے اور سواری اور دیگر ضروری اخراجات میں اوسط طور پر بغیر اسراف اور کمی کےصرف ہواور جو پچھاس کے پاس بچے وہ لوٹنے کے بعدوارتوں کو پھیروے اور جو فاصل بچے اس کوخود لے لیٹا جا ئر نہیں ہے کیکن اگر وارث بطورا حسان کے مجے کرنے والے کے ملک میں چھوڑ ویں تو وارثو ل کے مالک کر دینے ہے اس کو جائز ہو جائے گا بیشرح طحاوی کے ابتدا کتاب میں حج میں لکھا ہے جس شخص کومیت کی طرف ہے حج كرنے كا تھم كيا گيا ہوا كروہ راسته ميں لوث آئے اور يوں كيے كہ جج ہے كوئى مانع پيش سطيا اورميت كا مال لوشنے ميں خرج ہو گيا تو اس کے قول کی تقیدیتی نہ کریں گے اور وہ تمام خرج کا ضامن ہو گالیکن اگر کوئی امر ظاہراس کے قول کی تقیدیتی کرتا ہوتو اس کی تقیدیتی کریں گے جس مخص کو حج کا تھم کیا گیا تھا اگراس نے کہا کہ میں نے میت کی طرف سے حج کیا اوروارثوں نے یہ وصی نے انکار کیا تو اس کا قول قتم کے ساتھ قبول کیا جائے گالیکن اگر اس تخص پر جس کو تھم کیا گیا تھا میت کا پچھ قرض تھا اور میت نے یوں کہا تھا کہ میری طرف یے اس مال میں جج سیجئے پس اس نے اس کی موت کے بعد کج کیا تو اس پرو جب ہے کہا ہے تج کرنے کے گواہ پیش کرے یہ محیظ میں لکھا ہے جرم کے پچھروں اورمٹی کوحرم ہے یہ ہر لے جانے میں ہمار ہے نز دیک پچھے مضا نقہ نہیں اور اسی طرح خارج ترم کی مٹی حرم میں لے جانے میں پچھ مضا کقہ نہیں فقہ کا اجماع ہے کہ زمزم کا یانی حرم سے باہر لے جانا مباح ہے کعبہ کے پر دول سے کچھ نہ لےاور جواس میں ہے گر جائے وہ فقیروں برصرف کر دے پھراگران ہے خرید لےتو مضا نقہ نہیں بیرغابیۃ السرو جی شرح مدا ربه میں لکھا ہے۔

' میں ہے۔ حرم کے در خت اراک اور دوسرے درختوں کی مسواک بنانا جائز نہیں اور کعبہ کی خوشہوتبرک کے لئے یا کسی اورغرض سے لین جائز نہیں اورا گر کوئی اس میں سے پچھے لیتو اس کواس کا پیمیر دینا واجب ہے اورا گر کوئی تبرک کا ارادہ کرے تو اپنے پاس سے خوشبول کر کعیہ کو لگائے پچراس کو لئے لیے میراج الوہائے میں لکھاہے۔

مائم

قبر نبی مَنْ عَیْنِهِم کی زیارت کے بیان میں

ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ زیارت قبر رسول الندگی انقل مندوبات سے ہاہ رمن سک فاری اور شرح مختار میں ہے کہ جس مخص کواسطاعت ہواس کے لئے قریب بواجب ہے اور جے اً بر فرض ہے تو احسن یہ ہے کہ اول نج کرے پھر زیارت کوجائے اور اگر نقل ہے تو اس یہ ہے کہ اول نج کرے پھر زیارت کوجائے اور اگر نقل ہے تو اس کو اختیار (۱) ہے لیس جب زیارت قبر نج کی نیت کرے تو جا ہے کہ اس کے ساتھ زیارت مسجد نبوی کی بھی نیت کرے اس لئے کہ وہ ایک ان تین مسجدوں میں ہے ہے کہ جن کے سوااور کہیں کو سفر نہیں کیاجا تا اور حدیث میں ہے آیا ہے کہ ذلا متضد الد حال الالفلفة

اے اللہ بیرم تیرے نی کا ہے کہ تو اس کو بی نے والا واسطے میرے نارے اور کراس کو امن عذاب سے اور صاب کی برانی ہے۔

ع اسے امندر ب آنافوں کے اور ان چیزوں کے جن ہووں ہے التے ہیں اور رب زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کووہ اٹھانے ہوں ہیں ور پروردگار ہوا ڈی کے اور ان چیزوں کے جن کووہ اڑا تی ہیں سوال کرتا ہوں ہیں تچھ سے بھلائی اس شہری اور بھلائی اس شہروا لوں نئی اور بھائی اس ور براس جو سے ہملائی اس شہری اور بھلائی اس شہروا لوں نئی اور بھائی اس ور براس ہیں ہوسکا ہم ہے اس میں اور اس کی برانی سے اس میں اور اس کی برانی سے اس میں اور اس میں سے اس میں اور اس کی برانی سے اس میں اور اس کی برانی سے اس میں ہوتا میر سے امند سے تیم سے رسوں کا حرم ہے اس میں اور افضل ہوتا میر سے لئے دوز می سے الے والا اور عذراب وحمال کی برائی سے امان کرد ہے۔

سے اے امند درود بھنے اوپر محمد کے اور وپر آل محمد کے اور بخش میرے لئے گن ہمیرے اور کشاد ہ کرمیرے سے دروازے رحمت کے اے امند تعالی کر مجھ کو آج کے دن زیادہ و جیان کو گول کا جنہوں نے توجہ کی تیری خرف اور قریب زیادہ ان لوگول کا جنہوں نے نزو کی جای تیری در گاہ ش اور دعا کرنے والول میں سے زیادہ امید پوری ہونے والا اور زیادہ تیری مرضی جانے والا۔

<sup>(</sup>۱) ۔ قور قبلہ روا سیفقیہ اواللیٹ نے اپنی راے ہے خااف سنت نکالا ہے اس اسطے فتح القدیمیش گیا کہ بیقول مردود ہے اور تیجے ہے کہ آپ کے مزارمبارک کی طرف متوجہ ہواور قبلہ کی طرف پیٹے کرے۔ میں ہدا بیار دووشرح ہوا ہیں۔

الكاكلام عنت أن يرافقيار شرح مخارش للعام يركم السلام وعليك يا نبى الله ورحمته الله ويركاته واشهد الك رسول الله قد بلغت الرسالة واديت الا مانته ونصحت الامة وجابدك و فى امرالله حتى بض روحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا و كبرنا خيراجزا، وصل عليك افضل الصلوة وازكابا واتم التحية وانما اللهم اجعل نبينا يوم القيامة اقرب النبيين واقنا من كاسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة اللهم لا تجعل بذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام وارزقنا العود اليه يا ذوالجلال والاكرام يريح شي لكوم عن اللهم عن المدرميان كرك يرفاية السرو قي شرح مرايد المعالم عن المدرميان كرك يرفاية السرو قي شرح مرايد المعالم عند بهت على وارزقا العود اليه يا ذوالجلال والاكرام يراكبو المدرميان كرك يرفاية السرو قي شرح مرايد المعالم عند المدرميان كرك يرفاية السرو قي المدرم المدالية المدرميان كرك المدالية المدرميان كرك المدالية المدرميان كرك المدالية المدروبية المدرميان كرك المدالية المدالية المدالية المدالية المدرميان كرك المدالية المدالية

جَى تُحْفَى نَے وصیت کی ہواس کا بھی سلام پہنچا ہے السلام علیك یا رسول الله فلان بن ملان یستشفع بك لی ربك فاشفع له والجمیع المسلمین پجررسول الشمل الشمایہ وسلم کی قبر مہارک کے سامنے چرہ مہارک کے سامنے ترایک ہی قبلہ کو پیشر کر کھڑے صدیق کے پی قبلہ کو پیشر کر کھڑے صدیق کے پی قبلہ کو پیشر کر کھڑے صدیق کے بالمسلام علیك یا خلیفة رسول الله السلام علیك یا صاحب رسول الله فی الغار السلام علیك یا رفیقه فی الاسفار السلام علیك یا امینه علی الاسورار جزاك الله تعالی عدا افضل ماجزا اماما عن امة نبیه ولقد خلفة باحسن خلف وسلكت طریقه ومنهاجه خیر مسلك وقالت ابل الردة والبدع ومهدت الاسلام ووصلت الارحام ولم تزل قاتلا للحق ناصرالا بله حتی اتاك الیقین والسلام علیك رحمته الله وبركاته اللهم امتنا علی حبه ولا تخیب سفینا فی زیادته برحمتك یا كریم پجروباں ہے مثر كر صرح محمل کی مسرالا صنام جزاك الله عنا افضل الجزا ورضی عمن استخلف فقد نظر الاسلام والمسلمین حیا ومیتا کمسرالا صنام جزاك الله عنا افضل الجزا ورضی عمن استخلف فقد نظر الاسلام والمسلمین حیا ومیتا شملم واغنیت فقریم و جبرت کسریم فالسلام علیك ورحمته الله ربركاته فقد نظر الاسلام وابدیا عهد یا جمعت شملم واغنیت فقریم و جبرت کسریم فالسلام علیك ورحمته الله ربركاته

پیروہاں سے بقرر آدھ کر کے اور ایوں کے السلام علیہما یا صبحیعی رسبول الله صلی الله علیه وسلم ورفیقیه ووزیریه ومشیریه والمعاونین له علی القیام فی الدین والقائمین بعده بمصالح المسلمین جزاکم الله احسن جزاجتناکما تتوسل بکما اے رسبول الله لیستفع لنا ویسائل ربنا ان ینقبل سعینا و تحیینا علی ملته ویمییتنا علیه ویحشرنافی زمرته پیرائی اور این وائدین کے واسے اور جس تخص نے وصیت کی ہوائی کے واسے اور جس ملمائوں کے واسطے وعامائے پیمر پہی طرح رسول الدھلی الدعایہ وسلم کے مرمبارک کے سمنے

لے سلامتی ہوجیوا و پر تیرے یا نبی اللہ کے اور رہت اللہ کی اور برکت اس کی گواہی ویتا ہوں بیس کہ البتہ تو رسول اللہ کا ہے اور البتہ بہنچائی تو نے دس الت اور اوا کر دی ایانت اور تھیے ہے اور ہوت اللہ کی اور کی تھیے ہے پرانسل میں یہاں تک کے قبض کی گئی روح تیری ور حالیہ جمیدا ورحمود ہے فیت پس جزا دے تھے کو اللہ تعالی جھوٹوں ہمارے اور بڑوں ہمارے ہے اچھی جزا اور ورود بھیجے تھے پرانسل در وداور پاک زیادہ پوری تحیۃ اور بڑھتی ہوئی اے اللہ میرے کر ہمارے نبی کو تی مت کے روز سب نبیوں ہے ذیا دہ قرب والا اور سراب کر ہم کو ان کے جام کو ٹر ہے اور نصیب کر ہم کو ان کی شفاعت اور نم کو تیس کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول ال والا کر ام نم کو بھر آئے ہیں ان کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول والا کر ام نم کو بھر آئے ہیں ان کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول والا کر ام نم کو بھر آئے ہیں ان کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول والا کر ام نم کو بھر آئے ہیں ان کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول والا کر ام نم کو بھر آئے ہیں ان کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول کی اللہ اور الکر ام نم کو بھر کے مہاتھ مت بھیجے اے ذوالحول کی اللہ اور الکر ام نم کو بھر سے اسے مہاتھ میں بھی کر بھیل کر گئی اللہ کر کا بھیاں تھیب قربالے کہ کہا تھی میں بھیل کر اللہ کر اللہ اور اللہ کر کی تو کی بھیل کر بھیل کر گئی کر گئی اللہ کر کے مہاتھ میں کر بھیل کر بھیل کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کر گئی

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سلام علیکم دار قوم مومنیں وانا استا، الله بکم لا حقوں اورآیت انکری اور سورہ اخلاص پڑھ ، ورمتی ہے کہ بفتہ کروزم پر قبیل آئے رسول اللہ ہا اسکری ورمی ورمی ہوں ان طرح کے دوزم پر قبیل آئے رسول اللہ ہے ای طرح وارو ہا ورای طرح والا مائے ۔ یا صدیح المستصدخین ویا علی محمد واله واکشف کرنی و حزنی کما کشفت عن رسولل کربه وحزنه فیہذا المقام المصنطرین صلی علی محمد واله واکشف کرنی و حزنی کما کشفت عن رسولل کربه وحزنه فیہذا المقام یا حنان یامنان یا کثیر المعروف ویادائم الاحسان ویاار حمم الراحمین اسمین اسلامی کی می المقام کہ ہم کہ اس مقام اللہ میں کوئی دعام میں نہیں ہے جو جا ہو جا ہو گئے جا تر ہے یہ قاوی قاضی فان میں لکھ ہے اور مستحب ہے کہ جب تک مدید میں میں میں میں می دور گھٹیں پڑھ کر دیا میں میں میں میں میں ہی ہو اور جب اپ شہر کولو نے کا ارادہ کرے و مستحب ہے کہ مجد ہے دور گھٹیں پڑھ کر رفصت ہواور جود عا بہتر می جو و ہڑ ھے اور رسول اندگی قبر مبارک پر آئے اور سلام کا اعادہ کرے بیمرائی انو باج میں لکھ ہے۔

لے سلامتی او پرتمہ رہے بسبب اس کے کہتم نے صبر کیا ہی جے ہوآخرت کا گھر سلامتی او پرتمہارے ہی قوم موشین اور ہم انشاء اللہ تم سے عنے والے ہیں۔ ۲ اے فریا درس فریا دکرنے والوں کے اورائے غیاث مستخدہ سے اور ختی کھولنے والے ختی والوں کے اور دعا قبول کرنے والے مصنطرلوگوں کے رحمت بھیج او پرمحم مُناکِقِیْقِ کے اوراس کی آل کے اور کھول کنتی میری اور حرمین میرا جیسا کہ کھولاتو نے رسول اپنے سے کرب اور حزین ان کا اس مقام پر۔

# が発展していい。 一般が表

اِس کتاب میں گیارہ ابواب ہیں

باری: ① نکاح کی تفسیر شرعی'اس کی صفت' رکن' شرط و حکم کے بیان میں یکا میں میں اس کی صفت کر کن شرط و حکم کے بیان میں

واضح ہوکہ شرح میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جوقصد بھلک متعد پر دار دہوتا ہے یہ کنز میں لکھ ہے اور نکاح کی صفت یہ ہے کہ جالت اعتدار میں نکاح کرنا سنت موکدہ ہے اورشد ستوشہوت کی جالت میں واجب ہے اورا گرآ دمی کو نکاح کرنے میں بینوف ہو کہ احکام نکاتے کی بابندی کرنے میں اس کی طرف سے طلم صادر ہو گا تو اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے بیدا ختیار شرح مختار میں مکھ ہے اور نکاح کار ًمن ایج ب وقبول ہے کذافی الکافی اور ایج ب وہ کلام ہے جو یہیے ہویا جاتا ہے خواہ مرد کی طرف ہے ہویا عورت کی طرف ہے ہواوراس کے جواب کوقبول کہتے ہیں بیعنا پیش ہے نکاح کی شرطیں بہت ہیں اور منجملہ جو محض اس عقد کا باند ھنے والا ہے اس کا عاقل کو بالغ و آزاد ہو تا شرط ہے مگر جاننا جا ہے کہ امر اول بعنی عاقل ہو نا سونکاح منعقد ہونے کے واسطے شرط ہے پس اگر مجنون عقد ہ ندھے یا ایسالڑ کا جومفہ وعقد نکاح کوئبیں سمجھتا نہ ہوگا اور پچھکی دونوں با تنبس یعنی ہالغ وآ زاد ہونا نکاح شنا فنذ ہونے کے واسطے شرط ہیں یس اً سرطفل <sup>(۱)</sup> عاقل نابالغ نے عقد باندھا تو اس کا نافذ ہونا اس کے ولی کی اجازت <sup>(۲)</sup> پرموتو ف ہوگا یہ بدائع میں ہے ازنجمعہ کل قابل نکاح ہونا شرط ہے بیعنی ایسی عورت ہوجس کوشرع نے بدنکاح حلال رکھا ہے بینہا یہ میں ہے از انجملہ دونوں عقد باند ھنے والوں

تولة تصديعتی بالقصد تمتع كان كده بخشے بن اگرض نا عست كان كده بخشے جيسے لونڈى وطى كرنے كے ئے خريدى تواگر جد بغرض وطى خريدى ہے مرخرید سے اصلی مقصود مکیت ہے وروطی کر؟ ضمنا الابت ہے تو اس عست شمنی کا نام نکاح نہیں ہے۔

تولہ شدت شہوت لیعنی جبکہ بدوں اس کے زنا میں پڑ جانے کا خوف غالب ہونہا ہیا میں ہے کہا گر بدوں نکاح کے زنا ہے بچاؤ نہ موتو نکاح فرض ہے اورا گراس صورت میں مہر ونفقہ پر قند رہ یہ ہوتو ترک میں گنبگار ہوگا ابدا نئے ۱۲۔

تولہ خوف لیعنی زیاوہ تر مگان اس کا یہی ہو بغیرائی کے کدول میں جم جائے۔

تولہ عاقل اس ہے میر او ہے کہ وہ عقد کا فائدہ مجھتا ہو کہ اس کا پینکم ہے۔

تو یہ نکاح کبھی باطل ہوتا ہے کبھی منعقد پھر منعقد لا زم وغیر ا زم پھر لا زم نا فیذ وغیر نا فیذ ہوتا ہے مثنہ مسلمان نے ہندوعورت ہے نکاح کیا تو ٥ یہ کا ح باطل ہے گرچہ ایجا ب وقبول پر یا جائے یا مجنون کا خودعقد کرنا منعقد غیر لازم جیسے طفل مجھدا رنا بالغ نے اپنا نکاح کیا پس نکاح تو منعقد ہوجائے گا تحراس کے ولی کی اجازے پر لازم ہونا موقوف ہے پھرا گرنکاح کی اجازت دی گئی حتی کہلازم ہو گیا یعنی ٹوٹ نبیس سکتا تحریصف مہر پیفٹنی مخبرا ہے تو ہے ابھی تا فنز نہ ہوگا جب تک کے مہر نفلہ نہ د ہے دے لیس بیلا زم غیر نا فنز ہے۔

یعنی ز کا جومفقد عقد کو بھتا ہے۔ (۲) اگر چہ نکاح کا انعقاد بدوں ان کے ہو جائے گا۔

(i)

میں سے ہرایک کو دوسرے کا کلامسنن شرط ہے کذانی فتاوی قاضی خان اوراگر دونوں نے ایسے لفظ کے ساتھ نکاح ہاندھ جس سے نکاح منعقد ہونانہیں بیجھتے ہیں تو بھی نکاح منعقد کہوگا یہی مختار کے بیرمختار الفتاوی میں ہے۔

شروحِ نكاح:

از التجملہ گوائی ہونا شرط ہے اور عامہ ملانے فرمایا کہ بیام جواز نکاح کے واسطے شرط ہے کذائی اسدائع اور گواہ ہیں چر بہتیں شرط ہیں لینی آزادی وعقل و بلوغ واسل میں غاموں کی گوائی سے نکاح منعقد نہوگا خواہ غلام جن ہوید ہریا مکا تب ہو چھ فرق نہیں ہے اور جنون اور ناہع فرکوں کی گوائی سے بھی منعقد نہوگا اور دونوں ('کسلمانوں کے نکاح میں کا فروں کی گوائی ہے بھی انعقاد نہ ہوگا کہ ذاتی الیح الرائق اور اگر شوہر مردسلمان نہوا ور ہوئی عورت فرمیوں کی گوائی سے نکاح میں انعقاد نہ ہوگا کہ ذاتی الیح الرائق اور اگر شوہر مردسلمان نہوا ور ہوئی عورت فرمیوں کی گوائی سے نکاح میں ہونا الیم الیان ہونا شرط نہیں ہے بھی کا فرمر دوعورت کا نکاح دوکا فر اور دوکا فروں کے نکاح میں اور ہوئی گوائی سے نماح خواہ دونوں گواہوں کی گوائی سے نکاح شیح ہوجا تا ہے بیاق وی ناضی ملت ''کہوں یا الن کے ضاف دونوں گواہوں کی گوائی سے نکاح شیح ہوجا تا ہے بیاق وی ناضی ملت ''کہوں یا اس کے ضاف کے گوائی سے نکاح شیح ہوجا تا ہے اگر چددونوں (ان کے تو بدندی ہو کذائی البح الرائق من سے ہوئی نکاح شیح ہوجا تا ہے بیات ہو الرائق کے ہوئی ماصلا تو کو تیں ہوئی ہواس کی گوائی سے بھی نکاح شیح ہوجا تا ہے بیات کے والو کی گوائی میانہ ہوئے ہیں گوائی سے بھی نکاح منعقد ہوگا اور اس طرح اگر کے بیٹ سے جیں بھر زید سے دولوں گوائی پر نکاح کیا تو منعقد ہوگا اور اس طرح آگر بیدوں کو گوائی کے قوائی پر نکاح کیا تو منعقد ہوگا اور اس طرح آگر بیدونوں ٹر کے اس ہندہ کے بیٹ سے نہوں یو اس ہندہ کے بیٹ سے بیاں کے ہیٹ سے بول گور کی ہوئی کی تکام ہے بیا ہدائع میں ہوئی ہے اور اصل اس باب سے نہوں یو اس ہندہ کے بیٹ سے بدہوں یواس ہندہ کے بیٹ سے بدہوں یواس ہندہ کے بیٹ سے دورائوں ٹر کے بیٹ سے نہوں اتو بھی بھی تکام ہے بیا ہور ان کام کی ہوئی سے اورائسل اس باب

اے تولدمنعقد ہوگا قال المترجم قالو ایس عقد الدکاح وا ان لیم یعلما معداہ قال پیر حکم ہےاور دیائۃ واقع ہونے میں اختر ف ہے اصح بیرکدا گرا تن نہ مجھیں کہ بین کا کہ ہے تو منعقد نہ ہوگا تک وی میں کہا کہ جمیع معاملات میں یہی حکم ہے اور بعض نے کہ کہ سب عقد بغیر معنی جانے سیح میں بعض نے کہا کہ جن میں نکاح کی طرح جدو ہزل میکساں ہے وہ سیح ہے ور نہیں کمانی جامع الرمور۔

ع قوله مختار ہے اس میں اختلاف کا اشارہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ معمول کے موالے لازم ہے کہ عدم علم کی صورت میں اعاد وکریں ۔

سے تولہ ذمیہ میرم او ہے کہا کہی عورت ہو جوگئ آسانی گذب کی معتقد ہے جیسے بہوو بیدولفرا نہیہ۔

ہے ۔ قول منعقد ہوج نے گا قال المحرج منعقد ہوئے ہیں توشک نہیں ہے تیکن اگر پیچے عورت نے وقوع نکاح سے انکار کیا ورمود مسم ن مد لی ہوا تو ان کوا ہوں کی گوائی سے نکاح ٹابت ہوگا اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا تو ایسے گوائر ن سے نہوت نہوگا لا مه لایقبل شبھارة الکا اور علی مسلم و هذه هائدة میزیدة فتد ہوں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بیوی مردمسلمان ہوں۔

<sup>(</sup>۲) تعنی مر داور عورت به

<sup>· (</sup>۳) مثلاسب نصرانی ہوں۔

<sup>(~)</sup> مثلُ عقد كرنے والا يبودي اور گواه نصر انی ہوں۔

<sup>(</sup>۵) تہت لگائے ہے جس کوحد ماری گئی ہو۔

<sup>(</sup>۲) لين دويازياده بول\_

میں میہ ہے کہ جو تخص اپنی ذاتی ولایت سے نکاح میں ولی ہونے کی صلاحیت رکھت ہے وہ شاہد ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور جواب تہیں ہے وہ گواہ بھی نہیں ہوسکتا ہے بیرخلا صدیس ہے اور گواہوں میں عدد (۱) شرط ہے بیس خالی ایک گواہ کی گواہی پر نکاح منعقد نہ ہوگا بیہ بدائع میں ہوائع میں اللہ ایک مرداور دوعور توں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوا جاتا ہے کذفی الہدا بیگر خالی دوعور توں کی گواہی سے نکاح منعقد نہ ہوگا ہوگا ہوگی دوعور توں کی گواہی سے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہی فالی دوعور توں کی گواہی سے بھی بدون کسی مرد کے نکاح منعقد نہ ہوگا ہی فان میں تکھا ہے۔

دونوں گواہوں کاعقد باندھنے والے کا کلام سنالا زم ہے:

از انجمد بیشرط بی که دونوں گواہ دونوں عقد باند صنے والوں کا کلام مواسین کذائی فتح القدیم ہیں سوتے ہوئے دوگو ہول
کی گواہی سے درحالیکہ دونوں نے عقد باند صنے والوں کا کلام نہیں سنا ہے نکاح سنعقد نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر
ایسے دوآ دمی ہوں جو بہر سے مادرزاد ہیں کہیں سنتے ہیں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیح بیہ ہوگا کہ افی المخلاص اللہ شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور ہیکھے کے گواہی سے اور گونگے کی گواہی سے بشرطیکہ سنت ہونکاح منعقد ہوگا کہ افی المخلاص ۔ اور ان شرح الجامع الصغیر لقاضی خان ۔ اور ہیکھے کے گواہی سے اور گونگے کی گواہی سے بشرطیکہ سنت اور دوسر سے گواہی نے دوسر سے کا اس من اور دوسر سے کہیں سنایا لیک گواہ نے ایک عاقد کا کلام سنا اور دوسر سے گواہ بے دوسر سے کا کلام سنا ور دوسر سے گواہ بیا کہ ہوں گر دونوں ہیں سے ایک گواہ بہراہے پھر سننے والے گواہ کیا سمن تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں پکار کر ہے دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں بھار کر ہے دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ نہیں یہ فتاوی قاضی خان میں بھار کر ہے دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دنسیں یہ فتاوی قاضی خان میں بھار کر ہے دیا تو نکاح جائز نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں ایک ساتھ دنسیں یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱) خواہ دوہوں یا جارہوں۔ (۲) مینی کیاغرض ومراداس ہے۔

<sup>(</sup>٣) يعني اس كمعنى بيان كرسكة بير \_ (٣) جوم لي زبان نيس جائة بير \_

ا گرسی عورت ہے ایسے گو ہوں کے سامنے جونشہ میں ہیں نکاح کا عقد کیا اور ان نشہ کے مستون نے نکاح کو پہچان لیا مگر بات اتنی ہے کہ جب وہ ہوش **میں آ**ئے اور نشداتر <sup>ع</sup>یا تو اب ان کوعقد یا دنہیں ہےتو نکاح منعقد ہو جائے کا بیٹمز اینۃ الکتین میں ہے فتی وی ابواللیٹ میں ہے کہا لیک مرد نے ایک قوم ہے کہا کہ تم گوا در ہو کہ میں نے اس عورت سے جوائ کونفری میں ہے نکا ٹ کیا ہاں عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور گوا ہان مٰدکور نے عورت کا کلام ٹ مگراس عورت کو آنکھوں سے نہیں ویکھا پس اگراس کوٹھری میں و دا کیلی ہوتو نکاح جائز ہوگا اور اگر اس کے ساتھ کوئی اورعورت "ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا ایک مر دیے اپنی لڑکی کو دوسرے مر دیے ساتھ ہیں و یا اور بیدونوں ایک کوٹھری میں ہیں اور دوسری کوٹھری میں چندمر دہیٹھے ہیں کہو واس واقعہ کو ہفتے ہیں گر عاقد نے ان کو گوا ونہیں کیا پی اگر دونوں کوٹر یوں کے بیچ میں کوئی موکھلا ایسا ہو کہ جس ہےان مردوں نے دختر کے باپ کودیکھا ہوتو ان کی گوا ہی مقبول جمو کی اور ا اً سرند و یکھا جوتو مقبول نہ ہو کی پیز خیرہ میں ہے ایک مرد نے چندمردوں کوایک عورت کے باپ کے یاس بھیجا کہ اس سے بھیخے والے ے و سطے اس عورت کی درخواست کریں پس ہے ہے کہا کہ میں نے بھیجنے والے کے ساتھ نکاح کردیا اور بھیجنے والے کی طرف سے ان مردوں میں ہےا یک مرد نے قبول کیا تو نکاح سیح نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیح ہوجائے گا اور بہی سیح ہے اور اس پر فتو ی ہے بیمحیط سرحسی ویجنیس میں لکھا ہے اگر کسی مرو نے ایک عورت سے القد تعالیٰ واس کے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کی گواہی پر نکات کیا تو نکاح جائز نہ ہوگا میجنیس میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کووکیل کیا کہ اپنے ساتھ میرا نکاح کرے لیں وکیل نے گواہول کے سامنے کہا کہ میں نے فل عورت سے نکال کرلیا تگر گواہوں نے اس عورت کونہ پہچاٹا تو نکاح جا نزنہ ہو گا جب تک کہ و کیل ند کوراس عورت کا نام اور اس کے باپ و دا دا کا نام بیان نہ کرے اس وجہ ہے کہ عورت مذکورہ غائب ہے بیٹنی آنکھوں ہے اوٹ ہے اور غائبہ ک شنا خت اس طرح نام بیان کرنے ہے ہوتی ہے کذا فی محیط السرحسی اور قاضی امام رکن الدسلام عی سغدی ابتدامیں دادا کا نام ہیا ن کرنا شرطہیں کرتے تھے۔

چېرے کے بردے کی موجودگی میں بھی گواہی معتبر مانی جاتی ہے:

اے تو بہمتبوں ہوگی بیعنی اگر قاضی کے سامنے دعوی نکاح وائز ہومثن شو ہرنے وعویٰ کیا اوران مردوں کو گوا ہ مقرر کیا اوران مردوں نے وہی وی ہی اگر انہوں نے نکاح کے وقت دختر کے باپ کود کیصا ہوتو گوا ہی قبول ہوگی ورنہیں۔

<sup>(</sup>۱) طَا ہِر بیہے کہ خواہ محورت ہو یام روکو کی آ دمی ہو۔

دو تورت کے حضور میں غلام کے ساتھ ایک تورت کا نکاح کردیا تو جائز نہ ہوگا نیے بین میں ہے اور اگر کسی تحف نے اپنے ناام و نکاح کردیا تو جائے کہ اجازت وے دی پھر غلام نے مولی کی موجود گی میں دوسرے ایک مردکی گوا بی پر نکاح کی تو تھیک ہے ہے کہ یہ ہما ہے اصحاب کے نز دیک جائز کی جائز ہے یہ جنیس میں ہے اور اگر مولی نے اپنے غلام بالغ کا نکاح فقظ ایک مردگواہ کی موجود گی میں ورحالیکہ غلام نہ کورے مضر ہے کسی حورت سے کردیا تو میجے ہے اور اگر غلام حاضر نہ ہوتو جائز نہ ہوگا اور بہی تھم باندی کا ہے اور امام مرغین فی نے فر مایا کہ نہیں جائز ہے کذا فی النہین اور اسی جنس کا ایک مسئلہ جموع النواز ل میں نہ کورے کہ ایک عورت نے ایک مردیو تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نہیں کا حکم دو کو وکیل کیا کہ کسی مردے س کا نکاح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ ناح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ ناح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا کہ نکاح کردیا تو امام جم الدین نے فر مایا

کہ نکاح جائز ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ ایجا ب وقبول کا ایک ہی مجلس میں منعقد ہوتا:

ا گرعورت نے گواہوں سے کہا کہ فلاں مرد نے مجھے خط لکھا ہے اس میں بیضمون ہے کہ وہ مجھے نکاح کرتا ہے ہی تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے نفس کواس کے نکاح میں دیا تو نکاح سجے ہوگا کیونکہ گواہوں نے عورت کا کلام اس کے ایجاب کرنے ہے

کیونکہ نکاح کے واسطے وومرویا ایک مرواور دوعورتوں کا گواہ ہونا چاہئے اور یہاں اس صورت میں ایک ہی مرد ہے یا فقط دوعورتیں ہی

<sup>۔</sup> مے لیعنی پڑیے شرطنیں ہے کہائی میں وہ ایج ب کرے بکساس کوا نقتیار ہے کینن جب ایج ب کرے تو اس وقت گواو کر ہ ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرچاجازت کے وقت گواہمو جود ہوں۔

ذ ومعنی کلمات سے نکاح منعقد ہوجائے گایا نہیں؟

ا رعورت کی پیٹے یا پیٹ کی طرف اضافت کی تو مشمی ال تم محوائی نے ذکر کیا کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے اصی ب
کے فدہب کے ساتھ اشہ یہ ہے کہ نکاح منعقد ہوجائے گیہ بحرائرائق میں ہاورا گرفضف عورت کی طرف نکاح کی اضافت کی تواس میں دوروایتیں ہیں اور سیح بیہ ہے کہ نکاح جائز نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان وظمیر بیٹ ہے اور انقار لی میں لکھا ہے کہ اگر نصف عورت سے نکاح کیا تو بعض نے ذکر کیا کہ بیجائز ہاور بہی مختار ہے بیٹن را افتاوی میں ہاوراز انجملہ بہ ہے کہ شوہر وزوجہ ہر دومعلوم ہوں ہیں اگر کی صحف نے اپنی دختر کا نکاح کیا جا با نکہ اس کی دختر دو ہیں تو خلی اپنی دختر کہنے سے نکاح میجے نہ ہوگا لیکن اگر اس صورت میں ایک دختر کا بیاہ ہو ویکا ہوتو یہ کہنا ہاتی وختر کی طرف راجع ہوگا جس کا بیاہ فہیں ہوا ہے بینہرالفائق میں ہے بچین میں ایک لڑکی کا بچھ میں ایک دختر کا بیاہ ہوتو اسی نام سے اس کا نکاح کیا جائے ورمیر سے نزد کیا اصحب ہو ہوگیا ہوتو اس کام خاص ہو کا نام فاطمہ ہے اس کا نکاح کیا جائے ورمیر سے نزد کیا اصحب ہے کہ دونوں نام جس تھائی دختر عاشری ہوا گیا تک کردیا جا ایک محض کی ایک لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے اس میں اس محفی نے دومر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے سرتھائی دختر عاشری نکاح کردیا جا ایک انکاح کردیا جا ایک انکاح کیا جائے گونس نے دومر سے مرد سے کہا کہ میں نے تیر سے سرتھائی دختر عاشری نکاح کردیا جا ایک انکاح کردیا جا ایک انکام کردیا جا کہا نہ کہا گیا داشارہ کا اس کا نکاح کردیا جا ایک انکام کردیا جا کہا کہا کہا کہا کہا ہونے اس کی خاص کی ایک گونس کی ذات کی طرف اشارہ و

ال يانبين قبول كيابه

م يشيس دي \_

سے لیعن اگرمولی نے اوا نہ کیا تو فروشت کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیجنی اپنی ڈات کو۔ (۲) مشلاً کیے سلمی معروف بزینت۔

نہ کیا تو فقاون فضی میں فدکور ہے کہ نکاح منعقد نہ ہوگا اورا گراس نے کہا کہ میں نے اپنی دختر تیرے نکاح میں دی اوراس سے زیادہ کی نام یا کشاور نہ کہا حالہ نکہ اس شخص کے دو دختر ہوں کہ بڑی کا نام یا کشاور چھوٹی کا نام میا کشاور چھوٹی کا نام میا کشاور چھوٹی کا نام میا کشاور کی نام میا کہ بڑی کا نام کی تام کی نام کی نام کی نام کی نام کی نام کی نام کا نام کی نام کہ نام کی نام منعقد نہ ہو کا بھر میں ہے کہ نام کی کی نام کی کی نام کی

ا اگر نا ہالغالا کی کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلہ نہ کوفلال کے نا ہالغ پسر کے نکاح میں دیا اور نا ہالغ پسر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کے واسطے اس کوقبول کیا تگر پسر کا نام نہ لیا پس اگر اس کے دوپسر ہوں تو نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ایک ہی کڑ کا ہوتو جا نز ہوگا اور اگر لڑکی کے باپ نے پسر کا نام بیان کر دیا ہومشلا کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کو تیرے پسر مسمی فلال کے نکاح میں دیا اور پسر کے باپ نے کہا میں نے قبول کیا<sup>(۱)</sup> تو سیح ہے دوخنثی ہیں کہا لیک کے والد نے کہا کہ میں نے اپنی اس دختر کوان گواہوں کے س منے تیرےاں پسر کے نکاح میں دیا اور دوسرے کے والد نے قبول کیا چھر بعد کوجس کولڑ کی قرار دیا تھا وہ لڑ کا نکلہ اور جس کالڑ کا قرار دیا تھ وہ لڑکی نگلی تو نکاح جائز ہوگا پیظہیر ہیدو فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دختر صغیرہ کے والد نے پسرصغیر کے والد ہے کہا کہ میں نے اپنی دختر نکاح میں دی اور اس ہے زیادہ کچھ نہ کہا اپس پسر صغیر کے والد نے کہا کہ میں نے قبول کی تو باپ کے ساتھ (۴) نکاح واقع ہو گا اور یہی مختار ہے کندا فی مختارا لفتاویٰ اور یہی سیجے ہے بظہیر ہیں ہے اورا حکام نکاح سے ہیں کہ عورت ومر دوونوں میں ہے ہرا یک کو دوسرے کے ساتھ ہرا ہے۔استمتاع کا اختیار حاصل ہوتا ہے جس کی شرع نے اجازت کوی ہے کذافی فتح انقد پر اور مرد کواختیار ہوتا ہے کے عورت کومجوں رکھے یعنی اس کو باہر نگلنے اور ہے ہروہ ہونے ہے مما نعت کرے اور عورت کے واسطے مردیر مہراور نفقہ اور کپڑ اوا جب ہوتا ہے اور حرمت مصاہرہ اور استحقاق میراث دونوں طرف ہے مخقق ہوتی ہے اور جو رز وجد تک جتنی بیویاں ہوں ان کے درمیان عدل کرنا (۱۳) اوران کے حقوق بانصاف شرعی کمحوظ رکھن واجب ہوتا ہے اور ہر گاہ کہ شوہرا پی زوجہ کوایینے بستریر بلائے تو اس پر اطاعت کرنی واجب ہوتی ہے اور اگرعورت فشوز وسرکشی کرے تو مرد کواختیار ہوتا ہے کہ بیوی کی تا دیب کرے جبکہ وہ اطاعت ہے منہ تھیرے اور مستحب ہے کہ مروایتی ہیوی کے ساتھ بطور شرعی معاشرت رکھے کذانی البحرالراکق اور حرام ہو جاتا ہے کہ مرواینی ہیوی ک حقیقی بہن کو یا جواس کے عکم <sup>(۳)</sup> میں ہے دونو ں کو جمع کرے بیسراج الوہاج میں ہے قاں اکمتر تجم ازراہ دیا نت واجب ہے ک<sup>ے</sup> رت<sup>ک</sup> سر کا دھندا کر ہےاور رونی بیائے اور او لا دکو دو دوھ پلائے اور مثل اس کے جو کام ہیں اور مرد کے حق میں مکروہ ہے کہ بے دجہ 'س کو طلاق دے دے بکنرا قالوا۔

ل قال المترجم ال قيد ہے مورت کے ساتھ اغلام کرنا یا جیش میں جماع کرنا یا مندیل دخول کرنا وغیرہ افعال ذمیر سب خارج ہوگئے ۔۔

<sup>(</sup>۱) گینی اپنے پسر کے واسطے۔

<sup>(</sup>r) لین پسراہ لغ کے باپ کے ساتھ۔

<sup>(</sup>۳) لیخی باری مقرر کرنا۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی مثلاً اس کی حقیقی بهن سے تکاح کرے یا اس کی خالہ ہے۔

(P): (V)

### جن الفاظ وصیغول ہے نکاح منعقد ہوتا ہے اور جن سے منعقد نہیں ہوتا اُن کا بیان اگر ماضی وغیر ماضی کے صیغوں ہے ایجاب وقبول کیا؟

كتاب النكاح

اگرا ہے ہو وقبول ایسے دوسیفوں ہے واقع ہو جوز مانہ ماضی کے واسطے موضوع ہیں یا ایک صیغہ زمانہ ماضی کے واسطے ہواور دوسر غیر ماضی کے واسطے ہوا ہے ہو جیسے مضارع تو نکاح منعقد ہوجا تا ہے بینہ ہرا فا تق میں ہے ہیں اگر مرد نے عورت ہے کہ کہ ہیں بھی ہے بعد ہوا سے ہو جیسے مضارع تو نکاح منعقد ہوجا تا ہے بینہ ہرا فا تق میں ہے ہیں اگر مرد نے کہا کہ ہیں نے قبول کیا ہے وقع کیا ہے ہوں اگر پورا ہوجائے گا اگر چشو ہر نے پھر بینہ کہا ہوکہ ہیں نے قبول کیا بید ذخیرہ ہیں ہوا ورا اگر مرد نے کہا کہ ہیں نے قبول کیا ہی میں ورے دے کا معقد ہوگا بشرطیکہ مرد نے صغہ منظہ مراد نہ لیے ہوں (یعنی آئندہ و ہے دے) منعقد ہوگا بشرطیکہ مرد نے صغہ منظہ مراد نہ لیے ہوں (یعنی آئندہ و ہے دے) منعقد ہوگا ہے اور تو طیکہ اس معقوم موتا ہو یہ بدائع میں ہے اور تو طیک ہوتا ہے بشرطیکہ اس کا اشارہ معلوم و مفہوم ہوتا ہو یہ بدائع میں ہے اور تو طی ہے منعقد نہیں ہوتا کہ انہا بیا اور اگر مردوعورت حاضر ہوں اور دونوں نے کو کر کر دیو تو انعقاد نہ ہوگا مول مرد نے کہا کہ میں ہے اور تو سے بھر الفائق میں ہوتا کہ بیا ہی عورت نے کھوری کہ بیاتو نکاح منعقد نہوتا ہے ہوا فول ایس ہوتا ہو یہ بیاتو نہ کا میں میں بیاتوں کی دونوں کے اور ان دونوں کنظوں کے سوائے جواف ظا ہے ہیں کہ فی الحال ملک عین کا فائدہ دیتے ہیں وہ کنا یہ بین بینہ الفائق میں مبسوط ہے اور ان دونوں کنظوں کے سوائے جواف ظا ایس ہیں کہ فی فائل کا میار ہوں سے کہا کہ ہیں نے اپنے فقس کو تھے ہیں بینظوں ہیں نے لیا تو مشائخ نے فرایا کہ بین کا حق میں فائل کی اس ہوتا والم میں نے اپنے فقس کو تھے ہیں بینظوں ہین کہ بی کہ بین نے اپنے فقس کو تھے ہیں جوافل المحر ہم و موافل ہر۔ ہول فائد کی میں نے اپنے فقس کو تھے ہیں بینے کہا کہ ہیں نے لیا تو مسل کے دونوں کا میں کہ بین کہ ہول کیا ہولیا ہر۔ ہولیا ہولیا ہر۔ ہولیا ہو

اگر کہا کہ میں نے اپی وخر تیری خدمت کے واسطے دی اور مخاطب نے کہا کہ میں نے تبول کی تو نکاح نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر ایک مرد نے کی درخواست کی پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تجھے ہہہ کردیا پس مرد نے کہ شرک کے میں اس نے کہا کہ میں نے اپنی نفس کو تجھے ہہہ کردیا پس مرد نے کہ میں نے قبول کی تو بدفظ بھے نکاح منعقد ہوجاتا ہا اور یہ سے اور بفظ ہمیں نے قبول کی تو میں خان اور اس طرح بفظ بھل سے اور بفظ ہمیں ہے کہ افی فاوی قاضی خان اور اس طرح بفظ بھل اس محصوصے کے کہ افی فاوی قاضی خان اور اس طرح بفظ بھل اللہ بیا میں برقول محصوصے کے کہ افی بی برقول محصوصے کے منعقد ہوتا ہے بیعنی شرح کنز قبیبین میں ہے اور اگر کسی عورت سے کہا کہ کنت کی لیمن تو میرے واسطے ہوگئی ہو تو بہ نکاح ہو میں عرب واسطے ہوگئی ہیں عورت نے جواب دیا کہ ہاں یا کہ کہ صرت مک یعنی میں تیرے واسطے ہوگئی ہو تو بہ نکاح ہو جائے گا یہ دفتر بست میں تیزے واسطے ہوگئی ہو ہو ہو ہی عورت نے گا ہے ذخیرہ میں ہو جائے گا یہ وجیز کروری بوج پس عورت نے گا یہ وجیز کروری بوج پس عورت نے گا یہ وجیز کروری بوج پس عورت نے قبول کیا تو نکاح ہوج جائے گا یہ وجیز کروری

لے یعنی زبائی ایجاب و قبول نہ ہو بلکہ مروعورت کے رو برومبر رکھ دے اورعورت اس کواٹھالے اور مرواپنے ساتھ عورت کولے جائے۔
ع قال المتر جم بعض نے فرمایا ہے کہ بہدے ساتھ انعقاد مخصوصات ہے ہے پس عموم است کے واسطے انعقاد نہ ہوگا اور فعا برمرا وصاحب ہدا یہ
کی اس سے بیہ ہے کہ بہرمبر ہوئے سے بہد بدوں معاوضہ اور اس امر برمحمول کیوجائے گا قول اور محسن بن منصور قاضی فون کا واللہ اعم۔
(۱) مثل عورت نے کہ کہ میں نے تجھے اسپے نفس کا ویوں صدقہ وے ویوی تیرے ہاتھ انٹے کیور مرو نے کہ کہ میں نے۔
(۱) مثل عورت نے کہ کہ میں نے اسپے نفس کو تیرے واسطے گروا تا۔

میں ہاوراگرمرد نے کہا کہ میرائ تیری بضع کے نفع عاصل کرنے میں بعوض بڑار درہم کے ثابت ہوگیا پس عورت نے کہا کہ می نے تبول کیا تو نکاح سیح ہوجائے گا بیڈ فیرہ میں ہاورا گر عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری عروی میں دیا پس مرد نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہوجائے گا بیڈقاو کی قاضی ف ن میں ہے۔ اوراگر ایک عورت نے جوا پے شو ہر سے ہا تنہ ہوکراس لا اُتی تھی کہ نکاح کر کے اپنے اس شو ہر کے پاس جس نے اس کو ہائے کیا تھا چلی جائے بس اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیری طرف واجی کیا پس شو ہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا اور بیدو گواہوں کے سامنے واقع ہواتو بہوتا ہو بھائے گا بیمچھ اس فیرر مورک کیا اور اجن س ناطفی میں ہے کہا گرانی بیوی کو تین طان قریا کی طلاق ہائے دی گھراس سے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدر مال پر رجوع کیا اور عورت اس سے راضی ہوگئی (اور بیوا قعہ گوا ہوں کے صنور میں واقع ہواتو نکاح سیح ہوگا اورا گریا ل مہر کا ذکر نہ کیا پس اگر دونوں (۲) خورت اس سے راضی ہوگئی (اور بیوا قعہ گوا ہوں کے صنور میں واقع ہواتو نکاح سیح ہوگا اورا گریا ل مہر کا ذکر نہ کیا پس اگر دونوں (۲) عورت سے جس کے ساتھ بھی نکاح واقع نہ ہواتھ گوا ہوں کے صنور میں کہا پس عورت نے جواب دیا کہ میں راضی ہوئی تو بیز نکاح نہو

اكر "فقط" بيكها كهاين دختر مجھے دے تو نكاح منعقد نه ہوگا:

ع قول بنفع دراصل لفت يعني بإره كوشت روز ه كناميذرج ب-

این فارسی ترکستان است که بزیان ایران خیلے مستنکر است فاقم \_

م قال المترجم والنكاح في ذلك نظير البيع عندنا-

<sup>(</sup>۱) اور ملالنادوگیا۔ (۲) مردوگورت۔

<sup>(</sup>٣) يعني من نے تجھ سے رجوع كيا۔

فتاوی عالمگیری.. جلد 🗨 کتاب النکاء

نے یوں نہ کہ کہ وادم لینی میں نے دیا اور شوہر نے یوں نہ کہا پذیر نتم لینی میں نے قبول کیا اگر ایک عورت ہے کہ گیا کہ تو نے اپنے آپ کومیری ہوی کر دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے کر دیا تو نکائی منعقد ہو جائے گا ای طرح اگر عورت ہے کہا گیا کہ قیل نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی یہی حکم ہے بیدہ خیر ہ میں ہے ایک عورت ہے کہا گیا کہ قون نے اپنے نفس و کومیری ہیوی بنا دیا ہیں اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا تو بھی یہی حکم ہے بیدہ خیر ہ میں ہے ایک عورت ہے کہا گیا ورم د نے اس مردکو ، نگا اور مرد نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں بھر اثنائے گفتگو میں کہا کہ من ویرا خواستم لینی میں نے اس مردکو ، نگا اور مرد نے کہا کہ میں ہے۔

اگرمردنے کہارتم دیتے وقت کہا کہ ہیمبر ہے میری بیوی ہونے کے واسطے تو عورت نے کناریے

الفاظ بولے أن كى صورت كابيان:

شخ بخم الدین ہوریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت ہے کہا کہ تو نے اپ اوبعوض بزار درہم مہر کے میری بیوی ہونے کے واسطے دیا پس اس نے کہا کہ بالسمع والطاعة بعنی ہر وچٹم تو شطح نے فرمایا کہ نکاح منعقد ہو ج نے گا اورا گر کہا کہ میں احسان مند ہوئی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہا اور دوسرا کلام وعدہ ہے بیمجیط میں ہے ایک عورت نے ایک مرد ہوئی تو منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ پہلا کلام تو اجابت ہا ور دوسرا کلام وعدہ ہے بیمجیط میں ہے ایک عورت نے ایک مرد ہوئی تو کہا کہ میں نے اپنے نفس کو تیر ہے نکاح میں ویا پس مرد نے کہا کہ بخدا وندگا رئی پذیر فتم یعنی میں نے تا بانے کے واسطے تبول کیا ) تو نکاح صحیح ہوگا اورا گراس سے بیٹ کہا بلکداس سے کہا کہ شاہ ش پس اگر بھور طنز کے نہ کہا ہوتو نکاح صحیح ہوجا ہے گا بی خلاصہ میں ہا ور اندر منافظ اجابرہ (اللہ منعقد نہیں ہوتا ہے اور یہی صحیح تول ہا اور نیز افت ا قالہ فعم اعارہ اواب حت سے منعقد نہیں ہوتا ہے بیٹیین میں ہوتا ہے اور نیز افت ا قالہ فعم وصلع و ہرا ت سے بھی منعقد نہیں ہوتا ہے بیڈیوں میں ہوتا ہے بیڈیوں میں ہوتا ہے بیڈیوں میں ہوتا ہے بیڈناوئی قاضی خان میں ہے۔

وصیت اگر چیموجب ملک ہے مگرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے:

نیز بیافظ شرکت و کتابت (۱) بھی منعقد نہیں ہوتا کذائی محیط السرنسی اور نیز بلفظ اعمّاق (۱) وولا (۱) و بدئ (۱) بھی منعقد نہیں ہوتا کذائی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہوتا کذائی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہوتا کذائی البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہیں ہوتا ہوتا ہوتا کہ البحر الرائق اور بلفظ وصیت بھی منعقد نہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے دوصیت اگر چرمو جب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بید ہدایدو کا فی شرک ہوتا ہے اور اگر ایک شخص نے ہوکے دوسیت اگر چرمو جب ملک ہے گرموت کے بعد ملکیت کی موجب ہوتی ہے بید ہدایدو کا فی شرک ہوتا ہے تا ہوتا ہے اور اگر ایک شخص نے ہوتا ہے اور الروس کی یفع کی بعوض ہزار در ہم کے فی الحال کے واسطے وصیت کی اور دوسری نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہوگا یہ نہا ہے

ل قال المرحم العارى زبان على وعد و بحى صرت ينس ب فاقهم ..

<sup>(</sup>۱) اچارودیا۔ (۲) عاریت ویا۔

<sup>(</sup>٣) مباح کریا۔ (٣) حلال کرویتا۔

<sup>(</sup>۵) فائده اشحال (۲) يعني مكاتب كيال

<sup>(</sup>ع) آزادکرنا۔ (A) موالات کرنا۔

<sup>(</sup>٩) ووايت ركينا فدريروينا (١٠)

میں ہے ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ اپنی دختر فلاند کا میر ہے ساتھ بعوض اس قدر مال کے نکاح کرد ہے ہیں اس دختر نابالغہ کے والد نے کہا کہ اس وجہاں تیرا بی چا ہے اٹھ لے جاتو نکاح منعقد نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک عورت نے ایک مرد ہے اپنے نکل کو کہا کہ بن شروع کیا کہ نکاح کرد یا میں نے اپنے نشس کو تیر ہے ساتھ اور چا ہی کہ کے بعوض ہود بنار کے ہیں ہنو نوعورت نہ کورہ وی لفظ نہ ہے پائی تھی کدمرد نے لہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک مرد نے ایک جم عت کوایک شخص کے پالی تعلق کہ مرد نے ایک جم عت کوایک شخص کے پالی تو نکاح منعقد نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک مرد نے ایک جم عت کوایک شخص کے پالی میں ان لوگوں نے جاکرات ہے ہم کہ تو نے اپنی وختر فلا نہ ہم کو دی اور اس نے جواب دیا کہ دی بس ان لوگوں نے جول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہان لوگوں نے بھیجنے والے کی جانب اضافت نہیں کی ہے ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے گواہوں کے سامنے فدری میں کہا کہ بہ مرد اور ایک عورت دونوں نے تواہوں کے سامنے فدری میں کہا کہ بہ میں ہوا ور وہوں کے درمیان نکاح فدتھا تو اس میں مورت میں ان کو کو نہ نہ کا کہ اور سے کہا کہ بہ کو تارہ ہیں ہوا حالا نکہ بیشتر سے ان دونوں کے درمیان نکاح فدتھا تو اس میں مشرخ نے اختلاف کیا ہوں نے دونوں سے کہا کہ آپائی کیا اس انتظر کو کاح قرار دیا ہے اور دونوں نے دونوں سے کہا کہ آپائی کیا اس گفتگوکو نکاح قرار دیا ہے اور دونوں نے جواب دیا کہ بال تو مختار واقع ہوئے کا پوفیار الفتاد کی ہیں ہو۔

معیمیہ میں مکھا ہے کہ پیٹے علی سعدیؓ ہے دریافت کیا گی کہ ایک مرد نے ایک عورت ہموسلام کیا ہایں طور کہ اسلام المعلیم اے میری ہیوی اس نے جواب دیا کہ وہلیم السلام الے میرے فرد دوراس کلام کو گواہوں نے ساتو شیخ نے فرمایا کہ اس ہے کا م منعقد نہ ہوگا ہے تا تارف نیہ میں ہے ایک مرد ہے کہا گیا کہ وفتر خویشتن رہ پسرمن ارزانی داشتی یعنی تو نے اپنی دفتر کو میرے پسر نے واسطے ارزانی رکھا پس، س نے جواب دیا کہ داشتم لو (دووں میں نکاح منعقد نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے طفل صغیر کے والد نے گواہوں ہے کہ کہ تم موگ گواہ رہوکہ میں نے فلال کی دفتر صغیرہ کو ایپ ہے کہ تم موگ گواہ رہوکہ میں نے فلال کی دفتر صغیرہ کو ایپ پسرفلال کے نکاح میں بعوض استے مہر کے کردیا پھر دفتر صغیرہ کے باپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسانہیں ہے اس نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہے اوراس سے زیادہ پچھر نہ کہ تو اولی ہے ہے کہ نکاح کی تجد ید کرلیس اوراس ہے۔ بیرنہ کی تو بھی جائز ہے بیانی وئی قاضی ف ن وظمیر ہے میں ہے۔

اگر ذومعنی الفاظ استنعال کیے تو نکاح کن صورتوں میں منعقد ہوجائے گا؟

اگرفاری میں مرد نے کہا کہ خویشتن رابز نے دادم بتو بہزار درم یعنی میں نے اپنے آپ کو بعوض بزار درجم مہر کے تیری بیوی ہونے کے واسطے دیا پس عورت نے جواب دیا کہ پذیر فتم لیعنی میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا اس واسطے کہ نزتی لیعنی تیوی ہونے کا غظ فاری (۴) میں مرد پراطلاق نہیں ہوسکتا ہے ہے جنیس میں ہے اورا گروختر کے باپ سے کہا کہ آیا تو نے اپنی وختر میرے نکاح میں دی اوراس نے جواب دیا کہ نکاح میں دی یا کہ ہا کہ ہی تو جب تک اس کے بعد مرد ندکور بینہ کیے کہ میں نے قبول کی تب تک نکاح

إ يعنى اس في عطاكي \_

<sup>(</sup>۱) لیعنی رکھا میں ئے۔

<sup>(</sup>٢) اورايها بي جاري زيان شريع يوي كالفظ

منعقد نہ ہو گا اس واسطے کہ قولہ آیا تو نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی بیاستفہام ہے میفقاوی قاضی خان میں ہے اور لفظ قرض و رہن سے نکاح منعقد ہونے میں مشامج کا ختلہ ف ہے اور سی ہے کہ ان نفطول سے منعقد نہیں ہوتا ہے ریفتا وی قاضین ن میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ بن بر قیاس قو ںامام ابوصنیفہ اورا ہام محمدٌ کے مفظ قرض ہے منعقد ہو گااس و سطے کہ نسس قرض ان دونوں اماموں کے نز دیک تنمائیک'' ہےاور یبی مختار ہے میرمختارالفتاوی میں ہےاورلفظ سلم ہے جعضوں نے کہا کہ منعقد ہوتا ہےاوربعضوں نے کہا کہ نبیس منعقد ہوتا ہے اور اس طرح بیچ صرف کی لفظ ہے بھی نکاح منعقد ہونے میں دوقول ہیں یعنی بعض کے نز دیک منعقد ہوتا ہے اور بعض ک نز دیک نہیں بیٹنی شرح کنز میں ہےاور جو نکاح کہ مضاف ہومشار دختر کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی دختر فلانہ کوکل کے روز تیرے نکاح میں دیا تیجنی آئندہ جوکل ہوگا تو پیچیجے نہ ہوگا اور جو نکاح کہ معلق ہوپس اگرا لیں چیز پرمعلق ہو جوگز رچکی ہےتو نکاح صیح ہوگا اس و سطے کہ اس کا حار معلوم ہے چنانچہ گرزید کی دختر کا خطبہ کیا گیا اوراس نے خبر دی کہ میں نے فلاں مرد سے اس کا نکاح کرویا ہے بس خاطب نے اس قول کی تکذیب کی ہیں زید نے کہا کہ اگر میں نے فلا ں مرد ہے اس کا نکاح نہ کیا ہوتو میں نے تیرے پسر کے ساتھ س کا نکاح کر دیا ہیں پسر کے باپ نے اس کوقبول کیا پھر ضاہر ہو کہ زید نے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھا تو نکاح سیجے ہوگا ہے نہرالفائق میں ہےاورا گرگواہوں کے حضور میں ایک فورت ہے کہا کہ میں نے تجھ سے اس قدرمہر پر نکاح کیا بشرطیکہ میرا ہا ہازت دے دے یا راضی ہوجائے پس عورت نے قبول کیا تو نکاح سیج نہ ہوگا ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط نکاح کیا کہ وہ عورت ط غذ<sup>(۲)</sup> ہے یہ برینشر طاکہ معاملہ طلاق میںعورت مذکورہ کا اختیار<sup>(۳)</sup> اس کے قبضہ میں ہےتو امام محکہ نے جامع میں ذکر فرمایا کہ نکاح ج نزے ورطلاق بطل ہےاورعورت کا ختیے رعورت کے قبضہ میں ندہوگا اور فقیہ ابوا مبیث نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب مرد نے پہل کر کے یوں کہا کہ میں نے جھے سے اس شرط پر نکات کیا کہ توط بقہ <sup>(س)</sup> ہے اور اگر عورت نے پہل کی اور کہا کہ میں نے پی نفس و تیرے کاح میں بدین شرط دیا کہ میں طالقہ ہوں یا بدین شرط کہ امرطلاق میرے اختیار میں ہے جب جا ہوں گی اپنے تاب کو طلاق دیے دوں گی پس شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہو گا اور طلاق واقع<sup>(۵)</sup> ہوگی اور امر طلاق اس عورت کے اختیار (۹۶) ہوگا اسی طرح اگرمولی نے اپنی باندی کا نکاح اینے غارم کے ساتھ کیا لیس اگر غلام نے پہل کی اور کہا کہ میرے ساتھ اپنی اس باندی کا نکاح بعوش ہزار ورہم مہر کے اس شرط پر کروے کہ اس باندی کی طرق کا اختیار تیرے باتھ میں ہوگا جب میا ق ، \_ دینا پس مولی نے باندی مذکور واس غلام کے نکاتے میں دی تو نکاتے سیجے ہوگا مگر امر طلاق کا اختیار موں کے قبضہ میں مذہوگا ور سر موں نے بتدا کی اور کہا کہ میں نے پنی ریہ ہاندی تیرے نکاح میں بدین شرط دی کہاس کے طلاق کا اختیار میرے قبضہ میں ہے جب پ بور گا علاق دے دوں گا پس غلام نے س کو قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا اور مولی کو امر طلاق کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر غلام نے

ے۔ قور جانتے ہیں مصفہ ہے بعنی طابا ق وی ہوتی ہے ہیں اس طول عبارت کوچھوڑ کرمتر جم نے بجائے جانتے جاتے جاتھ افتایا رکیا ہم چند کہ جاتھ کا احدوق مجھے ہے در ٹھیک یہی ہے گریہ صفت میں ہا احل ق م ہے ہندا اُر وہ میں ایک گونداس بر ان کی پیپٹ آئی جاتے جیسے حاص احد و فنس

<sup>)</sup> اور کانا ہے لفظ سے منعقد ہوتا ہے جو معنی آسید ہو۔ (۲) طلق ہوتی۔

<sup>(</sup>٣) معنی مورت مختار ہے جب جا ہے۔

<sup>(</sup> ۴ ) درصورت او ٹی ہے۔

<sup>(</sup>۵) ورصورت تامیه

ا ہے مولی ہے کہا کدا مرمیں نے اس کواسینے نکاح میں لیا تو اس کے طلاق کا اختیار جمیشہ جھے کو ہے پھر س کواسینے نکاح میں لیا تو اس کے طلاق کا اختیار ہمیشہ مولی کو حاصل رہے گا اور غلام ند کورمولی کواس اختیار ہے بھی خارج نہیں کرسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ سخس الائمه مرحسی نے ذکر فرمایا کہا گر کسی عورت ہے بڑار درہم پر یوعدہ حصاد 'ودیاس نکاح کیا تو ہمارے مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے اورمیرے نز دیک مختاریہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ارمہر میں بیددت میعاد ٹابت ہوگی بیمختارالفتاوی میں ہے اور نکاح میں خیار رویت وخیار شرط عیب ٹابت نہیں ہوتا ہے خواہ خیار مرد کے واسطے قرار دیا جائے یا عورت کے واسطے یا دونو پاکے واسطے قرار دیا جائے خواہ تین روز کا خیار ہویا کم کاپازیا دہ کا اوراگرایک شرط کے ساتھ تکاح کیا تو نکاح جائز ہوگا مگرشرط ندکور باطل ہوگی کیکن عیب جب پا خصی یا غنہ ہوتو عورت کو خیارہ صل ہوتا ہے قال انتر جم جب ذکر مرد کا جڑ ہے قطع ہونا اورمحبوب و مختص ہے جس کا ذکر جڑے کٹ گیا ہو ورحصی ہے مرادیہ ہے کہاں کے خصبے نکالے یا کوفتہ ہول جسے بدھیا کہتے جیںاور عندنا مردی معروف وعنین نامرد اور بیامام اعظم وا ما ما ہو یوسف کا قول ہے بیشرح طی وی میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے پیشر ط لگائی که آتکھ ہے کا نا نہ ہو یا لنج نہ ہو یا خوبصورت ہونے کی شرط لگائی یا شوہر نے بیشرط لگائی کہ عورت با کر ہ ہو پھراس شرط کے برخلاف یا یا تو اس کوخیار حاصل نہ ہوگا بیتا تارخ نید میں ہے آگرا یک مرو نے ایک عورت ہے بدین شرط نکاح کیا کہ بیمر دیڈکورشبر کا ہے بھر ظاہر ہوا کہ وودیہاتی ہے تو نکاح جائز ہو گا بشرطیکہ مرو ندکور اس کا کفو ہواورعورت مذکورہ کو پیچھ خیار حاصل نہ ہو گا یہ فآوی قاضی خان میں ہے اور فآوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کے بدین شرط نکاح کیا کہ میرے باپ کو خیار عاصل ہے تو نکاح سیجے ہوگا اور شوہر کے ہا ہے کوخیار حاصل نہ ہوگا پیدذ خیر ہ ش ہے۔

(P): 🗸 🗸

#### محر مات کے بیان میں

قال اکمتر جممحر مات لیعنی ایسی عورتوں کے بیون میں جو ہمیشہ یا فی الحال کے واسطے حرام بیں قال اورمحر مات کی نوفتهمیں بیں فمر (و):

محر مات بہنسپ کے بیان میں

الییعورتیں جوقر ابت رحم کی وہ سے ابدی طور برحرام ہیں:

۔ لینی رحم کی قرابت کی وجہ ہے جوعورتیں ہمیشہ کے واسطے حرام میں چنا نچیدالی محر مات عورتیں امہات لیعنی ما میں میں بیٹیاں اور مبنیں اور پھو پھیاں اور خالا میں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں ہیں بیٹورٹیں جو مذکور ہوئی ہیں نکاح کی راہ ہے بھی بمیشہ کے واسطے حرم میں اور ان ہے وطی کرنا اور جوامور متفتضی بجانب وطی ہوتے ہیں و وبھی سب ان عورتوں ہے ہمیشہ کے واسطے حرام جیں اور واضح ہو کہ امہات بینی ماؤں ہے بیمراد ہے کہ اس شخص کی ماں تنہو یا اس کی سگی دا دی وغیر ہ یا شکی نانی وغیر ہ جا ہے جتنے

ل مصاد کھیتی کا نے کاوقت اور دیاس اس کے روندے جانے کاوقت۔

قال الهمر جم اگر چيهو تبلي مال يعني جو باپ كې تحت ميں هووه بھي ائ طرح حرام ہے كيين چونكه اس سے نسب كي قرابت ندهي اس واسطے اس مقام یر بیان تبیس کیا۔

او نیے ( ) مرتبہ کی ہوسب قطعی و دائلی حرام ہیں وربیٹیوں سے بیمراد ہے کہ اس مرد کی صبی دختر ہویا اس کے پسر کی دختر ہویا س کی دختر کی دختر ہواور جائے جتنے نیچے مرتبہ پر ہوبہر صورت دائی حرام بیں اور بہنول سے بیمراد ہے کہ تکی ایک ماں و باب ہے بہن ہو یا فقط ہا ہے کی طرف سے بہن ہو یا فقط ماں کی طرف سے بہن ہو پس ہے بہن قطعی حرام ہیں قال اکمتر جم اور ہندوستان میں جو چیا زا دیمن اور پھوچھی زادیمن وغیرہ ہوتی ہیں وہ فقطنسب کے رشتہ ہے حرام نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہےاً مرکوئی وجہ دیگر ہانع نہ ہومثلاً اس مر د نے اپنی پھوپیھی کا دود ھ بیا تو اس کی دختر ہے جواس کی پھوپیھی زا دیہن تھی اب رضاعی بہن ہوگئی للمذا بوجہ سبب کے ناجائز ہوگئی اور ور نہ جا بڑنھی اور واضح ہو کہ بھائی بھی تین طرح ہے ہوتے ہیں ایک <sup>(۳)</sup> سگا بھائی دوسرا<sup>(۳)</sup> فقط ہاہیا کی طرف ہےاور تیسرا<sup>(۳)</sup> فقط ماں کی طرف ہے ہیں اب جاننا میا ہے کہ بھائیوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی بیٹیوں سے انہیں بھائیوں اور انہیں بہنوں کی بیٹیاں خوا وا کیک درجه کی ہوں یا پوتیاں و پروتیاں ونواسیاں و پرنواسیاں وغیرہ جا ہے کتنے ہی نیچے در ہے پر ہوں قطعی دائمہ حرام میں اور پھو پھیا ہے تین حرح کی ہوتی ہیں ایک تو ہاپ کی سنگی یعنی لیک ماں و ہاپ کی بہین اور دوسری فقط ہاپ کی طرف ہے بہن اور تیسری فقط ماں ک طرف سے بہن میرسب پھوپھیاں ہیں اور اس طرح ہاہ کی پھوپھیاں بھی انہیں تین طرح کی ہوتی ہیں اور اس طرح مال ک بھو پھیا ں بھی اوراسی طرح اجداد کی بھو پھیاں اورای طرح جدات کی بھو پھیاں سمجھی اسی طرح ہوتی ہیں اور جا ہے جس قدر اونے مرتبہ پر ہوں سب کا مکساں تھم ہے کہ سب قطعی دائمی حرام ہیں اور واضح رہے کہ پھوپھی کی پھوپھی کی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر پھوپھی اس مرد کے باپ کی ایک مال و ہا ہے کی طرف ہے تگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف ہے بہن ہوتو پھوپھی کی پھوپھی بھی حرام ہو گی اورا اً رپھوپھی اس کی فقظ مال کی طرف ہے پھوپھی ہوتو بھوپھی کی پھوپھی حرام 'نہ ہو گا اور خدمات ہے بیمراد ہے کہ تکی ا بیب مال و باب ہے اس کی خالہ ہولیعنی اس کی ماں کی سگی بہن ہو یا فقط باپ کی طرف سے یا فقط مال کی طرف ہے خالہ ہوسب حرام ہیں و نیز اس کے آباء و جداد و ماں وجدات کی خار میں بھی یہی عظم رکھتی ہیں کہ قطعاً دائمی حرام ہیں اور بی خالہ کی خالہ ہیں اگر خالہ اس تھی کی سنگی یعنی مال و ہا ہے کی طرف ہے اس کی مال کی بہن ہو یا فقط مال کی طرف ہے بہن ہونے ہے اس کی خالہ ہوتو اس کی خالہ کی خ بداس پرحرام ہوگی اورا گراس کی خالہ فقط ہا ہے کی طرف ہے اس کی ماں کی بہن ہوئے ہے اس کی خالہ ہوتو خالہ کی خالہ اس پرحرام نہ ہوگی مہجیط سرحسی میں ہے۔

ا مین نکاح سے ہر ہوسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لينې پر ټانی وپر دا د کې وغير ه ...

<sup>(</sup>r) نعنی سے نفذے ہے۔

itt Habb (r)

<sup>(</sup>٣) دوي ونيز وفي المنظر وفي ا

فترول:

محر مات بہصہریت کے بیان میں

كتأب النكاح

الیی عورتوں کا بیان جورشتہ داری میں جڑنے کی وجہے حرام قراریاتی ہیں:

سیخ خسر و دامادی کے رشتہ ہے جو تور تنہ حرام ہوجاتی ہیں اور سی تور تنہ فرقہ اول اپنی ہو ایول کی امہات کو اجد سے از چانب مادر و پر راگر بچہ کتنے ہی او نے م تب ہوجوں قرقہ دوم زوجہ کی بیٹیاں اور اس کی اولہ دکی بیٹیاں چاہے جینے نیچے درجہ پر ہوں فرقہ دوم زوجہ کی بیٹیاں اور اس کی اولہ دکی بیٹیاں چاہے جینے نیچے درجہ پر ہوں مر در پر حرام ہوجاتی ہیں بیٹر طیکہ اپنی زوجہ کے سرتھ دخول کیا ہوکہ افی العم دی خواہ اس کی زوجہ کے سرتھ دخول کیا ہوکہ افی العم دی خواہ اس کی زوجہ کی دخر اس کی پرورش ہیں ہو پر نہ ہو ہوا ور اگر وطبی ہوتی ہو ہو گئی ہے کہ زوجہ کے سرتھ دخول کے زوجہ کوطہ دق دے کراس کی دختر سے نکاح کر لے بخلاف زوجہ کی س و بہ بیل دخول کے زوجہ کوطہ دق دے کراس کی دختر سے نکاح کر لے بخلاف زوجہ کی س و ہوگی کر دیا ہو ہو ای کہ دوجہ کے بیان کر دیا کہ تحقیقی وطبی ہو چائے گئی ہا کہ اور ہمار سے اصحاب نے خلوت کو وطبی کے قائم مقت م زوجہ سے دخلی کر نے میں نہیں رکھا کہ خلوت واقع ہوئے نے زوجہ کی اولہ دحرام ہوجائے کذائی الذخیرہ فی نوع ما یستی بہ جی الممہ خرقہ موجائے کہ افی الذخیرہ فی نوع ما یستی بہ جی الممہ خرقہ کہ دخول کی ہو ہوئے کہ دائی الذخیرہ فی نوع ما یستی بہ جی الممہ خرقہ کہ دخول کی ہو یہ بیان کر دیا ہو جائے کہ اور دحرام ہوجائے کہ افی الذخیرہ فی نوع ما یستی بہ جی خواہ بیس سے بی خرفہ جہ بہ بیاں کر چہ کتنے ہی نیچ درجہ کی ہوگی نکاح کرنا چائز نہ سرح بی میں میں ہوگی ہو جی اور کیا ہو کہ ہو ہو کے کہ اس میں ہوگی ہو جو کہ ہو اور دکا ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی ہوئی تائو کی الدی تو ہوئی ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی ہوئی تائو کی تائی ہوئی ہوئی ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی ہوئی تائو تھوں تھی ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی ہوئی تائو تو تائو کی الوئی میں سے اور حرمت مصر ہودگی کرنے سے مردر بابت ہوجائی ہوئی ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی تو ہوئی تائو کی تائو کی تائو کی تائو کی تائو کی تائو کوئی دوئی کرنے نے میں اس مردر جرام میں جو جائی ہو ہوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی تو تائو کوئی دوئی دوئی کرنے نے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی تو کوئی دوئی کرنے کے بعد البتہ حرام ہوجائے گئی تو تو تائو کی تائو کی تائو کی تائو کوئی دوئی کرنے کے کئی کرنے کی تائو کی تائو کی تائو کی تائو کی تائو کی تا

رشته داری جا ہے ظاہری ہو یا مخفی؟

پس اگر سی شخص نے ایک عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی مال س زانی پرحرام ہو جائے گی ای طرح اس کی مال کی مال وغیرہ چ ہے گئے ہی ای طرح اس کی مال وغیرہ چ ہے گئے ہی اورجہ کی ہوسب حرام ہول گی اوراس عورت کی دختر اور دختر کی دختر وغیرہ کئے ہی نیچے درجہ پر ہول سب حرام ہول گی ای طرح بیٹول ہول گی ای طرح بیٹول ہول گی ای طرح بیٹول اوراس مرد نے بیٹول اور پوتوں و پر تو توں پر چ ہے گئے ہی اور پر جائے گئے ہی اور پر جول اور اس مرد ہے بیٹول اور پوتوں و پر تو توں پر چ ہے گئے ہی اور پر جول کی اور بیصورت ہوئی اور پوتوں و پر تو توں پر چ ہے گئے ہی نیچے درجہ پر ہول حرام ہوگی میہ فئج القدیر میں ہے اور اگر کسی عورت سے وطی کی اور بیصورت ہوئی

اگر چہ ضوت بجھاس بات میں بی نے وطی کے ہے کہ عورت کواس کا پورامبر دلایا جائے گا اور عدت ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) وادگرياني

<sup>(</sup>۲) مانتين۔

<sup>(</sup>۲) نانی ووادی وغیره۔

<sup>(</sup> م ) جبکه دو طلاق دیے دے۔

کہ س قورت کا پیش ب کا مقام اور پانخانہ کا مقام پی ڈکرایک کرویا تواس عورت کی ماں اس مرد پرحرام نہ ہوگی کیونکہ س امر کا تیقن نہیں ہے کہ یہ وطی آخریٰ میں واقع ہوئی لیکن اگر عورت نہ کورہ کومل رہ جائے اور معلوم ہوجائے کہ وطی فرج میں واقع ہوئی ہے تو البتہ اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اور واضح رہے کہ جس طرح یہ حرمت مصابرہ ہوجہ وطی کے ثابت ہوتی ہے اس کی ماں اس مرد پرحرام ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں ہے اور واضح رہے کہ جس طرح یہ وقتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور زویک یہ امور خو ہ اس طرح شہوت سے میں سرکر نے اور بوسہ لینے اور فرخ پر نظر کرنے سے ثابت ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے اور زویک میا کہ خواہ بطر بین نکاح واقع ہوں یہ بطور داخلی ملک ہوں یہ بوجہ فیق و فہو رہوں یہ جھفر ق نہیں یہ ملتقط میں ہے اور جہار سے اس کے ہور میں ہے اور جومباشرت (۲) بشہوت ہووہ بمز لہ بوسہ بینے کے ہے اور سی طرح معانقہ کا بھی یہی تھم ہے یہ فرق قاضی خان میں ہے۔

بنظرشهوت عورت کی فرج کود یکھنا.

آگر کی عورت کی فرج کوشہوت ہے ہوریک پردہ پیششہ کی آڑھے جس نے فرج نظر آئی ہے ویکھ تو حرمت مصابرہ فابت

ہو جائے گی اورا اگر آئینہ ویکھا اوراس میں کسی عورت کی فرخ نظر آئی پھراس کوشہوت ہے ویکھ تو اس عورت کی مال و بیٹی اس آئینہ
ویکھنے والے پر حرام نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کی فرخ نہیں ویکھی بکداس کی فرخ کا تھس ویکھا ہے اورا گر کوئی عورت کی حوش
کے کنارہ پر بیٹی ہو یہ ندی کے بل پر ہواور ایک مرد نے پی ٹی ٹیل نگاہ کی اور پیٹی ٹیل اس عورت کی فرخ دی تھی پھر نظر شہوت دیکھی و حرمت مصابرہ فابت ہو جائے گی بدفاون کی ٹیل ہیں اس کو فرخ کو دیکھا اور شہوت ہے نگاہ کی تو حرمت مصابرہ فابت ہو جائے گی بدفاون فاضی فان میں ہے اورا گر کی مرد
نے پی ٹیل اس کی فرخ کو دیکھا اور شہوت ہے نگاہ کی تو حرمت مصابرہ فابت ہو جائے گی بدفاون قاضی فان میں ہے اورا اگر کی مرد
نے اپنی وختر کی فرخ کو بغیر شہوت و یکھا اور اس کو تمن ہوئی کہ کاش میر ہے پاس اس کو تی بہ ندی ہوتی ہیں اس نگاہ کے ستھا کہ اس کی اورا گر سی سے اورا گر کی مرد
شہوت بھی پائی گئی تو مشائح نے فرمایا ہے کہ اگر پیشہوت اس کواپی وختر پرواقعہوئی ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہم وجائے گی اورا گر سے شہوت اس کوالی بندی ہو جائے گی بو تا میں کہ بورام نہ ہوگی اس و سطے کہ اگر سے جس کی اس نے تمن کی تھی قو اس کی بیوی اس پر حرام نہ ہوگی اس و سطے کہ ایک صورت میں اس کی جو کا اس مقدم ہے کہ اس مقدم ہوگیتی ہو گو جس کہ اس مقدم ہوگیتی اور داشتے دیں بی عبارت خدکو محتل ہو کہ دور یہ درمیا در اس کی دور ہو تا تارہ کہ ہو جاتے ہیں بی عبارت خدکو محتل ہو کہ دور کی درمیا دیا ہو کہ دور یہ کہ درمیا در اس مقدل اورا کی آئے وہ میں اس مقدم ہوگیتی از ال بمقدم اس کے دنہ بعداور سندل اورا کی آئے میں اس کی جو جاتے ہیں ہی عبارت خدکو محتل ہو کہ کہ میں میں جو بی تارہ میں میں جو بی ہوگیا تو اور نے ہیں تو بی بی عبارت خدکو محتل ہو کہ کہ میں میں ہوئی ہو کہ کہ مصابرہ کی ہو ہوئے ہی ہوگیا تو اور نے ہیں شہرے ہو ہوئے ہو کہ دور سے دور نے سورانی ایک بھو جاتے ہیں ہو تو اس میں میں میں میں میں میں ہو تو نے میں میں بیٹ میں میں میں میں میں کی اس کی میں کہ کو میا کہ میں میں کی اس کی کو میں کی ہوئی گور کی کو میا کے دور کیا ہو کہ کی میں کی کی کو میں کی کو میا کہ کی کو کو کی کی کو کی کی کو کر کے دور کی کی کو کر کے کہ کو کی کی کو کی کو کر کے کہ کی کو کر ک

- (۱) مین اگر ربیدے ایسا کیا تواس کی وں جوم دکی بیوی ہے مرد پر حرام ہوج نے گی۔
  - (r) مباشرت بدن سے بدن ملانا۔
- (٣) عنی اعضائے ندکورہ میں اگرانتلاف ہے تو باتی اعضامیں بلاخد ف شہوت شرط ہے۔

اس کَ نظرا پی دختر کی فرج پر بسبب شہوت نہیں ہوئی ہے بیفناوی قاضی و ذخیرہ میں ہے۔ عور تو اس کا آئیسی تعلق و مساس ''اس حرمت میں پچھلق خاطر نہیں:

اگر مرد نے عورت کا بوسلیا حالا تک ووٹوں کے درمیان کیڑا حاک ہے پس اگر عورت نہ کورہ کے اسلام وائتوں کی شندک یا ہونوں کی شندک یا ہونوں کی شندک یا تی ہوئے کے واسلے بیشر طنبیں ہونوں کی شندک یا تی تو یہ بوسد لینے اور مس کرنے میں واخل ہے بیم پیوط میں ہے اور حرمت مصابرہ ٹابت ہونے کے واسلے بیشر طنبیں ہے کہ مساس پر دوام یا یا جائے تھی کہ کہا گیا ہے کہ اگر مرد نے کسی عورت کی جائب شہوت سے اپنا ہاتھ دراز کیا اور ناگا ہاس کا ہم تھا اس کی دفتر کی ماں حرام ہوجائے گی اگر چہاس وقت اپنا کی دفتر کی ماں حرام ہوجائے گی اگر چہاس وقت اپنا ہاتھ ہٹ لیا ہو کہ ان اند خیرہ مگر بیشر طہے کہ عورت مشہر قا ہولین ایک ہو کہ مردکواہی سے شہوت ہوتی ہوتی ہیں ہے اور نو برس کی لڑکی شہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ہے اور نو برس سے کم کی مشہرا قائبیں ہے اور اس پر فتو کی ہے بیم عرج الدرا ہیں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ ٹو برس سے کم میں جاوراس پر فتو کی ہے بیم عرج الدرا ہیں ہے اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ ٹو برس سے کم میں کہا کہ کہ دوراس پر فتو کی ہے بیم عرج الدرا ہیں ہو کہ مشہرا قائبیں ہوتی ہو اور اس پر فتو کی ہوئی خان میں ہے۔

ا محرضر ورب كدوختر اليي عمر كي جو كدم وكواس بيشبون بوتي ہے۔

) ليعني وه بالغه يا قريب ببلوغ ببو \_ (۲) ليعني حداشتها قامين بنوز وا بهر نبيس بهولي بـ \_

کہ ند کور کی طرف ہے بھی شہوت پوئی گئی ہوتی کہ اگر چور برس کے لڑکے نے اپنے ہاپ کی بیوی ہے جماع کیا تو اس سے ترمت مصر بہ وٹا بت نہ ہوگی ہے فتح القدیر میں ہے اور اس تقم کے ٹا بت ہونے کے واسطے جولڑ کا ایسا ہے کہ اس کے شکل لڑکے جماع کرنے ہے۔ بیں اس کی وطی بھز لہ لہ مرو بالغ کی وطی کے قر ار دی جائے گی اور مش کتے نے فر مایا کہ ایسالڑ کا جس کے مثل جماع کرنے کے لاکق ہوتا ہے وہ ہرایسالڑ کا ہوتا ہے جو جماع کرے اور اس کوشہوت ہواور عور تیں اس سے دیا کریں بیٹی آوئی قاضی خان میں ہے۔

حرمت ِمصابره کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

حرمت مصابره دُبر میں دخول سے ثابت نہیں ہوتی:

اسی طرح اگر ہاتباع شیطان کسی عورت کی دیر میں دخول کیا تو اس ہے حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی میڈ بین میں ہے اور بہی صح<sup>1</sup> ہے میڈ میں ہے اور اگر مردہ سے جماع کیا تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہ ہوگی میڈ فاوی قاضی خان میں ہے۔ قاضی خان میں ہے۔

ع ۔ اقول بیمراز نہیں ہے کہ نعوذ بانڈ اس نے اس کی دختر ہے وطی کر کی بلکہ بیمراد ہے کہ بسبب نلبہ شیطا نیت کے اس نے فقط یوی کی کی دفتہ میں را نوں کے چچ میں رکھاامو ڈیا ملڈمن الابیطان الرجیم ۔

ع قال المترجم ہمارے نزویک واطت کی سزایہ ہے کہ لوطی پر و ایوارگراوی جائے یا پہاڑ پرے گراد یا جائے اور مثل اس کے سزا کمیں ہیں اور پانی اور نبیر کے نزدیک زنا کی سزادی جائے اور بیدا جنبی مر دوقورت وطفس ہیں ہے اور ذوجہ سے ترام فیج ہے۔

مسائل متصله:

ا اگر ہیوی مرومیں ہے کی نے حرمت مصاہرہ وا تع ہونے کا اقرار کیا تو اس کا اقرار ما خوذ کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی اور اس طرح اگر نکاح ہے بہیے ایسا واقع ہونے کا اقرار کیا مثلّہ اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے یاتھ نکاح کرنے سے پہلے تیری ماں سے جماع کیا ہے تو اس اقر ار برمواخذہ کر کے دونوں میں تفریق کرادی جائے گی ولیکن مہر کے حق میں مرد مذکور کے قول کی نقیدیتی نہ کی جائے گی حتی کہ جومبر قرار پایا ہے وہ دلایا جائے گا اور بیٹ ہوگا کہ اس برعقد واجب ہواورا پسے اقرار پر ممرر ہن شرط نہیں ہے چنانجدا گراس نے اس اقرار ہے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے جھوٹ بورا ہے تو قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے گا ولیکن اگروہ اینے اقر ارمیں در دا تع مجھ نا ہو گا تو فیما بینہ و بین اللہ تعالی اس کی عورت اس پرحرام نہ ہوگی قال المتر مجم مگر دنیا میں دونوں میں جدائی ضرور کرائی جائے گی اور امام محمد نے کتاب النکاح میں ذکر قرمایا کہ اگر ایک مرد نے کسی عورت ہے کہا کہ بیا عورت میری رضاعی ماں ہے پھراس کے بعد اس سے نکاح کرنا جا ہااور کہا کہ مجھ سے اس میں خطا ہوئی ہےتو استحسا نااس کوا ختیار ہوگا کہ عورت مذکورہ سے نکاح کر لے اور ان وونوں صورتوں میں فرق اس طور ہے کیا گیا ہے کہ اس صورت میں کہ جب اس نے اپنی بیوی کی ماں ہے وطی کرنے کی خبر دی تو اس نے اپنے تعل کی خبر دی ہے اور جو تعل اس نے کیا ہے اس کے او پر الیبی خطاوملطی واقع ہونا ایک نا در ہات ہے پس اس کی تکذیب کی تصدیق نہ کی جائے گی اور رضاعت میں اس نے اپنے ایسے زمانہ کے قعل کی خبر نہیں وی کہ جس کو وہ یا در کھتا ہو بلکہ سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے سے سنا ہے اور الیی خبر میں خطاوا قع ہوتا کچھتا در بات نہیں ہے یے جنیس ومزید میں ہےاورا گرمر دینے کسی عورت کا بوسران چھر کہا کہ بیشہوت ہے نہ تھا یا اس کا مساس کیا یا اس کی فرح کی طرف دیکھا پھر کہا کہ شہوت سے ندتھا تو صدرالشہید نے بوسہ لینے کی صورت میں ذکر فر مایا کہ حرمت مصاہرہ ثابت ہونے کا حکم دیا ہائے گا تا وفتنیکہ بیامر ٹابت نہ ہو کہ بی<sup>عل</sup> بدون شہوت کے تھا اور حچھو نے اور فرن کے ویجھنے کی صورت میں ثبوت حرمت مصاہرہ کا حکم نہ دیا جائے گا تاوتنتیکہ بیرٹا بت ندہو جائے کہ بینل بشہو ت تھا اس واسطے کہ پوسہ لینے میں اصل ہے ہے کہشہوت سے ہوتا ہے بخلاف چھونے اورنظر کرنے کے کذافی المحیط اور بیاس وقت ہے کہاس نے فرج کے سوائے کسی جزو بدن کوچھوا ہواورا ٹرفرج کوچھوا ہے تو اس میں بھی اس کے تول کی تضدیق نہ کی جائے گی ہے کہیریہ میں ہے اور شیخ امام ظہیرالدین مرغنیا ئی منداور گال وسر کے بوسہ میں اگر چەمقنعہ کے اوپر ہے ہوحرمت مصاہرہ ثابت ہونے کا فتویٰ دیتے تتھے اور فر ماتے تتھے کہ اگر اس نے بدونِ شہوت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے قول کی تصدیق ندکی جائے گی اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر اس نے جھونے کی صورت میں شہوت ہونے سے انکار کیا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی کیکن اگر ایسا ہوا کہ اس کا آلہ تناسل کھڑ ااور اس نے عورت کوالی حالت میں چیٹالیا ہے تو تصدیق نہ کی جائے گی بیرمحیط میں ہے۔ عمل کے برخلاف قول کن صورتوں میں قابل قبول مہیں؟

اگر عورت کی چھاتی بکڑلی اور کہا کہ بید اللہ جوت نہ تھا تو تقدیق نے نہ کی جائے گی اس واسطے کہا کثر بیرواقعہ بشہوت ہوتا ہے اس طرح اگر عورت کے سماتھ جانور کی سوار ہواتو بھی بہت تھ ہے بخداف اس کے اگر اس کی چینے پر سوار ہوکراس کے سمتھ بانی ہے جورکیا تو ایسا تھا مہیں ہے بیدو جیز کر دری بیس ہے اور اگر گوا ہول نے یوں گوا ہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ بیس نے شہوت سے جھوایا بوسد لیا ہے تو گوا ہی آیا مقبول ہوگی یا نہ ہو کہ جوایا بوسد لیا ہے تو گوا ہی آیا مقبول ہوگی یا نہ ہو

ع خالی شہوت یعنی اگر گوا ہوں نے کہا کہ اس نے شہوت ہے ایسا کیا تو اختلاف ہے بعض کے نز دیک مقبول نہیں اور بھی وجہ ہے کہا گر گواہوں نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا کہ بیس نے شہوت سے ایسا کیا ہے تو ہالا تفاق مقبول ہے۔

گی تو اس میں اختلاف ہے اور مختار ہے ہے کہ مقبول ہوگی اور فخر ایا سلام علی ہر دوی کا یمی مذہب ہے کذائی الجنیس والمربید اور ایسا ہی امام مخرف نے نکاح الجامع میں ذکر فر مایا ہے اس واسطے کہ شہوت ایسی چیز ہے کہ فی الجملداس پر وقوف و صل ہوجات ہے نین جس کا آلہ تناسل جنیش کرتا ہے اس کے دوسر ہے آتار ہے معلوم ہوجات ہے کذائی الذخیر و اور بین معمول () ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے قاضی علی سغدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردنشہ کے مدہوش نے اپنی دختر کو پکڑلیا اور اس کا اور بین معمول () ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے قاضی علی سغدی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردنشہ کے مدہوش نے اپنی دختر کو پکڑلیا اور اس کے ساتھ جن کر کے کا قصد کیا ہیں اس کی دختر نے کہا کہ میں تیری بٹی ہوں ایس اس کوچھوڑ دیا ہیں آبیاں دختر کی ماں کے ماں اس مرد پر حرام ہوجائے گی تو فر مایا کہ ہال میں تارہ اور خوا اس کے ساتھ بیا کہ ایس کے ساتھ بیا کہ اور اگر اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے ساتھ جن کی تو فر مایا کہ چھفر ق ند ہوگا اور اگر اس نے دول کی کہ کہ میں نے اس بندی ہے خوال اور جواب دیا والا دونوں آدی میٹر ہے شخصے باز ہوں تو فر مایا کہ چھفر ق ند ہوگا اور اگر اس نے کہ کہ میں نے اس بندی ہو طور سے کہا ہے تو اس کے تو والا دونوں آدی ہوگی۔ طور سے کہا ہے تو اس کے تو اس کے مار کے یہ میک میں ہوگی۔ کہا ہے تو اس کے کہ کہ میں نے اس بندی ہوگی کہا تھ تو اس کے دوسے طور سے کہا ہے تو بیا تھ کہا کہ کہ کہ میں نے اس بندی ہوگی۔ وقی کیا ہوگی۔

آگراس منص کی ملک میں یہ با ندی نہ ہواور س نے کہا کہ میں نے اس ہے وطی کی ہے تو اس کے پر کوا ختیار ہے کہ اس کی تعلقہ یہ کر ہے اور ہا ندی ہے وطی کر ہے اس واسطے کہ فاہر حال اس کے پسر کے واسطے شاہد ہے اور اگر ہا ہی مرد نے ایک عورت سے تو ہیں اس سے وطی کر سکتا ہے تا وقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ ہ پ نے اس سے وطی کی ہے یہ محوا سرخسی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے بدین شرط کا کا تر کی کہ وہ ہ کہ کہ اس کا پر دہ بار مہ بود ہے پھر جب اس کے سرتھ وطی کرنی ہے ہی تو اس کو پر دہ دریدہ پیل اس سے بوچھ کہ تھے ہے کہ خص نے بہ حرکت کی ہے تیرا پر دہ جو تا رہا ہیں اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ نے بس گر شوہر پیل اس سے بوچھ کہ تھے ہے کہ خص نے بہ حرکت کی ہے تیرا پر دہ ہوا ہی تو وہ اس کی بوجوں کہ بیٹر سے بار آگر نو ہر کی تھید ہوتی کہ تیرے باپ نے بس گر شوہر کی تو وہ اس کی بوجوں کی تو وہ اس کی بوجوں کے بیٹر کی تو وہ ہا کہ بیٹر ہے بار کی تھید این نہ کی جو سے گی اور زید کے بیٹر کا تو ل قبول ہو گا ہیرانی الو ہات میں ہے ایک میوت سے بوسر نیا یا باپ نے بیٹر کی جو بھی کہ تو ل قبول ہو گا ہیں سے اس کا سرائی الو ہائی میں ہے ایک میں ہو اپنی میں بوجوں کی تشہوت سے بوسر نیا یا باپ نے بیٹر کی بوجوں کی شہوت سے بوسر نیا یا باپ نے بیٹر کی تو ہو اگر ہو بھی ہو ہو ہے گی اور شوہر پر مہر واجب ہو گا پھر جو بھی وہ دے گا اس کے اس فعل کے اس فیصل کے بیٹر وہ بیا ہو اس کی تو وہ اس کی جو بھی کی ہوائی والی تو ہو کہ کہیں لے سن اس فعل کے بیون کی مورت میں واپس نہیں سے سنتی اگر چو بھی کی ہوائی واسطے کہ اس صورت میں واپس نہیں کے بوجوں کی کر نے والے سے واپس کی سے سائی اگر چو بھی کہ اور شوہر کی واسطے وہ کی کہوائی واسطے کہ اس صورت میں واپس نہیں گے۔

حدے ستھ ال دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں کی شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کی پھر ہنوز اس مرد نے اس کے ستھ دخول نہ کی تھا کہ باندی نے اسپے شوہر کے پسر کاشہوت سے بوسدلیا پی شوہر نے دعوی کیا کہ اس نے میر بے پسر کاشہوت سے بوسدلیا ہے اور باندی کے مولی نے اس کی محکد یب کی تو باندی فدکورہ اپنے شوہر سے بائندہ و جائے گی کیونکہ شوہر نے اقر ارکیا کہ اس نے شہوت سے میر سے بیٹے کا بوسدلیا ہے اور شوہر پر نصف مہر داجب ہوگا کیونکہ مولی نے اس کی محکد یب کی ہے بعنی اس نے شہوت سے بوسر نہیں لیا ہے اور اگر اس معاملہ میں باندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسدلیا ہے تو اس کا تو ل قبول نہ ہوگا یہ محیط میں ہے بوسر نہیں لیا ہے اور اگر اس معاملہ میں باندی نے خود کہا کہ میں نے شہوت سے بوسدلیا ہے تو اس کا تو ل قبول نہ ہوگا یہ محیط میں ہے

ا یعنی اس کی یوی اس سے جدا کراوی جائے گ۔ ع یعنی کہا کداس نے زیر دی کی سیکن شہوت ہے ایس نہیں کیا۔

<sup>( )</sup> تعنی اس پڑمل ہے۔

اورا گرس سے لڑائی میں اپنے وا ماو کا آلہ تناسل پکڑ ہیا پھر کہا بیام شہوت سے نہ قیا تو عورت مذکور ہ کے قور کی تقعد ایق کی جائے گی بیہ خزامہ الفتاہ کی ہے ۔ سر

امام محد نے نکاح الاصل میں ذکر فر مایا کہ بسبب حرمت مصابر ہ وحرمت رضاع واقع ہونے کے نکاح مرتفع نہیں ہوجاتا ہے بکد فاسد ہوجاتا ہے جی کہا گرتفریق وجدائی واقع ہونے سے پہیے شوہر نے اس عورت سے وطی کی توشو ہر پر حدواجب نہ ہوگی خواہ یہ امراس پرمشنبہ ہویا سویید فیرہ میں ہے اور اگر کسی عورت سے زنا کیا پھر تو بہر لی تو بھی اس کی دفتر اس مرد پر حرام رہے گی اس و سطے کہاس کی دفتر اس مرد پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہے کہ بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اور بیاس امرکی دلیل ہے کہ محرمیت (۱) بسبب وطی حرام کے ٹابت ہوئی اور جس چیز سے حرمت مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے بھی ٹابت ہوتی ہے بیاقاوی قاضی خان میں

'گرایک شخص نے ایک مورت سے نکاح کیا تو پچومضا کفتہ ہیں ہے کہ اس کا بیٹا 'اس مورت کی بیٹی یا مال سے نکاح کر ہیں ہے معام نخص نے بیٹے ذکر پر کپٹر البیٹ کر ایک مورت منکوحہ سے جماع کیا پس اگروہ کپٹر اگندہ نہ ہو کہ فرج کی حرارت اس کے ذکر سے محسول ہونے سے مانع نہ ہوتو بیورت بعد اس جماع وطلاق کے اپنے بہتے شوہر پر جمل نے اس پر تمن طلاق و ہے دی تھیں حلال ہوجائے گی اور اگر کپٹر اگندہ ہو کہ وصول حرارت سے مانع ہو جسے موٹارو ہال تو عورت نذکورہ پہلے شوہر پر حلال نہ ہو بی کھا کہ الحلاصہ۔

وه عورتیں جوبسبب رضاعت کے حرام ہوتی ہیں؟

پس بروہ عورت جوبسب قرابت نسب یا صہریت کے ترام ہوتی ہے وہ رضاعت سے بھی ترام ہوجاتی ہے جیسا کہ کتاب الرضاعة میں مذکورہے میں جے۔ فلم جہال مے:

محر مات بمجمع

لین ان کے جمع کرنے کی حیثیت ہے ترام ہیں اور و اوقتم کی ہیں اول اجنبیت کا جمع کرنا وروم ذو ت ارص م کا جمع کرنا یعنی جن عورتوں میں رحم ونسب کی قرابیت ہے لیں اجنبیات میں بیٹھم ہے کہ مرد کو بیطال نہیں ہے کہ چارعورتوں سے زیادہ ایک وقت میں اپنے نکاح میں جمع کرے بیر محیط سرحتی میں ہے اور غلام کو بیرطال نہیں ہے کہ دوعورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں جمع کرے بیر برائع میں ہے اور مرکا تب و مدہر و پسرام ولداس تھم میں مثل غلام کے ہیں بیرکفا ہیمیں ہے اور مرد آزاد کوروا ہے کہ جنتی اپنی باندیاں

س مشتبلین کے کہ میں فرمت کوئیں جانا تمایا جھے شبہ تما۔

ع اس کابیان ایما بیا جواس مورت کے سوائے دوسری مورت سے پیدا ہوا ہے۔

سے تال المترجم واضح ہوکہ باتد یوں ہے بیمراد ہے کہ وہ جب دیس گرفتار ہوکراآ کی ہوں یا ن کی اواا دائی ہو جوان کے مولی کے نھفہ ہے نہ ہو اور سوائے ان کے یہ ندیوں کا طلاق بطور عرف حال بقوں اصبح جا ترنہیں ہے اور ان کو بلا نکاح اپنے تحت میں رکھنا حرام ہے۔

پ ہےا ہے تحت میں رکھےا کر چدان کی تعدا دکثیر ہواورغلام کو ہائدیاں رکھنا جا کزنہیں ہےا گر چداس کے مولی نے اس کواجازت دے دی ہو بیرہاوی میں ہے اور مرد آزاد کوروا ہے کہ جپارعور تیں آزاد و باندیاں اپنے نکاح میں لائے کذافی الہدا بیاور غلام کوروا ہے کہ دو عورتیں خواہ آزاد ہوں یا ہاندیاں اسنے تکاح میں اے یہ بحر ارائق میں ہاورا گرمرد "زادے آگے چیچے یا نچے عورتوں ہے نکات کیا تو پہلی یا رعورتوں ہے نکات جاس ہو گااور یا نچو ایس کا نکاح جائز نہ ہوگا اورا گرایک ہی عقد میں یا گچ عورتوں ہے نکاح کیا تو یا نچوں کا کا تے فاسد ہوگا بینی باطل سوگا ای صرح اگر تنین عورتوں ہے فارم نے نکائے کیا تو بھی یم حکم ہے اور اگر حمر فی کا فرنے یا بچے عورتوں سے ے بیچھے نکات کیا پھر میمبارگ سب مسلمان ہو نے تو یہ تفاق کل میار عور تیس اس کے واسطے عائز رمین گی اور یا نیچویں ہے جدائی کرا دی جائے کی اور آئر حرلی مذکور نے سب ہے کا بارگی کا ن کہا جوتو امام ابوطنیفہ اور امام بویوسف کے نزد یک اس کے ساتھ سے اس ک سب عورتیں جدا کرا دی جا کیں گی اور آپر بیت تورت ہے نکات کیا پچھ جارعورتوں ہے بیکبارگی نکاتے کیا تو فقط پیجی عورت کا نکاتے جائ ہو گا پہ فٹاوی قاضی خان میں ہے۔

مر داینی زوجه کی نسبی پارضاعی پھوپھی یانسبی پارضاعی خالہ کوجمع نہیں کرسکتا:

ا یک مرد نے ایک عورت ہے ایک عقد ش نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکات ئيا ورتقذيم وتا خيرمعلوم نبيل ہے تو يہيے فريق واي عورت كا نكاح بہر حال جائز ہوگا اوراس كواس كامبرسمى معے گا اور باقی دوفريق كا بير تھم ہے کہ اس کا بیان بقول یا بفعل بذمہ شوہر ہے خواہ ہر دوفریق کی عورتیں زندہ ہوں یا مرکمی ہوں پس بعد بیان کے جس کے نکاح کا بطل ہونا ظاہر ہوا اس کونہ مبر ملے گا ور نہ میراث بیتا تا ر نیانیہ میں ہےاورا گرا یک عورت نے دوشو ہرول ہےا یک بی عقد میں نکاح کیا تو باطل ہے لیکن اگر ان دونوں میں ہے گئی کے یاس جا رعورتیں نکاحی موجود ہول تو دوسرے کے ساتھ عقد جائز ہو گا یہ محیط سرھسی میں ہے اور و وغور نئیں جن کے درمیان رحم ونسب کی قر ابت ہے سو بیتھم ہے کہ مر دکو بیحلال نہیں ہے کہ تگی د و بہنوں کو نکاح کر کے جمع کرے اور میرحانا کنیں ہے کہ دو ہاندیاں جو سکی بہنیں ہیں اپنی ملک میں لا کر دونوں ہے وطی کرے اگر چہ جمع کرنے کا مضا نقہ نبیں ہے اور یہی تھم دورضاعی بہنوں کا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اوراصل بیہ ہے کہ ہرالیبی دوعور تنیں کداگر دونوں میں ہے کسی ایک جانب ہے ہم ا یک مذکر فرض کریں تو و ونوں میں بسبب رضاعت بونسب کے ان کا نکاح جائز نہ ہوتو ایسی وعورتوں کا جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے کذا فی انحیط پس بیرجا ئزنہیں ہے ک*ے مر* دایک عورت اور اس کی نسبی یا رضاعی پھوچھی یانسبی یا رضاعی خالہ کوجمع کرے اورمثل اس کے اور عورتیں جن میں قاعدہ ندکور جاری ہوجمع نہیں کرسکتا ہے اور اگرزید نے ہندہ سے نکاح کیا اور ہندہ کے پہیے شوہر کی ایک وختر کسی دوسری عورت کے پیٹ سے ہے اس سے بھی نکاح کیا تو جا از ہے کیونکدا گر ہندہ کو ندکر فرض کیا جائے تو اس کو بید ذختر مذکورہ حلال ہوتی ہے بخلاف اس کے عکس کے اسی طرح ہندہ اور اس کی باندی کا نکاح میں جمع کرنا بھی جائز ہے اس واسطے کہ اس صورت میں بقاعدہ مذکورہ فرض کرنے سے عدم جواز<sup>ع</sup> نکاح بوجہ قرابت نہیں کے یا علاقہ رضاعت کے نبیس ہے بیشرح نقابیش بوالمکارم میں ہے پس اگر ایک تحض نے دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کیاتو اس کے اور دونوں کے درمیان جدائی کراوی جائے گی پس اگر جنوز اس نے دخول ووطی نہ کی ہونو وونوں کو پیچھے نہ ملے گا اور اگر بعد دخول کے ایسا ہوا تو ہر ایک کواس کے مہر مسے اور مہرمثل میں ہے جو کم مقدار ہووہ ملے گی میہ

تنس تعنی اس وختر کوئز کا فرض کریں تو بیاتورت اس کی سوتیلی ماں ہے لیکن دلیل تو فقط اول جملہ ہے تمام ہو چک ہے۔ تولہ عدم جواز 💎 میم اذبیل کے قرابت یا رضا وت سے عدم جوازنہیں پلکہ دوسری عست سے ہے بلکہ مرادیے کہ یہاں کسی وجہ ہے جواز میں ضل تہیں ہے۔

مضم ات میں ہے اورا گردونوں کے ساتھ دوعقدوں میں نکات کیا تو اخیروالی کا نکاح فاسد ہوگا اورم دندکور پراس کا چھوڑ اوا جب ہوگا اورا گرفتان کے معلوم ہوگی تو دونوں میں تفریق کراوے گا ہیں آئر مرد ندکور نے اس کوئیل دخول کے چھوڑ اتو کوئی حکم ثابت نہ ہوگا اورا گرخل رو دخول کے چھوڑ اتو کوئی حکم ثابت نہ ہوگا اورا گرخمل رو دخول کے چھوڑ اتو اس کو مہر ملے گا مگر مہر سمی اور مہر شل بین سے کم مقدار ملے گی ورعورت مذکورہ پر عدت واجب ہوگی اورا گرخمل رو گی ہوتو بچہ کا ایس کی بیوی کی بہن کی عدت گر رجائے بیرمچیط مرضی میں ہے۔
مرضی میں ہے۔

دوعورتوں ہے بیک وفت نکاح کیاتو شوہر کے قوں بیراق ل ودوم کا اعتبار کیا جائے گا:

اوراً ار دونوں سے دوعقدوں میں نکاح کیا گئر بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون عورت کیبل ہے تو شو ہر کو تھم دیو جے گا کہ خود ہیں تاکرے لیل اگراس نے بیان کیا تو اس کے بیان پر عمل درآ مد ہوگا اور اگر بیان نہ کیا تو اس میں تحری ننہ کی جائے گی بلکے مرد ند کوراور دونو عورتوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہےاور دونوں کونصف مہر ملے گابشر طیکہ دونوں کا مہر برابر جواور عقد میں بیان ومقر رکر دیا گیا ہواور طلاق واقع ہونا دخول ہے پہلے ہواور اگر دونوں کا مبرمخنف ہوتو ہرایک کے واسطے اس کے چوتھائی مہر کا حکم دیا جائے گا اور اگر عقد میں مہر سمی نہ ہوتو دونوں کے واسطے ایک متعہ <sup>ت</sup>واجب ہوگا جونصف مہر کے بدیلے میں ہوگا اور اگر جدائی بعد دخوں کے واقع ہوتو ہرایک کے واسطے اس کا پورا مہر واجب ہوگا کذا نی انہین اور پینخ ابوجعفرٌ ہندوانی نے فر مایا کہ اس مئد کے معنی رید بیں کہ ریٹھم اس وفت ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک عورت دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ پہنے نکاح ہوا ہے اورکسی کے یاں جحت نہ ہوتو دونوں کے واسطے نصف مہر کا تھکم دیا جائے گا اور دونوں نے کہا کہ ہم انہیں جائے ہیں کہ پہیے کون عقد واقع ہوتو جب تک دونوں با ہم صلح نہ کریں کسی امر کا تھکم نہ دیا جائے گا کذا فی غایبۃ السروجی اورصلح با جہی کی صورت پیرہے کہ دونوں عورتیں قاضی کے حضور میں کہیں کہ ہمارااس مردیر مہر ہےاور بیتن ایسا ہے کہ ہم دونوں ہے متجاوز نہیں ہے پس ہم باہم سکح کرتے ہیں کہ نصف مہر نے لیں بس قاضی نصف مہر کا حکم دے دے گا بہ نہا ہے میں ہے اور اً سر دونوں میں سے جرایک نے اپنے نکاح کے مقدم ہونے پر گواہ چیش یئے تو مر د مذکور پر نصف مہر دونوں کے واسطے برابرمشتر ک واجب ہوگا اور پیچم اتفاقی ہے بنابرا کنکہ روایت کتاب الزکاح میں مذکور ہے اور یمی ظاہر الروایہ کا فی میں ہے اور میدا حکام جو دو بہنول کے جمع کرنے کی صورت میں ندکور ہوئے ہیں ہراکسی دوعورتو ل کے حق میں جاری بیں جن کا جمع کرنا حرام ہے ریٹن القدیریس ہے اور جدائی کے بعدا گراس نے جا ہا کددونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لے تو اس کواختیار ہے بشرطیکہ قبل دخوں کے تفریق واقع ہوئی ہواورا گر بعد دخوں کے واقع ہوتو جب تک دونوں کی عدت نہ گز رجائے تب تک کسی ہے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور اگر ایک کی عدت گزرگنی اور دوسری عدت میں ہے جوعدت میں ہے اس سے نکاح کرسکتا ہے دوسری ہے نبیس کرسکتا ہے تا وقتنیکہ اس کی عدمت نہ گزر جائے اور اگر ایک کے ساتھ دخول کیا ہوتو اس کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے نہ دوسری کی ساتھ تا وقتیکہ اس کی عدت بوری نہ ہوجائے اور جب مدخوبہ کی عدت بوری ہوگئی تو پھر اس کوا ختیار ہے کہ دونوں میں کسی ا یک ہے جس ہے جا ہے نکاح کرسکتا ہے تیمبین میں ہے اورمملو کہ دو بہنوں کوبھی وطی کا نفع حاصل کرنے کے واسطے جمع کرنانہیں جائز ہے جیسے دو بہنوں کا نکاح جمع کر نانبیں جائز ہے اور اگر دو بہنوں کا ما مک ہوا تو اس کواختیا ررہے گا کہ دونوں میں ہے جس سے جاہے

ا ا ایمال جیسے میں کہ دل کو کامل توجہ ہے جما دے کہان دونو پائیس کون عورت ہے جیسے چند ذیجہ میں ایک مر دارش جائے تو تح کی کرما جارنے میلین میمال جیس ہے۔

متعدو دمال جو تتنع و راحت کے ہے ایک مطلقہ کو دیا جائے اور اس کا بیان کتاب الطلاق میں کتا ہے۔

نفس نکاح ہے بستر ثابت ہوجا تا ہے:

اگرایک ہندی ہے تکاح کیا اور بنوزاس کے ساتھ ہم ہستر نہ ہواتھ کہاس کی ہمن کوخود خریدلی تو خریدی ہوئی (1) ہندی ہے ہم ہستر نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ منکو حہ باندی کے واسط نفس کاح ہے ہستر ٹاہت ہوگی ہے ہیں اگر خریدی ہوئی ہوئی ہو گو کر ہے تو الک ہو جائے گا بیشر ح طی وی ہیں ہے اور اگر ہاندی کی بہن ہے نکاح تیج ہوگا وہ جائے گا بیشر ح طی وی ہیں ہے اور اگر ہاندی کی بہن ہے نکاح تیج ہوا تو پھر ہاندی کہ مواور ایک ہوئی ہے وطی نہر کہ اللہ ہوجائے گا بیشر ح طی وی ہیں ہے اور اگر ہاندی کی بہن ہے ترام نہ کر لے پھر البتہ متکو حیے ہوا تو پھر اپنہ منکوحہ ہے وطی کر سکتا ہے جب تک کہ مملوکہ کو اپنے او پر اسباب نندورہ ہیں ہے کہ سیب ہے ترام نہ کر لے پھر البتہ متکوحہ ہے وطی کر کی بھرن ہے بیا کہ میں ہے اور اگر اپنی ندی کی بہن ہے بیکا ح فاسد نکاح کیا تو اس کے بات کہ بیان اور کی بین ندی کی بہن ہے بیکا کہ فاسکہ نکاح کا سرخ باندی اس کی مملوکہ بین اور اس کی میلوکہ بین ندی ہوئی کہ بین ہے بیک کی بین ہے بیک کو البتہ اس کی مملوکہ بین ندی اس بی بین دو تو سے برایک نے ایک بی مردے کہا کہ ہیں نوٹو اس کی مملوکہ بین ندی اس بین کو تیا ہوجائے گی ہیں جو اس کی میلوکہ بین کہ تیک وی بین کو تیر ہے نکاح کیا ہی دونوں کی مدے ایک ہی سے ایک کا تاح قبول کی تو تھر نہ نوٹوں ہیں دونوں سے برایک ہے بعوش ہزار در بہم مہرے نکاح کیا ہی دونوں میں ہے ایک سے بین دونوں کا نکاح کیا ہی دونوں میں ہے امام کہ بین کہ بین دونوں میں ہی نکار کیا تو ودنوں کا نکاح کیا ہی دونوں کی اس کو مین کی کہ بین کہ بین کہ میں ہوگی کی کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کو کی کر ایک کو ایک کو اس کے ساتھ نکاح کر دیا النکہ دونوں کی ہیں دونوں کی اس کے ساتھ نکاح کر دیا النکہ دونوں کی ہیں دونوں کی اس کے ساتھ نکاح کر دیا النکہ دونوں کیا ہی بیا ہو ساتھ کی بی کہ بین کہ بین کہ بین کورت کے اس کے ساتھ نکاح کر دیا النکہ دونوں کی ہیں دونوں کی اس کے ساتھ کیا کہ کر دیا النکہ دونوں کی اس کی ساتھ کو اسطور کو الیک کی ہوئی کو اس کی دونوں کی اس کے دا سے کہ اس کے دا سے کہ اس کے دا سے کہ اس کی دونوں کی کی دونوں

ع وولوں ہے وطی لیعنی ہرائیک ہے ایک حالت میں کہ جمع نتھیں ۔

ع اسب ند ورہ لین نیٹ کردے یا کی کو ہیدیا صدقہ دے یا نگاح کردے وہا تنداس کے جوند کور ہوئے۔

سے فرسد یعنی خالی نکاح فرسد ہے وطی کرنا حرام نہیں ہوتا بیکہ جب فرسد منکوحہ ہے وطی کرلے تب حرام ہوگیا کے مملوکہ ہے وطی نہ کر ہے۔

<sup>(</sup>۱) اوربيرام ب-

كتاب النكاح

باوجود میکہائم ولدکوآ زادکردینے کے دوران عدت اُس کی ہمشیرہ سے نکاح نہیں کرسکتا:

اگراس نے اپنی ام ولد کوآز اوکر دیا تو جب تک اس کی عدت ندگر رہائے تب تک اس کی جہن سے نکاح جمیں کرسکتا اور مام اعظم کے بزویک ام دار معتدہ کے سوائے چار مورتوں سے نکاح چارز ہے اور صاحبین کے بزویک اس کرائی مدت گر رگئی ہے کہ ان کے کہ اس مطلقہ نے جھے خبر دی تھی کہ میر کی عدت گر رگئی ہیں اسرائی مدت گر رگئی ہے کہ اس کم مدت میں عدت بیں یوری ہوجاتی ہے تو مرد کا تو ل جو گا اور نیزعورت کا بھی قول شہو گا الا اس صورت میں کہ ایسے امر کو بیان کر بے جو مشمل ہے مثلاً ہے کہ ایسا مل خور دی تو گا اور نیزعورت کا بھی قول شہو گا الا اس صورت میں کہ ایسے امر کو بیان کر بے جو مشمل ہے مثلاً ہے کہ ایسا مل جس کی خلقت وا عف ظاہر ہوگا تو رہی تھے ہوگئی میں اقطاع ہوگیا ہے اور شل اس کے اور اگر آئی مدت گر رگئی ہے کہ ایس محمل ہے مثلاً ہے کہ ایسا کر عورت نہ کورہ نے مروک تو وی کھد یق کی یا خاموش رہی یا غائب تھی تو مرد نہ کورکوائل کی بہن میں عدت میں عدت بی میں اگر عورت میں خواد کر کے بہن کے بید اس کی محمد ہوگئی ہو جو مورت میں ہوگا ہو کہ عدت پوری ہوجانے کے بہلے میں کہ بین کے بہلے میں کہ بین کے بہلے کہ بیک کے میں کہ بی کہ مورت میں تو بہن کے بہل کہ بین کے بہل کر اور وی کہ بین کے بید واپس تی بی سی کر اور وی کہ بیات کے بعد واپس تی بی تا میں کہ بین کے نکاح کر لیا جو رہ کر بینے ہے بہلے واپس تی بی سی کر اور وی کی مردی ہوگئی ہو کہ کر کے جد داپس تی بی بی بی سی کر کہ کر کی جو کہ بین سے نکاح کر کا جو تر تو بی ہو کہ اور میں بی بی بی جو بی نور دیکر کے گو تو میں مردکوائل کی بہن سے نکاح کر کا چو کہ تو کہ اور کی ہو کہ تیں کہ بیات ہو کہ ایس کر کہ بین سے نکاح کر کا چو کہ ایس کو ایس کو بی ہو کے انتقاریا جس کے قرار کی بین سے نکاح کر کا چو کہ ایس کو کہ ہو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو ک

ا ِ فضولی اگر چِدو کیل نہیں ہوتا اور ندولی ہے لیکن نکاح وغیر ہ میں اس کا کام منعقد ہوتا ہے کیونکہ و وجس کی طرف سے فضولی ہے خواوم د ہوی عورت ہو اس کی اجازت پرموتوف ہے تو کسی کا پچھ ضرر نہیں سوائے نفع کے۔

سع عوركر كے يعنى واراخرب سے لوت كرجيكه عدت كررى ہو۔

ح ال کے سے غیر کے نکاح میں ہے۔

(۱) جيس گي خالدوغيره-

عورتوں کو جمع کرنا کہ دونوں میں سے ہرایک عورت دوسری عورت کی پھوپیھی ہے جائر نہیں ہے اور نیز ایسی دوعورتوں کا جمع کرنا جن میں سے ہرایک دوسری کی خوالہ ہے جائز نہیں ہے اور اس مصورت یہ ہے کہ دومر دوں میں سے ہرایک دوسرے مردی ماں سے ستھ کاح کر ہے اور دونوں مرد میں سے ہرایک دوسرے ں بنت کاح کر ہے اور دونوں مرد میں سے ہرایک دوسرے ں بنت سے نکاح کر ہے اور دونوں کی لڑکیاں پیدا ہوں تو ہرایک لڑکی و وسری لڑکی کی خالہ ہوگی ہید میدا پید میں ہے ایک مرد نے دوعورتوں سے نکاح کر عامل میں ہے مثلاً سے مرد کی ذوات می رمش کاح کا عقد باندھ صافحہ دونوں میں سے ایک عورت ایس ہے کہ اس سے نکاح کرنا حل شہیں ہے مثلاً سے مرد کی ذوات می رمش پھوپیمی و خالہ وغیرہ ہے یا شوہر والی ہے بابت پرست ہے اور دوسری ہے نکاح کرنا حل شہیں ہے تو جس سے نکاح حلال ہے اس کے سرتھ کی کا میں ہوجا ہے گا اور جومبر قرار پایا ہے وہ سب اس کے واسطے ہوگا جس سے نکاح تھے ہوا ہو اس سے اس کے سرتھ کی موالہ نہیں سے اس نے دخوں کر ہے تو اصل میں ندکور ہے کہ اس کو سے میں اس کور سے کہ اس کی کورت کی میں ہوجا کی جو حلال نہیں ہے اور میں فر مایا کہ بنا برقول امام اعظم کے جو گا جو حلال ہے اور میں خوالے اللے کہ بنا برقول امام اعظم کے جو کہ القد میں شر مایا کہ بنا برقول امام اعظم کے جو کہ اللے کہ بنا برقول امام اعظم کے بیا جو کہ اللے کہ بنا برقول امام اعظم کے بھول اس میں نہ کی تو کہ اس کے جس تھر اللے کہ بنا برقول امام اعظم کے بیا جو کہ اللہ کہ بنا برقول امام ای کہ بنا برقول امام ایک کو سے گا جو طال ہے اور میں کو اللہ کے اللہ کہ بنا برقول امام اعظم کے بیا برقول امام ہو جو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ اس کے جس تو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

باندیاں جوحرہ کے ساتھ یاحرہ کے اوپر نکاح میں لائی جائیں

فتر ينجر:

یس حرہ کے ساتھ یا حرہ کے اوپر باندی کا نکات میں لانا جائز نہیں ہے بیمجیط سرتھی میں ہے اور مد ہر ہوام وبد کا بھی بہی خلم ہے بیافتح القدیر میں ہےاورا گرحز ہو باندی کوایک ہی عقد میں جمع کیا تو حرہ کا نکاح سیجے ہوگا اور باندی کا نکاح باطل ہوجائے گا اور بیا ک وفت ہے کہ جب اس حرہ سے تنہا نکاح کر لیما ج کز ہواورا گراس حرہ سے نکاح حلال ندہوتو با ندی کے ساتھ اس کوملانے سے باندی کا کا آبطل نہ ہوگا پیخلاصہ میں ہےاوراگر پہلے با ندی ہے نکاح کیا پھرحرہ ہےتو دونوں کا نکاح سیجے ہوگا پیفتاوی قاصنی خان میں ہےاور ا اً رحز ہ کو طلاق ہائن یا تمین طلاق دے کراس کی عدت میں باندی ہے نکاح کیا تو امام عظم کے نز ویک نہیں جائز ہے ورصاحبین کے نز دیک جائز ہے اورا گرحرہ ندکورہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو بالا تفاق باندی ہے نکاح نہیں جائز ہے بیدکا فی میں ہے اورا گر باندی ہ حرہ سے نکاح کیا جا مانکہ حرہ مذکورہ کسی کے نکاح فاسد کی عدت میں ہے یا وطی بشہد کی عدت میں ہے تو حسب بن زیادہ نے ذکر کیا کہ بیصورت بھی امام اعظم وصاحبین کے اختلاف کی ہے اور ان کے سوائے مشائخ نے فرمایا کداس صورت میں باندی کا نکاح بالاتقاق جا ہز ہوگا اور یہی اظہر داشبہ ہے اور اگر باندی کورجعی طلاق دے کرحرہ ہے نکاح کیا پھر باندی ہے رجوع کر سے تو جا تز ہے بیاؤخرہ میں ے غلام نے ایک حرہ عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کرنیا جا لانکہ بدون اجازت اسپے مولی کے ایسا کیا پھر بدون اجازت ا پنے مولی کے باندی سے نکاح کیا پھرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دے دی توحرہ کا نکاح جائز ہوگا اور باندی کا نکات جائز نہ بو گار محیط سردسی میں ہےاورا گریدوں اجازت یا ندی کے مولی کے باندی ہے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول نہ کیا چھرآ زے ورت ے نکاح کیا پھرمولی نے یا ندی کواجازت وی تو نکاح جائز نہ ہو گا اورا کر باندی مذکورہ کی دختر ہے جوحرہ ہے بیل اجازت کے نکات کر ریا پھر یا ندی کے مولی نے اجازے وی تو نکاح جائز ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے ایک شخص کی ایک دختر یا بغداور ایک یا ندی ہالغہ ہے کہی اس نے ایک مرد سے نبر کہ میں نے بید دونو ں عور تنیں ہرا یک ان میں ہے بعوض اس قند رمبر کے تیرے نکاح میں دیں اور اس مرد نے ب ندی کا نکاتے قبول کیا تو باطل ہوگا پھرا گراس کے بعدحرہ کا نکات قبول کرلیا تو جائز ہے بیمجیط میں ہے باندی کے ساتھ نکات کرنا خواہ با ندی مسلمہ ہو یا کتا ہے ہوجا نزے اگر جداس کوحرہ عورت ہے نکاح کرنے کی دسترس ہو بیکا فی میں ہے مگر باو جود دستری حرہ کے باندی ے نکاح کرنا مکروہ ہے یہ بدائع میں ہے اور دپار ہاندیوں اور بالحج آزادعورتوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا توہ ندیوں کا کا تاسیح ہوجائے گا پیرمجیط سرتھسی میں ہے۔

فتم ممتم

ان محر مات کے بیان میں جن سے غیر کاحق متعلق ہے

سمی مردکوروانہیں ہے کہ دوسرے کی منگوحہ سے یا دوسرے کی معتدہ سے نکاح کرے کذائی مراج الوہاج خواہ عدت بطلاق ہو یا عدت ہو یا عدت ہو یا وال ہو یہ بھیہہ کی عدت ہیں ہو یہ بدائع میں ہا اورا اگر کی نے غیر کی منگوحہ ہے پھراس سے دطی کر لی تو عدت واجب ہوگی اورا اگر چانتا ہے کہ یہ غیر کی منگوحہ ہے پھراس سے دطی کر لی تو عدت واجب ہوگی اورا اگر چانتا ہے کہ یہ غیر کی منگوحہ ہے تھراس سے دطی کر کا حرام نہیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہا اور جس مختص کی غیر کی منگوحہ ہو تھی کہ اس سے اور جس مختص کی عدت میں ہا اور جس محتص کی عدت میں ہوائے عمل ہوائی اس مورت میں ہوائے عدت ہو یہ بدائع میں ہا اور ایا م ابو صفی نے فر مایا کہ ذیا سے جو تورت صاحبہ ہواں سے کا ن سرنا بو نوست کے اور کوئی امر مانع نہ ہو یہ بدائع میں ہا اور امام ابو صفی نے فر مایا کہ ذیا سے جو تورت صاحبہ ہواں سے کا ن سرنا ب بولی اس کے ساتھ وطی نہ کر سے یہاں تک کہ وشع حمل ہواور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ نیس سے میں گرفتو کی حرفین کے قول پر ہے سے دیکھ میں ہے۔

باندی کے رحم کا استبراء کرنا ضروری ہے تا کہ نطفہ خلط سے محفوظ رہے:

اگر کسی شخص نے اپنی باندی ہے وطی کی پھر اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا ولیکن مولی پر واجب ہوگا کہ اس کے رقم کا استبراء کر اس کا نظامہ غلط ہے محفوظ رہے ہیہ ہدا ہیں ہے اور مولی پر بیا ستبراء بطریق استجاب ہے نہ بطریق وجوب بیشرح استبراء کر است کا نشاخہ غلط ہے محفوظ رہے ہیں ہوا ہیں ہے اور مولی پر بیا ستبراء بطریق استجاب ہے نہ بطریق وجوب بیشرح است ہوئے ہیں ہے ہوئے نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ ہوئے ہیں ہے بھارت ہے بھارت کے بھارت کے بھارت کے بھارت کے بھارت ہے بھارت کے بھارت کا کہ بعد میں بیادہ بھارت کے بھارت کا کہ بعد ہوئے بھارت کے بھارت کی بھارت کے بھارت کی بھارت کے بھارت

فتم ننتم:

# محر مات بشرک کے بیان میں

معطلهٔ زنا دقهٔ باطنیهٔ اباحیه وغیره اور آتش پرست خواتین ہے نکاح جائز جبیں:

آتش پرست عورتوں اور دوشن پرست عورتوں کے ہتھ نکاح چائز نہیں ہے خواہ آزاد ہوں یا ہا ندی ہوں کچھ فرق نہیں ہے خواہ آزاد ہوں یا ہا ندی ہوں کچھ فرق نہیں ہو کذانی السرخ الوہان اور روشن پرستوں میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو آفاب وستاروں کی پرسٹس کرتی ہیں اور اپنی معتقد تصویروں و پوجتی ہیں اور معطلہ فور تا دقد و با طنبیوا با حیہ اور ہر ہے ند ہب کی عورتیں جن کا معتقد کا فر ہوتا ہے داخل ہیں بیدفتح القدیر میں ہوا وہ کہ بیاندی کوئی شخص مشر کدہ مجوسیہ عورت کا مالک ہوتو اس ہو وہ نہیں کرست ہوا در کتا ہیں عورت کے ان کا فر بچے ندگھ یا جائے گا بید موسلمان کو نکاح کر لین جائز ہے کذائی محیط السر حسلمان کو اختیار ہے کہ اس کو ہیدہ کشید جائے ہے منع کرے کذائی السرائ الوہان اور ای وہان ہو جائز ہے گھر میں شراب بنائے ہے منع کرے کذائی النہ الفائق اورخون حیض ونف س و جنابت سے عسل کرنے پر مجبور نہ کرے گھر ہو تا اور اگر مسلمان نے دارا کرب میں کتا ہیں عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر کردہ ہے اور اگر اس کو کا بیسرائ الوہان میں جاؤر اگر مسلمان نے دارا کرب میں کتا ہیں عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر کردہ ہے اور اگر اس کو کتا ہیں کتا ہیں عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر کردہ ہے اور اگر اس کو کیا ہیں جناز ہے مگر کردہ ہے اور اگر مسلمان نے دارا کرب میں کتا ہیں عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے مگر کردہ ہے اور اگر اس کو

ا علی معنالہ کو نافی علی میں کے لفظ کو بعضے ملاء نے وجوب پر کھول کیا ہے بنا پریں میں ہوئے کہ استمبراء کرنا شو ہر پرواجب ہے وفیہ نظر۔ علی معطلہ کو نافی علی عرب پر خدا کو معطل و نے زناوقہ و سربیو نیچر باطنبیقر آن کے باطنی معنی بینے والافرقہ وہ میں ہوسے وساتھ تک مصر وور و بریس بینے قاآن بن پڑنگیز خان نے ان کو تباویا و میدا و مید ہر مرٹ کے فتق کو مبائی تضہراتے ہیں اور مید باطنبیکا بھی عقید و تھا بیش ایک فرقہ اور مید ہیں

دارالسلام میں لئے آیا تو دونوں اپنے نکاح قدیم پر ہاتی رہیں گے بیفآد کی قاضی خان میں ہے۔

ا گرمسلمان خودنگل آیا اوراس کو دارالحرب میں جھوڑ " یا تو بسبب تبائن دارین کے فردنت واقع ہوجائے گی بیشرح مبسوط سرتھی میں ہےاورمبیض نے اگرمبیضہ ہے گوا ہوں ووں کے ساتھ نکاح کیا چھر دونو کے سلمان ہو گئے اور باطن میں جونفاق دین اسلام ر کھتے تتھےوہ حجوڑ دیا بعنی ول ہے مسلمان ہو گئے حالا نکہ شو ہر نے اس کے ساتھ خلوت کر لی تھی گروطی نہیں کی تھی تھرمسلمان ہونے کے بعد عورت مذکورہ نے قبل اس کے کہ پہیے شوہر سے جدائی دافع ہود دسرے شوہر سے نکاح کرلیا تو بھنے امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فر ، یا کہا گر دونوں اسل م کا اظہار کرتے تھے مگر دل ہے کفر کے معتقد تھے تو دونوں کا نکاح اول جائز ہوگا اور دوسرے شو ہر ہے عورت کا نکاح جائز نہ ہوگا اور اگر دونول یا ایک کفر کا اظہار کرتے ہوں تو دونوں بمنز لہ دومر متدوں کے ہوں گے کہان کا نکاح اول سیجے نہ ہوگا اور عورت کا دوسرے سے نکاح سیجیج ہوگا پیفآوی قاضی خان میں ہےاور ہروہ آ دمی جودین آ سانی کا معتقد ہےاوراس کے لئے کوئی کتاب آ سانی ہے جیسے صحف ابراہیم وشیث وزبورو داؤ دو واہل کتاب میں شار کہوگا پس اس فرقہ کی عورتوں سے نکاح کر لینا جائز ہوگا اور ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز ہوگا ہیجیین میں ہے اور صاببی فرقہ کی عورتول ہے مسلمان کو نکاح کرنا امام اعظم کے نز دیک جائز مگر مکروہ ہے اور ص حبین کے نز دیک نبیں جائز ہے اور یہی حال ان کے ذبیحہ کا ہے اور بیا ختلاف اس بنایر ہے کہ امام اعظم کے نز دیک صابی یک نصرانی قوم ہے کہ زبور پڑھتے ہیں اور بعضے کوا کب ک اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے ہم لوگ قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں اور صاحبین نے ان کا کوا کب کی تعظیم کرنا ستارہ پرسی قرار یا لپس مثل وثن پرستوں کے ہوئے بیاکا فی جموا کثر شروح ہدا ہیں ہےاورجس دختر کے مادرو پدر میں ہے ایک کتابی جواور دوسرامجوی ہوتو و واہل کتاب کے تھم میں ہوگی میہ بدائع میں ہے اورا سرمسلمان نے کتابیہ مورت ہے نکاح کیا پھروہ مجوسیہ ہوگئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اورا کریہودیہ سے نکاح کیا پھرو ہ نصرانیہ ہوگئ یا نصرا نیہ سے پھروہ یہودیہ ہوگئی تو نکاح فاسد نہ ہوگا اورا گرصا ہیے ہوگئی تو امام اعظم کے نز دیک فاسد نہ ہوگا اورصاحبین کے نز دیک فاسد ہوجائے گا یہ جو ہر ۃ النیر ہ میں ہے۔ مسلمان خاتون كا نكاح غيرمسلم ہے سے صورت جائز تہيں:

محر مات بملک

كتاب النكاح

مملوك ميں سے جوحرام ہيں اُن كابيان:

لیں تورت کے واسطے بیرجائز تہیں ہے کہ اپنے غلام کے نکال میں آئے اور نہیں جائز ہے کہ اسے غلام کے نکال میں آئے جو

اس کے وغیرہ کے درمین مشترک ہے اور جب نکال پر ملک جمین وارد ہوتو نکال باطل ہوج تا ہے چنا نچہ اگر ہوی مرد میں ہے کوئی

دوسر ہے تن م کا یہ اس کے کسی حصد کا ما لک ہواتو نکال آئے مل ہوج نے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی باندی یا مکا تبہ یا مد ہر و یہ

ام ولد سے نکال کیا یہ ایک باندی سے نکال کیا جس کے سی حصد کا ما لک ہے تو یہ نکال نہ ہوگا یہ تفاوی قاضی خان میں ہے اسی طرح الی باندی ہے بھی نکال تنہیں جا نز ہے جس میں اس کا کچھ تن طک ہے مثلاً الیہ باندی جس کو اس کے مکا تب نے اپنی کمائی سے خریدایا سے ماؤ دن غلام قرضد ارنے خریدا ہے یہ کہ کہ اس ذمان میں ہے کہ ایک ماخرے اگر اپنی باندی ہے کہ ایک میں ہے جس کی سے بھی نکال کے ماذون غلام ماذون فید ہرنے اگر اپنی اپنی منکوحہ کوخریدتو نکاح ہو سال میں ہے غلام ماذون فید ہرنے اگر اپنی اپنی منکوحہ کوخریدتو نکاح کیا تو سے جس کے مواد کی اسد نہ ہوگا اور اگر مکا تب نے کوئی باندی خریدی اور اس سے نکال کیا تو سے جس کے اس خوال خوال قاضی خان میں ہے۔

جس میں ہے بعض حصہ آزاد ہوگیا ہے وہ اما مظلم کے نزدیک مکا تب کے تکم میں ہے ہیں اگراس نے اپی زوجہ کوخرید تو نکاح فاسد نہ ہوگا اورصاحبین ٹے کنزدیک وہ ش آزاد قرض دار کے ہے ہیں نکاح فاسد ہوجائے گا ہیں ہرائ الوہائ میں ہا اوراگر آزاد مرد نے اپنی بوی بندی کو بشر ط خیار خریدا تو امام اعظم کے نزدیک اس کا نکاح باطل نہ ہوگا اور مکا تب نے اگر ایک عورت ہے نکاح کیا تو صحح نہ ہوگا اور اگر اس سے وطی کر لتو عقر دین پڑے گا اوراگر مکا تب اپنی مکا تب ہوگا اس طرح اگر مرد نے اپنی مکا تب نکاح کیا تو صحح نہ ہوگا اوراگر سے وطی کر لتو عقر دین پڑے گا اوراگر مکا تب اپنی مکا تب کرنے والی ہے نکاح کرنے کے بعد آزاد ہوگیا تو نکاح نہ کور جائز ہوجائے گا بین اور کی گر کی ہے باجازت بے مولی کے نکر کی ہو باجازت بے مولی کے نکاح کرنے کے فاسد نہ نکاح کیا تو جائز ہوگیا تو نواز کر مکا تب نہ فاور اگر مکا تب کا نکاح ہمار ہے نواز کی ہو کہ اور کی ہو کہ کہ اور کی گر دیا گیا تو دختر کا دیا ہوجائے گا اور اگر بعد دخوں کے ایب ہو ہو تی کردیا گیا تو دختر کا دیا ہوجائے گا اوراگر موں کے ایب ہو ہو تو رقبہ خدم مکا تب خدور کی ایس ہوجائے گا اوراگر موں کے ایب ہو ہوگا اور ہوگی خال کے ایب ہو ہوگا اور میں گراموں کے مرنے کے بعد مکا تب خدور کے ایس موالی قان میں ہے۔ میں تک رہے ہوگا در کی گا دراگر موں کے مرنے کے بعد مکا تب خدور کیا تو کیا تو کہ کیا تو کا تو کہ کیا تو کو کہ کیا تو کیا تیا تو کہ کیا تو کہ کیا تو کہ کیا تو کر تو کیا تو کر کیا تو کیا

ملک يمين ليني بعد نكاح كيشو بروز وجديش يكوني دوسر كاما لك بوجائے۔

ع قال المترجم بین اگر مردیے ایک با تدی ہے نکاح کیا بھر اس کوخر بدلیا تو نکاح باطل ہوا اور ملک بمین اس کواپیے تحت میں رکھے اور اگر عورت نے غلام کو جواس کاشو ہرہے خریدلیا تو نکاح باطل ہوا اور بھراس ہے وطی نیس کر سکتی ہے اور نہ ہی نکاح کر سکتی ہے۔

محرمات بطلاق

طاله كابيان:

اگر مرد آزاد نے عورت آزاد کو تین طاق دے کرنکاح سے خارج کیا تو جب تک بیعورت کی دومرے شوہر سے نکاح کر کے بہ ہم دونوں وطی سے خط شاٹھ کی شب تک شوہر اول کواس سے نکاح کر لیمنا طال نہیں ہے اور نیز الیمی باندی سے جس کو دوطلاق دے دی ہیں قبل دوسر سے فا وند سے حل لہ کرائے کے نکاح نہیں کرسکتا ہے اور جس طرح اس سے نکاح کرنا حل لنہیں ای طرح بیجی صال نہیں ہے کہ بملک میمین اس سے وطی کرے بیاق وئ قاضی خان جس ہے اور اگر کی باندی سے نکاح کیا پھراس کو دوطلاق دے دیں پھراس کو خراس کو دوطلاق دے دیں پھراس کو خرید کرتے اور اور واس سے وطی کرے بیور آزاد کرنے کے اس سے نکاح کرتے یہاں تک کہ باندی خدکورکی دوسر سے مرد سے نکاح کرے اور واس سے وطی کرے پھراس کو طلاق دے دیں چھراس کی عدت گزرجائے بیسراج الوہاج میں ہے۔

مسائل متصله:

واضح ہوکہ کاح متعہ باطل ہے اس سے صلیت نہیں وصل ہوتی ہے اور چونکہ نکاح متعہ باطل ہے ہذا اس پرطلاق وایلا و ظہار کے خیب پڑتا ہے اور دونوں میں سے کوئی دوسر ہے کا وارث بھی نہیں ہوتا ہے بیفا و کی قاضی خان میں ہے اور متعہ کی صورت ہے کہ ایسی عورت ہے ہو موافع ہے خوبی ہے کہ بیسی تھے ہے اتنی مدت مثلاً دس روز یہ کہ چندروز بعوض اس قدر مال کے تنتج وصل کروں گایایوں کے کہ مجھے اپنے نفس سے چندروز یہ دس روز یہ روز کا ذکر نہ کر ہے بعوض اس قدر مال کے نفع حاصل کرنے و ب یہ فنخ القدیر میں ہے اور نکاح موقت باطل کے کذائی الہدایہ خواہ مدت دراز ہویا کم ہو پھے فرق نہیں ہے یہ اسم ہے اور خواہ مدت معلومہ ہویا جہولہ ہوئہ الله نق میں ہے شخ امام مشمل الائم علوائی نے قرمایا کہ جمارے بہت سے مشائخ نے قرمایا کہ اگر دونوں ایسی کیشر مدت بیان کریں کہ یہ یہ بیت میں ہے تا مام مشمل الائم علومہ ہوگہ مید دونوں اتنی مدت زندہ نہ رہیں گے جسے ہزار برس مثلاً تو نکاح منعقد ہوگا اور شروط مولکہ بی بی تھی ہے جاور ایسائی حسن نے اہم ابو

كيامؤفت كرك نكاح كرناجا تزيع؟

اگر نکاح مطلقاً بلاقید مدت کیاولیکن اپنے دل میں پیجھ نیت کرلی کداتنی مدت تک اس کواپنے ساتھ رکھوں گا تو نکاح سیجے ہوگا یہ بین میں ہےاورا گراس سے نکاح کیا ہرینکہ بعد ایک ماہ کے اس کوطلاق وے دول گا تو بیرج ہزا کے بیر بحرالرائق میں ہےاور تزوت کی

بس جس جس وقت کابیان ہو۔'

ع ان چیزوں کی درازی مدت اس قدر کہ دونوں زندہ نہ رہیں گے شایداس دلیل ہے کہ تار پائے نہیں جوتے لیکن شک نہیں کہ نیٹی جوت نہیں ہے خصوص جبکہ قرب تیا مت کے واسطے احادیث وآیات موجود ہیں جوزایں کہ تا قیامت رواہونا اس وجہ ہے مسلم کہ اس وقت بقالے زوجیت کی حدث نہیں اور سوائے اس کے خروج وجال وزول عیسی ملیدالسلام میں مترجم کو پخت تامل ہے اگر چہ ہزار ہرس کے مانندموقت کرنے میں اتفاق ہے فائیم واللہ اعلم۔

جائز ہے کیونکہ وعدہ طلاق بعد نکاح ہوگا۔

زید نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور س نے انکار کیا لیس زید نے اس سے سودر بھم پر بدین شرط سکے کی کہ عورت مذکورہ اس کا اقر ارکر دے پس عورت ندکورہ نے اقر ارکیا تو بید مال بذر مدزیدل زم ہوگا اور بیا قر اربھنز لدانشاء نکا بی کے اور یا جائے گا پس آئر اقر ار ندکور گوا ہوں کے سرمنے ہوتو نکاح سیحے ہوگا اور عورت کو اس کے ساتھ رہنا انیما بینہا و بین القدیقی کی روا ہوگا ورنہ 'نکا ن منعقد ند ہوگا اور عورت ندکورہ کو زید کے سرتھ رہنا روانہ ہوگا اور یہی سیحے ہے بیرمجیط میں ہے۔

@: <

### اولیاء کے بیان میں

### ولایت کن اعتبار ہے ثابت ہوتی ہے؟

اول ، جمع ولی کی جوشر عا دوسر ہے کے امور کا متولی ہوقاں ولایت چارسہوں سے ابت ہوتی ہوتی ہوتی اول وا وا وا وا و ملک پیہ برالرائق میں ہے اور عورت کے واسطے اقرب وں یعنی سب سے قریب وں اس کا بیٹا ہے پھر پوتا پھرائی طرق پر چاتا ہو ہے جتنے او نیچے درجہ پر ہمو پھر باپ ہو پھر باپ کا باپ بعنی و دا پھر پر داداعلی بندا جو ہے جتنے او نیچے درجہ پر ہمو پہ مجھ میں ہے بہ ااسر ف عورت کا بیٹا ہواور باپ ہمویا بیٹا و داداتو شیخین کے نز دیک اس کا ولی اس کا بیٹا ہوگا اور مام محکد کے نز دیک باپ ہموگا گذافی السر ف داد باتی اور افضل ایس صورت میں بیرے کہ اس کا باپ اس نے بیٹے کو تھم دے دے کہ تو اس کا نکال کرا دے تا کہ با ضلاف جا مزجو میر شرے طیوی میں ہے پھرعورت کا سگا بھائی ایک مال و باپ کا پھرعلاقی بھائی یعنی فقط باپ کی طرف ہے پھر سکے بھائی کا بیٹ پھرعلاقی بھائی کا بیٹا اً سرچہ پنچے درجہ میں پوتا وغیرہ ہوں ای مرتبہ میں ہیں پھرعورت کا سگا ججا بیٹنی اس کے باپ کا ایک وں باپ ہے سگا بھائی بھر علاقی بچے بھر سکے بچا کا بیٹا پھرعلاقی بچے کا بیٹا گر چہ نیچے تک یو تا وغیر ہ ہوں ای درجہ میں ہیں پھر ہا ہے کا مگا بچااز بک ماور و پدر پھر ہ ہے کا ملاقی بچی از جانب پیررفقظ پھران دونوں کی اویا داسی ترتیب ہے پھر سکے دادا کا سگا بچیا از مادروپیرر پھر دادا کا علاقی بچیا از جانب یدر فقط پھر ان دونول کی اول داسی ترتیب ہے پھر وہ مرد<sup>ا</sup> جوعورت کا سب سے بعیدعصبہ ہوتا ہے اور وہ دور کے پچا کا بیٹا ہے میہ تا تارخانیہ میں ہےاوران میں اوران سب کواسی ترتیب ہے دختر صغیرہ ویسرصغیر 🗥 پر جبر کرنے کا بھی اختیار ہےاور بالغ ہو جانے کی ہ لت میں اگر مجنون ہو جائیں تو بھی جبر کا اختیار ہے ہیہ بحرالرا کق میں ہے پھران اولیاء 'نذکورین کے بعدمولائے <sup>(۴)</sup>عمّاقہ کوولایت حاصل ہے خواہ مذکر ہو یا مونث ہو پھر اس کے بعد مولائے عمّا قہ کے عصبہ کوولایت ملتی ہے میٹیین میں ہے اور اگر عصبہ نہ ہوتو ذو می ا یا رہ میں سے ہرقر ابت دار جوصغیر وصغیر ہ کا وارث ہوسکت ہے وہ ان دونوں کی تز وینج کا مختار ہوتا ہے یہی امام اعظم سے طاہر الرواية میں ہے ورامام محمد نے فرمایا کہ ذوی الارح م کے واسطے ول بت کا پھھاستحق ق نہیں ہے ورام مابو یوسف کا قو رمضطرب ہے ادرامام النظمٰ ئے نز دیک ان میں بھی مرتبہ بیں چنا نجے سب ہے قریب لیمنی اقرب ماں ہے پھر دِختر پھر پسر کی کی دختر پھر یوتے (معلم کی دختر پھر دختر کی دختر کی دختر پھرایک مال و ہا پ ہے سنگی بہن پھرفقط ہا پ کی طرف ہے ملاقی بہن پھرفقط مال کی طرف ہے اخیانی جمائی و بہن بھرای ترتیب ہےان کی اولا دہیں کذا فی فتاوی قاضی خان پھر بہنوں کی اولا د کے بعد پھو پھیاں پھر ماموں پھر خالا نمیں پھر چیا ؤں ک بیٹیاں پھر پھوپکھیوں کی بیٹیں اور واضح رہے کہ جد فاسد المام اعظم ؒ کے نز دیک بہن کے بہ نسبت اولیٰ واقدم ہوتا ہے بیہ فتح القدیم میں ہے پھران کے بعدمولی الموالات کوولایت حاصل ہوتی ہے پھر سطان کو پھر قاضی کواور جس کو قاضی نے مقرر کیا ہے بیمحیط میں ہے اور واضح ہو کہ جس کے نکاح میں ولی کی ضرورت ہے اس کے نکاح کراد ہے کا قاضی کو جب ہی اختیار ہوگا کہ جب قاضی کے مغشور میں اور عہد میں بیامر درج ہواورا گر قاضی کے عہد ومنشور میں بیامر درج نہ ہوتو وہ ولی نہیں ہوسکتا ہے بیں اگر قاضی نے عورت کا نکاح کر دیا حال نکد سطان نے اس کواس طرح ولی ہونے کی اجازت نہیں دی تھی پھراس کواس امر کی اجازت دی پھر قاضی نے اس نکاح کی اجازت دے دی تو استحیا نا نکاح جائز ہوجائے گا کندا فی فتاوی قاضی خان اور یہی سیجے ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے۔

قاضی نے اگر صغیرہ کواپیٹے ساتھ ہیں ہاں تو یہ نکاح بلاوں ہوگا اس واسطے کہ قاضی اپنی ذات کے حق میں رعیت ہے اور اس کا حق اس کو صل ہے جو اس ہے اور اس طرح سے کہ والی ملک اور واضح رہے کہ والی ملک بھی اپنی فرات کے حق میں رعیت ہے اور اس طرح طریقہ اسلام بھی اپنی فرات کے حق میں رعیت ہے اور اس طرح طریقہ اسلام بھی اپنی فرات کے حق میں رعیت ہے میں محیط میں ہے اور پچا کے بسر کواخت پر سے کہ اپنے بچی کی وختر کا نکاح اپنے ساتھ کر اپنی فرات کے بیار کے ساتھ کر دیا گئی جائز ہے بخواف باتی اولی و کے بیجنیس و کے بیر میں جائز ہے بخواف باتی اولی و کے بیجنیس و

ا ب جس كي تسبت جيل مونث على جيل واقبل جووالله اللم ...

<sup>(</sup>I) نکاح کے واسطے۔

<sup>(</sup>۲) جس ني آزاد کيا ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیعن پهر کے پسر کی وختر پ

<sup>(</sup>٣) لعني يتيم جن كاوصى ہے۔

مزید میں ہےاوروصی کوصغیر یاصغیرہ کے نکاح کر دیئے کی ولایت نہیں ہے خواہ صغیر یاصغیرہ مذکور کے باب نے اس وضی کواس امر ک وصیت کی ہو یا نہ کی ہولیکن اگروصی ایسافتنص ہوجس کوان دونوں کی ولایت پہنچتی ہے توالیک حالت میں وہ بھکم ولایت انکا نکاح کروے گاگروصی ہونے کی وجہ ہے نہیں کرسکتا ہے میرمحیط میں ہے اور اگر صغیر یاصغیرہ کسی مرد کی گود میں پرورش پاتے ہوں جسے ملتقط (ا) وغیرہ تو ہیرمردان کا نکاح کردیے کا مختار نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

فاسق ہوتا ولی ہونے سے مانع نہیں:

مملوک کا استحقاق ولایت کی پرنیس ہے اور نیز مکا تب کی ولایت اس کے فرزند پرنیس ہے یہ محیط سرحی میں ہے اور مسمان مردیا عورت پر تابالغ وجنون اور کا فر ک ولایت نہیں ہے کذا فی الخاوی اور نیز کا فرم دیا عورت پر مسلمان کی ولایت نہیں ہے یہ شمر ات میں ہے مگر مش کخ فے فر ماید کہ اس مقام پر یوں کہ بن چ ہے کہ لیکن اگر مسلمان کسی کا فر وہا ندی کا مولی ہو یا سعطان ہوتو اس کو ولایت ماصل ہوتی ہے یہ محالی اس کے اور مرتد کی ولایت کی پرنہیں ہوتی ہے نہ مسلمان پر اور شدا فی ملایت مثل مرتد پر یہ ہوائع میں ہوتا ہے یہ تاوی کا فر مردیا ور شدا ہے مثل مرتد پر یہ ہوائع میں ہوتا ہے یہ تاوی کا می وہنوں ہوگیا کہ برابر رہتا ہے اور جنون مطبق ہوتا والی ولایت جاتی ہوتا والی ہوتا ہے یہ تاور کہ می مجنوں رہتا ہے اور کہ میں ہوتا ہے ہوتا ہے اور کہ میں ہوتا ہے اور کہ میں ہوتا ہے اور کہ میں ہوتا ہے تو حالت افاقہ میں اس کے تصرفات نافذ ہوں گے یہ ذخیرہ میں ہے اور جنون مطبق کی مقدار امام شنے ایک روایت کے موافق ایک مجنون برانع ہواتو اس کی جان و مالی ہوتا ہے اور اگر بیٹا جب بائے ہواتو معتو وی مجنون برانع ہواتو اس کی جان و مال پر اس کے باپ کی ولایت باتی رہے گی یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر میٹا جب بائے ہواتو معتوں برانع ہواتو اس کی جان و مال پر اس کے باپ کی ولایت باتی رہ کی یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ ہواتو معتوں برانع ہواتو اس کی جان و مال پر اس کے باپ کی ولایت باتی رہے گی یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

قاوی ابوالیت میں ہے کہ بہب نے آپ بہر بالغ کے ستھ کی عورت کا نکاح کردیا اور بنوز اس کے پر بالغ نہ کور نہ اور زوت نہ دی تھی کہ سکو جنون مطبق ہوگی ہیں بہب نے اس نکاح کی اجازت وے دی تو جن تر ہو جائے گا اور فقیہ ابو بکر نے اس صورت کے سوائے دوسری صورت میں اختلاف و کرکیا ہے اور فرمایہ کہا گرباپ نے ہوا تو عاقل تھا بھر مجنون یہ معتوہ موگیا تو بنا ہو تو الم ابو یوسف کے قیاساباپ کی دلایت موو نہ کر کی جی کہا گرباپ نے اس کے مال میں تصرف کیا یا کی عورت واس کے ذکاح میں کر رہا تو جا تر بہر کی میں افران ہیں تصرف کیا یا کی عورت واس کے ذکاح میں کر رہا تو جا تر نہ بیا ہی جو و نہ کر کی گی اور امام جھڑ کے تز دیک اس میں تصرف کیا ہی کی طرف مود کر کے گا اور امام جھڑ کے تز دیک استحانا والی ہیں ہو اور اگر ب ب بخون یہ اور افقیہ ابو بہر کواس کے مال میں تصرف کر دی کی دایت باپ کی طرف مود کر دی گی اور امام موگی کو دائی ہو تھی ہو امام ابو کو سفت کے موت مود کی ہو کہ ہو گی تو بہر کواس کے مال میں تصرف کر در کی اور بہی تھی ہو ہو گی تو بہر کواس کے مال میں تصرف کر در کی اور بہی تھی ہو ہو گی تو بہر کواس کے مال میں تصرف کر در کی اور بہی تھی ہے ہو کہ اور کا حربی جا بر سے کدائی قاوئی قاضی خان خواہ دوسراوں اس کی طور دی ہو تھی ہو تو ہو تو ہو تو ہو تو ہو ہو گی ہو تو ہو تا ہو ہو تا ہو تو تا ہو تو تا ہو تا ہو

ل اقول در حقیقت میا ختلاف نبیل ہے بکدا ، ما ہو یوسٹ نے تیاں کولیا اور ا ، م محر کے استحسان کواختیا رکیا۔

<sup>(</sup>۱) يُزاالْهَالَانِهُ والا\_

ولی اقرب کے غائب ہونے میں مشائخ ٹرینیز میں اختلاف پایاجا تاہے:

ہمارے مشان کے نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ ولی اقرب فائب ہوجائے سے اس کی والایت جاتی رہتی ہے یا باتی رہتی ہے تو بعض نے فرمایا کہ ولی اقرب کی والدیت باتی رہتی ہے لیکن ولی بعید کے واسطے ولی قریب کے فائب ہوجائے کی حالت میں استحقاق والایت جدید پیدا ہوتا ہے لی الدیا ہوجاتا ہے کہ گویا عورت کے واسطے مساوی درجہ کے دوولی مثل دو بھاتی یا دو پیچا کے موجود ہیں اور بعضوں نے فرمایا کہ ولی قریب کی والدیت زائل ہوگر ولی بعید کی جائب بختل ہوجاتی ہے اور بیکی الیس ان کاح کر دیا تو اس میں کوئی روایت نہیں ہے اور بیکی اصح ہے بید بدائع میں ہے لیا گولی اقرب نے جہاں ہو جائی ہیں ہے واسطے کہ اور جائے کہ اس ان ایسطے کہ اس کو کی دوایت نہیں ہے اور بیا واس میں کوئی روایت نہیں ہے اور ولی اقرب نے کہاں ہوجود کی والدیت نہیں ہوگئی ہے کہ اگر ولی اقرب نے کہاں ہو وہیں ہو اس کو جی سے ورت کا فاح کہ اور قاوی کی دوایت نہیں ہوگئی ہوگئی ہوا تو جو او تو ہول کر دیا تو اس میں اختلاف ہو اور قاوی کہ ہو دوقوں کا عقد کرنا معا و تع ہواتو واقع ہوا ہوں معقد جائز نہ ہول گر بی معلوم نہ ہوا کہ اور کوئی تھا ہو کہ ہو دوقوں کا عقد کرنا معا و تع ہواتو واقع ہوا ہولی ہو گا ہو گا ہو کہ ہو دوقوں کوئی ہو ہو گا ہو گا گا گا ہو جائے گی مگر جوعقد اس نے قرار دیا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا

کے دلی کو ان کے نکاح کردیے کا اختیار ہے بشرطیکے جنون مطبق ہو بینہرالفائق میں ہے اور اگر دفتر صغیرہ کا نکاح ہب و د دائے سوائے دوسرے ولی نے با ندھاتو احتیاط بیہ کے معقد دومر تبہ با ندھا ایک مرتبہ بعوض نہر سمی کے بعنی مبرمقرر کر کے اس کو بیان کر دے اور دوسری بر بغیر مبر سمی کے اور بیدو باتوں کے واسطے کرنا اچھا ہے ایک بات تو بیہ کداگر مبر سمی میں پچھ کی ہوگی تو نکاح اور صحیح نہ ہوگا ہیں ایک صورت میں دوسرا نکاح بعوض مبرشل کے سیح ہوجائے گا اور دوسری بات بیہ کدشایدا گر شو برنے اس فظ سے تم کھی ہو کہ کہ ہوجائے گا اور دوسری بات بیہ کدشایدا گر شو برنے اس فظ سے تم کھی ہو کہ کہ ہوجائے گا اور دوسری کے دوس اس کو طلاق ہے تو عقد اوں سے تم کہ بوجائے گا اور دوسری کے دوس اس کو طلاق ہے تو عقد اوں سے تم کہ بوجائے گی اور دوسرا عقد بعوض مبرشل کے منعقد ہوگا اور اگر تکاح باند ھنے وا ، باپ یا دا دا ہوتو بھی صاحبین کے نز دیک نہیں دونوں وجوں سے ایسا کرنا چاہئے سے اور امام اعظم کے نز دیک فقد وجہ اخیرے کھا ظ سے ایسا کرنا چاہئے بیجنیس و مزید میں ہے۔ صغیرہ کا تکاح باید کرنا چاہئے میجنیس و مزید میں ہے۔ صغیرہ کا تکاح باید کا دوسے نیرا ختیا رہوگا:

آئرصغیرہ کا نکاح ان کے بپ داد نے کر دیا ہوتو بعد باغ ہونے کے دونوں کواختیار نہوگا اورا گرسواتے بپ د دائے دوسرے ولی نے نکاح کر دیا ہوتو وقت بالغ ہونے کے دونوں میں سے ہر یک کواختیار ہوگا چاہے نکاح پر قائم رہاور چاہ فٹخ کر دے اور اس میں تلم قاضی لے لینا () شرط ہے بخلاف اس کے جوباندی کہ کسی لام سے نکاح میں ہے اور سزاد کی گئی اوراس کو خیارہ عاصل ہوا کہ چاہے اپنے شوہر کے ساتھ دہ ہے یا ندر ہے بلکہ فٹخ کرد سے تو اس میں فٹخ کے واسطے تکم قاضی شرط نہیں ہے بدیائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نہ کر کی تو ضی شرط نہیں ہے یہ بدائی ہوا کہ چاہ ہوں گے بعد صغیر یاصغیرہ نے جدائی اختیار کی اور قاضی نے دونوں میں تفریق نی نہ کرائے تب یہاں تک کہ دونوں میں تفریق نی نہ کرائے تب تک کہ دونوں میں تفریق نی نہ کرائے تب تک شوہرکواس کے سرتھ وطی کرنا حلال ہے ہے ہم ایک دوسرے کے دارث ہوں گے اور جب تک قاضی دونوں میں تفریق نی بہ مہا یک دوسرے اور اگر قاضی نے یا ام المسلمین نے نکاح کر دیا تو خیار بلوغ نا بت ہوگا اور یک صحیح ہے اور اس پرفتو کی ہے یہ کوئی میں ہے۔

قاضی برلی الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک صغیرہ نے اپنے آپ کواپنے کفومرد کے نکاح میں دیا اوراس صغیرہ کا کوئی ول نہیں ہے اوراس موضع میں کوئی قاضی نہیں ہے تو فر مایا کہ نکاح منعقد ہوگا ولیکن اس صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد کی اجازت پر موقو ف رہے گا بیتا تارخ نہیں ہے اورا گرصغیرہ لاکی نے اپنے تئیں نکاح میں دیا پھراس کے بھائی جواس کا دلی ہے اچر زت دے دی تو نکاح چا کر بہوگا اور صغیرہ مذکورہ کو فیاریلوغ صاصل ہوگا ہے پھر سرخی میں ہے اور جو خیار صغیرہ کو حاصل ہے وہ بعد بوغ کے اس کی خا موثق ہے

باطل (\*) ہوجائے گا درحالیکہ وہ ہو کرہ ہواور اس خیار کا امتداد سے خوجس میں اس کو خیر نکاح پنچی ہے نہ ہوگا چن نچا گرائی نے

باطل (\*) ہوجائے گا درحالیکہ وہ ہو کرہ ہواور اس خیار کا امتداد سے خوجس میں اس کو خیر نکاح پنچی ہے نہ ہوگا چن نچا گرائی نے

برتھ وطی کر لی ہو پھر وہ شو ہر کے پاس بالغ ہوئی تو سکوت سے سکا خیار بطل نہ ہوگا اور نہ چلس سے کھڑے ہوجائے سے باطل ہوگا کہ وہ صریحا نکاح پر راضی ہوجائے یا اس کی طرف سے ایسافٹل پا پیاجائے جورضا مندی پر دلالت کرتا ہوجیسے

گا بلکہ جب ہی باطل ہوگا کہ وہ صریحا نکاح پر راضی ہوجائے یا اس کی طرف سے ایسافٹل پا پیاجائے جورضا مندی پر دلالت کرتا ہوجیسے

خدمت کی تو اپنے خیار پر رہے گی اورا گر بالغ ہوتے ہی اس کو نکاح کا حال معلوم ہوا کہ فلاں مرد کے ستھواس کا نکاح کیا گیا ہو وہائے میں خدمت کی تو اپنے دار سے خوار کا دراگر بالغ ہوتے ہی اس کو نکاح کا حال معلوم ہوا کہ فلاں مرد کے ستھواس کا نکاح کیا گیا ہو وہائے ہوگی ہوتے ہو سے خوار بی خواس کو خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور ہی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور ہی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور ہی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور ہوار کہ خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور ہو تاس کو خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہور کی تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اوراگر اس کے جس صاری ہوا پس خدوش ہوراگر ہوگیاں ہوراگر ہوگیاں میں جو تا کہ بالغ ہوتے کیا گوئی خوبس کے بالغ ہوتے کی اس کو خوالے کا خوبس کی سے کا کہ جب سے باطل ہو کے کہ موراگر ہوگیاں کو بالے کا خوبس کی کو بیا کہ کو بیا کو بیا کی کو بیا کھوئی کی کوئی کی کر

<sup>(1)</sup> لینی فنع نکاح کے واسطے۔

<sup>(</sup>٢) ليعني فبريينج ڀر-

بی اپنے نکاح ہوج نے کا حال معلوم نہ ہواتو پر وقت معلوم ہونے کے اس کوخید رحاصل ہوگا اورا گربائغ ہونے پر اس نے شوہر کا نام بوجائے گا پیچیط میں ہے اورا گرخورت کے واسطے پائٹ ہونے پر دوخی مجتمع ہوں ایک جی شعد اور دومرا خیار بلوغ تو یوں کیے کہ میں دونو لی حق حلب کرتی ہوں پھر دونوں کی غیبر بیان کرنے میں پہلے خیار نفس بیان کر سے یعنی مثلاً کیے کہ میں نے نکاح فنے کیاح کرتے کہ میں راضی ہوایا ایسافنل نے کہ میں نے نکاح فنے کرال الت کرتا ہو اور جلس سے معر ہونے سے جافل کا خیار بیٹ جاتے بھک کہ نفس کو کہ میں راضی ہوایا ایسافنل نے کر سے جو رضا مندی پر دلالت کرتا ہے اور جلس سے معر ہونے وفن کو کو فن و کیسے کے سے معالی کر میا کہ خیار نمیں ہوتا ہے ہو گا ہو گا گا ہو گھا ہو گو تھا ہو گا ہو گھا گھا ہو گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا گھا ہو گھا

ہشام نے قربایا کہ میں نے امام گرتے وریوفت ہے کہ ایک صغیرہ کواس کے بیچا نے بیاہ دیا پھراس کو چین آیا ہیں اس نے کہ المحد دستہ میں نے اپنے فس کو افغتیار کیا ہیں وہ اپنے خیار پر ہے ہیں اس نے وقت چیف آنے کے اپنے خادم کو بھیجا کہ وہ ای کا کہ در دان کا اس نے وقت چیف آنے نے کہ اپنے فادم کو بھیجا کہ وہ ای حال پر رہی کہ اس کو گواہ نہ ملے ہواورہ وہ ایک جگہ پر مقیم تھی کہ لوگ وہ ہاں معتر نہ تھے تا آئکہ چندروز تک وہ ای حال پر رہی کہ اس کو گواہ نہ ملے تو ایک کہ میں نکاح اس کے حق میں الازم کر دول گا ہیں امام محد نے اس امر کو عذر نہیں تھہرایا میں ہے این ساعہ نے امام محد نے دوایت کی ہے کہ اس مغیرہ نے بر اپنے فس کو اختیار کیا اور اس پر گواہ کر لئے مگر دو مہیں ہے این ساعہ نے امام محد نے دوایت کی ہے کہ اس مغیرہ ہوگا ہوئے ہوئے جہ ساتھ جہ میں نہ کہ کہ تو میں ہوئے تو اور شوہر نے اور اس کہ خیار ہوغ میں اختیاد کی ہوئے تو اور شوہر نے اپنی کہ اس کے موٹی اور نکاح دور دونوں کو اور خالے موٹی ہوگا ہے کہ موٹی کہا کہ بیس نے بالغ ہوتے ہی اپنے فس کو اختیار کیا ورنکاح دور والے مصل ہوئے کہ کہ کہا کہ بیس کے اس دونوں کو آزاد کر دیا پھر دونوں با سنے ہوئے تو دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں نے اس دونوں کو اور کو اس کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوئے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوئی تو اس کو خیار بلوغ عاصل ہوئی تو مصل ہوئی تو اس کو خیار بلوغ عاصل ہوئی تو اس کو خیار انتی ہیں ہوئی تو اس کو خیار بلوغ عاصل ہوئی تو اس کو خیار انتی ہیں ہوئی تو اس کو خیار انتی ہیں ہوئی تو اس کو خیار انتی ہیں ہوئی تو اس کو خیار انتی ہوئی تو اس کوئی تو اس کوئی تو اس کی تکار کیا ہے ہوئی افرائن میں ہوئی تو اس کوئی کوئی کوئی ہوئی تو اس کوئی تو کوئی کوئی تو اس کوئی

مرتد کا نکاح مسلمان خاتون ہے سے منتخ ہوجاتا ہے:

ایک مسلمان مرتذ ہو گیا اور دارالحرب میں جاملا اوراپنی بیوی وصغیرہ دختر دارا باسلام میں چھوڑ گیا اورصغیرہ ندکور کے جیانے

ے دونوں حق آ و جانا چاہئے کہ حق شفعہ بعد علم کے فور اُطلب کرنا چاہئے ورنہ بطل ہوجائے گا اورای طرح خیار بلوغ میں بھی فی الفور سکے کہ میں ہے کہ میں ہے گئے کہ الفور سکے کہ میں ہے گئے کہ جن کے نکاح فنج کی ورنہ خیار باطل ہوگا ہیں وفت پیش آئی کہ اگر خیار ظلب کرتی ہے تو شقعہ جاتا ہے اورا گرشفعہ طلب کرتی ہے تو خیار جاتا ہے اس واسطے اس کی صورت بیان کردی تا کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ سے نہ جاتا ورمطلب حاصل ہو

ع کذب اقول بظاہراس مقام برہمی کذب مباح تفہرایا اوراس میں تامل ہے۔

(۱) شهودجمع شاید به

سی مسمهان ہے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اورصغیر ہ مذکورہ کو ہروفتت بلوغ کے خیارے صل ہوگا اور اگر ہنوز بالغ نہ ہوئی تھی کیہ یہ دختر اوراس کا شو ہرواس کی مال سب کمبخت مرتد ہوکر دارالحرب میں جسے گئے تو نکاح بحالہ رہے گا پھراگر سب قید ہوکر اسلام میں داخل ہوئے تو دختر اوراس کی مال دونوں مملوک ہوں گی اور باپ وشو ہردونوں آ زاد ہوں گے پھرا گر باندی صغیرہ بالغ ہوئی تو اس کو کچھے اختیار حاصل ندہوگا ہاں اگر آزاد کر دی جائے تو اس کو خیار حتق حاصل ہوگا بیرمحیط سرحتی میں ہےاورواضح رہے کہ خیار بلوغ کی وجہ ہے جو فرقت و جدائی ہو جاتی ہے وہ طلاق نبیں ہے کیونکہ اس فرقت کا سبب فقط مرد کے ہاتھ میں نبیس ہے بلکہ اس میں مرد وعورت دونو ب مشترک ہیں اور اس طرح خیارعتق سے جوفر قت ہیدا ہوتی ہے وہ بھی طلاق نبیس ہے بخلا ف عورت مخیر ہ کے بینی جس کواس کے خاوند نے اختیار دیا ہے جب جا ہے اپنے کوطلاق و ے لے ریسراٹ الوہائ میں ہے اور ضابطہ پیمقرر ہوا ہے کہ جوفر فت از جانب عورت حاصل ہو مگر شو ہر کے سبب سے نہ ہوتو و وقع نکاح ہے جیسے خیار عتق وخیار بلوغ اور جوفرفت از جانب شو ہر پیدا ہوو وطلاق ہے جیسے ا یلاء کرنا ومحبوب ہونا اورعنین ہونا بینہ پرالفائق میں ہے اور جب بہ سبب خیار بلوغ کے فرفت ہوگئی پس اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت کو پچھے مبر نہ ملے گا خواہ مرد نے نشخ اختیار کیا ہو یاعورت نے اورا گرمرد نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو اس کو پورا مہر ملے گا خواہ عورت کے اختیار ہے فرفت واقع ہوئی ہویا مرد کے اختیار ہے پیدا ہوئی ہو بیمچیط میں ہے معتبہہ عورت کواگر اس کے باپ یا دادا کے سوائے دوسرے نے بیاہ دیا چروہ عاقد ہوگئ تو اس کوخیار حاصل ہوگا اور اگر باپ یاد اوا کے بیاہ کردیے کے بعدوہ عاقلہ ہوئی تو اسکوخیار حاصل نہ ہوگا ہیمجیط سرحسی میں ہے اورا گر پسر نے اسکا نکاح کر دیا تو بیشل ولا بت باپ کے ہے بلکہ اس ہے بھی او بی ہے بیفلاصہ میں ہے اور واضح ہو کہ صغیرہ کے ساتھ دخول کرنے کے وقت میں اختلاف ہے پس بعض نے فرمایا کہ جب تک بالغہ نہ ہو جائے تب تک اسکے ساتھ وخول نہ کرے اور بعض نے کہا کہ جب نوبرس کی ہوجائے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے ہے بحرالرائق میں ہے۔ صرف عمر ہی کانہیں بلکہ جسمانی صحت وتندرستی کا بھی اعتبار کیا جائے گا:

زیادہ کن سے میمراد ہے کہ توبرس سے زیادہ ہو۔

قال المرجم شايد يو چينے والے كى غرض بياہ كدموافق ند بهب حنى كے كياتكم بورندشافعى ند بهب كے موافق ذكاح منعقدند بوكا۔

آ نسه کاسکوت ہی اثبات برمحمول کیاجا تاہے:

یمی وجہ ہےاورای برفتو کی ہے بیرذ خیرہ میں ہےاورا گر ولی نے با کرہ بالغہ ہےا جازت طلب کی اوروہ خاموش رہی تو بیر ا جازت ہے اس طرح اگر ولی کے نکاح کر دینے کے بعد اس نے شو ہر کواینے اوپر قابو دیے دیا تو بیر ضامندی ہے اور اس طرح اگر آگاہ ہونے کے بعد اسپنے مہر منجل کا مطالبہ کیا تو بیر ضامندی ہے بیمراج الوہاج میں ہے اورا گرولی نے اس سے اجازت طلب کی کہ میر اقصد ہے کہ فلاں مرد کے ساتھ بعوض ہزار درہم مہر کے تیرا نکاح کر دوں پس وہ ف موش ہور ہی پھرولی نے اس کا نکاح کر دیا تب اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں یاولی نے اس کی تز و تنج کر دی پھراس کوخبر پہنچی اور اس نے مسکوت کیا تو دونو ب صورتو ل میں اس کا سوکت کرتا رضامندی ہے بشرطیکہ نکاح کردینے والا پوراولی ہواورا گرنکاح کنندہ کی بہنست کوئی اوز ولی اقرب ہوتو اس کا سکوت رضا مندی میں شارنہ ہوگا بلکہ اس کواختیار ہوگا جا ہے راضی ہوج ہے روکر دے ادراگر اس کوفقط ایک مرد نے خبر پہنچائی پس اگر بیخض وِلی کا ایجی ہوتو اس کا سکوت کرنا رضا مندی ہوگا خواج بیمر دا پیجی ثقه پر بینز گار ہو یا غیر ثقه ہو بیضمرات میں ہے اور اگرخبر دینے والا کوئی مخص فضو لی ہوتو امام اعظم کےنز دیک اس میں عدد <sup>(۱)</sup> اور عدالت لیعنی عا دل ہونا شرط ہےاوراس میں صاحبین کا غلاف ہے میرکا فی میں ے اور جمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہا گرخبر دینے والا اجنبی ہو کہولی کا ایکجی یا خودولی نہ ہوپس اگرخبر دینے والاا بیک مرد غیر ثقة ہوپس ا گرعورت نے اس کے قول کی نصدیق کی ہوتو نکاح ٹابت ہوجائے گا اورا گر تکذیب کی ہوتو ٹابت نہ ہوگا اگر چےصدق لیمنجر پیچھے ظاہر ہو جائے بیدامام اعظم کا قبول ہے اور صاحبین کے نز دیک اگر صدق مخبر ظاہر ہوجائے گا تو نکاح ثابت ہوجائے گابیدۃ خیرہ میں ہے اور اگر کسیعورت کوخبر پنجی پس اس نے کسی غیرمعامد میں پچھے ہاتیں شروع کر دیں تو اس مقام پریپیمنز لہسکوت کے ہے پس اس کی طرف ے رضا مندی ٹابت ہوگی ہے بحرالراکق میں ہے ہا کر ہ بالغہ کو نکاح کی خبر پینجی پس اس کو چھینک آنے لگی یا کھ نسی آنے لگی پھر جب تھہری تواس نے کہا کہ میں نہیں راضی ہوتی ہوں تو بیر دکر تا جائز ہو گا بشر طبیکہ علی الاتصاب ہوائی طرح گراس کا منہ بند کرایہ گیا تب ہی اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں تو بھی اس مقام پر بیار دھیجے ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے اور عورت ہے اجازت لینے میں شو ہر کا نام اس طرح بیان کرنا کہ وہ پہنچ ن جائے ضرورمعتبر ہے ہے ہداہے میں ہے تی کہا گرعورت سے بول کہا کہ میں ایک مرد سے تیرا نکاح کر دینا

صدق مخریعنی بعد کون هر مو که جو پختهاس نے خبر دی تھی و ہ ﷺ اورفضو لی و پختف کها پنجی وغیر ہ نہ ہو۔

<sup>(1)</sup> يعنى ووم روونا كم سے كم \_

ع بت ہوں اور وہ خامیش رہی تو پیرضا مندی ندہوگی ورا گرعورت ہے کہ کہ میں تجھے فلال یا فلال ایک جماعت کو بیان کہ ن میں ہے جس سے جا ہے تکا حرک کروے ور سے کی مرد سے تیم بیوہ کرد بیاج ہتا ہوں اور وہ خاموش رہی تھے ہوں کو اختیا رہوگا کہ جس سے جا ہے تکا ح کردے ور اگر کہ کہ بینے پڑوسیوں یو بچھ کی ،وں د سے تیم کا ح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاموش رہی پس اگر بیروگ معدود ہوں کہ اس کی شنا خت میں ہوں تو بیرضا مندی ہے ورند نہیں ہیں تیم بیلین میں ہاور وہ سب اس وقت ہے کہ عورت مذکورہ نے مرکاح ولی کو خاسونی ہواوراً سر بیا کہ ہوتا وہ میں ہوں تو بیرند کو گورت میں ہیں عورت نے کہا کہ جوتا کرے جھے منظور ہے یا جس کوتو پیند کرے اس کے سرتھ میر نکال کر سے مرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمتاخرین کا قول ہے ورفتح کر ورفتا ہے ورفتا کے مہرکا بیان کرنا شرط ہے اور بیمتاخرین کا قول ہے ورفتا کہ سیروجہ ہے یہ بحرائرائن میں ہے۔

اگر ہا ہے نے بال نکاخ کے اس سے اجازت صب کی ورکہا کہ میں تیرا نکاح کردین جے ہت ہوں وراجازت بینے میں مہر کا ور شو ہر 6 فر رنہ کیا جس اس نے سکوت کیا تو اس کا سائٹ ہونا رضا مندی نہ ہو گی تھ بعد نکاح نے عورت کور د کر دینے کا افتایا رہوگا ہ ر آبرین نے شوہر کا نام ونش ن ومہر کا ذکر کیا ہوتو یں کا ساکت ہونا رضامتدی ہوگی ور گرشوہر کا ذکر کیا اور مہر کا ذکر کیا ورعورت نے سکوت کیا تو مشائج نے فرمایا کدا گریاپ ہے عورت ندکورہ کوئٹی مردکو ہبدکیا تو اس کا نکاح نافذ ہوجائے گا اس واسطے کےعورت مذکورہ ا سے نکاح پر رضی ہوئی ہے کہ جس میں بیان مہر نہیں ہے اور فل ہریہ ہے کہ کل بعوض مہرمثل کے ہوگا اور بیفظ ہبہ جو نکاح ہوتا ہے وہ مو جب مہمثل ہوتا ہے اور گرولی نے نکاح میں کچھ مہر بیان کیا ہوتو و ی کا تکاح کرنا نافذ نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت مذکورہ ولی کے تشمیہ پر راضی نہیں ہوئی ہے ہیں ولی کا اس حرت کا نکات نافذ نہ ہوگا وراس صورت میں کہ جدیدا جازت حاصل کرے وراگرولی ہے بدون اجازت حاصل کرنے کے اس کا نکاح کردیا پھر بعد نکاح کے اس کوخبردی وروہ خاموش ہور ہی پس اگرخالی نکاح کی خبر دی اور مہراورشو ہر کا بیان نہ کیا تو س میں مشائخ نے اختا ف کیا ہے ورشی یہ ہے کہ بیار ضامندی نہ ہوگی اور اگروں نے شوہرومہر کا بھی حاب بیان کردیا ہو پس اس نے سکوت کیا تو بیرضا مندی و بازت ہوگی ورا گرشو ہر کا نام بیان کرویا اورمہر بیان نہ کیا تو اس میں وہی تفصیل ہے جوہم نے قبل نکات کے اجازت حاصل کرنے کی صورت میں بیان کردی ہے اور گرمبر کا ذکر کیا اور شو ہر کو بیان ند کیا ہیں وہ خاموش ر بی تو س کاسکوت دلیل رضا مندی نه ہوگی خواہ قبل کا ت کے اجازت جا بی ہویا بعد نکاح خبر دی ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ ۔ سُروں نے اس کا نکات سُردیا بیس سے ایہ کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں پھر سی مجس میں راضی ہوگئی تو نکات جا مز نہ ہو کا میں مجمعے سر حسی میں ہے اور اگر وق نے س کا نکال کر دیا جس اس نے رو کر دیا چھر دوسری مجنس میں کہ کہ چند وگ تھے خطبہ کرتے ہیں جی س نے کہا کہ جو پیچھتو کرے میں اس پر راضی ہوں ہیں وی نے اس پہنے کے ساتھ س کا نکاح کر دیو ہیں اس نے نکاح کی ج زت دینے سے نکا کیا تو س کواختیار ہوگا بیفاوی قاضی طان میں ہے ورشنخ اما مفقیدا یونصر سے دریا ونت کیا گیا کہ ایک شخص نے اس عورت کوجس کا ولی ہے بیاہ دیا ہے اور جب اس عورت کوخبر پہنچی تو س نے کہا کہ جس مرد سے نکاتے کیا ہے وہ بدشکل ہے میں راضی تہیں ہوں یا کہا کہ وہ مو چی ہے میں راضی تہیں ہوں و شنخ نے فر مایا کہ ہیا میک ہی کارم ہے ہیں یہر <sup>کا</sup> فقرہ سے حق میں مصر نہ ہو گا ورنکا آباطل ہوجائے گا میرمحیط میں ہے اور گروی نے کے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے واسطے عورت سے اجازت جا ہی مگر س نے

نکار یا پھروں نے اس کے ساتھ نکال کیا اور وہ خامش رہی تو پید ضامندی ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور گروں نے

شميه يعني بيان مبر-

یعنی وہ بدشکل ہے یا وہ موجی ہے یفقرہ مضرنہ ہوگا جکہ یہ بھی ردنکاح ہے نہ کلام ویگر۔

عورت کے حضور میں اس کا فکاح کیا وہ خاموش رہی تو اس میں مشائح نے اختا، ف کیا ہے اور اسکے بیرے کہ بیرضا مندی ہے اور اگر مساوی درجہ کے دوولیوں بیں ہے ہرائیک نے ایک ایک ایک ہروے اس کا نکات کیا ڈیٹ عورت نے ایک ساتھ دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی تو وونوں باطل ہو جا میں گے کیونکیہ دونول میں ہے کوئی اولی نہیں ہے اورا ً مرسا کت ربی تو دونوں نکاح موقوف رہیں گ یہاں تک کہوہ دونوں میں ہے کئی ایک کی اجازت دے دے مذافی تسبین اور یہی ظاہر اجو ب ہے ہیے بحرالرا نق میں ہے اوراً مروق نے با کرہ بابغدہے کی مرد کے ساتھ اس کا ٹکا ت کرنے کی اجازت جا ہی اس نے کہا کہ اس کے سوے دوسرا پہتر ہے تو ہیہ جازت نہ ہو گی اور اگر ولی نے بعد نکاح کرنے کے اس کوخبر دی ہیں اس نے پیاغظ کہا کہ دوسر جہتہ تھ تو بیاج زیت ہے بیرہ خبرہ میں ہے بائرہ بالغه کا تکاح اس کے باپ نے کرویا چھراس کوخبر پینچی ہیں اس نے کہا کہ میں نہیں جاتی ہوں یا کہاں کہ میں فلا باشخص ہے نکا پر نہیں جا ہتی ہوں تو مختار ریاہے کہ دونوں صورتوں میں کا ٹ رد ہو گا ہے تا تارہ نہ میں عمّا ہیے ہے منقوں ہے ور آروں نے س ہے کہا کہ ہم جا ہتا ہوں کہ فلاں مرد سے تیرا نکاح کر دوں اپس اس نے کہا کہ صلاحیت رکھتا ہے بیٹی احجیا ہے جبر جب وں س کے بیٹ سے باہ جلا سی تو اس نے کہا کہ میں راضی تبیں ہوں اور و لی کواس مقولہ کا حال معلوم نہ ہوا یہاں تک کدائ نے فلا ں مرد مذکور ہے اس کا محات مر دیا تو سیح ہوگا اورا گرولی نے اس کا نکاح کر دیا پس س نے کہا کہ وں نے اچھا کام کیا تو اس بیہ ہے کہ اجازت ہے ورا گراس نے الی ہے کہا کہ احسفت بعنی خوب کیا یا اصبت بعنی صواب کی راہ یائی ہا کہ اللہ اللہ تعال تھے برکت دے یا جم کو برکت دے یا س مبار کیا وقیول کی تو ریسب رضامتدی میں داخل ہے ورشنے ابن ان سام نے فرمایا کہ کروں نے اس سے کہا کہ میں تھیے فعال مروت س تھ بیاہ دوں اس نے جواب دیا کہ کچھڈ رئیس ہے تو پیرض مندی ہے اور اگر پیکھا کہ مجھے نکاٹ ک حاجت ٹبیس ہے یا کہ میں تجھ ہے کہد چکی تھی کہ میں نہیں جو ہتی ہوں تو بیاس نکات کارد ہے جس کوولی عمل میں ایا ہے اوراتی طرت " سر کہا کہ میں نہیں راضی ہوں یا مجھ ہے صبر نہ ہوگا یا میں اس کو ہرا جانتی ہوں تو امام ابو و سف سے مروی ہے کہ بیرونکا ہے ہے ورا 'سریہ کہا کہ بچھے خوش کہیں '' یا ہے یا میں از دوان کوئیں جا ہتی ہوں تو بیرد نہ ہوگاحتی کہا ً سراس ہے بعد راضی ہوجائے قریحات کا جوجائے گا ور 'سراس نے یوں کہا کے میں فلال مرد کونبیں جا ہتی ہوں تو ہیرد ہے کذانی انظبیر پیاور یہی اظہراقی بان السواب ہے بیرمیط میں ہے۔

اگر اس نے بہا کہ انت اعلم لیمنی تو خوب جانتا ہے یہ فری میں کہا کہ تو بدوانی یعنی تو بہتر جانا ہے تو بیہ صامندی نہیں ہے ور اگر کہا کہ بیہ تیری رائے کے بہر دہ ہے تو بیدر ضامندی ہے بیظ ہیر بیہ بیل ہے ایک ہاکہ بیل رائنی نہیں ہوں تو اس کو بیچا کے بیٹے ساتھ ککا ٹ کر ای حالا نکہ ہاکرہ فدکورہ بافنہ ہے پھراس کو فبر کپنچی پس وہ ف موش ہوری پھر کہا کہ میں رائنی نہیں ہوں تو اس کو بیا فقیار موگا اس واسطے کہ اس کے بچچ کا بیٹا اپنی ذات کے حق میں اصبل کھا ورعورت کی جانب سے فضولی تھ پس اہام عظم آور مام محمد کے قول کے موافق فقد کا ح تی م نہ ہوگا پس عورت کی اوں رضامندی بچھ کا رتبہ نہ دیوگی اور گرم دیڈکور نے پہلے اس سے بیٹے ساتھ نکا ت کی اجازت طاب

کی وروہ خاموش ری پھراس نے اپنے سرتھواس کا نکاح کریں تو بالاجہا ع جا نز ہوگا بیفناو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر باپ نے ہا کرہ بالغہ ہے کہا کہ فلال مرد تھے بعوض س قدر مبر کے مانگن ہے ہیں ہا کرہ مذکرہ وومر تبہ پنی جگہ ہے اپنی حالانکہ وہ خاموش تھی پھر ہاپ نے اس کا نکاح کردیا تو جائز ہے یہ خاستہ السروجی میں ہے اور اسرونی نے بدوین اس کی اجاز ہے لینے

ندکورہ وقت خبر چہنچنے کے خاموش رہی تھی گواہ قائم کئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی ورشہ دونوں کے درمیان نکاح نہ بہو گا اور امام اعظم کے نز دیک عورت پرقسم عا کدنہیں ہوتی ہے اور صاحبین کے نز دیک عورت پرقشم عائد ہوگی کذا فی المحیط اور اسی پرفنوی ہے بیشرح نقابیشخ ابواله کارم میں ہے پس اگر عورت نے تھم سے انکار کیا تو بوجہ کلول کے اس پر ڈگری کی جائے گی اور اگر دونو یہ نے گواہ قائم کئے شوہر نے اس امرے گواہ دیئے کہ وفت خبر پہنچنے کے بیرخ موش رہی اورعورت نے اس امرے گواہ دیئے کہ میں نے در کر دیا تو عورت کے گو ہ مقبوں ہوں کے کذافی الحیط اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم اس کے پیس تھے گرہم نے اس کو پچھ بولتے نہیں سناتو ایک گواہی سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ س کت رہی تھی میہ فتح القدیر میں ہے اور اگر شو ہرنے گواہ دیئے کہ عورت نے بروفت خبر رس فی کے عقد کی اجازت و ہے دی اورعورت نے گواہ دیے کہاسعورت نے خبر پہنچنے کے وقت رد کر دیا ہے تو شوہر کے گواہ مقبول ہوں گے میسراج ابو ہاج میں ہے اور اگر ہا کر ہ کے ساتھ اس کے شوہر نے دخول کر س ہو تھرعورت نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوئی ہوں تو اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دخوں کرنے کا قابو وینا بیر صامندی قر ر دیا جائے گا الا اس صورت میں برضامندی ٹابت نہ ہوگی کہ زبر دستی اس کے ساتھ بیفل کیا ہو پھراگر اس صورت (۱) میں اس نے رد کر دینے کے گو ہ قائم کئے تو فتا وی فضلی میں مذکور ہے کہ گواہ مقبول ہوں گے ور بعض نے فرمایا کہ بچے رہے کہ قبول نہ ہوں گے اس وجہ ہے کہ اس کو وطی کر لینے کا قابودین عورت کی طرف سے بمنز لہ قرار رضامندی کے ہے اورا گررضا مندی کا اقرار کر کے چھررد نکاح کا دعویٰ کرے تو دعویٰ سیجے نہیں ہوتا ہے اور گواہ قبول نہیں ہوتے پس ایسا ہی اس صورت میں ہوگا میرمجیط میں ہے اوراس کے ولی کا قول کہ وہ رضا مند ہوگئی ہے مقبول نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ عورت پر زوج کی ملک ٹا بت ہونے کا اقر ارکرتا ہے اور بعدعورت کے بالغ ہونے کے ولی کا قرارعورت پر نکاح کالیجے نہیں ہے بیشرح مبسوط امام سرحتی میں ہے ایک مرد نے اپنی دختر بالغد کا نکاح کیا اور اس کا راضی ہونا یا نکاح رد کرنامعلوم نہ ہویہاں تک کیشو ہر مرگیا ہی وار ان ن شوہر نے کہا کہ ریجورت بدوں اپنے تھم کے بیرہ دی گئی ہےاوراس کو نکاح کا حال معلوم نہیں جوااور نہ بیراضی ہوئی پس اس کومیراث نہ سے گی اور عورت نے کہا کہ میرے باپ نے میرے تھم ہے مجھ بیاہ دیا ہے تو عورت کا قون قبول ہوگا اورعورت کومیراث سے گی اوراس پرعدت واجب ہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ میرے ہاپ نے بغیر میرے تھم کے مجھے بیاہ دیا پھر مجھے خبر پینچی اور میں راضی ہوگئ توعورت کومہر نہ ملے گااور ندمیراٹ ملے گی بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔

ثبیه کاسکوت رضا مندی تصورنبیس ہوسکتا:

اگر شیبہ عورت سے اجازت طنب کی جائے تو زبان سے اس کی رضامندی ضروری ہے اس طرح گرس کو خبر نکاح پہنچ تو بھی زبان سے رضامندی ضروری ہے بیکا تی میں ہے اور جیسے زبان سے اس کی رضامندی مختق ہوتی ہے مثل اس نے کہا کہ ہیں راضی ہوئی یہ میں نے قبوں کیایا تو نے بھلاکام کہایا کارصواب کیایا القدت کی تجھکویا ہم کو برکت عطف فر مائے یہ مثل اس کے اور الفاظ کہے اس طرح رضامندی بدلالت مختق ہوتی ہے مثلا اس نے اپنا مہر طلب کیایا نفقہ ما نگایا شو ہر کو اپنے ساتھ وطی کرنے دی یا مبار کباد قبول کی یا خوثی کا بنسنا ہنسی بدوں اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہو سیبین میں ہاور شیبہ جب بیاہ دی گئی پھر بعد نکاح کے اس نے شو ہر کا مہدیہ تو لکی تو رضامندی میں واغل نہیں ہے اس کے کہ باستہزاء ہنسی ہو سیبین میں ہاور شیبہ جب بیاہ دی گئی پھر بعد نکاح کے اس نے شو ہر کام ہو سی تھوں کہ اور اگر مورت ندکورہ کی ضدمت کی جیسے پہنے کیا کرتی تھی اور اگر مورت ندکورہ کی ہے اس مشد کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فر مایا کہ میر سے زد یک بیام رضامندی ہی سے تھاں کا شو ہر ایس کے ساتھ تخلیہ میں بیٹھ تو اس مشد کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فر مایا کہ میر سے زد یک بیام

<sup>(</sup>۱) کینی اس کے ساتھ وخولی کراہی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی رضامندی نہیں ہے۔

ا جازت نکاح میں شارہوگا بیظہیر بیمیں ہے اور اگر کسی لڑکی کا پر دہ بکارت بسبب ایک کرکود نے یا اور حیض یا زخم یا تعنیس 🖰 کے زئل ہو گیا تو بیجورت باکرہ کے تھم میں ہے اور اگرز ناکاری کی وجہ ہے زائل ہو گیا تو بھی امام اعظم کے نز دیک بہی تھم ہے اور صاحبین کے نز دیک اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گا اور اگر ہ ہر لاکر اس پر حد ماری گئی توضیح ہیہ ہے کہ اس کے سکوت پر اکتفانہ کیا جائے گاسی طرح اگرزنا کاری اس کی عادت ہوگئ تو بھی بہی تھم ہے بیدکا فی میں ہے اور اگر ہا کر ہ کا شو ہر قبل اس کے کہ اس کے ساتھ وطی کرے مر گیہ حالا نکداس کے ساتھ تخلید ہو چکا ہے تو رہ مورت بھرمثل با کرہ عورتوں کے بیا ہی جائے گی اسی طرح اگر عنین اوراس کی عورت با کرہ کے درمیان جدائی ہوئی تو اس کا بھی یہی تھم ہے اور اس طرح اگر انتنجے کے خز ف<sup>ل</sup>ے اس کی بکارت زائل ہوئی تو بھی یہی تھم ہے اور ا گرنکاح فاسد میں اس ہے مجامعت کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی پاشبہہ میں اس ہے وطی کی گئی اور اس کی بکارت زائل ہوئی تو ثیبہ عورت کی طرح اس کا نکاح کیا جائے گا یعنی صرح قول ہے اس کی رضا مندی لی جائے گی بیضلا صدیبی ہے۔

٥: ١٠

### ا کفاء کے بیان میں

قال المترجم: اكفاء جمع كفوجمعني جمسراورشرع ميں اس كتفسيريہ ہے جوذيل كے مسائل ہے واضح ہے جاننا جائے كه نكاح لازم ہونے کے واسطے مردول کاعورتوں کے لئے گفوہونا معتبر ہے کندا فی محیط السرحسی اور مردوں کے واسطے عورتوں کی طرف سے گفو ہونامعتبر ہے یہ بدائع میں ہے پس اگر کسی عورت نے اپنے ہے بہتر مرد سے نکاح کرلیا تو ولی کو دونوں میں تفریق کرانے کا اختیار بند ہو گااں واسطے کەمرد کے بنچےا گرالیی عورت ہو جوال کے ہمسرنہیں ہےتو ولی کواس میں کوئی عار لائق ندہوگا پیشرح مبسوط امام سرحسی میں ہےاور کفاءت کا اعتبار چند چیزوں میں ہےاوراز انجملہ نسب ہے پس قریش میں بعض دوسر ہے بعض کے کفو ہیں جا ہے جیسے ہوں حتیٰ کہ جو قریش ہاشی نہیں ہے وہ ہاشمی کا کفو ہو گا اور قریش کے سوائے باقی عرب اس قبیلہ قریش کے کفونہیں ہیں ہاں آپس میں ایک ووسرے کے کفوجوں گے اس میں انصاری خومہا جری برابر ہوں گے بیفآوی قاضی خان میں ہےاور بنو باہدہ عامہ عرب کے نفونیس ہیں گرچیج ہے کہ سوائے قریش کے تمام عرب ہاہم کفو ہیں ایب ہے ابوالبسیر نے اپنی مبسوط میں مکھا ہے بید کا فی میں ہے اور موالی کہ جوغیر عرب ہیں و وعرب کے کفونہ ہوں گے ہاں آپس میں بعض موالی دوسرے موالی کے کفو ہیں بیرعنا پیمیں ہےاور مشائخ نے فر مایا کہ جو شخص حسب وا لا ہے وہنسب والے کا کفوہوسکتا ہے چنا نچے مرد عالم فقیدالیی عورت کا جوحضرت علی کرم الندو جہد کی او یا د سے ہو کفوہو گا ہی قاضي خان نے جوامع الفقہ میں عمّانی نے ذکر کیا ہے۔

كفوكي چندشرا ئظ:

نیا بیج میں لکھا کہ عربیہ عورت اور عنو بیعورت کا کفوع لم ہوتا ہے گراضح بیہے کہ عنو بیعورت کا کفوعالم نہ ہوگا بیرغابیة السروجی میں ہے از انجملہ <sup>(۲)</sup> آباء کا اسلام چنا نچہ جو تخص خودمسلمان ہوا ہے اور اس کے آباء میں کوئی مسلمان نہیں ہے وہ اسے تخص کا کفونہ ہوگا لے خزن برائے معجمہ سفال ریزہ یعنی کئی کے برتن کا نکڑااورخز ف کی قید تصویر سئلہ کے واسطے ہے کہا کٹر اسکی بختی اور توک ہے ایباوتوع میں ''نا تصور ہے۔ ع انساری جنہوں نے حضرت محمد منالی کی مدو کی اور غالبًا مدینہ کے رہنے و سے ہیں وہ احساری کہلاتے ہیں اور جوحضرت کے ساتھ ہجرت کر کے جے گئے وہ مہاجر ہیں پس انصاری ہا ہم کفو ہیں اور سوائے مہاجرین قریش کے مثل ابو ہر مریہ دوی دغیر ہ بھی ان کے نفو ہیں۔

(۲) لیعنی با پ و دا دا د پر دا داوغیر ه ۰

(۱) کھنیس لڑکی کاعرصہ تک بن بیا ہی رہنا۔

جس کا کیپ با یہ بھی مسممان ہوا ہو ریفآ و کی قاضی خان میں ہے اور جس کا اٹیک ہا ہے مسلمان گزراہے وہ ایسے کا کفونہ ہوگا جس کے دوید زیادہ پاپ مسلمان گزرے ہیں سے ہد کئے میں ہے ورجوم دخودمسلمان ہوا ہےوہ ایس عورت کا کفونہ ہوگا جس کے دویا تین پاپ سلام میں گزرے ہیں ہاں اپنے مثل عورت کا تقو ہوگا وریقیم ایس جگہ کے و سطے ہے جہاں زمانداسل م درازگز راہےاوراگرز ماندقریب ہو کہ اس بات کا عار<sup>())</sup> ندگنا جائے اور بیامرعیب ندشہ رئیا جائے تو وہ کفوہوگا بیرمراج الو ہاج بیں ہےاورجس مرد کے دوہا پ اسلام ہیں آئے ہیں وہ الیی عورت کا کفوہو گا جس کی تین پشتن یا زیادہ اسلام میں گزری ہیں بیمجیط میں ہے اور جوعیا ذ أبالند تع ی مرتد ہو کر پھر مسممان ہو گیا وہ ایکعورت کا تقو ہو گا جو بھی مرتد نہیں ہوئی ہے بیوقلیہ میں ہےاورازانجملہ حریت میں کفاء ت معتبر ہے پس مملوک ج ہے جیساممبوک ہو آزاد وعورت کا کفونیس ہےاور سی طرح جس کا ہاہے " زاد ہوا ہوو واصلی آزاد وعورت کا کفونیس ہے بیف وی قاضی

" زا دشد ه مر داینے مثل آ ز دشد ه عورت کا گفو ہوتا ہے کنرافی شرح الطی وی اور جس کا باپ " زا و ہواہے و ہ ایک عورت کا گفو نہیں ہے جس کی دو پشتیں آزادی ہیں گزری ہیں بیافیاوی قاضی خان میں ہےاور جومردا پنے دادا سے تزادمسلمان میں ہے یعنی اس کا داد سز دمسلمان پید ہوا ہے وہ الییعورت کا تھو ہے جس کے آباوا جداد " زادمسلمان ہوں اوراگراس مرد کا وادا آزاد کیا گیا ہو یا کا فر ہو پھرمسلمان ہو گیا ہوتو عورت ند کورہ کا تفونہ ہو گا اور جومر دسز د کیا گیا ہے وہ ایسی عورت کا تفونہ ہوگا جس کی مال اصلی حرہ ہے اور ہ ہے آزادشدہ ہےاوربعض نے فرمایا کہاس مسئد ہیں کوئی روایت نہیں ہے میعنی ہیں ہےاور ذیل قوم کا سزادشدہ غدم ایسی عورت کا ''غونبیں ہے جوشریف قوم کی آزادشدہ باندی ہواس واسطے کہ ول ء بمنز یہ نسب کے ہے چنا نچید بنی ہاشم کی آزادشدہ باندی نے اگر کسی عربی کے آزادشدہ نا، مے نکاح کیا تو اے آزاد کرنے والے کوچن تعرض (۲) حاصل ہو گا پیشرح طحاوی میں ہے بلکہ بنی ہاشم کی سز و ئر دہ شدہ باندی قریش کے تزاد کردہ شدہ نا مئی کفونیس ہے بیتم رتاشی میں ہےاور شریف قوم کی آزاد شدہ باندی موال <sup>(ع)</sup> غیر عرب ک کفو ہے بیدذ خیرہ میں ہے اور جمیوں کے حق میں کنا ، میں کا امتنبار حریت واسلہ م کی ر ہے ہے اس واسطے کہ مجمی انہیں دونوں یا تو پ ے فخر کرتے ہیں ندنسب سے تیمبین میں ہے اور حق عرب میں باپ کا اسلام شرطنہیں ہے میرمحیط میں ہے پس اگرا ہے عربی کا ہ ب کا فر ہےالیی عربیہ عورت ہے نکاح کیا جس کے آباء مسلمان ہیں تو وہ کفوہوگا اور رہی آ زادی سووہ عرب کے حق میں لا زم ہے س واسھے کہا نکار قیق کرناجا بزنہیں ہے ہے جم لر کق میں ہے وراز نجملہ مال میں کفاءت معتبر ہےاوراس کے معنی ہے ہیں کہ مہر ونفقہ کا ، لک بواوریمی ظ ہرا روایہ کےموافق معتبر ہے حتی کہ جو تخص مہر ونفقہ دونوں کا یا ایک کا مالک نہیں ہے و 6 غونہ ہوگا کذافی الہدایہ جا ہے عورت خوش حاں ہو یا تنگدست ہو کذافی انجنیس والمزید وراس ہے زیادہ ہونا اعتبار نبیں کیا گیا ہے حتی کہ جومردمہر ونفقہ کا ، لک ہے وہ عورت کا تفوجو گا اگر چہ بیعورت مال کثیر رکھتی ہوا در یہی سیجے نہ ہب ہے وراگر مرد کمائی کر کے عورت کا نفقہ دے سکتا ہے اور مہر پر

ممنوک 🔒 لینی محص مملوک کوئن ہو یا مدیر یا مکا تب و محتق المیض ۔

قال المترجم بعضوں نے وجد تغییل یوں بیان کی ہے گئے مے تھیلیج انساب گردی ہے اپس طاہرا بنابراس تغییں کے ضیعوا انسابیم کے بیمعنی ہے کہ اسا ب کو کھویا پیست رکھا ہے اوراس ف چھوقد ریدن بلندحریت واسلام کی قدر کی ہے ہنداانہیں کی ماہ ہے افتخار کرتے ہیں ۔

وو پشت باپ و دا دا ما زیاده به (1)

یعنی منع وفنخ کرسکتاہے۔ (Y)

لفظامشترك بمعتى آزاد كبيا بهوااور بمعتى آزادكر في وارد (٣)

قدرت ندر کھتا ہوتو اس میں مشائے نے اختلاف کیا ہے اور عدم مشائے کا بیقول ہے کہ وہ کفونہ ہوگا بیرمحیط میں ہے اور واضح ہو کہ مہر سے مرا داس مقد م پر مہر مجس ہے بعنی اس قدر مہر جس کا فی اعاب دینارواج میں ہواور باقی مبر کا امتبار نہیں ہے اگر چہوہ بھی فی الحال تھہر اہو یہ ہیں ہواور باقی مبر کا امتبار نہیں ہے اگر چہوہ بھی فی الحال تھہر اہو یہ ہیں ہے اور شیخ نصیر فر ماتے ہے کہ ایک مہینہ کا روز بید معتبر ہے اور یہی اس ہو کہ ہوروز اس قدر کما تا ہو کہ ہورت ہور کہیں اس میں میں ہے اور اہم ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر مہر دیئے پر قد در ہواور ہرروز اس قدر کما تا ہو کہ ہورت کے نفقہ کے واسطے کھا بیت کرتا ہے تو اس کا کفو ہوگا اور یہی تھے ہے بیقاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

حرفه میں کجاءت معتبر نہیں:

ا ہل حرفہ کے حق میں بیقول امام ابو یوسٹ کا احسن ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ ورنفقہ پر قا در ہونا جب ہی معتبر ہے کہ جبعورت ہ لغہ ہویا ایس نابالغہ ہو کہ جماع کرنے کے لائق ہواو را گرالیی صغیرہ ہو کہ قابل جماع نہ ہوتو مردے حق میں نفقہ پر قا در ہونامعتبر نہیں ہے اس واسطے کہ ایسی صورت میں مرد پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے اس خالی مہریر قا در ہونے کا اعتبار ہوگا میدذ خبر ہ میں ہے ایک مرد نے جوفقیر ہے ایک عورت ہے نکاح کرلیا پھراس عورت نے ایں کومہر معاف کر دیا تو مرد ندکوراس کا کفونہ ہو جائے گا اس واسطے کہ مہریر قا در ہونے کا اعتبار عقد واقع ہونے کی حالت میں ہے ریجنیس ومزید میں ہے۔ایک مردنے اپنی صغیرہ بہن کا نکاح ایسے صغیر طفل ہے کر دیا جونفقہ دینے پر قادر اور مہر دینے پر قادر نہیں ہے پھر اس کے باپ نے اس نکاح کو قبول کیا حالا نکہ باب غنی ہے تو عقد جائز ہو گا اس واسطے کہ طفل ند کوراہیے باپ کے غنی ہونے سے حق مہر میں غنی قرار دیا جائے گا نہ حق نفقہ میں اس واسطے کہ عادت یوں جاری ہے کہ لوگ اسپیے صغیر لڑکوں کی ہیو یوں کا مبراٹھ لیتے ہیں اور نفقہ اٹھاتے ہیں بیدذ خیر ہ میں ہے اور اگر مرد پر بفتدرمبر کے قرضہ ہواوراسی قند ریال اس کے پاس ہے تو وہ کفو ہو گا اس واسطے کہ اس کوا ختیار ہے کہ دین مہرو دین د گیر دونوں ہے جس کو جا ہےا داکر ہے بینہرالفا کُق میں ہےاورا زانجملہ بیہ ہے کہ دیانت میں کفا ،ت معتبر ہےاور بیاما ما بوحنیفهٌ ا ، م ابو بوسٹ کا تول ہے اور یکی بھے ہے ہیہ ہدا ہیں ہے پس مرد فاسق عورت صالحہ کا کفونہ ہوگا کذا فی انجمع خواہ مرد نذکور یا علان فت کا مرتکب ہویا ایبانہ ہو میرمحیط میں ہے اور سزھسی نے ذکر کیا کہ امام ابوحنیفہ کاسیح ند ہب ہیہ ہے کہ پر ہیز گاری کی راہ ہے کفات کا اعتبار قمیں ہے بیسراج الوہاج میں ہےا یک مرو نے اپنی دختر صغیرہ کا نکاح کسی مرد کے ساتھ بدین گمان کہ وہ شرابخوار نہیں ہے کر دیا پھر باپ نے اس کو دائمی شرا بخوار بایا پھر جباڑ کی بالغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نکاح پر راضی نہیں ہوتی ہوں پس اگر ہاپ کواس کے شرا بخو ار ہونے کا حال معلوم نہ ہوا تھا اور عامہ اہل ہیت اس کے پر ہیز گار ہیں تو نکاح باطل ہو جائے گا اور مسئلہ بیہ بالا تفاق ہے كذا في الذخير ہ اوراختلاف درميان امام ابوحنيفة وان كے دونوں شاگر دوں كے اليي صورت ميں ہے كہ باپ نے وخر کا نکاح ایسے مرد ہے کر دیا جس کو وہ غیر کفوج نتا ہے ہیں امام اعظمؓ کے نز دیک جائز ہے اس واسطے کہ باپ کامل الشفقة و ا فرالرائے ہے پس ظاہریہ ہے کہ اس نے بخو بی فکرو تامل کے بعد غیر کفو کو بہ نسبت کفو کے زیادہ لائق پایا ہے ہے جیط میں ہے بھر واضح ہوکہ پر ہیزگاری کی کفات ابتدائے نکاح میں معتبر ہے اور بعد نکاح کے اس کا استمرار معتبر نہیں ہے چنانچہ اگر مرد نے کسی

ل قولدا متبارنبیں مترجم کہتا ہے کہ بنظراصول و دلائل کے جس کولیافت ہے بخو بی جانت ہے کہ ٹرع بیں کفو پکھے چیز نہیں ہے بلکہ حدیث صحیح بیں تہد ید و ندمت ہے کہ دیندار پہندیدہ سے تزون ندکرو گے تو ملک میں بہت فس د ہوگا بھر مجز ہ کے طور پر یہ بھی آگاہ فر مایا ہے کہ میری امت سے بھی نہیں گفز ندج نے گا جب یہ معموم ہوا تو فقہاء نے دیکھ کہ زوجہ وشو ہر میں بوجہ جہل نہیں گئے نفاق رہتا ہے اور وہ حرام ہے تو انہوں نے رجع حرج کے سے کفونکالاای واسطے جب اور بیائے خاندان معترض ہوں تب نکاح فنج کرنے ہے فنے ہوتا ہے فاحفظہ اور تمام تحقیق عین البدایہ میں ہے۔

عورت سے نکات کیا اور حاست نکال میں اس کا نفو ہے بگر مرد ند کور فاجر و طالم و را ہزن ہو گیا تو اکال شخ نہ ہو کا بیاس ن و ہان میں ہے از نجملہ او موابوحنیفہ سے طاہرالروا میہ کے موفق حرفہ میں کفاءت معتبر نہیں ہے چنا نچہ بیط و ہم روقو مرون و کورت کا خو بوگا اورا مام اعظم سے ایک روابیت کے موافق اور صحبین کے قوں کے موافق جس کا پیشہ دنی و ذیس ہوجیسے بیط روج مراوجو بھنگی وموچی تو وہ عطار و ہزار وصراف کا کفونہ ہوگا وریبی تھے جا بیافقاوی قاضی خان میں ہے۔

ک طرح نائی بھی ان پیشہوروں کا کفونہ ہو گا میرسراج الوہاج میں ہے اورامام ابو یوسف کا قوں مروی ہے کہ جب دو پیشے ہ ہم متقارب ہوں تو ادنی نفاوت کا کچھاعتبار نہ ہوگا اور َ غوۃ بت ہوگا چنانچے جویا ہا کچھنے لگائے و سے کا غوبو گا اور مو پی بھی بھنگی کا َ غو ہوگا اور پیتل کے برتن بنا نے والالو ہار کا کفوہوگا اورعط ربھی بزار کا کفوہوگا اور شمس الائمہ حسوائی نے فرہ یا کہ ای پرفتو کی ہے بیٹر چیط میں ہے قال المتر تم پیصرف اپنے اپنے ملک کا ہےاور صل میہ ہے کہ عرف میں جن کور ذیل پیشہ جانتے ہوں و ور ذیل ہیں ورجن کوقہ یب قریب ومساوی جانتے ہوں وہ روائ پر بیں اور اس پرفتوی دینا یائق واصلح ہے فاقہم اور کفوہو نے میں جماں وخوبصورتی کا امتابا رخیس ہے بیاقاضی خان میں ہےاورصا حب کتاب النصیحہ نے فرمایا کہاولیا ہے عورت کوچا ہے کہ حسن و جماں میں بھی یکساں ہونا تو ظار حیس بيتا تأرخا نييمين مجة معيمنقول ہے قال الممتر جم بياضلحو وفق ہے خصوصاً اس زماند فاسد ميں مج نست ببعض امور طبيب<sup>ه</sup> تأسب اجسام وغیرہ بھی ضرورت مرگ ہونی جا ہے ہیں اگر چہ بیامرلوگوں کے نز دیک مستعجب ہے گرا متعج ب ہر بنائے او ہام شیطان ہے اور دروا تع س زمانہ کو گوں کو میں صلح واوق ہے وہیہ اصلاحهم من الفساد وما یدعوہم الیہ و لا بہتدی الیہ الا من رزق المعرفة بالناس وما نزل بہم حدلموفق والهادي فاستقم اور عقل كرراہ ے فوہوئے من خداف به ور بعض نے فرہ یو کہ عقل کی راہ سے غوہونے کا امتہارتہیں ہے بیاتی وی قاضی خان میں ہے پھر واضح ہو کہا گرعورت نے نبیر غو ہے اپنے نکاح کر سیو تو امام اعظم سے طاہرالراوا میر کے موافق کا ل سیجے ہوگا اور پہل سخر قول مام او یوسف کا اور یہی سخر قول امام محمد کا ہے جتی ک جب تک قاضی کی طرف ہے ہر بنائے خصومت اولیے ۶۰ ونوں میں تفریق نہ واقع ہوئی ہوتب تک طدق وظہار وایلہ ۶۰ ہمی ورست و فیرہ احکام نکاٹ ثابت ہوں گے ولیکن ولیا ہورت کو عنر مش کا اشخقاق ہے اور حسن نے امام اعظمے ہے رویت کی ہے کہ نکاٹ منعقد شدہوگا اور ای کو ہمارے بہت ہے مشائخ نے ختیار کیا ہے کذا فی کحیط ورہمارے زمانہ میں فتوی کی و سطے بہی رویت سن کی مختار ہے اور حمس ال تمہ سرتھی نے فرہ یو کہ حسنؓ کی روایت قرب ہو حتیاط ہے بیافتاوی قاضی خان کے شریط نکا تے میں ہے ور ہزار یہ میں مذکور ہے کہ ہر بان الرئمہ نے ذکر قرمایا کہ بن برقو ں امام عظم کے فتوی اس امریر ہے کہ نکاتے جا سز بہو گا خواہ عورت ہا کر وہو یا ٹیمیہ بیواور پیسب ایک صورت میں ہے کہ جب عورت کا کوئی و ں ہواور گر نہ ہوتو ہا! تفاقی نکاح سیح ہوگا پینہرا غات میں ہےاور بیان دونوں میں تفریق کا وقوع ہدوں تھم قاضی کے نہ ہوگا ور اگر قاضی نے نشخ نہ کیا تو دونوں میں کی طرت سے تکات کیے نہ ہوگا ورپیا جدائی بدون عظمر ق ہوگی چنا نجیدا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخوں نہ کیا ہوتو عورت مذکورہ کو کہجھ مہر نہے گا کنر کی الجمیط ورائسرہ نے اس کے ساتھ دخول کر سابی خلوت صحیحہ ہوگئی تو شوہر پر پور مہر سمی واجب ہوگا اور غقہ عدت واجب بوگا اور عورت پر عدت و جب

لے بیص ، جولوگ جانوروں کاعلاج کرٹا جانتے ہیں۔ علی مجھنے لگانے والا۔

سے سیخی الل ایمان میں نگاح ثانی ہے بہت ہی ہ تھ جب مر اوجورت میں موافقت ندیموتی تو ہرا یک اپنادوسرا نگاٹ سربیت نیم شیطان کا سامہ ۔ دلایا اوراب عمر بحرفتق وف دمیں مبتلے ہوتے ہیں ہذا اور سے نفر ورئی موافقت و بھے بیٹا جا ہے۔

سے بدوں طل ق بعنی محض فننخ ہے اور طل ق نبیس ہے۔

ہوگی بیسراج الوہاج میں ہے۔

غیر کفو سے نکاح کن صورتوں میں معتبر ہوگا؟

قاضی کے سامنے اس مقدمہ کا مرا فعہ دہی مر د کرے گا جواس عورت کے محارم میں سے ہے بیعنی جس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوسکتا ہے یبعض مشائخ کا قول ہے اور بعضے مشائخ کے نز دیک می رم وغیرہ محارم اس میں یکسال میں چنا نچہ چچ کا بیٹا اور جواس کے تنل ہواس کا مرافعہ کرسکتا ہے اور یہی تیج ہے بیرمحیط میں ہے اور بیرولا بہت ذوی الرحام کے داسطے ٹابت نہ ہوگی بلکہ فقط عصبات کے واصطے ثابت ہوگی میرخلاصہ کی جنس خیارالبلوغ میں ہےاورا گرئسی عورت نے غیر کفو ہے نکاح کر ہیا اوراس کے ساتھ دخول کیا ور پھرولی کی نانش ہے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی اور مردیر مہروا جب کیا ورعورت پر عدت لا زم کر دی پھرمرد نے اسعورت سے عدت میں بدوں ولی کے نکاح کیا اور پھرقبل دخول کے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو مرد برعورت کے واسطے دوسرا مہریورا و جب ہوگا اورعورت پر از سرنو دوسری عدت واجب ہوگی ہیا ہ معظم وا مام ابو پوسف کا قوں ہے بیا ہ مسرحسی کی شرح مبسوط میں ہے اورا گرعورت نے بدول رضائے ولی کے غیر کفو ہے نکاٹ کرلیا پھرولی نے اس کا مہروصول کیا اوراس کوشو ہر کے یاس رخصت کرویا نؤ یہ امراس ولی کی جانب ہے رضامندی وتشہیم عقد ہوگا اورا ً سرمبریر قبضہ کیا اورعورت کو رخصت نہ کیا تو اس میں مث کُے نے اختا، ف کیا ے اور سیجے یہ ہے کہ یہ بھی رضامندی و تسلیم عقد ہے اور اگر مہر وصول نہیں کیا ہے ولیکن عورت کی و کالت ہے عورت کے نفقہ و تقدیر مہر میں اس کے شوہر سے مخاصمہ کیا تو استحسا نا بیامراس کی طرف ہے رضامندی دستیم عقد قرار دیا جائے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ ولی کے مہر ونفقہ میں شوہر سے مخاصمہ کرنے ہے پہلے غیر کفو ہونا قاضی کے نز دیک ثابت ہواور اگرئبل اس کے قاضی کے نز دیک بیدامر ثابت نہ ہوتو تیا ساُو سخب نا بیامراس کی طرف ہے رضامندی وشہیم نکاح نہ ہوگا بید ذخیر ہ میں ہےاور ولی اگر جدائی کرائے کے مصالبہ سے خاموش رہے تو اس کا حق صنح کرائے کا باطل نہ ہو جائے گا اگر چہ زیانہ و دراز گرز رجائے لیکن اگر عورت مذکورہ سے بچہ پیدا ہو جائے توحق جا تارے گا بہ قاضی خان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔

رہے ہیں۔ مان مان کو ان جو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ جب عورت کے اس غیر کفو ہے بچہ بیدا ہوتو اولیائے عورت کوخل فننخ عاصل ندر ہے گالیکن مبسوط شیخ لرسمام میں مذکور ہے کہا گرعورت نے غیر کفو ہے نکاح کرلیا اور ولی کواس کا حال معلوم ہوا مگروہ فی موش رہ بیہاں تک کہاس ہے چنداو ما وہوئی کچرولی ک رائے میں آیا کہ مخاصمہ کرے تو اس کواختیا رہوگا کہ دونوں میں تفریق کراد ہے بینہا ہیں ہےاور گرعورت نے غیر َ غوے نکاح َ مرب اور ولیے ، میں ہے کوئی ولی راضی ہوا تو پھر س ولی کو یا جو س کے مرتبہ میں ہیں اور جواس سے پنچے در جے کے ہیں تنخ حق حاصل نہ ہوگا مگر جواس ہےاوینچے درجہ کے و ں ہیں ان کوخل تشخ حاصل رہے گا بیفقاوی قاضی فان میں ہےا تی طرح اگر کسی ولی نے اوس ء میں ہے خود برضا مندی عورت اس کا نکاح کردیا تو بھی بہی تھم ہے میرمحیط میں ہےاورا گرولی نے غیر کفوے اس کا نکاح کر دیا اور مرد نے اس ہے دخول کیا پھرشو ہرنے اس کوطلاق ہائن دے دی پھرعورت مذکورہ نے اس شو ہرے بدوں ولی کے نکاح کیا تو ولی کو نسخ کرانے کا

اختیار ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا ً مرشو ہر نے اس کو طلاق رجعی دے کر بغیر رضا مندی ولی کے اس ہے مراجعت کرلی تو ولی کو جدائی کرانے کا استحقاق عاصل نہ ہوگا پیرخلاصہ میں ہے منتقی میں بروایت بان الاے امام محد ہے مروی ہے کہ ایک عورت ایک مردغیر کفو کے تحت میں ہے پاس اس عورت کے بھائی نے اس معامد میں ٹاکش کی اور اس عورت کا باپ بغیبت منقطعہ "غائب ہے یہ سی دوسرے ولی نے ٹاکش کی

حالانكداك سے او تيجے رتبه كا وى موجود ہے مكر و و بغيبت منقطعه غائب ہے يس شو ہرنے وعوى كيا كداو نيجے ورجه كے ولى نے جوكه غ ئب ہے! ک کومیر ے ساتھ بیاہ دیا ہے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر گواہ قائم کرے بس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو گواہ قبول ہوں کے اوران ہے او نیجے درجہ کے ولی پر ثبوت مہو گا اور اگروہ گواہ قائم نہ کر سکا تو دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے متنفی میں براویت بشر ؓ ازامام ابو یوسف ؓ مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی صغیرہ با ندی کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کر دیا پھر دعویٰ کیا کہ میری بیٹی ہے تو نسب ٹابت ہوج ئے گا اور نکاح بحال خود باتی رہے گا بشرطیکہ شوہراس کا کفوہواور اگر کفونہ ہوتو بھی قیاسا نکاح لازم ہوگا اس واسطے کہ خود ہی مدعی نسب نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور بہی ولی ہے اور اگر اس نے کسی مخص کے ہاتھ اس کوفر و خت کر دیا پھرمشتری نے دعویٰ کیا کہ بیمبری بیٹی ہےتو بھی یہی تھم ہے کہا گرشو ہر کفو ہےتو نکاح رہے گااورا گر بعیر کفو ہےتو بھی قیاسالازم ہوگا کیونکہ اس کو ولی ما لک نے بیاہ دیا ہے اور کتاب الاصل کے ابواب اٹکاح میں ندکور ہے کہ ایک غلام نے باجازت اپنے موٹی کے ایک عورت ہے نکاح کربیااوروفت عقد کے آگاہ نہ کیا کہ میں غدم ہوں یا ''زاوہوں اورعورت واس کے اولیا ء کوبھی اس کا آزادی غلام ہونا معلوم نہ ہوا پھرمعلوم ہوا کہ وہ غلام ہے بس اگرعورت خود ہی مباشر نکاح ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگالیکن اس کے اونیاء کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس کے اولیے ءمب شرنکاح ہوں اور باقی مسئلہ بحالہا ہوتو عورت واولیا ءوونوں کو خیار حاصل نہ ہوگا اور اگرغلام مذکور نے خبر دی ہو کہ میں آ زا د ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو اولیا ،کوا ختیار حاصل ہوگا ہیں بیمسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ عورت نے اگر اپنے آپ کوکسی مرد کے تکاح میں دیااوراپنا کفوہونے کی شرط نہ لگائی اور ریہ نہ جانا کہ و و کفویا غیر کفوہ ہے پھراس کومعلوم ہوا کہ مر داس کا کفوہیں ہے تو اس عور ت کوخیار نہ ہوگالیکن اس کے ادلیا ء کوخیار حاصل ہوگا اور اگر اولیا ء نے عقد نکاح قر ارکر دیا اورعورت کی رضا مندی ہے عقد باند ھا اور بیہ نہ جانا کہ بیمر دائ کا کفوہے پینہیں ہےتو عورت واوس ء وونوں ہیں ہے کسی کوخیا رحاصل نہ ہوگائیکن اگرمر دیذکور نے ان کودھوکا ویا اور آ گاہ کیا ہوکہ میں اس کا غوہوں یا نکاح میں کفوہونے کی شرط کی گئی ہو پھر ظاہر ہوا کہ وہ کفونہیں ہے تو اولیا عورت کو خیار حاصل ہوگا اور میٹنخ الاسلام ہے دریا فٹ کیا گیر کہمر دمجہول النسب<sup>؟</sup> عورت معروف النسب کا کفو ہے فرمایا کہنیں ہے بیمجیط میں ہے۔

نسب كوخلط كرك نكاح كرنا:

اگرمرد نے عورت سے اپنے نسب کے سوائے دومرانسب بیان کیا پھراگر بعد نکاح کے اس کا نسب ظاہر ہوااورو والیہ نکا کہ عورت کا کفونیس ہے تو عورت واس کے وابسطے حاصل ہوگا اور اگر اس کا کفونکلا تو حق فنے فقط عورت کے واسطے حاصل ہوگا اس کے اولیو ، کے واسطے خاب نہ ہوگا اور اگر ایسانسب ظاہر ہوا کہ وہ بیان کئے ہوئے نسب سے بھی بالا ہے تو حق فنے کسی کے واسطے حاصل نہ ہوگا پیٹھ ہیر یہ بیس ہے اور اگر عورت نے مر دکودھو کا دیا کہ اپنے نسب کے سوائے دوسر انسب بیان کیا تو شوہر کو خیار فنے حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہو اگر عورت نے مر دکودھو کا دیا کہ اپنے نسب کے سوائے دوسر انسب بیان کیا تو شوہر کو خیار فنے حاصل نہ ہوگا بلکہ وہ اس کی بیوی ہے جا ہو کے اور اگر وہ دیا کہ وہ خاب کی طرف سے بیا ہے تو کسی محاورت کی اور اگر فن سے بیا ہا ہوگا ہو اور کی تو می خان میں ہوگا ہو گا ہوں کی طرف سے بیا ہا ہوگا ہو اور کی تو خی خان میں ہے۔

اگر کسی مرونے ایک عورت جمبول النسب سے بیاہ کیا پھر اولا دقر لیش میں سے ایک مرو نے دعویٰ کیا کہ بیرعورت میری بنی ہے اور قاضی نے اس عورت کا نسب اس مدعی سے ٹابت کر دیا اور اس کی دختر قرار دیا اور اس کا شو ہر مرد خیام ہے پس اس کے اس باپ

شوت ہوگا کہا*س نے بی*اہ دیدہے۔

تولہ مجبول النسب جس كانسب معلوم نہ ہوتا ہوكدكس كا بينا ہے اور معروف النسب اس كے برخلاف ہے ۔

کوا ختیار ہوگا کہاس کے شو ہر سے جدائی کرا دے اوراگر ایبانہ ہوا جکہ ریہ ہوا کہاس عورت مذکورہ نے اقر ارکیا کہ بیں فلا ں مرد کی مملوکہ باندی ہوں تو اس کے اس مولی کو نکاح باطل کرانے کا اختیار نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے اور جب عورت نے کسی غیر غو ہے نکاح کر ہیا پس آیااس کو بیاختیار ہے کہ تارضامندی اینے اولیاء کے اپنے آپ کوشو ہر کے تحت میں دینے ہے اٹکار کرے تو فقیہ ابواللیث نے فتوئی دیا کہ عورت کوا یہ انفتیار ہے اگر چہ بیخلاف فل ہرا روایہ ہے اور بہت ہے مشاکج نے ظاہر لروایہ کے موافق فتویٰ دیا ہے کہ عورت کواییا ا نقتیار نہیں ہے میضلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے اپنا نکاح کرایا اورمہرشل سے اپنا مبرکم رکھا تو اس کے ولی کواس براعتر اض پہنچن ہے یہاں تک کہ شو ہرمہمشل بورا کرے بیااس کو جدا کر دے پس اگر قبل دخول کے اس کو جدا کر دیا تو عورت مذکور ہ کو پچھے مہر نہ ملے گا اورا گر بعد دخول کے جدا کیا تو عورت نذکورہ کومبرسٹی ملے گا اور اس طرح اگر جدائی ہے پہلے دونوں میں ہے کوئی مرگیا تو بھی امام اعظمؓ کے ز دیک بہی تھم ہےاور صاحبین ؓ نے دیا کہ ولی کواعتر اض کا استحقاق نہیں ہے تیمبین میں ہےاور ایسی جدائی اور تفریق سوائے حضور قاضی کے نہیں ہوسکتی ہےاور جب تک قاضی ہا ہمی تفریق کا تھم صاور نہ فرمائے تب تک احکام نکاح مثل طلاق وظہاروا یلاءومیراث وغیرہ برابر ٹابت ہول کے بیمراج الوہاج میں ہے اور اگر سلطان نے کسی شخص کومجبور کیا کہ وہ فلاں عورت کوجس کا وہ و نی ہے اس کے مبرمثل ہے کم مقدار پر فلاں مر دکفو کے ساتھ بیاہ دیاہ دیاہ دورت ندکورہ اس پر راضی ہوگی پھر بیا کراہ داحبار جوسطان کی طرف ہے تھا زائل ہو گیا تو ولی کواس کے شوہر کے ساتھ خصومت کا اختیار ہوگا تا آئکداس کا شوہراس کے مہمثل کو بورا کرے گایا قاضی دونوں میں تفریق کرادے گا اور صاحبینؓ کے نز ویک ولی کو بیاستحقاق نہ ہوگا اور اس طرح اگرعورت بھی مہرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پر مجبور کی گئی پھرا کراہ واجبار زائل ہو گیا تو امام اعظم کے نز دیک عورت کومع اس کے ولی کے مہر کی بابت خصومت کا اختیار ہو گا اور صاحبین کے نز دیکے حق خصومت فقط عورت کو حاصل ہو گا اور ولی کو حاصل نہ ہو گا بیمجیط کی فصل معرفۃ ال ولیا ء کے متصلات میں ہے اور اگر کوئی عورت اس امریز مجبور کی گئی کہاہنے مہرشل پراہنے کفو کے ساتھ نکاح کرے پھرا کراہ زائل ہو گیا تو عورت کوا ختیار حاصل نہ ہو گا اورا گرعورت مذکورہ غیر کفوے یا مہرمثل ہے کم مقدار پر نکاح کرنے پرمجبور کی ٹئی پھرا کراہ کر ائل ہوا تو عورت مذکورہ کو خیار حاصل ہو گا پرمحیط میں ہے۔

امام اعظم وَمُدَّالِدُ کِے مزد کیک کن صورتوں میں عورت کے اولیاء کو بوجوہ اکراہ کیے گئے نکاح پرِ اعتراض کاحق یا قی رہےگا؟

اگرکی مخص نے کسی مورت کو نکاح کرنے پر مجبور کیا ہیں مورت نے ایسا کیا تو عقد جائز ہوگا اورا کراہ کرنے والے پر کسی حال میں صنان عائدنہ ہوگی چرد یکھا جائے گا کہ اگر اس کا شو ہراس کا نفو ہے اور مہرسمی اس کے مہرشل سے ذائد یا مساوی ہے تو عقد جائز ہوگا اورا گر مہرشل سے کم ہواور مورت نے درخواست کی کہ میرام ہرشل پورا کرایا جائے تو اس کے شو ہر سے کہا جائے گا کہ چاہے اس کا مہرشل پورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورندا گرچھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر تبل ورا کر دیا تو خیر بہتر ہے ورندا گرچھوڑ اتو دیکھا جائے گا کہ اگر تبل دخول کے چھوڑ اسے تو مر دندکور پر پچھولا دم نہ ہوگا اورا گر مروند کور نے اس کے ساتھ ایسی حالت میں دخول کر رہا ہے کہ وہ محر ہے۔ تو یہ اس می رضا مندی ہے اس کے ساتھ دخول کر ہے ہوڑ اس کے ساتھ دخول کر ہے اس کی رضا مندی ہوگی کہ اس کا مہرشل پورا کر سے گا اورا گر عورت کی رضا مندی ہے اس کے ساتھ دخول کر ہے ہوڑ دیکھوڑ دیت کے اولیا ء کو عورت پر اعتراض کا کہا ہے تو یہ امرعورت کی طرف سے مہرسمی پر رضا مندی ہوگی لیکن امام اعظم نے نز دیک عورت کے اولیا ء کو عورت پر اعتراض کا

ا ا مارنے وغیرہ پردشمکی اور باب الا کراہ بیں تحورے دیکھومع مسائل متفرقہ۔

التحقاق ہوگا اورصاحبین کے نز دیک اوپ ءَو بداختیار نہ ہوگا بیسب اس صورت میں ہے کہ شو ہراس کا تفوہوا اور آرشو ہر نہ کور س کا تفو نہ ہوتو عورت کے اوپ ، کواختیا رہوگا کہ دونوں میں تفریق کر دیں چھرا گرشو ہراس کے ساتھ دخوں کرچکا ہے ہیں اُ سرعورت ہے اسر ہیں ے ات میں دخول کرنیا ہے تو مرد مذکور پرمبرمثل ا، زم ہو گا اور بوجہ َ غونہ ہوئے کے اوسے ، کا عنز اض بنوز ہاتی رہے گا اور "رعورت ہے اس کی رضامندی کے سرتھ وطی کی ہے تو مبرتشمی لا زم ہوگا اور اس سے زیادہ نہ دلایا جائے گا اور بیام عورت کی طرف ہے نکات پر س کی رضامندی ثار کیا جائے گااس واسطے کہ عورت کا اپنے او پروطی کے واسطے قابودینا عقد کی اجازت ہے جیسے اس نے یوں کہا کہ میں راضی ہوگئی اور ہر دوخیار جوعورت کے واسطے ٹابت منتے یعنی بسبب عدم تفوہونے کے تفریق کرائے کا اورمبر کم ہونے ک وجہ سے بورا کرائے کا بیدوانوں خیارس قط ہوجا کئیں گے لیکن اس کے اولیہ ء کوامام اعظم کے نز دیک نقصان نہروغیر و نفو ہوئے کی وجہ ہے تفریق ک خیاراورصاحبین کے نز دیک فقط غیر کفوہوئے کی وجہ ہے تفریق کا خیار ہاقی رہے گا اورا گرفبل وخول کے دونوں میں تفریق و تع ہوئی تو شو ہر پر پچھال زم نہ ہوگا ہے کتاب ال کراہ سراٹ الو ہاٹ میں ہےاورا گرنسی مرد نے اپنی اولا دصغیر کو غیر کھو کے ساتھ بیاہ ویا مثل اپنے پسر کو کسی به ندی کے ساتھ یا دختر کوکسی غلام کے ساتھ بیاہ دیا یا نبین کا حش یعنی خسارہ کثیر کے ساتھ بیاہ دیا مثلاً دختر کواس کے مہرمثل ہے کم یر بیاہ دیایا پسر کی بیوی کا مبرزا کد با تدھاتو جائز ہے اور بیامام اعظم کے نزد یک ہے لیے بیٹین میں ہے اور صاحبین کے نزد یک زیادتی یا نقصان صرف ای قدر جائز ہوگا جس قدر ہوگ خسارہ اٹھا لیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کداصل نکاح سیجے ہوگا اور اصلح سے سے کہ صاحبین ئے نز دیک نکاح بطل ہوگا کذا فی الکافی اور امام ابو صنیفہ گا تول سیج ہے بید حضرات میں ہے اور اس امریر جماع ہے کہا بیا کر ہو ہے ب ب و دادا کے دوسر ہے کی طرف ہے تبیں جا کڑ ہے اور نیز قاضی کی طرف سے بھی نہیں جا کڑے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ یہ اختلاف الیم صورت میں ہے کہ ہاپ کا میعن اختیار کرنا از راہ مجانت یافستی نہ ہواورا گر براہ فستی ومجانت اس کی طرف ہے معلوم ہوتو ہ دا جماع نکاح باطل ہوگا اور اسی طرح اگر و ہ نشہ میں مدہوش ہوتو بھی دختر کے حق میں اس کی تز و تنج ہویا جہ عظیمے نہ ہوگی بيه مراح الوباح ميں ہےاورا گرزيادتي يا نقصان صرف اى قدر ہوكہ جس قدرايسے امور ميں لوگ برداشت كرجاتے بي تو بالا تفاق

(g): Ç\\\

# و کالت بنکاح وغیرہ کے بیان میں

نکاح جائز ہوگا اورا گرایی صورت میں سوائے ہا ہے و دا دا کے دوسرے کی ولی نے کیاتو بھی بہی حکم <sup>(۱)</sup> ہے ہیرمحیط میں ہے۔

وكيل كوكهال تك استحقاق حاصل موتا ہے؟

تکاح کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اگر چہ بھنور گواہاں نہ ہویہ ٹا تارف نیے ہیں تجنیس خواہرزادہ ہے منقول ہے ایک عورت نے ایک مردے کہا کہ جس سے تیراجی جا ہے میرا نکاخ کردے تو اپنے ساتھ نکاخ کر لینے کا مختار نہ ہوگا ہے جینس ومزید شن ہے یک مرد نے ایک عورت کو رہے ایک عورت کہ کورت نہ کورہ نے اپنے آپ کوئی کے نکاح میں کردیہ تو نہیں جائز ہے میر ہوئے سے میرا نکاح کردے ہی و کیل کے ایک میرا نکاح کردے ہی و کیل نے میرا نکاح کردے ہی و کیل کے کہ فال سافورت معینہ سے بعوض اس قدرمہر کے میرا نکاح کردے ہی و کیل نے

اے میں فیرٹ فیرٹ جس کوکوئی انداز ہ کرنے والا دانائے کارانداز ہ ندکرےاوراگرانداز ہ کرنے والوں بیں ہے کوئی بھی انداز ہ کرے تو غین بیٹے ہے اور مترجم کا ترجمہ بنظر مہولت ہر مقام پراہیا ہی ہے جیسا یہاں دونوں الغاظ کا ندکورہے۔

لین بالاتفاق جا تزہے۔

بعوش مبر ندکور کے اپنے ساتھ اس کا نکال کرلیا تو و کیل سے واسطے نکاح جائز ہوگا یہ محیط میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو و ہیں طور و کیل کیا کہ میری مراد بیٹھی کہ خرید و فروخت کے امور میں تصرف کر ہے جس مرد ندکور نے اپنے ساتھ اس کا نکاح کرلیا جس عورت نے کہا کہ میری مراد بیٹھی کہ خرید و فروخت کے امور میں تصرف کر ہے تو بین نکاح جائز ند ہوگا اس واسطے کہا گرعورت اس کو اپنا نکاح کرو نے کا وکیل کرتی تو اپنے ساتھ نکاح کر ہے کا محال کرتی تو اپنے ساتھ کہا کہ عردہ اوں رو ند ہوگا سے جنیس و مزید میں ہے ایک عورت نے ایک مرد کو و کیل کیا کہ اس تھ میں انکاح کر ہے تا ہے مرد کو و کیل کیا کہ اس تھ میں انکاح کر ہے تا ہوگا اس میں ہے۔ ایک کہ میں نے قبول کیا بیر خلاصہ میں ہے۔ کہ کہ میں نے قبول کیا بیرخلا صدیل ہے۔

وکیل کا بنی مملوکہ ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

1

ر تقاء جس کورتن ہو بعنی قرع کی ہندیا ہا ہے قریب ہوں کہوفتوں ممکن شاہو یہ

قولدها لقد كرچكا ہے يعنى موكل ميد كها به ركا ہے كما كر جھ سے نكائ كروں تو بچھ كو طلاق ہے۔

<sup>(1)</sup> کینی اوم کے زویک جائز اور صاحبین کے زویک تاجائز ہے۔ (۲) جس کوفائح نے واراہو۔

طلاق واقع ہوگی میں چیط شی ہے۔

وکس کیا کہ کی عورت سے اس کا نکاح کراد ہے اپس و کس نے ایس عورت سے نکاح کراد یا جس کوموکل قبل و کیل کرنے کے بائد کر چکا ہے تو نکاح ہو نز ہوگا بشر طبیکہ موکل نے و کیل ہے اس عورت کی بد طلق کی شکایت نہ کی ہویا اور مثل اس کے کس امر کی شکایت و غیر ہ نہ کہ ہواورا گرائی عورت سے نکاح کراد یا جس کوموکل نے بعد تو کیل کے جدا کیا ہے تو ہا کز نہ ہوگا یہ کتاب الوکالة قتاوی قاضی خان میں ہوگا اپس کو کیل کیا کہ کسی عورت سے میرا نکاح کرد سے اور جب تو ایسا کرے گا تو عورت نہ کورہ کوا ہے امر طلاق کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہوگا اپس و کیل نے میں عورت سے نکاح کراد یا مگر بیامراس کے واسطے شرط نہ کیا تو امر طلاق کا اختیار اس عورت کے ہاتھ میں ہوگا اپس و ہات کا اور اگر کہ کہ میرے سرتھ کی عورت کے باتھ میں ہوگا ہورا کس کے ہاتھ میں ہوگا ہیں و کیل نہ کہ کہ میر سے سرتھ کاح میں شرط کرد ہے اور اگر عورت نے اختیار میں اس طلاق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ دو کیل گیا گئا کہ کہ جب وہ اس کا حاص شرط کرد ہے اور اگر عورت نے و کیل کیا کہ کسی مرد سے اس کا نکاح کرا دیا جو بات کا گارہ ہوگا اور ہروت تروج کے امرطلاق عورت کے اختیار میں ہوگا بھر سے موکل نے ایل ایل و کیل کیا گئا کہ کی مرد سے اس کا عورت کی کاح کرد یا جس موکل نے ایل ایم کیا تھا یہ اور کی کہ دیا جس موکل نے ایل ایم کیا تھا ہو اور کی کا نکاح کرنا جائز ہوگا اور ہروت تروج کے امرطلاق عورت کے اختیار میں ہو جائے گا موکل کے ساتھ ایک کرد یا جس جہ موکل نے ایل ایم کی خورت کیا کا نکاح کرنا جائز ہوگا اور ہروت میں ہوگا ورک کیا تا میں جو جائے گا موکل نے اس عورت کے احتیار میں نے جائے کا کاح کرنا جائز ہوگا اور ہروت میں میں موج کو دیا تا ہو پی نہ جائیا ہو کیا جائی ہیں اور کیا ہو کیا تا ہو اور خورت کیا کار کرنا جائز ہوگا اور ہروت میں مول کے طلاق کی عدت میں جو اور کیا تا ہو پی نہ جائی ہوا ورک کرنا جائز ہوگا اور ہروت میں میں کی مورت کے اختیا تا ہو پی نہ جائی ہوا ورکوگل نے اس عورت کے اس مولال کی کرد کیا جو خورت کی کی کر کرنا جائز ہوگا اور ہروت میں میں مورت کی اس امرک و بنا تا ہو بی نے جائیں ہو جائے کی کی کر کرنا جائز ہوگا ہور کر کرنا ہوائز ہوگا ہور کرد کیا جو کرد کیا جو خورت کی کرد کرنا ہوائز ہوگا ہور کر کرد کرنا ہو کرد کرنا ہو کرد کرنا ہو کرد کرنا ہوائز ہوگا ہور کرد تا ہو کرد کرنا ہوائز ہوگا ہو

ساتھ دخول کراپ درحالیکہ اس کواس امر ہے آگا ہی نہ ہوئی تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اورموکل برمبرسمی اورمبرشل دونوں

میں ہے کم مقدارواجب ہوگی اورموکل اس مال کووکیل سے واپس نہیں لےسکتا اس طرح اگراس کی بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرا دیو

تو بھی یم علم ہوگا اور اگر کسی کووکیل کیا کہ ہندہ ہے یاسمی ہےاس کا نکاح کراد ہے تو دونوں میں ہے جس عورت ہے نکاح کر دے گا

جائز ہوگا اوراکی جہالت کی وجہ ہے تو کیل باطل نہیں ہوتی ہے اورا گر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کرا دیا تو دونوں میں ہے کوئی

وکیل کا ایک ہی عقد میں دوعورتوں ہے مؤکل کا نکاح کرانا:

جائز نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک تخص کو و کیل کیا کہ ایک عورت نے نکاح کراوے اس۔ نہ دوعورتوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کرادیا تو دونوں میں ہے کوئی موکل کے ذمہ الازم نہ ہوگی اور بہی سیج ہے کہ انی شرح الجامع الصغیر القاضی خان پھراگر مکل نے دونوں کا نکاح یا ایک کا نکاح جائز رکھا تو نا فی نہوجائے گا اور دوسری جائز رکھا تو نا فیذ ہوجائے گا اور دوسری عورت کا نکاح موکل کی اجازت پر موقو ف رہے گا ہیٹنی شرح ہدایہ میں ہے اگر ایک مخص کو وکیل کیا کہ فلال عورت معین سے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل کیا کہ فلال عورت معین سے اس کا نکاح کراد ہے ہیں وکیل نے اس عورت معین اور اس کے سہتھ دوسری ایک عورت دونوں سے نکاح کرادیا تو موکل کے واسطے میکورت معین فازم ہوگی اور اگر وکیل کیا کہ دو عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کرد ہے ہیں اس نے ایک عورت سے نکاح کرا یا تو جو نز ہوگا ای طرح اگر وکیل کیا کہ ان دونوں عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کرا ہے ہیں وکیل نے دونوں میں سے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو جو نز ہوگا اور عقد میں تفریق کی دونوں میں سے ایک عقد میں نکاح کرا دیا تو جو نز ہوگا اور عقد میں تفریق کی دونوں کا ایک عقد میں نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ دا زم نہ ہوگ ای اور اعتمار کرائے الا دو عورتوں کا ایک عقد میں ہیں وکیل نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ دا زم نہ ہوگا ای حقد میں عورتوں کا ایک عقد میں ہی اگر اس نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ دا زم نہ ہوگا ای حقد میں عورتوں کا ایک عقد میں اگر اس نے ایک عورت سے نکاح کرا دیا تو موکل کے ذمہ دا زم نہ ہوگا ای

کرانا تو بھی جی تھی ہے گئی ہے کہ اگراس نے ایک کے ساتھ کرادیا تو جو کز شہوگا سے جا گرکہ کہ ان دونوں بہنوں کا میرے ساتھ تکاح کرادے پس اگر دونوں بین سے ایک کے ستھ کرادیا تو جائز ہوگا الداس صورت میں بید بھی جائز ندہوگا کہ جب اس سنے وکا لبت میں بید کہددیا ہو کہ ایک ہے سے دوکا لبت میں بید کہددیا ہو کہ ایک ہی میرے ساتھ ان دونوں بہنوں کا نکاح کرائے پس آگر وکیل نے ایک کے ستھ تکاح کرادیا تو جا تر ہوگا لیکن اگراس نے کہددیا کہ ایک ہی عقد میں ایسا کرادے تو تا جائز ہوگا اور کہا کہ ان دونوں کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادیا تو جا کہ دوہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں سے ایک عقد میں نکاح کرادیے حالا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ ان دونوں جائے ہوتو جہ ایک عقد میں نکاح کرادے حالا نکہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو جدا جدا نکاح کرادینا جائز ہوگا لیکن اگر اس نے تفریق ہے منع کر دیا ہوتو جائز نہوگا ہیتا تارخ ندیمیں ہے اور اگر کس کو دکیل کیا کہ فلاں عورت سے اس کا نکاح کرادیے پھروہ عورت شو ہروالی نکلی گر اس کے بعد اس کا شاح ہرائی اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی پھروکیل نے اپنے موکل کے ساتھ اس کا نکاح کرادیا تو نکاح جائز ہوگا وی قاضی خان جس ہے۔

و کیل نے باوجودنشا ندہی کرنے کے غیر کنے میں نکاح کردیا تو؟

اگروکیل کیا کہ میرے گئے ہے میرے ساتھ کسی عورت کا نکاح کرا دے پس وکیل نے دوسرے گئے کی عورت ہے اس کا نکاح کرا دیا تو جائز نہ ہوگا بی خلاصہ میں ہے ایک مخص کو وکیل کیا کہ فلا عورت ہے اسکا نکاح کرا دیے ہیں وکیل نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو وکیل کا نکاح جائز ہوگا پھراگر وکیل نے ایک مہینہ تک اس کوایینے ساتھ رکھ کرطلاق دے دی اور اس کی عدت منقصی ہونے کے بعد موکل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر وکیل نے اس ہے خود نکاح نہ کیا بلکہ خودموکل نے اپنے آپ اس ہے نکاح کرایہ پھرطلاق دے کراس کو ہائند کر دیا بھروکیل نے موکل کے ساتھ اس کو بیاہ دیا تو نکاح جائز نہ ہوگا بیرخلاصہ میں ہے اگر ایک صحف کو وکیل کیا کہ فعال عورت ہے اس کا نکاح کرا دیے پس وکیل نے اس کے مہمثل ے زیا دہ سے نکاح کرا دیا پس اگر بیزیا وتی ایسی ہو کہلوگ اتنا خسارہ ہر داشت کر لیتے ہیں تو بلا خلاف نکاح جائز ہوگا اورا گراس قدر زیادہ ہو کہ لوگ اپنے اندازہ میں ایسا خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تؤتھی امام اعظمؓ کے نز دیک بہی تھم ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک جائز شہو گا ایک محض کووکیل کیا کہ ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت کے ساتھ نکاح کردے پس وکیل نے اس سے زائد کے عوض نکاح کراویا پس اگرزیاوتی مجبول ہےتو ویکھا جائے گا کہا گراس کا مہرمثل ہزار درہم ہوں یا کم ہوں تو نکاح جائز ہو گا اورعورت مذکورہ کے داسطے میں مقدار واجب ہوگی اورا گراس کا مہرمثل ہزار ہے زیادہ ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا جب تک مو**کل** اس کی ا جازت نہ دے دے اورا گر و کیل نے کوئی چیزمعلوم زائد کر دی ہوتو بھی جب تک موکل اس کی اجازت نہ دے جائز نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ فلا ںعورت سے بعوض ہزار ورہم ہے نکاح کر دے ہیں وکیل نے دو ہزار درہم مہر کےعوض نکاح کرا دیا ہیں اگرموکل نے اس کی ا ب زت وے دی تو نکاح جائز ہو جائے گا اور اگر روکر دیا تو باطل ہو جائے گا اور اگر موکل کو بیہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو بھی اس کا خیار ہاتی رہے گا کہ جا ہے اجازت دے یار د کردے پس اگراجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا اور موکل پر فقط مہمسمیٰ وا جب ہوگا اورا گرر د کر دیا تو نکاح ہو ج نے گا پس اگر مہمسمیٰ ہے اس کا مہراکمشل کم ہوتو مہراکمشل وا جب ہوگا ور نہ مہر مسمی واجب ہوگااورا گرزیا و ہمقدار برموکل کی نارضا مندی کیصورت میں وکیل نے کہا کہ بیزیاد تی میں تاوان دول گااورتم دونو ں کا نکاح لہ زم کروں گا تو اس کو بہا ختیار نہ ہوگا بہ فتاوی قاضی خان میں ہے اورا گروئیل نے عورت کے واسطے مبرسٹمیٰ کی ضانت کر بی اور عورت کوآ گاہ کیا کہموکل نے اس کواپیاتھم دیا تھا بھرموکل نے انکار کیا کہ میں نے ہزار درہم سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی

فقاوی سامگیری جدی کتاب النکام

تو زیادتی کی اجازت سے انکار کرنا نکات مذکور کے تلکم ویت سے نکار ہوگا اور موکل پر مہرو جب ند ہوگا ورعورت کواختی رہوگا کہ ویکل ہے مہر کا مطالبہ کرے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہنا ہر رویت کتاب سنکات و بعض روایات و کالت کے عورت مذکورہ لیک صورت میں و کیل ہے نسف () مہر کا مصالبہ کرے گی اور بعض رو پات و کا ت کے موافق کل مہر کا مطاببہ کرے گی اور مشائع کے س میں ختا ہے کیا ہے اور سی میں ہے کداختلاف جو اب بسبب اختار ف مونسوں مسد ہے بینا نچہ کتاب النکائ کا موضوع مسند رہے کہ جورت بی درخواست سے قاضی نے دونوں میں تفریق ٹروی تا '' ندعورت مذبورہ معنقہ ''نہیں رہی پس بزعم عورت مذکورہ نصف مہر مذکوراصیل ' سے سہ قط ہو گیا کیونکہ فرفت قبل دخول کے از جانب زون پائی گئی اور بعض روایات کتاب ابو کاریۃ کا موضوع ہیہ ہے کہ محورت مذکورہ نے تفریق کی درخواست نبیں کی جگہ ہے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں یہاں تئک کہ شو ہر نکاح کا اقرار کرے پامیں س امر کے گواہ پاؤں کہ س نے نکاح کا تھم ویا تھا ہیں برخم مورت مذکورہ بورامبر صیل یہ ہی رہ ہیں پور مبرلفیل پربھی رہے گا بیمجیط میں ہے ایک شخص کوو کیٹر کیا کہ سو در جمہ مبر کے عوض کسی عورت ہے تکاح کر دے بدین شرط کہ اس میں ہے بیس در ہم منجل ہوں اور ای در ہم موجل ہوں ایس و کیا ے معجّل تمیں درہم قرار ویے تو عقد سیجے نہ ہو گا بلکہ موکل ک جازت پر موقوف رہے گا ہیں اگر موکل نے وکیل کی حرکت ہے واقف ہوئے ہے پہنے اچلی پر قد ام کیا تو عقد لا زم نہ ہوگا جنی موکل کو خیا ررہے گا اورا گر بعد جاننے کے اقد سم کیا تو موکل کا پیال رضا مندی قرار دیاجائے گا ایک عورت نے وکیل کیا کہ دو ہڑا۔ در تھ بیراس گا ٹکاٹ کراد ہے پس وکیل نے ہزار درہم پر ٹکاٹ کرا دیا اور س کے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا جالانکہ عورت مذکورہ کوہ کیا کی اس حرکت سے آگا ہی نہ ہونی تو اس کو ختیار رہے گا ہا ہے نکال روبر وے اور روکر نے کی صورت میں عورت مذکور و کو س کا مہمشل میا ہے جس قدر ہوگا ملے کا پیفرز اینڈ کمفتین میں ہے ایک شخص کووکیٹ کیا کہ کسی عورت ہے بعوض ہزار درہم کے نکاح کرا ہے جہ عورت نے قبوں سے نکار کیا یہاں تک کہ دیکل نے پینے ہ تی کیئز ہ ں ش ہے ًو ٹی کپٹر ابڑ صادیا تو نکاح مذکورموکل کی اجازت پرموتو ف ہو کا کیونکہ و کیل نے موکل کے حکم کے خد ف کیا ہے اور الیم می غت ہے جس میں شوہرے حق میں مصرت ہے کیونکہ اگر رہے کپڑا کی شخص نے استحق ق ثابت کرئے لیے بیا تو اس کی قیمت شوہر <sup>(m)</sup> پر واجب ہو گی وکیل پر واجب نہ ہوگ اس واسطے کہ وکیل نے تبرٹ کیا ہے اور متبرع پر ضمان نہ ہوگی ورا گرموکل کومعلوم نہ ہوا کہ وکیل نے مہر میں ۔ کچھ بڑھایا ہے یہاں تک کہ س نے عورت سے وحل کر ں تو بھی موکل کو نبیار رہے گا اور وطی کر بین و کیل کے فعل خل ف پر رضا مندی نہ تھیرے گا پال جا ہے عورت مذکورہ کوا پنے ساتھ رکھے اور جا ہے جدا کر دے پھرا گرجد کیا تو عورت کے داسھے اس کے میرشل ہے اور و کیل کے مسمی مہر سے جومقد ارتم ہوموکل پر و جب ہو گی ریج نیس ومزید میں ہے۔

و کیا کن صورتول میں ضامن نہ ہو گا؟

ایک شخص کو و نیل کیا کہ کسی عورت ہے اس کا نکال کر دیے پس و کیل نے اپنے ذاتی غلام یا سی اسب پر نکال کرا دیا تو تزوتنی سیج ہوگی اور نافذ ہوجائے گی اور و کیل پر ، زم ہوگا کہ جومبر میں قرار دیا ہے وہ عورت کوئیر دکر ہے ور جب سپر وکرے نوج

اس واسطے کہ نکاح نڈ کوریز یا وت ہے۔

لا معتقالگی ہونی کے شاہر وہ اور ان بے شوہر وال ورنے ہے شوہر

<sup>(</sup>۱) کی طاہر ہے۔

<sup>(</sup>٢) سيخي موكل به

ے بچھوا پی نہیں لے سکتا ہے اورا گر عورت نے مہر کے ناام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ مرگی قو و کیل ضامن نہ ہوگا جکہ عورت ندکور و اس کی قیمت اپنے شوہر سے لے گی اورا گروکیل نے ہز رورہم پر پنے ہاں ہے نکال کراویا مثلا بیں کہ ہیں نے اپنے ہزار درہم مال کے عوض تیزے ساتھا ک عورت کا نکاح کر دیا یہ کہ ہیں نے اپنے ان ہزار درہم کے عوض تیزے ساتھ ک عورت کا نکال کرویا تو نکاح جائز ہوگا اور مال مہرشو ہر پرواجب ہوگا چنا نچے ہز رورہم مشارا یہ کا وکیل سے مصالبہ نہ کیا جائے گا بیدہ فیر وہی ہے اورا گرموکل کے غلام براس کے ساتھ نکاح کر دیا تو نکاح جائز اور استحسانا شو ہر برغلام کی قیمت و جب ہوگی بیرمجیط سرخسی میں ہے۔

خود غارم مہر نہ ہوگا تاوقٹنگکہ شو ہراس پر راضی نہ ہوجائے میرمجیط میں ہے ایس کیا کہ سی عورت ہے اس کا نکاح کر و ہے بیس وکیل نےعورت سےموکل کا نکاح کر کےموکل کی طرف ہے بورت کے داسطے مہر ک صافت کر بی تو جا مزے مگر وکیل اس کو شو ہر ہے وا پئر نہیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے وکیل کیا کہ ہز رور ہم پرسی عورت سے نکاح کر دے اور گراہتے پر نہ مانے تو ہزار ہے دو ہزار تک کے درمیان بڑھادے کہل ایباہوا کہ عورت نے اٹکا رکیا چیل ویکل نے دو ہزار درہم پر نکاح کر دیا تو اصل میں مذکور ہے کہ بیرجا مز اورموکل کے ذمہ ارزم ہوگا بیمجیط میں ہے عورت نے ایک شخص کووکیں کیا کہ سی مرد ہے جارسو درہم پراس کا نکاح کر دے ہیں و کیل نے نکاح کر دیا اور بیرعورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا۔ سال تک رہی پھرشوہر نے کہا کہ ویٹ نے میر سے ساتھ ساکا نکاتے کیا ، بنار یر کردیا ہے اور دکیل نے اس کی تقعد بیق کی تو و یکھا جائے گا کہاً برشو ہر نے اقرار کیا کہ عورت مذکورہ نے اس کوائیک ویز ریز نکاٹ کرنے کا وکیل نہیں کیا تھا تو عورت مختار ہوگی جا ہے نکا ن کو ہاتی رکھاوراس کوایک دینار کے سوسنے آپھے نہ ہے گااورا گر جا ہے روکر و ہے تو شوہریراس کا مہرمشل وا جب ہوگا جا ہے جس قدراوراس کو نفقہ عدت ندیعے گا اورا گرشو ہرنے بیا قرار ند کیا بلکہ انکار کیا تو بھی یمی حکم ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور بیحکم اسی وفت ہے کہ مہر بیان ہو گیا ہواورا گر بیانہ ہومثلاً ایک مخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ کسی عورت ہےاس کا نکاح کردے پس وکیل نے ایک عورت ہے بعوض اس قدرمہر کثیر کے کہلوگ اپنے انداز ہ میں اتنا خب رہ زائد یہ نسبت مہرمثل کے نہیں اٹھاتے ہیں کر دیویاعورت نے وکیل کیا کہ کسی مرد ہے اس کا نکاح کر دے پس وکیل نے اس قدرقلیل مہریر کہ لوگ اپنے انداز وہیں بہنست مہمثل کے اتنا خسارہ نہیں اٹھ نے میں کرویا تو امام انظم کے نز دیک جائز ہوگا اورصاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے بیضل صدمیں ہے وکیل کیا کہ کسی عورت سے ہزار درہم مہر پر س کے ساتھ نکاح کرد ہے پس اس نے بچیاس وینار کے عوض عورت کی اجازت ہے یا بدا اجازت نکاح کردیا پھر ہزار درہم کے عوض عورت کی اجازت سے یا بلا اجازت نکاح کی تجدید<sup>الے س</sup>ر دی تو پہید نکاح دوسرے سے باطل ہو جائے گا اورا ً سر پہلا نکاح بعوض بزار دہم کے بلہ جازت عورت ہو اور دوسرا بعوض پجاس وینار کے بدا جازت عورت ہوتو پہیں ندٹوئے گا اورا گر دوسراعقدعورت کی اجازت سے ہوتو بہا، باطل ہوجائے گا بیکا فی میں ہے۔ وكيل كوآ گاه كرديا اوروكيل كو مذكوره صفات كا ما لك مخص مل گيا تو مشوره كي حاجت مبين:

مرد نے وکیل کیا کہ کل بعدظہر کے قورت سے میرا نکاح کرد ہے ہیں وکیل نے کل کے روز قبل ضہر کے یا کل کے بعد نکاح کیا تو جا کزنہ ہوگا، ورا اگر عورت نے بدین شرط و کیل کیا کہ نکاح کر کے بہر کا نوشتہ لے ہے ہیں وکیس نے بدوں مہر نامہ لکھانے کے نکاح کر ویا قوجیح ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے ایک شخص نے دوسر ہے کو وکیس کیا کہ میری اس دختر کا نکاح سے شخص سے کردے جوذی علم و دیندار ہو بمشورہ فلاں شخص کے بھروکیل نے کیس مزدذی علم و ویندار سے بدون مشورہ فلاں شخص کے کردیا تو جا نزہوگا س واسطے کے مشورہ سے کہ نکاح ایسے شخص کے ساتھ وقع ہو جواس صفت کا بہیں جب غرض حاصل ہوگی تو مشورہ کی تجھ

حاجت ندر ہی لیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے کو بھیجا کہ فلال شخص ہے اس کی بیٹی میر ہوا سطے خطبہ کر ہے ہیں اس نے دفتر نہ کورہ سے بھیجنے والے کا تکاح کر دیا تو جا کز ہے خواہ بمبر مثل ہو یا بغین فاحش ہو یہ سرجیہ ہیں ہے ایک مردکو و کیل کیا کہ میرے واسطے فلال کی دفتر کا خطبہ کر ہے ہیں و کیل نہ کورہ دفتر نہ کورہ دفتر نہ کو الدے پاس آیا اور کہا کہ اپنی دفتر جھے ہبہ کر دے ہیں ہاپ نے جواب دیا کہ ہیں نے ہبرک پھر و کیل نہ کورہ دفتری مراداس سے اپنے موکل کے ساتھ تکاح کی تھی ہیں و کھنا چا ہے کہ اگر و کیل کام بطور خطبہ تھا اور ہب کی طرف سے جواب بطریق اچا ہے موکل سے تھا دبلور قبول عقد کے تو دونوں میں اصلا تکاح منعقد نہ وگا اور اگر لطریق کی طرف سے جواب بطریق اچا ہے کہ اور اس منعقد نہ وگا اور اگر طرف آگر و کیل نے بیہ ہو کہ میں نے فلاں کے واسطے محمد میں اور ہو کیا ہے نہ کہ دیا کہ ایک و تو دونوں میں عقد قبول کیا تو دونوں میں عقد میں ہوگا ہو اس کے دونوں میں عقد نہ کہا کہ ایک ہیں نے بہ کر دی تو دونوں میں عقد اور باپ نے کہا کہ میں نے ہم کر دی تو دونوں میں عقد موگا جب کہ دیا کہ میں نے تبول کی ہی کہا کہ میں نے ہم کر دی تو دونوں کی ہی موکل کے واسطے نکاح منعقد نہ و کیل نے کہا کہ میں نے ہم کر دی تو نکاح منعقد نہ و کیل ہے کہ دیا کہ میں نے قبول کی ہی کہا کہ میں نے قبول کی لیا کہا کہ میں نے قبول کی لیا کہا کہ میں نے قبول کی لیا کہ میں نے قبول کی لیا کہا کہ میں نے قبول کی لیا کہ کا کہ میں نے قبول کی لیا کہ کہ میا ہے کہ کہ دیا کہ میں ہے۔

كتاب النكاح

اگر دختر کے باپ اور وکیل کے درمیان پیشتر ہے مقد مات نکاح موکل کے واسطے گفتگو میں بیان ہورہے ہوں پھر دختر کے بپ نے وکیل سے کہ کہ میں نے اس قد رمبر پر اپنی دختر کو نکاح میں دیا اور بیدنہ کہا کہ خاطب کے دیایا اس کے موکل کو دیا پس خاطب نے کہ کہ میں نے قبول کیا تو خاطب (\*) کے واسطے نکاح منعقد ہو بیتا تارخانیہ میں ہے وکیل نزون کو بیا ختیار نہیں ہے کہا پی طرف سے دوسر کے کو کیل کر سے اور اگر اس نے وکیل کیا پس دوسر ہے وکیل نے پہلے وکیل کے حضور میں نکاح کر دیا تو جو کز ہوگا ہے کتاب الوکالة قاضی خان میں ہے اور اگر عورت نے کسی کو وکیل کیا کہ اس کا نکاح کر دیا اور کہد دیا کہ جو پچھتو کرے وہ جائز ہوگا تو وکیل کو اختیار ہوگا کہ اس کی تزون کے کے واسطے دوسر سے کووکیل کر سے اور اگر وکیل اول کوموت آئی اور اس نے دوسر سے مردکواس کے تزون کے کہ وکیل دین کی وصیت کی پس دوسر سے وکیل نے بعد موت وکیل اول کے اس کا نکاح کر دیا تو جائز ہوگا بید میط میں ہے اگر عورت یا سرونے اپنی تزون کے کو اسطے دوسر دول کو وکیل کیا پس ایک نے تزون کی کو عقد جائز نہ ہوگا بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگرایک ہی نکاح کے لیے دوو کیل کیے تو کس کاحق مقدم تصور ہوگا؟

ایک مرد نے کسی مرد کووکیل کیا کہ فلاں عورت معینہ ہے اس کا نکاح کرد ہے اور اسی مطلب کے واسطے ایک دوسر ابھی و کیل اور عورت نے کورہ نے ہیں مرد
کیا اور عورت نے کورہ نے بھی اسی طرح دووکیل اسی واسطے کئے پھر مرد کے دونوں وکیل اور عورت کے دونوں باہم ملاتی ہوئے اسی مرد
کے ایک و کیل نے ہزار درہم پر نکاح کیا اور عورت کی طرف کے ایک و کیل نے اس کو قبول کیا اور مرد کے دوسرے و کیل نے سود بنار پر
نکاح کیا اور عورت کے دوسرے وکیل نے اس کو قبول کیا اور دونوں عقد ایک ہی ساتھ واقع ہوئے یا آگے چیچے واقع ہوئے مگراس میں
جھڑ ابوا کہ اول کون ہے اور حالت جبول رہی تو بعوض مہر مشل کے نکاح سے جوگا رہ کا فی میں ہے ایک مرد نے دوسرے کو وکیل کیا کہ ایک
عورت سے اس کا نکاح کرد ہے لیس اس نے ایک عورت سے نکاح کردیا چھر وکیل و شوہر میں اختلاف ہوا شوہر نے کہا کہ تو نے جھے ساس عورت کا نکاح کردیا ہے تو شوہر میں اختلاف ہوا شوہر نے کہا کہ تو نے جھے داس عورت کا نکاح کردیا ہے تو شوہر کے قول کی تصدیق ہوگی بشر طبیکہ عورت

لے خاطب خطبہ کرنے والا۔

<sup>(</sup>۱) کینی و کیل کے واسطے۔

وكيل به جانتے ہوئے كەمؤكل كى يہلے ہى جاربيوياں بين كياكرے؟

اگرایک محص نے دوسر کے کو کیل کی گداس کے ساتھ کی عورت کا نکاح کرد ہے دانکہ اس مردموکل کے نکاح میں چار عورتیں ہیں تو ایک وکا لت ایسے وقت کے واسطے تمول کی جائے گی کہ جب موکل کی عورت سے نکاح کر نے کا شرعاً مختار ہوج ئے تب وہ کسی عورت سے اس کا نکاح کروے بایں طور کہ مثلاً وہ ان چاروں میں سے کسی کو بائن طور ق دے کرا لگ کردے بہ محیط سرحی میں ہے اور اس امر پر ہمارے اصحاب کا اہماع ہے کہ ایک بی مرد نکاح میں طرفین کا وکیل اور جانبین کا ولی اور وئی ایک جانب سے اور اس اس مربر ہمار سے اور وئی ایک جانب سے اور اس اور وئی ایک جانب سے ہو اس اور وئی ایک جانب سے ہو اس اور دوسری جانب سے اور وئی ایک جانب ہے ہو سکت ہے اور اس کے موقول یہ اس کی جانب سے ہو اور دوسری جانب سے اور وئی دوسری جانب سے اور وئیل ایک جانب سے اور وئیل دوسری جانب سے اور وئیل دوسری جانب سے ہو سکتا ہے کہ عقد اجازت پر موقوف (اس) کے موقوف سے فضولی ہے اس کی موقوف (اس) کے موقوف سے فضولی ہے اس کی موقوف سے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف سے موقوف سے اور اس کی موقوف رہے اس کی موقوف سے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف سے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف کی ہو یا وکیل ہو یا وکیل ہو ویا وہ رہ موقوف رہے اس کی موقوف رہے اس کی موقوف رہے اس کے موقوف کے اس کے قبول پر موقوف رہتا ہے اور ماور اسے کا س کے موقوف کی ہو یا وکیل ہو یا وکیل ہو موقوف رہتا ہے اور ماور اسے اس کی موقوف کی ہو یا وکیل ہو یا وکیل ہو موقوف رہتا ہے اور ماور اسے اس کی موقوف کی ہو یا وکیل ہو یا وکی

<sup>(</sup>۱) دوسرے کی تقدیق کرنا۔

<sup>(</sup>٢) اگر چەفود كاح ندكير

<sup>°(</sup>۳) یعنی جس کی طرف سے نضولی ہے اس کی اجازت ہر۔

ہے پیر ن اور ن سے۔

ا بیک مرد نے کہا کہتم لوگ گو ہ ربوکہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا پھراس عورت یوخبر ( )مپنجی اوراس نے اجازت دے دی تو بیہ باطل ہے تی طرح اگر عورت نے کہا کہتم وگ واہ رمو کہ میں نے اپنے نفس کوفعاں مرد کے نکاح میں دیا جا انکہ بیم د عًا بنب ہے پھراس کوخبر پہنچی اوراس نے اچاڑت دے دی تو عقد جا ئز نہ ہوگا اور اگر دونوں صورتوں میں غائب عورت پوٹا ئب مر د ک طرف ہے کسی فضو کی نے قبول کر میا تو ابستہ ہمارے اسحاب ئے مزو کیک اجازت پرموتو ف رہے گا بیرقاضی خان کی شرح جا مع صغیر میں ہے ور نکاح فضولی کی اجازت دین بقوں ٹابت ہوتا ہے ور بفعل بھی ثابت ہوتا ہے ہیہ بحرامرائق میں ہے پس اگر فضوں نے ایک مر د کا نکاح جوغائب ہےا یک عورت سے کر دیا اور بہ بدوں اجازت مردے ہوا بھرمر دینہ کور کوخبر پینچی تو اس نے کہا کہ تو نے خوب کیا یہ کہا کہ ہم کوالندتع کی اس میں برکت دے یا کہا کہ تو نے احسان کیایا کہا کہ تو ہراہ ثو اب گیا تو بیالفاظ اجازت میں کذا فی فآوی قاضی خان ور یمی مختار ہے اور اسی کونٹنخ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے بیرمحیط میں ہے ورا گرسیا ق کلام سے بیرمعلوم ہوجائے کہاس نے بطور استہزو ہے غاظ کیے ہیں تواس صورت میں بیاغاظ جازت نہ ہو گے اور گر ہوگوں نے س کومبار کیادوی اور اس نے قبول کی تو بیاجازت ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ججة میں ہے کہ فقید نے فرہ یا کہ جم ایک کو اختیار کرتے ہیں بیاتا تار خانیہ میں ہے ایک مخض نے ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کا ہدون اجازت عورت کے نکال کر دیا چی عورت نے کہا کہ جھے تیرافعل خوش نہ تا یا فاری میں کہا کیدمراخوش نیامداین کا رہو تو بیرد تکاح نہیں حتی کہ گراپ کے بعدراضی ہوج ئے تو بیز نکاح نافذ ہوجائے گا یہ فصول عماد بیدیں ہے مہر کا<sup>(۴)</sup> قبور کرنا اجازت ہے ر ہدید کا قبوں کرنا اجازت <sup>(47</sup> کہیں ہے یہ فتح القدیرین ہے ورفوا ندصاحب المحیط میں ہے کہا گرمروٹ فضوں ہے کہا کہ تو نے برا کیا تو یہ نکائ کی جازت ہے یہا ہی اہام محمرُ سے مروی ہے ور خاہرانروا یہ کے موافق پیکلام آرد تکاح ہے اور ای پر فنؤی ہے اور فعل ہے س تھ جازت میہ ہے کہ عورت کا مہراس کو بیٹی دیاور " یا شرط ہے کہ عورت کومہر پہنچ جائے یا نہیں تو ا مامظہیرالدین نے فر مایا کہ شرط ہے ورمورا نا اور قاضی امام فخر الدین نے فرمایا کہ ہیں شرط ہے اور سُرعورت کے ساتھ خلوت کی پس میا بیا جازت ہے تو مورا نَا نے فرمایا کہ اجازت ہے اور بعض نے فر مایا کرنفس ضوت اجازت نہیں ہے یہ نصول عمد دید میں ہے ایک شخص نے ایک عورت کو ایک مرد کے س تھ بدون اجازت مورت کے بیاہ دیا پھرعورت کوخبر کینچی ہیںعورت نے کہا کہ باک نیست لیعنی پچھاڈ رنہیں ہے تو ہیہ جازت ہے یها بی فقیہ ابو لیبٹ نے ذکر فر مایا ہے اور فقیہ ابوجعفر کن پر فتوی و ہے تھے میہ ذخیرہ میں ہے اور اگر فضولی نے چارعور تیں ایک عقد میں اور تین عورتیں یک عقد میں زید کے ساتھ ہیا ہ دیں ہیں زید نے لیک فریق میں سے ایک عورت کوحد ق دے دی تو اسی فریق کے نکاح کی جازت ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔

اس نقره ئة ظيم مراد بورند فضولي بميشه بااحازت وتقم بوتا ہے۔

قال التمر جم قول امام محمد طاهر ہے اگر چہ طاہرا روا بیاس کے برخن ف ہے۔

بعنی بعدا*س مجس کے۔* (i)

لعنی مہر جان کر قبول کرنا ۔ (\*)

از جانب شو ہر۔ (m)

فضولی نے یا نج عورتوں سے نکاح کروا دیا تو مر دکوا جازت ہوگی کہ کوئی سی جارتکاح میں رکھے:

ا گرففنوں نے ایک مرد سے دی عورتوں کا تکات مختلف عقدوں میں کیا اوران دی عورتوں وقیر تیجی اورانہوں نے سب نے ج زے دی تو نویں و دسویں عقد کی دونوں عورتنیں جائز ہوں گی اورعی ہذا دی مر دول میں سے ہرائیں نے اپنی پٹی دختر کا نکاتِ ایک مروہے کیا اور بیسب عورتنگ ہو بغہ بیں پس بھو ں نے نکات جائز رکھا تو تو یں ودسویں کا نکاح جائز بھوگا اورا کر گیا رہ مرد بہوں تو سخر کی تين عورتو ڪ ۾ ٽز بوگا ورا ٿر ۽ روم د بول تو ڇارعورتو ڪ نکاٽ ۾ نز بوگا اورا ٿر تير ومر د بول تو اڪي تيرهو يل عورت کا نکاٽ ۾ نز جو گا پیٹا یہ السروجی میں ہے قال المتر جم کیونکہ جب جا رعورتوں ئے بعد یا نچویں سے عقد کیا تو پہیے سب جاروں باطل ہو گئے چمر جب جیئے و یا تو یں وآتھویں کے بعدنویں سے عقد کیا تو ہیچا روں بھی باطل ہوئے اب رہی نویں پھراس کے بعد دسویں ہے نکات کیا تو یہی وونوں یا تی رہی ہیں ہیں اچازے اخبیں دونوں کی معتبر ہوگی اور بعداس بیان کے سب صور تنس بچھ پر ہسان ہیں فاقہم ۔ ایک فضو لی نے کی مرو ہے متو دمتفرقہ میں پونچ عورتوں کا نکان کرویا تو شوہر واختیار موگا کہان میں سے میار ختیار کرکے یا نچویں کوئی ہو س کوجدا کردے میں تعبیر میرمل ہے اور اگر قضولی نے بیارعورتو ال سے بدون ان کی اجازت کے پہر بیارعورتو ال سے بدون ان کی اجازت کے پھر دوعورتوں سے نکاح کردیا تو اخیر کی دوعورتوں کا نکاح متوقف کر ہے گا بیعنا ہیں اہام محمد نے امراک کا کے مرد نے کیسعورت کو بدون اس کی اجازت کے ایک مروے ہیا وہ یا اور نز ار درجم مہر گفتم ایا اور ای مرد کی طرف سے دوسر ہم ویٹ بدون اجازت اس مرد کے خطبہ کیا ﷺ دونوں نضو لی ہوئے پھر دونوں نے بچی س وینا ۔ پر بغیر اجازت اس مرد و اس عورت کے جدید نکاح یا ندھاحتی کہ ، ونوں نکاح ان دولوں کی اجازت پرموقو ف ہوے پھر مورت مذکورہ نے دونوں نکاحوں بیس ہےا یک کی جازت دی اور مرد نے بھی وونوں میں سے ایک نکاح کی اجازت وی ہیں "، شوہر نے اس نکاح کی اجازت دی جس کی عورت نے اجازت وی ہے مشز عورت ئے بزار درہم والے نکاح کی اجازت دی اور مرد نے بھی اس نکات کی اجازت دی تو بزار درہم کے مہر وایا نکاح جائز ہوگا اورا کرشو ہر نے سوائے اس نکاتے سے جس کی عورت نے اجازت وی ہے دوسرے نکاح کی اجازت وی مشال بچیس ویناروا لے نکات کی اجازت وی قوجاز نہ ہوگا پھر اس کے بعد دونوں دوسرے نکاح کی اجازے پراتھ تی کمیں قودہ جائز نہ ہوگا دراگر پہنے نکاح کی اجازے پر تفاق کریں تو وہ جانز ہوگا ای طرح اگرعورت نے ابتدا ما دوسرے تکاح کی اجازت دی تو پیہ مراس کی طرف ہے نکاح اول کا فتح ہوگا پس ٹر دونوں دوسرے تکاح پراتفاق کریں گئے تو جا ہز ہوجائے گااور ٹرپہنے نکاٹ پراتفاق کریں گئے تو جا مزینے ہوگااورا تی طرح اگر شوہر نے پہل کر کے دونوں میں ہے تک ایک نکاح کی اجاز ت دِ ک تو بیامراس کی طرف ہے دوسرے نکائے کا فیٹے ہوگا ہیں و وہاطل ہو ج نے گا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ پہلا جازت ویا ہوامعلوم ہو کہ بیریہا اجازت ویا ہوا ہے اور بیرووسرا ہے اور اگر دوؤں میں اجازت دیتے ہوئے کو بھول گئے بچر دونوں نے ان دونوں میں سے سی ایک نکان پر اتفاق کیا جمعنی آئندا کیک نے دوسر ک تھید بی کی کہ جم نے یاد کیا کہ مجی اجازت دیا ہوا ہے و نکان جائز ہوگا ورا کران دونوں نے یاد ند کیا کہ یمی پہر، جازت دیا ہوا ہے سیکن دونو س سی ایک نکات پرمتفق نبو کے بدول اس کے کہ یا دسریں کہ لیمی پہلا اجازت دیا ہوا ہےتو ان دونو سابقدوں میں سے ونی

قال المحرجم تول امام محمد فلا ہرہے اگر چہ ظاہر الروا بیاس کے برخلاف ہے۔

متو قت رہے کا حتی کہا گر دونوں منفور کرلیں تو نافذہ و جائے گااور پہلے دونوں چو گڑی کے فریق ساقط ہوں ھے کیونکہ ان میں ترجیج ندارو

بھی بھی جائز نہ ہوگا اورا گرعورت نے پہل کر کے کہا کہ میں نے دونوں عقدوں کی اچازت دے دی تو مر دکوا ختیار ہوگا کہ چاہے ہز ر در ہم والے کی اور چاہے ہی س ویناروالے کی جس کی جے ہان میں ہے۔ یک کی اجازت وے وے اور یہی جائز ہوگا اور جومہراس می*ں تھبر*ا ہے وہ اس کے ذمہ لا زم ہوگا اور اگر ایک نے درہم والے اور دوسرے نے دینار والے کی اجازت دی اور دونوں کی اجازت کا کلام ایک ساتھ ہی دونوں کے منہ سے نکل تو دونوں نکاح ٹوٹ جا کمیں گے اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے دونوں نکاحوں ک ا جازت دی اور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی نگلے تو اس میں وہی تھم ہے جوایک ہی ساتھ اجازت کا کلام نہ نگلنے کی حالت میں ہرایک کے دونوں تکاحوں کی اجازت دینے کا حکم ہے لیحنی دونوں میں سے ہرا یک نے آگے پیچھے دونوں نکاحوں کی اجازت دے دی اور اس کا حکم پیہ ہے کہ دونوں نکاحوں میں ہےا لیک نکاح ارمی لہ نا فنز ہوجائے گا اور اگر دونوں میں سے ہریک نے ان دونوں نکاحوں میں سے غیر معین ایک نکاح کی اجازت دی مثلاً مرد نے کہا کہ میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اجازت دی یا کہا کہ میں نے اس نکاح کی یااس دوسرے نکاح کی اجازت دی تو اس مسئلہ میں عورت کی اجازت جا رصورتوں ہے فای تہیں اول آ نکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کی اجازت دی جس کی شوہر نے جازت دی ہے جالا نکہ دونوں کے مکدم ایک ہی ساتھ دونوں کے منہ ہے نکلے تو اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا دوم آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے اس نکاح کے سوائے جس کی شوہر نے اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی اجازت دی اور دونوں کے کلام ایک ہی ساتھ نکلے تو اس صورت میں دونوں نکاح ٹوٹ جا کیں گے سوم آئکہ عورت نے کہا کہ میں نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو اس کا وہی حکم ہے جو درضور تیکہ اس نے کہا کہ جس کی شو ہرنے اجازت دی ہے اس کی میں نے اجازت دی مذکور ہوا ہے لیعنی دونوں میں ہے ایک نکاح جائز ہوگا جب رم آئکہ عورت نے کہا میں نے دونوں میں ہے ایک نکاح کی اج زت دی یا کہا کہ میں نے اس کی یا اس کی اجازت دی جیسے کہ شوہر نے کہا ہے اور دونوں کے کدم ایک ساتھ ہی نکے تو مذکور ہے کہ دونوں میں ہے کسی نے ابھی تک کچھا جازت نہیں دی ہے اور دونوں کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے ایک نکاح جس پر پ تیں اتفاق کرلیں اور جا ہیں دونوں کو منتخ کر دیں کذا فی الذخیر ہ اورا گرعورت نے مثلاً کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی ادر د وس<sub>ر ب</sub>ے نے اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک کی اجازت دے دی تو امام اعظمؓ کے نز دیک نکاح جائز ہو گا بیرمحیط سرھسی میں ہے۔ حق کل میں اجازت بمنزلہ انشائے عقد کے ہے:

ایک نفسولی نے ایک غلام سے دوعورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا پھر دوعورتوں کا نکاح ایک عقد میں کیا اور بیہ سب عورتوں کر ضامندی سے کیا پھر وہ غلام آزاد ہو گیا تو اس کواختی رہوگا کہ دوعورتوں کے نکاح کی اجازت دے چ ہے پہلے فریق کی دونوں عورتوں کے نکاح کی اجازت دے اور چ ہے پہلے فریق کی ایک کے نکاح کی اجازت دے اور چ ہے پہلے فریق کی ایک کے نکاح کی اور دوسر نے فریق کی ایک کے نکاح کی اور دوسر نظریق کی ایک کے نکاح کی اجازت دے اور اگر چوشی کے نکاح کی اجازت دی تو سب باطل ہوئے اور اگر چوشی کے نکاح کی اجازت دی تو سب باطل ہوئے اور اگر چوشی کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اور اگر سب نکاح ایک ہی عقد میں واقع ہوئے ہوئے ہوں تو اس کی اجازت دے دی تو سب کی اجازت دے دی تو تیس کی تو تو باجازت دو اصل ہے جی اگر می تا ہوئے دوسرے مردے دوسرے مردے ساتھ بدون اجازت اجازت واصل ہے دوسندی ماری کے بایوں کی اجازت کی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کہ کا لیک مرد نے دوسرے مردے ساتھ بدون اجازت کے دوسندی کا کا کا کی بالا کی موجوز کی کے بایوں کی اجازت کے کہ کی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کہ کی عقد میں بدون دونوں کے بایوں کی اجازت کے کر

دیا ادران دونو ن صغیر ہ کی طرف ہے کوئی قبول کرنے والا ہو گیا پھرا یک عورت نے ان دونو ں صغیر ہ کو دود ھیلایا پھر جب شو ہر کوخبر پیجی تو اس نے ان دولوں میں ہے ایک کے نکاح کی اجازت دی اور اس صغیرہ کے باپ نے بھی اجازت دی تو ٹکاح جائز نہ ہوگا اور اگر ا بک عورت مذکورہ نے دونوں میں ہے ایک کودود ہ پلایا پھروہ مرگئی پھردوسری دختر کودود ہایا پھرشو ہرنے خبر پہنچنے پراس کے نکاح کی ا جازت دی اوراس کے باپ نے بھی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اوراگر ہر دوصغیرہ کا نکاح دونوں کے ولیوں نے علیحد ہ ملیحد ہ عقد میں کیا چھر دونوں رضاعی بہنیں ہو گئیں چھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا دوصغیرہ دونوں چچازاد بہنیں ہیں اور دونو ں کا نکاح ان کے پچیا نے ایک مرد سے بدون اس کی اجازت کے کردیا اورعلیجہ ملیحد وعقد میں کیا پھرا پک عورت نے ان دونوں کودود دھ پلایا پھرشو ہرنے دوتوں میں ہے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک کا ایک کچے اس کا ولی ہواور یاتی موئد بھالہ دے پھرشو ہرنے ایک کے نکاح کی اجازت دی تو جائز ہوگا اورا گر دو یا ندیوں ہے دونوں کی رضا مندی ہے ا یک ہی عقد میں بدون ا جازت ان کے مولی کے تکاح کرلیا پھرمولی نے ان دونوں میں سے خاص ایک کوآ زاد کیا پھرمولی کو نکاح کی خبر بینچی پس اس نے باندی کے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح جائز نہ ہوگا اسی طرح اگر فضولی نے کسی مرد کے ساتھ دو باندیوں کا نکاح ان کی اوران کے مولی کی اجازت ہے کرویا پھرمولی نے دونوں میں ہے ایک کوآزاد کرویا پھرشو ہر کوخبر پینجی اوراس نے باقی باندی کے نکاح کی اجازت وی تو جائز نہ ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی کے نکاح کی اجازت دی تو نکاح جائز ہوگا اور اگرمولی نے دونوں کوایک ہی ساتھ آزاد کر دیا پھرشو ہرنے دونوں یا ایک کے نکاح کی اجازیت دی تو جائز ہوگا اور اگرمولی نے یوں کہا کہ فلال باندی آ زاد ہے اور فلاں ہندی آزاد ہے یا ایک کوآزاد کیا اور جیب رہا پھر دوسری کوآزاد کیا پھر شو ہر کوخبر پینجی اور اس نے یک ساتھ یا آ گے چیچے دونوں کے نکاح کی اجازت وی تو کیبلی آزادشد و کا نکاح جائز ہوگا دوسری کا جائز نہ ہوگا اورا گر نکاح دوعقد میں واقع ہوا ہو پس اگر دونوں باندیاں دومولیٰ کی بعنی ہرا بیک کی ایک ایک ہواور دونوں میں سے ایک نے اپنی باندی کوآ زاد کیا تو شوہر کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے جس کے نکاح کی اجازت دے جائز ہوگا اور اگر دونوں ایک ہی شخص کی مملوکہ ہوں تو آزادشدہ کا تکاح سیجے ہوگا باندی کا سیجے شہو گا پیمچیط سرحسی میں ہے اگرا یک مرد کے نیچے آزادعورت ہواورا یک نضولی نے ایک باندی ہے اس کا نکاح کردیا پھرعورت آزادہ مرگنی یا فضولی نے اس کی بیوی کی بہن ہے نکاح کر دیا بھراس کی بیوی مرگئی تو مرد ندکورکوا جازت نکاح کر دینے کا اختیار نہیں <sup>ہ</sup>ے اسی طرح ا گراس کے پنچے جارعور تبس ہول اورفضو لی نے پر نچویں سے نکاح کر دید پھران جاروں میں سے یک مرگنی تو مرد ندکورفضو ہی والے نکاح کی اجازت نہیں و سے سکتا ہے اور اگر فضولی نے ایک ساتھ ہی یا مج عور توں سے نکاح کر دیا تو اس کو بعض کے نکاح کی اجازت دیے کا اختیار نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے ایک آزادمرد کے نیچے ایک عورت ہے اس مرد کے ساتھ ایک فضو کی نے بانا اجازت جار عورتوں ہے نکاح کردیا (ا) پھراس کو پیخبر مبنجی پس ای نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو جائز نہ ہو گا اورا گرعلیحدہ علیحدہ عقد میں ہر ا بک کا جار دن میں سے نکاح کیااورمرد مذکور نے بعض کی اجازت دے دی تو جن کی اجازت دی ہےوہ نکاح جائز ہوں گے لیکن اگر اس نے اس صورت میں کل کے نکاح کی اجازت دی تو ناجا ئز اورسب کے نکاح باطل ہوجا نمیں گے حتی کہا گراس کے بعداس نے بعض کے نکاح کی اجازت دی تو بعض بھی ناجائز نہ ہو گے اور اگر قبل اجازت کے اس کی بیوی مرگئی پھر مرد نے جارول کے نکاح کی

ا کی چھالیعن ہرا یک کا ولی علیحد وہوتا کہ عاقد ہر بج نے بخلاف اول کے کدو ہاں گوا یا ایک نے دو بہنوں کوجمع کر دیا تو بوائر جیج وظل ہے۔

لے کین اجازت ہے نکاح جائز شہوگا بے فائدہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی ایک می عقد میں۔

ا جازت دی خواہ چاردل کا عقد واحد میں نکال کیا جویہ عقو دمتفرقہ میں کیا ہو بہر حال اجازت سے کوئی عقد جائز نہ ہوگا ہے بھر بیں ہے۔
اورا گرا کیٹ مختص نے اپنی دختر بالغہ کوکسی مرد غائب کے ساتھ بیاہ دیا اور مرد غائب کی طرف سے ایک نضو ٹی نے قبول کیا پھر قبل اجازت مرد غائب کے طرف سے ایک نضو ٹی نے قبول کیا پھر قبل اجازت میں مرد غائب کے عورت کا جائے ہوں اور مرد غائب کے عورت کیا تھا ہے جوان اجازت ہے بیٹر اور کے باند ھا پھر قبل اجازت کے بیٹا مجنون ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ باپ کو یوں کہنا چاہئے کہ میں نے اپنے ہیٹے کی طرف سے نکاح کیا جائے ہے ہیں ہے۔
طرف سے نکاح کیا اجازت دی بیڈ قادی قان میں ہے۔

ایک فض نے اپنے بھائی کی وفتر اپنے ہے کہ تھ ہیاہ وہ کی جا انکہ بیدونوں صغیر ہیں اور بھائی کی وفتر کا ہے ہموجود ہے بھر قبل اچازت کا تے ہے ہم گار ہونے اپنے بھر تاہا گئی کا کا تر ہون اس کا تا ہے اور کا تا کا فذہ ہوگا ای طرح آگر کی اور نوز پر فذور ہالنے کا کا تر ہون اس کی اجازت کے ایک عورت ہے کرویا اور بنوز پر فذور ہالنے نہ بوا فی کہ وہ معتوہ ہوگیا پھر ہا ہے نہ اس کا تا کی اجازت دی تو جا کر ہوگا اس طرح آگر کا ام ہے نہ دون اجازت دی تو جا کہ ہوگا اس طرح آگر کا ام نے بدون اجازت مولی کے کا تر کی اجازت دی تو اجازت کے ایک عورت ہے کو واس مولی کی ملک سے نکل کر دوسرے مولی کے لئا کا کا کر لیا پھر اس موں کی ملک سے نکل کر دوسرے مولی کے اپنا نکاح کر لیا پھر اس موں کی ملک سے نکل کر دوسرے کو جا تھ کی جا تھ کی جا اس کی داخل ہو گئی ہو اس موں کی ملک سے نکل کر دوسرے کو جا تھ کی تھر کے باتھ کی ہو اس ہوں کہ ایک کے واسطے طال شہو ہو اول نے واسے ہو کہ کہ ہوں کہ اس کو جا کہ کہ کہ واسطے حالی شہورت ہیں صورتی ہوں کہ اجازت کی اجازت با کہ کہ جا تھ کی یہ ہوں کہ اجازت کا حرکہ کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ اس کو جہد کی باتھ کی ہو بہد کی طرح واسطے ہو ندی کا لی جو کہ ہو تھی ہوں کہ اور سے دول سے واسطے ہو ندی کہ بی صورتی کی اجازت سے دکا تر جو سکتا ہے اور آگر دوسرے مولی کی اجازت تا جائز اور اس اجوز ہیں جا جو تھ بیا ایک کا ورث در میں ہوں کہ ہو تھ کی ہو اس کو جہد کی باتھ کی ہو ایک ہوا ہو کہ کو تو اسے ہو نہ کہ کہ ہو تھ بیا ایک کا ورث در میں ہوں کہ بہد کی بیا تھ کی ہو بیا ہو کہ بیا تھ کی ہو بیا کہ کہ ہو تھ کی ہونے کی جو تھ بیا ایک کا ورث در میں ہوں کہ بیا گئر ہو تا سے وطی نہیں کر چکا ہے وقتظ بیا ایک کا ورث در میں ہوں کہ بیا گئر ہو ہو سے وقتظ بیا ایک کا ورث در میں ہو کہ ہو گئر ہو ہو سے وقتظ بیا ایک کا ورث در میں ہو کہ ہو گئر ہو ہو تر سے دولی کی اجازت تا جائز اور اس اجوزت سے نکات جو مزنہ ہو گئر ہو ہو سے میں ہو کہ ہو گئر ہو ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو ہو گئر ہو ہو گئر ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو

متصلات اين باب مسائل الفسخ:

جان چ ہے کہ نکاح بندھ جانے کے بعد اسکے فیخ کرنے والے چارطرح کے بوگ ہوتے ہیں اول ایب عقد باندھنے والہ جو لیے بندھ باندھنے کے بعد اسکے فیخ کرنے والے چارطرح کے بوگ ہوتے ہیں اول ایب عقد باندھنے کے کورت بقول یفعل کسی طرح فیخ کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور یفضولی نے ایک مردکا نکاح بدون اس کی اجازت کے کی محورت ہے کہ کہ کہ ہیں ہے اس کا بکاح باندھ تو دوسرا نکات مرد ن جازت پر موقوف ہوگا اور بیدکاح اول کا فیخ نہ ہوگا وی موہ ماقد ہے جو تول ہے فیخ کرسکتا ہے اور فعل ہے فیخ نہیں کرسکتا ہے اور ویدو یہ اس ہے جن نچ اگر کی شخص نے کسی کو وکیل کیا کہ میر ہے ہوگا فی مورت معینہ کا نکاح کردے بیاں اس نے اس عورت سے نکاح فیخ کی کردیا اور عورت کی طرف ہے سی فضولی نے قبول کی تو اس ویل کو اختیار ہے کہ قول ہے نکاح فیخ کردے بینی کے کہ میں نے بینکاح فیخ کی اور کی اور کی بین کے میں نے بینکاح فیخ کی اور کی نیا وہ کورت کی اس کے میں نے بینکاح فیخ کی اور کی تو اس میں ہے۔

إلى المنتولي كالنتخ تمرة بإطل ببوكار

<sup>(</sup>۱) مثال منتخ بقول به

<sup>(</sup>۲) مثال شخيفعل \_

اگرویل فرکور نے بعینہ اس عورت سے دوسرا نکاح کردیا تو عقد اول ٹوٹ جائے گا یہ محیط سرتھی ہیں ہے اور سوم وہ عاقد جو
بفعل فنخ کرسکتا ہے اور بقول فنخ نہیں کرسکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرد نے ایک مرد کے ساتھ بدون اس کی اجازت کے
ایک عورت کا فکاح کردیا پھر شوہر فہ کور نے اس عورت کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح کردیا تو پہلا نکاح فنخ بوج سے گا حال نکداً سرو واس
فکاح کو بقول فنخ کر ہے تو فنخ صحیح نہیں ہے چہ رم وہ ماقد جو تول وفعل وونوں طرح سے فنخ کرسکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک
مرد نے دوسر کو کسی عورت سے بطور غیر معین فکاح کرنے کا ویک کیا ہی ویک نے ایک عورت سے فکاح کر دیا اور عورت کی طرف
سے ایک فصولی نے قبول کیا ایس اگر ویک اس عقد کو فنخ کرنے تو فنخ صحیح ہے اور اگر ویک نے اس عورت کی بہن سے بھی موکل کا فکاح
کر دیا تو عقد اول فنخ ہو جائے گا بیر فاوئ قاضی خان میں ہے۔

پس باب نکاح میں فضولی کوبل اجازت کے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور وکیل کو نکاح موقوف کی صورت میں قول وفض دونوں ہے رجوع کا اختیار ہوتا ہے ہے ہیں ہے اور اگرزید کے ساتھ فضولی نے ایک عورت کا نکاح کردیا بھرزید نے ایک فضف کو وکیل ہا کہ سی عورت سے اس کا نکاح کرد ہے ہیں ولیل نے س نکاح کی اجازت دے دی پھراس کوفنح کی تو بنا ہر روایت جا مع کے اس کا فتح کرنا چھے نہ ہوگا اور اگر اس عوج نے گا اور اگر مطلق نکاح کردیا تو پہلا نکاح باطل ہوج نے گا اور اگر مطلق نکاح کردیا تو پہلا نکاح باطل ہوج نے گا اور اگر مطلق نکاح کرد ویا تو پہلا نکاح کردیا تو پہلا نکاح کردیا تو پہلا نکاح کردیا تو پہلا نکاح کرد ہے یا دو سر ہے اس مجھر موقوف کو قصد اللہ وصر ابطل نہیں کر سکتا ہے وکیل اگر ایسا فعل کر رہے ہو جائے گا بیا تھا ہیں کہ ہوجائے گا بیا تھا ہیں کہ ہوجائے گا بیا تھا ہیں کہ کہ ہوجائے گا بیا تکاح کردیا تو نہاں کو دیل کیا کہ کہ کو وکیل کیا کہ کہ کو عورت سے اس کا نکاح کردیا تو نکاح اور کیا نکاح کردیا تو نکاح اور کا کاح کردیا تو نکاح اور کاح والے کی بہن سے دیکا نکاح (اس کردیا تو نکاح اور کاح والے کی بہن سے دیکا نکاح (اس کردیا تو نکاح اور کاح والے کی بہن سے دیکا نکاح (اس کردیا کہ ان دونوں میں سے ایک مورت زید کی کاح والی کی بہن ہے موقل کے ساتھ (اس کاح کردیا تو پہلا نکاح وسے کی کاح دیا تو پہلا کاح وسے کے گا دور اس میں سے ایک وس کے دورت کی کہ کہن ہے یا لیک بی عقد میں جو موقول کی کاح دیا تو پہلا نکاح وسے نہ کا کاح دیا تو پہلا نکاح وسے کی کام کی دیا تو پہلا کاح وسے کی کام کی کو دیا تو پہلا کاح وسے کا کام کرنے گا کہ کرنے کی کام کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے کی کام کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے کی کو کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے گیا گیا گی کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گیا گی گی کرنے کی کرنے گا کہ کرنے گیا گی کرنے کی کرنے کی کرنے کی گا کہ کرنے گا کرنے کرنے کی کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے گا کہ کرنے کرن

(C): (C)

## مہر کے بیان میں

اس کی چند فصلیں ہیں: فصل (اول):

ادنی مہر کے بیان میں اور جو چیز ہیں مہر ہوسکتی ہیں اور جو بیس ہوسکتی اُن کے بیان میں اور جو بیس ہوسکتی اُن کے بیان میں کم ہے کم مقدار مہر دس درہم ہونوں میں دارہوں یا نہوں چنا نچ دس درہم وزن کی فالی چاندی پر مہر جائز ہا اُئر چاس قدر چاندی کی قیمت دس درہم کے کم ہویہ بین میں ہاور سوائے درہم کے جو چیز ہو ہ وقت (۵) مقد کی قیمت سے دربہوں کی قائم مقد مرکعی جائے گی میرفا ہر انروایہ کے موافق ہے چنا نچہ اُئر کیڑے یا کی یا وزنی چیزی پر تکاح کیا اور اس چیز ک

<sup>(</sup>۱) لِعِنى بقول خود \_

<sup>(</sup>۲) لیخن عورت کی اجازت ہے۔

<sup>(</sup>٣) قبل اجازت اول کے۔ (٣) اس واسطے کہ نکاح وکیل ناجائز ہے۔ (۵) عقد کے وقت جواس کی قبت ہے۔

قیمت وقت عقد کے دئل درہم ہے تو نکاح جائز ہوگا اگرید قبضہ کرنے کے دن اس کی قیمت دئل درہم سے گفٹ گئی ہو پس عورت کور د کر دینے کا اختیار نہ ہوگا اورا <sup>ا</sup> راس کے برغنس ہو کہ وفت عقد کے ۔ دس ہے کم ہواور وفت فبضہ کے نرخ زیادہ ہو گیا کہ دس درہم قیمت ہو گئی تو وقت عقد کے جس قدر کی تھی و وعورت کو دلائی جائے گی اگر چہوفت قبضہ کے بوری دئ درہم قیمت ہے بینہرالفائق میں ہےاور ا اً کر کپڑے کا کسی جزو میں نقصان ہوجانے سے قبضہ ہے پہلے اس کی قیمت میں نقصان آگیا تو عورت کوا ختیار ہو گا جاہے اس ناتص کو لے لیے بااس کی قیمت دس درہم لے لیے ریم محیط سرحسی میں ہے۔

ا مام اعظم الوحنيفه جمة الله كيز ويك ا د في مهركي ايك مثان:

واضح ہوکہ برالی چیز جو مال متقوم ہے مہر ہوسکتی ہے اور من فع بھی مہر ہو سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ اگر شو ہر مر دآ زا د ہواور اس نے عورت سے اس منافع پر نکاح کیا کہ میں تیری خدمت (۱) کر دول گا تو اہام اعظم واہام ابو پوسف کے نز دیک مبرشل کا تھم دیا جائے گا اور نکاح جائز ہوگا پیظمپیر بیر میں ہے اور اگر عورت ہے اپنے سوائے کسی دوسرے تراد کی خدمت پر نکاح کیا پس اگزاس غیر کے علم سے نہ ہواور اس نے اجازت وی تو اس کی خدمت کی قیمت واجب ہوگی اور اگر غیر مذکور کے علم سے ہو پس اگر کوئی خدمت معین الیی ہوکہ جس سے بے بروگی وفتنہ ہے بیجا وُنہیں ہوستا ہے تو واجب ہے کہنع کی جائے اس کوخدمت ہذکورہ کی قیمت دی جائے اوراگر ایسی خدمت نه ہوتؤ اس خدمت کا اوا کرنا واجب ہوگا اورا گر خدمت غیرمعین ہو بلکہ اس غیر مذکور کے منافع پر نکاح کیا حتیٰ کہ عورت مذکورہ ہی اس غیر مذکور سے خدمت لینے کی مستحل ہوئی کیونکہ بیا جیر خاص ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگر عورت مذکورہ نے ایس خدمت کینی شروع کی جس کی صورت مثل اول کے ہے تو اس کا حکم مثل حکم اول کے ہوگا اورا ٹربطورصورت دوم ہے تو اس کا حکم مثل صورت دوم کے ہوگا بیائتے القدیم میں ہے۔

مہر جا ہے لیل ترین واد ٹی ترین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ادا کرناضر وری ہے:

۔ گرمر دینے عورت ہے اینے غلام یا باندی کی خدمت پر نکاح کیاتو سیجے ہے بینہرالفائق میں ہے اورا گرشو ہر غلام ہوتو شو ہر کو اس کی خدمت جا مزہے میہ بالا جم ع ہے کذافی محیط السرحسي ورا گرکسي عورت ہے اس مہریہ نکاح کیا کداس کوقر آن شریف کی تعلیم کر دے گا تو عورت ندکورہ کواس کا مہرمثل ہے گا بیرفناوی قاضی خان میں ہے اور اگرعورت ہے اس مبریر نکاح کیا کہ عورت مذکورہ ک مجریاں چرائے گا یااس کی زمین میں زراعت کر دے گا تو ایک روایت میں نہیں جائز ہے اور ایک روایت میں جائز ہے کذا فی محیط السرحسي اورروایت اول کتاب الاصل والجامع کي ہے اور و ہي اصح ہے کذا في النهرالفائق اور پيرخطا ہے صواب بيرے که الاجماع بير خدمت جومبر قرار دی ہے ادکر ہے بدلیل قصدموسی وشعیب میبہ السلام کے اور اگر کوئی کیے کہ وہ مویٰ وشعیب میبہ السلام کی شریعت میں تھا اور ہم امت محمصلی امتدعیہ وسلم بیں تو جو ب رہے کہ پہنے انہیا علیہم السلام کی شریعت جس کوالقد تعالی واس کے رسوں یا کے سلی ملتہ عايه وسلم نے بغير سي نوع انکار کے بيان فر مايا ہووہ ہم پر . زم ہے بيدکا في ميں ہےاورا گرحلال وحرام، حکام کي تعليم يا حج ، عمر ہو غيرہ عبادات کومبر قرار دیا تو ہمارے نز دیک تسمیہ ہیں سیجے ہے چرواضح ہو کہ تسمیہ میں اصل میہ ہے کہ جب تسمیہ سی ہوجائے ومتقر رہوجائے تو و ہی مسمی واجب ہو گا بھر دیکھ جائے گا کہا گرمبرمسمی دی درہم یا زیادہ ہےتو عورت کوبس یہی ہے گا اس کےسوائے پچھے نہ ہو گا اور اگر مبرسمی دل درہم یا زیادہ ہے تو عورت کوبس یہی ہے گا اس کے سوائے کھی نہ ہوگا اور اگر دی ہے کم ہوتو ہمارے اسحاب ثلاثہ کے نز دیک دس بورے کر دیئے جائیں گے اورا گرتشمیہ فاسد یا متزلزل ہوتو مبرمثل واجب ہوگااورا گرمبر بیقر اروپا کے عورت مذکور ہ کواس کے شہر سے باہر نہ لے جائے گایا اس کے اوپر دوسرا نکاح نہ کرے گاتو یہ سمیہ جی نہیں ہے کیونکہ بیام مذکور مال نہیں ہے اور ای طرح اگر مسلمان مرد نے مسلمان مورت سے مرداریا خون یو خمر یا سور پر نکاح کیا تو تسمیہ نہیں طبح ہے اور اگر اعیان مال کے منافع پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح کی مشل اپنے وار کی سکونت و اپنے جانور سواری کی سواری و بار برداری و زراعت کی زمین دینے وغیرہ پر مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح قرار دیا تو تسمیہ جی ہے بید بدائع میں ہے اور اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی مدت معلومہ تک کے واسطے نکاح قرار دیا تو تسمیہ جی جہ بید بدائع میں ہے اور اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر کی آزاد کورت یا مکا تبہ سے نکاح کیا تو نہیں جائز (۱) ہے اور غلام کی بندی یا مدید کی نافذ نہ ہوگا بید غلاق اللہ ہوری کو طلاق و رہ دی گا یہ قاوی قاضی مرد کا بجائے اس مورد کا بیا کہ تھے کو جج کر الا دُل گا تو عورت نہ کورہ کوم ہمشل مطے گا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

كيا قرضه مين مهلت كيوض بھي نكاح منعقد ہوجا تا ہے؟

ا علی معالی برنگار کیا۔ سے بھٹی وہ مال کو عمد اقتل کیا ہے ہیں مرد نے اس مورت ہے اس کی معالی برنگار کیا۔ سے بھٹی وہ غلام عیب وارٹکا ایس بمقابلہ عیب کے پھٹن ہوگا لیس گویا اس حصد شمن کو مبر قر اردیا ہے۔ سے قولہ قبت دس قاں المتر جم اس سے ف ہر ہے کہ عیب کی مالیت انداز کرنے میں قبت کا اعتبار ہوگا اور شمن کے حصد کا اعتبار نہ ہوگا اور اس کی توضیح بیہ ہے کہ ۲۳ قبت کا غلام ۳۳ درہم میں فریدا اور اس میں ایسا عیب نکلا جس سے آٹھواں حصہ قبت کا نقصان ہوتو آٹھ ورہم قبت حصد عیب ہوجا لانکہ حصر شمن فقط چار ہی درہم ہوتے میں فلیجا مل فید۔

نکات کیا بدین مبر کہ امسال جو پھل اس کے درخت خریا ہیں آئیں یا جو کھیتی امسال اس کی زمین میں پیدا ہو یا جو کہ اس کا غلام کم نے وہ مبر ہے تو شمید ہی نہ ہو گا اور عورت ندکورہ کو مبرشل سے گا ای طرح اگر ایک چیز بیان کی جوسب طرح سے فی ای ل مال نہیں ہے تو بھی بہر تنگم ہے مثلاً جو آپھو اس کی بکریوں کے بیٹ میں ہے بیٹی بچہ یا جو اس کی باندی کے بیٹ میں ہے اس کو مبرقر اردے کر نکاح کیا تو سے مشکل جو تنہیں ہے اور عورت کو مبرالشل سے گا میرمجیط میں ہے۔

سمپدن بیں ہےاور تورت کو مہراسل ہے گا بیمبیط میں ہے۔ اجنبی کی جانب سے مقرر کیے گئے مہر مثل میں زیادتی کا حکم شو ہر کی رضا مندی بر موقو ف ہوگا:

اگر کسی عورت ہے اس کے تھم پریا ہے تھم پریا فل ساجنبی کے تھم پرنکا ن کیا بیغی جووہ کہدد ہے وہی مہر ہے تو شمید فا مد ہوگا گھر گر تھم شوہر پر ٹھنہر اہوتا ویکھ ہوئے گا کہ گر شر ہر شل ہے کہ کہ تو تو عورت کو بہت کا اور گر مشل ہے کہ کا تھم دیا تو عورت کو مہرشل ملے گا لیکن آ رعورت اس کم پرراضی ہوجائے تو کم بی لے اور آ رعورت کے تھم پر ٹھہر ابوپس آ رعورت ب مہرشل یا کم کا تھم کیا تو عورت کو بہی ملے گا اور گر مہرشل ہے گا اور گر مہرشل ہے گا اور گر مہرشل ہے نہ دیا تو جائز ہے اور آگر مہرشل سے زیادہ کا تھم دیا تو شوہر کی رضا مندی پر موقوف ہوگا یعنی عورت آگر اس کی پرراضی ہوجائے تو تھیجے ہے یہ موقوف ہوگا اور آگر مہرشل ہے کم کا تھم دیا تو عورت کی رضا مندی پر موقوف ہوگا یعنی عورت آگر اس کی پرراضی ہوجائے تو تھیجے ہے یہ بدائع میں ہے۔

نعن : ١٠

## أن امور کے بیان میں جن سے مہر ومتعہ متا کد ہوجا تا ہے

مہر کے متا کد ہوجانے کی تین صورتیں:

ا ا باندی جب آزاد کی جائے تو اس کوافتیار ہوتا ہے کہ نکاح رکتے یا تو ژوے۔(ا) ماظوت میجند کرے۔

عدم تفوہوئے کی وجہ سے جدائی اختیار کی وغیر ذلک وراس طرح اگراپنی زوجہ کوجوز بدی باندی ہے زبیر سے خربید کیا یا اس کے وکیل نے زید سے خربیدتو بھی متعہ وا جب نہ ہوگا اورا گرمولی نے اس باندی کوکسی غیر کے ہاتھ فر دخت کیا اوراس غیر سے شوہر نے خربیدی تو متعہ واجب ہوگا جن صورتوں میں مہرسمی نہ ہونے پر متعہ بھی واجب نہیں ہوتا ہےتو مہرسمیٰ ہونے پر نصف مسمیٰ واجب نہ ہوگا ہے ہیں میں ہے اور جن صورتوں میں بمقنصائے عقد مہراکشل واجب ہوتا ہے اگر طلاق قبل دخول واقع ہوتو فقظ معدواجب ہو گا بہتہذیب میں ہے اور واضح ہو کہ متعہ ہے اس مقام پر متعہ شیعہ مرا زنبیں ہے بلکہ جس کا تھم امتد تعالی نے کلام مجید میں فرمایا ہے یعنی تین کپڑے ہیں تیس و ب ورومقنعہ اور بیر کپٹر ےاوسط درجہ کے ہوں گے شہبت بڑھ کے شہبت گھٹ کے مکرانی المحیط اور بیرواٹ اماموں کے زمانہ کا ہے ور ہمارے ملک میں ہماراعرف معتبر ہوگا میرخلاصہ میں ہے اورا گرعورت کو کپٹر وں کی قیمت میں درہم دینار ویئے تو قبول کرنے پر مجبور کی جائے کی بیب بدائع میں ہے تکرواضح رہے کہ نصف مہر ہے زیادہ قیمت بڑھا ٹالا زم نہیں ہےاور یا بچے درہم ہے کم نہوں گے بیدکا فی میں ہے وران کپڑوں کے لئا ظاکرنے میںعورت کا حال ویکھا جائے گا کیونکہ یہ کپڑے مہراکمثل کے قائم مقام بیں بیا مام کرخی کا قول ہے بیہ تمینین میں ہے ہیںا گرا دنی درجہ کی عورت ہولیعنی سفلہ لوگوں میں ہوتو اس کو کر ہاس کے کپڑے دے کا اور اگر اوسط درجہ میں ہوتو اس کو قزئے کپڑے دے گا اورا گرمر تفعہ الحال ہوتو اس کو بریشم کا ب س دے گا اور یبی اصح ہے بیہ نیا بیچ میں ہےاور سیح بیے کہ مرد کے صال کا اعتبار کیا جائے گا یہ مدا بیو کافی میں ہے اور بعض نے فر مایا کہ دونوں کے صال کا اعتبار کیا جائے گا اس کوصاحب بدائع نے نتل کیا ہے اور بیقول اشبہ بفتہ ہے کذا فی اسمیین اور ولوالجی نے فر مایا کہ یمی سے جاوراسی پرفتویٰ ہے بینہرالفائق میں ہے اورجس عورت کا شوہر مر گیا اس کے واسطے متعانبیں ہے خو وعقد میں اس کا مہرمقرر کیا ہو یا بیان نہ کیا ہواورخواہ اس کے ساتھ وخول کر ہیا ہو یا نہ کیا ہواور ای طرح پر نکاح فاسد جس میں قبل عورت کے ساتھ وخول کرنے اور قبل خلوت صیحہ کے بعد خلوت کے در حالید شو ہر اس کے ساتھ وخول کرنے ہے منکر ہو قاضی نے دونوں میں تفریق کرادی تو متعدوا جب نہ ہوگا اور متعہ واجب ہوئے کے حق میں غلام کیمنز رہ آزاد ہے بشرطیکہ غوام نے باجازت مولی کے نکاح کیا ہو ہے محیط میں ہے ہمارے نز دیک متعد تمین طرح کا ہوتا ہے ایک متعدوا جبداوروہ ایسی عورت کے واسطے ہوتا ہے جس کوقبل دخول کے طلاق و ہے دی ہواورعقد میں اس کے واسطے مبرسٹمی نہ کیا ہواور دوسرا متعہ مستحبہ اوروہ الیم عورت کے واسطے ہے کہ جس کو بعد دخول کے طلاق وے دی اور تبیسرا نہ واجب ومستخبہ اور وہ الیم عورت کے واسطے ہے کہ جس کو قبل دخول کے طلاق دے دی اور عقد میں اس کا مہر بیان کیا ہے سیسراج الوہائ میں ہے۔

خلوت ِ صحیحه وخلوت ِ فا سده کی تعریف:

خلوت سیجھ کے بیمتی ہیں کہ مردو مورت دونوں ایسے مکان میں تنہا جمع ہوں جہاں وطی کرنے سے کوئی جسمی یا شرقی یا طبعی مانع کئی نہ ہو یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور خلوت فی سدہ اس کو کہتے ہیں کہ حقیقة وطی کرنے پر فقد رت نہ پائے جیسے مریض مدفف کہ وطی کرنے کی طافت نہیں رکھتا ہے اور اس صورت میں جا ہے مورت مریضہ ہو یا مردم ریف ہوتھ کی کیساں ہے اور یہی سیج ہے یہ فل صدمیں ہے اور واضح ہو کہ مرض مراد ہے جو جہ ع ہے مانع ہو یا جہ ع ہے ضرور لا حق ہوا ورسیح میں ہوتا ہو گئی ہوتا ہو گئی ہوتا ہو گئی ہوتا ہو گئی ہوتا ہے ہیں جماع ہے مانع ہوگا خواہ مردکو خواہ میں ہے ایک جے فرض یا نفال کے احرام میں ہے یا دورہ فرض یا نہ ہوادر ایک مرض میں ہے یہ کا فی میں ہے اور اندم دونوں میں ہے یا ہو کہ خواہ میں ہے یا دورہ فرض یا نفال کے احرام میں ہے یا دورہ فرض یا نماز فرض

تنا، م مسیحیٰ آ زاد کی ظرح نبایام پربھی متعدوا جب ہو گافتی کیمویی ندد ہے تو نبایام اس کے ہے فروخت ہو گا۔

میں ہےتو خلوت صححہ نہ ہوگی اور روز ہ قضاوروز ہ نذ روروز ہ کفارہ ٹن ووروا پیٹین ہیں اوراضح بیے ہے کہا یباروز ہ مانع خلوت نہ ہو گااور تفل روز ہ طاہرائر داہیمیں ماقع خلوت تہیں ہے اورنما زلفل مانع خلوت تہیں ہے اور بیض یا نفاس مانع ہے اور اگر دونوں کے ساتھ کو کوئی تحنص و ہاں سویا ہوا ہو یا آغمی ہوتو خلوت سیجے نہ ہوگی و را گر دونو ں کے ساتھ کوئی نابالغ ناسمجھ ہویا ایسا آ دمی ہوجس پر بے ہوشی طار ی ہے تو ضوت ہے مانع ندہوگا اورا گر دونول کے ساتھ نا ہا نغ سمجھ دار ہولینی ایسا ہو کہ جو پچھان دونوں میں دا قع ہواس کو بیان کر دے یاان دونوں کے ساتھ کوئی بہرایا گونگا ہوتو ضوت (الصحیح نہ ہو گا بیافقاویٰ قاضی خان میں ہے۔ مجنون (۴) ومعتو ہشل بچہ کے ہیں پس گر دونوں سمجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر نہ سمجھتے ہوں تو خلوت صحیحہ ہے میں ان الو ہاج میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ عورت کی با ندی ہوتو اس میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ ضوت صححہ ہوگی میہ جوہرة النیر ومیں ہے اور اگر مرد کی باندی ساتھ ہوتو ضوت صیحہ ہوگی بیمعراج الدراہیہ میں ہےاورا، مرمحدؓ ابتدامیں فر «تے تنے کہا گرخلوت میں مرد کی ہاندی ہوتو خلوت میمجیح ہوگی بخلاف اس کے ا گرعورت کی با ندی ساتھ ہوتو صیحہ نہ ہوگ پھر اس ہے رجوۓ کیا اور فر مایا کہ بہر حال خلوت صیحہ نہ ہوگی اور یہی امام ابو حنیفہ ّوا مام ابو یوسف کا تول ہے بیمحیط و ذخیر ہ وفقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر دونوں کے ساتھ مر د کی ووسری بیوی ہوتو خلوت صحیحہ نہ ہوگی اور اگر دونوں کے ساتھ کہا کتا ہوتو خلوت سے مانع ہے اور اگر کش کتانہ ہوپس اگر عورت کا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر شو ہر کا ہوتو خلوت سیج ہوگی میمیین میں ہےاورا گرعورت اپنے شو ہر کے پیس چلی گئی حالا نکدوہ اکیلاسور ہاتھا تو علوت سیجے ہوگی خواہ کمر دکواس کے آئے کا حال معلوم ہو یا ندمعلوم ہواور بیرجواب امام اعظمؓ کے تول پرمحمول ہے اس واسطے کہ امام کے نز ویک سویا ہوا جا گتے ہوئے کے حکم میں ہے بیہ ظہیر بیدمیں ہے۔عورت اگرشو ہر کے پاس گئی صالانکہ وہ تنہا تھا اور مرد نے اس کونبیں پہچانا پس وہ ایک گھڑی بیٹھ کر چلی ہی یہ شو ہم پنی عورت کے پاس چلا گیا مگرعورت کوئیس بہجانا تو جب تک اس کونہ بہجائے تب تک ضوت صحیحہ نہ ہوگی اسی کو پہنے امام فقیہ ابوالدیث نے اختیار کیا ہے کذا فی انحیط اور ججۃ میں لکھاہے کہ ہم اس کواختیا رکرتے ہیں کذا فی النا تارخانیہ اورا گرمرونے دعویٰ کیا کہ میں نے عورت کونبیں پہچاٹا تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

طفل کے ساتھ خلوت کرنا خلوت صحیحہ ثار نہ ہوگی:

اگر عورت نے مردکونہ پہچاٹا مگر مرد نے عورت کو پہچان کیا کہ بیودہی ہے جس سے میرانکاح ہوا ہے تو خلوت سیحے ہوگی تیمین میں ہے اورا لیے طفل کے ساتھ خلوت کرنا کہ جیسے اطفال جماع نہیں کر سکتے ہیں خلوت سیحے مذہوگی اور نیز الی کاڑی ساتھ خلوت کہ ایک کاڑی سے جہ عنہیں کیا جاتا ہے خلوت سیحے نہ ہوگی اورا گرکا فرنے اپنی ہوئی کے ساتھ بعد ہوئی کے مسلمان ہو جانے کے خلوت کی توضیح ہوگی اورا گرکا فرمسلمان ہوگی اور اگر کا فرمسلمان ہوگی اور عورت کا فرہ رہی پس اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھا تو خلوت سیحے نہ ہوگی بیٹماوئی قاضی فان میں ہے اور سیمی خوت کے موافع میں سے بیٹمی ہے کہ عورت رتفاء یا قرناء یا عقلاء یا شعراء ہوتو خلوت سیحے نہ ہوگی بیٹمین میں ہوا اگر عورت کے ساتھ خلوت کی توضیحہ نہ ہوگی کیونکہ مرد پر اس عورت سے وطی کرن جر میں گر کورت کے ساتھ خلوت کی توضیحہ نہ ہوگی کیونکہ مرد پر اس عورت سے وطی کرن جر میں ہے ہیں ہوئی اورا گر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے او پر قابولئن میں ہوئی اور اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی مگر عورت نہ کورہ نے اس کوا ہے او پر قابولئن دویا تو اس میں متن خرین

ا توله خواه مر دکو ....ای واسطے که وه حکماً جا گاہے۔

ع قال المحرجم بظا ہرمہم ہے کہ خلوت میں وقوع وظی ضرور ہو تگریہ بیس بلکہ عاد تا امکان ہو۔

<sup>(</sup>۱) يعنى خلوت ميحد ند موگ \_

<sup>(</sup>۲) لیعنی مر دوعورت کی خلوت پس مجنون یا معتو وسماتھ ہو۔

خلوت صححہ واقع ہونے کی چندصور تیں:

مجموع النوازل میں ہے کہ شخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا پس اس عورت کواس کی مال مرد نہ کور کے پیس داخل کر کے خود ہا ہر نکل آئی اور دروازہ بھیٹر دیا لیکن اس نے بند نہیں کیا اور بیرکو ٹھری ایک کا رواں سرائے میں ہینے ہے کہ اس میں بہت لوگ رہتے ہیں اور اس کو ٹھری میں روشندان کے موکھے تھے ہوئے ہیں اورلوگ کا روال سرائے کے حق میں بیٹھے

مترجم کہتا ہے کہ ہندوستان میں پیشکم قابل تامل ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیخی طاہرالروایہ کےموافق۔

ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں پس آیا ایسی ضوت صحیحہ ہے تو شیخ نے فرہ یا کہا گرلوگ ان موکھلوں میں نظر ڈ التے اوران کے مترصد ہیں اور یہ دونوں اس سے واقف جیں تو خلوت صحیحہ ندہوگی ور رہا دور ہے دیکھنا اور میدان میں بیٹے ہونا تو پیضوت کے سیحیج ہونے ہے مانع نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ایسا کر سکتے جیں کہ وکٹری کے کسی کو نے میں جلے جا میں کہلوگوں کی نظران پر نہ پڑے بیرہ خیرہ میں ہےاور واضح رے کہ ضوت خواہ صیحہ ہویا فاسد ہ ہوعورت پر ستحب ناعدت واجب ہوتی ہے کیونکہ تو ہم کشغل ہےاور شیخ قیدوری نے ذکر کیا کہ ہانع اً برَ ونَی امرشری ہوتو عدت واجب ہوگی اوراً سر ما نع حقیقی ہوجیت مرض یاصغرسنی تو عدت واجب نہ ہوگی اور ہمارےاصحاب نے بعض ا حکام میں خلوت صحیحہ کو بچاہئے وطی کے قرار دیا ہے اور بعض احکام میں نہیں بہارے اصحاب نے مہرمتا کد ہونے اور ثبوت نسب و عدت و فققہ وعنی اس عدت میں اور اس کی بہین ہے ساتھ نکاح حرام ہونے اور اس ہے سوائے جارعورتوں کے تکاح کر لینے میں اور تکاح باندی حرام ہونے میں بنابر قیاس قول امام ابوحنیفہ کے اور س کے حق میں رعایت وفت طد ق میں وطی کا قائم مقام رکھا ہے اور حق احصان " میں اور دختر وں کے حرام ہوئے میں وراوں کے واسطے اسعورت کی حدت میں ورجعت ومیراث میں وطی کے قائم مقام نہیں رکھ ہےاور رہا دوسری طلاق واقع ہونے میں سوس میں دور واپتیں ہیں اور اقرب یہ ہے کہ دوسری طلاق واقع ہوگی سیمیین میں ہے اور بکارت زائل ہونے کے حق میں ضلوت الم کو بجائے وطی کے قائم نہیں رکھا ہے چنانچہ اگر کسی ہو کرہ کے شوہر نے اس سے خدوت صحیحہ کی پھراس کوطلاق دے دی تو بیغورت مثل با کر وعورتوں کے بیا ہی جائے گی بیوجیز کر دری میں ہے اور جب مہر<sup>ع</sup>متا کد ہو گیا تو پھر سہ قط نہ ہوگا اگیہ جدائی کا سبب عورت کی جانب ہے پیدا ہومثلا مرتد ہوجائے یا شو ہر کے پسر کی مطاوعت کرے ما نکہ شو ہراس عورت ہے وطی کر چکا ہے یہ اس کے ساتھ ضوت صححہ کر چکا ہے اور بعض نے فر مایا کہ تمام مہر ساقط ہوجائے گا کیونکہ فرفت کا باعث عورت کی طرف سے پیدا ہوا ہے بیرمحیط میں ہے اور اس میں پچھا ختلا نے نہیں کہ اگر ہیوی ومرد میں سے کوئی قبل وطی و قع ہونے کے ا پی موت ہے مرگیا جا انکہ نکاح ایساتھا کہاں میں مہر بیان کر دیا تھا تو مہرمتا کد ہوجائے گا خواہ عورت 'زاو ہویا ہا ندی ہواورا سی طرح اگر دونوں میں ہے ایک قبل کیا گیا خواہ " پس میں میہ نے دوسرے کوتل کیا یا کسی اجنبی نے قبل کیا یا مرد نے خود اینے آپ کوتل کیا ق بھی یہی تھم ہےاور اگرعورت نے اپنے سپ کولل کیا ہیں سرعورت آزاد ہےتو شو ہر کے ذمہ سے بچھ مہر ساقط نہ ہو گا بلکہ ہمارے ز دیک بورامبرمتا کد ہوجائے گا ہیں بدائع میں ہے۔

آگر تورت با ندی ہواور اس نے اپنے آپ کوئل کر ڈالا تو حسن نے امام ابوطیفہ سے روایت کی ہے کہ اس کا مہر مہ قط ہو جائے گا اور امام ابوطیفہ سے دیگر روایت ہے کہ مہا قط نہ ہوگا اور بہی صاحبین کا قول ہے اور اگر باندی کوئل دخول کے اس کے مولی نے قل کی تو امام اعظم کے نز دیک اس کا مہر سماقط ہو جائے گا اور صاحبین کے نز دیک سماقط نہ ہوگا اور بیا ختلاف اس وقت ہے کہ مولی قس میں مہر بیان نہیں ہوئی بالغ ہواور اگر کا یا مجنون ہوتو بالا جم ع مہر سرقط نہ ہوگا بیسر اج الوہاج میں ہے اور ایسے نکاح میں جس میں مہر بیان نہیں ہوا ہے اگر ہوی مرد میں سے کوئی مرکبی تو ہمار سے اسحاب کے نز دیک مہر شل مت کد ہوجائے گا کذا فی البدائع اور مہر شل کے بیمنی ہیں ہوئی ہوتا ہے گا کذا فی البدائع اور مہر شل کے بیمنی ہیں ہوا ہے اگر ہوی مرد میں سے کوئی مرکبی تو ہمار سے اسحاب کے نز دیک مہر شل مت کد ہوجائے گا کذا فی البدائع اور مہر شل کے بیمنی ہیں

ا لیمنی وہم میر کیمورت کا رحم مشغوں بطفہ مر د ہو گیا ہوجس کو دو آئی غرض سے پوشید کرے۔

م یعنی سلے شوہر تین طلاق وینے والے کے سے جوہدوں جماع کے طلال نہیں ہوتی ہے بیضوت بمنز لہ وطی نہ ہوگی۔

سے متا کد بینی تا کید ہے مقرر ہو چکا ہے بینی بعد کا ل کے ازم ہو کر بعد وطی یا خلوت سیحد کے متا کد ہو گیا تو رہ پسر کی مصاوعت بینی پسر ک خوا ہش وطی بر رامنی ہو کرتا ہع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) خلدركر نے كی شرط ياتى جائے ہيں۔

کدا تی کے مثل عورت کا جومبر ہوو ہی اس کا مہر قرار دیا جائے گا اور مثل ڈھونڈ نے کے واسطے اس عورت کے باپ کی قوم میں ہے کوئی عورت لی جوسن و جمال ومبر وزیانہ وعقل و دین و بکارت کی راہ ہے اس کے برابر ہواور نیز علم وا دب و کمال شختی میں بھی و دنوں کا بکساں ہونا شرط ہے اور نیز ریابھی شرط ہے کہ ان کے بچہ نہ ہوا ہوا ور تبیین میں ہے مگر و انسخ رہ کہ کہ حسن و جمال اس وقت کا اختبار کیا جائے گا کہ اختبار کیا جائے گا کہ اس کا شوبر مال وحسب میں وقت اس عورت کے ساتھ تکا ت کیا ہے یہ جیط میں ہے اور مش کی نے فریا کہ کہ وقت اس عورت کے ساتھ تکا ت کیا ہے یہ جیط میں ہے اور مش کی نے فریا کہ کہ وابیا ہو گا کہ اس کا شوبر مال وحسب میں ویسا ہی ہو جیسے اس کے مش عورتوں کے شوبر مال وحسب میں ہیں اور اگر نہ ہو گئو مما ثلث بوری نہ ہوگئی القدیم ہیں ہے۔

اسعورت کے بپ کی تھوسیاں ہوں یا بتیا کی بیٹیاں ہوں اور بینہ ہوگا کہ اس کی ایک ماں و باپ کی تگی ببینی البھوں یا فقط باپ کی طرف سے ہوں یا اس کی بھیسیاں ہوں یا بتیا کی بیٹیاں ہوں اور بینہ ہوگا کہ اس کا مہراس کی ماں سے مہر پر قیا س بیا جائے گئی اگر اس کی ماں س کے باپ کی بچیازاد بہن ہو یہ محیط میں ہے اور اگر اس کے باپ کی بچیازاد بہن ہو یہ محیط میں ہے اور اگر اس کے باپ کی تقوم میں ایکی کو کی عورت نہ پائی جائے تو ایسے المجبی قبیلہ کی عورتوں سے مماثلت کی جائے گی جو اس کے باپ کے قبیلہ کے شام ہوں میں گئی ہوں میں گئی ہوں میں گئی ہوں اور یہ بھی شرط ہوگا تمہین میں کھا ہے کہ بیشر ط ہے کہ مہر شل کے خبر دینے والے دومر دہوں یا ایک مرداور دو عورتیں ہوں اور یہ بھی شرط ہوگا ہے کہ بفظ شہادت خبر دیں کہ بم گوائی دیتے ہیں کہ اس کے مشرک فلاں عورت کا مہر (')

اس قدر ہے پس ن گواہ وں نہ بیائے جا کمی توقتم ہے شو بر کا قول قبول ہوگا یہ فلا صدیل ہے ایک عورت نے اپنی ماں کے مہر پر نکاح کیا تو جا کر گئی ہے اور ذخیرہ میں لکھ ہے کہ بیٹ توقتم ہے تو بر کا قول قبول ہوگا یہ فلا صدیل ہے ایک عورت نے اپنی ماں کے مہر پر نکاح کیا تو جا کہ ہی توقع ہے بیٹایة اسر و بی میں ہے۔

نصل: عن

## ان صورتوں کے بیان میں کہ مہر میں مال بیان کیا اور مال کے ساتھ الیمی چیز ملائی جو مال نہیں ہے

اگر کسی عورت سے ہزار درہم وفلال بیوی کی طلاق پر نکاح کیا تو نفس عود سے فلال نہ کور ہ پر طلاق واقع ہوجائے گی مید یط میں ہے اور عورت کو فقط مہر سمی ملے گا میہ بحرالرائق میں ہے خلاف اس کے اگر ہزار درہم پر نکاح کیا اور بدین شرط کہ فلال عورت کو طلاق دیے گا تو جب تک طلاق نہ دے گا تنب تک طلاق واقع نہ ہوگی پھر اگر طلاق دینے کی شرط لگائی اور طلاق نہ دی تو جس عورت سے اس شرط پر نکاح کیا یا عورت سے اس شرط پر نکاح کیا یا عورت سے ہزار درہم اور عورت کی کرامت (اس) پر نکاح کیا یا عورت

اے تال المتر ہم بینی جو بمین اس کی اس کے ساتھ امور غدکور ہ یا لا بیس مماثل ہو جواس کا مہر بندھا ہے وہی اس کا مہر بوگا اورا گز بمین مم ثل مدہوتو بھو پھی یا چیا ڑا دبمین و فیر ہ جومماثل ہواس کے مہر پر مہرشل رکھا جائے گا۔

ع یعنی جواس کی مال کا مہرہے وہی اس کا مہر ہوگا۔

سے مہرشل یعنی جومبر بیان ہواو ہ س قط ہوکر مہرشل قرار پائے گااور نکاح سیح ہو چکااور یہی تھم مہرشل کا ہرمنفعت کی شرط میں ہےاہ روانع: وک اگر عورت نے شرط نگائی کہاس کی سوتن کو طلاق و بے قرویا نے حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثل برادورام

<sup>(</sup>r) بزرگذاشت

ہے بزار درہم پر اورا " پشرط پر کہاس کو ہدیدد ہے گا نکاح کیا اورشرط بوری نہ کی تو بھی یہی تھم ہےاس طرح ہرالی شرط میں جس میں عورت کے واسطے کوئی منفعت ہو ہمی تھم ہے جبکہ شو ہراس کو بورانہ کرے بیرمحیط میں ہےاور بیٹھم ایسی صورت میں ہے کہ جب عورت کا مبرمتش اس مقدارسمی ہےزائد ہواوراگر مبرسمی اس کے مبرمتل کے برابریازیاد ہ ہواورشو ہرنے دعد ہ بیورانہ کیا توعورت کو نی لی مبرسمی ملے گا اورا گرشر طابوری کی تو بھی عورت کومبرسمی ملے گا اورا گرمسمیٰ کے ساتھ کسی اجتبی کے واسطے کوئی منفعت شرط کی اور بوری نہ کی تو عورت کو فقط مبرسمیٰ معے گا ہیہ بحرالرائق میں ہے اورا گرمسلمان نے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا اوراس کے مبر میں ایک دو چیزیں تضبرائیں جس میں ہے۔ایک حلال و دوسری حرام ہے مثلاً مبرسے ( ) کے ساتھ جا اُرطل شراب مقرر کی تو اس عورت کا مبرو ہی ہے جو سیح بیان کیا ہے بشرطیکہ دی درہم با اس سے زائد ہوا در چوحرام بیان کیا ہے وہ باطل ہوگا اور بینہ ہوگا کہ عورت ندکورہ کواس کا بورا مہمثل دلایا جائے اس واسطے کہ شراب میں سمی مسلمان کے واسطے متفعت نہیں ہے سیسراج الوہاج میں ہے اور اگر عورت سے ہزار درہم اور فلال بیوی کی طلاق پر بدین شرط نکاح کیا کہ عورت اس کوایک غلام وے دیتو عقد ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی اور ہزار درجم و طلاق اس عورت کی بضع کو غلام پرتقسیم ہوں گے ہیں اگر غلام کی قیمت اور بضع کی قیمت برابر ہوتو پا کچے سودرہم ونصف طلاق ہمقابلہ غلام کے تمن میں اور باقی یا بچے سودرہم ونصف طلاق بمقابلہ بضع کے مہر ہوں گے اور یضع وغلام بھی بزار درہم وطلاق پرنفشیم ہول گے لیس ہمقا بلہ طلاق کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور ہمقا بلہ ہزار درہم کے نصف غلام ونصف بضع ہوگی اور اس صورت میں پہلی ہوی کی طلاق بائنہ پر ہوگی پھرا گر غلام نہ کورفبل شو ہر کے سپر دکر نے کے مرکبا یا استحقاق میں لے لیا گیا تو شو ہر یا پچے سو در ہم حصہ غلام واپس لے گا اور غلام کی نصف قیمت بھی واپس لے گا اور اگرعورت ہے نکاح کرنا ہزار درہم پر اور اس اقر ارپر ہو کہ اپنی ہوی فلاں کو طراق دے دے گا بدین شرط کہ عورت مٰدکورہ اس کوا بیک غلام دے دینو الیں صورت میں جب تک پہلی بیوی فلاں مٰدکورہ کوحد ق نہ د ہے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور یا نچے سو درہم منکو حہ کے مہر کے اور یا نچے سو<sup>ب</sup>ورہم غلام کے تمن ہوں گے بشر طبیکہ بضع کی اور نیا. م کی قیمت برابر ہو بعداس کے بعد و یکھا جائے گا کہ اگر مرد نہ کور نے شرط بوری کی لیعنی پہلی فلاں بیوی کوطلاق دے دی توعورت کو فقط یا مج سودرہم ملیں گے اورا گراس کی سوت کوطلاق نہ دی توعورت مذکورہ کواس کا بورا مہرتش مطے گا بیمجیط میں ہے۔

عورت ہے منعین رقم اورسوکن کوطلاق کے عوض نکاح کیا تو اس میں تبین طرح کے عقو دہوں گے :

اگر کسی عورت سے بزار درہم پر اوراس امر پر کہ اس کی سوت کو طلاق دے دے گا تکا تکیا بدین شرط کہ عورت اس کوایک غلام واپس دے پھر مرد نے اس عورت کو طلاق دے دی تو آگاہ ہونا چا ہے کہ اس صورت میں تین طرح کے عقو دہیں تکا ح وقتے وطلاق بعوض پس جو پھے مرد کی طرف سے ہے لینی بطلاق و بڑار درہم وہ اس پر جوعورت کی طرف سے ہے ( لیمنی بضع وغلام پر ) تقسیم ہوگا پس بڑار کا آ دھا یعنی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے پس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے پس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ غلام کے ہوئے پس بیاس کا ثمن ہول گے اور باتی پانچ سو درہم بمقابلہ بفتا ہے ہوئے پس بیاس موسکی اس الصف طلاق بمقابلہ غلام کے ہوگی پس وہ خلع قرار دی جائے گی اور نصف طلاق باتی بمقابلہ بضع کے ہوگی پس وہ مبرتو نہیں ہوسکتی اس واسطے کہ وہ وہ ل نہیں ہے لیکن بیقر اردیا جائے گا کہ وہ ور سے کا حق ہے پھر جانا چا ہے کہ جب مرو نے اس عورت کو طلاق دے دی تو دو حال سے خالی نیمیں یا تو قبل دخول کے طلاق دے دی یا بعد دخول کے طلاق دی اور برصورت بھی

اے ۔ تول<sup>یفیج بیعنی قرح اور بغیج</sup> کی قیت ہے مہرشل مراد ہے۔

بعنی جبکه و ونوں کی قیمت مساوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً در بهم دریناروغیره ۱

دو ص سے ضافی نبیں ہے یا تو مرد نے سوت کو طلاق دی پانبیں دی پس اگر مرد نے اس کو آبل دخول کے طلاق د رے دی اور سوت کو طلاق خبیں دی اور غلام کی قیمت اور مہر مثل دونو ل برابر ہیں تو عورت ندکورہ شوہر کو دوسو پی س درہم مالیں درے گی اور آ دھ غلام مرد کا ہوگا اور اگر ایک صورت میں شوہر نے سوت کو طلاق و رے دی ہوتو شوہر کو دوسو پیاس درہم ملیں گے اور نوراغلام مرد کا ہوگا اور اگر شوہر نے اس عورت کو بعد دخول کے طلاق دی اور سوت کو بھی طلاق دی نو ہزار درہم عورت کو ملیس گے اور غلام شوہر کو ملے گا اور اگر سوت کو طلاق ندری تو عورت کو این کا مہر مثل ملے گا پھر اگر شوہر نے سوت کو طلاق درے دی اور غلام جو اپنا تھہر ا ہے استحقاق میں لے لیا گیا تو شوہر نہر کور عورت کو ایس کے گا اور اگر شوہر نے سوت مذکور کورت سے ہزار درہم میں سے غلام کا حصہ پانچ سودرہم و اپس لے گا اور نیز غلام کی نصف قیمت بھی لے گا اور اگر شوہر نے سوت کو طلاق ندری ہواور غلام ندری ہواور غلام نم نکرور استحقاق میں لے لیا گیا تو پانچ سودرہم جو غلام کا مثن شے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نم کور نہیں لے کے سودرہم جو غلام کا مشن شے واپس لے گا اور نصف قیمت غلام نم کور نہیں کے دی سور شدی ہیں ہے۔

(m): را

مہر کی شرطوں کے بیان میں

ا مہر نکاح بعنی مدم ہزار درہم اس شرط پر گدعور ت اس ک<sup>معی</sup>ن کپڑا دے۔

ع مولاة عمراديب كدغيرقوم كورت م كدعرب موالات كركان كاطرف منسوب بوسَّى م يابيمراد م كدازاد كى بونى ب

سے لیعنی دونوں میں ہےاول مثلاً ہا ہرندلے جائے تو ہزار درہم مہر ہے اس بیاول شرطاتو بلاخلاف جائزےاور دومری شرطاکہ اگر لے جائے تو دو ہزار درہم ہےاس میں افتلاف ہےصاحبین کے نز دیک جائز اور اہام کے نز دیک نہیں جائزے فاقہم۔

سے زائد مینی مثلاً دو ہزار درہم پر حالا تکہ مبرشل ایک ہزار ہے۔

<sup>(</sup>۱) اورغاام شو بركو ملے كا\_(۲) يعنى خاص عرب كنسل كى حرواصليد ..

٣) مثلاً عورت مومات أكلى - (٣) مثلهٔ با برك سّيا-

باكره بمجه كرنكاح كيا بعد مين غير باكره بونامعلوم بواتو مهرمثل كاكياتهم بوگا؟

ایک مرونے ایک عورت ہے ہدین شرط کہ ہا کرہ ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پس اس کوغیر ہا کرہ پایا تو پوارامبر واجب ہوگا ہے جنیس ومزید میں ہےاورا گرکسی عورت ہے بزار درہم فی الحال پر یا بزار درہم میعادی ایک سال پر نکاح کیا تو امام اعظمّ ے نز دیک اس کا مبرمثل تھم رکھا جائے گا پس اگر اس کا مبرمثل بزار ورہم یا زیادہ ہوتو اس کو بزار درہم فی الحال ملیں گے اور اگر کم ہوتو ہزارور ہم بوعدہ ایک سال کے مبیں گے اور اگرعورت ہے ہزار درہم فی الحال یا دو ہزار درہم بوعدہ ایک سال کے نکاح کیا تو اہا <sup>ماعظم</sup>مّ کے نز و کیپ اگر اس کا مہرشکل دو ہزار درہم یا زیاد ، ہوتو عورت کوخیار ہوگا جا ہے دو ہزار درہم بوعدہ کیپ سال کے لےاور حیاہے ہزار ورہم فی ای ل لے ہے اورا گراس کا مبرشل ہزار درہم ہے کم ہوتو مر دکوا ختیار ہوگا کہ دونوں مالوں میں سے جوچ ہے عورت کو دے اور ا گر مبرشل ہزار ہے زیدوہ ہواور دو ہزار ہے تم ہوتو ا مام اعظمؓ کے نز دیکے عورت کواس کا مہرشل ملے گا بیکا ٹی میں ہے اورا گر دخول ہے سلے طلاق دے دی تو مقاور مہر میں سے جوسب ہے کم مقدار ہے اس کا نصف بالہ جماع واجب ہوگا بیہ عمل ہے اور منتفی میں ہے کہ اگر کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ ہے ہزار درہم مہر پر بدین شرط نکاح کرتا ہول کہتو مجھے فلاں عورت اپنے پاس ہے اس کا مہرا ہے کریں ووے پی اس شرط پر اس سے نکاح کیا تو ہزار درہم ان دونوں کے مہر پرتقشیم کئے جائیں گے پھرجس قدر س منکوحہ مذکورہ کے حصہ میں سے وہی اس کا مہر ہوگا وراس پریپیوا جب نہ ہوگا اور فلاں عورت سے نکاح کرائے اگرعورت ہے کہا کہ تجھ سے ہزار در ہم پر بدیں شرط کاح کرتا ہوں کہ تو فلال عورت کا میر ہے ساتھ ہزار درہم پر نکاح کرائے لیعنی بیم ہرا ہے یا سے دے پس عورت نے بی ہمرقبول کیا اور ای پر نکاح کرلیا تو بیالیںعورت ہوگی کہ ہدوں مہرسمیٰ کے نکاح میں آئی ہے پس اس کواس کے مثل عورتوں کا مہر سے گا جیے کسی مرد نے یک عورت سے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ عورت اس کو ہزار درہم واپس دے نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہے کہ بیعورت بغیرمبر سن کے منکوحہ قرار دی جائے گی ہیں اس کومبر مثل ہے گااورا گراس عورت نے جس کے نکاح کی شرط مگائی تھی فقط پانچ سودرہم پر نکاتے منظور کریا تو جا نز ہےاور پہلی عورت کے نکاح کا وہی حال رہے گا جوہم نے بیان کر ویا ہے کہاں کا نکاح بغیر مبرسمی رہے گا اور اً مرکع ورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ مرد ند کوراس عورت نے باپ کو ہزار درہم مبدکرے تو بیہ ہزار درہم مہر ند ہول گے اور شوہر پر جبر نہ کیا جائے گا کہ بہدکر لے پس عورت کواس کا مہرمثل ملے گا اورا گرمرد نے بنرار درہم وے دیئے تو بھی مبدکرنے وایا قر ر<sup>()</sup> دیا ج ئے گا اور اس کو اختیار ہوگا کہ جا ہے ہیں ہے رجوع کی کرے اور اگر عورت سے بیشر ط کی کہ تیری طرف ہے اس کو ہزار درہم ہبہ کروں قہ یہ ہزار در ہم مہر ہوں گے ہیںا <sup>ا</sup>رعوبہ ہنے وہاں کے طلاق وے دی حال نکہ ہبہ ندکور ہ وقوع میں آچکا ہے تو اس ہے اس کا نصف و ہیں لے گا اور تورت فیڈیور ہوا ہیں ہوگی میرچیط میں ہے اورا اگر سی عورت ہے ایک ہوندگی پر نکاح کیا بدیں شرط کہ مرو توجب تک کہ خووز ندہ ہےاس سے ضدمت لینے گا اخلیار ہے یہ جواس با ندی کے پیٹ میں ہے و ہمر د کا <sup>(۳)</sup> ہے تو پیر پچھے نہ ہو گا جکہ با ندی واس کی

ا جس سے بھاح لیعنی و ومری عورت جس سے نکاح کرانا بزار درہم پر کھیرا تھا۔ ا

و رجوع كرله الرجه وام بع جيسات الى قد يمرك الله عالى الحديث-

<sup>(1)</sup> ليعني مهر ويئے والا نه بموگا۔

<sup>(+)</sup> معنی بهدکرنے والی۔

<sup>(</sup>۳) یعنی مروکی ملکہ ہے۔

خدمت اور جو یجھائی کے پہیٹ میں ہے سب عورت کے واسطے ہوجائے گابشر طیکہ عورت کا مہرمش اس باندی کی قیمت کے مساوی ہویا زیادہ ہواورا گرائ کا مہرمشل باملی کی قیمت ہے کم ہوتو عورت کومبرمشل ہے گالیکن اگر شو ہر نذکورا پنے اختیار پریہ باندی بدوں شرط خدمت کے عورت مذکورہ کے سپر دکرد ہے تو روا ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

معین با ندی یا کیڑے وغیرہ پرنکاح کیا اور پھھا شیاء منقطع کرلیں تو اس کی صورت؟

<sup>۔</sup> محویا صوف اس واسطے ہے کہ کاٹ ایا جائے لہٰڈا ہو ترا ہوا۔

اس واسطے کہ بیاب ہبہہے جس کووہ واپس نبیس لے سکتا ہے پس لا زمی ہوگا۔

لعنی اوسط درجہ کے غلام یا ہاتدیاں کیونکہ ف دم کا غظ دونوں کوشال ہے۔

عورت سے انہیں خادموں پر نکاح کیا ہے میر محیط سرحتی ہیں ہے اور وہ عورت سے سوور ہم پر بدیں شرط نکاح کیا کہان کے وض اس کو وی اوسط درجہ کے اونٹ دے گا تو استحساناً جا سُڑ ہے ریفاً وی قاضی طان ہیں ہے۔

عورت نے خودا ہے تیک ایک مرد کے نکاح میں بدین شرط دیا کہ مرد کا جوقر ضداس عورت پر آتا ہے۔ اس سے بری کردے اور وہ اس قدر ہے تو براُت جائز ہے:

فعل: ١

الیسے مہرکے بیان میں جس میں جہالت ہے

مہر سنمی کی تین صورتیں

و صحی ہوکہ مہرسی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نوع بیہ کہ مہرسی کی جنس ووصف دونوں مجہول ہوں مثلاً کیڑے یا چو پابید یا
دار اور تکاح کیا تو ایک صورت میں عورت کواس کا مہرشل ملے گا اورائی طرح اگر اس چیز پر جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے یا بکری
کے پیٹ میں ہے یا اس چیز پر جوامسال اس کے درخت خرما میں کھا آئیں نکاح کیا تو بھی بہی تھم ہے نوع دوم سے کہ جنس معلوم اور
دصف مجبول ہو جیسے غلام یا گھوڑ ہے یا بیل یا بکری یا ہروی کیڑے پر نکاح کیا تو ہرجنس میں سے اوسط درجہ کا واجب ہوگا لیس اختیار ہوگا
جا ہے بیعنہ درجہ کا دے دے یا اس کی قیمت وے دے یہ شہیر رہیں ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ غدم یا گیڑے کو مطبقاً ہدوں اضافت

<sup>(</sup>۱) معنی بیان کردیا۔

<sup>(</sup>۲) میخیزات \_

کے ذکر کیا ہواوراگر کپڑے یا غارم کواپی طرف مضاف کیا مثلاً کہا کہ میں نے تھے سے اپنے غلام یا اپنے کپڑنے پر نکاح کیا تو قیمت دینے کا مختار نہ ہوگائی واسلے کہ جس طرح اشارہ سے معرفہ ہوتا ہے ویسے ہی اضافت سے بھی معرفہ ہوج تا ہے کذائی انحیط اور زخ کے بھاری و جبکے ہونے کے بھاری و جبکے ہونے کے جساب سے اوسط نفر می قیمت معتبر ہوگی بیاما ما ہو یوسف وامام محرکا قول ہے اور بہی سیجے ہوگا اور کم پر صلح اور اس ورتی ہیں ہے اور اگر اوسط غلام کی قیمت سے زیادہ پر دونوں نے صلح کی توصلح جائز نہ ہوگی اور کم پر صلح جائز ہوگی ہو گا ہوں معلوم ہول مثل کی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف بیان کر جائز ہوگی میٹ ہوں مثل کی عورت سے کیلی یا وزنی چیز پر جس کا وصف بیان کر جائز ہوگی میٹ ہوں پر بدوں کے اپنے ذمہ کی ہے تو تا ہو میں بیان وصف کے نکاح کیا تو تسمید بھی جوگا اور مرد پر اس کا سپر دکر نا ما زم ہوگا ہے طہیر رہ میں ہوراگر مطلق ایک ٹر گیہوں پر بدوں بیان دصف کے نکاح کیا تو جا ہے ورمیا نی ایک ٹر گیہوں دے اور چا ہے ان کی قیمت دے دے یہ چیط سز جس میں ہے۔

جوتھم گیہوں کی صورت میں بیان ہور ہی ہو ہی باتی کیلی وزنی چیزوں میں ہے بیعید میں ہواورا گراس غلام یاان عبرار درہم پر نکاح کیا تو مہرالمش تھم ہوگا اوراس طرح اگر اس غلام یااس دوسرے غلام پر نکاح کیا حالا نکہ ان دونوں میں ہوا گیا ہوا ہے غلام بہ شہبت دوسرے کے مقیمت ہوتا و میرمش تھم ہوگا اور مہرالمشل تھم ہونے کے بیمعنی ہیں کہا گراس کا مہرالمشل او نجی قیمت والے غلام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام ملے گا کیونکہ گورت اس پر راضی ہوگی ہے اورا گر گھٹے غدام کے برابر یا کم ہوتو گھٹا ہوا غلام ملے گا اور بیامام کیونکہ گورت کے مہر میں مرداس پر راضی ہو چکا ہے اورا گر مہرشل ان دونوں کے درمیان میں ہوتو عورت کومہرشل ملے گا اور بیامام اختلام کے خزد کیک ہوتو عورت کومہرشل ملے گا دور ہیامام کیونکہ گورت کومہرشل ملے گا دور ہیا ہوا غلام ملے گا اوراس طرح اگر براردرہم یا دو بزاردرہم پر نکاح کیا تو بھی ایسا ہی اختلاف نے بیٹے بیٹی میں ہے اور اگر الی صورت میں مرد نے قبل دخول کے عورت کو طلاق وے دی تو بالہ ہماع عورت کو گھٹے ہوئے ضف برنسبت منعد کے کم ہوتو عورت کومتعد میں بالہ ہماع عورت کو گھٹے ہوئے ضف برنسبت منعد کے کم ہوتو عورت کومتعد میں بالہ ہماع عورت کو گھٹے ہوئے ضف برنسبت منعد کے کم ہوتو عورت کومتعد میں بالہ ہماع خان میں جان کہ گھٹے ہوئے نصف برنسبت منعد کے کم ہوتو عورت کومتعد میں بالہ ہماع خان میں جان کی خان میں ہے۔

ا مام ابوصنیفہ بھڑائنڈ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے اس حق پر جومر د کا اس دار میں ہے نکاح کیا تو میں عورت کے و عورت کے واسطے اس کامہر مثنل مقرر کروں گا مگر اس دار کی قیمت سے زیادہ نہ ہونے دوں گا:

اگرایک کونفری پرعورت سے نکاح کیا تو دیکھ جائے گا کہ اگر مرد بدوی کے ہتو عورت کو پالوں کھی کا بیت ملے گا اور اگر مرد شہری ہوتو امام محمد نے فر مایا کہ عورت کو بیت وسط سے گا اور اس سے مراد بیہ ہے کہ ٹاٹ البیت در میانی درجہ کا ملے گا کیکن بیت کے لفظ سے اس سے کہ ٹاٹ البیت در میانی درجہ کا ملے گا کیکن بیت کے لفظ سے اس سے اس نے کتابیم ادلی سے لینے کا ٹاٹ البیت کیونکہ دونوں میں اتصال اور مشاکنے نے فر مایا کہ بیعرف اس دیار کا ہے اور ہمارے عرف میں بیت سے مرادا ٹاٹ نہ لی جائے گی کیونکہ ہمارے فرف میں اس طرح ہولئے سے متاع مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ بیت سے بچھ سے بطور کونفری کے ہوم او ہوتا ہے اور بیر ہم ہونے کی صداحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ مخیط سرحسی میں ہے ہی مہرشل گھر جوبطور کونفری کے ہوم او ہوتا ہے اور بیر مہر ہونے کی صداحیت نہیں رکھتا ہے بشر طیکہ معین (۱) نہ ہویہ مخیط سرحسی میں ہے ہیں مہرشل

ا وسط يعني اوسط يبجاننا قيمت كي راه سے سے۔

ع وصف بعنی مثلاً دس من چناعمده خالص بے م<sup>و</sup>ی ملا۔

مع لیعنی بطور تروید کے ان دونوں میں ہے کسی ایک پر نکاح کیا۔

سے جولوگ ہا دید ہیں رہتے ہیں بیعنی جنگلوں اورا جاڑ گاؤں ہیں۔

ھے یالوں کا بنا ہوا کوٹھری تما خیمہ۔

<sup>(</sup>۱) اورا گرمعین بوتو مبر ہوسکتا ہے۔

واجب ہوگا جیسے دار غیر معین پر نکاح کرنے کی صورت میں مہر مثل داجب ہوتا ہواورا گر کسی بیت معین پر نکاح کیا ہوتو عورت کو یہی ہے گا بیشرح طحاوی میں ہے منتقی میں ہے کہ امام محمد ؓ نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے اس حق پر جوم دکا اس دار میں ہے نکاح کیا تو امام نے فرمایا کہ میں عورت کے واسطے اس کا مہر مثل مقرر کروں گا گراس دارکی قیمت سے زیادہ نہ ہونے ووں گا اور ہمارے تول میں عورت کو وہی ملے گا جوم دیڈکور کا اس دار میں حق ہے اور پچھ ند ملے گا اور امام نے فرمایا کہ عورت کوم مثل فقط ملے گا جہدید دی ورہم تک ہیں جے۔

ایک مرد نے ایک عورت سے دس در ہم اور ایک کپڑے پر نکاح کیا اور کپڑے کا کوئی وصف بیان نہ کیا توعورت کودس در ہم ملیں گے : ؟

ا بازاریش شدینااور کاسد جونایش را نج شهونا ...

ع تمام بعنی اس سلطنت کے تمام شہروں سے اٹھ جائے۔

س وس در ہنم کیفٹی قیمت میں۔

ہوا غلام والی لاؤں گا نکاح کیا تو مہرشل واجب ہوگا ہے تماہیہ میں ہے اور اگر بزار رطل سرکہ پر نکاح کیا گیں اگر اکثر اس شہر میں تھی ہوا سے کاسرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا اس شہر میں تراب کاسرکہ ہوتو وہ مرد کے ذمہ ہوگا اس طرح اگر بزار رطل دود ہو چھو ہارے کاسرکہ ہوتو ہوا سے کاسرکہ ہوتو ہوا سے کاسرکہ میں ہے ور اگر تو تواس شہر میں عالب جووبی لیا جائے گا اورا گر سب میں کوئی عالب نہ ہوتو ہوت کواس کا مہرشل ملے گا ہے پہلے میں ہو ہے فار اگر ہورت کواس کا مہرشل ملے گا ہے پہلے میں ہو ہے نہ اگر مورت کواس کا مہرشل ملے گا ہے تکار کیا تو مہر المشل واجب ہوگا اورا کیک دیار پرزیادہ نہ کیا جائے گا بشر طیک دی درجم ہو ہے نہ اسرو جی میں ہے ایک مرد نے ایک مورت ہے درجم اورا کی کیز ہے پر نکاح کیا اور کیڑے درجم ملیس کے الا اس صورت میں کہورت درجم ملیس کے الا اس صورت میں کہورت کا متعداس سے زیادہ ہوتو اس کا پنا متعد علے گا ہے قان فان میں ہے۔

عورت سے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا عورت مذکورہ کو ملے گا:

ا گرمورت ہے یانچ درہم وکپڑ ہے پر نکاح کیا تو عورت کومبرٹش ملے گا اورا گرقبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو عورت کو یا نج درہم ملیں گے اور اگر کہا کہ اس چیز پر جومیرے ہاتھ میں ہے نکاح کیااور ہاتھ میں دس درہم جیں تو عورت کوا ختیار ہے جا ہے ان کو لے لے اور جا ہے مہرشل لے بیرغایۃ السرو جی میں ہے اوراگر دوعورتوں سے ہزار درہم پر نکاح کیا تو ہزار درہم دونوں کے مہرشل پر ''تقسیم کئے جا 'میں جوجس کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہو گا اور اگر قبل وخول کے دونوں کوطلاق وے دی تو ہزار کے نصف سے دونوں میں سے ہرایک کو بقدراہیے اپنے مہر کے حصہ رسد ملے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک عورت نے قبول کیا اور دوسری نے قبول نہ کیا تو جس نے قبول کیا ہے اس کا نکاح بعوض اس کے حصہ کے جائز ہوگا لیعنی بزار درہم دونوں کے مبرمثل پرتقیم کر کے جوقبول کرنے والی کے حصہ میں پڑے وہی اس کا مہر ہوگا اور باتی شو ہر کو واپس ہو جائے گا ہیے بدا کتے میں ہےاورا گران دونوں میں ہے ایک عورت ایسی ہو کہ اس کا نکاح میجے <sup>سے</sup> نہ ہوتو پورے ہزار درہم دوسری کوملیں گے بیامام اعظم کا قول ہے اوراگر اس عورت کے ساتھ جس سے نکاح سیجے نہ تھا دخول کرایا تو اس کومبرمثل ملے گااور بیا ہام اعظم کا قول ہےاور یہی سیجے ہے بیرمجیط سرحسی میں ہےاوراگر ا یک بھائی اوراس کی بہن نے ایک دارا ہے باپ کی میراث میں یا یا پھر بھائی نے اس دار کی ایک کوٹھری معین پر ایک عورت ہے نکاح کیا پھر بھائی نے انتقال کیا اور بہن اس پرراضی نبیس ہوئی تھی تو مش کٹے نے فر مایا کہ دار مذکور بھائی کے وارثوں اور بہن کے درمیانی تقسیم ہوگا پس!گریدکو ٹھری نہ کور بھائی کے حصد ہیں آئی تو عورت نہ کورہ کواس کے مہر ہیں ملے گی اورا گر بہن کے حصہ میں پڑی تو عورت کواس کوٹھری کی قیمت شوہر کے ترکہ سے ملے گی بیزفمآوی قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے غلاموں میں ہے ایک غلام پریا اپنے قیصوں میں ے ایک تیص پر یا عماموں سے ایک عمامہ پر نکاح کیا تو سیح ہے اور ان میں سے درمیانی واجب ہوگا یا قرعہ ڈالا جائے گا یہ غایة السروجی میں ہےاور اگرعورت ہے دختر کے جہیز پر نکاح کیا تو جہیز جوعورتوں کو دیا جاتا ہے اس میں سے درمیانی جہیز جیسا دیا جاتا ہے وہ عورت مذکورہ کو ہے گا بیتا تارخانیش ہے۔

لے غالب مثلاً بھینس کا دود ھذیا دہ ہو۔

ع متعداب *ستتق*ع معروف \_

ج معیم نہ ہومثلا مر د کی رضاعی بین یا اس کے ما تھ۔

(1): Just

ایسے مہرکے بیان میں جومہر سمیٰ کے برخلاف پایاجائے

اگر عورت سے غلام بر تکاح کیا مگر وہ آزاد تکلاتو امام اعظم عیر اللہ علیہ جود یک تو وہ شراب تکی تو امام اعظم عیر اللہ علیہ جود یک تو وہ شراب تکی تو امام اعظم کے زویک عورت کو اس کا مہرش سے گا اورا گرعورت سے اس غلم پر نکاح کیا چروہ آزاد تکلاتو امام اعظم اوام اعظم کے زویک ہو جو اللہ عام اعظم سے اس کا مہرش سے گا اورا گرعورت سے اس غلم پر نکاح کیا چروہ آزاد تکلاتو المام اعظم اورا گرعورت سے اس منکد شراب پر نکاح کیا چروہ اس آزاد پر نکاح کیا چروہ میں کیا جم وہ غلام ایک المیاس اس موار پر نکاح کیا اور وہ اور اس کی تحمیت کا اتو امام اعظم سے اس منکد شراب پر نکاح کیا چروہ غیر کا غلام تکلاتو اس کی تحمیت واجب ہوگی اورا گروہ وہ وہ تو اس کی تحری علیا تو اس کی تحمیت واجب ہوگی اورا گروہ وہ وہ تکار کیا تھیت کا ہوت میں بیادہ وہ بردی کی تر میں ہوتو مہر المشل واجب ہوگی بید علی ہواہ جواب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی تحمیت علی موری کی شرے کی گرے میں پر نکاح کیا اور وہ امردی کی تر میں کے دار تھیت کا مردی کی تر اواجب ہوگی بید قیام وہ کی اس باندی کی تحمیت علی مردی کی تر اواجب ہوگی بید قیام کیا اس باندی پر اور وہ امردی گرتی تو بلات تی تان صورتوں میں قیمت واجب ہوگی بید غلیہ السروہ جی میں سے خواہ مورت اس غلیم کے صل سے مردی کی تر اواجب ہوگی بید قاور اس میل میں اور وہ اس میں اور وہ امردی کی تر وہ المس کی اور وہ امردی کی تو بلات تو تان میں خواہ مورت اس غلیم کی سے خواہ مورت اس غلیم کے صل سے نواہ تو تف شہو بید قاوتی تو تان میں میں ہوتی تان علیم ہیں ہے۔

ایک عورت سے مٹکا سرکہ ( ظاہراً) پر نکاح کیا پھروہ طلاء نکلاتو عورت کواسکے مثل سرکہ کا مٹکا ملے گا:

اگر عورت سے نکاح کیا اور اس کے واسطے مہر میں کوئی چیز بیان کی اور ایک چیز کی طرف اش رہ کیا حالا نکہ جس کی طرف اشارہ کر کے معین کیا تھاوہ زبان سے بیان کئے ہوئے کے برخلاف جنس ہے تو امام ابوحنیفہ ؓنے فرہ یہ کہا گریوں چیز ہیں حل سہوں تو عورت کو بیان کئے ہوئے کی مثل ملے گی اور اگر دونوں حرام ہول یا مشار الیہ حرام ہوتو عورت کو مہمش ملے گایاو فت عقد کے اس میں اشکال ہوکہ معلوم نہ ہومثل آبک عورت سے اس محکہ سرکہ پر نکاح کیا چھروہ طلاء نکلا تو عورت کو اس کے مثل سرکہ کا مشکا ملے گا اور اگر اس میں شراب نکلی تو عورت کو مہمشل ملے گا اور اگر سمی حرام ہواور مشار لیہ حلال ہوتو اس میں امام اعظم سے مختلف روایات ہیں اور شمح وہ ہے جوامام ابو یوسف ؓ نے امام ابو حذیفہ ہے کہ اگر مرو نے حلال چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوتو یہی مشار الیہ عورت کو ملے گی ہے جوامام ابو یوسف ؓ نے امام ابو حذیفہ ؓ سے دوایات کو ملے گی ہے خوامام ابو یوسف ؓ نے امام ابو حذیفہ ؓ سے دوایات کو ملے گیا ہو گا وائی قاضی خان میں ہے۔

ا گرکسی عورت سے ایک اراضی کومہر قرار دے کر نکاح کیا اور زمین کے حدود بیان کر دیئے:

اگر عورت سے ان دونوں غلاموں پریاان دونوں سرکہ کے مثلوں پرنکاح کیا حالانکہ ان میں سے ایک آزاد یا محکہ شراب کلا تو امام اعظم کے نز دیک عورت کو فقط عباقی ملے اور کچھ نہ ملے گا میر محیط سرتھی میں ہے اور اگر کسی عورت سے اس مثل روغن پر نکاح کیا مجرمثک مذکور میں کچھ نہ نکلانو عورت کو اس کے مثل مثک روغن ملے گا بشر طیکہ دس درہم قیمت کا ہواور اگر عورت سے اس چیز پر جو کپ

لے اس بعنی مظلے کی ظرف اشارہ کیاا ورسر کہ نام لیا۔

ع ایک چزیعی مثلاً زبان ہے کہا گریمر کداورا شارہ مظکر کی جانب کیا۔

سے قال بشرطیکہ ملکہ سر کہ دس ورہم کا ہوااور ای طرح مروی کپڑ اوغیر ہ ہیں معتبر ہے۔

مل سکا تواس کی قیمت ملے گی میرمیوا سرتھی میں ہے۔ مذکور ہ بیان کی گئی صور تو ل میں امام اعظم حمیداللہ کا فر مان:

اگر عورت ہے ان دس کیڑوں ہر کار کیا چروہ نو نظانو امام جمد نے فر مایا کہ عورت کو بینو کیڑے ملیس کے اور تمام مہم سلمیں ان کیڑوں ہے جو کم پڑتی ہووہ کی طب کی بشر طیکہ اس کا مہرشل ان نو کیڑوں کے قیمت سے ذاکد ہواور اقعیا س قول امام اعظم کے عورت ذکورہ کونو بی کیڑے ہا ہواور اگر گیارہ کیڑے نظانو امام مجر کے نظانو امام مجر کے خورت کو رہ کا ایک اس بیس ہے عورت کو دس کی جو اس کی رائے میں آئیں گے دے دے گا اور پر قیاس قول امام اعظم کے اگر عورت کا مہر مشل ان کیڑوں کی قیمت سے مساوی ہوتو سب سے گھنا ہوا نکال کر باقی دس کیڑے مشل ان کیڑوں میں سے سب گھنا ہوا نکال کر باقی دس کیڑوں کی قیمت میرمش کے عورت کو ملیس گے اور عورت کو سوائے ان کے کہھنہ معے گا اور اگر سب سے بڑھیا نکال کر باقی دس کیڑوں کی قیمت مہرش کے مرابر ہوتو سب سے بڑھیا نکال کر باقی دس کیڑوں کی قیمت مہرش کے مرابر ہوتو سب سے بڑھیا نکال کر باقی دس کیڑوں کی قیمت مہرش کی مرابر ہوتو سب سے بڑھیا نکال کر باقی دس کیڑا انکالئے بر باقی سے اس کا مہرش زیارہ ہوتو مرت کو اس کا مہرش سے کا اور آگر ہو ہو کیا امام اعظم کے سام جو مورت کو اس کا مہرش سے کا اور آگر ہو ہو کہ امام اعظم کے اس کا مہرش کی ٹر وں پر نکاح کیا چروہ نو نکلتو عورت کونو کیڑے میں جوجودہ ور کی کیڑوں میں ہوں کی جو درت کو ان کی خورت کونو کیڑے میں جوجودہ کو تی کی درجہ کا کی ٹر او بیا جائے گا اور میں بالا جماع ہے میں جو دورہ کو تک کیا پھروہ نو کو کو گورت کونو کیڑے میں جو دورہ کو تک کیا پھروہ نو کر گونو کو خورت کونو کیٹر موجودہ اور ایک بروی وروہ کا میں کی درجہ کا کی ٹو کو ورت کونو کی کورت سے معین کے ہوں پر نکاح کیا چروہ کی گورٹ کی گیروں پر بدیں گورت سے معین کے ہوں پر بدی کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کے گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کے گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کونو کو کونو کر کونو کو کر موجودہ اور ایک گران موجودہ کے مشل اور دیا جائے گا بی تواوئ قاضی خوان میں اور اگر موجودہ کونو کی گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ

کسی عورت سے اراضی پر بدیں شرط نکاح کیا کہ اس اراضی میں ہزار درخت خرباتیں اور اس کے حدود بیان کر دیتے یہ ایک دار پر بدیں شرط نکاح کیا گئی ہوتا ہوا ہے اور اس کے حدود بیان کر دیتے پھر دیکھا تو زمین میں کوئی درخت نہ تھیا در میں چھ تمارت نہ تھی تو عورت کو میا فقتیار ہے جا ہے یہ آراضی یا دار لے لے اور سوائے اس کے پچھ نہ سے گا اور اگر چاہے پہ مہمثل لے لے اور اگر اس کو بل دخول کے طلاق دے دی تو عورت نہ کورہ کو سوائے نصف دارون صف زمین کے جس حالت پر اس کو پایا منظور کر لے اور زیادہ ہے اور پی کھٹ میل والے منعد اس سے زیادہ ہوتو عورت کو افتیار ہوگا جا ہے نصف زمین و نصف دار لینا منظور کر لے اور زیادہ پر کھٹ بائے گی اور چاہے متعد لے لے بی محیط میں ہے۔

فعل : (2)

مہر میں گھٹا دینے و برٹھا دینے زیادہ وکم شدہ کے بیان میں مہر میں تین چیزوں میں سے ایک کے یائے جانے سے زیادتی متا کد ہوجاتی ہے:

قیام نکاح کی حالت میں ہمارے علائے عمل شہ کے نزویک مہر میں بڑھا ویٹا کیجے ہے میڈ طلبیں ہے کہ اگر مہر میں بعد عقد

کے بڑھایا تو زیادتی بذمہ شو ہرلازم ہوگی میراج الوہاج میں ہاور یہ کم ایک صورت میں ہے کہ جب عورت نے بیزیادتی قبوں کر ں

ہوخواہ میزیادتی جنس مہرے ہویا نہ ہواور خواہ شوہر کی طرف سے ہویاول کی طرف سے ہویہ نہرالفائق میں ہے اور زیادتی بھی تین

ہاتوں میں سے کی ایک بات کے پائے جانے سے مت کد ہوجاتی ہے ایک میدولی ہوگی دوم آ نکہ خورت سے ہم حق ہوئی سوم آ نکہ بیوی

مرومیں سے کوئی مرکمیا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی نہ پائی گئی مگر دونوں میں جدائی (انکیش آئی تو زیادتی بطل ہوج سے گی لیس فقط

اصل مہر کی تصنیف کی جائے گی اور زیادتی کی تنصیف نہ ہوگی می شمر ات میں ہاور فناوی شیخ ابواللیٹ میں ہے کہ مہر ہر کرنے کے بعد

بھی مہر میں بڑھان صحیح ہے۔

L

زیا دہ شید یعنی جس میں گھٹا نا ویز ھانا منظورے ۔

<sup>(</sup>۱) گینی مرد کے طلاق ویئے۔

صیح نہ ہوا در بلاقصد زیادتی کے زیادتی قرار نہ دی جائے گی بید جیز کردری میں ہے۔

اگر کسی عورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا پھر دو ہزار درہم پر نکاح کی تخدید کی تو اس میں اختلاف ہے بیٹ امام خواہر زادہ نے کتاب النکاح میں ذکر فرمایا کہ بنابر قول امام ابو حنیفہ وامام محد کے شوہر پر فقط ہزار درہم لازم ہوں گے ہی ہزار درہم لازم نہ ہوں گے اور علی ہزار درہم ہوگا اور بنابر قول امام ابو ایسٹ کے مرد پر باتی ہزار درہم دوسر ہے بھی واجب ہوں گے اور ابحض نے اس کے بر عشل اختلاف ذکر کیا ہے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک مختار یہ ہے کہ مرد پر دوسرے ایک ہزار درہم لازم نہ ہول گے بیظ ہیر بیٹ ہواں گے اور ہمارے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک مختار یہ ہے کہ مرد پر دوسرے ایک ہزار درہم لازم نہ ہول کے بیظ ہیر بیٹ ہواں امام کا فتو کی ہی ہے کہ دوسرے عقد ہے اس کی مرادیہ ہول کے بیظ ہیر بیٹ ہول اور بعض امام کا فتو کی ہی ہے کہ دوسرے عقد پر بچھوا جب نہ ہوگا لیکن اگر دوسرے عقد ہے اس کی مرادیہ ہول مرا مہر لازم نہ ہوگا اور بعض نے ای صورت میں نہ اور بعض نے فرمایا کہ اگر عورت نے اپنا مہر ہر کردی ہیں ہے اور اگر نکاح کی تجدید یہ مراح برا طوق زیاد تی بلا خلاف لازم نہ ہوگ ہی وجیز کر دری میں ہے۔

ابراہیم نے امام محد سے روایت کی کہ ایک شخص نے اپنی باندی کی مرد کے نکاح میں بمہر معلوم دی پھراس کوآزاد کر دیا پھر شوہر نے اس کے مہر میں کوئی مقدار معلوم بڑھادی تو بیزیادتی موئی کوسے گی اور ابن ساعد نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ یہ زیادتی اس عورت کو سے گی اور ابن ساعد نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ یہ زیادتی اس کے موئی کو دے دے اور اگر مولائے اول نے باندی کو فروخت کردیا ہوتو بیزیادتی مشتری کو سے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیادتی موئی کو دے دے اور امام محد نے جامع میں فرمایا کہ وخت کردیا ہوتو بیزیادتی مشتری کو سطے گی اور میں شوہر پر جبر نہ کروں گا کہ بیزیادتی موئی کو و سے دے اور امام محد نے جامع میں فرمایا کہ تو سے کہا کہ تو نے نکاح کی اجازت کہ آزاد مرد نے ایک بائدی سے ہاجازت اس کے موئی کے سودرہم پر تکاح کیا پس شوہر نے موئی سے کہا کہ جس نے اس شرط پر اجازت دی کہ تو مہر میں بچپاس درہم بڑھائے پس اگر شوہر اس پر راضی ہوگی تو سمج ہاور نے باور نے باور بیات ہوجائے گی۔

اگر شوہرراضی نہ ہواتو اجازت تا ہت نہ ہوگی اور نیز جا مع میں ہے کہ ایک منکوحہ باندی آزاد کی گئی حتی کہ اس کے لئے خیار
عتق (۱)
عتق (۱)
عتق (۱)
عتق (۱)
عیر سے نکاح میں دہنا اختیار کر سے ہی اس نے بی اختیار کیاتو بیا عتیا رہی ہے اور ذیاد تی تا ہت ہوجائے گی اور بیزیادتی اس سے مولی میر سے نکاح میں دہنا اختیار کر سے ہی اور نیاد تی اس سے مولی کو ہے گی اور اگر باندی نہ کورہ سے کہا کہ تیر سے جھے پر ہزار در ہم بین ہدیں شرط کہتو جھے اختیار کر سے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس کو چھ نہ سے گا اور خیر اباطل ہوجائے گا اور نکاح آستی میں ہے کہ ایک مرد نے ایک کورت کے نکاح کا دعویٰ کیا حالا نکہ وہ انکار کرتی ہے پھر شوہر نے کورت سے سے کی کہا گروہ اجازت نکاح دے دے جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو مرداس کو ہزار در ہم دے گا تو بیجائز ہے می طرح اگر خورت سے کہا کہا گرتو افرار نکاح کرو ہے تو تیر سے واسطے سوور ہم زیادہ کردوں گا پس عورت نے ایسا کیا پس اگر نکاح اول کے گواہ موجود ہوں تو شوہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان سوور ہم سے رجوع کر لے اس واسطے کہ بیہ بمز لہ مہر میں زیادہ کرنے کے ہے بیچیط

اگر عورت کے مہر میں ہے خودعورت نے گھٹا دیا تو گھٹا ٹانٹیج ہے میہ ہدامیہ میں ہے اور گھٹا نے میں عورت کی رضا مندی ضروری ہے جی کہ اس کے مہر میں ہے خودعورت نے گھٹا یا توضیح نہ ہوگا ور نیز ضروری ہے کہ عورت ندکورہ مریض بمزض الموت نہ ہو میہ بحرار اکن میں ہے اگر اس نے باکراہ مجوری کے ساتھ گھٹایا توضیح نہ ہوگا ور نیز ضروری ہے کہ عورت ندکورہ میں خود زیاوتی ہوگئی پھر قبل دخول بحرار اکن میں ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت سے ایک غلام یا بائدی یا کسی مال عین پر نکاح کیا پھر مہر میں خود زیاوتی ہوگئی پھر قبل دخول

کے طلاق دے دی پس اگر عورت کے قبضہ سے پہنے مہر کی چیز میں زیادتی ہوگئ ہے اور بیزیادتی متصلا ہے جواصل چیز سے پیدا ہوئی ہے جیسے مہر کی ہاندی یا غلام موفی تازی ہوگئی یا بالغ ہوگئی یا حسن و جمال بڑھ گیا یا ایک آنکھ میں جالاتھا وہ روشن ہوگئی یا گونگا تی وہ ابولئے نگایا بہراتھا وہ سننے لگایا درخت خرماتھا کہ س میں پھل آئے یا زمین تھی کداس میں زراعت کی گئی اور یا بیزیادتی منفصلہ ہے جواصل سے پیدا ہوئی ہے جیسے بچہ وارش وعقر دو ہر درصور تیکہ کا ٹ لئے گئے ہوں یا پٹیم وہال جب الگ کر لئے جا کیں یا چھوہارے درخت تو ڈ لئے گئے یا بھیتی اس زمین میں سے کا ٹ لی گئی تو الیں صورت میں اصل وزیادتی دونوں بالا جماع آھی آدھی کی جائے گی بیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر عورت نے اصل مع زیادت متولدہ کے اپنے بقنہ میں کر لی پھر مرد نے عورت کو آبل دخول کے طلاق دی تو بھی اصل مع زیادتی ہے اور اگر زیادتی متعد ہو جواصل سے متولد نہیں ہے جیسے کیڑے کورنگایا محارت بنائی تو عورت اس سے قابض تارہوگی پس تصیف نہ کی جائے گی اور جس روز بقنہ کا تھم دیا گیا ہے اس روز کی نصف قیمت دینی عورت پر واجب ہوگی اور اگر زیادتی معفصلہ ہو جواصل سے متولد نہ ہو جیسے کسی مرد نے مہر کے غلام کو پھی ہبد کیایا اس نے خود کم یا یا دار مہر کا کر اید آیا توامام اعظم کے نزد یک اصل چیز کی تصیف (ا) ہوگی اور زیادتی سب عورت کو ملے گی اور صاحبین کے نزد یک اصل وزیادت دونوں کی تنصیف ہوگی میٹر م طحادی میں ہے اور اگر شو ہر نے غلام م کو اجاز اصل ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بعکہ جس دن عورت کو مرح میں ہواور زیادتی متعدمتو لدہ از اصل ہوتو شو ہر کو نصف کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے بعکہ جس دن عورت کو میٹر م طحادی ہیں ہے۔ اور امام محمد نے فرمایا کہ بیام مانع تنصیف میں ہے درکیا ہے اس مراح طحادی ہیں۔

اگرزیادتی متصلالی ہوکہ اصل ہے متولد نہ ہوتو وہ مانع تنصیف ہے اور عورت پر اصل کی نصف قیمت واجب ہوگی ہے بدائع بی ہوں ہوں اگرزیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو بالا جماع مانع تنصیف ہے اور اگرزیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو فقط زید دلی علی ہور سے اور اگرزیادتی منفصلہ اصل ہے متولد نہ ہوتو فقط نید مورت کو ملے گی اور اصل دونوں بیں نصفا نصف مشتر کہ ہوگی اور بیسب اس صورت بیس ہے کہ زیادتی بیدا ہونے کے بعد طلاق تبل دخول کے واقع ہوئی ہواور اگر طلاق بہنے واقع ہوئی بیرا ہوئی لیس یا تو شوہر کے واسطے نصف واپس و بے کا حکم نصاب رئ ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہواور اگر طلاق بیلے ہوئی خواہ قبضہ ہوگیا ہو یا نہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہوئی اگر بل قبضہ کے ہوتو زیادتی واصل دونوں میں نصفا نصف ہوگ خواہ حکم تضاب یا بی بی حکم ہوگیا ہوتو بھی بی حکم ہواور اگر بعد قبضہ کے ہواور شوہر کے واسطے نصف دینے کا حکم بھی ہوگیا ہوتو بھی بی حکم ہواور اگر

ا۔ قال المحرج زیادت کی دونشمیں ہیں زیادت مصلہ ومنفصلہ پھرمنصلی دونشمیں ہیں متولدہ ازاصل جیسے کہ حسن و جماں وغیر ہووہ وم زیاد تی متعلا فیر متولدہ ازاصل جیسے کہ حسن و جماں وغیر ہووہ وم زیاد تی متعلا فیر متولدہ ازاصل جیسے ربگہ وغیرہ پھر منفصلہ ازاصل کی دونشمیں ہیں متولدہ ازاصل جیسے بچہ غیرمتولدہ ازاصل جیسے بہدو نیرہ پھر واضح ہو کہ تولا یا اجراع آوجی آوجی کی جا کمیں گی بینی قبل دخول کے طلاق وی تو عورت کونصف مہر جیا ہے اور مہر میں زیاد تی ہوگئی ہے تو اصل مع زیادت ملا کر نصف نصف کی جائے گی۔

ع ۔ ۔ ۔ تولہ بیاس وقت ہے کہ عورت نے قبضہ ندکیا ہواس واسطے کہا جارہ میں موجر کا قبضہ بھی جا ہے ہے کی طور ہے ہو پس ٹابت ہوا کہ عورت نے بنوز قبضہ نبیس کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) جبكة تورت قابض موگني مو\_

<sup>(</sup>٢) يعني اصل كي نصف قيمت.

شوہر کے واسطے نصف دینے کا تھم نہ ہوتو عورت کے پیس مال مہر مثل عقد فاسد کے مقبوضہ کے تھم میں ہوگا بیشر کی طحاوی میں ہے اور اگر زیادتی بیدا ہونے کے بعد دخول سے پہلے عورت مرتد ہوگئی یا اپنے شوہر کے پسر کا بوسہ لیا تو بیسب زیادتی عورت کو ملے گی اور عورت پر واجب ہوگا کہ قبضہ کے روز کی اصل کی قیمت واپس کرے سے ہدا کع میں ہے۔

قبل از دخول شو ہر کے قبضہ میں موجود مال میں نقصان آ گیا تو اس کی ذکر کر دہ صور تیں:

اگر شو ہر کے قیصہ میں مہر میں نقصان آگیا پھر تبل دخول کے مرد نے اس کوطلاق دے دی تو اس میں چندصور تیں ہیں وجہ اول یه که نقصان کسی آفت آسانی ہے ہواور اس میں دوصور تنیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو اس صورت میں عورت کونصف خادم عیب دار ہے گا ہدوں نا دان نقصان کے اوراس کے سوائے اس کو پچھے نہ ملے گا اورا گرنقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے اس مال مہر کو شو ہر کے باس چھوز کراس ہے روز عقد کی قیمت کا نصف لے لے اور جا ہے نصف خا دم عیب دار لے لے اور اس کے ساتھ شوہر ہ<sup>ا</sup>لکل تا وان نقصان کا ضامن نه ہوگا وجه دوم به که نقصان بفعل زوج ہواوراس میں بھی دوصور تیں ہیں کہا گرنقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے گی اور شوہر نصف قیمت نقصہ ن کا ضامن ہو گا اور عورت کو بیدا ختیا رئیس ہے کہ خادم ندکور شوہر کے ذرمہ چھوڑ کر نصف قیمت خادم لے لے اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کواختیا رنہیں ہے کہ خاوم ندکورشو ہر کے ذمہ چھوڑ کر نصف قیمت خاوم لے لے اور اگر نقصان فاحش ہوتو عورت کوا ختیار ہے جا ہے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے اور خادم شو ہر کے یاس چھوڑ دے اور جا ہے نصف خادم کے کر شو ہرے نصف قیمت نقصان لے اور وجہ سوم آئکہ نقصان خودعورت کے فعل ہے ہواور اس صورت میں عورت کو نصف خادم کے سوائے کچھنہ ملے گا اورعورت کو پچھا تقتیار نہ ہو گا خوا ہ نقصان خفیف ہویا شدید ہواور وجہ چہارم آئکہ جو چیز مہرتھ ہری ہے وہ خود ایسافعل کرے جس سے اس میں نقصان آجائے تو ظاہرالروایہ کے موافق بینقصان مثل آسانی آفت کے نقصان کے ہے اور وجہ پنجم سنکہ نقصان کسی اجنبی کے قعل ہے ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر نقصان خفیف ہوتو عورت نصف خادم لے کر اجنبی ہے نقصان کی نصف تیمت تا دان لے گی اور اس کے سوائے اس کو بچھا ختیہ رنبیں ہے اور اگر نقصان فاحش ہوتو اس کو اختیار ہے جا ہے نصف فادم ے کر اجنبی سے نصف قیمت نقصان کا مواخذہ کرے اور جا ہے خادم بذمہ شو ہر چھوڑ کر اس سے روز عقد کی نصف قیمت خادم لے لے پھر شو ہراس اجنبی ہے بور یا نقصان کا مطالبہ کرے گا اور پیسب ایسی صورت میں تفا کہ جب نقصان شو ہر کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں واقع ہوا اور اگرعورت کے قبضہ میں واقع ہوا پھر مرد نے قبل دخول کے عورت کوطلاق دی پس اگر نقصہ ن بآفت آ سائی اور عفیف ہوتو شو ہر نصف ف دم عیب دار لے ہے گا اس کے سوائے کچھٹیں کرسکتا ہے اورا گرنقصان فاحش ہوتو جا ہے نصف حیب دار مے اوراس کے سوائے اس کو پچھ تاوان نقصان نہ ملے گا اور اگر جا ہے عورت کے فہ مہتجھوڑ کرعورت کے تبضر کے روز کی نصف تیم ت بہ ا عتبار سحیح وس لم کے لے لے اور اگر بعد طلاق کے ایب نقصان عورت کے قبضہ میں واقع ہوتو عامہ مشامح کے نز دیک ریکھم ہے کہ شو ہر اس کے نصف کومع نصف نقصان کے لیے لے گااور ایسا ہی امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر فر مایا ہے اور رہیجے ہے۔ ا گرعورت کے تعل سے نقصان ہوا خواہ نیل طلاق کے یا بعد طلاق کے تو بیصورت اور آفت آ سانی ہے نقصان ہو ہے کی صورت دونوں بکساں ہیں اورا گر جو جیز مبر کی ہے تک غلام وغیر واس کے خود تعل ہے نقضان ہوا ہوتو بھی لیم عظم ہےاورا گر اجنبی کیے

تعل سے قبل طلاق کے نقصان واقع ہوا تو مال مہر ہے شو ہر کاحق منقطع ہوجائے گا اور شو ہر کے واسطےعورت برعورت کے قبضہ تے مرور

کی نصف قیمت واجب ہوگی اس واسطے کہ اجنبی نے تا وان نقصان دیا پس بیزیا دت منفصلہ ہوگئی لیکن اگرعورت نے اس مجموم ا'' ن محو

بری کر دیا ہو یا تاوان نقصان قبل طلاق کےعورت کے باس تلف ہوگیا ہوتو انسی حالت میں بسبب زوال مانع کے مال مذکور کی تصیف

مہر کیلی بیاوزنی نہ ہوتو مہر کے مال میں عورت کے واسطے خیار ثابت نہیں :

مہر کے مال میں عورت کے داسطے خیار دوایت ٹا بت نہیں ہوتا ہے اور نیز اس کو والی نہیں کر سکتی ہے الا اسی صورت میں کہ جب عیب فاحش ہولیکن عیب خفیف کی صورت میں جب ہی واپس نہیں کر سکتی ہے کہ جب مل مہر کیلی یا وڑنی نہ ہوا وراگر کیلی یا وڑنی ہوتو عیب خفیف کی وجہ ہے بھی واپس کر سکتی ہے بیظ ہیر ہیں مل ہوتا ہے عیب خفیف کی وجہ ہے بھی واپس کر سکتی ہے بیظ ہیر ہیں مل ہوتا ہے قیصہ میں مرگئی پھر عورت کو معلوم ہوا کہ وہ اندھی تق عورت نہ کورہ اندھی ہونے کا نقصان شو ہر سے واپس لے گی جیسے بیچ میں ہوتا ہے اور اگر باندی معینہ نہ ہوتو عورت ایک اندھی باندی کی قیمت کی ضامن اور شو ہر ایک اوسط درجہ کی خادمہ کی قیمت کا ضامن ہوگا پس دونوں بہ ہم ان دونوں قیمتوں میں بدلا اتار کر جس قد رمر دیر فاضل فیلے گا وہ عورت کو واپس کر وے گا اگر اس باندی کی قیمت بہ نسبت اوسط درجہ کی خادمہ ہے نیا دہ ہوتو دونوں میں ہے کہ واپس نہیں لے سکتا ہے بیمچھ مرتشی میں ہے۔

فعلى: ١

## نکاح میں سمعت کے بیان میں

مهر مين قالاً مجهاور حالاً مجهكها تو؟

فصل : 🗨

مہرکے تلف ہوجانے اوراستحقاق میں لئے جانے کے بیان میں

اگر مورت ہیدے رجوع کرے۔

<sup>(</sup>۱) اور پھھانتیار نہ ہوگا۔

فصل: 🛈

مہر بہدکرنے کے بیان میں

كتاب النكاح

عورت کی خوش سے کیے گئے مہر کو ہبہ کرنے پر اولیاء کا اعتر اض کچھ معنی نہیں رکھتا:

مهر کن معورتوں میں بورا واجب ہوگا اور کن میں نصف؟

منتی میں ابراہیم کی روایت ہے امام محر ہے ہوتو قیا ساعورت ہے ہزار درہم عورت کود ہے ہر عورت نے ہزار درہم عورت ہے ہرار درہم عورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیا ساعورت ہے پہنچ سودرہم واپس لے گااوراسخسانا کچھ واپس نہ لے گا یہ محیط میں ہے اورا گرعورت کے ساتھ دخول واقع ہوتو قیا ساعورت ہے ستعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھرعورت نے اس کے گا یہ محیط میں ہے اورا گرعورت ہے مثل حروض وغیر ہالی چیز پر جو معین کرنے سے متعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھرعورت نے اس جیز پر جو معین کرنے سے متعین ہوجاتی ہے نکاح کیا پھرعورت نے اس کو طلاق و سے دی تو عورت سے کہتے یہ چیز تمام یا آوھی شو ہر کو ہر ہر کردی پھر قبل دخول کے شو ہر نے اس کو طلاق و سے دی تو عورت سے کہتے والی یا عروض پر جس کا وصف بیان کر کے اسے ذمہ رکھا ہے نکاح کیا تو بھی الی صورت سے کہتے والی پر قبضہ کرلی ہو یا نہ کیا ہو یہ کا یہ میں ہے اورا گرعورت نے شو ہر کے سوائے کسی اجنی کو میں ہے کذائی الکا فی خواوعورت نے اس پر قبضہ کرلی ہو یا نہ کیا ہو یہ کا یہ میں ہے اورا گرعورت نے شو ہر کے سوائے کسی اجنی کو میں

ل کچه پیدا: و نے کاوفت ۔

<sup>(</sup>۱) کینی اور یا نجی سودر ہم لے گا۔

فتاویٰ علمگیری..... جد 🛈 کتاب النکام

اپنا مہر بہہ کیا اور اس کو وصول کر لینے پر مسلط کر دیا پھر اس نے وصول کر لیا پھر شو ہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو نصف مہر عورت سے واپس لے گا اور اگر عورت نے مہر پر قبضہ کر کے کسی کو جو اجنبی ہے بہہ کیا پھر اس اجنبی نے شوہر کو بہہ کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے عورت کو وخول کے اس کو دخول کے برعکس مال میں ہو جو بھین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے یا اس کے برعکس مال میں ہو مید چیط میں ہے اور اگر عورت نے مال مہر شوہر کے ہاتھ فروخت کیا یا بعوض بہہ کیا پھر شوہر نے قبل دخول کے اس کو طلاق دے دی تو شوہراس سے نصف مال فدکور کے شل واپس لے گا اگر مال فدکور مثلی ہو یا نصف قیمت واپس لے گا اگر مثلی نہو بلکہ فیمی ہو پھر اگر عورت نے قبل قبضہ کے فروخت کیا ہے تو روز قبضہ کی نصف قیمت سے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہے تو روز قبضہ کی نصف قیمت لے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہے تو روز قبضہ کی نصف قیمت لے گا اور اگر بعد قبضہ کے فروخت کیا ہے تو روز قبضہ کی نصف قیمت کے گا کہ بار بعد قبضہ کے میں ہو بی کیا کہ ہو بیا کہ اس میں تیرے ساتھ نکاح ندگروں گا جب تک تو ابنا مہر جو تیرا بھی پر ہے جمعے بہدنہ کرد سے لی اس نے اپنا مہر بدیں شرط بہد کیا کہ شوہراس سے نکاح کرے پھر شوہر نے اس سے نکاح کرے پھر شوہر بریاتی دے اس سے نکاح کیا میں ہے۔

عورت سے سی چیز کی بابت وعدہ کرنے پرمہر بہہ کروایا کیکن بعد میں وعدہ خلافی کی تو مہر بعینہ برقر اررہے گا:

تُنَّ کے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو جھے اپنے مہر ہے ہری کرد ہے تا کہ بیں بچھے اس قدر ہبد کرد سے نے ہا کہ بیل سے جا نکار کیا تو مہر اس پر بحالہ باتی رہے گا بیعادی میں ہے۔ ایک عورت نے افرار کیا کہ وہ بالغہ ہا اور اپنا مہر اپنے شوہر کو ہبد کردیا تو مش کے نے فرمایا کہ اس کا قد دیکھا جائے اگر بالغہ عورت کا قد موتو اس کا اقر ارکیج ہوگا حتی کہ اگر اس نے بعد اس نے کہا کہ بیس اس وقت بالغہ نہ تھی تو اس کا اقر ارکیج نہ ہوگا اور اُس کے بعد اس نے کہا کہ بیس اس وقت بالغہ نہ تھی تو اس کا اقر ارکیج نہ ہوگا اور شیخ نے فرمایا کہ قاضی کو ایسے معامد میں احتیا طکر نی جا ہے اور مورت سے اس کا س دریافت کرے اور پوچھے کہ تو نے کیوں کر یہ بات جانی ہے جیسے طفل کی صورت میں مشائخ نے فرمایا ہے کہا گردہ اس اختیا نے ہونے کا اگر اور کر ہے بات جانی ہونے کا اقر اور کرے ہوگا وی قاضی خان میں ہے بیوی و مرد نے ہم مہر میں اختیا نے اس اختیا نے اس شرطے جہد ہیں اختیا نے تو تول مورت میں مشائخ نے فرمایا ہے کہا گردہ بیل اختیا نے کہا کہ بیل کہ تو نے کہا کہ تو نے بغیر شرطے جہد ہیا تھا کہ تو تول مورت کہا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کے تعیا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کہا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کے تو کہا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہے تو تول مورت کیا کہ تو نے بغیر شرطے جہد کیا ہوگا کہ تول ہوگا پر تقدید میں ہے۔

(D: نعن

## عورت کے اپنے آپ کو بوجہ مہر کے روکنے اور مہر میں میعاد مقرر کرنے اور اس کے متعلقات کے بیان میں

مہر معجل کے واسطے عورت اپنے آپ کومر دیسے روک سکتی ہے:

ہرانیک صورت میں کدمر دنے عورت کے ساتھ دخول کرلیا ہویا خلوت صیحہ ہوگئی ہواور تمام مہر متا کد ہوگیا ہواگر مہر منجل وصول پانے کے واسطے عورت اپنے آپ کورو کے اور مرد سے باز رہے تو امام اعظم کے نز دیک عورت کوالیا افتیار ہے اور اس میں صاحبین نے اختار ف کیا ہے اور اس طرح با ہر نکلنے اور سفر کرنے اور جج نفل کے واسطے جانے سے امام اعظم کے نز دیک منع نہ کی جائے گی الا اس صورت میں کہ باہر نکلنا حد سے گز را ہوا بیہو دہ ہواور جب تک عورت نے اپنے نفس کوشو ہر کے سپر دنہیں کیا ہے تب تک بالا جماع اس کوالیا افتیار ہے اور اسی طرح الر مغیرہ یا مجنونہ کے ساتھ دخول کرلیا یو زبر دی ہرکاہ ایسا کرلیا تو بھی اس کے باپ کو

ا فتایار ہے کہ اس کوروک رکھے پہاں تک کہ اس کے واسطے اس کا مبر معجّل وصول کر لے بیعنا ہید میں ہے اور اگر شو ہرنے عورت کی رضا مندی کے ساتھ اس سے دخول کرنیا یا خلوت کی تو بنابرقول امام اعظمؓ کےعورت کوا نقتیار ہوگا کہ اپنے آپ کوشو ہر کے ساتھ مفر میں ج نے ہے رو کے تا آ نکہ بورا مہر وصول کر لے یہ بنابر جواب کتاب کے ہے اور ہمارے دیار کے عرف کے موافق تا آ نکہ مہر مجل وصول کر لے اور صاحبین کے فرمایا کہ اس کو بیدا ختیار نہیں ہے اور شیخ امام فقیہ زاہد ابوالقاسم صفار سفر کرنے میں موافق قول امام اعظم کے فتو کی ویتے تھے اور اپنے آپ کومرو سے رو کئے میں صاحبینؓ کے قول پر فتو کی ویتے تھے اور ہمارے بعض مشائح نے امام صفار کا اختیار پسند کیا ہے بیمچیط میں ہےاور جب مرد نے اس کواس کا مہرادا کیا تو جہاں جا ہے لے جائے اور بہت ہے مشار کے کنز دیک میہ تھم ہے کہ ہمارے زمانہ میں شو ہراس کوسفر میں نہیں لے جا سکتا ہےا گر چہاس کا مہرادا کر دیا ہولیکن گا وَں <sup>(۱)</sup> میں جا ہے ہائے اور ای پرفتوی ہے اور اس کواختیار ہے کہ گاؤں ہے شہر میں لے جائے یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جائے بیکا تی میں ہے۔ اگرایک مخص نے اپنی دختر باکرہ بالغہ کا نکاح کردیا پھر ہاپ نے جاہا کہ اس شہر کوچھوڑ کرمع اپنے عمال کے دوسرے شہر میں جار ہے تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دختر مذکورہ کوا ہے ساتھ لے جائے اگر چیثو ہراس پر راضی نہ ہوبشر طیکہ شوہر نے اس کا مہر ہنوز اوا نہ کیا ہو اورا گرمہرا داکر چکا ہوتو بدوں رضامندی شوہر کے باپ کواس کے لے جانے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر مرد نے سب مہر دے ویا ہو گرایک درجم رہ گیا ہوتو عورت کوا ختیار ہوگا کہ اپنے نفس کوشو ہر ہے رو کے اور شو ہر کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ جو پچھاتورت نے وصول کر لیا ہے اس کووالیس کرے میں راج الوہاج میں ہے ایک دختر صغیرہ بیا ہی گئی اور وہ مہر وصول ہونے سے پہلے شو ہر کے یہاں چلی گئی تو جس کوبل نکاح کے اس کے رویکنے کا اختیار تھا ای کواب بھی اختیار ہوگا کہ وہاں ہے لاکرا پنے گھر میں رکھے اور نکلنے ہے منع کرے تا آئکہاس کا شو ہراس کا مہراس مخص کودے دے جو فیضہ کرنے اور وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور سر پچانے اپنی جیسجی صغیرہ کا مہرسمیٰ پر نکاح کیا اور اس کوشوہر کے سپر دکر دیا اور بنوزتمام مہر وصول نہیں پایا ہے تو سپر دکرنا فاسد ہے اور وہ ا پے گھروالیں کر دی جائے گی میجنیس و مزید میں ہے اور ہاپ نے اگر اپنی دختر کا مہروصول کرلینا جا ہا تو عورت مذکورہ کا حاضر ہوتا شرطنہیں ہےاوراگر شوہرنے باپ ہے ورت کے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا کیس اگر عورت اس کے گھر میں موجود ہوتو باپ پر اس کا سپر و کر دینا واجب ہےاور گرموجود نہ ہواور نہ ہا ہا اس کے میر دکرنے یا قادر ہوتو باپ کومبر کے وصول کرنے کا بھی اختیار نہ ہوگا اور اگر عورت اسپینے ہاپ کے گھر میں ہولیکن شوہر نے اطمیران نہ کیا کہ وہ سپر دکر دے گا اور ہاپ کی طرف سے بدگمان ہوا تو قاضی اس عورت کے باپ کو چکم کرے گا کہ باپ اس مہر کی بابت شو ہر کو قبیل دے اور شو ہر کو چکم کرے گا کہ مہراس کے سپر دکر دے اور اگر مہر کی نائش شہر کوفہ میں دائر ہوئی اورعورت شہر بصرہ میں ہےتو باپ کویہ تکلیف نہ دی جائے گی کہ دختر کوکوفہ میں لائے بلکہ شوہر ہے کہا جائے گا کہ مہر اس کودے کراس کے ساتھ بھر وہیں جا کروہاں ہے جورت کو لے لیے بیمحیط سرحسی ہیں ہے۔

ا گرمهر معجّل مقرر نه کیا گیا تو اس کی صورت:

اگر گواہوں نے مہر مجل کی مقدار بیان کی تو اس قدر مجل قرار دیا جائے گا اورا گر پچھے نہ بیان کیا تو عقد کے مہر مذکور کواور عورت کو دی مجل قرار دیا جائے گا اورا گر پچھے نہ بیان کیا تو عقد کے مہر مذکور کواور عورت کو دی مجل قرار دیا جائے گا کہ المیں عورت کے وہی مجل قرار دیا جائے گا اور چہار محصہ یا پنجم حصہ وغیر ہی کو کی تقدیم بلد عرف وروائ پر نظر رکھی جائے گی اورا گراولی عورت نے عقد ہیں پورے مہر کا منجل ہونا شرط کرلیا تو پورا مہر منجل قرار دیا جائے گا اور عرف وروائ ترک کیا جائے گا بیافتا و کی قامنی خان میں ہے اورا گر شو ہر نے کا منجل ہونا شرط کرلیا تو پورا مہر منجل قرار دیا جائے گا اور عرف وروائی ترک کیا جائے گا بیافتا و کی قامنی خان میں ہے اورا گر شو ہر نے

٢٠ کتاب النکام

عورت کے ہاتھ میر کے عوض کوئی متاع فروخت کی جوتو عورت کو ختیا رہے کہ متاع فہ کور پر قبضہ کرنے تک اپ آپ کو شو ہر سے دو کے اور امام ایو یوسف نے فرمایا کہ اگر عورت نے مہر کے در ہم وصول کے گئن میر در اہم زیوف نظی یا اسے در ہم ہیں کہ ان کا رو ن و چلن نہیں ہے تو جب تک بدل نہ لئے تب تک اس کو اپنے آپ کورو کئے کا اختیار ہے اور اگر شوہر نے عورت کے ستھ بر ضامندی دو فول کر لیا پھر عورت نے مہر معبوضہ کو زیوف فیر م خراب پریا یا عورت نے جمتاع شوہر ہے خریری اور قبضہ ہیں کر کی تھی اس کو بعد دفول بر ضامندی ہونے کے کی مدی نے استحقاق نا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ شوہر ہے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے کہ شوہر ہے اور ملتی میں ہونے کے کی مدی نے استحقاق کا بت کر کے اپنی ملک میں لیا تو عورت کو بیا ختیار ہے کہ جب تک قرض خواہ نہ کو رہ یہ مال وصول نہ کر ہے تب تک آپ کو ہم ہو کو وہ کہ اور اگر شوہر نے میں مورک کو وہ کا میں ہو ہو کہ میں ہوئے ہوئے میں ہوئے

ا گرعقد میں بیقر اردیا کہ بیلصف مہر مجل ہے اور نصف موجل ہے تو؟

لے تقل المتر جم اس شرط سے بیافا کدہ ہے کہ حوالہ تمام ہو ہی حوالہ کی تو ضیح وتقریر ہے ور ندا گرحوالہ بیں اصلی کی ہریت ندہوتو و وحوالہ نہیں بکسہ کفالہ ہوتا ہے۔

قال التمر جم فل ہریہ ہے کہ بیقول امام ابو یوسف کا فقط دوسری صورت ہے متعمل ہے۔

صیح ہے اس وجہ سے کہ انتہائے مدت خود معلوم لینی طلاق یا موت کا دفت ہے آیا تو نہیں ویکھتا ہے کہ بعض مہر کا میعادی ہونا تھی ہوتا ہے اگر چہتھرتے کسی مدت معلومہ کی نہ ہویہ چیا ہے اور اگر طلاق رجعی واقع ہوئی تو میعادی مہر فی الحال واجب الا وہوجاتا ہے اور کر جداس کے عورت سے مراجعت کرلی تو مجر بیرم ہر جوئی الحال واجب الا واہو گیا ہے میعادی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استاد امام ظہیرالدین نے فتوی ویا ہے میعادی نہ ہوجائے گا ایسا ہی استاد امام ظہیرالدین

ا گرعورت اسلام لائے کے بعد مرتدہ ہوگئی پھرعود کیا تو مہر کی بابت مسئلہ:

ا گرنعوذ بالند تعالیٰ عورت مرتد ہوگئ پھرمسلمان ہوئی اور نکاح پرمجبور کی گئی پس آیا باقی مبر کامط لیہ کرعتی ہے یا نہیں تو اس مبس مشائخ کا اختلاف ہے میچیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت ہے ایک کپڑے پرجس کا وصف بیان کر کے کسی میعادیراد کرنے کی شرط سے نکاح کیا بھر جب میعاد آئی تؤ عورت نے شوہر کا ایک کپڑا اس صفت کا غصب کیا تو بیرمبر کا قصاص ہو جائے گا یہ ڈ خیرہ میں ہےاورا گرایک مخص نے ایک عورت ہے چند کپڑوں پرجن کا وصف مع طول وعرض ورفعت کیمیان کر کے اپنے ذیمہ رکھے ہیں بشرط کسی میعاویرا دا کرنے کے نکاح کیا پھران کیڑوں کے عوض ان کی قیمت عورت کودی تو عورت کو ہفتیار ہوگا کہ قیمت قبول نہ کرے اورا گراس کے واسطے کوئی میعاد ند تغیری ہوتو عورت اس کی قیمت لینے ہے انکارنہیں کرسکتی ہے بیظہیر بیمیں ہے ایک سخص نے ایک عورت سے ہزار درہم پراس شرط سے نکاح کیا کہ اس میں جو پچھ جھے ہیں پڑیں گے ادا کروں گا اور جو باقی رہ جا نمیں گے وہ ایک سال کے ختم پرادا کروں گاتو پورے ہزار درہم میعادی بوعدہ ایک سال ہوں گے لیکن اگر درمیان ٹی عورت گواہ قائم کرے کہ اس کی قدرت و دستری میں سب مہریا تھوڑا آ گیا ہے تو جس قدر کے گوا ہ قائم کرے اس قدر لے سکتی ہے بیفنا وی قاضی خان میں ہے۔ ا بیسعورت نے اپنی دخترصغیرہ کا نکاح کر دیااوراس کا مہر وصول کرایا پھروہ دختر بالغہ ہوئی پس اگراس کی ماں اس کی وصیدتھی تو اس کواپنی مال ہے مہر کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا شو ہر ہے مطالبہ بیں کرسکتی ہے اورا گراس کی ماں اس کی وصیہ نہ ہوتو عورت کوشو ہر ہے مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا پھراس کا شوہراس کی مال ہے واپس لے گا اور یہی تھم سوائے باپ ودادا کے باقی اولیاء کے تق میں ہے ا بک شخص نے اپنی دختر کا مہرشو ہر ہے وصول کیا پھر دعویٰ کیا کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا ہے پس اگر عورت باکر ہ ہوتو بدوں گواہوں کے اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر نثیبہ ہوتو تقمدیق کی جائے گی میرمحیط سرتھسی کے باب النکاح الصغیر والصغیر 🚰 میں ہے اور باپ و دا دا و قاضی کو با کرہ کے مہر وصول کر لینے کا اختیار ہے خواہ با کرہ ند کورصغیرہ ہو یا بالغہ ہوئیکن اگر با کرہ بالغہ ہواور اس نے وصول کرنے سے ممانعت کر دی تو ممانعت سیجے ہے اور باپ و دا داو قاضی کے سوائے کسی دوسرے کو بیا ختیار نہیں ہے اور وصی کو صغیرہ کے مبر کی نسبت ایساا فتیار ہےاور بالغةعورت کومبر وصول کرنے کا استحقاق خود حاصل ہوتا ہے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا ہے اور اگر باپ نے اقر ارکیا کہ میں نے اس دختر کا مہراس کی صغرتی میں وصول پایا ہے حالا نکہ دختر ندکورہ اقر ارکے وقت صغیرہ ہے تو اس کے اقرار کی تصدیق ہوگی اوراگر ہاپ کے اقر ار کے وفت بیردختر ہالغہ ہوتو ہاپ کے اقر ارکی تصدیق نہ ہوگی اور دختر مذکورہ کے شوہر کے واسطے ہاپ کچھضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ شو ہرنے اس کی تقید لیں کی ہے لیکن اگر باپ نے اس شرط سے وصول کیا ہو کہ اس کی وختر مہر ہے برتی کرے تو تھم اس کے ہر خلاف ہے بیعتا ہیں ہے ایک محفس نے ایک عورت بالغہ سے نکاح کیا اور اس کے باپ کو اس کے مہر کے عوض ایک زمین دی پھر جب اس کوخپر پینجی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے فعل پر راضی نہیں ہوتی ہوں تو اس میں دوصور تنیں ہیں

ا ۔ قولدرفعت یعنی مرتبہ شان تنزیب باریک اعلی درجہ کی یا اوسط ہے یہ رہیٹی اس قدرتا رہیں یو دیباج فی سیراس قدروز ن ہے اور یا ننداس کے۔ اس بابت حواثی ہیں گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے ۔ ( حافظ)

ایک یہ کہ ایسا معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں مہر کے عوض زمین وینے کا روائے نہیں ہے دوم آنکدایسے شہر میں ہوا جہاں ایس روائے ہے ہیں پہلی صورت میں جائز نہ ہوگا خواہ عورت ہیں کرہ ہویا ثیبہ ہواور دوسری صورت میں جائز ہوگا اور بیسب اس صورت میں ہے کہ عورت بالغہ ہواور اگر وہ نا ہالغہ ہواور باپ نے مقرر ومہر میں زمین کی اور بیز مین مہر کے برابر نہیں ہے ہی اگر بیہ معاملہ ایسے شہر میں واقع ہوا جہاں بیروائ ہوا جہاں بیروائی ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہوا جہاں بیروائی ہوا جہاں بیروائی ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ مہر میں کودو چند قیمت پر لے لیتے میں تو جائز بوگا اورا گر دیسے شہر میں ہوا کہ کہ جہاں بیروائی ہے کہ لوگ مہر میں کودو چند قیمت پر لے لیتے میں تو جائز بوگا اورا گر دختر کے چھوٹی ہے کہ شو ہراس سے ستمت ع حاصل نہیں کر سے کہ کہ تو ہوائی ہے کہ شو ہر سے اس کے مہر کا مطالبہ کرے یہ جنیس ومزید میں ہے۔

(P): Just

مہر میں شوہر و بیوی کے اختلاف کرنے کے بیان میں

ا گر نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہرو بیوی نے مقد ارمہر میں اختلاف کیا تو امام عظم ً وامام محمدٌ کے نز دیک اسعورت کا مہرالمثل تھم قرار دیا جائے گا پس اگرمبرالمثل ان دونوں میں ہے کسی کے قول کا شاہد کہ ہوتو اسی کا قول بدیں طور کہ د و وسرے کے دعوے رقتم کھا لے قبول ہوگا پس اگر شوہرنے کہا کہ مہر ہزار درہم ہےاورعورت نے کہا کہ دو ہزار درہم ہےاوراس کا مہرشل ہزار درہم یا کم ے تو شو ہر کا قول قبول ہوگا گھراس فتھ کے ساتھ کہ والند میں نے اس ہے وو ہزار درہم پر نکاح نہیں کیا لیس اگر شو ہرنے فتھم ہےا نکار کیا تو زیادتی بسبب نکاول کے ثابت ہو جائے گی اورا گرفتم کھا لی تو ثابت نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم کئے تو اس کے کواہوں پر حکم دیا جائے گا اورا کر دونوں نے کو ہ قائم کئے تو عورت کے گواہول پر حکم ہوگا اورا ٹرعورت کا مہرمثل دو بزار درہم پر زیادہ ہوتو عورت کا قول تبول ہوگا گرساتھ ہی تھے کی جائے گی کہ والقد میں نے ہزار در ہم پر نکاح نہیں قبول کیا ہے لیمی اگرعورت نے تسم نہ کھائی تو ہزار درجم پر ہونا ٹابت ہوگا اورا گرفتھ کھائی توعورت کودو ہزار درجم کمیں گے جس میں ایک ہزار بمہرسٹمیٰ ہوں گے جس میں مرد کو پچھ خیار نہ ہوگا اور ایک ہزار بحکم مبرمثل ہوں گے جس میں مر دکوا ختیار ہوگا جا ہے اس کے عوض درہم دے دے یہ دینارے ادا کرے اور دونوں میں ہے جس نے گواہ قائم کئے اس کے گواہوں پر جھم ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کیے نو شو ہر کے گواہوں پر جھم ہو گا دراگراس کا مہمتنل ایک ہرار یا نجے سو درہم ہول تو دونوں سے باہم تسم لی جائے کی پس آئر شوہر نے تسم سے انکار کیا تو دو ہزار درہم اس کے ذمہ لا زم ہوں گے کہ بیسب بطریق تشمیہ عبوں گے اگرعورت نے قسم ہے انکار کیا تو ایک ہزار درہم کا حکم دیا جائے گا اور اگر دونوں قتم کھا گئے تو ایک ہزار یا نچے سودرہم کا تھم دیا جائے گا جس میں ہے ایک ہزار درنہم بطریق تشمیدہوں گے اور یا نچے سودرہم بحکم مبرالشل ہوں گے اور یا نجے سو درہم میں شو ہر کا احتیار ہوگا جاہے دینارے اوا کرے جاہے درہم سے اور دونوں میں سے جوگواہ قائم کرے گا اس کے گواہ قبول ہوں گے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ایک بزار یا نجے سودرہم کا حکم دیا جائے گا جس میں سے بزار درہم بطریق تشمیہ مہراور یا کچے سو درہم بطریق عتبار مہراکمثِل ہوں گے بیفناوی قاضی خان میں ہےاور پینخ ابو بکر رازیؓ نے فرمایا کہ ہا ہمی قسم فقظ ایک صورت میں ہے کہ جب مہراکمثل دونوں میں ہے کسی کے قول کا شامد نہ ہوتو اورا گرمبراکمثل وونوں میں ہے کی کے توں کا شاہد ہوتو تول اس کا مقبوں ہوگا جس کا مہرمثل شاہد ہے گر اسے دوسرے کے دعوے پرفتم لی جائے گی اور دونون سے باہمی قشم ینی ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرفشم نہ لی جائے گی اور یہی تھیج ہے بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور تین کے ذکر کیا لے شہر ہومثلاً مہرمثل ہزار درہم ہےاورعورت نے ای قدر دعوی کیا ورشو ہرنے کہا کہ یا نیج سود رہم ہے تو عورت کا قول قبول ہے لیکن قسم کھائے کہ یں یے نچے سو درہم پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ سے تعمید یعنی یہی مہرسمی ہوا ہے اور اس میں سے پھے جنگم مہرشل نہ ہوگا۔

فر ما یا کہ اگر دونوں کے پاس گواہ نہ ہوں تو پہنے دونوں ہے یا ہمی قشم لی جائے گی پھر اگر دونوں قشم کھا گئے تو امام اعظم وا مام محمد کے نز دیک مہراکشل تھم قرار دیا جائے گا اور شیخ امام اجل شمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ یہی اصح ہے کذافی المحیط اور یہی سیجے ہے یہ محیط سرحسی

اگر مال مبرعین نہ ہو بلکہ مال دین ہو کہ اس کا وصف بیان کر کے اپنے فرمہ رکھا ہے مثلا کسی کیلی چیز پر اس کا وصف بیان کر کے یاوز فی چیزموصوف یا نذروع موصوف پر نکاح کیا پھر دونول نے کیل ووز ن وؤرع کی مقدار میں اختلاف کیا تو پیشل درہم ووین ر کی مقدار کے اختلاف کے ہے اورا گرجنس منمیٰ میں اختاب مومثلاً شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تجھے سے ایک غلام پر نکاتِ کیا ہے اور عورت نے کہا کدایک ہاندی پر نکاح کیا ہے یا شو ہر نے کہا کدایک گر جو پر اورعورت نے کہا کدایک گریہوں پر یا ہروی کپڑوں پر یا شو ہرنے کیا کہ ہزار درہم پراور عورت نے کیا کہ سودینار پر نکاح ہے یا نوع مسمی میں اختلاف کیا کہ ایک نے ترکی غلام کہ اور دوسرے نے رومی کا دعوی کیا یا ایک نے وینارصور پہکہا اور دوسرے نے ویٹارمصر پیکا وعویٰ کیا یا صفت مسمی میں اختلاف کیا کہ ایک نے جید کا دعویٰ کیااور دوسرے نے رومی کا دعویٰ کیا تو اس میں اختلاف ششل اختلاف دو مال مین کے ہے سوائے درہم و دینار کے کہ درہم و وینار میں ایسا اختلا ف مثل اختلاف مقدار درہم و دیناریعنی ہزار و دو ہزار کے ہے کیونکہ دوجنس او دونوع و دوموصوف میں ہے کوئی بدوں ہا ہمی رضا مندی کے ملک میں نہیں آتی ہے بخلاف در ہم و دینار کے کہ بید دونوں اگر چیدو وجنس مختلف میں کیکن معاملات مہر میں بید دونوں مثل جنس واحد کے قرار دیے گئے ہیں کیونگہ میرمثل کا حَم جنس دراہم و دنا نیر دونوں سے ہوسکتا ہے کہ جس سے جا ہے قرار دیا جائے ہیں یہ جائز ہوا کہ بدوں باہمی رضامندی کے منتحق سودینار ہواور بیسب اس وفت ہے کہ مہر مال دین ہواوراگر مال مہر عین ہولیس اگر وونوں نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا اپس اگر ایسی چیز ہو کہ اس کی مقدار سے عقد متعلق ہوتا ہے مثلاً طعام معین پرنکاح کیا اور دونو ب نے اس کی مقدار میں اختلاف کیا بریں طور کہ شوہر نے کہا کہ میں نے بچھ سے اس طعام پر بایں شرط کہ وہ ایک گر ہے نکات کیا اور عورت نے کہا کہ تونے مجھ ہے اس پر بدیں شرط کہ وہ دوگر ہے نکاح کیا ہے تو بیشل اختد ف ہزار درہم و دو ہز ردرہم کے ہے وراگر الی چیز ہوکہاں کی مقدار سے عقد متعلق نہیں ہوتا ہے مثلاً مرد نے ایک عورت سے معین اس تھان کپڑے پر بدیں شرط کہ وہ فی گر دی در ہم کا ہے تکاح کیا پھر دونوں میں اختل ف ہوا کہ شوہر نے کہا میں نے تجھ سے اس کیڑ سے پر بدیں شرط کدوہ آتھ کڑ ہے نکاح کیا اور عورت نے کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دس گڑہے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں سے باہمی قشم نہ لی جائے گی اور نہ مبرشل تھم قرار دیا ج نے گا بلکہ بالا جماع شو ہر کا قول قبول ہو گا اور اگر مہر سمی معین کی جنس وعین دونوں میں اختلاف کیا مثل شو ہرنے کہا کہ اس غام پر اور عورت نے کہا کداس باندی پر نکاح کیا ہے تو یہ ہزار و دو ہزار درہم کے اختلاف کے مانند ہے سوائے ایک صورت کے اور و و بیصورت ہے کہ اگرمبر شل باندی کی قیمت کے برابر بیاز باوہ ہوتو عورت کو باندی کی قیمت سے گی بعینہ باندی نہ ملے گی بخلاف اس کے اگر درہم و و ینار ہیں اختلاف ہوا پس شوہر نے کہا کہ ہیں نے تجھ ہے سودیناریا زیادہ پر نکاح کیا توعورت کوسودینار فظ ملیں گے جیسے کہ سابق میں بین ہواہے سے بدائع میں ہےاوراگر دونوں نے مہر پر اتفاق کیااور مہر مال غین ہے مثلاً غلام یا کوئی اسباب وغیرہ ہے پھروہ شو ہر کے پاس ملف ہو گیا پھر دونوں نے اس کی قیمت میں اختا؛ ف کیا تو شو ہر کا قوں بالا جماع قبول ہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اورا ً برشو ہر نے کہا کہ میں نے ہجھ سے اپنے سیاہ غدم پر جس کی قیمت ہزار درہم تھی نکاح کیا اور و ومیرے یاس مرگیا اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے مجھے کے رہے غلام پرجس کی قیمت دو ہزار درہم ہے نکاح کیا ہے ادروہ تیرے پاس مراہے تو مہراکمثل تھم قرار دیا جائے گا اوراً سر مہر اکمثل دونوں کے دعویٰ کے درمیان ہوتو دونوں ہے قتم لی جائے گی اورا گرایک گرمعین پر نکاح کیا اور و ہ تلف ہو گیر بھی ونوں نے

اس کی مقدار یاصفت میں اختلاف کیا یا کسی عورت ہے ایک معین کیڑے پر نکاح کیا یا گداختہ معین جا ندی پر جاندی کی ابریق معین پر نکاح کیا اور بیر مال معین تلف ہو گیا پھر وونوں نے گزوں یا وصف یاوزن میں اختلاف کی تو جیسی صورتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ قبل تلف ہونے کے شوہر کا قول قبول ہوگا انہیں میں بعد تلف ہونے کے بھی شوہر کا قول بقول ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگر دونوں نے وصف ومقدار دونوں میں اختلاف کیا تو وصف کے حق میں شو ہر کا قوں قبول ہو گا اور مقدار میں عورت کے یورے مہمثل تک عورت کا قول قبول ہوگا میظہیر بیریں ہاورا گرعورت نے کہا کہتو نے مجھ سے اس غلام پر نکاح کیا ہے اور شو ہرنے کہا کہ میں نے جھے سے اس یو ندی پر نکاح کیا ہے حالا نکہ رہے یا ندی اس عورت کی مال ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور باندی مذکورہ شوہر کی طرف ہے آزاد ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اور اگر شوہر نے گواہ قائم کئے جنہوں نے بیگواہی دی کہ شو ہرنے اس کے ساتھ بزار درہم پر نکاح کیا ہے اور عورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے سودیٹار پر اس عورت سے نکاح کیا ہے اور عورت کے باپ نے جواس مرد کا غلام ہے گواہ قائم کئے کداس نے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو باپ کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر ہو جودان کے عورت کی مال نے جوشو ہر کی باندی ہے گواہ قائم کئے کہاس مرد نے میری دختر سے میرے رقبہ پر نکاح کیا ہے تو ہا ہے گواہ مقبول ہوں گے اوران دونوں میں ہے نصف نصف اس عورت کا مہر ہو گا اور دونوں یا ہے و مال ا پی اپنی نصف قیمت کے واسطے شو ہر کے لئے سعایت کریں گے اور اگر ایسانہ ہوا بلکہ عورت نے گوا و قائم کئے کہ اس مرد نے مجھ ہے سو وینار پر نکاح کیا ہے اور شوہرنے گواہ قائم کئے کہ ہیں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے پس قاضی نے عورت کے گواہوں پرسو دینار کے عوض نکاح ہونے کا حکم دیو پھرعورت کے باپ نے جوشو ہر کا غلام ہے گواہ قائم کئے کہشو ہرنے میرے رقبہ پراس عورت سے نکاح کیا ہے تو قاضی پہلے تھم کومنسوخ کرے گا اور بیتھم دے گا کہ یہی باپ اس کا مہرہا ورا گرشو ہرمدی ہو کہ میں نے اس عورت کے باپ لیر نکاح کیا ہے اور باپ نے اس کے قول کی تقدیق کی پھر دونوں نے گواہ قائم کئے اورعورت نے دعویٰ کیا کہ شو ہرنے مجھ ہے سو و بینار پر نکاح کیا ہے اور گواہ قائم نہ کئے کیل قاضی نے باب اور شو ہر کے گواہوں پر حکم دیا اور باپ کومبر قرار دیا اور عورت کے مال سے اس کو آزاد کی کھا اور باپ کی ولاء اس عورت کے واسطے قرار دی چھرعورت نے گواہ قائم کئے کہ نکاح سودینار پر تھا تو عورت کے گواہ مقبول ہوں گے اور قاضی سودینا رکا شوہر پر تھکم دے گا اورعورت کے باپ کوشو ہر کے مال ہے آ زادقر اردے گا اور ولاء جس کاعورت کے واسطے تھم دیا ہے باطل کر دیے گاریو فآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر بعد طلاق کے دونوں نے اختلاف کیا اپس اگر بعد وخول کے یا دخوں ہے پہلے بعد خلوت صحیحہ کے طلاق ہوکرا ختلاف ہوا تو اس کا تھم ایسا ہی ہوگا جیسا نکاح موجود ہونے کی حالت میں بیان ہوا ہے اوراگر دخول اورخلوت سے پہلے طلاق ہو کراختوا ف ہوا پس اگر مہر مال دین ہواور مقدار مہر میں کہ ہزار ہے یا دو ہزار ہے اختلاف کیا تو شوہر کا قول قبول ہوگا اور شوہر کے قوں کے موافق جومقد ارہوگی اس کا نصف دیا جائے گا اور اس میں کچھا ختلا ف ذکر نہیں فر مایا اور شخ کرخیؓ نے اس پر اجماع بیان کیا ہےاور کہا کہ بالا تفاق سب ایا موں کے نز دیک ہزار کی تنصیف کی جائے گی اور امام محدؓ نے جامع میں ذ کر کر کے فر مایا کہ بنا برقول ا مام اعظمؓ کے تا مقد ار متعد مثل عورت کا قول قبول ہونا جا ہے اور اس سے زائد میں شو ہر کا قول قبول ہونا عاہے مگر سیحے وہی قول اول ہے اور بعضوں نے فر ہایا کہ در حقیقت دونوں رواینوں میں پچھا ختلا ف نہیں ہے اور بیراختلاف بسبب ا ختلاف موضوع ہر دومسئلہ کے ہے پس مسئلہ کتاب لنکاح کا موضوع سلجزار دو ہزار ہے پس بین متعہ کے تحکیم کی کوئی وجہبیں ہے اور

مع رکھ لیعنی آزاد قرار دیا۔ ا باپریعی بجائے مہرکاس کا باپ مبرقرار بایا ہے۔ س موضوع بعن جوصورت فرض کی اوروہ بہاں مرمسی ہے تو متعہ کیوں کرتھم ہوگا۔

جامع کبیر میں دیں اور سوموضوع ہے ہایں طور کہ ٹو ہر نے کہا کہ میں نے تجھ ہے دیں درجم پر نکائ کیا ہے اور عورت نے کہا کہ سود رہم پر نکائ کیا ہے اور اس عورت کا متعد شکل ہیں درہم ہے ہیں موضوع میں اختفاف ہے قال المترجم فیدہ ال اورا گرمہر ماں عین ہوجیں کہ مسئد غالم مو ہا ندی میں مذکور ہوا ہے تو عورت کو متعد سے گالیکن اگر شوہر راضی ہوجائے کہ عورت نصف ہاندی لے ہو جائو جائز ہے یہ ہدائع میں ہو اور اگر اصل مسمیٰ میں ہو یعنی آیک نے دعوی کیا کہ شمید پھھ نہ تھا اور دوسرے نے دعوی کیا کہ مبر تھم راہے تو ہال تفاق مبر مشل اور جس ہوگا ہے ہوگا ہے اور اگر اصل میں ہو جائے گا بھر طیکہ عورت ہی دعوے کرتی ہو کہ مبر تھم گیا ہے اور اگر اس کا مدی ہوتو اس کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا بیر بھر اس کا مدی ہوتو اس کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا بیر بھر اس کا مدی ہوتو اس کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا ہے بھر اس کا مدی ہوتو اس کے دعوے سے کم نہ دیا جائے گا ہے بھر الرائق میں ہے۔

ا گرشو هر وعورت مر گئے اور وارثوں میں مقدار مسمیٰ میں اختلاف ہوا تو قول وارثانِ شو ہر کا قبول ہوگا:

اگر دنول سے پہنے طراق واقع ہونے کے بعداییاا ختلاف ہوتو با انفاق متعہ واجب ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اوراگر دونوں میں سے ایک کے مرجانے کے بعداییا اختلاف ہوتو اس کا تھم وہی ہے جو حالت قیام نکاح میں اصل سمی یا مقدار میں اختلاف کرنے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور یہ ایشناح شرح کنز میں ہے اوراگر شوہر وعورت دونوں مرکئے اور وارثوں میں مقدار میں اختلاف ہواتو قول وارثان شوہر کا قبول ہوگا اور استثنا ہے ستنگر نہ ہوگا اور یہ امام اعظم گا قول ہے کذائی انتہین اور ستنگر کے دومعنی میں اول یہ کدائی ہے دور درہم سے کم پر نکاح کیا ہے اور اس کو ہمارے مشائخ نے لیا ہے اور دوم آئکہ یہ دعوی کیا جائے کہ اس نے اس عورت کہ اس نے دم درہم سے کم پر نکاح کیا ہے اور اس کو ہمارے مشائخ نے لیا ہے اور دوم آئکہ یہ دو کو کہ ہوگا ہو ہوگا ہو میں ہونے کے اور اگر اصل مہر قرار پ نے یانہ پانے میں دونوں کے وارثوں نے اختلاف کیا تو قول ان وارثوں کا قبول ہوگا جو مہر سمی ہونے کا مرکم شرین ہونے کا فر میں اورا کا میں اورا کا معر مایا کہ مہر المشل کا تکم دیا جائے گا ورصاحین آئی نے فر مایا کہ مہر المشل کا تکم دیا جائے گا ورصاحین آئی نے فر مایا کہ فتوی صاحبین آئی کے قول پر ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سے ہماس وقت ہے کہ جب فورت اپنے نفس کوم د کے ہیر دند کر پھی ہوا ورا گر فورت اپنے شین ہر دکر پھی تھی پھر صال حیات یا بعد ممات کے اختاء ف ہوا تو مہرشل کا عکم نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ ہم عاد تا جائے ہیں کہ فورت نے

بدوں ہم مجل نے بینے کے اپنے تیکن سپر دنہ کیا ہوگا ہیں کہا جائے گا کہ یا تو اس قدر مہر کا جس کو تو نے بطور مہر مجل لے لیا ہے آ قرار کرے ور نہ ہم رواج کے موافق جس قدر لیا جاتا ہے وصول پانے کا تھے پر تھام کریں گے پھر باتی کے واسطے وہی عملدار آ مدہوگا ہو نہ کور ہوا ہے یہ محیط سرتھی میں ہے قال انحر ہم ہم رہ دیار میں مہر مجل کا کہھر واج نہیں ہے ہیں ہمارے یہ اس یہ تھام متعنق نہ ہوگا فلیتا ال اور اگر شو ہر وعورت دونوں مر گئے اور عورت کا مہر نکاح میں مقرر ہو چکا ہے جو بذریعہ گوا ہوں کے ثابت کیا گیا یا وارثوں ک بہ ہمی تھد بق ہے کہ جب یہ معلوم ہوکہ پہلے شو ہر مرگیا ہے یا یہ معلوم ہوکہ دونوں ایک ساتھ مرگئے یا گلا بچھلا یہ تھانہ معلوم ہواور، گر یہ معلوم ہوکہ پہلے عورت مری ہے تو اس مہر میں ہے کچھ حصہ میر اٹ شو ہر نکال ڈالا جائے گا یہ فتح القدیم میں ہے اور اگر ہر دوفریق کے وارثوں نو تق کیا کہ نکاح میں کچھ مہر تھم ان تھا تو مہر مثل کا عظم دیا جائے گا یہ فتح القدیم میں ہے اور اگر ہر دوفریق کے وارثوں اور اگر عورت نے شوہر کواپینے مہر سے بری کر دیا یا اس کو ہب کر دیا ہو سے گا یہ سے اور اس کے وارثوں نے دعوی کیا کہ مورت

لے استثنائے مستثکر ایسا استثنائے جورواج وعقل کے خلاف ہے۔ معرف دعیر میں میں جب میں جب میں میں جب اور میں اور می

یا ہمی لیعنی دونو ل کے وارثو ل نے یا ہم اتفاق کیا۔

ندکورہ نے اپنے مرض الموت میں ہدکیا ہے یابری کیا ہے اور شوہر نے اس سے انکار کیا تو شوہر کا قول ہوگا تیمبین میں ہے۔ کن چیز وں کومبر تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

ایک عورت نے اپنے شو پر کے مرنے کے بعدا س پر دعویٰ کیا کہ میرےاس پر ہزار در جم مہر کے بیں تو امام اعظم کے نزو یک بورے مہر متل تک ای کا قول قبول ہو گا بیمچیط سر حسی میں ہے ہشام نے فر مایا کہ میں نے امام محمد سے دریافت کیا کدایک عورت نے ا یک مرد پر دعویٰ کیا کداس نے جھے ہے ایک سال ہوا کہ کوفہ میں دو ہرار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس دعوی پر گواہ قائم کئے اور شو ہرنے گواہ قائم کئے کہ دوسال ہوئے کہ میں نے اس سے بصرہ میں ایک ہزار درہم پر نکاح کیا تھا تو امام محمدٌ نے فرمایا کہ عورت ہی کے گواہ قبول ہوں گے تب میں نے بوچھا کہ اگر چہ عورت کے ساتھ دو برس سے زیادہ کا بچہ موجود ہوتو فرمایا کہ اگر چہ ایسا ہوتو بھی مبری تھم ہے یہ ذخیرہ میں ہےاورا گرشو ہرنے مہر نامہ لکھنے ہے اٹکار کیا تو وہ مجبور<sup>کے نہ</sup>یں کیا جائے گا اورا گرمبر نامہ میں وینار ہوں اور عقد در ہموں ہے ہوا ہے تو درہم دا جب ہول گے اور مہر نامہ کے روے دین رواجب نہ ہول گے اور سے فر مایا کہ اس کے معنی پیر ہیں کہ فیما ہیله و بین الله تعالی شوہر پر جوعقد میں تھہرا ہے وہی واجب ہو گالیکن قاضی بظاہراس کو دیناروں کے ادا کرنے پر مجبور کرے گالیکن اگر قاضی کوابیاعلم ہوجائے کہ عقد در ہمول ہے ہوا ہے تو ایسا نہ کرے گابیتا تار خانیہ بیں ہے اگر شوہر نے اپنی عورت کو کوئی چیز بھیجی پھر عورت نے کہا کہ و دہر بیٹھی اورشو ہرنے کہا کہ و دہر میں تھی تو جو چیز کھانے کے داسطے مہیا ہو جیسے بھونا گوشت وسالن وفو ا کہ وغیر ہ جو دمر تک باتی نہیں رہتے ہیں اس میں عورت کا تول تبول ہوگا اور بیاستسان ہے بخلاف اس کے جو چیز کھا لینے کے واسطے مہیا نہ ہوجیے شمد و تھی واخروٹ و بادام و پستہ وغیرہ اس میں شو ہر کا قول قبول ہوسکتا ہے میں بین میں ہے اور دیگر اشیاء میں فقہ ابواللیث نے بیا ختیا رکیا ہے کہ جو چیزیں شو ہر کے ذمہ واجب نہیں ہیں جیسے موز ہو جا دروغیرہ اس میں شو ہر کا تول ہوگا اور جومتاع شو ہریر واجب ہے جیسے اوڑھنی وکرتی واشیائے شب تو ان کومہر میں محسوب نہیں کرسکتا ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے پھر جن صورتوں میں شو ہر کا قول قبول ہوااگر متاع ندکوربعینہ قائم ہوتو شو ہرکووا پس کردے اورا پنا مہر لے لے اس واسطے کہ یہ بیج بعوض مہر ہے اورشو ہراس کے ساتھ معنر ر<sup>عے نہ</sup>یں ہو سکتاہے بخلاف اس کے اگرجنس مہر ہے ہوتو ایسانہیں ہےاورا گرمتاع ندکور تلف ہوگئ تو مہروا پس نہیں لے علتی ہےاورا گرشو ہرنے کہا کہ بیمتاع ود بیت تھی اورعورت نے کہا کہ مہر میں تھی ایس اگر و وجنس مہر ہے ہوتو عورت کا قول قبوں ہو گا اور اس کے خلا ف جنس ہوتو قول شو ہر کا قبول ہو گا تیمبین میں ہے۔

شو ہرنے عورت کو پچھے مال دیا پھر عورت نے دعویٰ کیا کہ بینفقہ ہیں تھا اور شو ہرنے کہا کہ مہر ہیں تھا تو شوہر کا قول قبول ہوگا الکین اگر عورت ہی گواہ قائم کر بے تو ایسا (۱) نہ ہوگا بیدنخ القدیم ہیں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کومتاع بھیجی اور عورت کے باپ نے بھی شو ہر کو پچھا متاع بھیجی پھر شو ہر نے دعویٰ کیا کہ ہیں نے جو بھیجا ہے وہ مہر ہیں ہے تو قتم سے شوہر کا قول قبول ہوگا پس اگر متاع نہ کور قائم ہوتو عورت کو چا ہے کہ متاع واپس کرتے باقی مہر لے لے کیونکہ وہ اس کے مہر ہونے پر راضی نہیں ہوئی اور اگر متاع تلف ہوگئی ہو پس اگر مثلی چیز ہوتو شوہر کواس کے مشل دے دے اور اگر مثلی نہ ہوتو عورت اپنی ماندہ مہر وصول نہیں کرسکتی ہے اور وہ متاع جو اگر مثلی چیز ہوتو شوہر کواس کے مشل دے دے اور اگر مثلی نہ ہوتو عورت اپنی ماندہ مہر وصول نہیں کرسکتی ہے اور وہ متاع جو

ل الااس صورت ميس كه عقد ميس بيشرط جو ..

ع معفر ریعنی شو ہر کو بھی اس میں پچھ دھو کا دخسار ہ اٹھا نائمیں پڑا۔

سے باتی مائدہ یعنی متاع ند کورمنہا کرنے کے بعد جو باتی رہا۔

<sup>(1) ،</sup> لیعنی عورت کے کواہ قبول ہوں گئے۔

عورت کے باپ نے بھیجی ہے اگر ملف ہوگئی ہوتو شوہر سے پچھوا اپس نہیں لے سکتی ہے اورا گرمو جود ہو پس اگر باپ نے اپنے ذاتی مال سے بھیجی ہوتو شو ہر ہے واپس لے سکتا ہے اورا گر دفتر بالغہ کے مال ہے اس کی رضامندی سے بھیجی ہوتو واپس نہیں ہو سکتی ہے بیانی اوی قاضی خان میں ہے۔

ہ ں جات ہیں ہے۔ اگر منگنی کے واسطے عورت کے ہاں پھھ بھیجا اور بعد از ال منگنی فتم ہوگئی تو کس صورت میں واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

سے خوص کے اس تحص کے اور ہونت کیا گیا کہ ایک تحص نے اپنی معلیۃ عورت کو دینار بھیج لیں اس کے لوگوں نے اس تحض کے واسطے اس مال سے جوڑے بنائے جیسی عادت ہے چراس کے بعداس نے کہن شروع کیا کہ یہ مال نقد جو بیس نے جیسی قادت ہے جراس کے بعداس نے کہن شروع کیا کہ یہ یہ مال نقد جو بیس نے جیسی قادت ہو گئی ہیں ہور سے بیس کہ اس بیسی ہور ہوئے نے فرمایا کہ قول ہوگا پھر وہ کور کے بیس وہ بیسی ہور ہوئے ہور ہوئے ہور کہ جاس کی معردوری دو اور بعض سے بحری فرید کراس کا نمن دو اور بعض جوز ہوئے کی فرمرد نہ کور چیسے عادت جاری ہے بیس ان لوگوں نے پیسیج شے تو اس کا قول قبول ہوگایا نہ ہوگا ؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اگر قول کے ساتھ تصریح کردی تو تعیین بیس اس کا قول قبول نہ ہوگا اور سے بیسیج شے تو اس کا قول قبول ہوگایا نہ ہوگا ؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اگر قول کے ساتھ تصریح کردی تو تعیین بیس اس کا قول قبول نہ ہوگا اور اس شیخ ابو مالد سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے پر کے واسطے کی دفتر سے متنی کی اور اس دفتر کودر ہم تیسیج پھر ہاپ ہر گیا اور اس کے سب وارثوں نے اس مال سے بھی جواس نے بیسیج ان میں اس کی تو شیخ نے فرمایا کہ اگر دونوں میں میل کی بات جیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال بھر اے ہوگا اور اگر ہونوں میں میل کی بات جیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال بھر اے ہوگا اور اگر دونوں میں میل کی بات جیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال ہمر اے ہوگا اور اگر دونوں میں میل کی بات جیت پختہ نہ ہوگئی ہوتو یہ مال ہمر اے ہوگا اور اگر کی والوں نے جیج خوار دی تو اس مردکوروا ہے کہ جواس نے بیجا سے تو ہورہ نوزوز وقر و غیرہ تیسیج پھر مردوا وں کی رائے میں قربایا کہ اگر لڑکی والوں نے جیج والے کے تھم سے یہ چیز میں لوگوں کو بانے دی ہوتو والیس کے ساتھ میں جین تارہ خوال کو بانے دی ہوتو والیس کرنے کا شختاق حاصل نہ ہوگا اور اگر اس نے بیج والے کے تھم سے یہ چیز میں لوگوں کو بانے دی ہوتو والیس کے تھم سے یہ چیز میں لوگوں کو بانے دی ہوں تو والیس کے تھم سے یہ چیز میں لوگوں کو بانے دی ہوتو والیس کے تھم سے یہ چیز میں لوگوں کو بانے دی ہوں تو والیس کے تھم سے یہ تو میں انہوں نے بی تو بی سے دیل میں کرا ہے میں فرمایا کہ اگر کری ہوں کے تو بیا کی دور کو دی تو اس کر دونوں کو بانے دی ہور کے دی ہور کے دیا تھر کی ہوں کے دور کے دور کے دیا تو اس کے کو بالی کے دور کے دی ہور کے دی ہور کی کو بانے دی کو باتھ کی کردی ہور

ایک تخص نے ایک تو میں ہے جو ہورت ہے نکاح کیا وراس کے پاس ہدایا بھیج اور تورت نے بھی ان کی عوض میں بھیج پھر عورت نہ وہ اس کے پاس بھور عاریت بھیجی تھیں اور واپس لینی چہیں اور واپس لینی چہیں اور واپس لینی چہیں اور وورٹ کی پیش میں نے تیرے پاس بھور عاریت بھیجی تھیں اور واپس لینی چہیں اور وورٹ کے اس اور جب اس نے مورت ہے اس کا عوض دیا ہے وہ واپس لی بولین اور شیخ ابو براسا کا ف نے فر مایا کہ اگر عورت نے بھیج وقت تھرت کو کر دی ہو کہ جواس نے اس کا عوض دیا ہے وہ واپس لی بیری مورٹ کی ہولیکن اس نے دل میں خیال کر کے حساب کیا اور نیت کر فی وقت تھرت کو کر دی ہو کہ بیراس کا عوض ہے تو یہ تو ہی تھی ہو اور اس کی نیت باطل قر ار دی جائے گی یہ فناوی قاضی خان میں ہوال المر جم یعن عورت واپس نہیں لی بیری ہوگا اور اس کی نیت باطل قر ار دی جائے گی یہ فناوی قاضی خان میں ہوال المر جم یعن عورت واپس نہیں گئی تو مرد کا قول قبول ہوگا اور ہو وہ فند کر اور جمۃ میں لکھا ہے کہ اگر عورت کو نا فیہ مشک یا عطر وغیرہ نوشہو کہ مورٹ میں بھر میں تھی تو مرد کا قول قبول ہوگا اور ہو وی میں ہے کہ اگر عورت نے اس کو شوہر کی طرف سے ہم میں تھی تو مرد کا قول قبول ہوگا اور ہو وہ میں ہونے پر عورت نے اپنا عوض واپس لینا چہا تو جو نے فر مایا کہ اس کو میں ہونے پر واضی اس کے عوض واپس لینا چہا تو جو نے فر مایا کہ اس کو وہ نو پر راضی اس کے عوض میں بھر عیں گھی جو بھر شل ہو نے پر راضی اس کے عوض میں بھر عیں گھی کھر وہ کھی جانے گا کہ اگر خوشہو سے نہ کور موجود ہوتو شو ہر اس کو واپس لیکا ور صالیکہ عورت اس کے عمر میں ہونے پر راضی

نہ ہوا ورا گر تلف ہو گئی ہونو شو ہر کواس کے مثل ملے گا ورا گرمثلی نہ ہونو اس کی قیمت مقدار مہر میں ہے محسوب ہوجائے گی بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایا معید میں اپنی عورت کو درا ہم بھیجے اور کہا کہ بیعیدی ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیر مہر تھا تو مرد کے قول کی تقید بی نہ جائے گی:

اگر عورت مرگی آوراس کی مال نے ماتم داری کی اور شوہر نے اس کی مال کو ایک گائے بھیجی جس کواس نے ذیح کر کے ماتم داری ہیں صرف کیا پھر شوہر نے اس کا سے کی قیمت واپس لیٹی چاہی تو مش کئے نے فر مایا ہے کہ اگر دونوں نے اس امر پراتفاق کیا کہ شوہر نے عورت کی مال کو یہ گائے ہدیں غرض بھیجی تھی کہ ذیح کر کے ماتم داری ہیں جو جمع ہوں ان کے صرف ہیں لائے اور قیمت کا ذکر کے ماتم داری ہیں جو جمع ہوں ان کے صرف ہیں لائے اور قیمت کا ذکر کر اس امر پر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس نے بھیجئے کے وقت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت واپس لے سکتا ہے اوراگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اس نے بھیجئے کے وقت قیمت کا ذکر کیا ہے تو قیمت مولف نے سکتا ہے اوراگر دونوں نے ایس کے ذکر کرنے و شدکر نے ہیں اختلاف کیا تو تشم سے عورت کی مال کا قول قبول ہوگا اور شیخ مولف نے فرمایا کہ شوہر کا قول قبول ہو تا جائے بید فاون کی قان ہیں ہے اور مجموع النواز ل ہیں مکھا ہے کہ ایک فیمد این نہ ہوگی میں محیط عورت کو درا ہم بھیج اور کہا کہ بیعیدی ہے یا کہا کہ شکر کا رو بہہ ہے پھر دعویٰ کیا کہ بیمبر ہیں تھ تو اس کے قول کی تصد این نہ ہوگی میر میں ہے۔

فصل : ا

تکرارمہرکے بیان میں

ایک تخف نے ایک عورت ہے کہا کہ ہر بار کہ اس تھے ہوں گا ور کروں پی تو طالقہ ہے پھرائی عورت ہے ایک دن میں تین برنکاح کیا اور ہر باراس کے ساتھ دخول کی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گا ور مرد پر دوم را در ضف مہر واجب ہوگا اور یہ بھیا س تول ام عظم وابام ابو بوسف ہے اور وجہ ہے کہ جب اس نے اول مرتبہ نکاح کیا تو عورت پر ایک طلاق واقع ہوئی اور چونکہ بل دخول کے طلاق پڑی ہے اس واسطے نصف مہر لا زم آیا پھر جب اس کے ساتھ دخول بھی کیا اور مید خول خالی از شہر نہیں ہے اس واسطے کہا مام شافعی کے خود ان خال قر معلق بر دو ہوں ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا اور مید خول خالی از شہر نہیں ہے اس واسطے کہا مام شافعی کے دو کی اور میطلاق امام اعظم وامام ابو بوسف کے تو ل کے موافق معقب (مجمت ہے اس اسے نکاح کیا تھی دخول کے اس کو کیا ہو کہا تو بور ہوگئی ہوئی ہوئی وامام ابو بوسف کے تو ل کے موافق معقب (مجمت ہے اس کے ہوگی اگر چہ بیعدت وابارہ کے ہوگی اگر چہ بیعدت وطلاق بعد دخول کے ہوگی اگر جہ بیعدت واب ہوگی ہو گو کہ اس مرد کے ذمہ دوم ہر وضف مہر مجمت ہوگئے اور تیسرا نکاح می ہوگا ہی ہوگا اس مواسطے کہ ہو دوسر سے نکاح میں تھی ہوئی ہوگی ہی مرد کے ذمہ دوم ہر وضف مہر مجمت ہوگئے اور تیسرا نکاح می کے دہوگی اس مرد سے نکاح کے بعد جواس نے دخول کیا ہوگی مہر زا کدوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ مرد نے اپنی مکو حد سے وطی کی موجب نہ ہوگا اس موالے دس مرد نے نکاح کیا ہوگی کے دور اس کیا ہوگی کی اس مرد نے کہا کہ ہر بار کہ میں تجھ سے نکاح کیا ہوگی کی ورت اس مرد نے کہا کہ ہر بار کہ میں تجھ سے نکاح کیا ورمرد پر بھیا سے قول امام ابو پوسف کے مرد نے اپنی مکو حد سے وطی کی وہر دیں تو تو طاح ہوں امام ابو پوسف کے مرد نے اپنی مکو حد سے وطی کو مرد واب سے گورت اس مرد سے تین بار نکاح کیا وہ ہر بار کہ میں تجھ میں تھی ہو جواس نے دخول کیا ہولیوں تو تو طاح ہولی امام ابو پوسف کے مرد نے اپنی محبود کیا ہو ہو جو سے دکی اور مرد پر بھیا سے قول امام ابو پوسف کے مرد سے اپنی موجوب سے گی اور مرد پر بھیا سے قول امام ابو پوسف کے مرد نے اپنی موجوب سے گی اور مرد پر بھیا ہوگی ہورات کو سے کھی موجوب سے گی اور مرد پر بھیا ہوگی ہور کیا ہوگی ہور کیا ہور کو سے کھی کی دور مرد پر بھیا ہور کیا کیا کہ کو کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کے کہ کی کو مرد کے اس کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھ

معقب نینی اس نکاح کے بعد طلائل رجعی ہوگی نہ بائن۔

<sup>(</sup>۱) اورمرور پورامبرش لازم آئےگا۔

ہوں گے بعنی نصف مہر بنکاح اوں اور مہر مثل بدخوں اوں اور مہر مسمی بنکاح دوم اور مہر مثل بدخول دوم اس لئے کہ مرد نے س سے بشہبہ وطی کی ہے اور مہمشمی بنکاح ثالث اور مہرمتل بدخوں سوم اس واسطے کہ وطی بشہبہ ہے پس مرد کے ذیمہ یا بچی مہر وتصف مہروا جب ہو گا اور ا اً سرا یک عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخوں کیا پھر اس کوطلہ ق با کن دے دی پھر اس سے عدت میں نکاح کیا پھر نکاح دوم میں دخوں سے پہنے اس کوطلاق دے دی تو مرد پر نکاح اوں ہے مہر واجب ہو گا اور مہر کامل بڑکاح دوم ما زم ہو گا اور بیاں م اعظم آواں م یوسف کا قول ہےاوران دونوں ا ، موں کےنز دیک عورت مٰد کورہ پر نکاح ثانی کی جدبیراز سرنوعدت واجب ہوگی اورا گر نکاح دوم میں مرد نے اس کوطلاق نہ دی یہاں تک کہ عورت مذکورہ قبل دخول کے اپنے کسی فعل سے مثل مرتد ہوجانے یا پسر شو ہر کی مطاوعت 'وغیرہ ے شوہر سے بائندہوگئی تو ہر دوا مام موصوف ؓ کے نز دیک مر دیراس کا مہر کال واجب ہوگا اورا گر باندی ہواور وہ بعد نکاح دوم کے ''زاد · کی گئی اورقبل دخول کے اس نے اپنے نفس کواختیا رکیا بیعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی تؤ ہر دوا ، مموصوف کے نز دیک مردیر اس کا مہر کامل دوسرے نکاح کاواجنب ہوگا اورا گرغیر کفو کے ساتھ عورت کا نکاح ہوا اور اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا پھروی نے قاضی ہے نالش کی اور قاضی نے دونو ل میں تفریق کرا دی اور مہر وعدت وا جب ہوئی پھر بغیر ولی کے اس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا اور قبل دخوں کے دوسرے نکاح میں نے قاضی نے دونوں میں تفریق کرا دی تو پھر مرد پر مہر کال واجب ہو گا اورعورت پر جدید از سرنو عدت دا جب ہوگی اور رہا ، م ابوصنیقیدُ وا مام ابو یوسعف کا تول ہے ایک شخص نے ایک صغیرہ سے بتز و پنج اس کے ولی کے نکاح کیا اور قبل بلوغ کے اس کے ساتھ وطی کر لی پھر جب و ہ ہالغ ہوئی ۃِ اس نے فرقت اختیار کی اور دونو ں میں جدائی کر ، دی گئی پھرعدت میں اس مر د نے اس سے نکاح کیا پھر قبل دخول کے اس کوطلاق وے دی تو ا ، م ابوطنیفہ وا مام ابو بوسف کے نز و کیک اس پر مہر کامل واجب ہوگا اور عورت پر از مرنو جدیدعدت واجب ہوگی ایک شخص نے ایک صغیرہ سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھراس کوایک طلاق بائند دے دی پھرعدت میں اس سے نکاح کیا بھروہ بالغہ ہوئی اور اس نے اپنے نفس کواختیا رکیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی تو مردمہر کامل اورعورت پرازسرنوعدت وا جب ہوگی اورعی منز اگرا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور دخول کیا پھرو ہ نعوذ بالتدمر مدہ ہو گئی پھرمسلمان ہوئی اورعدت میں مر د مذکورہ نے اس سے نکاح کیا پھر قبل دخول داقع ہونے کے وہ عورت مرتد ہوگئی تو بھی یہی علم ہے اوراسی طرح اگرایک شخص نے ایک باندی ہے نکاح کیا اور دخول کیا پھروہ آزاد کی گئی اوراس نے اپنے نفس کوا ختیا رکہا پھرعدت میں مرد ندکور نے اس کے ساتھ نکاح کیا پھرقبل دخول کے اس کوصد ق دینے دی تو بھی بہی تھم ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص نے بنکاح ف سدا یک عورت سے نکاح کیااور دخول کرلیہ بھر دونوں میں تفریق کرائی گئی بھرعدت میں بنکاح جائز اس سے نکاح کیا پھرقبل دخوں کے اس کوطلاق دے دی تو بھی امام اعظمیم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک مرد پر مہر کامل اورعورت پر از سرنو جدیدعدت واجب ہو گی سے فآوی قاضی خان میں ہے۔

وطی کثیره پر کیاایک ہی بارمہرواجب ہوگایا ہر بار؟

۔ اگر پسر کی ہاندی یہ مکا تب کی ہاندی ہے وظی کی یہ نکاح فاسد میں عورت سے چند ہاروطی کی تو وظی کرنے والے پرایک ہی مہر واجب ہوگا پیظہیر یہ میں ہے اوراصل ہے ہے کہ شبہہ ملک ہونے کے بعدا گروطی کتنی ہی ہاروا قع ہوتو فقط ایک ہی مہر واجب ہوتا ہے اس واسطے کہ دوسری وظی اس کی ملک میں ہوئی اورا گرشبہہ اشتہا ہ<sup>یا</sup> کے بعد چند ہاروطی واقع ہوئی تو ہر ہار کا مہر ملیحدہ واجب ہوگا کیونکہ ہروطی

لیعن شو ہر کا جور کا بالغ وغیرہ و دمری بیوی سے تھا اس کے تحت میں آگئی۔

شبهه اشتباه بعنی مشتبه بونے کی وجہ ہے شبہہ ہو گیا و راس کوجلد جہارم کتاب الحد ذو میں ہے ویکھو۔

کا وقوع ملک غیر میں ہے اور اگر پسر نے باپ کی باندی ہے چند ہا روطی کی اور شبد کا دعویٰ کیا تو اس میر ہروطی کا مہر ما زم ہو گا اور اس طرح اگرانی بیوی کی با ندی ہے وطی کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اپنی مکا تنبہ سے چند باروطی کی تو اس پر ایک ہی مہر لا زم ہوگا اور اگر دوشر یکوں میں ہےا کیک نے مشتر کہ باندی ہے چند بار وطی کی تؤ ہر ہار کے واسطےاس پر نصف مہر واجب ہوگا اور اگرایئے دوسرے کی مشترک م کا تبہ کے ساتھ چند باروطی کی تو اس پراپنے نصف کے واسطے فقط ایک نصف مہر واجب ہو گا اور نصف شریک کے واسطے ہر بار کے لئے نصف مہر واجب ہوگا اور بیسب مال مہوراس مکا تبہ کو معے گا ایک عورت سے ایک مرد نے زنا کیا اور ہنوز و واس کے پیپٹ پر چڑھا تھا یعنی کارز نامیں مشغول تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر سیا تو اس پر دومہر لا زم ہوں گے ایک مہرمثل بوجہ زنا کے اور دوسرا مہرمسمیٰ بوجہ نکاح کے رہمجیط سرحسی میں ہےاورا گراپنی ہیوی ہے جس ہے دخول نہیں کیا ہے کہا کہ جب میں تجھ سے خلوت کروں یا جس وقت میں تجھ ہے خوت کی تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ ہے خلوت کی و جماع کیا تو مرد مذکور پر نصف مہراور پورا مہر واجب ہو گا کیونکہ مہر کیما مل تو بیجہ جماع کے اور نصف مہر بوجہ طلاق قبل دخول کے واجب ہوگا اور اس صورت میں خلوت کا کیجھا ٹر منز تب نہ ہوگا یا وجود بیکہ طلاق بعد ضوت ہوئی ہے اس واسطے کہ مہراگر چہ خلوت ہے من کد ہو جاتا ہے لیکن جب ہی متا کد ہو جاتا ہے کہ جب اتنی دیر تک ہو کہ اس کے س تھ دخول کرنے پر قاور ہواور یہال خلوت ہوتے ہی طل ق واقع ہوگئی ہےاورا گرمر دینے خلوت میں اس ہے جماع نہ کیا ہوتو اس پر فقط نصف مہر واجب ہوگا اورا گرکسی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں اور تیرے ساتھ ایک ساعت ضوت کروں تو تو طالقہ ہے پھراس سے نکاح کیااورخلوت کی اور جماع کیا تو عورت پرطلاق واقع ہوگی اوراس کو دومبرملیں گےا یک مہر بعوض خلوت کے ور دوسرا مہر بیوجہ دخول کے بشرطیکہ دخول ایک ساعت خلوت کے بعد ہواور اگر دخول خلوت کے ساتھ ہی ہوتو اس پر ایک ہی مہر واجب ہوگا ہے محیط میں ہے اور اگر تمین طلاق دی ہوئی عورت سے وطی کی اور شبہہ کا دعویٰ کیا تو بعض نے قرمایا کہ اگر تتیوں طلاق ایک بارگی دی ہوں تو گمان کیا کہ بیروا قع نہیں ہوئی ہیں جیسا کہ بعض کا ندہب ہے تو بیگمان بموقع ہے ہیں اس پر ایک <sup>()</sup> ہی مہر واجب ہوگا اور گر گمان کیا کہ نتیوں طلاق واقع ہوئی ہیں تگریہ گمان کیا کہ عورت ہے وطی کرنا حلال ہے گمان بےموقع ہے پس ہروطی کے واسطے اس پرمبر واجب ہوگا ہے خلاصہ میں ہے اگر ایک با ندی خریدی اور اس ہے چند بار وطی کی پھروہ با ثبات استحقاق لے لی گئی تو مشتری پر ا یک مبرواجب ہوگا اور اگر نصف باندی کا استحقاق ثابت کیا گیا تو صاحب استحقاق کے لئے فقط نصف مبرواجب ہوگا یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر منکوحہ سے چند ہاروطی کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بیرہ ہودت ہے جس کے واسطے اس نے قتم کھائی تھی کہا گر تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے تو مرد پرایک ہی مہر واجب ہوگا بیرمجیط سڑھی میں ہے۔ چودہ برس کالڑکا ہے اس نے بے خبرسوئی ہوئی عورت سے جماع کرلیا پس اگر بیر ثیبہ ہوتو لڑکے پر جج وعقر واجب نہ ہوگا اور اگر باکرہ ہو کہ اس نے اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا تو اس پر مہر شل واجب ہوگا اور اس طرح اگر باندی ہوتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہے اور اگر مردمجنون ہوتو بھی اس تفصیل ہے تھم ہے بیوفناوی قاضی خان

ا گرعورت حرہ بالغہ سے لڑ کے نے زنا کیا تو مہر کی صورت:

ا اً راز کاکسی از کی ہے زنا کرے تو اس برمبر واجب ہوگا اور اگراز کا اس کامقر ہو گیا تو اس پرمبر نہ ہوگا اور اگر عورت حرہ بالغہ

لے یعنی مہرشل کامل۔

<sup>(</sup>۱) اگرچه وطی چند بار دو پ

ے لڑے نے زنا کیا اور اس کا پر وہ بکارت بھ ٹر ویا پس اگر باکر ہوتی ایسا کیا تو لڑکا مہر کا ضامن ہوگا اور اگر یہ تورت بطور خود اس اس نے وطی امر پر راضی ہوئی اور اس کوا پٹی طرف بلایا تو لڑکے پر پر تہر مہر نہ ہوگا اور اگر لڑکی نے کوئی لڑکا بطور خود اپنی طرف ماکل کیا پس اس نے وطی سے اس کا پر وہ بکارت بھی ٹر ویا تو لڑکے پر مہر واجب ہوگا اس واسطے کدائل لڑکی کا تھم ورضا مندی اپنے حق کے ساقد کر نے بیل صحیح نہ ہوگا بخلا ف مورت باحد کے کہ وہاں سحیح ہے اور باندی نے اگر سی طفل کوا پٹی طرف بلایا حتی کدائل کے ساقد کے کہ وہاں سحیح ہے اور باندی سے اگر سی طفل کوا پٹی طرف بلایا حتی کدائل کے ساقد کا آجو وظل بھر تو خور ہو ہم میں وظل کے حق تعلق میں صحیح نہ ہوگا ہیں جو اور واضح رہے کہ سوائے نکاح ووظی جائز کے جہ اس مہر ویٹا پولا گیا ہے وہاں مہر ہے مرادعقر ہے اور عقر وہ ہے جو بعض وطی میں وطی کرنے والے کے فرمدوا جب ہوتا ہے اور شخ امام تم میں اللہ بن نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں اسکی کو تو اللے کو اس اس میں اسکی اس میں اسکی اس میں ہوگی ہیں اس وقد رواجب ہوگا اور ایس بی ہمارے مشائح ہے منقول ہے سے کہ امام نے فرمایا کہ عقر کی ہیں تھیں ہے کہ مقر وہ مال ہے کہ جس کوش اسکی میں امام ابو وطیفہ ہے رواج ہو بیت کہ مایا کہ عقر کی ہیں تو کی گورت کی اور ت کا حیل ان کی جائے اور ایس بی فرمای کہ جس کوش اسکی کورت کی اجارت کیا جو تا تار اس میں ہوتی گورت کا حیل لائی جائے اور ای پر فتو کی جس بیتا تار خانے میں اس کے کہ جس کے مورت نکاح میں لائی جائے اور اس کی فتو کی جس بیتا تار خانہ میں ہوتی ہیں اس کی جس کے مقر وہ مال ہے کہ جس کے موش اسکی کورت نکاح میں لائی جائے اور اس کی فتو کی جس بیتا تار خان ہے کہ میں اسکی کہ جس کے مقر وہ مال ہے کہ جس کے موش اسکی کورت نکاح میں لائی جائے اور اس کی فتو کی جس کے مقر وہ مال ہے کہ جس کے موش اسکی کورت کی اس کے کہ جس کے موش کی کورت نکاح میں لائی جائے اور اس کی دور اس کے کہ جس کے موش کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ

ایک تخص پنی ہوی ہے جماع کرنے میں مشغول ہوا اور دخول کرنے کے بعد اس میں اس کوطلاق و ہے دی پھر بعد طلاق کے اپنا جماع پورا کرلیا یہاں تک کداس کو انزاں ہوگیا پھراس ہے الگ ہوا تو امام محمد نے فرمایا اور بھی دوروا بھوں میں ہے ایک روایت امام ابو یوسف ہے ہے کہ اس مرد پر حدوا جب نہ ہوگی اور مبر کا زم ہوگا اس واسطے کہ بیسب ایک ہی فعل ہے پس جب اول و اخر حلال تھا تو حدوا جب نہ ہوگی اور نہ ہوگا کی اگر اس نے آلہ تناسل نکال کر پھر بعد طلاق کے داخل کیا تو البتہ واجب ہوگا اورا گرایسانہ کیا بلکہ اوپر بی ہے اختلاط کر تار با بیہاں تک کدانون ہوگیا تو اس پر مبر لازم نہ ہوگا اورا گر بیطلاق رجعی ہوتو بنا بر تول اور محمد الروایت امام ابو یوسف کے اس فعل ہے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ختنہ مولی وختنہ باندی با ہم س جانے کے بعد باندی ہا ہم س جانے کے بعد باندی ہا ہم س جانے کے اس فعل ہے رجوع کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ختنہ مولی وختنہ باندی با ہم س جانے کے بعد باندی ہا جم س جانے کے اور کرنے کے بعد داخل کرد ہے تو عقر لازم ہوگا ہورا کی تو امام محمد کے بعد داخل کرد ہوگا گورا کی تو امام محمد کے بعد داخل کرد ہو عقر لازم ہوگا ہورا کی تو امام محمد کے بعد داخل کرد ہو عقر لازم ہوگا ہورا کی تو امام محمد کے بعد داخل کرد ہو عقر لازم ہوگا ہورا قوری قاضی خان میں ہے۔

مریض اور تندرست کے وطی کرنے میں فرق:

زید نے ایک محورت سے نکاح کیا اور زید کے پسر نے اس محورت کی دفتر سے نکاح کیا چر ہر ایک کی مورت منکو حدووسر سے

ہے پاس بھیجی گئی اور دونوں نے آگے ہیچھے وظی کر لی تو پہلے وظی کرنے والے پر پورا مہراس محورت کا جس سے وطی کی اور نصف مہر اپنی منکوحہ کا واجب بدہوگا اور دوسر سے پچھلے وظی کرنے والے پر اپنی محورت منکوحہ کا پچھ مہر واجب نہہوگا اور اگر دونوں نے ایک ساتھ وطی ن تو دونوں میں سے کسی پر اپنی منکوحہ کا پچھ وطی کرنے والے پر اپنی مورت اس کے پسر نے دولہ بندیہ محورتوں سے نکاح کیا اور ہر محورت اپنے شوہر کے سوائے دوسر سے کے پاس بھیجی گئی اور دونوں مورتوں سے وطی کی گئی تو ہر ایک پر اپنی وطی کی ہوئی مورت کا عقر واجب ہوگا ور من کی مال سے کسی پر اپنی منکوحہ کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی بین کہ ماں سے کسی پر اپنی منکوحہ کا عقر واجب نہ ہوگا دو بھائی بین کہ اس میں سے ایک نے ایک مورت سے فطی کی گئی تو امام ابو یوسفٹ نے فر مایا کہ مر

لے تال المتر جم اس بیس تر وہ ہے اس واسطے کہ زیا بھی حلال نہ تھا تو اس کوفرض کر کےمعاملہ کا قیاس کیوں کر ہوگا۔

، قال المترجم كه ميقول سيح باوراس تقتيم پر و واحتر اض نبيس ہوتا جوہم نے اول تقتيم پر وار د كيا ہے۔

<u> معنی عقر سوائے مہر نکاح کے۔</u>

ایک عورت اپنے شوہر سے بائنہ ہوگئی اور ہرا یک مروپر اپنی منکو حد کا نصف مہر لا زم ہوگا اور جن سے جس عورت سے وطی کی ہے اس پر اس کا عقر وا جب ہوگا اور دونوں میں ہے ایک کواختیا ر نہ رہے گا کہ پھراس کے بعد اپنی منکوحہ ہے نکاح کرے یعنی مال کے شوہر کواس ک دختر ہے جس کے ساتھ وطی بھی کی ہے نکاح کرنے کا اختیار ہے لیکن دختر کے شو ہر کواس کی ماں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اوراس طرح اگرمردوشو ہر میں پچھ قرابت نہ ہوتو بھی ہی تھم رہے گا بیظہیر بیاس ہے ایک مرد کے پاس اس کی بیوی کے سوائے دوسری عورت بھیجی گئی اور اس نے اس کے ساتھ وطی کی تو اس کا مہرشل اس پر یا زم ہو گا اور جس نے یہ سبھیجی ہے اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے پھراگر بیعورت اس کی منکوحہ کی مال ہوتو اس کی بیوی ہمیشہ کے واسطے اس پرحرام ہوگی اور منکوحہ کوتبل دخول کےحرام ہونے ہے نصف مہر مے گا باپ کی بیوی قبل دخول کے اس کے پسر کے یا سجیجی گئی اور بسر نے اس کے ساتھ وخول کیا تو باپ کو نصف مہر دینا پڑے گا اور اس کواپے پسر ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیٹے پر مہر اکمثل واجب ہوا ہے اور اگر پسر نے عمد أبغرض فساد کے شہوت ہے اس عورت کا بوسد لیا تو باپ نصف مبر کو جواس کو دینا پڑا ہے پسر ہے واپس لے گا کیونکہ پسر پر پچھ مبرنہیں اور ابن ساعہ نے ا، م ابو بوسٹ ہے روایت کی ہے کہ ایک مریض نے دوسرے مریض کواپنی ہاندی ہبدکی اور موہوب لہنے اس ہے وطی کی اور اس کا عقر سو درہم ہے اور قیمت تین سو درہم ہے پھرمو ہو ب لہ نے بیر باندی اس بہدکرنے والے کو بہدکر دی پھر دونوں اینے اپنے مرض میں مر گئے تو موہوب لہ برعقر واجب نہ ہوگا اور اما م محدٌ نے فر مایا کہ اگر مریض نے اپنی ہو ندی ایک مخص کو ہبد کی اور موہوب لہ کے پاس اس باندی ہے خود وطی کی اور اس پر اس قدر قرضہ ہے کہ اس کے تمام مال کو گھیر ہے ہوئے ہے بھر مریض مرگیا تو اس پرعقر واجب شہو گا اورا گر وہب نے اس با ندی کا ہاتھ کا ٹ ویا ہوتو بھی اس پر پچھوا جب نہ ہوگا بخلاف تندرست آ دمی کے کہ اگر تندرست نے وطی کی پھر ہبہ ہے رجوع کیا تو اس پرعقر واجب ہوگا بیدی طرحسی میں ہے۔

ایک مریض نے اپنی باندی کسی کو ہبہ کی اور اس پر قرضہ اس قدر ہے کہ تمام مال کو گھیرے ہوئے ہے چھر موہوب لدنے باندی ہے وطی کی پھر ہبہ کرنے والا مر گیا اور بوجہ قر ضہ متعفر ق کے ہبہ تو ژ دیا گیا تو موہوب لہ اس باندی کے عقر کا ضامن ہو گا بیظہیر ہے میں ہے۔نواورمعلیٰ بیں امام ابو یوسف ﷺ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کوغصب کیااورسوائے فرج کے اس کے ساتھ کسی طرح جماع کیا اوراس ہے بچہ پیدا ہوا پس اگر ہیمورت با کرہ ہوتو غاصب پرمہر واجب ہوگا اوراگر ثیبہ ہوتو کچھ مہر واجب نہ ہوگا ہے تا تارخانيش ہے۔

ن نصل : (۱)

ضانت ِمہر کے بیان میں

اگرایک مخص نے اپنی دختر صغیرہ یا کبیرہ کا جو ہا کرہ ہے یہ مجنونہ ہے کسی مرد سے نکاح کیاا ورشو ہر کی طرف سے اس کے مہر کی صانت کرلی تو صانت سیجے ہوگی پھرعورت کواختیا رہوگا جا ہے شوہرے مطالبہ کرے یااپنے ولی ضامن ہے مطالبہ کرے بشرطیکہ مطالبہ کی المیت بر کھتی ہواور ولی ڈرکور بعدادا کرنے کے شوہر ہے واپس لے گابشر طیکہ شوہر کے تھم سے ضامن ہوا ہو ہیجبین میں ہے ایک شخص نے اپنی دختر کا دوسرے ہے دو ہزار درہم پر نکاح کیا اور اپنے او پر اس امر کے گواہ کر لیئے کہ میں نے فلال عورت کا فلال مرد کے ساتھ دو ہزار درہم پر بدیں شرط تکاح کیا ہے کہ ہزار درہم شوہر پراور ہزار درہم میرے مال ہے ہوں گے پس شوہرنے قبول کیا تو بورا مہر شوہریر ہوگا اور باپ اس کی طرف ہے ہزار درہم کا ضامن قرار دیا جائے گا چھرا گرعورت مذکورہ نے میدمال اپنے باپ ہے یوباپ

۴ ابلیت مثل عاقله بالغه بواورمجوره نه بو . ل مین مقعد کی راہ ہے یا خارج ہے سی ڈال دی۔ ئے تر کہ سے لیا تو باپ یا اس کے دارتوں کو اختیار ہوگا کہ اس قند رہاں شو ہر سے داپس لیس میمیط میں ہے۔

اگر باب نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے پسر کے ساتھ فلاں عورت کا نکاح کیا تو مہر

باپ کے ذمہ لازم نہ ہوگا:

اگروکیل نے جس کونز و بج کے واسطے وکیل کیامہر کی بھی ضانت کر لی اورا داکر دیا پس اگر ضانت بھکم شو ہر لیعنی مؤکل ہوتو اس سے واپس لے گا وگر نہ ہیں :

سے سب اس وقت ہے کہ ضانت حالت صحت میں واقع ہوئی ہواورا گر ضانت مرض الموت میں واقع ہوئی تو یہ باطل ہے
کیونکہ اس نے اس حیلہ ہے وارث کو نفط پہنچانے کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ ایسا ہریض ایسے کا م کرنے سے ممنوع وجور ہوتا ہے پس ضائت صحیح نہ ہوگی ہیز فیرہ میں ہے اگر ایک شخص نے ایک عورت کو خطبہ کیا اور اس کے واسطے مہرکی ضانت کرلی اور کہا کہ شوہر نے مجھے حکم ویا کہ میں اس کی طرف سے تیرے لئے تیرے مہرکی ضانت کر لول پس عورت نے اس پیچی کے قول پر بھیجنے والے ہے اپ آب کو بیادہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس ایلی کی تقد یق کی تقد یق ک کہ میں نے اس کو بیادہ یا پھر شوہر آیا اور اس نے اس ایلی کی ضانت کر لے تو نکاح سیجے ہوگا ورضانت اور اس نے مال صانت اور اکیا تو شوہر ہے واپس لے ہوگا اور منانت بھی سے میں ہونے کی لیافت و کہا ہو پھر جب اس نے مال صانت اور اکیا تو شوہر ہے واپس لے

· نفع بعنی جا با کہاس پسر بالغ کو بفتد رمبر کے میر ے مال سے خاصة و یا جائے۔

ليا فت يعني مثلاً آزاد عاقل بالغ بواورغلام يا مجور نه و

فصل: ها

## ذمی وحربی کے مہرکے بیان میں

ج ومدقر ندیعتی اد هار رکھا پھرشراب بدل کر قیمت ہو گی اور سور کی صورت میں تنمید باطل ہے تو مبرانشل ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) لعنی و کالت بنکائے۔

نے فرمایا کہ عورت کومبر مثل ملے گا خواہ شراب وسور معین ہویا غیر معین ہواہ راما م محد نے فرمایا کہ چاہے معین ہویا غیر معین ہوعورت کو قیمت کے فرمایا کہ علیہ کے خواہ شراب یا سوراگران کے ذمہ دین ہوتو عورت کا مہریہی ہوگا جوقر ارپایا ہے اور پچھانہ ہوگا اور بیاس اختوا ف نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے مہر مقبوض نہ ہواہ راگر قضہ کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھ نہ سے گا بیدائع میں ہواہ راگر قبضہ کرچکی ہوتو اب عورت کو پچھ نہ سے گا بیدائع میں ہواہ راگر قبل دخول کے ذمی نے اس کو طلاق دے دی تو معین ہونے کی صورت میں عورت کو نصف معین مے گا اور بیا ما م اعظم کا قول ہے اور غیر معین ہونے کی صورت میں مورت میں نصف قیمت اور سور کی صورت میں عورت کو متعب سے گا بیکا فی میں ہے۔ فیم معین ہونے کی صورت میں ضف قیمت اور سور کی صورت میں عورت کو متعب سے گا بیکا فی میں ہے۔ فصل نے اس

#### جہیز دختر کے بیان میں

اگراپنی دختر کوجہیز دے کراس کے سپر دکر دیا تو پھراستھسانا ہاپ کو بیا ختیار نہیں ہے کہاس سے واپس لےاور سی پرفتوی ہے اورا گرعورت والول نے سپر دکر نے کے وفت کچھ ہیا تو شو ہر کواختیا رہوگا کہ بیرواپس کر ہےاس واسطے کہ بیرشوت ہے یہ بحرالرا نق میں ہےاورا گرعورت کے زفاف کے وقت شو ہرنے کچھ چیزیں بھیجیں از زنجملہ دیبا کا کپٹر تھا پھر جب وہ عورت شو ہر کے یہاں رخصت کر دیے گئی تو شوہر نے دیبائے ندکوراس سے وا پس لین جا ہا تو اس کوا ختیا رہیں ہے بشرطیکہ بطور دے دینے و مال کر دینے کے بھیجا ہویہ فصول عماد سیمیں ہے۔ایک مخص نے اپنی دختر کا نکاح کر کے جہیز دے کر رخصت کیا پھر مدعی ہوا کہ جو پچھ میں نے اس کو دیا تھاوہ اس کے پیس بطورعاریت تھ اور دختر نے کہا کہ میمیری ملک ہے کہتو نے جھے جہیز میں دیا ہے یاعورت کے مرنے کے بعد شوہرنے میدعوی کیا تو انہیں دونوں کا قور قبول ہوگا ہاہے کا قول قبوں نہ ہوگا اور شیخ علی سغدیؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہاہے کا قور قبول ہوگا اورا بیا ہی امام مزھنی نے ذکر کیا ہے اور اس کو بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور واقعات میں مذکور ہے کہ اگر رواج اس طرح نظا ہر ہوجیسہ ہماریے ملک میں ہےتو قول شو ہر کا قبول ہو گا ،ورا گررواج مشترک ہو یعنی بھی جہیز ہوتا ہے اور مبھی عاریت تو ہا ہے کا قول قبول ہوگا کذافی النبیین اورصدراکشہیدؓ نے فر مایا کہ یہی تفصیل فنؤیٰ کے لئے مختار ہے بینہرالفائق میں ہےاورجس صورت میں کہ شوہر کا تول ببول ہواور ہا ہے ہے گواہ قائم کئے تو ہا ہے گواہ قبول ہوں گے اور سچے گواہی اس صورت میں بوپ ہے کہ دختر کوسیر دکرنے کے وفت گواہ کرے کہ میں نے یہ چیزیں جواس عورت کو مپر د کی ہیں وہ بطریق عاریت ہیں یا ایک تحریرلکھی اور دختر کے اقرار کو یہ سب چیزیں جواس فہرست میں تحریر ہیں میرے والد کی ملک ہیں اور میرے پرس بطور عاریت ہیں تحریر کر لے لیکن میامروا سطے قضا کے مائق ہے نہ واسطے احتیاط کے یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر اپنی دختر بالغہ کا نکاح کیا اور اس کو جہیز میں معین چیزیں دیں مگر ہنوز اس کے سپر د مہیں کی ہیں کداس کے بعدعقد فتنح ہو گیا اور باپ نے اس کوکس دوسرے کے نکاح میں دیا تو دختر فدکورہ کو باپ سے اس جہیز کے مطاب کا اختیار نہیں ہےاورا گر دختر کے باپ پر قرضہ ہوااور باپ نے اس کو جہیز دیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوقر ضہ میں دیا ہے اور دختر نے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے مال سے دیا ہے تو ہاپ کا قول قبول ہو گا اور اگر اپنے ام ولد کو کچھ مال دیا کہ اس سے جہیز دختر کا سامان کرے پس اس نے سامان کر کے دختر کے سپر دکر دیا تو ام وید کا دختر کوسپر دکر ناصیح نہیں ہے جب تک کہ باپ سپر دنہ کرے دختر صغیرہ نے اپنے ماں و باپ واپنی کوشش کے ماں ہے چہیز کے کپڑے بن کر تیار کئے اور برابر بیا ہی کرتی رہی یہاں تک کہو وہ لغہ ہوگئی پھراس کی ماں مرگئی بھراس کے باپ نے سب جہیزاس کے سپر دکر دیا تو اس کے بھائیوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ جانب مادری سے اپنے حصوں کا دعوی کریں ایک عورت نے ایسے ابریشم ہے جس کو اس کا ہاہے خرید تا تھا بہت چیزیں تیار کیں پھر باپ مرگیا تو عادت کے موافق پیسب یعنی در واقع مبریمی ہے لیکن اسلام اس کے بجائے اس کا معاوضہ دلا تا ہے۔

چیزیں اس عورت کی ہوں گی ماں نے دختر کے جہیز میں بہت چیزیں ہاپ کے اسباب سے باپ کی حضوری وعلم میں دختر کو دیں اور باپ خاموش رہااور دختر کوشو ہر کے بیس رخصت کر دیا تو باپ کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دختر سے بیاسباب واپس کر دے ای طرح اگر مال نے دختر کے جہیز میں معتاد کے موافق خرج کیا اور باپ خاموش ہے تو بھی ماں ضامن نہ ہوگی بیرقدیہ میں ہے۔ایک مرد نے ایک عورت نے نکاح کیا اورعورت کوتین بزار وینار دست پیان دیئے اور بیعورت ایک تو گمر کی دختر ہے اور باپ نے اس کو جہیز نہ دیا تو اہام جمال الدین وصاحب محیط نے فتوی دیا ہے کہ شو ہر کوا ختیار ہوگا کہ موافق عرف دختر کے باپ ہے جہیز کا مطالبہ کرے اورا گروہ جہیز مندد ہے تو ا بنا دست ہیں واپس لے اور اس کو ائمہ نے اختیار کیا ہے ایک مخف نے دوسرے کو دھوکا دیا کہ میں تیرے ساتھ اپنی دختر بڑے بھاری جہیز کے ساتھ بیاہ دوں گا اور تیرا دست ہیان اس قدر دینار تخجے واپس دوں گا پس اس ہے دست بیان لےلیا اور دختر بلاجہیز اس کو دی تو اس کی کوئی روایت نبیس ہے نیکن صدر الاسلام ہر ہان الائمہومش کے بخارانے فتو کی دیا ہے کہ اگر باپ نے دختر کو پچھ جہیز نہ دیا تو شوہر اس عورت کے دست بیان مثل ہے جس قدرز ائد ہووا پس لے گا اور صدر الاسلام و مما دالدین سفی نے ہمقا بلہ دست پیان کے مقدار جہز کا نداز ہ یول فر مایا ہے کہ بمقابلہ ہروینار دیست بیان کے تین یا جار وینار جہز کے ہوں پس اگر باپ نے اس قدر نہ دیا تو دست بیان وا پس کر لے اورا مام مرغینا کی نے فر مایا کہتی ہے ہے کہ عورت کے باب سے شو ہر پچھنیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ نکاح میں ماں مقصود نہیں ہوتا ہے بیوجیز کردری میں ہے ایک مخض نے اپنی دختر کے واسطے جہیز تیار کیا اور دختر کوسپر د کرنے ہے پہیے مرگیا پھر باقی وارثوں نے جہیز کے مال سےا بناا پنا حصہ طلب کیا پس اگر جمہیز کے وقت دختر بالغہ ہوتو باقی وارثوں کوان کا حصہ ہے گا ایسا ہی ند کور ہے ا در بہت سیجے ہے اس وجہ ہے کہ جب وہ بالغدیقی اور باپ نے اس کے سپر د نہ کیا تو قبضہ سیجے ہوگا اور ملک ثابت نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر صغیرہ ہوتو ہاتی وارثوں کو پچھے حصہ نہ ہے گا اس واسطے کہ صغیرہ کا قبضہ وہی اس کے باپ کا قبضہ ہے یہ جوا ہرالفتاوی میں ہے ایک عورت نے اپنااسباب اپنے شوہر<sup>()</sup> کودیا اور کہا کہ اس کوفروخت کر کے کنٹدائی میں خرچ کر پس اس نے ایسا ہی کیا پس آیا مروند کور پراس کی تیمت لازم ہوگی کے عورت کو دے دے تو فر مایا کہ ہال بیفآویٰ جندی میں ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طلاق وغیرہ کی عدت میں ہے اس کوا یک شخص نے بدیں امید نفقہ دیا کہ بعد انقضائے عدت کے میرے ساتھ نکاح کرلے گی پھر جب اس کی عدت گزرگئی تو اس نے تکاح کرنے سے انکارکیا ہیں اگراس مرد نے نفقہ دینے میں بیشر طاکر لی کہ میرے ساتھ نکاح کر لیے جو کچھٹر چددیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے خواہ عورت مذکورہ اس کے ساتھ نکاح کرے یا نہ کرے اس کوصدر شہید ؓ نے ذکر فر مایا ہے اور سیحے میہ ہے کہ اگر عورت نے نکاح کرلیا ہے تو واپس نہ لے گا اورا گرنفاق میں بیشر طنہیں لگائی بلکہ فقط اس طمع سے نفقہ دیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اصح یہ ہے کہ واپس نبیں لے سکتا ہے ایسا ہی صدر شہید ؓ نے فر مایا ہے اور شیخ امام استاد نے فر مایا کہ اصح بیہ ہے کہ وہ بہر حال واپس لے گا خواہ اس کے ساتھ نکاح کر لے یا نہ کرے اس واسطے کہ میرشوت ہے اور اس کومحیط میں اختیار کیا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ مرو نے اس کونفذی درجم دیئے ہوں کہ جن کوو ہائے مصارف میں خرچ کرتی ہوا دراگر فقط اس کے ساتھ کھاتی ہوتو اس ہے پچھوا پس نہیں لے سکتا ہےاورا گرا یک مرد نے کسی شخص کے باغ انگور میں بدیں طمع کا م کیا کہا بی دختر میرے ساتھ ہیں ودے گا مگراس نے بیا ہ نہ کیا تو اس سے اجرالمثل المسلمانے خواہ دختر کے نکاح کردینے کی شرط کی ہویانہ کی ہو بشرطیکہ اتنامعوم ہو کہ وہ اسی غرض سے بید مشقت در کار

اے تجہیز جہز کا سامان کرتے وقت ۔

پ جوا ہے کا م کی مزوور کی ہو۔

<sup>(</sup>۱) - ظاہراشوہرے بیمراوہ کہ جو بعد نکاح ہوج نے کے شوہر ہوج ہے گانہ بالفعل۔

کرتا ہے اور استاذظہیر لدین نے فر مایا کہ پی تھی ہے۔ سکتا ہے بیضا صدیں ہے ایک مرد نے دوسر ہے کی دختر کا خطبہ کیا ہیں باپ نے کہ کہ یاا چھ بشرطیکہ تو چھ بہینہ بیاس ل تک اگر مہر نقد اداکر ہے گا تو میں تیرے ساتھ بیاہ دول گا پھر مرد نہ کور نے اس کے بعد دختر نہ کورہ کے باپ کے گھر مدید بھیجنا شروع کے مگر اس قدر مدت میں اس سے سب مہر کا بندو بست نہ ہوسکا ہیں باپ نے اس کے ساتھ دختر کی شادی نہ کی گیں آبی جو مال اس نے مہر میں بھیجا ہے وہ وہ ایس لے سکتا ہے تو مشایک نے فرمایا کہ جو ہ رہا اس نے مہر میں بھیجا ہے خوہ ہ قائم ہواس کو بھی واپس لے سکتا ہے ور جو تنف ہوگی ہے یہ تلف ہوگی ہو ایس اس نے مہر میں بھیجا ہے خوہ ہوگی ہو سب وہ پس سے کھورت کے گا اور اس طرح جو ہدیہ ہواور وہ قائم ہوال اس نے مہر میں بھیجا ہے خواہ ق تم ہویہ تلف ہوگی ہوسب و پس کے گا اور اس طرح جو ہدیہ ہواور وہ قائم ہوال کو بھر سے ہوگیا ہے یہ تلف ہوگی ہو سب وہ پس سے کھورت نے کہا کہ ہو ان کو میر سے میں شو ہر نے ایس بی کہی گورت نے کہا کہ ہوگیا ہے یہ تلف کر ڈل ہے اس میں سے کھورت نے کہا کہ ہو بھی خان میں ہوگی ہو ایس کو مہر میں محسوب نہ کرول گی اس نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ تو نیان سے خدمت کی ہے تو بھی ام ابوالقا سم نے فرمایا کہ جو پچھ شو ہر نے کہا کہ ہو بھی ہو کہ کہ ہو بھی ہوگی ہو کہ بول کہ ہو بھی خان میں ہے۔ تو بھور معروف خرج کہا ہو اور وی قاضی خان میں ہے۔

العن الله

# متاع خانہ کی نسبت شوہروز وجہ کے اختلاف کرنے کے بیان میں

امام ابوضیفہ وامام ابوجھ نے فرمای کہ جس گھر ہیں شو ہروز وجد رہتے ہیں اگر اس کے اسباب موجودہ میں دونوں نے اختدا ف
کی خواہ درحالیکہ نکاح قائم ہوئے یا قائم نہ ہوخو ہ کی ایسے فعل سے جدائی واقع ہوئی جوشو ہرکی طرف سے واقع ہو یا ایسے فعل سے جو
زوجہ کی طرف سے واقع ہوا ہوتو جو چیزیں عادت کے موافق عورتوں کی ہوتی ہیں جیسے کرتیاں واوڑھنی و رچر ندو پٹارے وغیرہ ہتو یہ
عورت کی ہوں گی الد اس صورت میں نہ ہوگی کہ شوہراپنی ملک ہونے کے گواہ قائم کرے اور جو چیزیں عادت کے موافق مردوں کی
ہوتی ہیں جیسے ہتھیارٹو بیال قبائ پٹکا پٹٹی کمان وغیرہ ہمرد کی ہوں گی الد اس صورت میں نہ ہوگی کہ عورت اپنی ملک ہونے کے گواہ قائم
کرے اور جو چیزیں عورت ومرد دونوں کی ہوتی ہیں جیسے غلام و بہ ندی و بچھونے وگائے و بکریاں و بیل وغیرہ و ہمرد کے ہوں گے الدی و سورت میں نہ ہول گے کہ عورت گواہ قائم کرے کہ میری ملک ہے یہ قاولی قاضی خان میں ہے۔

اگرشو ہر کی ایک سے زائد ہیویاں ہوں اور مرداوران عورتوں میں اسباب خانہ کی نسبت اختلاف ہوا؟

اور اگر دونوں مملوک یا دونوں مکا تب ہوں تو بھی اسباب غانہ داری میں تول اسی طرح تنصیل کے ساتھ ہو گا جیسا ہم نے بیان کیا ہے بیرمحیط میں ہےاور میسب صورتیں جوہم نے بیان کی ہیں بہر حال ای حکم پر رہیں گی مکان کی وجہ ہےان میں پچھفرق نہ ہو گا خواہ مکان نہ کورجن میں دونوں رہتے ہیں شو ہر کی ملک ہویا ہیوی کی ملک ہواورا گرزوجہ کے سوائے دوسراکسی کے عمیال میں ہومثلاً پسرا ہے باپ کی عیال میں ہو یا باپ اپنی اولا د کے عیال میں ہو یا اس کے مثل کوئی صورت ہوتو اشتبا ہ کے وقت اسباب خانہ اس مخص کا ہو گا جس کے عیال میں ہے بیافتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر شو ہر کی گئی زوجہ ہوں اور مر داور ان عور توں میں اسب جانہ کی نسبت ا ختلاف ہوا پس اگر سب عور تیں ایک ہی گھر میں ہوں تو جو چیزیں زنانہ کی ہوتی ہیں و ہان سب عورتوں میں مساوی مشترک ہوں گی اوراگر ہرعورت علیحدہ گھر میں ہوتو جواسباب اس گھر میں ہوو ہ اس عورت اورشو ہر کے درمیان موافق تفصیل مذکورسا بقہ کے مشترک ہو گا اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شریک نہ ہوگی محیط میں ہے اور اگر زوجہ نے کسی متاع کی نسبت اقر ارکیا کہ میں نے اس کو ایے شوہر ہے خریدا ہے تو وہ متاع شوہر کی ہوگی اور عورت پر دا جب کہوگا کہ گواہ قائم کرے اور اگر دونوں نے اس گھر کی بابت جس میں دونوں رہتے ہیں اختلاف کیا کہ ہرایک نے اس پر اپنا دعویٰ کیا کہ بیمبر اے تو شوہر کا قول قبول ہوگائیکن اگرعورت نے گواہ قائم کئے یہ دونوں نے اپنے اپنے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہوں پر تھم دیا جائے گا اورا گر کوئی گھر ایک عورت اورا یک مرد کے قبضہ میں ہواور عورت نے گواہ قائم کئے کہ بیکھر میرا ہے اور میرمیر اغلام ہے اور مرد نے گواہ قائم کئے کہ بیکھر میرا ہے اور بیعورت میری بیوی ہے کہ میں نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کر کےاس کو پورا مہر دے دیا ہے لیکن مرد نے اس کے گواہ قائم نہ کئے کہ میں آزا دآ دمی ہوں تو تھم دیا جائے گا کہ بیگھر اور بیمرو دونوں عورت کی ملک ہیں اور ان دونوں میں نکاح نہیں ہے اور اگر مرد نے گواہ ویئے کہ میں اصلی آ زا دہوں اور باقی مئلہ بحال ہے تو مرد کی آزادی کا تھم ہوگا اورعورت کے ساتھ نکاح کا تھم ہوگا اور بیتھم دیا جائے گا کہ بیگھر اس عورت کی ملک ہے ریفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

گھریلواسباب کی چیزوں میں اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبر تصور کیا جائے گا؟

یہ و جو بمعنی فعل لا برہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ اگر لینا جا ہے تو گواہ لائے۔

س تھ قبول ہوگا اورا گریوں کہا کہ اس روئی کا سوت کات تا کہ سوت کہ اسطے مصل ہوتو سوت مرد ہی کا ہوگا اور کورت کے واسطے اجرالمثل واجب ہوگا اورا گرای قد رکہ کہ اس کا سوت کا ت اوراس سے زیادہ کچھنہ کہ تو سوت شوہر کا ہوگا اورا گر کورت کوسوت کا سے نے سے نئے کردیا ہوگا اور گراس نے روئی لے کرسوت کا سے لیہ تو شوہر نے کہا کہ تا نے اور شوہر ہوگا اورا گراس صورت میں دونوں نے اختیاف کیا کہ شوہر نے کہا کہ تو نے میری اجازت سے سوت کا تا ہے اور کورت نے کہا کہ بود سے ہروئی آئے گورات کے میں نے کا تا ہے اور کورت نے کہا کہ بود سے تری اجازت کے میں نے کا ت ایا ہے تو شوہر کا قول ہوگا اورا گر شوہر روئی آئے گھر ایا اور کورت سے کہا کہ بوت کا اس کا سوت کا ت لیا ہی گورت پر اس روئی کے شل روئی واجب ہوگی اور سیسوت کے کہنیس کیا پھر کورت کیا ہوگا اورا گروہ دوئی فروش مولی کی مردی کی خوش کی ہوگئی تو شوہر کا تو سے ہوگی اور سیسوت کے گھر میں گوشت لائے اور کورت اس کی اس کو رکا و سے وطعام شوہر کا ہوتا ہے اورائی طرح آئر کیڑے میں اختلاف کیا چنا نچہ شوہر نے کہا کہ تو جول ہا کو گیڑ ابنے کے واسطے سوت میری اجازت سے دیا ہوا درخورت نے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا تول قبول جو لے بول ہوگا ہوئی وی نی خوش کا کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا تول قبول ہول کہ نے کہا کہ بغیر اجازت دیا ہے تو شوہر کا تول قبول ہول ہوگا ہوئی خوان خوان میں ہے۔

نکاح قاوی ایوالیٹ میں ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی روئی اس کی اجازت سے کاتی اور بیدونوں اس کا کپڑا افروخت کی کرتے سے اور اس کے شمن سے اپنی ضرورت کا سامان فریدا کرتے سے اور دونوں نے تھان میں سے تھوڑے کپڑے گر کے بنائے تو بیر تھان اور جو چیز اس کے عوض فریدی گئی ہے سب مرد کی ہوگی سوائے ان چیز ول کے جومر د نے تو دت کے واسطخریدی بیری ہے تو بیرعورت کو ملے گی اور بیوع قاوی ایوالیٹ میں ہے کہ بنا یا عادت سے بدیات معلوم ہو کہ بیرچیز شوہر نے تو رت ہے واسطخریدی ہے تو بیری ہے تو بیری میں کہ ایک مردا پئی تورت کو اس کی ضرورت کی چیز یں دیا کرتا تھا اور بھی بھی اس کو در بھی بھی دیا تھا اور کہتا تھی کہ ان در بھول سے روئی فرید کرتی تھی پھر اس کو فروخت کر کے اس کے شمن سے خاندواری کے اسپاب فریدی تھی تو بیرکاس کا سوت کا تا اس معلوم ہوگئی تو بیسوت اس کی مندال بنانے کے واسطے روئی کا سوت کا تا اور اس کی کھڑا ہے ہوئی تو ہوئی کہ فریت کا قوام ہے بینی اس کا فریق بینی ہو واسے ہوئی تو بیسوت ہولا ہوگا ایک شخص اپنی عورت کا قوام ہے بینی اس کا فریق بینی بینوں ہوں کہ بینی بینوں ہوں کہ بینی بینوں ہوں کہ بینی بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے اور اگر عورت نے واسطے اس کی مینوں سے بینوں اس کی میزا ہوگا ایک شخص سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے اور اگر عورت نے واسطے اس کی بینوں اس کی میزا کی بینوں سے در سے بیا ہوتو اس سے بینوں ہوں ہوں بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں سے بینوں ہوں ہوں بینوں سے بینوں ہوں ہورت بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں بینوں بینوں بینوں ہور بینوں ہور بینوں بینوں بینوں بینوں بینوں ب

(4): (V)

نكاح فاسدواس كے احكام كے بيان ميں

عورت كامتاركت ہے آگاہ ہونا كوئى لازمى شرطنبيں:

جب نکاح فاسد واقع ہوتو شو ہر و زوجہ میں قاضی تفریق کرا دے گا پس اگر ہنوز شو ہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کی ہوتو عورت کے واسطے پچھ مہر نہ ہوگا اور نہ عدت واجب ہوگی اور اگر اس عورت کے ساتھ وظی کر بی ہوتو عورت مذکورہ کومہر مسمی اور مہرش میں ہے جو کم مقدار ہو ملے گی بشرطیکہ اس نکاح میں مہرشمی ہو گیا ہو ورا گرنکاح میں پچھ مہر قرار نہ پایا ہوتو عورت ندکورہ کومبرشل جا ہے جس قد رہو ملے گا اورعدت واجب ہوگی اور جماع و ومعتبر ہے جوفرج کی راہ سے ہوتا کدمر دیذکورمعقو وعلیہ بھریانے والا ہو جائے ور عدت اس وقت سے شمار ہوگی کہ جب قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی ہے اور بیا ہمارے ملائے ثل شد کا مذہب ہے بیمحیط میں ہے اورمجموع النوازل میں لکھا ہے کہ نکاح فاسد میں جوطلاق ہوتی ہے وہ متنار کت یعنی با ہم ایک دوسرے کو چھوڑ وینا ہے طلاق شرعی نہیں ہے چنانچے تعدا دا طار ق لیعنی تین طلاق میں ہے کوئی عدر ﷺ منہ دوگا بیرخلا صدمیں ہے اور نکاح فاسد میں بعد دخول کے متار کت فقط بقول ہو تی ہے مثلاً یوں کیے کہ میں نے تیری راہ چھوڑ وی یا تھے چھوڑ دیا اور خالی نکات کے انکار سے متار کت نہ ہوگی کیکن اگر انکار کے ساتھ ریجھی کہا کہ تو جا کراپنا نکاح کر لے تو ریے کمارکت ہوگی اور بعد دخول واقع ہونے کے ایک کے دوسرے کے یوس نہ جانے ہے متارکت نہ ہوگی اورصاحب المحیط نے فرمایا کہ قبل دخول کے بھی متارکت ( ) ہدوں قول کے حقق نہیں ہوتی ہے اور ان دونوں میں سے ہرا یک کو ہدول حضوری دوسر ہے کے صفح نکاح کا اختیار ہوتا ہے اور بعد دخول واقع ہونے کے بدوں دوسرے کی حضوری کے فنخ نکاح کا ا فتی رنبیں رہتا ہے یہ وجیز کردری میں ہے اور وونوں میں ہے جومتارک (۲) نہیں ہوا ہے اس کا "گاہ ہونا متارکت صحیح ہونے کے واسطے شرط ہے اور میں میچے ہے چنانچہ اگر اس کو آگا ہی نہ ہوئی تو عورت کی عدد منقصی نہ ہوگی بید قلیہ میں ہے اور سیجے بیہ ہے کہ عورت کا متارکت ہے آگاہ ہونا شرطنہیں ہے جیسے کہ طلاق میں شرطنہیں ہے اور عدت و قات کی نکاح قاسد میں واجب نہیں ہوتی ہے اور نہ نفقہ واجب ہوتا ہےاورا گرنکاح فاسد میں نفقہ ہے کہ کرے تو جائز نہیں ہے بیوجیز کر دری میں ہےاور نکاح فاسد ہے جواولا دیپیدا ہو اس کا نسب ٹابت ہوتا ہےاور دخول کے وقت ہےا مام محمد کے نز دیک نسب کے واسطے مدت شار کی جائے گی اور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہائ پرفنوی ہے تیبین میں ہے نکاح فاسد میں دخوں ہے پہلے کوئی تھم ثابت نہیں ہوتا ہے چنا نچے اگر کسی عورت ہے بنکاح فاسد نکاح کیا بھراس کی ، ل کوبشہوت حجھوا پھراس عورت منکوحہ کو حجھوڑ دیا تو اس کواختیار کی ہوگا جا ہےاس کی ماں سے نکاح کر لے بیہ خلاصہ

اور اگر مطلقہ نے نکاح کیا پھر کہا کہ میں عدت میں تھی تو اُس کے قول کی تصدیق سے پہلے کن

چيزول كاجائزه ليناجا ہے؟

آزاد نے اگراپی بیوی کوخربیراتو نکاح فاسد ہوجائے گا بخلاف غلام ماذون کے کداگراس نے اپنی بیوی کوخربیرتو بیے تھم نیس ہے بیسراجیہ میں ہے اور نکاح فاسد میں دخول کرنے ہے محصن نہ ہوگا اور اگر بعدتفریق اس عورت ہے وطی کی تو صد ماری جائے گی بید معرائ الدرابیہ میں ہے اور اگر بنکاح فاسد عورت ہے نکاح کیا اور اس کے ساتھ خلوت کی پھراس کے بچہ بیدا ہوا اور شو ہرنے دخول ہے انکار کیا تو ایام ابو بوسف ہے دو روایتی ہیں ایک روایت میں فرمایا کرنسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کرنسب ٹابت ہوگا اور مہر وعدت واجب ہوگی اور دوسری روایت میں فرمایا کرنسب ٹابت کے ساتھ خلوت نہ کی ہوتو بچے مرد مذکور کولا زم نہ

ا یعنی اگر بعد اس کے نکاح سیجے کر لے تو اس کو پور ہے تین طلاق کا اختیار ہوگا اور دوطلاق اس عورت کے حق میں مغلظ ٹار نہ ہوں گے۔

ع تال المترجم واضح رب كدماما ف فرمايا كدجيا ب نكاح فاسدكهو ياباطل كبوفرق نبيس ب فتفكر \_

س اختیار ہوگا اورا گرنکاح میچے ہوتا تو بینکاح جائز ندہوتا اورا گریاں کوبشہوت ندچھوا ہوتو عورت ہے بھی دو ہارہ نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوس یکوچمور وینا۔

<sup>(</sup>۲) مجبوز ریخ والا ـ

1: Ç/Y

## رقیق کے نکاح کے بیان میں

نفقہ کے کہ نفقہ کے واسطے ہار ہارایک بعد دوسرے کے فروخت ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پورا ہوجائے گا اورا گرغلام مر گیا تو مہرونفقہ ساقط ہوجائے گا تیمین میں ہے جومہرغلام پر بدول اجازت مولی کے واجب ہواس کے واسطے بعد آزادی کے ماخوذ ہوگا یہ فات میں ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت سے ہزار در ہم پراپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا پھراسی عورت کے ہاتھ نوسو در ہم کوغلام مذکور فروخت کر دیا:

اگر کسی عورت سے بنکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح صحیح اس سے نکاح کر لے اور مولیٰ سے دویاہ اجازت نہیں لی تو امام اعظم عمین کے نز دیک اس کو بیاختیار نہ ہوگا:

مونی کواپنے سب مملوکوں پر نکاح کے واسطے جبر کرنے کا اغتیار ہے سوائے ایسے غدی میابا ندی کے جس کو مکا تب کر دیا ہو کذفی العمابیہ ہیں مکا تب ومکا تبدنکاح کے واسطے مجبور نہیں کئے جاسکتے ہیں اگر چرصغیر ہوں اور بید مسئلہ نہا ہے غریب مسائل میں ہے کہ امر نکاح میں صغیر وصغیر وکی رائے کا اعتبار کیا گیا ہے جتی کہ مشائخ نے فر مایا کہ اگر مولی نے ان دونوں کا نکاح کیا تو ان دونوں کی اجزت پر موقوف ہوگا اور چراگر دونوں مال اداکر کے آزاد ہوگئے تو جب تک دونوں صغیر رہیں تب تک ان کی رائے کا اعتبار نہ ہوگا جہ تنہا مولی کی رائے ووالی کی رائے معتبر ہے تہدین میں ہے اور اگر مولی نے مکا شہصغیر وکا نکاح کیا پھروہ مال کتابت اداکر نے بلکہ تنہا مولی کی رائے ووالی کی رائے معتبر ہے تیہین میں ہے اور اگر مولی نے مکا شہصغیر وکا نکاح کیا پھروہ مال کتابت اداکر نے

لے اس میں اشارہ ہے کہ مد ہر بغیر آزاد کئے آزاد نہ ہوگا اور کتاب الشروط میں صریح مذکور ہے فاحفظہ

والى حاكم اسلام.

<sup>(</sup>۱) یعنی موٹی نے نکاح کی اجازت تبیس دی۔

<sup>(</sup>٢) في الحال ما خوذ شهر كار

سے پہنے نکاح برراضی ہوگئی اورا جازت دے دی چھر ہں ادا کر کے تزاد ہوگئی تو فی ای ل اس کو خیار حاصل نہ ہوگا س واسطے کہ وہ صغیر ہ ہے پھر جب بالغہ ہو گی تو وفت بلوغ کے اس کو خیار عتق حاصل ہو گا ہے کا فی میں ہے اور اگر اس مکا تبد نے نہ نکاح کی اجازت دی اور نہ رو کا بہاں تک کہ عاجز ہوگئی اور رقیق کر دی گئی تو نکاح نہ کور ہاطل ہوجائے گا چنا نچیا گر پھراس نے اجازت دی تو یکھ کار ''مدنہ ہو گا اور ا گر بج نے مکا تبہ با ندی کے مکا تنب غلام صغیر ہو کہ موں نے بدوں اس کی اجازت کے کسی عورت سے اس کا نکاح کیا چروہ عاجب ہو کرر قبل کردیا گیاتو نکاح باطل شہوگا بلکہ مولی کی اجازت برموقو ف رہے گا بدمجیط میں ہے اور نکاح ک اجازت دینا نکاح فاسد کوبھی ش ال ہے اور بیاں م اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزویک فقط نکاح سیج پر ہوگا تیبیین میں ہے لیس اگر کسی عورت ہے بڑکاح فاسد نکاح کیا پھر جا ہا کہ بنکاح سیجے اس سے نکاح کر لے اور مولی ہے دوباہ اجازت نہیں ں تو امام اعظم کے نز دیک اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اس واسطے کہ نکاح فاسد کر لیتے پراجازت بوری ہوگئی ہے ہدائع میں ہےاوراً سراینے غلام کے واسطے مطلق نکات کر لینے کی اجازت دی پس اس نے بنکاح فاسد ایک عورت سے نکاح کیا ،وراس کے ساتھ دخول کرلیا توامام اعظمتم کے نز دیک غلام ندکوریر فی الحال مہر ل زم ہو گا كذني الحيط چنانجيا گرمو جب آوايا ، جائے تو غلام ند كوركوني الحال فروخت كر كے مير ديا جائے گا بخلاف صاحبين كے كه بعد آزاد كے ماخوذ ہوگا اورا گرمو کی نےصریحاً اس کو نکاح فاسد کی اجازیت دی ہوتو نکاح فاسد کر کے دخول کر لینے ہے بالا تفاق فی الحال اس برمہر لا زم ہوگا یہ ہدائع میں ہےاوراگراییے غلام کومطلقاً نکاح کی اجازت دی پس اس نے دوعورتوں ہےا بیک عقد میں نکاح کیا تو دونو پ میں ہے کوئی عورت جائز ندہوگی الا اس صورت میں کہ اجازت کے ساتھ کوئی ایسی بات یائی جائے جس سے عام اجازت ہوتا ثابت ہومثلاً یوں کہا کہ جس قدرعورتوں ہے تیراجی جا ہے نکاح کر لے یااس کے مثل ابغہ ظبیان کئے تو البتہ ہوسکتا ہے کہا جازت عام ہو گی یس دو تورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اور اگرمولی نے نکاح کے بعد کہا کہ میری مراد میتھی کہ دوعورتوں سے جاہے نکاح کرلے تو دونوں کا نکاح جائز ہوگا بیمحیط میں ہے۔

\*

ا تقیاراس کوند ہوگا تا وفتیکہ دو ہارہ ا جازت مولی نے ندام کو نکاح کرنے کی دی تھی وہ نلام نے جبکہ نکاح فاسد کرلیا بورگی ہو چکی نبذا اس نکاح سمجے کا اختیاراس کوند ہوگا تا وفتیکہ دو ہارہ ا جازت ندلے۔

ع موجب ادامثلًا مدخوله كامبر عجّل بهواوراس نے طلاق دے دى تونى الحال اداكر نا واجب بهوا۔

تو قف بعنی اب ا جازت پرمنعقد نکاح موقوف. ندر با بلکه نکاح بی باطل ہو گیا ۔

ایک با ندی نے بدوں اجازت اپ موٹی کے نکاح کرلیا ورسود رہم مہر ضمرائے پھر مولی نے شوہر ہے کہا کہ میں نے اس شرط ہے اجازت دی کہتو میرے واسطے بچاس درہم مولی کو افقتیار ہوگا کہ چاہا انت نہیں ہے اور نہ رہم مولی کو افقتیار ہوگا کہ چاہے اجازت نہیں ہے اور ای طرح اگر کہا کہ نہیں اجازت دیتا ہوں یہاں تک کہتو میرے واسطے بچاس درہم مولی کو افقتیا رہوگا کہ چاہے اجازت نہیں دیم میں عظم ہے اور اگر شوہر نے اس کو قبول کرلیا تو بیزیادتی اصل مہر کے ساتھ ال کر یکدست مہر قرار دیا جائے گا اور اگر کہا کہ بیل دیتا ہوں کہ درہم بردھ دے یا اللہ بیاس نکاح کی اجازت نہیں دیتا ہوں کو اور اگر کہا کہ میں دیتا ہوں اور اجازت وے دوں اگر تو جھے بارہ درہم بردھا دے تو یہ نکاح کاروہی اور نکاح اول باطل ہوجائے گا اور اگر کہا کہ میں نے ہوں اور اجازت دی اور شوہر نے اس کو قبول کیا تو بچاس دینار پر نکاح تھے ہوجائے گا بیکا تی میں ہے۔ اگر شوہر نے اپ کو تو بیاں درہم ہوں گا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی زوجہ سے جو غیر کی با ندی تھی اور مولی نے اس کو آزاد کر دیا ہے کہا کہ تیر ہے لئے بچاس درہم ہوں گا اور اگر کہا کہ تیر سے اختیار کر لے اور تیرے واسطے بچاس درہم میں تیار درہم ہوں گا اور اگر کہا کہ تیرے مہر میں ذیار دیاں تو صحیح ہوں تو جو بے اور بیزیا دق مولی نے اس کو آزاد کر دیا ہے کہا کہ تیر ہے اختیار کر لے اور تیرے واسطے بچاس درہم میں ذیار دو بی تو مین تیں تو جو جے اور بیزیا دق مولی نے واسطے بچاس درہم میں نیادہ بی تو حواسطے بچاس درہم میں نیادہ بی تو میں تو جو جے اور بیزیا دق مولی نے واسطے بچاس دیار میں اور میں تو بیار میں اور مین کے واسطے بچاس دیار میں اور میں تو میں تو میں تو میں تو بیار دو بی تو میں تو میار نیار میں تو میں تو بیار میں تو بیار میں اور علیا میں اور میں تو میا

غلام ما ذُون طفل ما ذُون مضارب وشريك عنان امام اعظم عن أنه وامام محمد عن الله كاندى كانكاح نبيل كرسكة:

اگر با ندی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا بھر مولی نے گواہوں کے حضور میں اجازت دی تو نکاح سیجے نہ ہوگا یہ کانی میں ہے باپ وداداووصی و قاضی و مرکا تب وشریک مفاوض کی سیب ہوگ یا ندی کے نکاح کر دینے کے بجاز بیں اور غلام کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور غلام ماذون و مضارب وشریک عن ن امام اعظم وامام محد کے نز دیک باندی کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور اگر باپ نے یا

ا و نیعنی کہا کہ میں نے بچھے نکاح کے معامدیں اجازت دی تو اس نفظ ہے اس کو نکاح کی اجازت حاصل ندہوگ۔ علی مفاوض برابر کفالت ہے مساوی شریک عنان میں مساوات شرط نبیل ہے کتاب الشرکة دیکھو۔

وصی نے صغیر کی یا ندی کا نکاح اینے غلام کے ساتھ کر دیا تو نہیں جائز ہے ریے خلاصہ میں ہےاور اگر اپنی یا ندی کا نکاح اینے ند، م کے س تھاکر دیا تو عورت کا مہراس پر لازم نہ ہوگا پیرمحیط میں ہے اور اگرانی باندی کا نکاح اسینے غلام کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس عورت کے امر طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا لیس اگر موٹی نے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے اس یا ندی کا نکاح تیرے ساتھ اس شرط پر کیا کہ اس باندی کے امر طلاق کا اختیا رمیرے قبضہ میں ہے جب جا ہوں گا طلاق دے دوں گا اور غلام نے تبول کیا تو سیجے ہے اور اختیار طلاق مولی کے قبضہ میں ہوگا اور اگر غلام نے ابتداکی اور کہا کداپنی بائدی کا نکاح میرے ساتھ کر دے بدین شرط کہ طلاق کا اختیار تیرے قبضہ میں ہے جب تیراجی جا ہے طلاق دے دینا پس مولی نے نکاح کر دیا تو امرطلاق کا اختیار مولی کے قبضہ میں شہوگا ہے وجیز کروری میں ہے اور اگر باب نے پسر کی با ندی کا نکاح پسر کے غلام سے کر دیا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک جائز نے اور اس میں امام زقرؓ نے خلاف کیا ہے اور اس وجہ ہے مام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے کہ ایک صورت میں مہر غایم کی گردن ہے متعلق تبیں ہوتا ہے اور نداس میں ضرر ہے ہیں باپ کو اختیار ہوگا بدمجیط سرتھی میں ہے اور اگر غلام نے یا مکا تب نے یامہ بر نے یا ام ولد کے پسر " نے بدوں ا جازت مولی کے نکاح کیا پھرفیل ا جازت مولی کے اس کو تین طلاق و ہے دیں تو بیرطلاق بمعنی متار کت نکاح ہےاور درحقیقت طلاق نبیں ہے حتی کہ عمد وطلاق میں سے پچھ کم نہ ہو گا اور اگر بعد طلاق کے اس عورت کے حطی کی تو حد ماری جائے گی اور اگر طلاق کے بعد مولی نے اجازت دی تو کچھ کار آمد نہ ہوگی اور اگر الیبی طلاق کے بعد مولی نے اجازت دی کہ اس عورت سے نکاح کر لےتو میر ہے نز دیک نکاح کر لینا تکروہ ہے لیکن اگر نکاح کرایا تو میں دونوں میں تفریق نہ کروں گا بیمجیط میں ہے اور اگر یا ندی دو شخصوں میں مشترک ہے پھرا بیک موٹی نے اس کا کسی سے نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا تو دوسرے مولی کواختیار ہوگا کہ نکاح تو ڑوے پس اگر نکاح تو ڑو باتو بائدی ندکورہ کونصف مہراکمثل ملے گا اور جس مولی نے نکاح کرویا ے اس کونصف مسمیٰ ونصف مبرالمثل دونوں میں ہے کم مقدار ملے گی بیظہیر ریہ میں ہے ایک با ندی مجبول المنب ہے اس نے اپنے شوہرکے باپ کے واسطے اقر ارکیا کہ اس کی رقیق ہوں اور شوہرنے کہا کہ بیاصل حرہ ہے پھر باپ مرگیا تو نکاح منتخ ہوجائے گا بیتنا ہیہ جس ہے ایک بائدی نے بدوں اجازت مولی کے نکاح کیا چرموں نے اس کوفر وخت کیا پھرمشتری نے نکاح ک اجازت دے دی پس اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرنیا ہوتو سیجے ہے ورنہ نہیں اس واسطے کہ مشتری کے حق میں بید باندی بسبب خرید کے قطعی حلال ہوگی اور حلت قطعی جب حلت موقو ف <sup>(۲)</sup> پرطاری ہوتی ہے تو حلت موقو ف کو ہاطل کر دیتی ہے لہٰڈاا گرمشتری ایسا محفص ہوجس کواس ب<sup>ا</sup>ندی ہے وطی کرنا حلال ہی نہ ہوتو نکاح ندکورمطلقا جائز ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے اور اس طرح مکا تنبہ باندی نے اگر بغیرا جازیت مولی کے نکاح کیا پھرمولی مرگیا پھروارث نے اس کے نکاح کی اجازت دی تو اجازت سیجے ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

غلام نے اگر حرورت سے یا مکا تبہ نے اسے رقبہ پر نکاح کیا تو جا تر نہیں:

مکا تب کا نکاح ہا جازت وارث جائز ہے میہ عما ہید میں ہے اور اگر کسی نے اپنے غلام کواجازت دی کہ اپنے رقبہ پر نکاح کرے پس اس نے باندی یامد ہرہ یاام ولد سے ان کے مولی کی اجازت سے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو جائز ہے اور بیغلام ان عورتوں

ہے ۔ بعنی نکاح کی منکو حدکو تین طلاق یا دو طلاق کا جس قدر اختیار تھااس میں کوئی کمی ندآ ہے گی۔

ا وراگر دافعی طلاق ہوتی تو تین طلاق کی صورت میں حدیث ماری جاتی فاقیم ۔

مع توليورتو ليعني ان بيل ہے جس كسي ايك كے ساتھ زكاح كياس كے مولى كا بوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) جوموتی کے نظفہ سے نہیں ہے۔ (۲) کیونکہ موتی کی اجازت پر نکاح موقوف تھا۔

کے مولی کا ہوجائے گا اورا گرحرہ مورت ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تونہیں جائز ہے اور اس طرح اگر مکا تبہ ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیا تو بھی تہیں جائز ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ غلام کو بیا جازت دی کہ اپنے رقبہ پرکسی عورت سے نکاح کر لے اور اگر صرف بیا جازت دی که کسی عورت ہے نکاح کر لے اور بینہ کہا کہ اسپنے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے آزادیا مکا تبہ یامد ہرہ یا ام ولد ہے اپنے رقبہ نکاح کیا تو استحسانا اس کی قیمت پر نکاح جائز ہوگا میر مجیط میں ہے اور میہ جواز اس وقت ہے کہ اس کی قیمت مہرمتل کے برابر ہو بااس قدر زا کد ہو کہ جس قد رلوگ اپنے انداز ہ میں خسارہ اٹھ لیتے ہیں اور اگر اس قد رزیادہ ہو کہلوگ اپنے انداز ہ میں ایسا خسارہ اٹھاتے ہیں تو نہیں جائز ہے حتی کدا گراس صورت میں عورت کے ساتھ دخول کراپی ہوتو غلام ندکور سے مہر کا مطالبہ ند کیا جائے گا یہاں تک کہ غلام ندکور آزاد ہوجائے میکا فی میں ہےاور اگراہیے مکا تب یامد برکوا جازت دی کدایے رقبہ پر نکاح کر لے پس اس نے اپنے رقبہ پر باندى يامد بره يوام ولدے نكاح كيا تو جائز ہے اى طرح اگر آزاده يا مكاتبہ ہے نكاح كيا تو بھى جائز ہے چر جب نكاح جائز بهوا تو مكاتب بإمد بريرواجب بوگا كه اپني قيمت كي قدر سعايت كر كه اداكر به ايك غلام في آزاده يا باندي يا مكاتبه يا ام ولد يامد بره ب بدوں اجازت مولی کے اینے رقبہ پر نکاح کیا پھر مولی کو بیڈبر پہنی اور اس نے اجازت دے دی پس اگر اس نے باندی یا!م ولد یامہ برہ ے نکاح کیا ہوتو موٹی کی اجازت کا آمد ہوگی اور نکاح سیح ہوگا اور اگر آزادیا مکا تبہے نکاح کیا ہوتو اجازت کارآمد شہوگی اور اگر اس نے کسی آزاد گورت سے اپنے رقبہ پر نکاح کر کے دخول کرلیا ہوتو غلام پراپنی قیمت اورعورت کے مہراکشل دونوں میں ہے کم مقدار لا زم ہوگی پھراس کے بعد ویکھا جائے گا کہ اگر بعد جازت مولی کے اس نے دخول کرلیا ہےتو بیمقد ارمبر کی اس کی گرون پرقر ضہوگی کہ اس کے واسطے غلام فروخت کیا جائے گا الا بیر کہ مولی اس قدر دے دے اور اگر مولی کی اجازت نکاح دینے سے پہلے غلام نے اس کے ساتھ دخول کرلیے ہے تو غلام مذکور بعد آزادی کے اس مقدار کے لئے جوال کے ذمہ لازم آئی ہے ماخوذ ہوگا اور اگر کسی باندی یامد ہرہ یا ام ولد ہے اپنے رقبہ پر نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرایہ پس اگر مولی کی اجازت دینے کے بعد دخول کیا ہے تو مبرسمیٰ ہی لازم ہو گا تعنی رقبہ غلام مذکور پس بیغلام اسعورت کے مولیٰ کا ہو جائے گا اور اگر اینے مولیٰ کی اجازت دینے سے پہلے دخول کرلیہ ہے تو بھی یہی تھم ہے کہ مہرسمیٰ ہی وا جب ہوگا بعنی بیہ غلام مذکوراس عورت کےمولیٰ کا ہوجائے گا۔

ایک غلام نے بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا پھر آزادہ سے نکاح کیا پھر مولیٰ نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا:

ہمارے بعضے مشائے نے فرمایا کہ بیتھم ندکور بدلیل استحسان ہے بیٹ علام نے بدوں اجازت مولی کے ایک بائدی سے نکاح کیا گرا آزادہ سے نکاح کیا گرمولی نے دونوں کے نکاح کی اجازت دی تو آزادہ کا نکاح جائز ہوگا اور اگر آزادہ سے نکاح کیا گھر مولی نے دونوں نکاحوں کی اجازت دی تو امام اعظم کے نزویک آزاد کا نکاح جائز ہوگا اور اس فرح اگر غلام نے ایک مورت سے نکاح کیا گھر مولی کو فرم ہوئی اور اس نے سب کی طرح اگر غلام نے ایک مورت سے نکاح کیا گھر ایک مورت سے گھرایک مورت سے نکاح کیا گھر مولی کو فرم ہوئی اور اس نے سب کی اجازت دے دی اور ہنوز غلام نے کس سے دخول نہیں کیا ہے تو تیسری مورت کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دخول سب سے کرلیا تو سب کا نکاح فاسد ہوگا پیریہ ہیں ہواور اگر بدوں اجازت مولی کے ایک باندی سے نکاح کیا گھر مولی ندی کا نکاح جائز ہوگا اور اگر دوآزادہ مورتوں سے نکاح کیا اور دونوں میں گھر مولی نے سب کے نکاح کی اجازت دی تو امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ ہردو آزادہ کا ایک مردو آزادہ کا ایک مردو آزادہ کا ایک کیا تکارے کیا گھر مولی نے سب کی اجازت دی تو امام ابو صنیفہ نے فر مایا کہ ہردو آزادہ کا

ا گرقبل دخول کے مولی نے باندی کوآزاد کیا اور اس نے شوہر سے فرفت اختیار کی تو مہر ساقط ہوگا:

ا بہتدائے نکاح لینی اگر ملکیت کاحق ہوتو ابتدائے نکاح نہیں ہوسکت ہاں اگر مہلے بغیر ملک کے نکاح ہوا ہو پھرا نفاق سے شوہروز وجہ میں سے کوئی دوسرے کا مالک ہوا تو یہ بفائے نکاح کی حالت میں ہوا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بلكواتي رسيم كا-

سیکن اگر بائع مذکور کے مرجانے کے بعدال کا بیٹا اس سے نکاح کر ہے تو جا ئز نہیں ہے ای طرح اگر زید کا غلام ہے اورعمرو کی باندی ہے پئل دونول نے باہم بیچے کر لی اور زید نے باندی پر قبضہ کرلیا اور پھرعمر و کے ساتھ اس باندی کا نکاح کر دیا پھرغلام مذکور قبضہ کرنے سے پہنے مرگیا تو نکاح فاہد نہ ہوگا اورا گرغلام مرجانے کے بعدا بتدا ءً نکاح کیا تو نہیں جائز ہے بیرکا ٹی میں ہے۔

با ندی کے واسطے کونسی شرا لط مقتضائے عقد نہیں:

ا گرمکا تب نے اپنی زوجہ یا اپنے موبی کی زوجہ کوخر بیرا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اگر اس عورت کو بائند کر کے پھر اس سے ابتداءً نکاح کیا تو نہیں جا رُز ہے اور اسی طرح اگر ایک محض مرگیا اور اس کی وختر اس کے مکاتب کے تحت میں ہے یعنی نکاح میں ہے یا اس كے يے غلام كے تحت ميں ہے جس كے حق ميں اس نے وصيت كى ہے كه بعد ميرى موت كے آز د مومكر ميت مذكور يراس قدر قرضه ہے کہ جواس کے تم م مال کومحیط ہے تو نکاح دختو فاسد نہ ہو گا اوراس طرح اگر دوغلہ ہوں اور میت نے ان دونوں میں ہے ایک غیر معین کے عتق کی وصیت کی ہوتو ان دونوں میں ہے جس کے تحت میں میت کی دفتر ہے اس کے لحاظ سے دفتر کا تکاح فاسد نہ ہوگا قال الممتر جم کیکن اگرعتق کے واسطے دوسرامتعین ہوکرا آزاد ہو گیا تب فاسد ہوجائے گا اورا گرایسے دونوں غلاموں کی تخت میں ایک ایک دغتر مولی کی ہوتو اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہےاورا گرمولی نے اپنی با ندی کی وصیت اس کے شوہر کے واسطے کر دی تو تکاح فاسد نہ ہوگا يبهال تک كەمولى كے مربے كے بعد شو ہر ندكوراس وصيت كوقبول كر لے تب فاسد ہو جائے گا اور اگر غلام مذكور پر دختر مولى يا دوسرے سس کا قرضہ ہوتو غلام (<sup>۱)</sup> پراییا قرضہ ہونا مانع میراث نہیں ہے ہذا نکاح فاسد ہو جائے گاریت ہیں ہے اورا گرکسی نے اپنی ہاندی کا نکاح کر دیا تو مونی پر بیرواجب نہ ہوگا کہ باندی مذکوراس کے شوہر کی شب باشی میں دے بیس باندی مذکورا پینے موی کی خدمت کرے کی پھر جب اس کا شو ہر قابو یا ہے تب اس کے ساتھ وطی کرے اور اگر شو ہرنے شب باشی کی شرط کر لی ہوتو تب بھی مولی پر پچھود اجب نہ ہوگا س واسطے کہ بیشر طمقتضائے عقدتہیں ہے اورا گرمولی نے بائدی کواس کے شوہر کے ساتھ کہیں رہنے ویا تو بائدی کے واسطے نفقہ و عنی شو ہر پر واجب ہوگا پھرا گرکہیں رہنے دینے کی اجازت کے بعدمولی کی رائے میں آیا کہاس سے خدمت لے تو ایسا کرسکتا ہے اور ا گرکہیں رہنے دینے کے بعد شوہرتے اس کوطلاق دے دی تو ہاندی کے واسطے نفقہ عدت وسکنی واجب ہوگا اور اگر بیا جازت نہ دی پا ا جازت دے کر واپس بلائی ہو پھرطلاق ہوئن دی تو نفقہ وسکنی واجب نہ ہو گا اور مکا تبداس تھم میں مثل حرہ کے ہے بیٹیبین میں ہے اور اگر کسی نے اپنی مد برہ باندی باام ولد کا نکاح کر دیا اور کسی مکان میں اس کواپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت وے دی چھرمولی کی رائے ہیں تبی کہ اس کوو ہاں ہےوا پس لے کراس ہےا بنی خدمت لے تو مولی کو یہ اختیار ہےاورای طرح اگر شو ہر کے واسطے پیامر شرط کردیا ہو کہ اس کے ساتھ رہے گی تو بھی شرط باطل ہو گی کہ بیمولی کی خدمت لینے ہے ماغ نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ اگر مدیرہ باندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرمو کی مرگیا اور بید مدیرہ مذکورہ مولی کے تہائی ول سے برآ مد ہونی ہے تو نکاح جا تز ہوگا:

مٹ گئے نے فر مایا کہ اگر اپنی ہاندی کا نکاح کر دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ کسی مکان میں رہنے کی اجازت وے دی پھروہ ہاندگ کسی کسی وفت بدول تھکم وطلب مولی کے مولیٰ کی خدمت کیا کرتی تھی تو اس سے ہاندی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ سے ساقط نہ ہو

اگر محيط شهوتو فاسد ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف مولی کے۔

گااور پیم حکم مد برہ وام ولد کا ہے بیمراج الوہاج میں ہے اورا گرکسی نے باندی کا نکاح کسی مرو سے کر دیا توعز ل کی اجازت کا اختیار مولی کو ہے کذافی الکافی اورعزل کے بیمعنی میں کہ عورت سے دخول کر کے انزال کے وفت علیحدہ ہوکر ہا ہرانزال کرے پس اگر آز وہ عورت ہے اوراس کی رضامندی سے عزل کیا یہ باندی کے مولی کی اجازت سے عزل کیا یہ اپنی باندی کی بلااج زت عزل کیا تو کچھ محروہ نہیں ہےاورمشا گنے نے فرمایا کہ کہ ای طرح عورت کو بھی اختیار ہے کہ اسقاط حمل کی تدبیرومعالجہ کرے تاوفنتیکہ نطفہ کی پچھ خلقت ظاہر نہ ہوئی ہواور بیاس وفت تک ہوتا ہے کہ جب تک ایک سوہیں زوز پورے نہ ہوں پھر واضح ہو کدا گر مرد نے عزل کیا پھرعورت کے پیٹ ظاہر ہوا ایس آیا اپنے نسب کی نفی کرنا جائز ہے یانہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ اس سے واطی کرنانہیں شروع کی یا بعد بپیثاب کرنے کے دطی کرنی شروع کی اور پھرانزال نہ کیا تو تفی جائز ہے ورنہبیں تیبیین میں ہےاوراگر باندی یا مکا تنبہ زا دہوگئی تو اس کوا ختیار حاصل ہوگا کہ جا ہے جس شو ہر کے تحت میں ہے اس کے تحت میں رہے یا حچھوڑ دے اگر جداس کا شو ہرآ زا دہویہ کنز میں ہے اور نیز جا ہے نکاح اس کی رضامندی ہے ہوا ہو یا بغیر رضامندی ہوا ہو کچھ فرق نہیں ہے سیبین میں ہے پھرواضح رہے کہ خیار عتق میں چند ہاتیں ہیں کہجس کے بیان میں چندصور تیں ہیں اول آ نکہ خیار عتق مرد یعنی غلام و ماکتب وغیرہ کے واسطے ٹابت نہیں ہوتا ہے فقط مونث کے واسطے ٹابت ہوتا ہے اور دوم آنکہ خیار عتق بسبب سکوت کے باطل نہیں ہوتا ہے بلکدا یسے قول سے یا بیے قعل سے جو اختیار نکاح پر دلالت کرے باطل ہوتا ہے اور سوم یہ کمجنس سے اٹھ کھڑے ہونے سے باطل ہوجا تا ہے اور چہارم آ نکہ خیار عتل کی جہالت ایک عذر ہے چنا نچہا گر باندی کوایے آزاد ہونے کا حال معلوم ہوا مگر بین معلوم ہوا کہاس کو خیار بھی حاصل ہوا ہے تو س کا خیار باطل نہ ہوگا اگر چہوہ مجلس ہے اٹھ کھڑی ہواور بیاشارت ای مع ہے مفہوم ہے اور یہی شیخ کرخی اور جماعہ مشائخ کا قوں ہے مگر قاضی امام ابوالط ہر و باس نے اس میں ضاف کیا ہے اور پنجم آئکہ خیار عتق کی وجہ سے جوفر فتت ہواس میں تھم قاضی کی ضرورت نہیں ہے بیمجیط میں ہےاوراگرغلام نے بغیرا جازت مولی کے نکاح کرلیا پھروہ آزاد کردیا گیا تو نکاح صحیح ہوگا اوراس کوخیارہ صل نہ ہوگا اس هرح اگرمولی نے اس کوفروخت کیا اورمشتری نے اجازت دے دی یا اس کی موت کے بعد اس کے وارث نے اجازت دی تو بھی یہ تھم ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر ہاندی نے بدول اجازت مولی کے اپنا نکاح کرلیا پھرمولی نے اجازت دی تو بیمبرمولی کا ہوگا خواہ اس کے بعدمولی اس کوآ زاد کر دے یا نہ کرے خواہ دخول کرنا بعد "زاد کرنے کے واقع ہویا اس ہے پہلے واقع ہواور گر مونی نے اجازت نددی بیہاں تک کہ آزاد کر دیا تو نکاح جائز ہوگا اور باندی کو خیارعتن حاصل نہ ہوگا پھر دیکھ جائے گا کہا گرشو ہرنے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو مہر باندی کا ہوگا اور اگر قبل عتق کے اس کے ساتھ شوہر دخول کرچکا ہوتو مہر مولی کا ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ باندی نذکورہ بالغہ ہواورا گرنا بالغہ ہواورمولی نے اس کو آزاد کردیا تو نکاح ہمارے نزدیک مولی کی اجازت پرموتو ف ہوگا بشرطیکہ باندی مذکورہ کا کوئی عصبہ سوائے مولی کے نہ ہواور اگر سوائے مولیٰ کی باندی کا کوئی عصبہ موجود ہواور اس نے عقد ک اجازت دے دی تو نکاح جائز ہوگا پھر جب اس کے بعد بالغہ ہوگی تو اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا لیکن اگر اجازت دینے والا اس کا باپ یا دوا ہوتو اس کوخیار بلوغ صال نہ ہنو گا بیشرح طحاوی میں ہے اورا گر مد ہرہ با ندی نے اپنا نکاح کرلیا پھرموی مر گیا اور بید مر و مذکورہ مونی کے تبائی مال سے برآ ملے ہوتی ہے تو نکاح جائز ہوگا اور اگر تبائی مال ترکہ مولی سے برآ مدنہ ہوتی ہوتو امام اعظم کے نز دیک نکاح جائز نہ ہوگا یہاں تک کہد ہرہ ندکورہ اس قدر مال ادا کرے جس قدر کے واسطے اس پر سعایت لازم ہی ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز ہوگا یظہیر بین ہے اوراگرام ولد نے بغیراجازت مولی کے نکاح کرلیا پھرمولی نے اس کوآ زا وکر دیایا اس کوچھوڑ کرمر گیا پس اگرقبل آزاد لے بر مدیعن مثل بزار درہم قیمت ہےاورمولی کاکل مال مبزاریہ مزارے تو تہائی ایک بزار ہوئی اوراس باندی کی قیمت بھی ای قدرہے تو تہائی ہے نگل آئی۔

ہونے کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو نکاح جائز نہ ہوگا اورا گر دخول کرنیہ ہوتو جائز ہوگا بیہ خلاصہ میں ہے۔ کن صور توں میں خیار عنق حاصل ہو جاتا ہے؟

اگر نکاح کے بعدر قیت طاری ہوئی پھر آزادی حاصل ہوئی تو خیار عتق ثابت ہونے کے واسطے وہ الی ہے جیسے نکاح کے وقت رقیت موجود ہواور بیامام ابو پوسف کے نزویک ہے اوراس کی صورت بیے کہ مثلاً حربیعورت نے نکاح کیا پھر غازیان السلام جہاد میں اس کوقید کرلائے پھروہ آزاد کی گئی یا مثلاً مسلمان عورت نے نکاح کیا پھرمع شو ہر کے مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں چلے گئے بھر دونوں گرفتار ہوکر آئے پھرعورت مذکورہ آزاد کی گئی تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک اس آزادشد وعورت کو خیار عتق حاصل ہوگا اورامام محمدٌ نے فر مایا کہ خیار عتق حاصل نہ ہوگا اور پیٹنے قد ورویؓ نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کہ خیار عتق ایک بعد دوسرے کے ہار بار حاصل ہونا جائز ہے مثلاً مملوکہ آزاد کی گئی اور اس نے انپے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کیا پھر شوہر کے ساتھ مرتد ہو کر دونوں دارالحرب میں ہے گئے پھر دونوں وہاں ہے قید ہوکر آئے پھرعورت مذکور ہ آزاد کی گئی اوراس نے ایپے نفس کوا ختیار کیا لیعنی شو ہر ہے جدائی اختیار کی توج ئز ہے اورامام محمد نے فر مایا کہ فقط ایک دفعہ خیار عتق حاصل ہوگا اور اگر آزاد شدہ باندی نے آزاد ہو کرا یے نفس کو یعنی جدائی اختیار کی اور ہنوز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کے واسطے پھیمبرل زم نہ ہوگا اور اگر دخول واقع ہونے کے بعداس نے بخیار عتق جدائی اختیار کی تو مبرسمیٰ واجب ہوگا اور و ہاس کے مولی بعنی آزاد کرنے والے کا ہوگا اور اگر باندی نے شو ہر کے ساتھ رہنا افقیار کیا تو مہرسمیٰ آزاد کرنے والے کا ہوگا خواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کیا ہویانہ کیا ہو بیمجیط میں ہے۔ اگر کسی فضو بی نے باندی کوآ زا د کیا بھراس کا نکاح کر دیااور جوم ہرملا وہ اس نے موٹی کودے دیا بھرمولی نے عتل کی اجازت دے دی تو عنق و نکاح دونوں جائز ہوں گے اور ہاندی کواختیار ہوگا کہ جا ہے مولی سے اپنا مہروا پس کر لے اورا گرنضو لی نے اس کوکسی ھخص کے ہاتھ فروخت کر کے اس کا نکاح کر دیا پھرمولی نے نتیج کی اجازت دی تو پھرمشتری کواختیار ہوگا کہ جا ہے نکاح کی اجازت دے یا رد کردے بیعتا ہیے میں ہے اور منتقی میں امام محتر سے بروایت ابن ساعہ مروی ہے کہ ایک غلام نے بدوں ا جازت مولی کے ایک آ زادعورت ہے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کیا پھرا یک باندی ہے نکاح کیا توحرہ کی عدیش باندی ہے نکاح کرناحرہ کے نکاح کا ر دنہ ہوگا بیاما عظم کا قول ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک میعل نکاح حرو کا رد ہےاوراگرایک حروسے نکاح کر کے اس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی بہن سے نکاح کیاتو میغل پہلی عورت کے نکاح کارد<sup>ا</sup>نہ ہوگا اور بشر بن الولید نے اپنے نوا در میں امام ابو یوسف سے روایت کی کدا گرایک غلام نے بدوں اجازت اپنے مولی کے دوسر مے تخص کی ہاندی کے ساتھ اس کی اُجازت سے نکاح کیا پھر کہا کہ جھے اس کے نکاح کی حاجت نہیں ہےتو بیاس کے نکاح کارد ہے اور اگر بینہ کہا یہاں تک کداس کے ساتھ دخول کیا پھراس کی عدت تعمین ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح روانہیں ہے تو یفعل پہنے نکاح کارونہ ہوگا اورمنتھی میں لکھاہے کہ اگر غلام نے بروں اجازت مولی کے کسی آزادعورت ہے اس شرط پر کہ اس کا پچھ مہر نہیں ہے نکاح کیا پھر مولی نے اسی غلام کواس کی بیوی کے مہر میں قرار دیا اور عورت نے اس کو قبول کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ہیں اگر غلام نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہوتو عورت پر واجب ہوگا کہ غلام اس کے مولی کوواپس کردے امام محر نے جامع میں فرمایا کہ ایک شخص نے ایک مرد کے ساتھ بدوں اس کے تھم کے اپنی باندی کا نکاح باندی کی

ا رویعن اس سے نکاح اول رونہ ہوگا بلکہ دوسرا باطل ہے اور نوادر کی روایت میں تفصیل ہے۔

م تالہ ہم واضح رہے کہ یہاں عدت ہم او پنہیں ہے کہ طلاق وے دی تھی پھراس کی عدت تھی بلکہ بیمراد ہے کہ طلاق کی صورت میں جوز ماندعدت کا جوتا ہے وی زمانہ تھا کہ دوسری مورت ہے نکاح کیا فائیم ۔

ایک مسلمان نے اپنے نصرانی غلام کو نکاح کر لینے کی اجازت دی پھرعورت نے نصرانی گواہ قائم

كے كهاس غلام نے مجھ سے نكاح كيا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے:

جوں گے اور اگرعورت نے غلام کے مولی سے صرف بید کہا کہ اس کومیری طرف سے ''زاد کر دے اور پچھے مال بیان نہ کیا پس مولی نے ''زاد کر دیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اَمام اعظم ؓ ومحدؓ کے نز دیک اس کی ولاءاس کے ''زاد کرنے والے کی ہوگی کذافی الکافی۔

(b): 🖒 /i

### نکاح کفار کے بیان میں

جو تکاح مسلما نول میں باہم جائز ہے وہی اہل ذمہ کے درمیان جائز ہے اور جومسلمانوں میں باہم نہیں جائز ہے وہ کفار کے حق میں چندطرح پر ہےازانجملہ نکاح بغیر گوا ہول کے ہے کہ سلمان کے قت میں نہیں جائز ہے لیکن اگریسی ذمی نے ذمیہ عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اوران کے دین میں بہ بات موجود ہے تو نکاح جائز ہوگا چنا نجہا گر پھر دونو ں مسلمان ہو گئے تو ای نکاح پر برقر ارر کھے جائیں گےاور میہ ہمارے علمائے مثلاثہ کا قول ہے اسی طرح اگر دونو ں مسلمان نہ ہوئے کیکن دونوں نے یا ایک نے اپنے اس مقدمه میں اسلام کےموافق تقلم کی درخواست کی تو بھی قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا ازانجملہ غیر کی معتدہ عورت ہےعدت میں نکاح کر لینامسلمانوں میں سیجے نہیں ہے لیکن گرؤمی نے کسی ایسی عورت ؤمیہ ہے جوغیر کے ایام عدت میں بی نکاح کیا ہیں اگر بیہ عورت کسی مسلمان مرد کی عدت میں ہےتو نکاح فاسد ہوگا اور اس پراجماع ہے اور بیر بات الیبی ہے کہ ان کےمسلمان ہونے سے پہیے اس امر میں ان سے تعرض کیا جائے گا اگر چہ باہم و ولوگ اپنے دین کے موافق میا عقاد رکھتے ہوں کہ غیر کی معتدہ عورت سے نکاح کر لینا جائز ہےاوراگرعورت ندکورہ کسی کا فرکی عدت میں ہواوران لوگوں کا اعتقاد ہو کہ غیر کی معتدہ عورت ہے نکاح جائز ہوتا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے کفریرر ہیں تب تک ان ہے ہا جماع کچھ تعرض نہ کیا جائے گا پیرمحیط میں ہےاورا گر کا فریفے کسی کا فرکی معتد ہ عورت ے نکاح کیا حال نکہ بیامروہ لوگ اپنے وین میں جائز جانتے ہیں پھردونوں مسلمان ہو گئے تو امام اعظم کے قول کے موافق دونوں ای یر برقرار رکھے جا کمیں گے کذا فی الہدا ہیاورا مام ابو یوسٹ وا مام محمدٌ نے فر مایا کنہیں برقرار رکھے جا نمیں گے مگرا مام اعظم کا قول صحیح ہے کنرانی انمضمر ات اور بنابرقول ا مام اعظمیّ کے قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا خواہ دونوں یا ایک مسلمان ہوجائے اورخواہ دونوں ہ کم اسلام کے پاس مرافعہ کریں یا ایک ہی مرافعہ کرے کذا فی تحیط اور مبسوط میں ہے کہ ائمہ اختلاف ایسی صورت میں ہے کہ جب مرافعہ یا اسلام الی حالت میں واقع ہو کہ جب عدت قائم ہے اور اگر عدت گزرجانے کے بعد مرافعہ کیا یا اسلام لائے تو با ماجماع برقر ارر کھے جا تھیں گے اور تفریق نہ جائے گی بیافتے القدیم میں ہے۔

۔ احسان بیٹی جس ہے آدمی حصن و حفوظ ہوتا ہے می کہ اس کے او پرتہمت رگانے والا مارا جاتا ہے اور الربھی زیاوا تع ہوا ہوتا ہے ہوا۔ کیونکہ و وقصن نہیں ہے پس یہاں اگر مجوی ہے ایسا کیا تو اپنے اعتقا دے موافق محصن رہے گا۔ بیظہیر بید میں ہے پھر اگر دونول مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہو گیا تو ہالہ جماع دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور اس طرح اگر دونول مسلمان نہ ہوئے لیکن دونوں بنے قاضی اسلام کے پاس مرافعہ کیانو بھی یہ تھم ہے کذافی انحیط اورا گر دونوں میں ہے ایک ہے مرافعہ کیا اور درخواست کی کہ تھم اسلہم کے مطابق فیصلہ کیا جائے پس اگر دوسرااس ہے انکار کرتا ہواور نہ چاہتا ہوتو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اور صاحبین کے خز دیک دونوں میں تفریق کردے گا ہے کا فی میں ہے اور جب تک وہ لوگ اپنے کفریر جیں اور انہوں نے ہمارے بیان مرافعہ نہ کیا تو بالا تفاق ان سے تعرض نہ کیا جائے گا بشر طیکہ اپنے دین میں اس کو جائز جائے ہوں بیرمحیط وعما ہیے

ال ہے۔

مث کنے نے ہر بنائے تول امام اعظم اتفاق کیا ہے کہ اگر کا فرنے ایک عقد میں دو بہنوں سے نکاح کیا پھر قبل مسلمان ہونے کے ایک کوچھوڑ دیا پھرمسلمان ہوگیا تو دوسری بہن جوال کے تحت میں ہےاس کا نکاح سیحے ہوگا تا آئکہ بعداسلام کے دونوں اس نکاح پر برقر ارر کھے جا کیں گے بیکف میں ہے اور اگر ذمی نے اپنی بیوی ذمیدکونین طلاق دے دیں پھراس عورت کے ساتھ ویسا ہی رہتار با جیسے قبل طلاق کے ہرطرح مقیم تھا حالا تکہاس عورت نے کسی دوسرے فاوند سے نکاح نہیں کیا کہاس کے حلالہ کے بعداس ذمی نے اس سے نکاح کرلیا ہوا در نہاس سے نکاح جدید کیا یا ذمی نے اپنی جوروکو ضلع کر دیا پھرتجدید نکاح نہیں کی لیکن برابرای طرح اس کے ساتھ دہتا ہے جیسے خلع سے پہلے تھا تو ان دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اگر چہ قاضی کے پاس دونوں مرافعہ نہ کریں اورا گر ذمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں پھراس ہے نکات جدید کرلیا مگرعورت ندکورہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر کے حلالہ بیس کیا ہے تو ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی بیسراج الو ہاج میں ہےاوراگر ذمی نےمسلمان عورت سے نکاح کیا تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اگر چہذ می مسلمان ہوجائے اورا گرعورت نے کہا کہ تو نے مجھ ہے ایس حالت میں نکاح کیا کہ جب میں مسلمان تھی اور ذمی نے کہا کہ بیں بلکہ تو اس وفت مجوسیم تھی تو تفریق کے لئے عورت کا قول قبول ہوگا کیونکہ وہ تحریم کا دعویٰ کرتی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی باہم بیا ہے گئے اور دونوں ذمیوں میں ہے ہیں پھر دونوں بالغ ہوئے پس اگر نکاح کر دینے والا ان کا با پ ہوتو دونوں کوخیارنہ ہوگا اورا گرسوائے باپ و دا دا کے کوئی اور ہوتو اہام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نز دیک دونوں کوخیار بلوغ حاصل ہوگا ہیہ محیط میں ہے اور اگر بیوی ومرومیں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دوسرے پر بھی اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو دونوں بیوی ومر در ہیں گے ور شددونوں میں تفریق کر دی جائے گی بیے کنز میں ہےاوراگر دوسرا خاموش رہا تو قاضی دویارہ اس پراسلام پیش کرے گا یہاں تک کہ تین مرتبہ تک احتیاطاً بیش کرے گا یہ ذخیرہ میں ہے اور دونوں میں ہے جو کفریراڑ گیا جا ہے وہ بالغ ہواور ے ہے تمیز دار بالغ ہوبہر حال اس کے انکار اسلام ہے دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور امام اعظم امام محمد کا قول ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک نابالغ بے تمیز ہوتو اس کے عاقل ہونے تک انتظار کیا جائے گا سیبین میں ہے پھر جب وہ تمیز دارعاقل ہوجائے گا تو اس یر اسلام چیش کیا جائے گا پس اگرمسلمان ہو گیا تو فہہا ورنہ دونول میں تفریق کر دی جائے گی اور اس کے بالغ ہونے تک انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر دونوں میں ہے ایک مجنون ہوتو اس کے مال و باپ پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر دونوں مسلمان ہو گئے یا ایک مسلمان ہواتو فبہاورنہ دونوں میں تفریق کردی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

ا گرشو ہراسلام کی دولت سے سرفراز ہوا مگر بیوی ہنوزا نکاری ہےتو کیاصورت ہوگی ؟

اگرشو ہرمسلمان ہو گیا اور بیوی نے انکار کیا تو دونوں میں تفریق ہو گی گرید تفریق طلاق نہ ہو گی اورا گر بیوی مسلمان ہو کی اورشو ہر کا فرر ہا تو دونوں میں تفریق امام اعظم وا، م محمد کے نز دیک طلاق ہو گی بیمچیط سرحسی میں ہے پھرا گریوجہ انکار کے دونوں میں

اگر عورت کو بوجہ صغیرہ ہونے یا بور حقی ہونے کے حیض نہ آتا ہوتو بدول تین مہینہ گر رنے کے دونوں میں انقطاع نہ ہوگا یہ بحرارانوں میں آیا ہے تو بدوں تین حیض گر رنے کے انقطاع نہ ہوگا ای طرح اگر اس کا خاوند حربی امان لے کر دارا اسلام میں آیا ہے تو بدوں تین حیض گر رن کے انقطاع نہ ہوگا ای طرح اگر اس کا خاوند حربی امان لے کر دارا اسلام میں آئی اور ہنوز تین حیض نہیں گر رے ہیں تو اس کے خاوند پر اسلام پیش کیا جائے گا ہیں اگر وہ مسلمان ہوگیا تو دونوں میں تفریق نیا جائے گا دوراس طرح گر شو ہر مسلمان ہوگیا تھر بیوی دارالحرب سے نقل کر دارا الاسلام میں آئی اور ذمی ہوگر رہی تو جب تک تین حیض نہ گر رہیں گئر رہیں گئر رہیں گئر رہیں گئر رہیں گئر رہیں گئر ہیں مذکور ہے یہ محیط ہر حسی تین حیض گر رہنے پر دونوں میں انقطاع ہواتو ام محلا ہواتی وار بین لیمی والایت کا جوا ہوا جانا جسے دارا الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دارا الاسلام میں دارا الاسلام میں آگی یہ دارا الاسلام میں آگی یہ دارا الاسلام میں آگی یہ دارا الاسلام میں دارا الاسلام میں دارا الاسلام میں دارا الاسلام میں آگی یہ دارا الاسلام میں آگی یہ دارا الاسلام میں دار الاسلام میں دارا الاسلام میں دار میں دیا ہو دور الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دارا الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دارا دارا در الاسلام میں دار الاسلام میں دارا در الاسلام میں دار الاسلام میں دارا در الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دار الاسلام میں دور الاسلام میں دو

امام عادل ہے باغی ہوکررا وفرارا ختیار کرنے والوں کا بیان:

( فتاوی عالمگیری جد 🗨 کی کی کی از ۱۳۳۲ کی کتاب اینکام

بہنیں ہیں یہ چار ہیں یہ پانچ ہیں اور یہ بھی سب اس کے ساتھ مقید ہوکرا آئیں تو اہم اعظم وابو یوسف کے نزدیک سب کا نکاح باطل ہو جائے گا خو ہ یہ نکاح ایک ہی عقد میں سب ہے کیا ہو یا عقو دمتفرقہ میں کیا ہواورا اگر کسی کا فرکی تحت میں دو بہنیں ہوں یا پانچ عور تیں ہول پھر یہ سب لوگ ایک ایک ساتھ مسلمان ہوگئے پس اگر اس نے عقو دمتفرقہ میں ان سب ہے نکاح کیا ہو چی بہن کا نکاح اور پہلی چار عور تو کا نکاح جائر ہوگا اور باقی کا باطل ہوگا اور اگر ان سب ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہو چی اگر یہ سب لوگ مسلمی نول کے اہل فرمہ ہو گئی نکاح جائر ہوگا اور باقی کا باطل ہوگا اور اگر ان سب کا نکاح باطل ہوگا لیکن اگر مرد کے مسلمان ہونے ہے پہنے ان میں سے ایک عورت مرکئی یا بائد ہوگی ہوتو باتی چار تو رتق کا نکاح جائز ہوگا اور اگر نے سب لوگ حربی ہوں تو بھی امام اعظم وابو یوسف کے نزد کیک علی بید میں ہے اور اگر مرد کے ساتھ اس کی دو عور تیں قید ہو کر آئیں دونوں کا نکاح باطل نہ ہوگا اور جو باتی رہ گئی ہیں عین دار الحرب میں ہیں ان کا نکاح باطل ہوگا ہے ہم اجھ میں ہے۔

ا گرم رومسلمان ہوااوراً سکے تحت میں کتابیہ عورت ہے پھر مرتد ہو گیا تو اسکی بیوی اس سے بائنہ ہوجا لیگی:

ا گرحر نی نے ایک عورت واس کی مال ہے نکاح کیا چرمسلمان ہو گیا اپس اگر دونوں ہے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہوتو دونوں کا نکاح باطل ہوگا اورا گردونوں ہے متفرق نکاح کیا ہوتو کہبی کا نکاح جائز اوردوسری پچپلی کا نکاح باطل ہوگا اور بیاما اعظم و ا ہ م ابو یوسٹ کا قول ہےاور بیراس وقت ہے کہ دونوں میں ہے کسی کے ساتھ دخول نہ کیا ہوا دراگر اس نے دونوں ہے دخول کیا ہوتو بہر حاں دونوں کا نکاح باطل ہوگا اوراس پر اجہ ع ہے اورا گروونوں میں ہے ایک کے ساتھ دخول کیا پس اگر اس عورت ہے دخول کیا ہوجس سے پہنے نکاح کیا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کیا تو پہبی عورت کا نکاح جائز اور دوسری کا نکاح باطل ہوگا اور اس برجھی ا جماع ہے بیہ بدائع میں ہےاوراگر اس نے پہلی عورت کے ساتھ دخول نہ کیا ہو بلکہ دوسری کے ساتھ دخول کیا ہو پس اگر پہلی دختر اور د وسری ماں ہوتو ہا لا تفاق دونو س کا نکاح ہوطل ہو گا اورا ً سر پہبی ماں ہواور دوسری دختر ہوپس دوسری کے ساتھ دخول کیا تو بھی ا ، م اعظمٰ و ا مام ابو یوسف کے نز دیک دونوں کا نکاح باطل ہو گالیکن اس کوا ختیا رہوگا کہ دختر کے ساتھ نکاح کریے اوراس عورت کی ہاں ہے نکاح کرنا حلا رنہیں ہے سے سراج الو ہائے میں ہے اورا گربیوی ومرد دونوں میں ہے ایک دین اسلام سے مرتد گیا تو دونوں میں بغیر<sup>ع</sup> طلاق کے فرفت نی الحاں واقع ہو جائے گی خواہ قبل دخول کے مرتد ہوا ہویا بعد دخول کے پھراگر شو ہر ہی مرتد ہوا ہے توعورت کو پورا مہر ملے گا بشرطیکداس کے ساتھ دخول واقع ہوا ہویا نصف مہر ملے گا اورا گر دخول واقع نہیں ہوا ہےاورا گرعورت ہی مرتد ہوگئی ہے پئی اگر دخول ہو چکا ہے تو اس کو پورامہر معے گا اورا گر دخول نہیں ہو ہے تو اس کو پکھے مہر نہ ملے گا اورا گر د ونوں ایک ساتھ مرتد ہو گئے پھر دونوں کیے ساتھ مسلمان ہو گئے تو استحسا نا دونول اپنے نکاٹ پر ہوتی رہیں گے اور گر دونوں ایک ساتھ مرتد ہو کر پھر دونوں میں ہے ایک مسلمان ہو گیا تو دونو ب میں فرقت واقع ہو جائے گی بیکا فی میں ہے اوراگر بیمعلوم نہ ہو کہ اول کون مرتد ہوا ہے تو حکم میں بیقر ار دیا جائے گا کہ گو یا دونوں ایک سرتھ مرمتہ ہوئے ہیں میظہیر ہیمیں ہے اورا گرعورت نے اپنے شو ہر کے جلانے کے واسطے یا بدیل غرض کہ اس مر د ے حب س<sup>عی</sup> کاح سے ہہم ہوجائے یا بدیں غرض تجدید نکاح سے اس پر دوسرا مہر لا زم آئے اپنی زبانی پر کلمہ کفر جاری کیا تو اپنے شوہر پر

لے اہل و مدیعتی مسلمانوں کے ماتحت حفاظت میں ہوں۔

ع لا ال كلام ميں اشعار ہے كہ يا تى بهن كا نكاح درصورت بائند ہوئے كے جائز ند ہو گاو فيه تامل \_

سے بغیرطان کے یعنی فی الحاب جوجدائی دونوں میں واقع ہوئی میطلاق نہیں ہے بلکہ اگر کئی مرتبہ مرتد ہوا اورجد یدنکاح کیا تو جائز ہے۔

<sup>.</sup> حبالہ تکا ح یعن اس کے ناکح کی ری سے باہر ہو۔

حرام ہو جائے گی لیں وہ مسلمان ہونے کے واسطے مجبور کی جائے گی اور ہر قاضی کواختیا رہے کہ اس کا جدید نکاح بہت کم مقدار پراگر چہ ایک دین رہو یا ندھ دے خواہ عورت اس سے خوش ہویا نا راض ہواوراس عورت کو بیا ختیا رشہ ہوگا کہ اس شوہر کے ہوائے دوسرے سے نکاح کرے اور شیخ ابوجعفر ہندوانی نے فر مایا کہ میں اس حکم کو لیتنا ہوں اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں بیتمر تاشی میں ہے اور اگر مر دمسلم ن ہوا اور اس کے تحت میں کتا ہیں ورت ہے چرمر دند کور مرتد ہوگیا تو اس کی بیوی اس سے با سند ہوجائے گی بیم پیطامز حسی میں ہے۔

اختلاف حرب کی صورت میں اولا دے مذہب کی بابت کیا تھم ہے؟

پیدا پنج مال و باپ میں ہے اس کا تابع قرار دیا جاتا ہے جو براہ دین دونوں میں ہے بہتر ہو یہ کنز میں ہے اور بیتھا اس وقت ہے کہ دار فتنف نہ ہو مثل دار الاسلام میں ہول یا دونوں دار الاحرب میں مسلمان ہوگی تو پیچا ہے باپ کی جوجیت میں مسلمان ہوگا اس واسطے کہ باپ اگر چددار الحرب میں مسلمان ہوا ہے بیکن وہ حکن دارا سلام کے لوگوں میں ہے ہا در آگر بیددار الحرب میں مسلمان ہوگیا ہوتو بیجا اس کا تابع قرار نہ دارا سلام کے لوگوں میں ہے ہا در آگر بیددار الحرب میں ہوا در باپ دارا را سلام میں مسلمان ہوگیا ہوتو بیجا اس کا تابع قرار نہ ویا جائے گا در مسلمان نہ ہوگا یہ توتو بیجا اس کا تابع قرار نہ ویا جائے گا در مسلمان نہ ہوگا یہ تیمین میں ہوا در بول والوگنا کی کا فرے بدر ہے ہی کنز میں ہے گی آگر مال و باپ میں ہے ہیک فری اور دوسرا کتابی ہوتو بیجا میں قرار دی جائے گی لیس مسلمان مرد کو جائز ہے کہ اس قرار مال و باپ میں ہے ہیک فری اور دوسرا کتابی ہوتو بی میں ہو وہ کتابی قرار دی جائے گی لیس مسلمان مرد کو جائز ہے کہ اس قود وہ کی گاح کر لے اور بیکی کا ویو میں میں فرقت واقع ہوگی اور امام ابو و بیچوں ہوگئا تو امام ابو نے بیدا ہوا ہو ہوگئا ہو بائے گی ہوائے ہوگی ہوگئی ہوگئی ہے گئا ہو ہو ہے گی اور ما میں فرقت واقع ہوگی اور امام ہی نے نہ ہوگی ہوگئی ہوگئ

ایک مسلمان نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کیااور بیصغیرہ ہے۔۔۔۔۔

ہا ہے نے معتقر ہمہونے کی حالت میں ہیاہ دیاحتی کہ نکاح جائز ہوا پھراس کے ماں وہا ہے معوذ ہالتد تعاں مرتد ہو گئے اور دارالحرب میں ھے گئے تو بیرورت اپنے شو ہر سے یا ئندنہ ہوگی اورصغیر واگر اسلام کو بجھ گئی اور اس کو بیان کیا کداسلام یوں ہے پھرو ومعتقر ہر ہوگئی تو اس کا تھم بھی ایسی صورت میں اس عورت مذکورہ بالا کے مثل 'ب ایک مسلمان نے ایک نفرانیے عورت سے نکاح کیا اور میصغیرہ ہے اور اس کے وں و باپ نصرانی جیں پھروہ بڑی تعنی ولغہ ہوئی مگرالیں کہ کسی دین تونہیں مجھتی اور نہ بیان کرسکتی ہے حالانکہ و ہمعتو بہذہیں ہے تو درصورت واقعہ مذکورہ بالا کے وہ اپنے شو ہر ہے ہائنہ ہو جائے گی اور اس طرح اگرصغیرہ مسلمہ جب بالغہ ہوئی تو معتوبہ نہ تھی گئروہ اسلام کوئیں جانتی اور بیان کرعتی ہےتو و وصورت واقعہ مذکورہ ہالا کے وہ اسپے شوہر سے بائند ہوجائے گی بیرمحیط میں ہےاور قبل دخوں کے ہائند ہوجانے میں اس کو پچھ مہر ندمے گا اور بعد دخول کے ہائند ہونے سے مہرسمی ملے گا اور بیدوا جب ہے کہ اللہ تعانی جل جل است ام یاک کومع تمام اوصاف کے اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس ہے کہا جائے کہ آیا القد تعالی شانبہ ایسا ہی ہے ہی اگر اس نے کہا کہ ہاں تو تھم دیا جائے گا کہوہ مسلمان ہےاورا گرمردو دہ نے کہا کہ میں مجھی ہوں اوروصف کرسکتی ہوں گرنہیں بیون کرتی ہوں تو شو ہر ہے ہا ئند ہوج ئے گی اور اگر اس نے کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کرسکتی ہوں تو ایسی صورت میں اختلاف ہے اور اگر اسلام کو بھی مگر بیان نہ کی تو بائندنہ ہوگی اور اگر اس نے مجوسیہ کا دین بیان کیا تو امام اعظمؓ وامام مجدؓ کے نز دیک بائند ہو جائے گی اور امام ابو یوسفؓ ن اختلاف کیا ہے اور یہی مسئلہ ملم رتد اوطفل کا ہے ریکا فی میں ہے ایک مرد چند مرتبہ مرتد ہوااور ہر بارتجیر بدا سلام کی اور تجد بدنکاح کر لی تو بنا برقول ا مام اعظم کے اس کی عورت اس کے واسطے بدوں دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے حلال عمومی اور جوعورت مرتد ہوگئی اس کے شوہر کو اختیار ہے کہ اس عوریت کے سوائے جا رعورتوں ہے نکاح کرے بشرطبیکہ عورت مذکورہ دارالحرب میں چلی گئی ہوا یک مختص نے ایک عورت سے نکاح کیااور قبل دخول کے اس کے پاس سے سفر کر کے چلا گیا پھراس کوایک مجبر نے خبر دی کہ وہ عورت مرتد ہ ہوگئ اور پیمخبرآ زا دیامملوک یا محدو دالقذ ف ہے گراس ئے نز دیک میرتقد لینی معتمد علیہ ہےتو اس کو گئی کش ہے کہ اس کی تقید بیل کر کے اس عورت کے سوائے جارعورتوں سے نکاح کر لے اور ای طرح اگرمخبر مذکور اس کے نز دیک غیر ثفتہ ہولیکن اس کی رائے نا لب میں وہ تپا نظرآئے تو بھی اس کے واسطے یہی تھم ہے اوراگر اس کی رائے غالب میں وہ جھوٹا ہوتو تنین سے زیادہ مورتوں ہے نکاح نہیں کرسکتا ہے اورا گرکسی عورت کوخبروی تنی کہ تیرا شو ہر مرتد ہو گیا ہے تو اس کواختیا رہے کہ بعد انقضائے عدت کے دوسرے شو ہرے تکاح کر لے اور بیروایت استحسان ہےاور بنابرروایت سیر کے دوسرے ہے نکاح نہیں کرسکتی اورشس الائمہمزھسی نے فر مایا کہروایت استحسان زیاد ہ سیج ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر ایسا مروجونشہ میں ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے مرتد ہو گیا تو استحسانا اس کی بیوی اس ہے با ئنه شنہ ہو کی ریم اج الو ہاج میں ہے۔

(B): C/V

فتم کے بیان میں

قال الهجر جمقتم ہے مراد ہاری ہے جبکہ کئ عور تیل ہوں تو ان میں باری مقرر کرے اور بیدامر کہ کن کن باتوں میں کس طرح

اے مثل ہو بنا برآ تک و لایت والدین عود نہ کریں گی اور اس بیں اختلاف نہ کور ہو چکا۔ ا

ع واقعد بدكه والدين مرمد بهوكر دارالحرب مين ل كيا ..

سع مسئلہ یعنی طفل نے اپنا دین مجوی وغیرہ ہیا ت کیا تو آبیا وہ حکمہ مرتد ہے جیسے مسلمان تھا کہ بیس۔

سے حلال ہوگی اگر چے تین بارے زیادہ واقع ہو کیونکہ مرتد ہونے سے طلاق نہیں پڑتی ہے۔

ھے تولدنہ وگی بہاں نشہ کا انتہار کیا بخلاف طلاق وغیرہ کے کیونکہ کفرلازم آتا ہے۔

واجب ہے یہ کتاب میں خود فرمایا ہے کہ شو ہرون پر واجبات میں ہے ہے کہ اپنی ہو یوں کے درمیان تعدیل کو تسویہ ایک ہاتوں میں کریں جن کے وہ مالک ہیں اور وہ مصاحب و موانست کے واسط شب باشی میں ہرابری رکھیں اور جو با تیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں ان میں تعدیل و تسویہ ان کی اور وہ عجت دلی ہا اور وہ عجت دلی ہا اور ہمائے ہے یہ قاوئ قاضی خان میں ہا اور اس تھم میں غاام شل آزاد کے ہے یہ خلاصہ میں ہے لی اپنی سب ورتوں کے درمیان امور مذکورہ میں مساوات رکھے خواہ قد ہمہ ہویا جدیدہ ہوخواہ باکرہ ہویا تیب ہوخواہ الی میں ہویا حالہ ہوخواہ الی میں ہویا حالہ ہوخواہ الی میں ہویا حالہ ہوخواہ الی معلی ہویا تیب ہوخواہ الی میں ہویا حالہ ہوخواہ الی معلی ہویا تی ہوگہ اس سے ایلاء کیا ہے یا ظہر رکیا ہے تیمین میں ہا اور اس طرح عورت مسلمہ و کتابیہ کے درمیان بھی باری واجب ہے بیسران الوہان میں ہواور شو ہرسی وہ مریض و موجوب و خسی و عنین و بالغ و طرح عورت مسلمہ و کتابیہ کے درمیان بھی باری واجب ہے بیسران الوہان میں ہے اور شو ہرسی وہ مریض و موجوب و خسی و عنین و بالغ و مراہتی و مسلمان و ذمی اس باری میں سب برابر ہیں یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

آ زادعورت اور باندی کی باری کی مقدار کابیان:

اگرایک عورت مسلمان یا کتابیہ ہواور دوسری باندی یا مکا تبدیا دیرہ یا ام ولد ہوتو آزادہ کے واسطے دوون و دورات مقرر کرے بین فل کرے ور باندی کے واسطے دون و ایک رات مقرر کرے بین فل سیس ہے اورا گر باندی کے پاس ایک دن رہا گھر وہ آزاد شدہ کے پاس ہا گھر پاندی آزادی گئی تو آزاد شدہ کے پاس ہا گھر پاندی آزادی گئی تو آزاد شدہ کے پاس ہا گھر پاندی آزادی گئی تو آزاد شدہ کے پاس ہا ور کی گئی تو آزاد شدہ کے پاری کے دونر کے جہ کا ندگر کے وہ ری تیس سے بدائع میں ہا اور باری کا مدارو تما درات ہا اور کی عورت ہے اس کے باری کے روز کے جہ کا ندگر کے اور جس کی باری نہیں ہا اس کے پاس عیا دت کے واسطے جاتا جائز ہا اس کا مرض اور جس کی باری نہیں ہے کہ اس دات میں بھی رات میں گئی اس کے پاس عیا دت کے واسطے جاتا جائز ہا اس کا مرض سے بال آئر بغیر پاری دونر کی باری کی رات میں بھی اس کے پاس عیا دت کے واسطے جاتا جائز ہا اس کا مرض سے بال آئر بغیر پاری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہا تھر ہوگا ہے تا ہا کہ ان خوادر گراس کا مرض سے اور آگر قاضی نے مقدار کی افتیار شو برکو ہا اس واسطے کہ واجبی استحق تی فقال تعدیل و تسویہ کا کہ آئر دوند کی واسطے کہ وہ قاضی اس کے وار اسطے کہ وہ تو یہ دونر کی باری کہ اس کہ وار کی گار آئر دوند کی واضی مال کی وار ایساند کیا ہی بھر کی اس کہ وہ کہ ہا تا کہ وہ دونر کی بیس ہوئی ہی ہوئی کی اور ایساند کیا ہی ہوئی کی ہوئی وہ وہ میں کہ وہ نوتیاں ہی کہ باری کی اجت اس یوی کو یہ مطالبہ تیس بولی ہوئی کی اجازت و سے والی یوی کو اختیار ہے کہ اپنی اجوزت سے دوسری یوی کے پاس بوری ہے بی فادی قاضی خان میں ہے۔ دوسری یوی کے پاس بوری ہے بی نوری کی اور ان میں ہوئی کی اور ان میں ہوئی کہ وہ نوتیار ہے کہ اپنی اس کی بارے کہ اپنی اس کی بار اسطے کہ وہ بی بوری زائد رہا تو جو مز ہے گر اجازت و سے والی یوی کو اختیار ہے کہ اپنی اجوزت سے دوسری یوی کے پاس بوری خان کی کہ اس کے دوسری یوی کو اختیار ہے کہ اپنی اور کی کو اختیار ہے کہ اپنی اس کی بار کی خان کی خان کی کی کی کہ کی کہ کی کو کو اختیار ہے کہ اپنی اور اگر کی کو کہ کی کو کی کو اختیار ہے کہ اپنی کو کو اختیار ہے کہ اپنی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کھر کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کر

سوکن کو باری ہبدگی جاسکتی ہے لیکن رجوع کا اختیار مستقلاً ختم نہیں ہوا:

اگرکسی بیوی نے اپنی ہاری اپنی سوت کو ہبہ کر دی تو جائز ہے لیکن اس کواختیا رہوگا کہ جب جا ہے اس ہے رجوع کرلے بید سران الوہان میں ہے اوراگر کوئی بیوی اپنی باری اپنی سوت کے واسطے چھوڑ دینے پر راضی ہوئی تو جائز ہے اوراس کواختیا رہوگا کہ اس ا

عے ۔ رتقاء وہ عورت جس کے سوراخ دخول کافی نہ ہوا ورمر دمجبوب جس کا آلہ کٹا ہوضی جس کے خصیہ کونتہ یا ندار دہوں عنین نامر دمرا ہمتی قریب بلوغ مکا تبداور ہاندی جس کونوشتہ دیا کہ اگر ہزار درہم مثلاً کم کرا داکر ہے تو آزا دے مدیر ہابعد مرگ آزا دے مثلا ام ولد جس ہے اولا دہوئی ہو۔

لیکن باری رکھنامتخب ہے۔ سے مقدار لینی کس قدروسیع ہے اور کہاں ہے۔

اگر کسی کے پاس دو ہیوی ہوں اور نیزگی ام ولد اور کوئی پاندیوں ہوں تو ہر ہوی کے پاس ایک رات و دن رہے اور دورات و
ون پاندیوں میں ہے جس کے پاس چا ہے رہے اور اگر اس کے پاس چار ہیوی ہوں تو ہرا یک ہے پاس ایک رات وا یک دن رہ ہاو
پاندیوں کے پاس ندرہ اما اس قدر کہ جیسے میں فررہ چالی گھر تا ہے بی فآوی قاضی خان میں ہے اور اس کو احتیارہ ہے کہ خرمی میں بون کو لیے جائے اور بعض کو نہ لیے جائے اور جس کو چاہے کے جائے اور جس کو چاہے کا ور جس سفر ہے وا پس آئے تو جس کو سفر میں لیے گیا ہے استے دنوں کی کی پوی کرنے کہ واسطے دوسری کو افتیار نہیں ہے کہ در خواست کرے کہ سے دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہیوی ہواور اس نے چاہ کہ واسطے دوسری کو افتیار نہیں ہے کہ در خواست کرے کہ سے دن اس کے ساتھ بھی پورے کرے اور اگر ایک ہیوی ہواور اس نے چاہ کہ اس کے گئے انٹر نہیں ہوگی تو اس کو دوسری عورت سے نکاح کرنے کہ خواش نہیں ہوتوں میں تعدیل نہ ہوگی تو اس کو دوسری ہوتوں ہوا کہ جھے ہان دونوں میں تعدیل نہ ہوگی تو اس کو دوسری ہوتوں سے ور میان تما م استمت عات خم دینے کی بات چھوڑ و سے فر در میان تما م استمت عات خم دینے کی بات چھوڑ و سے فر کرنا و بوسہ لیما وغیرہ سب کے ساتھ مساوی ہواور اس طرح بو ندیوں وا مہات اولا و میں بھی سیکن سے بیش قالقد میں ہے۔ پوخی الفریس ہے۔ بیش ہو تی الفریس ہو گی الفریس ہے۔ میش اللہ میں سے بیش الفریس ہو تا اللہ میں ہو اور اس میں ہو تا اللہ میں ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تو تا ہو تا

#### متصلات:

باب ہداکے چندمسائل

بدول اجازت زوجین کے دونوں کوایک ہی جائے سکونت میں نہیں رکھسکتا:

۔ اپنی دویازید دہ مور تنیں جو ہاہم سوت ہیں ایک مکان میں سب کی سکونت بدوں ان کی رضامندی کے ندر کھاس واسطے کہ ان کا آپس کا جلایا برابر ن کے سرتھ ہو جائے گا اورا گرسوتنوں کی رضامندی سے ان کوایک مسکن میں رکھا تو بیوکروہ کے کہایک کے سے دوسری ہے وطی کرے حتی کہ اگر ایک ہے وظی کرنے کی خوابش کی تو اس پر قبول کر نہ واجب نہیں ہے چنا نچا گروہ انکار کر ہے تو کا فرمان نہ ہوگی اور ان مسائل میں پھا خترا ف نہیں ہے اور مرد کو اختیار ہے کہ عورت پر قسل جنابت و چیش و نفاس کے واسطے جرکر ہے لیکن اگر عورت نہ تعلیب واستحد او (اسلے جرکر ہے یہ جرکر ہے یہ جرکر ہے یہ جرکر ایک میں ہے اور شو ہرکو اختیار ہے کہ عورت کو ایک جیز کرے بس کی بد بوسے اس کو ایڈ ایسیجی ہوا ور ہزل اور بے ہودگی ہے مع کر ہے من کی بد بوسے اس کو ایڈ ایسیجی ہوا ور ہزل اور بے مودگی ہے منع کر سکتا ہے اور علی ہذا شو ہرکو اختیار ہے کہ ایک چیز کے ساتھ وزینت کرنے ہے منع کرے جس کی بوسے اس کو اور بین کو اور بین ہوا ہو ہو ہتا ہو ہو ہو ہتا ہو ہو ہو گا ہو ہو اس کے بارکو ورزینت ہو بتا ہو ہو ہو گا ہو ہو اس کے بارکو ورزینت ہو بتا ہو ہو ہو گا کہ ہوا ور نیز نماز و شروط اور نیز نماز و شروط کو ورضورت ترک کے میز اور سے منا ہے یہ فتح القدیم میں ہے۔

بلاا جازت شوہر گھرے باہر جانے کی ممانعت:

ا یک محض کی بیوی ہے کہ نماز نہیں ہر حتی ہے تو اس کوا ختیا رہے کہ عورت مذکور ہ کوطلاق دے دے دے اگر چہ بالفعل اس کے مہر ا دا کرنے پر قاور نہ ہواورا گرعورت نے بدول ا جازت شو ہر کے مجلس وعظ ہیں باہر جانا جا ہاتو عورت کو بیا ختیار نہیں ہے اورا گرعورت پر کوئی واقعہ پیش آیا کہاں میں حکم شرع دریافت کرنے کی ضرورت ہے اور شوہراس کا عالم ہے یا عالم نبیں ہے مگروہ عالم ہے دریافت کر سکتا ہے تو عورت مٰدکورہ ہا ہر نہیں جا سکتی ہے ور نہ عورت کونکل کر دریا دنت کر لینے کا اختیار ہے اورا گرعورت کا ہا پانچ ہوا ور کوئی آ دمی ایسا ند ہوجواس کی تنارداری کرے اوراس عورت کا شوہر س کواس کے پاس جانے ہے منع کرتا ہے تو عورت کوا ختیار ہے کہا ہے شوہر کے تھم کونہ مانے اور جا کراہیے باپ کی خدمت کرے خواہ اس کا ہاپ مسلمان ہو یا کا فر ہوا بیک مرد کی ماں جواں ہے کہ وہ شا دی کی وعوت اورلوگوں کی مصیبت وقمی میں جاتی ہے اور اس عورت کا شو ہرنہیں ہے تو اس کا ہیٹا اس کومنع نہیں کرسکتا ہے تاوقنتیکہ اس کے مز دیک بیامر سحقق نہ ہو کہ عورت نہ کور ہ بنظرف و جایا کرتی ہے یعنی بد کاری کا یقین ہواور جب اس کو میحقق ہوا تو قاضی کے پیس مرا فعہ کرے پھر جب قاضی اس کواجازت وے دے کر تو منع کر تو اس کواختیار ہوگا کہ اپنی ماں کومنع کرے کیونکہ و ومنع کرنے میں قاضی کا قائم مقام ہے یہ کا فی میں ہےا کیستخص نے کوفہ میں جا رعورتوں ہے نکاح کیا بھران جا رمیں ہےا بک غیر معین کوطلاق دے دی پھر مکہ کی ایک عورت ے نکاح کیا پھر جاروں میں ہے ایک غیر معین کوطل ق وے وی پھر طائف میں یک عورت نے نکاح کیا پھر مرگیا لیکن اس نے ان میں ہے کسی عورت سے دخول نہیں کیا تھا تو طا نف وا ی عورت کو بورا مہر سے گا اور مکہ والی عورت کو آٹھ حصوب میں ہے ساتھ حصہ مہر کے ملیں گے اور کوفیہ والیوں کو تنین مہر کا ٹل اور آٹھوال حصہ ایک مہر کا ملے گا جوان سب میں مساوی تقسیم ہو گا ایک شخص نے ایک عقد میں ا یک عورت سے نکاح کیا اور دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا اور تین عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا پس بی تین فریق ہوئے اور بمعلوم نبیں کہان میں سے کون فریق مقدم ہے ہیں جس سے تنہا نکاح کیا ہاں کا نکاح بالیقین سیجے ہے اور ، تی فریق میں شوہر کا تو ں لیا جائے گا کہکون ان میں ہے اول ہے اور ان دونوں فریق میں ہے جوفریق مرا اور شو ہر زندہ ہے اور شو ہرنے کہا کہ یہی فریق

ا پاکیزگ کے ساتھ خوشبولگانا۔

ع پنانچ حدیث ام الموشین صدیقهٔ میں ہے آنخضرت کا تیزام کا بیند فر مائے تھے اور اسی وجہ سے حضرت صدیقهٔ اس سے نفرت فر ماتی تنقیس اگر چہ ہندوستانی عموماً اس ہے رنگ کرتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) موئزریاف ساف کرا۔

ان دونوں میں سے پہلا ہے قاس فریق کی عورتوں کا جوم گئی ہیں شو ہروارٹ ہوگا اوران کے مہرا داکرے گا اور شوہراور دوسر نے رہیاں تفریق کی جائے گی اور اگر شوہر نے ان سب عورتوں سے دخول کرلیہ ہو پھراپی صحت میں یا موت کے وقت کہا کہ ان دونوں فریق میں سے میڈورین کی جائے گی اور اگر شوہر نے ہوگا اور شوہراور دومر نے فریق کے درمیان جدائی کی جائے گی لیکن دومر سے فریق کی ہر عورت کے داسطاس کے مہر سمی اور مہر شکل دونوں میں سے کم مقدار شوہر کے ذمہ دواجب ہوگی اور اگر شوہر نے ہر دوفریق فریق کی ہر عورت کے داسطاس کے مہر سمی اور مہر شکل دونوں میں سے کم مقدار شوہر کے ذمہ دواجب ہوگی اور اگر شوہر نے ہر دوفریق میں ہے فروں فریق دونوں فریق دے رہیان کرنے سے پہلے مرکیا تو اس مورت کو اس کا پورامہر سمی سے جس سے تنہا نکاح کیا ہے اس سے نبیل روکا جائے گا چوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان کے درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سے گا جوان ہے۔ درمیان مساوی مشترک ہوگا اور دوعورتوں والے فریق کو ایک مہر سوط امام سرحتی میں ہے۔

اگرمقدم ومؤخر نکاح کامعلوم نه ہوتو میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی:

<sup>،</sup> اولا دہونے کے صورت میں آٹھواں حصہ اور ہے اواد دہونے کی صورت میں جب رم پس مرصورت میں آٹھواں یا چوتی ٹی ملے گافتط

ع قال المترجم قبل فد ہراس میں کس اور مجتبد کاا ختلا ف بھی ہے در ندا تفاق کے سرتھ تھیجے ہے کی ہے فاقیم المن لکن بیاعتر اض غو ہے اور سیح جو کہ تھیجے یہاں روایات سے متعلق ہے پس جس روابت میں اختلاف ند کورہے وہ تھیجے نہیں اور جس میں اتفاق ہے وہ تھیج روابت ہے۔

<sup>(</sup>t) معن ایک صدر وجد کا۔

<sup>(</sup>٢) ليني جن ايك عقد من نكار كيا ب-

<sup>(</sup>٣) لینی جمله(۱۲) حصوں میں ہے(۵) جھے۔

| كيفيت        | عقد ١٩٥٧ ورالول | عقد ٣ عور تول ہے | عقد ٢ كورتول سے | عقد الوزت _ | تفصيل مبربسها م         |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| جمله تين مهر | بام(۲۷)         | مام(۹)           | ×               | ×           | تقسيم نصف مبراز جمله    |
| جوان کو دیئے | 116             | P*+              | 11"             | ×           | ساڑ ھے تین مہرتقسیم ایک |
| ج کس کے      | ۳۸              | ٣٣               | ۲.              |             | مبركا ل تقتيم دومبر     |

اورا گرچارعورتوں ہے ایک عقد میں اور تین ہے ایک عقد میں نکاح کیا پھر غیر معین ایک عورت کواپی منکوحات میں ہے طلاق وی پھر قبل بیان <sup>()</sup> کے مرکمیا تو ان سب کوتین مہرملیں گے ہکذافی شرح المبسو طالا مام الاسرخی۔

# 影響を向りしている

#### رضاعت کے معنی اور مدت ِ رضاعت:

قان المترجم سیمنے نے واسے بند ہاتوں کا پہنے ہیں کرن بہتر ہے رضاعت دود ھود سے کو کہتے ہیں اور پچکوال کی ماں کے سوائے اگر کی عورت نے وودھ پلایا تو یہ تورت مرضعہ ہاور پیر ضبع ہاور یہ یہ بغل بطور حاصل مصدر رضاعت ہاور یہ مضعہ اس رضیق کی دودھ بلائی مال ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا قطعاً حرام ہے جیسے اپنی مال ہے جس کے پیٹ سے بیدا ہوا ہے اور رضاعت اس رضاعت اس مرضعہ اس طرح ہوجاتی ہے جیسے نب ہے ہوتی ہا گر بشرا لکا یائی جائے قال فی الکتاب رضاعت اس مدت اس رضاعت اس مدت من بائی جائے قال فی الکتاب رضاعت اس مدت اس رضاعت میں بائی ہوئے ہوئے تو خواہ قلیل رضاعت ہو یہ کثیر ہوال ہے تح یم متعلق ہوجاتی ہے یہ بدایہ میں ہائی ہوائی رضاعت کی مدت اس مسلم کی بیان میں گئی ہے کہ اس قدر ہو کہ اس سے معلوم ہوئے کہ دودھ طبق سے نبیج بیٹ میں بہنی ہواور رضاعت کی مدت اس ما معلوم ہوئے کہ دودھ سے وہ اس کی مرضعہ مال ہواور صاحبین نے فرمایا کہ رضاعت کی مدت دو برس ہیں یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔

رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہی ثابت ہوتی ہے:

ا والشح رہے کا رنگاح قائم ہونے کی حالت میں اجرت پر دورہ پایا تواجار وباطل ہے اور پچھا جرت واجب شہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جو کتاب میں غدگور میں۔

جس طرح حرمت رضاعت مال کی جانب ثابت ہوتی ہے اسی طرح جس کی وطی سے اس کا

دود ہے ہے اس کی جانب بھی ثابت ہونی ہے:

واضح رہے کہ جس طرح حرمت رضاعت ماں لیتنی دو دھ پلائی کی جانب ٹاہت ہوتی ہے اس طرح اس کے خاوند لیعنی جس کی وطی ہے س کا دورھ ہے اس کی جانب بھی ٹابت ہوتی ہے اور وہ اس رضیع کا باپ ہوجا تا ہے اور تم م اِحکام ٹابت ہوتے بیں پیطهیر بیدمیں ہے پس رضیع پرخواہ لڑ کی ہویہ لڑ کا ہواس کی رضاعی ماں و ہاپاوران ماں و ہاپ کے اصول<sup>(1)</sup> وفروع <sup>(۲)</sup> نسبی و رضا عی دونوں طرح کے سب حرام ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر مرضعہ اس مرد ہے جس کی وطی کا دودھ ہے کوئی بچے جن ہے خواہ دودھ پلانے سے پہلے یاس کے بعد بااس کے سوائے اس طرح وسرے شوہر ہے بچہ جنی یا کسی دوسرے رضیع کو دو د ھے پلایو ہے یا اس مرد کی اولا داس مرضعہ ہے یا اس کے سوائے دوسری عورت ہے جل اس دودھ پلانے کے یا بعد دودھ پلانے کے پیدا ہوئی یا کسی عورت نے جس کا دورہ اس کی وطی ہے ہے کسی رضیع کو دورہ پلایا تو پیسب اس رضیع ندکورہ بالا کی پہنیں و بھائی ہوں گے اور ان کی اولا داس رضیتے کے بھائی و بہنوں کی اولا دہوگی اور اس مر د کا بھائی اس رضیع کا بچیا اور بہن اس کی پھوپھی ہوگی اور مرضعہ کا بھائی اس کا موموں اور بہن اس کی خانہ ہوگی اور ایسے ہی دا دا اور دا دی و نا نا و نا ٹی وغیر ہ میں سمجھنا جا ہے قال المتر جم تمثیل عمر و کے بیٹے زبیر نے دو برس یو ڈھائی برس کے اندر ہندہ کا دودھ ہیا اور ہندہ کا دودھ خالد نامی ایک مرد کی دطی ہے ہے تو ہندہ اس زبیر کی مرضعہ ماں و خ لداس کا با ہے ہوا پھراس وو دھ پلانے سے پہلے کی اولا دہندہ کی کلولڑ کا از نطفہ خالد وکریمہ لڑکی از نطفہ خالعہ و بدھولڑ کا وجمیلہ لڑکی از نھفہ شاہد نا ہے ایک مرو سے ہے اور دو و جا بیا نے کے بعد کی اویا داس فالد کے نطفہ سے ایک لڑ کا ولڑ کی اور نیز خالد کے سوائے بعد طلاق یا موت کے دوسرے شوہر کے نطفہ ہے دولڑ کی اور ایک لڑکا ہے اور نیز خالد کا ایک لڑ کا اور دولڑ کیا ل اس ہندہ کے سوا کے ودسری بیوی کے پیٹ سے بین اور بیاولا واس ہندہ کی زبیر کودودھ پلانے سے پہلے کی ہے اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا دودھ پلانے کے بعد کا سی عورت کے پیٹ سے ہے اور نیز ہند و نہ کور ہ نے شعیب نام ایک رضیع کو پاسلمی نام ایک رضیعہ کو دو دو ھیلا یا ہے یا خالد ک دوسری ہوی نے جس کا دود ھ خالد کی وطی ہے ہے کسی رضیعہ کو دود ھ بلایا ہے خواہ ہندہ کے زید کو دود ھ بلا نے ہے پہلے یو اس کے بعد تو ہندہ کی سب اوں دمنواہ ٹاید کے نطفہ ہے ہوی غیر کے نطفہ ہے ہوخواہ زید کو دو دھ ملانے ہے ہمہیے کی پیدا ہویا بعد کی یبدائش ہواور نیز ہندہ کےسب دو دھ یلائے بیجے خواہ پہلے کے ہول یہ چھیے ان کو دو دھ پلایا ہو بیسب زید کے بھائی بہن تیں اور ہندہ کی بہن زید ک خالہ و بھائی مامول ہے اور اس طرح خالد کی سب اولا دخواہ ہندہ کے پہیٹ سے ہویا دوسر ہے بیوی کے پیٹ سے ہوخواہ زبید کو ہندہ کے دو درھ پلانے سے پہلے کی ہویا بعد کی ہواد رسب رضاعی ولا دخواہ ہندہ کی رضیع ہوں یاکسی دوسری بیوی کے جس کا دود ھاند کا ہے رضیع ہوں سب زید کے بھائی و بہن ہوں گے علیٰ مذا القیاس فاحفظہ اور رضاعت ہے حرمت مصاہرہ بھی ہ بت ہوتی ہے چنانچے رضاعی باپ کی جو بیوی ہوگی و ہاس رضع پرحرام ہوگی اور رضع کی بیوی اس کے رضاعی باپ برحرام ہوگی اور عی بندا القیاس یہی حکم مثل نسب کے سب جگہ ہے سوائے رومسکوں کے کہ اس میں بیر قیاس نہیں ہے کذا فی التہذیب چنا نجیہ اول دو مسکوں میں ہے ایک ردے کہ مرد کو بیرروانہیں ہے کہ اپنے نببی پسر کی بہن سے نکاح کرے اس واسطے کہ پسر کی بہن اگرخود اس کے

ا خواہ زید کورو درہ پلائے سے مملے یا اس کے بعد

<sup>(</sup>۱) ای کیاپ وغیره۔

<sup>(</sup>۲) مِيّاهِ بِيُّ وغيره\_

رضاعت ہے حرام ہوجانے کی چنداور صورتیں:

اگر کسی عورت ہے بشبہہ وطی کی اور وہ حامدہوگئی:

اس زانی کے بچاو ماموں کواس رضیعہ صغیرہ ہے نکاح کرنا جائز ہے جیسے اگرز ناسے متولد بچے ہوتو اس کا یہی عظم ہے سیبین

اے کے طرف مثلاً زید کے ہندہ زوجہ سے بحر ہے اور سلمہ ہے فالد ہے ہیں بحرو فالد دونوں پدری بھائی ہیں پھر سممہ کے پہلے فاوند ہے ایک وختر مغری ہے تو بکر کا نکاح اس مغری ہے حلال ہے۔ میں ہاوراگر کس عورت ہے بشبہ وطی کی اوروہ صالہ ہوگئی ہیں اس نے اس دودھ ہے کس پچکو بلایا تو یہ پیدا کر آئی کا رضا گی ہیں ہو ہو ہے گا اور ملی بذراجہاں وطی ایک ہو کہ اس میں وطی کنندہ سے نسب خابت نہ ہوگی بکہ فقط زائیہ یعنی دودھ پلانے والی کی طرف و لے سے نسب نہیں خابت ہوگی ہے شعرات ہو الی کی طرف رضاعت بھی خابت نہ ہوگی ہے شعرات ہو الی کی طرف رضاعت بھی خابت نہ ہوگی ہے شعرات ہیں ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس سے عورت ایک بچر بخی اوراس نے اس بچہ کی ووودھ پلایا ہوا ہی کی جزاس کے ایک بچہ کرنے کو وودھ پلایا ہوا ہی کہ اوراس نے اس بچہ کی کہ دودھ پلایا ہوا ہی دفیا ہی ہوا ہے دورھ انران کے اوراس سے مواسلے کہ ہوا ہی کہ ہوا ہے کہ وہ کر ہوگا کہ اوراس سے مواسلے کی اوران میں ہوا ہے دورھ انران بیک بچہ کو دودھ پلایا تو اس بچر گئی کی اوران میں ہوا ہے دورھ انران بیک کہ وہ کر ہوگی کی اوران کی طرف کی مواسلے کی اوران کے طاق وی کا خابت ہوں گئی کہ اگر اس با کرہ نے کسی مرد سے نکاح کیا اوراس مرد نے اس کو اوران کے وار وہ اس کی خابت ہوں گئی ہوا وراس کے دودھ انران اور کی مرد سے نکاح کیا ہوا وراس کے دودھ انران وہ بیا ہو بیا ہو بیا ہو بیا ہو ہو بی بی ہو جاتی ہو بی جو برہ الیا تو اس سے جم کے محتق نہ ہوگی اور رضاعت سے تر کی جب بی ہو جاتی ہو بی جب نو برس ویا ہے کہ جب نو برس ویا ہو بہ جب بی بو جاتی ہو بی جب نو برس ویا ہے اور اگر با کہ وہ کے کہ جب نو برس ویا ہو بیا ہو بیج بی ہو برہ الیوں سے ترکی کی مرد ہوگی خورت کے کہ جب نو برس کیا ہو بیج بی ہو جاتی ہو بیج بی ہو برہ الیوں سے ترکی کی مرد کا تی کہ جب نو برس کیا ہو بیج بی ہو برہ الیوں میں کی مرد کو کیا گئی کہ دورہ کی کہ بیا ہو بیا ہو بیج برہ الیوں میں کے مرد کی کہ بیا ہو بیا ہو بیج بی ہو برہ کیا ہو بیا ہو بیج بی ہو برہ الیوں کی کہ بیا ہو بیا کی دورہ کی سے اسی طرح اگر ہوگی اور رضاعت سے ترکی کی نہ ہوئی ہو بیا ہو ب

قضا شک کے ساتھ حرمت ثابت نہ ہو گا مگر احتیاطاً ثابت ہو گی:

عورت نے اگر اپنی چھاتی بچہ کے مندیں دے دی اور اس کو دو دھ چوسنا معلوم تہیں تو قضا شک کے ساتھ حرمت ٹابت نہ ہوگا اور احتیاط ٹابت ہوگی اور اگر بچہ کے مندیل چھاتی ہے زردرنگ کی رفیق چیز فیک ٹی تو حرمت رضاع ٹابت ہوگی اس واسط کہ یہ بگڑے ہوئے رنگ کا دو دھ ہے بیخزائة کمفتین میں ہے اور اگر کسی مرو کے دو دھاتر ااور اس نے کسی بچہ کو بلایو تو اس سے حرمت رضاعت ٹابت تہیں ہوتی ہے بیڈاوئ قاضی ف ن میں ہے اور اگر خفتی کے دو دھاتر ااور اس نے کسی بچہ کو بلایو پس اگر معلوم ہوا کہ یہ عورت ہوا تھ جو رہ ہوتہ تو تحریم متعلق ہوگی اور اگر معلوم ہوکہ مرد ہے تو تحریم متعلق شہوگی اور اگر مشکل ہو یعنی مردیا عورت کی طرح علم ند ہولی اگر عورتوں نے بہا کہ دو دھ اس کھرت سے فقط عورتوں ہی ہے ہوتا ہے تو احتیاط تحریم متعلق ہوگی اور اگر عورتوں نے بینہ کہا تو تحریم متعلق نہ ہوگی ہے جو ہر قالنیر و میں ہے اور زندہ عورت و مردہ عورت کا دو دھ حرمت رضاعت ٹابت ہونے کے داسطے بیساں ہے بیٹر ہیں ہوتی ہے بیت نور کے دو دھ ہے دو بچوں نے بیاتو اس سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے بیڈاوئی قاضی خان میں ہے۔ میں ہوتی ہے بیٹر السلام یا دار الحرب میں ہونے سے رضاعت بیہ مطلقاً کو کی ایش نہیں ہوتی ہے بیڈاوئی قاضی خان میں ہو اس اسلام یا دار السلام یا دار الحرب میں ہونے سے رضاعت بیہ مطلقاً کو کی ایش نہیں ہوتی نے بیٹر ورزیا :

رضاعت خواہ داراالسلام میں مخفق ہویا درالحرب میں حکم یکسال ہے چنانچیا گر دارالحرب میں دود دھ بلایا بھرییہ سب لوگ

ا ، قولنبيل كرسكا كيونكدرضيداس كى ربيبيد بوكل-

<sup>(</sup>۱) خواه لاک یا لاکا۔

<sup>(</sup>٢) اگرچ نويرس کي يازياده عمر کي بو۔

<sup>(</sup>٣) نيني رضاعت كاحكم نبيس ركھتى۔

مسلمان ہو گئے یا درالحرب سے نکل کر رضیع ومرضعہ وغیرہ دارالسلام میں چلے آئے تو ان میں باہم احکام رضاعت ہے تا بت ہوں گے بیوجیز کر دری میں ہے اور رضاعت جیسے چھاتی سے دورھ چوس کینے سے ثابت ہوئی ہے اس طرح صب کوسعوط و وجور سے ٹا بت ہوتی ہے بیزنآویٰ قاضی خان میں ہےاور کان میں ٹیکانے حقتہ سے استعمال کرنے سے اور دیر ورسورا ٹے ذکر میں ٹیکا نے سے اورزخم آمداور جا کفد میں ڈالنےاوراستعال کرنے ہے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے اگر چہ پیپ میں یاد ماغ میں پہنچ جائے اورامام محذ کے نز دیک حقتہ ہے استعمال کرنے ہے رضاعت ٹابت ہو جاتی ہے کذا فی التبذیب اور قول اول ظاہرالروایۃ ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر وو دھ کھانے میں اُل کیا ہیں اگر اس کے بعد طعام کوآگ دی گئی ہو کہ دود ھ کواٹر آگ کا پہنچ اور طعام پختہ ہو گیا حتیٰ کہ متغیر ہو گیا تو حرمت متعلق نہ ہو گی خوا ہ دود ھالب ہو یعنی زیاد ہ ہو یا مغلوب ہواورا گر اس طعہ م کوبھور ند کورا آگ کا اثر نه پینچ پس اگر طعام غالب ہوتو بھی حرمت متعلق نه ہوگی اور اگر دود ھاغالب ہوتو اما ماعظمیّم کے مزد دیک اس صورت میں بھی و ہی تقیم ہاں واسطے کہ چیز مالع جب جامد ہے ل گئی تو اس کے تا نع ہوگئی ہیں وہ مشروب ہونے سے خارج ہوگئی یعنی اب یہنے کی چیز نہ ر ہی حتی کہا گرینے کی چیز رہی چنا نجے مثلا طعام " تلیل ہوتو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی اور بعض نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب لقمہ اٹھ تے وقت دودھ کے قطرے نہ لیکتے ہوں اور اگر لقمہ اٹھانے پر دودھ کے قطرے ٹیکتے ہوں تو امام اعظم ک نز دیک بھی حرمت رضاع ٹابت ہوگی اس واسطے کہ جب قطرہ دو دھ کا حلق طفل میں گیا تو وہ ثبوت حرمت کے داسطے کا فی ہے اور اصح یہ ہے کہ امام اعظم کے نز دیک بہر حال حرمت رضاع تابت نہ ہوگی کذا فی الکانی اور یہی سیجے ہے اس واسطے کہ دو دھ کا قطر و چل جانا کا فی نہیں ہے بلکہ بطور تعذی جاہے ہے اور تغذی اس صورت میں طعام ہے ہوئی ہے میہ ہدا ریمیں ہے اور اگر عورت کا دو دھ بمری کے دو د ھ میں ملا دیا تھرعورت کا دو د ھ غالب ہے تو حرمت رضاع ثابت ہوگی اور اسی طرح اگرعورت نے بینے دو د ھ میں روتی مچھوڑی اور روتی اس دود ھاکو چوں گئی یا اپنے دو دھ جس ستو سانے پس اگر دود ھاکا مز ہیایا جائے تو حرمت ٹابت ہوگی اور بیاس وفت ہے کہ طعام کو نقمہ لقمہ کر کے کھایااورا گراس کو پینے کےطور پر لی لیا تو بال تفاق حرمت رضاعت ٹابت ہوگی بیفآوی قاضی خان

اگر دوعورتوں کا دورہ مل گیا تو امام اعظم ممثلیہ وامام ابو پوسف میشاند کے نز دیک رضاعت کی تخریر اللہ کے اس کا دودھ غالب ہے: تحریم اسی عورت سے متعلق ہوگی جس کا دودھ غالب ہے:

اگر عورت کا دودہ پانی یا دوایہ چو پائے کے دودہ پیل ملا دیا تو غلاب کا اعتبار ہوگا پیظہیر یہ پیل ہے اورا ک طرح ہررقیل بہتی ہوئی چیز یہ جامد چیز کے ساتھ ملانے بیل ہوں ہی اعتبار ہے بینہرالفائق بیل ہے اور غالب ہونے کے معنی بیمراد بین کہ اس چیز ہے اس کا مز دورنگ و بو یا ان بیل ہے کوئی ایک بات معلوم ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ امام ابو بوسف کے نز دیک غالب سے یہ مراد ہے کہ دوسری چیز ل کر دودہ ہا رنگ و مزہ بدل دے اور امام محمد کے نز دیک بیمراد ہے کہ دود دھ ہونے سے خور ن ہوجائے یہ سرائ الوہائے میں ہے اور اگر دودھ اور دوسری چیز دونوں یکساں ہول تو بھی حرمت ثابت ہونا واجب ہے اس واسط کہ دود ہ مغلوب نہیں ہوئے یہ بربح الرائق میں ہے اور اگر دوعورتوں کا دود ھال گیا تو امام ابو بوسف کے نز دیک رضاعت ک تح یم اس عورت ہے متعنق ہوگی جس کا دودھ غالب ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ دونوں سے متعنق ہوگی جا ہے مسادی ہوں یوگن ان میں

اگر دود هه بیتی ہوئی صغیرہ عورتوں سے نکاح کیا پھرایک اجنبیہ عورت آئی اوراس نے ان دونوں کوایک ہی ساتھ یا آ گے بیچھے دود ھایلایا تو دونوں صغیرہ اسپے شوہر برحرام بوجا ئیں گی:

اگر دو دھ بلانے والی مجنو نہ ہوتو؟

ﷺ گرا یک کبیرہ اور تین دودھ پیتی صغیرہ ہے نکاح کیا پھر کبیرہ نے ایک صغیرہ کو دودھ بلایا پھر دوکو ایک ساتھ بلایا تو سب حرام ہوجا ئیں گی اور تیسری حرام نہ ہوگی :

ا الگرایک کبیرہ اور دوصغیرہ سے نکاح کیا بھر کبیرہ نے ان دونوں کو د دوھ پلایا لپس اگران کوایک ساتھ پلایا تو سب کی سب

اگر دو کیبرہ اور دوصغیرہ سے نکاح کیا اور ہنوز دونوں کمیبرہ ہیں کی ہے دخول نہیں کیا تھا کہ دونوں کمیرہ نے ایک صغیرہ ن نہ کی طرف کد اقصد کر کا ک کودود ھیلا یا اور ایک نے بعد دوسری کا ک کو بلا یا ہے چھر دونوں نے کہ اور مری صغیرہ کمرہ کی ای کو بلا یا ہے چھر دونوں نے کہ اور مری صغیرہ کی ہیں گا اور دونوں صغیرہ لیتن نینب وعمرہ اس کی ہوئ ہیں گی اور دونوں کمیبرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری اور اگر دونوں کمیبرہ میں سے ایک نے دونوں صغیرہ کو ایک کو بعد دوسری کے دود ھیلا یا چھر دوسری کمیبرہ نے دونوں کو ایک کو بعد دوسری کمیبرہ بنی اس سے دونوں کو ایک کو بعد دوسری کمیبرہ میں اگر دوسری کمیبرہ نے بھی کہا ای سفیرہ لیتن کہ ہو کہ اس کی بیوٹ رہیں گا اور ہردو سے بلایا بیس اگر دوسری کمیبرہ نے پہلے اس صغیرہ کو بلایا جس کو پہلی کمیرہ نے پہلے اس صغیرہ کو بلایا جس کو پہلی کمیرہ نے پہلے اس صغیرہ کو بلایا بھر پر پر جرام ہو جا کمیں گی ہیں گی اور اگر دوسری کمیبرہ نے پہلے اس صغیرہ کو بلا دیا اور سدود ھیلا یا ہے تو سب کی سب شوہر پر چر جرام ہو جا کمیں گی ہوئی ہو کہ اور کہ کمیرہ کی کمیرہ کو دونوں کمیرہ کو دونوں مردوں کا ہے تو ہردو صغیرہ بائن ہو جا کمیں گی اور ہردو کمیرہ کا نکاح خاب کہ صغیرہ کو دونوں مردوں کا ہے تو ہردو صغیرہ بائن ہو جا کمیں گی اور ہردو کمیرہ کا نکاح خابت رہے گا اور ای طرح آگر بجائے باپ و بینے کے دو بھائی ہوں تو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے اور اگر بچا و بھیجا بو تو بھیتے کی بیوں کا نکاح در ہے گا اور بچا کی صغیرہ کا نکاح جا تا

رضاعت کی بابت کس کی گواہی قبول کی جائے گی ؟

اگرایک صغیرہ سے نکاح کیا پھراس کوطلاق دے دی پھرایک کبیرہ سے نکاح کیااور اس شوہر ہے اس کبیرہ کے دودھاترا پھراس کبیرہ نے صغیرہ مطلقہ ندکورہ کو بہی دودھ پلایااس مرد کے موائے دوسرے سے دودھ تھاوہ پلایا تو شوہر پر ترام ہوجائے گیاس واسطے کہ و واس کی بیوی کی ماں ہوئی میرمحیط میں ہے اورا گرنسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیے دیں پھر مطلقہ نے قبل انقضائے عدت کے شو ہر کی صغیرہ ہیوی کو دود ھا بلا دیا توصغیرہ اپنے شوہر ہے بائنہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ مطبقہ کی بیٹی ہوگئی ہیں عالت عدت میں ماں و بیٹی کا جمع کرنال زم آیا کہ جا رُنہیں ہے جیسے صالت نکاح میں جا رُنہیں ریہ ہے بدائع میں ہے اورا گراپی بیوی کوتین طلاق وے دیں پھر مطلقہ کی بہن نے اس کی دوسری بیوی صغیر ہ کو مطلقہ کی عدت میں دود چدیا یا توصغیر ہ یا ئند ہو جائے گی پیظہیر میدمیں ہے اوراً سرک نے اپنی ام دلد کا نکاح ایک اپنے مملوک صغیر کے سے کر دیا لیں اس نے مولی کی وطی کا دود ھاس صغیر کو پلا دیا تو و ہ اپنے شو ہر اورا ہے موبی دونوں پرحرام ہوجائے گی ہے بدائع میں ہے ایک طخص کی ام دمد ہے اس کا نکاح اس نے ایک طفل ہے کر دیا پھر اس کو آ زاد کر دیا ہیں اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا لینن نکاح فٹنح کیا پھراس نے کسی دوسرے سے نکاح کرلیا اور اس سےاولا دہوئی پھر اس طفل کے پیس آئی جس سے پہلے نکاح کیا تھا اور اس کو دور ھیلایا تو اپنے شو ہر پرحرام ہوجائے کی اور اس واسطے کہ وہ شو ہر کے رضاعی ہسر کی بیوی نہموئی میں تا تار خانیہ میں ہے اور رضاعت کا ثبوت وظہور دو با تول میں سے ہرا یک بات سے ہوتا ہے یا تو اقر ار ہویا گواہ ہوں سے ہدا لَغ میں ہےاور رضاعت میں اگر گوا ہی ہوتو فقظ دومر دعا دل یا ایک مروعا دل و دوعورت عا دلہ کی گوا ہی کے سوائے ادرکسی کا گواہی مقبول نہ ہوگی میرمحیط میں ہےاور بدوں قاضی کے تفریق کرنے کے فرفت واقع نہ ہوگی بینہرالفائق میں ہےاورا گر دو مردیا دوعورتیں اور ایک مرد عاول نے گواہی کو ی اور قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پس اگر قبل دخول کے ہوتو عورت کو پچھانہ ہے گا اور اگر دخول کے ہوتو مہمسمیٰ ومہرمثل میں ہے جومقد ارکم ہوگی اور نفقہ وسکنی عدت کا واجب نہ ہوگا ہے بدا نع میں ہے اور اگر عورت پاس بعد نکاح کے دومردوں یا ایک مرد وعورتوں مادل نے گواہی دی کہتم دونوں میں رضاعت محقق ہے تو عورت کواپنے شو ہر کے ساتھ تھم نا جا نزئبیں ہے اس واسطے کہ بیرای گوا ہی ہے کہ اگر قاضی کے سامنے ادا ہوتو رضاعت ثابت ہوجائے گی سی طرح جب مورت کے سامنے اوا ہوئی تو بھی ثبوت ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

رضاعت کی بابت خبر دینے والا قابل اعتبار نہ بھی ہو پھر بھی صدافت جانجی جائے گی:

 میں ہے اور اگر ایک عورت سے نکاح کیا پھر نکاح کے بعد کہا کہ بیری رضا کی بین ہے یا اور س کے ماند کوئی رشتہ بنلا یا پھر کہا کہ مجھے وہم ہوگیا تھا تھا بیا بھر کہا تھا تو استحسانا وونوں میں تفریق نہ کیا جائے اور اگرووا تی ہات پر جو کہی ہے اڑا رہا اور کہا کہ بھی بھر کی ہے جو میں نے کہا ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پھراس کے بعد اگر اپنے تول ہے پھر گیا تو انکار کہھے کارآ مدند ہوگا بیر محیط میں ہے۔

اگرعورت نے اقر ارکیا کہ بیمیرا رضاعی باپ بھائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہے اور مرد نے اِس (آ نسہ کے دعویٰ) سے اٹکارکیا:

پس اگرعورت نے بھی اس کے قول کی تضدیق کی تو پچھ مبر نہ ملے گا اور اگر تکندیب کی تو اس کو نصف مبر ملے گا اور اگر مرو نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہوتو عورت کو بیرا مہر و نفقہ و سکنی ملے گابشر طیکہ مرد کی تکذیب کی ہواورا گرتصدیق کی ہوتو مبر مسمی ومبرشل میں ہے کم مقدار ملے کی اور نفقہ دسکنی پی کھونہ ہے گا بیرضمرات میں ہے اور اگر قبل نکاح ہونے کے شوہر نے بیا قرار کیا اور کہا کہ بیہ میری رضاعی بہن ہے یا رضاعی مال ہے چھر کہا کہ مجھے وہم ہوا یا ہیں نے خطا کی تو جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لے اور اگر کہا کہ جو میں نے کہا وہی کچے ہے تو اس سے نکاح کر لیٹا جائز نہیں ہے اورا گر نکاح کرایا تو دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی اورا گرمر دینے ایبا اقر ارکرنے ہے اٹکار کیا اور دو گوا ہوں نے اس کے اقر ارکی گوا ہی دی تو بھی دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پیسرائ الو ہاج میں ہےاورا گرعورت نے اقرار کیا کہ بیمیرارضاعی ہا ہوائی یا رضاعی بھائی کا بیٹا ہےاورمر دنے اس ہےا تکار کیا پھرعورت نے ا بنی تکذیب کی یہ کہ بیں نے خطا کی ہے پھراس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا تو جائز ہے اور اسی طرح اگرعورت کے اپنی تكذيب كرنے ہے پہلے مرد نے اس سے نكاح كيا تو بھى جائز ہے اور اگر عورت نے بعد نكاح كے يوں كہا كہ ميں نے قبل نكاح كے کہاتھ کہتو میر ابھائی ہےاورتو نے میرے اقر ارکرنے کے وقت کہا کہ بیا قر ارجوتو کرتی ہے بچے ہےاور بیز کاح فاسدوا قع ہوا ہےتو وونوں میں تفریق نہ کی جائے گی ،ورا گر ایبا توں شوہر کی طرف ہے ہوتو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اورا گر دونوں نے ایسا ا قرار کیا پھر دونوں نے اپنی تکذیب کی اور کہا کہ ہم دونوں ہے خطا ہوئی ہے پھراس مرد نے اس عورت ہے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا پید ذخرہ میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ پیمیرا رضاعی بیٹا ہے اور اس پر اڑی رہی تو مر دکو پیرجا نز ہے کہ اس عورت ہے نکاح کرے اس واسطے کہ حرمت بچانب عورت نہیں ہوتی ہے اور مث کئے نے فر مایا کہ جس میں وجوہ میں ای پرفتو کی ویا جاتا ہے بیہ بح الرائق میں ہے اور اگرنسپ کا اقر ارکیا کہ بیعورت میری نسبی بہن یا ماں یا بیٹی ہے اور اسعورت کا نسب معروف بھی نہیں ہے اور اس کا سن بھی بھا ظ مرد کے ایسا ہے کہ اس کی مال یا بٹی ہو عتی ہے تو مرد سے دوسری بار دریا فٹ کیا جائے گا جس اگر س نے کہا کہ مجھے وہم ہوا تھا یا بیں نے خطا کی یا مجھ سے تلطی ہوئی تو اسخسا نا دونوں اپنے نکاح پر رہیں گے اور اگر اس نے کہا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویب ہی ہے تو دونوں میں تفریق کردی جائے گی میسرات الوہاج میں ہے اور اگرعورت کا سن مرد کے دعویٰ کا متحمل نہ ہومثلا کیبی عورت ایسے مرد کی اولا دنہ ہوسکتی ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا اور دونوں ہیں تفریق نہ کی جائے گی بیمبسوط میں ہے اورا گرعورت کو کہا کہ یہ میری نسبی وختر ہےاوراس پراڑا رہا حالانکہ اس عورت کا نسب معروف ہے کہ وہ فلاں شخص کی بیٹی ہےتو دونوں میں جدائی نہ کی جائے گی اوراس طرح اگر کہا کہ بیٹورت میری ماں ہے جالا نکہ اس مر د کی ہاں معروفہ ہے کہ فلا ب عورت ہے اور مر داس امریرا ژار با تو دونوں میں تفریق نے کی جائے کی سیمحیط میں ہے۔

## 歌歌 ごり 11世 11世色 新物源

كتاب الطلاق

إس كماب مين ستر وابواب مين

(1): C

طلاق کی تفسیر شرعی کرکن شروط وصف تھیم کے بیان میں اور جس کی طلاق واقع موتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں '' موتی ہے اور جس کی نہیں اِس کے بیان میں

> مری میر. پر طارقه کا

۔۔۔ بس طلاق کی تفسیر شرع رہے کہ قید نکاح کو بفظ مخصوص حالاً و مالاً رفع کرنے کوطلاق کہتے ہیں یہ بحرالرائق میں ہے۔

ر کن وشر و طِ طلا ق:

رکن طدی قریبے کہ مثلاً تو طالقہ ہے یا اسے مثل انفاظ کے بیکا فی میں ہے اور شرط طلاق علی الخصوص وو جیزیں ہیں ایک یہ کہ عورت کے ساتھ قید باقی ہو خواہ برکاح یا بعدت دوم عمل نکاح کی صلیت باتی ہو چنا نچا سر بعد دخول واقع ہونے کے بمصا ہم ہوہ ہرام ہوگئ اور عدت واجب ہوئی پھر عدت میں طلاق دے دی تو واقع ہوگی کیونکہ حلیت زائل ہوگئی اور اگر عورت کو طلاق دے دی پھر اس سے مراجعت کرلی تو طلاق باتی رہے گا اگر چہوہ فی الحال حلیت وقید کور فع نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ فی المال بعد دوطان ق بلانے کے وہ ان دونوں کو رفع کرے گا میں محیط سرخسی میں ہے اور تھم طلاق میہ ہے کہ اگر رجعی ہوتو بعد انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی اور اگر بائن ہوتو فی الحال بدوں انقضائے عدت کے فرقت ہو جائے گی یہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح القدیم میں ہے اور جب تین طلاق پوری ہو جائے گی یہ فتح القدیم میں ہے۔

وصف طلاق:

وصف طلاق بدہے کہ وہ بنظر اصل حرام ہا ور بنظر صحت مباح ہے بیکا فی میں ہے۔

تقسيم طلاق كابيان:

طلاق دونتم کی ہے ایک طلاق سنی دوم طلاق بدعی اوران میں سے ہرایک کی دونتمیں ہیں پس ایک تتم کا مرجع ہج نب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہج نب طلاق سنی ہے بین ایک تتم کا مرجع ہج نب عدد ہے اور دوم کا مرجع ہج نب وفت ہے پس طلاق سنی ہا عتبار عدوو دفت کے دوطرح کی ہے جسن واحسن لیس احسن میں ہے کہ اپنی بیوک کوایک طلاق رجعی ایسے ظہر میں دے جس میں اس سے دطی نہ کی ہو پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گر رجائے یا وہ

ا سیخی فی اٹحال رفع کرے جیسے انت طالق بائن فی الحاں بائن ہوگی اور فی المال بھی یا کہا کہ تھے طلاق ہے تو فی الحال نہیں بکد فی امال بہد اور ملادے گایا عدت گزرجائے گی رافع ہوگا فاقیم۔

صد ہو کہ اس کا حمل طاہر ہو گیا ہوا ورحسن ہیہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس کوایک طلاق دے پھر دوسرے طہر میں دوسری پھر تیسر ے طہر میں تیسری طلاق وے دے یہ محیط سرحسی میں ہے۔

عد دِطلاق كابيان:

میں ٹابت ہوتی ہے اورغیر مدخولہ کو جب جاہے حالت حیض وطہر میں طلاق دے دے یہ مدایہ میں ہے اور جس عورت ہے اس کے شو ہرنے ضوت کر لی<sup>(۲)</sup> ہے اس کے حق میں وقت طلاق کے رعایت ولیک ہی جا ہے نہیے مدخولہ کے حق میں ہے ہیں جیلے میں ہے اور طلاق سنیت میں وقت کی رعایت میں عورت مسلمہ و کتابیہ و باندی عصب بکسار ہیں میتا تا رغانیہ میں ہے اور بعض نے فرمایا کہ طلاق اول میں تاخیر کر ہے یہاں تک کہ حد طہر آخر ہونے کوآئے تب طلاق وے دے سے تا کہ عورت تطویل عدت ہے متضرر نہ ہواور بعض نے فر مایا کہ طاہر ہونے پر طلاق و ہے دے تا کہاس امر میں مبتلا نہ ہو کہ بعد جماع کے اس نے طلاق واقع کی ہے اور یہی اظہر ہے کیجیمین میں ہےاورواضح رہے کہ جس طہر میں جماع نہیں کیا ہے وہ طلاق سنی کاتحل جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب اس نے اس طہر ہے بہلے جو حیض آیا ہے اس میں جماع <sup>(میر)</sup> نہ کیا ہواور نہ طلاق دی کیونکہ حالت حیض میں جماع کرتا یا طلاق دینا ہرا یک اس کے پیچھیے والے طبر کوا بیانہیں رکھتا ہے کہ وہ وفت طلاق سی کا ہاتی رہے اور بیہ ہات زیادات میں صریح ندکور ہے اور بیقکم اس وقت ہے کہ ہ است حیض کی طلاق ہے اس نے مراجعت نہ کی ہواور اگر مراجعت کر لی ہوتو اصل میں ندکور ہے کہ جب عورت طاہر ہو کر پھر ہائض ہو پھر طاہر ہوتو پھر جا ہے اس طہر میں طلاق دے دے اور اس کا کلام میں اشارہ ہے کہ جس حیض میں طلاق دے کرمرا جعت کرنی ہے اس کے بعد وال طہر طلاق سی ہونے کامحل نہ ہو جائے گا اور طی وی نے ذکر فر مایا ہے کہ اس حیض کے پیچھے جو طہر آئے گا و وایسا ہوگا کہ جاہے اس میں طلاق کی دے دے کہل طحاوی کے کلام میں ارشارہ ہے کہ پھروہ طبر کل طلاق سنت ہوجائے گا اور نیٹنج ابوالحسنّ نے فر ما یا کہ جو چیخ طحاوی نے ذکر فر مایا ہے وہ آمام ابو صنیفہ کا قول ہے اور جواصل میں ندکور ہے وہ صاحبین کا قول ہے اور اگر حالت حیض میں عورت کوطلاق وے دی پھراس سے نکاح کراہ پھراس حیض کے بعد ہی جوطبرآیا اس میں طلاق وے دی تو بالا تفاق پیرطلاق سنی ہو کی بیہ ذخیرہ میں ہے اور اگر عورت کوا یسے طہر میں جس میں اس ہے جماع نہیں کیا ہے طلاق بائن وے دی پھراس ہے نکاح کرایا تو با جماع اس کوا مختیار ہے کہاسی طہر میں پھرطلاق وے وے یہ بدائع میں ہے۔

ا يك بى طهر مين تين طلاق كالمسكه:

اگر عورت کو ایسے طہر میں جس میں اس سے جماع نہیں کیا ہے ایک طلاق وے وی پھر عورت ہے ای طہر میں بقول مراجعت کی تو اس کوافقیار ہے کہ دوبارہ اس طہر میں اس کوطلاق وے دیاور بیطلاق امام اعظم کے بزو یک طلاق سی ہوگی اورامام ابو پوسف کے بزویک نہ ہوگی اورامام حجد ہے اس میں دوروایتیں جی کذائی الذخیرة اوراس طرح اگر عورت ہے بشہوت اس کوچھو کر یا بوسہ لے کر یا شہوت ہے اس کی فرح کو در کی کرم اجعت کی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیسراج الوہاج میں ہے۔ پس اگر شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ پیڑے مواور اس سے کہا کہ تھے پر سنت کے طور پر اپنے وقت پر تین طلاق جی تو عورت پر فی الحال تین طلاق واقع ہوج کی گی اس واسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا ہیں اواسطے کہ جب اس پر ایک طلاق ہوگی تو اس سے مراجعت کرنے والا ہوجائے گا ہیں اس پر دوسری طلاق واقع ہوجائی ہے میسوط میں ہے اور اگر مسئلہ ندکورہ بالا میں عورت

<sup>(</sup>۱) كدا يك طلاق بطور حسن و يه دى . (۲) اگر جدوظي واقع شهو كي \_

۳) اگرچہ جماع صالت فیض بین حرام ہے۔ ' (۳) کونکہ شہوت ہے ہاتھ پکڑے ہے۔

ے بہ رئی کرنے ہے رجوع کیا بوقو پالد بھی بڑا ہی طہر ہیں اس کوطلاق سی نہیں دے سکتا ہے بیسران الو بان ہیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ عورت ہے بہ بھائ رجوع کیا اور و ہاس بھائے ہے حاملہ نہیں ہوئی اورا گرح ملہ ہوگئی قوشو ہر کو ختیار ہے کہ اس کو دوسری طلاق بدی کی دوشتہ بیں جی ایک وہ بدی کہ اس کا سرجع عدد ہے اور دوسری وہ بدی جس کا سرجع وقت ہے ہیں جو بدی کہ راجع بجانب عدد ہے وہ ایک ہے کہ ایک ہی طہر میں عورت کو تین طان ق و ہے وہ نوا والیک ہی طرح سی عورت کو تین طان ق و ہے وہ ایک ہے کہ ایک ہی طہر میں عورت کو تین طان ق و ہے وہ نوا والیک ہی اگر ہے یا کلمات متفرق ہے بیا گیا ہی جو بدی کہ راجع بجانب وقت ہو وہ ایک ہے کہ اپنی تو یہ طلاق بدی ہے وہ آئی ہو جائے گی مرطلاق و ہے والا عاصی ہوگا اور جو بدی کہ راجع بجانب وقت ہو وہ ایک ہے کہ اپنی مدخورت کو جس کوچش آتا ہے جالت چیش میں یا سے طہر میں جس میں اس سے بھاع کیا ہے طون ق دی تو یہ بدی ہے اور طلاق وہ تھی گرم دکو متحب ہے کہ اس سے رجوع کر لے اور اصح یہ ہے کہ رجعت کرنا مرد پر واجب ہے بیکا فی میں ہے۔

طلاق بائن وسنى كالمسكله:

طلاقی پائن بی نہیں ہے اور طلاق طلع سی ہے خواہ چیش میں ہو یا غیر چیش میں ہواور منتقی میں مکھا ہے کہ چیش میں اپنی عورت کو حتی کرنے میں کچھ مضا کھ بہت کے درجہ عورت بالغہ ہوئی اوراس کو خیار بلوغ حاصل ہوا ہیں اس نے اسپیٹے خس کواختیار کیا لین تنظر بی وقتے تکان اختیار کیا تو تھے مضا کھ نہیں ہے کہ قاضی عورت ندکورہ کی حالت جیش میں دونوں میں تفر بن کردے یہ محیط میں ہوا تو جھے مضا کھ نہیں ہے کہ ہ ہوا تو تیکے مضا کھ نہیں ہے کہ وہ اس جی اور جب باندی آزاد کی گئی اوراس کو خیار عتی حاصل ہوا تو بھے مضا کھ نہیں ہے کہ ہوا میں بی تو تعظر بن کو جو مدت دی گئی تھی وہ ایک حالت میں ترزی کے کھورت حاصلہ تو تفریق میں مضا کھ نہیں ہے کہ افراق میں کہ ہوا تو بی کے مضا کہ نہیں ہے کہ اوران مسائل میں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو دولوں بیکس میں بیراتی الوبان میں ہوا وراز میں اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہوائی الوبان میں ہواورا را میں کو خورت بسیب صغیر یا کبر کے حاصلہ نہوتی ہو تی این دولوں بیمیوں ہے نہیں بیکس وہ میں میں میں ہو تی ہو مثلا میں بلوغ کو پہنچ گئی مگر جیف کو خون بالکل نہیں و یکھ بی اس کے شوہر نے جو با کہ اس کو طلاق دے دے پھر جب ایک مہید ٹیزر کو جائے تو تیس کی طلاق دے دے پھر جب ایک مہید ٹیزر کو تا ہو گئی اورائی طلاق دے دے پھر جب ایک مہید ٹیزر جائے تو تیس کی طلاق دے دے پھر اس طلاق درمیان ماہ میں واقع ہوئی تو تفریق طلاق دعوں کا شار جائے تیسری طلاق ندد سے گا بلکہ اکتیسویں روزیواس کو اور میں میں دونی تو تفریق میں دونیواں میں میں دونیوں کا شار ہوگا۔

و کو تو تفریق طلاق کے واسطے بھی امام اعظم کے بزد کی دونوں کا شار ہوگا۔

ا گرعورت صغیره مدخوله ہواوراس ہے کہا کہ تجھے بطورسنت تین طلاق ہیں تو فی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی:

امام ابو یوسف کے بھی بھی روایت ہے پہل بدوں نوے روز گزرنے کے عدت پوری ند بوگی اور جوعورت کہ بہب صغوہ کبر کے جانسہ ند بموتی ہوتو جائز ہے کہ جب اس کوطلاق وے دے اور اس سے وطی کر کے کوئی زمانہ گزر نے نہ پائے کہ اس کوطلاق وے دے وے اور اس سے وطی کر کے کوئی زمانہ گزر نے نہ پائے کہ اس کوطلاق دے دے وے اور یہی ہمار سے بیٹ فرمایا کہ ہمار سے بیٹ فرماتے ہے کہ یہ کہ اس کے بیٹ کو مائے ہے کہ بیٹ کہ بیٹ کہ بیٹ کے دوہ اس شوہر کے پاس جس کی عدت پس آزاد ہونے سے پہلی تھی شد ہے گ و تو تو جائے گا گر چہ تات فی اس باندی آزاد ہو بابندہ ہواور یہی اس مے اور بیٹی کہا گیا ہے کہ جرہونے کی صورت میں ایس ندہوگا۔

تين طلاقيل يكيا ويناكس صورت مين سيحيح نهين:

اگراینی بیوی ہے کہا کہ تو بدوطلاق بنسبت طالقہ ہے جس میں سے ایک بائنہ ہے تو اس کواختیار

ہو گا کہ دونوں میں سے جس کو جا ہے با سُنہ قرار دے:

گر کہا کہ تو طالقہ بسنت ہے اور اس سے ایک طلاق ہائند مراد ی توعورت یا ئند نہ ہوگی بیمجیط سرحتی میں ہے اور گر د**و** 

طلاق مرا دیس تو دووا قع نه ہوں گی اورا گرلفظ طابقہ ہے ایک طلاق اور مفظ سنت سے دوسری طلاق مر ولی تو بھی ایک ہی طدق واقع ہو گی بہتا تارخانیہ میں ہےاورا گرا بی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہر ماہ میں بسنت ہے پس اگروہ آئے۔ از حیض ہو کہ مہینوں ہے اس ک عدت کا شہر ہوتو ہرمہینہ پرایک طلاق پڑے گی یہال تک کہو ہ تین طلاق سے طالقہ ہوجائے اورا گرحیض آتا ہو کہ حیض سے عدت شار ہوتی ہوتو اس پر ایک طلاق پڑے گی کیکن اگر شو ہرنے تین طلاق کے ہر مہینے کیر ایک طلاق کی نیت کی ہوتو اس طرح تین طلاق واقع ہوں گی بیمجیط میں ہے اورا گرالی بیوی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے کہا کہ تو مہینوں پر طالقہ ہے تو ہرمہینہ کے شروع پر اس پر ایک ھلا قی واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ تو حیض پر طالقہ ہے حال نکہ اس عورت کو حیض آتا ہے تو ہر حیض پر اس پر ایک طلاق واقع ہو گی اورا گراس کوحیض ندا تا ہوتو اس پر پچھوا تع نہ ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہےا ورا گر باو جود کلام مذکور کے بیچھی کہا کہ بسنت پس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو ایک طلاق فی الحال پڑ جائے گی پھر برمہینہ پر اور برحیض پر جب طا برہوگی ایک ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ اس نے حیض کا لفظ بھی کہ ہے بیے تھیمیر ہیمیں ہے اور اگر کہا کہ تو بسنت دوحد ق ہے طالقہ '' ہے تو ہر ا سے طہر میں جس میں جماع نہیں کیا ہے اس پر ایک طور قل واقع ہوگی میہ بدائع میں ہےاور معلیٰ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگرا بنی عورت ہے کہا کہ تو بدوطلاق طانقہ ہے جن میں ہے اول طلاق بسنت ہے اپس اگروہ ایسے طہر میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہےتو جوطلاق بسنت ہےوہ اس پر نی ای اوّ لا واقع ہوگ پھراس کے چھیے ہی دوسری طلاق و قع ہوجائے گی اور اگرعورت ند کور ہ جا نصبہ ہوتو دونو ل طلاقول میں تاخیر ہوجائے گی یہاں تک کہو ہ طاہر ہو پھر دونو ب طلاق اس طرح واقع ہوں گی کہ پہیے طاہ ق سنت پڑے گی اس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعی واقع ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہتو بدوطلاق عابقہ ہے کہان میں ہے ایک بسنت اور دوسری طد ق بدعی واقع ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے لبیک طلاق سنت وو گیر طلاق بدعت پس اگرعورت ایس حالت میں ہو کہ و قت ھلا تی سنت ہے تو دونوں طلہ تی واقع ہوں گی کہ اوّل طلاق سنت پڑے گی پھراس کے پیچھے ہی دوسری طلاق بدعت واقع ہوگی اوراگروفت طلاق سنت نہ ہوتو طلاق ہدعت بھی واقع ہو جائے گی اور طلاق سنت میں اس کا وقت آنے تک تاخیر ہوگی اور اگر اس نے اپنے کلام میں بیان طلاق بدعت کومقدم کیا اورعورت ایس حالت میں ہے کہ وفت طلاق سنت نہیں ہے تو طرد ق بدعت واقع ہو ج ئے گی اور حلاق سنت میں تاخیر ہوجائے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہتو بدوحلہ ق بسنت طالقہ ہے جس میں سے ا یک ہائنہ ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے بائند قرار دیے اورا گراس نے پچھیبیان نہ کیا یہال تک کہ عورت حیض کے بعد طاہر ہوئی تو بدو طلاق ہا سُنہ ہوجائے گی بیطہیر بیامیں ہے۔

اگر بیوی ہے کہا کہ بچھ پر تین طلاق بسنت بعوض ہزار در ہم ہیں بشرطیکہ تُو جا ہے:

اگر کہ کہ تو بعد سنت طالقہ ہے تو بعد حیض وطہر کے واقع ہوگی اوراگر کہ ہرگا ہ تو کوئی بچے جنی تو تو بسنت طالقہ ہے بھروہ تہن بچہا بیک ہی پیپ سے جنی تو امام ابو صنیفہ وا مام ابو یوسف کے نز دیک واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ ان دونوں اماموں کے نز دیک نفاس پہلے بچہ سے ہے پس جب وہ نفاس سے طاہر ہوتو ایک واقع ہوگی پھر برطہر ہیں دوسری واقع ہوگی اوراگر کہا کہ تو صالقہ ہرواحد

تنبیبہ مترجم طداق سنت یا طلاق ببدعت ہے بیمرا دے کہ طلاق بوقت سنت وطلاق بوقت بدعت ہو۔

لے تولہ کسدیعی جوعورت بسبب بو صابے کے حیل نے سے مایوس ہوگئی ہے بیعی جس کا حیض منقطع ہو گیا ہے۔

ع العنی جرطهر پراس واسطے کہ پیٹورت صائف ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی بوری تمین طلاق تک ب

كتاب الطلاق

کے ساتھ بسنت ہےتو تنین طلاق بصفت سنت واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ بیدعت کی تو تینوں طلاق فی الحال واقع ہوں گی بیرعما ہیے میں ہے اورا گرا پی عورت ہے کہا کہ تو کل کے روز بسنت طالقہ ہے حالا نکہ عورت ایس حالت میں ہے کہ کل کے روز اس برطلاق سنت نہیں پڑھتی ہے تو اس پر طلاق نہ پڑے گی یہاں تک کہ سنت طلاق کا وقت آئے تب پڑے گی میرمحیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہےاور بیمورت اپنے شو ہر کی طرف سے بغیر جماع کئے ہوئے طاہرموجود ہے لیکن کسی دوسرے مرد نے بطورز نا اس کے ساتھ وطی کی ہے تو اس طہر میں اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر عورت ندکورہ سے غیر مرد نے بشبہہ وطی کی ہوتو اس طہر میں اس پر طلاق نہ پڑے گی بیظہ بیر بید میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے مظاہرت<sup>(۱)</sup> کی پھر اس کو طلاق سنت دی اور وفت طلاق سنت ہے اور ہنوز کفار ہ ظہارا دانہیں کیا ہےتو طلاق واقع ہوجائے گی اورحزمت ظہرراس طلاق سی واقع ہونے سے مانع نہ ہوگی اوراس طرح اگراینی بیوی کی بہن سے نکاح کیااوراس کے ساتھ دخول کرلیا اور دونوں میں تفریق کرا دی گئی اور پھرا بی بیوی کواس کی بہن کی عدت کی حالت میں طلاق سنت دی تو بھی واقع ہوجائے گی اور اسی طرح اگرایٹی بیوی کوطلاق سنت الیں حالت میں دی کہوہ زیا ہے حاملہ ہے تو بھی یہی تھم ہے ایک عورت کواس کے شو ہر کے مرجانے کی خبر دی تنی پھراس نے دوسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور دوسرے شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا پھراس کا پہلاشو ہرآیا اور دوسرےشو ہراور عورت کے درمیان تفریق کر دی گئی اور دوسرےشو ہر کی عدمت عورت ندکورہ پر واجب ہوئی پھراسی عدت کی حالت میں پہلے شوہرنے اس کوطلا ق سنت دے دی تو امام ابو پوسف کے نز دیک واقع نه ہوگی اورامام اعظمتم کے نز دیک واقع ہوگی اورا گرشو ہرنے عورت کوتین طلاق بسنت و ہے دی پھراس کوجیض آیا پھر ط ہر ہوئی اور اس پر ایک طلاق واقع ہوئی پھر اس نے دوسرے شوہرے نکاح کرلیا اور دوسرے شوہرنے اس کے ساتھ دخول کیا اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جب تک عورت مذکورہ دوسرے شوہر کی عدت میں رہے گی تب تک اس پر ہاقی طلاق سنت واقع نہ ہوں گی بیاما م ابو پوسف کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک واقع ہوں گی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تجھ پر تنین طلاق بسنت بعوض ہزار درہم ہیں بشرطیکہ تو جا ہے یا جا ہے کومقدم کیا کہا گر تو جا ہے تو تھے پر تین طلاق بسنت ہیں پس اگر بیمقولہ حالت حیض میں ہوتو بقیس تول امام اعظم کے مشیت یعنی جا ہنا ابھی نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ حیض ہے یاک ہوجائے اور اگر بیمقولہ ایسے طہر میں ہووجس میں جماع کرلیا ہے تو مشیت ابھی ندہو کی بہاں تک کداس کوفیض آکر پھرطا ہر ہوجائے بیمحیط میں ہے۔

آ ئسہ ہو نے برطلاق دی (۱) اوروہ صغیرہ ہے بھروہ مہینہ گزرنے سے پہلے حائضہ ہوکر طاہر ہوئی تو بالا جماع شوہر کواختیار ہے کداس کودوسری طلاق دے دے اورا گرعورت کوطلاق دی اوروہ الی تھی کداس کو چیش آتا تھ پھروہ آئسہ ہوگئی تو آئسہ "ہونے پر اس کودوسری طلاق دے سکتا ہے بیرمجیط سزھسی میں ہے اور لوا در ابوسلیمان میں امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی یوی سے جوچیش ہے آئسہ ہوگئی ہے کہا کہ تجھ پر بسنت تین طلاق میں تو ایک طلاق کہتے ہی واقع ہوگی پھرا گرعورت مذکورہ کواس کے

ل بدعت یعنی کہا کہ تو طالقہ تمن طلاق ہے بدعت ہوتی فی الحال سب واقع ہوں گی۔

ع ہے ۔ '' کسہ بعنی ما بوسدا ورمرا دید کہ حیض و ولد ہے مایوس ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) ظہاری صورت ومعتی کتاب الخلبار میں آھے تہ کور ہیں۔

<sup>(</sup>٢) يعنى طلاق ئى بوئى \_

<sup>(</sup>٣) اس كادر يانت بهونا نهايت مشكل ہے۔

بعد حض آی و رپھر طاہر ہوئی تو پیطل ق آئے ہا طل ہوگئی پھر چیش ہے طاہر ہونے پرایک طلاق اس پر پڑے گی اور طلاق او فی باطل ہو جائے ہے ہے اس محد وہ تھی کہ ہوتو جائے گی ہوا اس ہونے بیل اس طلاق کی تختیگو ہے پہلے اس کے سرتھ وہ بھی کی ہوتو باطل ہو جائے گی پھرا اگر اس چیش کے بعد وہ آئے نہ ہوگی اور ایا ما ہے بیہ بات خال ہر ہوگئ تو ہاتی دونوں طلاق مبینوں کے شارے واقع نے بھر سی گی اور محتی بیل کہ اگر عورت کے ہما کہ بھی ہوں گی اور موزی ہوگا اور اگر عورت نے کہا کہ بھی حدیدہوں اور مرد نے کہا کہ بھی ہوں گی اور محتی بیل کہ بھی جی بھی تھی نے بھی ہوں اور موزی کہا کہ بھی حدیدہوں اور مرد نے کہا کہ بھی ہوں گئی ہور ہے کہ اگر اپنی بھی تو تو کی موزی اور اور اور ہشام بھی اما مالو پوسٹ ہے روایت ہے کہ اگر اپنی بیوی کے بہا کہ بھی ہوں کہ ہوگئی ہور جب تو نے اندان کے ستھ دنوں کر ہے بہی عورت نے کہا کہ تیری اس تعقیدہ ہوگئی ہور ہے بہا کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی تا ہوگئی کہ تھی ہوں ہوگا اور اگر عورت نے کہا کہ تیری اس تعقیدہ ہوگئی کے بعد قبل اس واقت ایک طاہر تھی تو قبل ہوگا اور اگر عورت نے کہا کہ تیں کہی اور شوہر نے کہا کہ تیری طلاق ہوری ہوگا اور ای کو گھر اگر اس کو آور اور ای موگا اور ای کر والے اور گا اور ای کو گا اور اگر عورت نے کہا کہ بھی ہو گئی ہورت نے کہا کہ تیں ہو گئی ہورت نے کہا کہ تیں ہوگئی ہورت نے کہا کہ تیں ہوری ہوگئی اور تو رہ ہوگئی ہورا گر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی پھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی پھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی پھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی پھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی بھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی بھراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی ہوراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی ہوراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی ہوراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی ہوراگر اس کو آز ادکر دیا پھر سنت طلاق کا وقت آیا تو اس ہوگئی ہورکی گئی ہورگی ہوگئی ہو اس ہورکی ہوگئی ہورکی ہوگئی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہوگئی کی سند کی ہوگئی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہورکی ہ

ا گرکسی شخص کو حکم کیا بعنی و کیل کیا کہ اس کی بیوی کو بسنت طلاق و بدے؟

ا کو جرب سنت طلاق کا جرب ہوئی ہو اور چوی وحرہ ہوئیں عورت ہے کہا کہ تو بسنت طالقہ ہے چھر عورت نے اس کو خربید لیا تو جب سنت طلاق کا وقت آئے گا عورت نہ کورہ پر طلاق واقع ہوگی اور ظہیر میر شکھ ہے کہا ما ابو لوسف نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی اور عابیہ میں لکھ ہے کہا کہ تھے پر بسنت تین طلاق ہیں اور عورت اس وقت ایے طہر کہا ہیں ہوئی ہو ہوئی کے مرت میں رہی گھر ہر ہے ہوئی ہو ہوئی کی محدت میں رہی گھر ہر ہے ہوئی ہو ہوئی تو اس کے ساتھ جماع کیا ہے گھر اس بوی کو خربید کرائی وقت آزاد کردیا تو وہ چفل کی عدت میں رہی گھر جب پہلے چیف ہوگی اور دو سرا چیف پورا کر کے با ہنہ ہوجائے گی کہ پھر دو مرکی طلاق واقع موٹ ہوگی اور دو سرا چیف پورا کر کے با ہنہ ہوجائے گی کہ پھر دو مرکی طلاق واقع وہ وگھرائی کو خربید کیا بھر چیف ہی میں اس کو آزاد کردیا پھر موٹ ہو اس کہ ہوگئی اور طلاق واقع نہ ہوگئی اور طلاق موٹ ہو کہ کہ اس بولی ہو اس جیف ہوگئی اور طلاق بولی ہو ہوگئی اور طلاق بولی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور طلاق بند ہوگئی ہو ہوگئی اور طلاق بات کی ہو ہوگئی اور طلاق بند ہوگئی ہو ہوگئی اور خوال میں خرفت واقع نہ ہوگئی اور خوال ہو ہوگئی ہو ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہو ہوگئی ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو ہوگئی کی سات کے جو سے جو کو گئی ہوگئی ہوگئی

ایام بعنی ایا م معبود ہے زائد گر رے اور معلوم ہو گیا کہ اس کو حض نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) کینی حیش ہے اس وقت تک طاہرہے۔

چروکیں نے کہا کہ تجھے طد ق ہے تو مطعقہ ہو ج کے وراگر و کیا ہے کہا کہ میری ہوی کو تین طلاق بسنت دے دے ہی و کیل نے

اس کو تین طن ق بسنت تیسری طلاق دے دے یہ محیط سرتھی میں ہے اورا گرشو ہر غائب ہواوراس نے چاہا کہا پی عورت کوا کیل
طلاق سنت دے دے دے تو عورت کو خط لکھے کہ جب بید خط میرا تھے پہنچ تو چھر جب تو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے اورا گرتین
طلاق بسنت دینا چ ہے تو خط میں لکھے کہ جب میرا بی خط تھھ پہنچ پھرتو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے پھر جب تو حائضہ ہو کر طاہر ہوتو تھے طلاق ہے کھر جب تو حائضہ ہو کہ طلاق ہے کہ بین میں مار موتو تھے طلاق ہے کہ بین ہوتو تھے طلاق ہے کہ بین ہوتو تھے سنت تین طلاق اور یہ بین کے کہ جب تھے میرا بید خط پہنچ تو تھے بسنت تین طلاق ہیں ہے ذکر ہے نہ کور برصفت مذکورہ بالا واقع ہوں گی اورا گرعورت کو حیض (۱) نہ آیا تو لکھے کہ جب میرا بید خط پہنچ پھر چا تدنظر سے تھے بسنت تین طلاق ہیں ہے بحرالم اکت ہیں ہے۔

الركم انت طالق في كتاب الله او بكتاب الله او معه

ا غه ظاطر ق سنت بنابراً تكديشر كها ما ابو يوسف سے روايت ہے للسنة و في السنة و على السنة وطلاق سنت وعرت و طلا قى عديت وحد ق عدل ( پر ضافت ) وطلا ق عدل ( بوصف ) وطلا ق دين وحدا ق اسلام واحسن الطالق واجمل الطلاق وطلاق حق و حلا قی قرآن وطلاق کتاب<sup>(۴)</sup> ہیں پس میسب الفاظ طلاق کے اوقات سنت کی طلاق برمحمول ہوں گے اور اگر کہا کہ:انت **طالق ف**ی کتاب الله او بکتاب الله او معه لیمنی تو ایک علاق ہے مطاقہ ہے جو کتاب اللہ میں موجود ہے یا بکتاب اللہ یا مع کتاب اللہ ہے پس اگراس کلام ہے اس کی نیت طلاق سنت ہے تو طدہ ق باو قات سنت واقع ہوگی ورنہ فی ای ں واقع ہوگی اس واسطے کہ کتاب ابتد تع ی دلالت کرتی ہے وقوع بسنت و وقوع ببدعت ، ونوں پر نیعن دونوں کے وقت پر واقع ہوتی ہے پس اس میں نبیت کی احتیاج ہوئی اورا كركبر كه عدم الكتاب او به يعني توط عدمل الكتاب يا بالكتاب بيا كها كه على قول القضأة او الفتا اليعني برقول قاضيان وفقيها ن یا کہا کہ طلاق القضاۃ او الفقھاء بعنی تو طاقے بطلاق اضیان وفقیہان ہے لیں آگراس نے طلاق سنت کی نیت کی تو دیائہ اس کے قول کی تصدیق ہوگی تر قضاء میں طلاق فی ازل واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو بطلاق سدیہ یا عدلیہ طالقہ ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک باوقات سنت واقع ہوگی اوراگر کہ کہ بطلاق حسنہ یا جمیعہ طالقہ ہےتو فی الحاں واقع ہوگی اورامام محمدٌ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ دونو ں صورتوں میں فی الحال واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ <sup>(۳)</sup> للبدعة یا طلاق بدعت ہے اور فی الحال تین طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو واقع ہوں گی اور نیز اگرا کیک نیت کی تو بھی واقع ہو گی بشرطیکہ عورت حالت حیض میں ہویاا یسے حہر میں ہوجس میں جماع کیا ہے اور اگر مرد کی پچھ نیت (م) نہ ہوتو تو ایک طلاق فی الفور واقع ہوگی بشر طبکہ عورت حالت حیض یا نفاس میں یا ایسے طہر میں ہو جس میں جماع ہوا ہے اور اگرا پیے طہر کی حاست میں ہوجس میں جماع نہیں ہوا ہے تو فی اکال بچھ نہیں واقع ہو گی یہاں تک کہ عورت حائضہ ہو یا اس صبر میں اس سے جماع کرے یہ فتح القدريميں ہے اور اگر کہا کہ انت طالقة تطليقة حقابيتى تو طالقہ ب بطرق دادن (٥) حق توفي الفور مطقه موجائے گی اور اگر کہ کدانت طالقة تطبيقة بالسنة او مع السنه او بعد السنة يعني توط لقه بطبيق

<sup>(</sup>۱) خواه صغیر بو یا بدهمی \_

<sup>(</sup>٢) ليني كتاب تعالى \_

<sup>(</sup>٣) ليعني ونت برعت \_

<sup>(</sup>٣) يعني دويا ايك \_ (۵) ليعني حق طلاق ويئے \_

سنت یا مع السنة یا بعدالسنة ہے تو طالق بوقت سنت <sup>(۱)</sup> ہوگی بیرمجیط س<sup>رحس</sup>ی میں ہےاورالفاظ طلاق بدعت اس طرح میں کہ مثلاً کہے کہ تو طابقہ للبدعة یا بطلاق بدعت یا بطلاق جوریا بطلاق معصیت یا بطلاق شیطان ہے پس اگر اس صورت میں تین طلاق نی نہیت کی ہوتو تمین طلاق واقع ہوں گی بیہ بدائع میں ہے۔

(1): Just

ان لوگوں کے بیان میں جن کی طلاق واقع ہوتی ہےاور جن کی نہیں واقع ہوتی ہے

واضح ہو کہ شو ہرکی طلاق جبہہ وہ عاقل بالغ ہوواتع ہوئی ہے خواہ وہ آزاد ہویا بدنہ خواہ اس نے برغبت خودطلاق دی ہوی ہارہ (\*) طلاق دی ہویہ جو ہرۃ النیرہ ہیں ہے اور جس نے بطورلعب و ہزل کے طلاق دی اس کی طلاق واقع ہوگی اورائی طرح اگر اسکر اسکر اسکر اسکر کی اور بات کینے منظورتھی گرز بان سے طلاق رفاق ہوگی ہیں ہے اور جامع الاصغر ہیں ہے کہ راشد ہو وریا فت کیا گی کہ امالیہ ہے تا تھا کہ دزیب طالقہ ہے گراس کی زبان سے نظار کہ عمرہ طالقہ ہے تو قضاء وہ ہی مطلقہ ہو جائے گی ہوگی ہے کہا کہ انت جس کا نام لیا ہے اور فیما بینہ و بین اللہ تعالمی دونوں میں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی اوراگرایک شخص نے اپنی بیوی سے بہا کہ انت طالق سے معتی نہیں جانتا ہے تو طلاق واقع ہوگی اوراگرا پی بیوی ہے کہ کہ انت طالق می منظرہ ہو جائے گی اور فیما بینہ و بین اللہ تعالمی مطلقہ نہ ہوگی بید ذخیرہ میں ہے اور طفل کی طلاق آ سرچہ ہوگی دار ہوا ور مجنون و نائم و مرسم (\*) معتی کی اور فیما بینہ و بین اللہ تعالمی مطلقہ نہ ہوگی بید ذخیرہ میں ہے اور طفل کی طلاق آ سرچہ طلاق ہو ہوں کی طلاق ہو موائے گی اور فیما بینہ و بین اللہ تعالمی مطلقہ نہ ہوگی بید زخیرہ میں ہوا ور اگرا کی دونوں و نائم و مرسم (\*) معتی کی اور فیما ہینہ و بین اللہ تعالمی مطلقہ نہ ہوگی ہوا ور آگرا کی دونوں و نائم و مرسم (\*) معتی ہوگی ہوا ہوں کی طلاق ہوں کی مطلقہ نہ ہوگی ہوا ور آگرا ہوا ور مجنوں و نائم و مرسم (\*) معتی (\*) معتی ہی کہ اس نے حالت عدہ میں طلاق ہوں دونوں اللہ تعالمی مطلقہ نہ ہوا ور آگرا گر ہوا ور آگر ہوگی ہے جو ہرۃ النیر و میں ہے۔

سوتے میں طلاق دینا یا کسی وَ ور ہ وغیر ہ کی حالت میں طلاق دینا:

ایک محص سوئے ہوئے نے طلاق دی پھر جب خواب سے بیدار ہواتو اس نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھے سوتے میں طلاق دے دی ہےتو طن ق واقع نہ ہوگی اسی طرح اگر کہا کہ میں سنے اس طلاق کی (جوخواب میں دی ہے) اجازت دی تو بھی واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے وہ طلاق واقع کی جو میں نے سوتے میں زبان سے کہی ہے تو واقع نہ ہوگی مرسم نے طلاق دے دی پھر کہا گھی وہ ہم کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں نے بیتی کہ طلاق دے دی پھر کہا ہمے وہ ہم ہوا کہ میں نے بیتی کو اس واسطے کہا کہ جس طلاق کو میں نے بر سام کے مرض میں زبان سے نکالا ہے اس کے واقع ہونے کا مجھے وہم ہوا

<sup>(</sup>۱) معنی اگرنی الحال وفت سنت ہوگا تو تا وقت سنت تا خیر ہوگی ۔

<sup>(</sup>۲) مثل سطان نے اس کومجبور کیا تو بالا تفاق واقع ہوگ اور یہ یاووا تفاق وقوع طلاق کا ہا کراہ غیر سلطان پڑتی ہے اگر چدا کراہ کے تحقیق ہو ہے میں اختلاف ہو۔

<sup>(</sup>٣) يعنى تخمي طلاق بـ

<sup>(</sup>۱۳) جس کوسرسام کی بیماری ہو۔

<sup>(</sup>۵) یعنی اغماء طاری ہوا بین بدوں نشہ کے استعمال کے بے ہوش ہوگیا۔

<sup>(</sup>٢) ال پي اشاره ب كه طلاق مجنون بهي يحالت افاقه واقع موگل ـ

پس آئر یہ کلام اس ذکر و حکایت کے درمیان میں ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی ور نہیں یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر طفل نے طلاق دی پھر جب بالغ ہواتو اس نے کہا کہ میں نے اس طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے اس کو واقع کیا تو واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیابتداء ایقاع ہے یہ بر الرائق میں ہے اور اگر کسی مختص نے طفل کی بیوی کو طلاق دی پھر طفل نے بعد بالغ ہونے کے کہ کہ میں نے اس طلاق کو جس کو فلاس نے واقع کیا تھا واقع کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو جوجائے گی اور اگر کہا میں نے اس کی اجازت دی تو جوجائے گی اور اگر کہا میں ہے۔

ع تال المحرجم اس مقام برطفل مطلقاً ہے خواہ مجھ دار ہویا نہ ہوا درشر ط و کا لت میں قیدی قل ہے پس طاہرا بیوقیدیہال معتبر نہیں ہے و ندا ہو الظاہر واللّٰد اعلم ۔

ع اس میں اشعار ہے کہ بعفر ورت شراب بیناروا ہے اورضرورت کے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ علیم طاذ ق جس کی حذافت عام تمام مشہور ہو بتلائے کہ سوائے شراب کے اس کا علاج نہیں ہے اور تھم ندکور ثقة بھی ہوتو روا ہے اورا مام قمر ؓ نے فر مایا کہ تب بھی نہیں جائز ہے وہوالا سے۔

<sup>(</sup>۱) نشرے ست۔

<sup>(</sup>۲) کتاب اشر به پی ویکھو۔

<sup>(</sup>٣) اجوائن فراساني\_

<sup>(</sup>۴) جمع شراب

نزدیک واقع ند ہوگی اوراس میں اما محمدؓ نے اختلاف کیا ہے بینی ان کے نزدیک واقع ہوگی اوراہ محمدؓ کے قوں پرفتوی دیا جائے انتہا اور مام محمدؓ ہے مروی ہے کہا گرکسی نے نبیذ پی اور س کے مزاج کے موافق نہ ہوئی اورار تفاع بخارات ہے اس کے سرمیں درا پیدا ہوا ورشدت درا ہے اس کی عقل زائل ہوگئی نہ بوجہ نبیذ پینے کے نشہ کے پھراس نے طلاق وے دی تو واقع نہ ہوگ اور گرسی ق عقل بوجہ صدمہ ضرب کے زائل ہوئی بیاس نے خود پنے سرمیں مارا کہ جس سے عقل زائل ہوئی پھراس نے طلاق وے دی تو طور ق واقع نہ ہوگی ہوئی وی قاضی خان میں ہے۔

واقع نه ہوگی بیفت وی قاضی خان میں ہے۔ با امرِ مجبوری یا جبر وا کرا ہ دی گئی طلاق نا فنز العمل نہ ہو گی :

اس امر پر جماع ہے کہ اگر کوئی مخف اقرار طلاق پر ہا کراہ مجبور کیا گیا تو اس کا اقرار نافذ نہ ہوگا ہیشرح طی وی میں ہے ا کیٹ خفس کو سدھان ( ) نے با کراہ مجبور کیا کہ اپنی بیوی کے طلاق دینے کے واسط کسی کووکیل کرے پس اس نے مار پیٹ وقید ( ) کے خوف ہے کہا کہ تو میر وکیل ہے اور اس ہے زیادہ کچھ نہ کہا ہاں وکیل نے اس کی بیوی کوطلاق دے دی پھر موکل نے کہا کہ میں نے اس کو بنی بیوی کے طلاق و سینے کے واسطے وکیل نہیں کیا ہے تو علاء نے فرہ باہے کہ بیقوں اس کی طرف سے مسموع نہ ہو گا اور طلاق واتع ہوجائے گی ہے بح الرائق میں ہےاورا گرایک مخص نے اپنی بیوی کی طلاق دینے کے واسطے سی کووکیل کیا پھروکیل نے شراب خمر یی کراس کی بیوی کوصد ق دی تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ طعد ق واقع نہ ہوگی اور اکثر مش کنج کے نز دیک واقع ہوگی بیتا تا رخانیہ میں ے اور کو نگے کی طدق باشارہ ہوتی ہے اور کو نگے ہے ایسا کونگا مراد ہے جو پیدائتی ہویا بعد کواس طرح کونگا ہوا کہ بر بر ہمیشہ ک واسطے گونگا ہو گیا حتی کہاس کا اشارہ مفہوم 'ہوا میضمرات میں ہے جا ہے اس گونگے کو لکھنے کی قند رت ہویا نہ ہو میمعرا نے الدرا بیرو فتح القديريين ہے اورا گر گونگے كا اشار ہمعروف نه نه ہوجواس كى طرف ہے معلوم ہويا شارہ ايسا ہو كہ جس ہے بيمعلوم ہو كہ اس غرض کے و سطے ایساا شار ہ کرتا ہے لیکن قطعی معلوم نہ ہو بلکہ شک ہوتو یہ باطل ہوگا میمسوط میں ہے اور اگر کو کی شخص پیدائش کے بعد درمیا ن عمر میں گونگا ہو گیا مگرو نکی نہیں تو ایسے گو ننگے کے اشارہ کا اعتبار نہیں ہے پھر جس صورت میں کہ گونگے کے اشارہ کا امتبار ہوتا ہے اگر گونگے نے طلاق دی اور اشارہ سے تین طلاق ہے کم تعداد سمجھ میں آئی تو وہ رجعی ہوگی پیضمرات میں ہے اور آخر نہا یہ میں اہ م تمر تا شی ہے منقوں ہے کہ جو گونگا بعد پیدائش کے گونگا ہوااوراس کا اشار ہ مجبوم قرار دیا جاتا ہے اس کے واسطے گو نگے ہوئے کی مدت یک ساں مقرر کی گئی ہے ( یعنی اگرا یک سال تک گونگار با تو اس کا اشار ہ مفہومہ ہو گا اور حلہ ق مثلاً واقع ہو گی سرچہ بعد ایک سر کے اچھا ہوجائے (اور او م سے مروی ہے کہ ایسے گو تگے کا تا دم موت گونگا (مل) رہنا ضرور ہے اور مشاک نے فروی کہ ای یرفنوی ہے یہ نہرالفائق میں ہے۔

ا گرعورت مرتد ہ ہوکر دہا رالحرب میں چلی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پروا قع نہ ہو گی: اگر اخری تحریر کرسکتا ہوتو تحریر ہے اس کی حدق جائز ہو گی کذا نی الہدایہ نی مسائل شتے۔ بیضے مشائخ ہے دریوفت کیا گیا

ا کینی معلوم ہوگیا کہ اس اشارہ ہے اس کی بیرمراد ہوتی ہے یا اس طرح کا اشارہ کرتا ہے اور شاید بیرمراد ہوگ اس کے اشارہ مفہوم کا اغتبار ہوتا ہے اس واسطے کہ گو نگے کا اشارہ مفہومہ مشل کلام کے ورغرض امتبارا شارہ ہے ہے تین ماں واحد ہے۔(۱) تق سلطان کی قید ام طاق میں بغرض انتیاتی ہوئی انتیاق ہوگی اگر چیا کراہ نہ ہو۔(۲) اور اگر قتل کے خوف ہے وکیل کیا تو بھی واقع ہوگی۔(۳) ورند تھم باطل ہوجائے گا۔

کہ ایک شخص نے جونشہ میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہا ہے سرخ (الکیک بماہ ما ندر روت کہ کد (الله عن طلاق واوہ شویت یو فر مایا کہ دیکھا جائے گا کہا گرعورت مذکورہ ثیبہ ہوا وراس شو ہر ہے بہیے اس کا ایک شو ہرتھا کہ جس نے اس کوطلاق دی تھی تو اس لفظ ہے طلاق و قع نہ ہو گی بشرطیکہ مرو نہ کور کی نیت (ملل) طدی کی نہ ہواور اگر اس سے پہیے عورت نہ کورہ کا ایسا شوہر نہ ہوتو طلاق واقع ہو گی خواہ نیت کی ہویا نہ کیا ہو میتا تارخانیہ میں ہےاورا گرشو ہر مرتد ہوکودارالحرب میں چلا گیا تو اس کی طلاق اس کی بیوی پرواقع نہ ہوگی کیکن اگر ایسی حالت میں دارالسلام میں واپس آیا کے عورت مذکور واس کی فرفت کی عدت میں ہے تو طلاق جواس نے دارالحرب میں دی تھی واقع ہو جائے گی اور اگرعورت مرتد ہ ہو کر دارالحرب میں چی گئی تو شو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہو گی پھر اگر وہ قبل عدت گزرنے کے واپس آئی نو بھی امام اعظمیؓ کے نز دیک طلاق ند کوراس پر واقع نہ ہوگی اورامام ابو یوسف کے نز دیک واقع ہوگی ہے ذخیرہ میں ہےاوراگراپی بیوی دکوخر بیرا پھراس کوطلاق دی تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی اوراس طرح اگرعورت اپنے شوہر کی تم م ہ لک ہوئی یا کسی حصہ کی ما لک ہوئی تو پھرشو ہر کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی اور اگرعورت نے شو ہر کوخریدا پھر اس کوآ زاد کر دیا پھر شو ہر نے اس کوطلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور علی بذااً سراینی زوجہ کوخر بیرا پھراس کوآ زاد کیا پھراس کوطلاق دی ورحالیکہ وہ مدت میں ہے تو بسبب زواں ماتع کے طلاق واقع ہوگی ہے بین میں ہے اور اگر غلام نے کسی عورت سے نکاح کیا تو غلام کی طد ق س عورت پر واقع ہو سکتی ہے اور آتا تائے غلام کی طلاق اس کی عورت پر واقع شہو گی ہیے ہدا ہیں ہے اور طلاق کا اعتبار ہمارے مز دیک عورت کے لحاظ پر ہوتا ہے چنانچہ ہاندی کی طلاق پوری دو ہول گی خواوشو ہر آزاد ہو یا غلام ہواور آزا دعورت کی حلاق تین ہول گی خواہ شو ہرآ زاد ہو یا غلام ہو بیکا ٹی میں ہے۔

(P): (V)

ا يقاع طلاق كے بيان ميں اوراس ميں سات تصليں ہيں.

(1): Jus

اق ل طلاق صریح کے بیان میں

كو نسے الفاظ طلاق صريح كے زمرے ميں آئيں گے:

طلاق صریح اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ تو طالقہ ہے یا مطبقہ ہے یا میں نے تحقیے طلاق دی پس ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر جداس نے ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو یا ہا کندھ و تی کی نہیت کی ہو یا پھھنیت نہ ہو یہ کنز میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ے اور نیت بیرک کرتو و ثاق ہے چھوٹی تو قضاءً اس کے تول کی تقدم قی شہوگی اور دیانة فیماً بینه و بین الله تعالی و ہ متدین ہوگا اور عورت کومشل ( ''' قاضی کے حلال نہیں ہے کہ مر دیذ کور کواپیے 'و ہر قابو دے جبکہ اس سے بید کلام من لیے یا کوئی گواہ عا دل اس کے

اے سرخ لب ما ندے تیراجبرہ مشابہ ہے۔ (1)

میری کد با تو تیرے شو ہرنے تخفے طلاق دی۔ (r)

بلكه خبرو حكايت جوب (r)

لیعنی قانشی کور و انبیل کد کسی مر د ہے ایب سن کراس کواس کی بیوی پیاس رہنے د ہے جکہ دونو ل کوجدا کرد ہے۔ (0)

كتاب الطلاق

لے وٹا ق مضبوطی و بیندش بیعنی رسی وغیر ہ جس بیں بندھی ہو کی تھی۔

ع ۔ تولہ کام ہے۔ اس واسطے کہ کام ہے چیموٹنا بمعنی طلاق معروف نہیں مستعمل ہےاور حسن اتفاق ہے ہوں ہے واورہ بیں بھی ایس نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليني بندش سير يول سه

<sup>(</sup>٢) يعني بريات كبنا\_

 <sup>(</sup>٣) مردولفظ يوقف آخرند بإضافت \_

<sup>(</sup>٣) اوراگردوسری صورت میں طالق الطالق با ضافت ہے تو بھی مثل اول صورت کے معلوم ہوتی ہے وابنداطم۔

اں پر پہلے واقع ہو پچکی ہوتو اس پر بھی دوطلاق پڑیں گی بشرطیکہ ان دونوں کی پہلی طلاق کے سرتھ نیت کی ہو بیسرائی الوہائی میں ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تیر ہے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حنیفہ جمۃ اللہ نے فر مایا کہ اگر اُس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑجائے گی وگر نہیں :

ا كرعورت سے كہا كه :انت طالق الطلاق تو طلاق الطلاق باوركها كه من في لفظ طالق سے ايك طلاق اور لفظ الطلاق (۱) سے دوسری طلاق مراد کی ہےتو اس کی تصدیق ہوگی ہیں دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ عورت مدخولہ ہو ور نہ دوسرا کلام لغو ہو جائے گا بیکا فی میں ہے اور منتقی میں کہ اگر ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تیرے واسطے طلاق ہے تو امام ابو حذیفہ نے فر ما یا کدا گراس نے طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑ جائے گی اورا گر پھھنیت نہ ہوتو نہ پڑے گی قال المحتر جم بعنی اس عورت ہے کہا کہ لث الطلاق اوربير في ميس محتمل ہے صريح نہيں ہے سيكن جس طور ہے ترجمدار دو مذكور ہے زبان ار دو ميں غالبًا اس سے طاق تريز جائے گی اس واسطے کہ عرف میں متباول یہی ہے پس زبان کے لحاظ سے صرح سے نے مثل فلیز، مل والتداعم اور امام ابو پوسٹ نے فر مایا کہ اگر اس نے طلاق کی نبیت کی تو واقع ہوگی ور نہ امر طلاق کا اختیا رعورت کے ہاتھ کیموگا اور اگرعورت سے کہا کہ علیک الطلاق تیرے او پر طلاق ہے تو وہ طالقہ ہو گی بشر طبیکہ نیت ہو قال انمتر جم زبان اردو میں بلا شرط مطلقہ ہو گی والقد اعلم۔ اور اگر کہا کہ طلاقی علیک وا جب بعنی میری طفاق تھھ پر وا جب ہےتو طلاق پڑے گی اس طرح اگر کہا کہ الصلاق علیك واجب طلاق تھھ پر وا جب ہےتو بھی بہی تھم ہے یہ بقالی نے اپنے فتاوی میں ذکر فر مایا ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ طلاقت علی لیعنی تیری طلاق مجھ پر ہے تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا طلاقات علی واجب اولازمر او فرض او ثابت مجمعتی تیری طارق مجھ پر واجب بالازم یا فرض یا ثابت ہے پس شخ ابواللیٹ نے فناوی میں اس مسئلہ میں متاخرین کا اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی جا ہے نیت ہویا نہ ہوا در بعض نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی نیت کرے یا نہ کرے اور بعض نے فر مایا کہ واجب کہنے کی مورت میں بدول نیت واقع ہوگی اور لا زم کینے کی صورت میں واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت ہواور فرق ان دونو ں عرف کی راہ ہے ہے قال اُنمتر جم بھی قول اخیر زبان اردو کے موافق ہے واللد اعلم الا لفظ فرض محتمل ہے لیکن فرض بغیر تھم کہی غلط ہے بہذا سوائے واجب کے سب الفاظ میں موافق قول اخیر ار دو میں بھی میم علم ہو گافلیتا مل اس طرح ا گرعورت ہے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری طلاق مجھ پر واجب یالا زم یا ٹابت ہے بس عورت نے بیغل کیا تو بھی ایسااختلاف ہےاور شیخ صدرالشہید ؒنے بیا ختیار کیا ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی کذافی المحیط اور یمی سے برمحیط سرحسی میں ہے۔

اگر كباكه: انت طالق طالق يا انت طالق انت طالق يا قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك قد طلقتك يا انت طالق قد طلقتك تو دوطلاق مول كي:

شخ ا ، م اجل ظہمیرالدین حسن ہن علی مرغیز نی سب صورتو ل میں طلاق واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے یہ محیط میں ہے اور قاضی کے فقاو کی کبری میں ہے کہ مختاریہ ہے کہ سب صورتوں میں طلاق واقع کی ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے ابن ساعہ نے امام محمدٌ سے

ع الله المترجم ظا مرمراه مديم كورت مذكور في السجلس مين اختيار قبو ب كرب مودا منداعل ، \_

ع قال المرجم بياحوط بـ

<sup>(1)</sup> الطلاق ہے ایک طلاق مراد کیا۔

<sup>(</sup>۱) توطالقه ب طالقه ب

<sup>(</sup>٢) فروريس في تخفي طلاق دى ضروريس في ظادق دى ..

<sup>(</sup>٣) لوطالقه عضرور من في تحقي طلاق وي-

كتاب الطلاق

ا گرغورت نے کہا کہ میں طالقہ ہوں پس شوہرنے کہا کہ ہاں تو مطلقہ ہوجائے گی:

منتی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ جھے طلاق وے دے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو طلاق پر ہے گئے گھرا اُراس نے کہا کہ ور برہ ھادے اور شوہر نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو دوسری طلاق بھی واقع ہوگی اہرا تیم نے مام محکہ ہے۔ دوایت ک ہے کہ ایک خض ہے کہا گی کہ تو نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں اس نے کہا کہ یاں ایک تو امام محکہ نے فرمایا کہ تیاں یہ ہوگی اور نیز منتی میں ہے کہ ایک عورت نے تیاں یہ ہوگی اور نیز منتی میں ہے کہ ایک عورت نے شوہر ہے کہا کہ میں نے تھے بائے کہ دایک طلاق واقع ہوگی اور نیز منتی میں ہے کہ ایک عورت نے ہو کہ کہ جھے تین طلاق وے ویس شوہر نے کہا کہ میں نے تھے بائے کہ میں نے تھے میں شوہر نے کہا کہ میں نے تھے میں شوہر نے کہا کہ تین طلاق واقع ہوگی ہیں ہوگی اور اً مرشو ہر نے کہا کہ کہ تھے طلاق و دے دے پس شوہر نے کہا کہ علاق ہوجائے گی اور اگر مورت نے کہا کہ ایک شوہر نے کہا کہ علاق و دے دے پس شوہر نے کہا کہ علی تو میان قوہر نے کہا کہ علی اور اگر مورت نے کہا کہ ایک شوہر نے کہا کہ علی تو میان قوہر نے کہا کہ علی تو تو اپن شوہر نے کہا کہ علی تو میان تو توہر نے کہا کہ ایک تو میان تو کو میان کہا کہ علی تو میان تو توہر نے کہا کہ میں نے طلاق و و تو تو نہ ہوگی کیا تو نے اپنی نیوں کو طلاق واقع نہ ہوگی اگر کہا کہ بلی لیعنی بال دی کہا کہ بلی لیعنی بال دی جو توہر نے کہا کہ بلی لیعنی بال دی جو توہر نے موج ہو نے گی گویاس نے کہا کہ میں نے طلاق دی جاس طلاق توہر نے کہا کہ میں نے طلاق دی جاس طلاق توہر بی ساس نے کہا کہ بلی لیمنی بیاں دی جو توہر سے مطلقہ ہوج کے گی گویاس نے کہا کہ میں نے طلاق دی جاس

۔ تقل الهمر جم كذا زبان عرب بين كندياز عد ومبهم ہے جيسان واقد اور چونكہ بغير حرف عطف كے ہے اس واسطے اول كذا اكاني اور دوم كذا و باني رکھي تئي اور بغير حرف عطف اطلاق عرب بين كي ميں وہ ہے انہيں تک بين اس واسطے قطعی گيار ومرا د ہوں گے جومقد ارافقيار ہے زايد تين پس بقدر افقيار تيمن طلاق واقع ہوں گی۔ واسطے کہ استفہام انکاری تقریری کا جواب لفظ بلی کے ساتھ اثبات ہوتا ہے اور اگر اس نے جواب دیا کہ تھم لیعنی ہاں نہیں دی ہے تو مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ تھم نے ساتھ استفہام کا جواب نفی ہوتا ہے پس گویا اس نے کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی پی خلاصہ میں ہے اور اگر طالق سے قاف حذف کر کے بون کہا کہ تو طال پس اگر لام کو کسر ہ دیا (جوقاف محذوف ہونے پر دیا ات کر ہے ) تو طلاق بلا نہیت واقع ہوگی ور نہ اگر طلاق کی گفتگو میں یا حالت فضب میں کہ تو بھی یہی تھم ہے ور نہ نہت پر موقوف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا اور کہا کہ تو طلاق کی گفتگو میں یا حالت فضب میں کہ تو بھی یہی تھم ہے ور نہ نہت پر موقوف ہوگا اور اگر فقط لام حذف کیا اور کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہنیت کی ہوا ور اگر قاف ولام دونون حذف کئے بعنی کہا کہ تو طا اور است میں کسک نے اس کا منہ بند کر لیا یہ خود خاموش ہوگیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہنیت کرے یہ بحر لرائق میں ہے۔

ایک فخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرا تلاقی اور یہاں پی نیچی الفاظ ہیں بتلاقی و تلاغ وطلائے و تلاک وطلاک تو شیخ امام جلیل الو بحرمحمد بن الفضل ہے منقول ہے کہ طرد ق و اقع ہوگی اور اگر عمد آکہا اور قصد کیا کہ طلاق و اقع نہ ہوتو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور و بائے تصدیق ہوگی ہوں ہے کہ کہ میری ہوی مجھ سے طوق و بائے تصدیق ہوگی کہا تا ہوگئی ہوگئی ہے اس کے اس نے گوا ہوں ہے کہ کہ میری ہوی مجھ سے طوق ق مائلتی ہے اور مجھے اس کو طل ق دینا گوارائیس ہے ہیں ہیں اس لفظ کوزبان (۱) ہے کہوں گا کہ اس کی گفتگو بند ہو جائے پھر بدلفظ کہا پھر گوا ہوں نہ کورنے واقع ہونے کا تھم نہ دے گا اور شیخ امام ابو گوا ہوں نہ کورنے واقع ہونے کا تھم نہ دے گا اور شیخ امام ابو گیا ہوں نہ کورنے واقع ہونے کا تھم دیا ہو ہم نے بیان کی ابورائی یو تو گئی ہے دیا تھا صدیمیں ہے۔

طلاق کے الفاظ میں مقامی زبانوں کا کس صورت میں اعتبار کیا جائے گا؟

<sup>،</sup> جس کوفاری *پر*زاورعرب طحال بولیتے ہیں۔

ع لين يول كباان يعنى ہالطف نون اور يبي نعم بليٰ ميں مجمور

<sup>(1)</sup> يا في مذكور ش يه كوكى لقظ ...

بچھ الفاظ عربی میں کہنے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اُر دو میں اُن کے نعم البدل الفاظ نہیں اسلئے طلاق واقع نہ ہوگی:

ا أمركها كدانت بئلاث توبسه هستي تو تين طلاق يراي كي اگرنيت جواور اگركه كديس نيت نبيس كي پس اگر غدا كره طلاق کی حالت میں اس نے ایسا کہا ہوتو تقید لیق نہ ہوگی ورنہ تقید لیق ہوگی اور ایسا ہی فاری ( توبسہ ) کہنے ہے یہی حکم ہے اور مہمی فنویٰ کے لئے مختار ہے قال الممتر جم اردو میں اس کے تر جمہ سے طلاق واقع نہ ہونا جاہئے وامتداعهم اورا گرا جی عورت ہے کہا کہ تو فلاں سے اطلق <sup>(۱)</sup> ہے۔ لائکہ فلال مذکورہ مطلقہ یا غیرمطلقہ ہے بہر حال اگر اس نے طلاق کی نبیت کی بوتو طلاق وا قع ہوگی ور نہیں بخلاف اس کے اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مثلاً فلال نے اپنی بیوی کوطر ق دی ہے پس شوہر نے اس سے کہا کہ تو فلال سے اطلق ہے تو الی صورت میں طلاق واقع ہوگی اگر چداس نے نیت ندی ہو بیافتح انقدر میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ انت (۲) مدی ثلاثا پس اگر طلاق کی نیت کی ہوتو مطلقہ ہوج ئے گی اور اگر کہا کہ میں نے طدق کی نیت نہیں کی تھی پس اگر حالت تذكرہ طلاق میں كہا ہوتو تقمد لیں شہوگی اور اگرعورت نے شوہر ہے كہا كہ مجھے طلاق دے دے ہی شوہرنے تین انگلیوں ہے ا شارہ کیا اور مرادیہ ہے کہ تین طلاق تو جب ٹنگ زبان ہے نہ کہے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی پیظہیریہ میں ہے اورمنتقی میں بروایت ابن ساعةً مام محدٌ ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ زینب میری بیوی طائقہ ہے پس زینب ہے بعد حلاق ہونے کے اس کے یوس رہنے سے اٹکارکیااور قاضی کے سامنے طلاق ہونے کا مقدمہ پیش کیا پس شوہرنے کہا کہ فلاں شہر میں زینب نام کی میری دوسری بیوی ہے میں نے اس کومرا دلیا تھا اور اس پر گواہ قائم نہیں کئے تو قاضی اس طلاق کوائ عورت پرمجمول کر کے اگر اس سے با سُنہ ہوگی تو عورت کواس مرد ہے جدا کر دے گا پھرا گرشو ہرنے اپنے دعویٰ والیعورت کو حاضر کیا اوراس کا نام زینب ہے تو اگر قاضی کومعلوم ہو کیا تو قاضی بیطان تی اس میروا قع کر کے پہلی عورت کواس کوواپس دے گا اور اس کا طلاق باطل کر دے گا اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہا کی شخص نے کہا کہ میری بیوی طابقہ ہے اور اس کی بیوی معروف ہے پس شوہر نے دعویٰ کیا کہ میری بیوی ووسری ہے پھرا بیک عورت دوسری کولا یا اوراس نے دعویٰ کیا کہ میں اس مر د کی ہیوی ہوں اورشو ہر نے اس کے قول کی تصدیق کی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے اس کومراولیا تھا یا کہ میں نے اپنے کلام سے میا ختیا رکیا کہ بیوی کی طلاق کو س بیوی پر ڈالوں لیس اگر شو ہرنے اس امرے گواہ پیش کیئے کہ قبل طلاق مذکور کے اس دسری عورت سے نکاح کیا تھا تو اس کی معروفہ بیوی سے طلاق پھیسر کراس مجہولہ پر یڑے گی اور اگر اس کے گواہ قائم نہ کئے اور قاضی نے اس کی معروف بیوی کی طلاق کا تھم دے دیا پھر اس کواس دوسری عورت مجبولہ کے ساتھ قبل طلاق ندکورہ اور قبل اس کے کہ قاضی اس معروفہ بیوی کی طلاق کا تھم کرے نکاح کرنے کے گواہ ملے اور اس نے قائم کئے اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میں نے اس بیوی دوسری کومرا دلیاتھا تو قاضی نے طلاق معروف کا تھم دیا ہے اس کو باطل کر کےمعروف بیوی اس مر دکووالیس کر دے گا اور طلاق اس مجبولہ پر واقع کرے گا اور اس طرح اگرمعروفہ بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا ہو پھریسے گواہ قائم ہوئے تو بھی یہی تھم ہے اور نیز منتقی میں مذکور ہے کہ اگر دوعورتوں سے ایک سے بنکاح سیحے اور دوسری سے بنکاح فاسد نکاح کیااور دونوں کا نام ایک ہی ہے پس شو ہرنے کہا کہ فلا عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ بیس نے اس عورت کومرا دلیا تھا جس کا نکاح

إ ﴿ الروجس وقت يابت طلاق كے دوتوں بيس گفتگو ہور ہي مختل ۔

<sup>(</sup>۱) لعنی زیاده ریاشده۔

<sup>(</sup>۲) تجے میری طرف ہے تین ہیں۔

فاسدوا قع ہوا ہے تو قضا فاس کے قول کی تصدیق ندہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میرکی دونوں ہویوں میں سے ایک طاقہ ہے پگر بہ کہ میں نے وہ ہوی مرادی تھی جس کا خلاح فاسد و قع ہوا ہے تو قضاء تصدیق ندہوگی ہے بارہوی نصل محید میں ہے اور اگر کبر کہ فلاں طالقہ ہے اور اس کا نسب اس کے نام کے ساتھ بیان نہ کیا یا اس کا نسب بیان کیا کہ اس کے باب کی جو نب نسبت (اس کیا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے اپنی ہوی کے سوائے کسی اجند ہوم او سیا اول دکی جانب منسوب کیا صال کا نسب کی اس کی ہوی وہی پھر دعوی کیا کہ میں نے اپنی ہوی کے سوائے کسی اجند ہوم او سیا تھا وقت ہوں کے ساتھ مراد لیا ہے سوائے معروف ہوگ کے سیمرک تھا تو قضا فاس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ سیا تو اس کے موج کے گائیاں جو ہوی اس کی معروف ہو اس نے و پر ہوی ہوں ہو کے گائیاں کی معروف ہو اس کے اور اس خیر معروف ہوں کی تھا ہوں کے دونوں کے اقراد کا ح کے گوا ہوں یا عورت معروف اس کے قول کی تصدیق کی تھا ہوں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کے دونوں کے اقراد کا ح کے گوا ہوں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے قول کی تھد یق کرے بیٹ قالموں یا عورت معروف اس کے تول کی تھد کی گواموں یا عورت معروف اس کے تول کی تھد کی کہ کو مول کے گواموں یا عورت معروف اس کے تول کی تھد کی کو اس کے تول کی تھوں ہوں ہو کے گواموں یا عورت معروف اس کے تول کی تھوں کی تول کے تول کی تول کی تول کی تول کے تول کو تول کے تول کی تول کی تول کی تول کے تول کی ت

ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کوھد تی دے دی یا ایک عورت طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تقعدیت کی جائے گی اور سر کہا کہ زینب طالقہ ہے اور اس کی بیُوی کا ٹام زینب ہے پھر کہا کہ میں نے پنی بیوی کی نیت نہیں کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تقعدیت نہ ہوگی ہے جوا طیس ہے اور اگر کسی نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے حالا تک اس ک دو بیویاں بیں اور دونوں معروفہ بیں تو اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں ہے جس کی جانب جیا ہے طلاق کو پھیرے بیفاوی قاضی

خان میں ہے۔

معروفہ بیوی کا قول کن صورتوں میں قبول کیا جائے گا:

قولہ مبہن کی جانب جیسے کہا کہ فلاں کی مبہن یا فلاں کی ہاں۔

<sup>(</sup>۱) يىنى قلال بىت قلال ي

د ونو ں مطلقہ ہو جائمیں گی عمر ہ ہالا شار ہ اور زینب یا قر اربیہ خل صدیس ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت نہیج طالقہ ہے حالا نکہ اس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے اور شخص کی کچھ نبیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی:

ا گر اس نے کہا کہ اے زینپ تو طالقہ ہے ہیں اس کوشی نے جواب ندویا تو زینب مطلقہ ہو گی اور اگر ایسی عورت کو جس کو د کھتا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے نہ بنب تو طالقہ ہے پھروہ عمرہ نام کی اس کی دوسری بیوی نکلی تو عمرہ پر طلاق واقع ہو ج ئے گی کہ اشارہ کا اعتبار ہوگا ور نام کا اعتبار نہ ہو گا بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اے نہ بب تو طالقہ ہے اور کسی کی طرف ا شارہ ہیں کیا گر اس نے ایک آ دمی کی شکل و تھے کر اس کو زینب گمان کیا تھا حال نکہ و ہ زینب نہتی ووسری ہو ی تھی تو قضا ءُزینب ط لقہ ہوگی نہ دیانتہ بیتا تار خانیہ میں ہے ایک شخص نے کہا کہ میری بیوی عمرہ بنت مبیح طالقہ ہے حالا نکداس کی بیوی عمرہ بنت حفص ہے، ورشخص کی پچھنیت نہیں ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور گرصیج نے اس شخص کی بیوی کی ماب ہے نکاح کیا ہواور اس کی بیوی اس کے جرابیں رہیبہ ہو کرمینج کی طرف منسوب ہو گئ ہو ہیں شخص مذکور نے بطور مذکور کہا حاما نکہ بیخص اس عورت کا نسب حقیقی یعنی اس کے پیررواقعی کا نام جانتا ہے پانہیں جانتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی اور قضاء تقمد پتی نہ ہوگ کیکن فیمها ہینہ و بین الله تعالی واقع نہ ہوگی بشرطیکہ اس کواپنی بیوی کے حقیقی نسب کے آگا ہی ہواور اگر آگا ہی نہ ہوتو نیما بینہ و بین اللہ تعالی بھی طلاق واقع ہوگی اوران صورتوں میں اپنی بیوی کی نہیت کی ہوتو قضا ءُو فیما ہیں و بین اللّه تعالمی بہرحال اس کی بیوی مطلقہ ہو ج ئے گی رینز امنۃ انمفتین میں ہے اور اگر ایک مرد نے کہا کہ میری حبشیہ بیوی عامقہ ہے اور اس کی نبیت میں اپنی بیوی کی طلاق نہیں ہے اور اس کی بیوی حبشیہ ہیں ہے تو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر بیوی کے نام کے سوائے ووسرا نام جواس کا نام نہیں ہے اس نام سے کہاا وراس کی نبیت اپنی بیوی کی طلاق کی نہیں ہے تو بھی مطلقہ نہ ہوگی اور اگر ان صورتوں میں پنی بیوی کی طلاق کی نیت ہوتو اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی بیر ذخیرہ میں ہے اور اگر ایک ھخص کی عورت سنکھوں والی ہوپس کہا کہ میری بیا ندھی بیوی مطلقہ ہے حالاتکہ س نے متکھوں والی کی طرف اثارہ کیا تو پیط لقہ ہوج ئے گی اور اش رہ کے ساتھ صفت کا اور نیز نام کا عتبار نہ ہوگا یے خزایۃ کمفتین میں ہے اور اگر کہا کہ ویلی کا والی فاطمہ یا گافی فاطمہ طالقہ ہے حال نکہ اس کی بیوی کا نام فاطمہ ہے مگروہ دہلی ک نہیں ہےاور نہ کافی ہےتو اس برطلاق واقع نہ ہوگی اوراگر فاطمہ بنت فلا ں بھی ذکر کیا بعنی اس کا نسب سیح بھی ذکر کیا ہوتو طلاق پڑ<sup>گی</sup> ج ئے گی اگر چداس نے الیں صفت ہے اس کو وصف کیا ہے جواس میں نہیں ہے اور وجہ طلاق بڑنے کی بیرے کہ غائبہ کی تعریف و شنا خت باسم ونسب ہوتی ہے بیعتا بید میں ہے۔

طلاق قرض دينايار بن دينا كهني مين مشائخ بييد كااختلاف:

اگر کہا کہ اے آگر ہووالی تو طالقہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو طلاق پڑجائے گی بیر محیط سرحتی میں ہے اور اگر اپنی بیوی کواس کا نام واس کے باپ کا نام لے کر بیان کیا ہا سے طور کہ میری بیوی عمرہ بنت مبیح ابن فلال جس کے چہر پرتل ہے یا یوب

لے محمریں یاس کی حضانت میں علی اختلاف النفسیرین ۔

س صفت کا منتبار شهوگایه

(۱) صفت کاانتبار ہوگا۔

منتی میں ہے کہ اگر اپنی ہوں ہے کہا کہ تیری طان ق القد تعالیٰ نے ضرور چاہی یا تیری طلاق کا القد تعالی نے تکم و ہے دیا یا میں ہے تیری طلاق کی ارا اس صورت میں کہ نہیت کی ہواورا گرکہا کہ خواہش کی میں نے تیری طلاق کی یہ دوست رکھ میں نے تیری طلاق کو یا راضی ہوا میں تیری طلاق ہے یا را دہ کیا میں نے تیری طلاق کو قوط لقہ نہ ہوگی اگر جہ نہت ہو یہ خواصہ میں ہے اورا گر کہ بدر آت میں صلاقت یعنی تیری طلاق ہے بری ہوگی تو اس میں میش نخ نے افتلاف کیا ہے اور تیج کہ بہ کہ میں تیری طلاق ہے بری ہول یا بر آت البیت میں طلاقت یعنی تیمی علاق ہ اگر جہ نہ ہوگی اورا تیج کہ ہوگی اورا تیج کہ ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ ہوا میں تیری طلاق ہے بری ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ ہوا میں تیری طلاق ہے بری ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ ہوا میں تیری طلاق ہے بری ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تی جہ کہ ہوا میں تیری طلاق ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ واقع ہوگی میں ہوتو اس میں مشائخ نے افتلاف کیا ہے اورا گر کہ بری ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ واقع ہوگی ہوتو واقع نہ ہوگی اورا تیج کہ ہوتو واقع نہ ہوگی اور اس کی سے کہ واقع ہوگی ور نہ نہیں ورا گر کسی نے اپنی ہوی سے کہا کہ تو طاقہ ہے اور بھے تین روز تک خیار ہوتا واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے اپنی ہوئی کا نام مطلقہ رکھ ہے بھر کہا کہ میں نے تیرانام مطلقہ رکھا تو اس پر طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے تیرانام مطلقہ رکھا تی ہوگی دو تیو تی اور خیار باطل ہوگا ایک میں نے تیرانام مطلقہ رکھا تیں ہے۔

ا گر کہا کہ میں نے تیری طلاق تحقیے ہبہ کر دی تو بیصر یک ہے تی کہ تضا عطلاق واقع ہوگی اگر چداس سے طلاق کی نیت نہ کی

لے تن المتر جم بولتے ہیں کہ برئت من دین فلا ریعنی فلا ریعنی فلا رکواس کا قرضہ دے کر ہری ہو گیاسپ دوسرے کے حق میں واجب ادا کرنے کے بعد برئت حقیقت میں صادق آتی ہے اب ان مسائل میں غور کرنا جا ہئے۔

ع قال امترجم بداضح یا تو عدم نیت کے ساتھ متعلق ہے ہیں جمہور سے منفر د تول ہے کہ عدم نیت کی صورت میں یا لا تفیق طماق ندہوگی حا را نکہ اس میں کہا کہ است کی صورت میں ہے لوا تفیق طماق ندہوگی حا را نکہ اس میں کہا کہ است کے سورت میں ہے ہیں ان کے نز دیک استے یہ ہے کہ واقع ہوگی اور بیان اللہ اور اظہر میہ ہے کہ دواقع ندہوگی۔

<sup>(</sup>۱) ليعني قريشيه مثلاً يا شايد نسبعت يا وطن مراديومثلاً بغداد به

ہوا درا گراس نے دعویٰ کیا کہ میری میرنیت تھی کہ بیس نے طلاق اس عورت کے اختیار میں دی تو قضاءُ تصدیق نہ ہوگی و دیا پئة تصدیق ہوگی اورا گرکسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دینی جاہی پس عورت نے کہا کہ مجھے میری طلاق ہبد کردے اوراس سے اعراض کر پس کہا کہ میں نے تیری طلاق تھے ہبدکر دی تو قضا بھی اس کی تقید بق کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تیری طلاق ہے اعراض کیا اور نیت اس سے طلاق کی تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی میر جیط میں ہے اور اگر کہا کہ تر کت ( ) طلاقک اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق پڑ جائے گی قال المحر جم ترکت طلاقک بمنعی ترکت اے طلاقک لیعنی صیرت الیک لیعنی تھے دے دی بھی مستعمل ہے نہذا نیت کے ساتھ طلاق پڑجائے گی والقداعم اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ بیں نے اس سے طلاق کی نبیت نبیں کی تو قضاء تقید بی ہوگی پیرخلاصہ میں ہےاورا گر کہا کہ خلیت سبیل طلاقک میں نے تیری طلاق کی راہ خالی کر دی اور نیت طلاق کی تو واقع ہوجائے گی پیظہیر یہ میں ہے اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے پھر رک گیا پھر کہا کہ تین طلاق کے ساتھ پس اگر اس کی خاموشی بوجہ وم رک جانے ہے ہو تو تین طلاق پڑیں کی اور اگر سانس توٹ جانے ہے نہ ہوتو تین طلاق نہ پڑیں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے پھر بعد سکوت کے اس سے یو چھنا گیا کہ کتنی اس نے کہا کہ تین تو تین طارق واقع ہوں گی بہ خلاصہ میں ہے ایک شخص سے دریا فت کیا گیا کہ کس قدر طارق وی ہ ہیں اس نے کہا کہ تین طلاق پھر دعویٰ کیا کہ وہ جموٹا<sup>(۴)</sup> تھا تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی میتا تار خانیہ میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ ہے اور بسہ طلاق کہنا جا ہتا تھا لیکن قبل اس کے کہ وہ بسہ طلاق ہے کسی دوسرے نے اس کا منہ بند کر لیا یا وہ مرگیا تو ایک طلاق و تع ہوگی بیمجیط سرنسی میں ہےاورا گرکسی تخص نے اس کا منہ بند کرایا پھر اس نے کہا کہ تین طلاق ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بیقکم السی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی نو را کہا کہ تین طلاق سے بیٹلہیر یہ میں ہے اورا گرا ہے شوہر ہے کہا کہ مجھے تین طلاق وے وے پس اس نے طلاق وین جاہی پس کسی نے اس کا منہ بند کرنی پھر جب ہاتھ مثایا تو اس نے کہا کہ وارم یعن میں نے دی تو عورت ندکورہ پر تین طلاق پڑیں گی ایسا ہی شمس الاسلام کا فتو کی منقول ہے بید ذخیرہ میں ہے اور جب طلاق کی نبیت پوری عورت کی طرف کی یا اسپیے عضو کی طرف جس ہے پوری (۱۳) ہے تعبیر کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہوگی اوراس کی بیصورت ہے کہ مثلاً کے کہ تو طالقہ ہے یا کیے کہ تیرار قبطلاقہ ہے یا تیری گردن طالقہ ہے یا تیری روح طالقہ ہے یا تیرا بدن جسم یا تیری فرخ یا تیرا سریا تیراچېره کذا فی الهدایه یا کها که تیرانفس طالقه ہے بہرصورت مطلقه ہو جائے گی بیسراج الوہاج میں ہیا گرا پسے جزو کی طرف اضافت کی جس ہے تمام بدن تے جیز نہیں کی جاتی ہے جیسے کہا کہ تیرا ہاتھ یا تیرا یا وَل طالقہ ہے یا تیری انگل طالقہ ہے تو طلاق واقع نہ ہو کی بہمحیط سرھسی میں ہے۔

اگر کہا کہ بیسر طالق ہے اور اپنی بیوی کے سر کی طرف اشارہ کیا تو طلاق پڑجائے گی:

اگرکہا کہ بیرک الوہا جاتی ہے ہم میدن ہے تجبیر کا قصد کیا تو خورت پر طلاق ہوگی بیرسرات الوہاج میں ہے اوراس طرح اگر کہا کہ تیری ناف یا زبان یا ناک یا کان یا پنڈ لی یا ران طالقہ ہے تو الی صورت میں نیت سے طلاق پڑ جائے گی بیہ جو برق النیر وہیں ہے اوراس کے مہیٹے و بیٹ و بیٹ کی صورت میں طلاق نہ پڑ ہے گی بید کا فی میں ہے اورا گر طلاق کی نسبت کسی جز و (۵) مثلاً کہا کہ تیر نصف طالق ہے یا تمک طالق ہے یا ربع طالق ہے یا تیرے بزار حصوں میں سے ایک حصد طالق ہے تو طن ق بڑ جائے گی بیان اور دونوں میں سے ایک حصد طالق ہے تو طن ق بڑ جائے گی بین اور دونوں میں سے ایک حصد طالق ہے تو طن ق بڑ جائے گی بین اور دونوں میں سے اور اگر کہا کہ تیرا خون طالق ہے تو اس میں دوروا بیتیں ہیں اور دونوں میں سے تو طن ق بڑ جائے گی بین وروا بیتیں ہیں اور دونوں میں سے

(۱) میں نے چھوڑی تیری طلاق۔ (۲) بیغی خوداس تین طلاق کے اظہار میں جھوٹا تھا۔ (۳) جیسے گردن وغیرہ۔

(٣) تيراباتھ طائقہ ہے۔ (۵) یعنی غیرمعین بحسب کل جوتمام بدن بی ہے ہوسکتا ہواور فیرمقسوم۔

سی روایت میہ ہے کہ طلق پڑجائے گی میں مران الوہائے میں ہے مگر خلاصہ میں نکھا ہے کہ خون کی صورت میں مختار میہ ہے کہ طلق نے نہ بڑے گی انتہا اور اگر کہا کہ تیرے بال یا ناخن یا تھوک طالقہ ہے تو بالا جماع طلاق ند پڑے گی میں مران الوہائ میں ہے اور اس طرح رانت وحمل میں تھم ہے میہ فتح القدیم میں ہے اور اگر کہا کہ چیرہ طالق ہے یو اپنا ہاتھ اس کے سریا کر دن پر رکھا اور کہا کہ یہ مرطالق ہے اور اپنی بیوی کے سری طرف اشارہ کیا تو تھی میہ ہے کہ طلاق پڑجائے گی جیسے کہ اگر کہا کہ تیرا سریہ طالق ہے تو واقع ہوگی میہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ہمارے بعضے مشائخ بیسید نے نصف اعلی کی جانب ایک طلاق ک اضافت کرنے سے ایک طلاق

واقع ہونے کا فتو کی دیا:

ا گر کہا تیری دیر (() طالق ہے تو طلاق نہ پڑے گی اورا ً سر کہا کہ تیری است طالق ہے تو واقع ہو گی اور پیننے مرغین نی کے فرمایا کہ اگر کہا کہ تیری قبل <sup>(۴)</sup> طالق ہے تو اس میں کوئی رویت نہیں ہے اور جا ہے کہ طلاق واقع ہوجائے میدغاییۃ السرو جی میں ہے اور اً سرکہا کہ تیرااہ پر کا آ دھا بیک طلاق طالقہ ہےاور تیرانیجے کا آ دھابدوطلاق طلاقہ ہےتو متقدمیں ہے اس مسئلہ میں کوئی روایت نہیں ہے اور ندمتن خرین ہے اور پیمسئلہ بخارا میں واقع ہوا تھا پس اس کا فتو کی طب کیا گیا تو ہوارے بعضے مشائخ نے اس کے نصف املی کی ج نب ایک طلاق کی اضافت کرنے سے ایک طرق و قع ہونے کا فتوی دیا اس واسطے کہ سراس کے نصف اعلیٰ میں ہے ہی اس کے سرک جانب طلاق کی اضافت کرنے والا ہوا اور بعض نے دونوں اضافوں کی جہت سے تین طلاق واقع ہونے کا فتوی دیا اس واسطے سرتصف اعلیٰ میں ہے اور قرح نصف اسقل میں ہے پس نصف اعلیٰ کی طرف اضافت ہے اس کے سرکی جانب اضافت کرنے والا ہوا اور نیج آ و سے کی طرف اضافت ہے فرج کی طرف اضافت کرنے والا ہوا پیمچیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ جصف تطلیقہ ہے تو یوری ایک طورق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بدونصف تطلیقہ ہے تو بیشل ایک طلاق دینے کے ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اً سرکہا کہ تمین نصف طلاق جیں تو دوطلاق واقع نہ ہوگی اور یہی سیجھ ہے اور جا رنصف طلاق صورت میں بھی یمی تھم ہے یہ عمّا ہیہ میں ہے اور اگر کہا کہ دوطلاق کی نصف جھھ پر ہیں تو ایک حدق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ دونصف دوطلاق کی تو دوطلاق واقع ہوں گی اور ا مركب كه تين آو ہے دوطن ق كے تو تين طلاق واقع ہوں كي اور اگركب كه انت طالق نصف تطبيقة وثبث تطليقة وسدس تطبيقة یعنی تو طالقہ ہے سرتھ نصف ایک طلاق کے اور نتہائی ایک طلاق کے اور جھٹے حصہ ایک طلاق کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس نے ہر جزو کوایک تکرہ طلاق کی جانب نسبت کی ہے اور جب تکرہ کی تکرار کی جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے قال انمتر جم و بنرامشر وح في الاصول اور اگر يوب كبر كه نصف تطبيقة و ثلثها وسدسها يعني نصف ايك طلاق كا اورتهائي اس كي و جِهن حصہ اس کا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گرسب جھے" کرایک طلاق کا ل سے بڑھ جا تھیں مثلاً یوں کہا کہ نصف ایک طلاق کا اور تہ ئی اس کی اور تہائی اس کی تو بعض نے فر مایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا دوخلاق پڑیں گی اور یہی مختار ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے اور مہی سیجھے ہے اور پیم ہیر سیمیں ہے۔

## اگرا بی عورتوں سے کہا کہ میں نے تم سب کوا یک طلاق میں شریک کیا تو بیقول ورتم سب میں

ایک طلاق ہے دونوں مکساں ہیں:

ا گرعورت ہے کہا کہ تو تیمن طد ق کی نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو دوطلاق واقع ہول گی اور اگر کہا کہ تو تیمن طل ق کی دو نصف کے ساتھ مطلقہ ہے تو تین طلاق پڑیں گی میرؤ خیرہ میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہتو طائقہ بیک طراق ونصف طراق ہے یا کہا کہ بیک طلاق و چپر رم طدق ہے یامثل (۱) ہی کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک طلاق اور اس کا نصف یا کہا کہ ایک طد ق واس کا چبارم تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی مُذانی انحیط والبدائع مگریہ بعض کا قول ہے اورمختاریہ ہے کہ دوحلاق واقع ہوں گی میہ سراج ابو ہاج و جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاور اگرعورت کو تمین چوتھائی طلاق یا جار چوتھائی طلاق دیں پس اگر وہ طلاق جس کے چہارم حصہ تین کئے ہیں یا جار کئے ہیں و ہمعرفہ طلاق ہوتو ایک طلہ ق واقع ہوگی اور اگر طلاق نکر ہ بین کی تو دونوں صورتوں میں تنین طلاق و قع ہوں گی اور گر کہا کہ یا نچ چوتھائی تو طد ق معرف کی صورت میں دوطلاق پڑیں گی اور نکرہ ہونے کی صورت میں نتین طلاق پڑیں گ اس طرح مثل چوتھ تی ہے پی نچوال حصہ و دسواں حصہ وغیرہ سب میں ایسانہی تھم ہے بیٹمبین میں ہے،ورا گراپنی بیوی کوایک طلاق دے دی پھر ووسری بیوی ہے کہا کہ میں نے اس کی طاہ ق میں تھے شریک کیا تو دوسری پر بھی ایک طلاق پڑج سے گی اور سر تبسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان دونوں کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر چوتھی بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے ان سب کی طلاق میں شریک کیا تو اس پر تبین طلاق واقع ہوں گی اورا گر پہلی بیوی کی طلاق بعوض مال جمہو پھر دوسری یوی ہے کہا کہ میں نے مجھے اس کی طلاق میں شریک کیا تو اس پرطلاق پڑے گی مگراس کے ذمہ مال دا زم نہ ہو گا اور اگر یوں کہا کہ میں نے تجھے اس کی طلاق میں بعوض اس قدر مال کے شریک کیا گہں اگر دوسری بیوی نے قبول کیا تو اس برطلاق پڑے گی اور مال بھی لا زم ہوگا اورا گرقبول نہ کیا تو سچھنیں بیطہیر بیدمیں ہےاور گر کہا کہ فلاں کونٹین طلاق ہیںاورفلاں دیگراک کے ساتھ ہے یا کہا کہ فلا ں دیگر کو میں نے اس کے ساتھ طلاق میں شریک کیا تو دونوں پر تین تین طلاق پڑیں گی رہمے طرحتی میں ہے اگر کسی مرد ک تمین ہویاں ہوں اور اس نے ان عورتوں ہے کہا کہ انتن طوالق ثبثا لیعنی تم لوگ طالقات بسہ طلاق ہویا یوں کہا کہ میں نے تم کو تین طلا ق دیں تو ہرایک عورت پر تمین طلاق وا قع ہوں گی اور اس صورت میں تمین طلاق کی تقتیم ان تینوں پر نہ ہو گی بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نےتم سب کے درمیان تین طلاق دیں تو تین طلاق ان تینوں کے درمیان تقسیم ہوں گی پس ہرا یک پرایک طلاق واقع ہو کی بیرہ بیۃ السروجی میں ہےاوراگراپنی عورتول ہے کہا کہ میں نےتم سب کوایک طلاق میں شریک کیا تو بیقول اورتم سب میں ایک طلاق ہے دونوں میسایں ہیں بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرا پئی چارعورتوں ہے کہا کہتم لوگ طالقات بسہ طلاق ہوتو ہرا یک عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرا پنی بیوی

دکی ۔۔

ا تن المترجم واضح رہے کہ پانچواں حصہ گریں اور طواق معرفہ ہے تو ایک پانچواں اور دو پانچواں بیہاں تک کہ پانچویں تک ایک ہی طواق رہوں گا اور دسویں تک ایک طلاق اور گیے رہ دسویں جی دوطلاق ہوں گا اور دسویں جی دوطلاق ہوں گا اور دسویں تک ایک طلاق اور گیے رہ دسویں جی دوطلاق ہوں گا اور طلاق کر ہ مہوتو وہ پانچویں اور دو دسویں تک دوطلاق اور تین پانچویں و تین دسویں اور اس سے زیادہ جہاں تک ہو تین طلاق پڑیں گی فاقہم ۔ علی میں تو رعوض مال مثلاً عورت نے شوہرے کہا کہ تو اس قدر مال مجھ ہے لے سے اور مجھے طلاق دے دے اس نے وہ ماں سے کر طلاق دے

<sup>(</sup>۱) تېږ کې و چچڅا حصه وغيره په

ہے کہا کہ تو طالقہ یا نچے تطلیقات ہے ہے ہی عورت نے کہا کہ جھے تین طاق کا فی ہیں ہیں شو ہرنے کہا کہ اچھا تین طلاق تجھ پر اور باتی تیری سوتنوں پر بیں تو تنمن طلاق اس پر واقع ہوں گی اور اس کی سوتئوں پر پچھوواقع ندہوگی اس واسطے کہ تیمن طلاق کے بعد جو پچھ باقی ر جیں و ولغو ہو گئیں پس اس ہے اس عورت کی سوتنوں کی جانب لغو چیز کو پھیرا پس کچھوا تع نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگر اس نے جار ہیو یوں سے کہا کہتم لوگ تین طلاق سے طابقہ ہواور بیزیت کی کہ تینوں طلاق ان کے درمیان مقسوم ہیں تو فیما بینه و ہیں اللّٰہ تعالی و ہمتدین ہوگا پس ہرا یک عورت پرایک ایک طلاق واقع ہوگی بیفتخ القدیر میں ہےاورا گراس کی دوعور تیں ہوں پس اس نے کہا کہتم دونوں میں دوطلاق میں تو ہرا یک پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان دو طلاق مشترک کر دیں تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ایک عورت کو دوطلاق دیں پھر دوسری ہے کہا کہ میں نے بچھے کو اس کی طلاق میں شریک کیا تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری پر بھی دوطلاق واقع ہول گی میسراج الوہاج میں ہےاوراگرانی عورتول میں ہےا یک کوایک ھلا تی دی اور دوسری کو دوطلاق ویں پھرتنیسری ہے کہ کہ میں نے تھے اُن دونوں کے ساتھ میں شریک کیا تو تیسری پرتین طلاق یژیں گی خواہ وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہواور اگر الیم صورت میں کہ دوکو یا تنین کومختیف طلاقیں دیں پھرتیسری یا چوتھی کومطلقات میں ے کسی ایک کے ساتھ شریک کیا مثلاً کہا کہ چھوکو میں نے ان میں سے ایک کے ساتھ شریک کیاا ورجس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معین نہیں کیا تو مرد کوا نقیار ہوگا لیعنی اس کے بیان پر رہے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے شریک بھرے بیعتا ہیے میں ہے اور فقاویٰ بقاق میں ہے کہ اگر اپنی بیوی کو تین طلاق ویں پھر اپنی ووسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے واسطے اس طلاق میں حصه قرار دیا تو شوہر ے بیان نبیت پر ہے پس اگراس نے ایک طلاق کی نبیت کی تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر نتیوں طلاقوں میں ہے ہرایک میں حصہ قرار و بنے کی نبیت کی تو تمین طلاق پڑیں گی اورمنتقی میں ہے کہ اگر اپنی ایک بیوی کوطلاق دی پھر اس سے نکاح کیا پھر اپنی دوسری بیوی ے کہا کہ میں نے تخصے فلاں کی طلاق میں شریک کیا تو یہ مطلقہ ہو جائے گی اور اگر زوجہ سے کہا کہ میں نے بچھے کو طلاق فلان میں شریک کیا جا ما نکہ فلاں پذکور کواس نے طلاق نہیں دی ہے یا فلاں پذکورہ کسی مردغیر کی بیوی ہے خواہ غیر مرد پذکور نے اس کوطرہ ق دی ہے یانبیں دی ہے بہر حال درصور تیکہ فلال ندکورہ غیرمر د کی بیوی ہے اس مخفل کی بیوی پر طلاق نہ پڑے گی خواہ اس نے نیت کی ہویا ند کی ہووار نیز اگر و ہ اس کی بیوی ہوکیکن اس کوطلا قرنہیں دی تھی تو بھی اس کی زوجہ پر حلاق ند پڑے گی اور ایسا کہن اس کی طرف سے فلال کی طلاق کا اقر ارنہ ہوگا اس کو بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ ہے اور ابوسلیمان نے امام محمدؓ ہے مطلقہ روایت کیا ہے مگر بقالی میں اس ے تیے یہ جملہ زائد ہے کہ ایب کلام اس فلال کی طلاق کا اقر ارت ہوگا الا اس صورت میں کہ یوں کیے کہ میں نے تخفیے فلال کی طلاق میں شریک کیا جس کو میں نے طلاق دے دی ہے اور نیز بقالی میں مذکور ہے کہ اگر اپنی بیوی کوغیر کی بیوی کی حلاق میں شریک کیا تو نہیں سیجے ہےالا اس صورت میں کہ یوں کہے کہ میں اپنی بیوی پر و وطلا تی واقع کرتا ہوں جوفلاں غیر کی عورت پر واقع <sup>کا</sup> کی گئی ہے اور بشرّ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک ہاندی آزاد کی گئی اور بخیار عنق اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا ہی اس کے شو ہر نے دوسری بیوی ہے کہا کہ میں نے تخصے اس کی طلاق میں شریک میا تو دوسری بیوی <sup>(۱)</sup> پرطلاق نہ پڑے گی اور ایب ہی ہرجد ائی جو بغیر طلاق واقع ہواس کے ساتھ شریک کرنے (۲) میں مبی حکم ہے اور اگر کہا کہ میں نے جھھ کواس کی فرفت میں شریک کیا یا کہ میں نے

كتأب الطلاق

پھر جس کے س تھے شر کیے کیا جس قند رطلاق اس برتھی ای قند راس پروا قع ہوگی۔

قال المترجم بيذيا دت بھی مسئلہ ديگر ہے نہ اشٹنائے تحقیقی اس واسطے کہ کلام اشتراک میں ہےاور بیاشتراک نہ ہوا وجوالظا ہر۔

<sup>(</sup>۱) ای واسطے کہ معتقبہ خو و مطلقہ نیس ہے۔ (۲) کہ طلاق نہ ہوگی۔

تجھے اس کی بینونت میں جومیر ہےاوراس کے درمیان واقع ہوئی شریک کر دیا تو اس بیوی پر ایک طلاق بائن و قع ہوگی اور اگر تمین طلاق کی نیت کی ہوتو تمین طلاق واقع ہوں گی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء تقید بیق نہ ہوگی گر فیما ِ سپڑ بینہ و بین القد تعالیٰ متدین ہوسکتا ہے بیرمحیط میں ہے۔

اگرایک عورت سے کہا کہ انت طالق وانت لینی تو طالقہ ہے اور تو دوطلاق واقع ہوں گی:

اگرانی جارعورتوں ہے کہا کہتم جارول کے درمیان ایک طلاق ہے تو ہرایک پرطلاق واقع ہوگی اور سی طرح اگر کہ کہتم ے روب میں دوطلاق جیں یا تمین یا جا رطلاق جی تی تو بھی ہی تھا ہے لیکن اگر بینیت کی ہو کہ بیطلاق ان سب کے درمیان مشتر ک ہو کر تقتیم ہوتو دوطلاقوں میں ہرایک پردوطلاق اور تین طلاق میں ہرایک پر تین طلاق واقع<sup>(۱)</sup> ہوں گی اورا گر کہا کہتم جاروں میں یانچ طلہ قیں ہیں اور اسکی پچھنیت نہیں ہے تو ہرا یک پر دوطلاق واقع ہوں گی اور اسی طرح یا نچے سے زائد آٹھ تھ تک یہی تھم ہوگا پھراگر آٹھ ے زائدنو کئے تو ہرایک پر تین طلاق واقع ہوں گی میرفتخ القدير میں ہے اور اگر ایک عورت ہے کہا کہ انت طالق وانت لیعنی تو طالقہ ہے اور تو تو دوطلاق واقع ہوں گی فمآ وی قاضی میں ہے کہ ایک واقع ہوگی اور اگر ایھید انت دوسری بیوی ہے کہا ہوتو ایک طلاق دوسری '' بیوی پر پڑے گی اور اگر کہا کہ انت ' طالق وانتہا لینی انت طالق ایک بیوی ہے کہا اور انتما اس بیوی اور ایک دوسری بیوی دونوں سے کہاتو پہلی پر دوطلاق پڑیں گی اور ووسری بیوی پرایک طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ انت طالق لا بل انت (<sup>۳)</sup> یعنی تو ط غه ہے نہیں بلکہ تو تو ایک طلاق پڑے گی اور اگر دوسر الفظ انت یعنی تو کسی دوسری بیوی سے کہا تو بدوں نیت کے اس پر طلاق واقع نہ ہوگی سیکن اگر وانت اور تو یول کہا تو دوسری پر ایک طلاق پڑ جائے گی جیسے ھناہ طالق وھندہ بینی پیطالقہ ہے اور یہ کہنے کی صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں پرطلاق واقع ہوتی ہے اوراگر یوں کہا کہ ہذہ طالق (۵) ہذہ تو دوسری (۲)عورت پر بدوں نیت کے طلاق نہ یڑے گی اورا گر کہا کہ بیاور بیطالقہ ہیں تو دونوں پر طلاق پڑ جائے گی اورا گر کہا کہ بیابیطائق ہے تو پہلی پر یعنی جس کی طرف پہلے بیہ ہے اشارہ کیا ہےوہ طالقہ نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ یوں کے کہ دونوں طالقہ ہیں اور اگر تین عورتوں ہے کہا کہ تو پھر تو پھر تو طالقہ ہےتو فقط اخیرہ مطلقہ ہوگی اوراس طرح اگر بحرف واؤ کہا تو بھی یہی تھم ہے وراگر اس صورت میں آخر میں کہا ہو کہ مطلقات ہو تو سب پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر نفظ طلاق پہنے کر دیا مثلاً کہا کہ طلاق تجھ پر پھر تجھ پر بھر تجھ پر ہے تو سب بر طلاق واقع ہوگی میہ ظہیر بیاور عمّا ہیے میں ہےاور اس طرح اگر اس کی جارہویاں ہوں پس اس نے ایک بیوی ہے کہا کدانت پھرووسری بیوی ہے کہا کہ ثم انت پھرتمیسری بیوی ہے کہا کہ ثم انت پھر چوکھی بیوی ہے کہا ثم انت طالق لیعنی یوں کہا کہ تو پھرتو پھرتو طالقہ ہے تو چوکھی مطلقہ ہوجائے کی بیفآوئ قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اور جا رطلاق میں ایک طلاق زائد نفو ہے۔

<sup>(</sup>٢) اور کیلی پر فقط ایک طلاق۔

<sup>(</sup>٣) توطالقه باورتم دوتول

<sup>(</sup>٣) ايك عي يوي سے يدسب كلام كيا۔

<sup>(</sup>۵) یعنی دوعورتول کی طرف اشاره کیا۔

<sup>(</sup>۱) يالقرب

ا اً سر کہا تو جا تق کے اور تو اور تو نہیں تو تو فقط کہیں دونو ںعور تیں مطلقہ ہوں گی اور اگر بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ تین صوتی ہے ے اور یہ بیوی تیرے یا تھ ہے یا تیرے میں ہے یا کہ بیدو وسری بیوی تیرے ساتھ ہے پائر کہا کہ میری بیدم اوکھی کہ تیرے یا تھ میٹی ہوئی ہے تو اس کی تقمد ای**ق نہ ہو**گی ہیں قضا مُ دونو ں تین تین طلاق سے مطلقہ ہوں گی اورا <sup>ا</sup> سر بیں کہا کہ ا<sup>ا</sup> سر میں نے مجھے طد ق وی تو ہے بیوی تیر ہے مثل ہے یا تیر ہے ساتھ ہے ہیں اس نے اول کوتین طلاق دیں تو دوسری پر ایک طلاق پڑے گی اس واسطے کہ بیا کبن کہ اً سر میں نے تجھے طلاق دی بیا یک طلاق کو بھی شام ہے اور اگر شوہر نے ابتدا کہا کہ تیرے ساتھ بیط لقہ ہے تو مخاطبہ یہ بدوں نیت کے طاق و تعج شاہو گی میرعما ہے میں ہے اور صل میں مذکور ہے کہا گرا لیک مرد کی تمین بیویوں بیں ہیں اس نے کہا کہ بیر ط قبہ ہے یا بیاور بیتو تیسری فی الحال مطلقہ ہو گی اور ول و دوم میں شوہرمختی رہے جس کو چاہے موقع تنظلاتی قر اردے بیمحیط میں ہے ا کیک تخص کی جارعور تیں ہیں اس نے کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیاور سے یا بیاتو اس کو پہلی دونوں میں اور پچھلی دونوں میں ختیا رہے کہ دو میں ہے تیک جس کوجا ہے موقع طلاق قرار دے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ بیاطالقہ ہے پابیاور بیاور بیاو ریاق تیسری و چوکھی مطلقہ ہو جائے گی اور اول و دوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا ورا ٹر کہا کہ بیاط لق ہے اور بیایا بیاور بیتو اول و جہارم مطلقہ ہوجا میں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا بیرمحیط میں ہے اور اگر یوں کہا کہ تو طالقہ ہے نہیں بلکہ بیدیا بیز بیں بلکہ بیتو اول و چہارم مطلقہ ہو ج میں گی اور دوم وسوم میں اس کو خیار حاصل ہو گا اور اگر کہا کہ عمر ہ طالق ہے یو زینب بشرطیکہ گھر میں داخل ہو پس دونو ل گھم میں واض ہوئی تو اس کوا ختیا رہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر جا ہے طلاق واقع کرے اور اگرعورت ہے کہا کہ تو تیمن طلاق ہے طالقہ ہے یا فلاں مجھ پرحرام ہےاوراس لفظ ہے تشم مراد کی تو جب تک جا رمہینے نہ گز رجا کیں تب تک وہ بیان کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا پھر اً سرب رمینے گزر گئے اور اس نے اس عورت ہے جس کی سبت فتیم کھائی تھی قربت ندکی تو وہ مجبور کیا جائے گا کہ جا ہے طلاق ایوا ، وے دے پاطلاق صریح وے دے اور اگر کسی نے کہا کہ اس کی بیوی طالقہ ہے پا اس کاغیہ م آزا د ہے پھرفیل بیان کے مرگیہ تو اہ م اعظم کے نز دیک ندام ''زاد ہوجائے گا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور طلاق باطل ہوجائے گی مگرعورت کو ضف میر اے مقرر و سے گی اور تین جوتھا ئی مبر ملے گا اً سرنجیر مدخولہ ہوا اور سعایت مذکور ہیں ہے عورت کو آپھے حصہ میر اٹ نہ سے گا بیرمحیط

سر مورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا'نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہوگی: اگر عورت ہے کہا کہ میں تجھے کل کے روز ایک طلاق دے چکا'نہیں بلکہ دوتو دوطلاق واقع ہوگی:

والهاعلم

طلاق وا تع ہوں گی میرمحیط میں ہے اورا گر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے نہیں بلکہ بدوطلاق تو تمین طلاق واقع ہوں گی اور اً سرغیر مدخولہ ہے ایسا کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اور طالقہ ہے اور طالقہ <sup>(۱)</sup> ہے نہیں بلکہ بہتو اخیر ویرایک طلاق پڑے گی اور پہلی پر تین طلاق واقع ہوں گی اوراگر اس نے تین عورتوں ہے کہا کہتو طالقہ اورتو نہیں بلکہتم سب پرطلاق پڑ جائے کی بیمچیا سرتسی میں ہے۔

ا ً رغیر مدخولہ ہے کہا کہ بیرطا بقہ ہے بیک طلاق اور بیک طلاق اور بیک طلاق اور کیک طاری بیوی تو دوسری بیوی پر تنین طلاق واقع ہوں گی اور پہلی بیوی پر ایک طلاق پڑے گی اوراگر پہلی مدخورہ ہوتو اس پر بھی تین طلاق واقع ہوں گی بیرعما ہی<sup>وں)</sup> میں ے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق نہیں جگہ آئندہ کل تو فی الحال اس پر ایک طلاق واقع ہوگی پھر جب دوسرے روز یو بھنے تب ہی عدت میں اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی بیڈناوی قاضی خان میں ہےاورا گرایک بیوی ہے کہا کہ تو مطلقہ بیک طلاق رجعی اور بدیگرطلاق بائن ہے نہیں بلکہ بیتو پہلی پر دوطلاق واقع ہوں گی اور دوسری پر ایک طلاق اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے طد ق ہے نہیں بلکہ بیتو دونوں پر تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر یوں کہا کہ نبیس بلکہ بیری بقہ ہے تو دوسری بیوی پر ایک طلاق پڑے گ بی تنا ہیں ہے اور اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے یا نہیں یا کچھنبیں تو امام محمدؓ نے فرمایا کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا اً رکہا کہ تو طالق ہے یانہیں یا پھٹے بیں یا اغیر طالق ہے تو بالا تفاق پھٹے نبیں واقع ہوگی پیکا نی میں ہے اورا کر کہا کہ تو حالقہ بسه طعر ق ہے یانبیں تو بعض نے فر مایا کہ اس میں بھی اختلاف ہے اور اصح بیہ ہے کہ پچھادا قع نہ ہو گی بیرعتا ہیں ہیں ہے اور نوا در این ساعہ میں امام محمد ہے روایت ہے کہ اگر کسی کوشک ہوا کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یہ تین طلاق تو وہ ایک طلاق رکھی جائے گی یہاں تک کہ اس کوزیادہ کا یقین ہویا اس کا غالب گمان اس کے برخلاف ہو پھر اگر شو ہرنے کہا کہ مجھے مضبوطی حاصل ہوئی کہ وہ تنین طلاق تنصیں یاوہ میرے نزویک تین قراریائی ہیں تو جوامراشد ہواس پر مدار کارر کھوں گا پھرا ً سرعا دل لوگوں نے جواس مجلس میں حاضر تھے خبر دی اور بیان کیا کہ وہ ایک طلاق تھی تو فر مایا کہ اگر 'وگ عاول ہوں تو ان کی تصدیق کر کے ن کا قول لوں گا بیرذ خیر وقصل گیا رہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق یا ہدو طلاق ہے تو بیان کرنے کا اختیار شو ہر کو ہے بیٹنی بیان کرے کہ دونول میں ہے کون بات ہےاورا گراییا قول غیرمدخولہ ہے کہا تو اس پر ایک طلاق پڑے گی اورشو ہر بیان کا مختار نہ ہو گا پیظہ ہیر بیدیں ہےاورا مام قدوری نے ذکر کیا ہے کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ الیمی چیز کو ملایا جس پر طلاق نہیں ہوتی ہے جیسے پھر وچو یابیدوغیر ہ اور کہا کہتم دونوں میں سے ا کیپ طالقہ ہے یا کہا کہ بیطالقہ ہے یا بیتو امام ابو حنیفہ وامام ابو بوسف کے نز دیک اس کی بیوی پر طلاق پڑے گی اورا گرا جی منکوحہ اور ا یک مرد کوجمع کیا بینی یول کہا کہتم دونوں میں ہے ایک طالق ہے یا یول کہا کہ بیعورت طالقہ ہے یا بیمروتو بدول نیت کے اس کی بیوی پرطد ق واقع نہ ہوگی بیا مام عظم کا قول ہے اورا گراپی منکوحہ کے ساتھ اجتبیہ عورت کوجمع کیا بیعنی کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حالقہ ہے یا کہا کہ بیرطالقہ ہے یا بیتو بدول نیت کے اس کے بیوی مطلقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ اجتبیہ اس امر کی محل ازر د ہے خبر ہے یعنی خبرو ہے سکتا ہے کہ اجنبیہ طالقہ ہے اگر چدانشائے طلاق اس پرنہیں کرسکتا ہے اور پیصیغہ طالقہ در حقیقت اخبار کے اور اگر ایسی صورت میں کہا کہ میں نے تم دونوں میں ہے ایک کوھل ق و ہے دی تو ہدوں نبیت کے اس کی عورت پر طلاق پڑ جائے گی بیرطلاق الا<del>صل می</del>ں

> ا خباریعن جمد خبریہ ہے جو پیج نہ جھوٹ کو مثل ہوتا ہے۔ (٣)فصل كنايات. (۱) لینی دوسری بیوی \_ (۲) فصل کنایات \_

ند کور ہاور ہشام نے اپنی نواور میں امام محمدؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر کی نے اپنی بیوی اور ایک اجنبیہ سے کہا کہ تم دونوں میں ہے
ایک بیک طلاق طالقہ ہے اور دوسری بسہ طلاق تو ایک طلاق اس کی بیوی پرواقع ہوگی اور امام محمدؓ نے زیر دات میں فر مایا کہ ایک مرو
کی دو عورتیں دود ھ بیتی ہوئی میں اس نے دونوں ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے تو دونوں میں ایک مطقہ
ہو جائے گی اور بیان کرنا شوہر کے اغتیار میں ہے پھڑا گر ہنوز اس نے بیان نہ کیا تھا کہ کسی عورت نے آکر ان دونوں کو دود ھ بلایا
خوا ہ ایک ہی ساتھ یا آ گے چیجے تو دونوں با کند ہو جو آمل کی بیسی طامیں ہے۔

اگر اینی زندہ بیوی کواور جومری پڑی ہے طلاق میں جمع کیا لیعنی کہا کہتم دونوں میں سے ایک طالقہ ہے تو زندہ نہر طلاق واقع نہ ہوگی بیفتا وی قاضی خان میں ہےا مام محمدٌ نے زیادات میں فر ہایا کہ ایک مرد کی شخت میں ایک آزادہ اور ایک یا ندی ہےاور اس نے دونوں سے دخول کرلیا ہے پس اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک بدطلاق طالقہ ہے پھر یا ندی آ زاد کی گئی پھرشو ہر نے بیان کیا کہ میری طلاق ای معتقہ کے حق میں ہے تو ہے معتقہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی قال اٹھتر جم حرمت غلیظ ہیہ ہے کہ بدوں د وسرے شو ہر کے ساتھ نکاح کئے اور اس کے وظی کئے ہوئے اول شو ہر پر حلال نہیں ہوسکتی ہے سوآ زاوہ عورت پر تین طلاق کال وا قع ہونے کے بعد اور باندی ہر دوطلا ق کامل واقع ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے اور چونکہ حالت طلاق میں بیمعتقہ باندی تھی لہٰڈا بیان ای وقت ہے متعلق ہو کر دوطلاق ہے حرمت نلیظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی فاقہم ۔اگر دونوں یا ندی ہوں اور شوہر نے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک ہدوطلاق طالقہ ہے بھر دونوں آزاد کی گئیں بھر شوہر بیار ہوالیعنی مرض الموت کا مریض ہوا اور پھراس نے دونوں میں ہے کسی کے حق میں طلاق کا بیان کر دیہ تو و ہ بحرمت نلیظ حرام ہو جائے گی کیکن میراث ان دونوں میں نصفا نصف ہو گی اس واسطے کہ میراث کے حق میں میدیون مثل عدم (۱) بیان کے ہے میرمحیط میں ہے ایک شخص کے تحت تیں کسی شخص کی دو ہاندیوں ہیں پس مولی نے دونوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھرشو ہرنے کہا کہتم میں ہے جس کومولی نے آزاد کیا ہے وہ بدو طلاق طالقہ ہے تو اس میں شو ہر کونبیس بلکہ مولی کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے کہ دونوں میں ہے کون آزا دہ ہے پھر جب مولی نے وونوں میں ہے ایک کا عنق بیان کیا تو و ہی ہدوطلہ ق طالقہ ہوجائے گی لیکن بحرمت غلیظ مطلقہ نہ ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ا ہے ہوگی اورا گرمو لی قبل ہیان کے مرگیہ تو عتق ان دونوں میں پھیل جائے گا پس اب شو ہر کو تھم ہیں ویا جائے گا پس جب شو ہر نے کسی ایک کے حق میں طلاق بیان کی تو امام اعظم کے نز دیک وہ بحرمت غلیظ مطلقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ وہ ہنوزمستنسعاۃ بیٹنی سعایت کرنے والی باندی ہے اور جو باندی سعایت ہیں ہواس کی طلاق کامل دواور عدت دوحیض ہیں اور اگرمولی مرانہیں بلکہ یٰ ئب ہو گیا لیعنی کہیں چیا گیا تو شو ہر کو بیان کر نے کا تھم نہ دیا جائے گا اورا گرمسئلہ مذکورہ میں شو ہرنے پہل کی اور کہا کہتم دونوں میں ے ایک ہدوحد ق طالقہ ہے پھرمونی نے کہ کہ جس کواس کے شوہر نے طلاق وی ہے وہ آزاد ہے تو ایسی حالت میں شوہر کو حکم دیا ج ئے گا کہ بیان کرے پھر جب شو ہرنے ایک کی طلاق بیان کی تو وہ مطلقہ ہو جائے گی اور چونکہ بعد طلاق کے ہی آزاد ہوگئی ہے ہذا بحرمت غلیظ حرام ہو جائے گی اور تین حیض ہے عدت پوری کرے گی اور بعضے ننوں میں لکھا ہے کہ وہ چیف <sup>(m)</sup> ہے عدت بوری کرے

لے مترجم کہتا ہے کہ یہاں خطا ب کے لحاظ ہے زندہ متعین ہوئی اورمر دوہ چونکہ لائق خطاب ندتھی تو کڈم اس سے متعلق ندہوا جیسے مورت دیوارکوجن کر کے خصاب کا تھے۔

<sup>(</sup>۱) اورعدم بیان کی صورت میں میراث دونوں میں نصفاً نصف ہوتی ہے ہیں ایسا ہی اب بھی ہوگا۔

<sup>(</sup>۲) مثل آزادہ کے نہ (۳) قال اکمتر جم ہواالا ظہر۔

ا ما محمد آنے جا مع صغیر میں فرماید کہ اگر کسی مرد کی دوعور تیں ہوں اور وہ دونوں سے دخول کر چکا ہے ہیں دونوں سے کہ کہ تم دونوں طالقہ ہوتو ہرا کیہ بیک طلاق رجعی مطلقہ ہوگی پھرا اً ہراس نے دونوں میں سے سی سے مراجعت نہ کی یہاں تک کہ دونوں سے کہ کہ تم دونوں میں سے ایک بسہ طلاق رجعی مطلقہ ہوگی پھر اگر اس نے بیان نہ کیا یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک کی عدت ساتھ ہی گزرگنی تو تین میں سے ایک کی عدت ساتھ ہی گزرگنی تو تین طلاق دونوں میں سے ایک پرواقع نہ ہوں گی اور مشائخ نے فرمایا کہ امام محمد کی بیمراد ہے کہ تین طلاق کسی ایک معین پرواقع نہ ہوں گی پھرا مام محمد آنے فرمایا کہ شوہر کو بیا نظیار نہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک معین پرواقع ہوں گی پھرا مام محمد آنے فرمایا کہ شوہر کو بیا نظیار نہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک معین پر مقصود سے بیان ہر سہ طلاق واقع کرے اور مش کے فرمایا کہ ہمراد سے بہاں کہ سے ایک معین پر مقصود سے بیان ہر سہ طلاق واقع کرے اور مش کے بعد پھر دونوں میں سے ایک معین پر مقصود سے بیان ہر سہ طلاق واقع کر سے اور اگر ایک سے نکاح کر کر این تو جائز اور دونوں کی مدت گزر جانے کے بعد پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بہتیں جائز ہم نین ہو جائز کہ کرنا تو جائز سے اور اگر ایک سے نکاح کر لیا تو جائز سے اور دونوں کی مدت گزر جانے کے بعد پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بہتیں جائز ہے اور اگر ایک سے نکاح کرلیا تو جائز سے اور دونوں بین سے ایک سے نکاح کرلیا تو جائز سے اور دونوں کی مدت گزر جانے کے بعد پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرنا جو باتو بینیں جائز ہم ہم نز سے اور اگر ایک سے نکاح کرلیا تو جائز ہم اور دونوں کی مدت گزر جانے کے دونوں میں طلاق کے دونوں میں طلاق کے دونوں کین طلاق کے دونوں کی دونوں کی دونوں گیں طلاق کے دونوں کی دونوں کین طلاق کے دونوں کی دونوں

كتأب الطلاق

اورا گراس نے خود کی ہے دونوں میں ہے نکاح نہ کی یہاں تک کہ دونوں میں ہے ایک نے کی دوسر ہے فور سے کاح کیا اور دوسر ہے فور کی ہے جواس کی عدت گر رگئی پھر اس کے عدایک مرگئی پھراس نے دوسری ہے نکاح سے تھا تھا ترکیا تو جائز ہے اور اس طے کہ میت میں ایک بات نہیں پائی گئی ہے جواس امرکی موجب ہو کہ وہ ہی طلاق واحدہ کے سی تھ تھین کر لیا تو بیجا کر نہ وہ تین اور وہ ایک ہے نکاح کر لیا تو بیجا کر ان وہ تین طلاق واحدہ کے سی تھ تھین ہو جائے تاکہ دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر ہے تو تھم اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر بے تو تھم اس کے جب دونوں زندہ رہیں اور وہ ایک ہے نکاح کر بے تو تھم اس کے بیک بھی ہوگئی ہور نے اور ایک عورت کے جس پر ایک طلاق واقع ہوئی ہوگئی ہیں جس سے نکاح کر کر لیا تو بیک ہوئی ہوگئی ہیں ہوگئی اور زیادات میں فرمایا کہ ایک مرد کے تحت میں کی شخص کی دوباندیاں ہیں جس کے ساتھ دخول نہیں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بو دونوں میں سے ایک بو دونوں میں سے ایک بو دونوں میں ہو جائے کی صورت میں ہے اور اگر اس نے دونوں کو ساتھ ہی خرید کیا تو وہاں میں ہو جائے گی ہو ہو کہا کہ می دونوں میں ہے کہا گہ دونوں میں ہو جائے کی صورت میں ہے اور اگر اس نے دونوں کو ساتھ ہی خرید کیا تو طلاق دونوں میں ہے بمالک واسطے میں ہو جائے کی صورت میں ہے گئی کہ میں ہو جائے گی دونوں میں ہو جائے گی اس واسطے کیشو ہر کے فول کو صلاح پر مجمول کر نا واجب ہے اور سیاس طرح کھیں وہ دوسری طلاق کے واسطے میں ہو جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فول کو صلاح پر مجمول کر نا واجب ہے اور سیاس طرح کھی کہ تو دوسری طلاق کے واسطے میں ہو جائے گی اس واسطے کہ شو ہر کے فول کو صلاح پر مجمول کر نا واجب ہے اور سیاس سے دونوں کو میں کہ نا طلال طور پر رکھا جائے۔

بیاس طرح ہوگا کہ اس کے ذمہ سے طلاق دور کی جائے اس وجہ سے کہ جو یا ندی بدوطلاق مطلقہ ہوجائے وہ جس طرح ہملک کیاح روانہیں ہوسکتی پس ضرور ہوا کہ میر سے سے طلاق بی اس کے سرسے دور کی جائے اور اگرانی دو ہیو یول مدخولہ سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہو اور دوسری بسہ طلاق اور شو ہرک نیت ان دونوں میں سے ایک بیک طلاق طالقہ ہو جی ہے تین طلاق واقع کرے ان دونوں میں سے جس کے حق میں جاتو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتو اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس کے حق میں جاتے ہیں طلاق واقع کرے

یے سے بیان یعنی عمد اقصد کرے کہ اس بیان واظہار کے اس معینہ پرسب طلاق واقع کرے۔

<sup>(</sup>۱) سعنی منبو حدیث اری بات یا گی گئی جومو جب اس کی ہوئی کے دوایک طلاق کے واسطے عین ہوئے۔

ج و قتکیکہ دونوں عدت میں ہیں اور جب دونوں کی عدت ً ٹر رگن '' تو نسی ایک معین پر اپنے بیان سے تین طلاق و وقع نہیں کرسکتا ہے اوراً سردونوں میں ہےا یک کی عدت مہیلےً سزری تو وہی بیک طلاق بائندہو گئی اور دوسری مطلقہ بسد طلاق ہوگی اوراً سردونوں میں ہے سے سے ساتھ دخول ندکیے ہواور ہاتی مسئلہ بحالہ ہوتو اس کو میداختیار نہ ہوگا کہ تین طلاق کسی ایک معین پر واقع کرے اور اس صورت میں اً را سے ایک کے ساتھ نکاح کرلیا تو جائز ہے لیکن (۲) وونوں سے نکاح کر لیما جائز نبیس ہے میر محیط میں ہے اور اگر اپنی جور بیو بول میں ہے ایک کو تمین طلاق وے ویں پھراس پرمشتبہ ہو گئیں اور ہرا یک عورت نے اپنے مطلقہ ہونے ہے انکار کیا تو ان میں ے کی ہے قربت نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ ایک ان میں سے ضرور اس پرحرام ہے اور بیا حمّال ان میں سے ہرایک میں ہے اور ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ جو چیز بوقت ضرورت میاح نہیں ہو جاتی ہے اس میں تحری النہیں روا ہے اور فرو ن اسی باب میں داخل ہیں اور اس سے خلا ہر ہے کہ جو یوفت ضرورت مباح ہو س میں تحری جائز ہے اس واسطے فرمایا کہ اگر مردار جانور مذیوح کے ساتھ خلط ہوجائے تو تح می کرسکتا ہے اس واسطے کہ مردار بوقت ضرورت مباح ہوجاتا ہے اورا گران عورتوں نے حاکم کے یہاں شو ہر یر نفته و جماع کی ناش کی حاکم قبول کر ہے اس کوقید کر ہے گا یہاں تک کہ مطلقہ کو بیان کر ہے اور ان کا نفقه اس پر او زم کر ہے گا وراس کو چاہنے کہ ہرایک کوایک طلاق وے دیے بھر جب انہوں نے دوسرے شوہرے نکاح کرنیا تو پھروہ ان سے نکاح کرسکتا ہے اور اگر انمہوں نے دوسرے سے نکاح نہ کیا تو افضل میہ ہوگا کہ ان میں ہے کس سے نکاح نہ کرے لیکن اگر اس نے ان میں سے تین عورتوں ہے نکاح کرلیا تو نکاح جائز ہوگا اور چوتھی طذ ق کے واسطے تعین ہوجائے گی اور ایسا ہی علاءنے وطی کے حق میں فر مایا کہ احتیاجا ان ہے قربت ندکرے اور اگر اس نے تمین ہے قربت کی تو چوتھی طلاق کے داسطے متعین ہوجائے گی اور اس کو بیاختیار نہیں ے کدان سب سے نکاح کر ملے جل اس کے کہ بید وسرے شوہر سے نکاح کریں اور اگر ان سب میں ہے ایک نے کس شوہر سے نکاح کیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کر کے پھر طلاق دے دی پھراس نے ان جاروں سے نکاح کیا تو جامع میں مذکور ہے کہ سب کا نکاح جائز ہوگا۔

اگراینی دوغورتوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک طالقہ ہے اور ہنوز بیان نہ کیا تھا کہ دونوں میں ہے ایک مرکئی تو جو ہاقی رہی ہے وہی مطلقہ ہوگی :

اگر ہرا کی عورت نے دعویٰ کیا کہ وہی مطقہ بسطان ہے تو شوہر ہے سم لی جائے گی ہیں اگر اس نے سم ہا نکار کیا تو ہرا کی پر تین ہرا کی عورت نے دعویٰ کیا کہ وہی مطقہ بسطان ہے تو شوہر سے سم لی جائے گی ہیں اگر اس نے سم سے انکار کیا تو ہرا لیک پر تین ہمی طلاق پڑیں گی اور اگر وہ سب کے دعوی پر ستم کھا تو تھم وہی ہوگا جوہم نے سم لینے سے پہلے عملد ار آمد ہونا بیان کیا ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اس طرح اگر دوعور تیں ہوں اور ایک صورت میں اس نے ایک سے نکاح کرلیا تو دوسری طلاق کے واسطے متعین ہوجائے گی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ جب تین طلاق وے دی ہوں اور اگر طلاق بائن دی ہوتو یہ طریقہ ہے کہ سب سے نکاح جد بدکر لے اور طلاق دینے کی چھ صاحت نہیں ہے اور اگر طلاق رجعی ہوتو سب سے مراجعت کر لے اور اگر تین طلاق کی صورت میں قبل بیان کے ایک ان میں سے مرگئ تو احسن بیہ ہے کہ باقیات سے وطی نہ کرے اوا بعد بیان مطقہ اور اگر تین طلاق کی صورت میں قبل بیان کے ایک ان میں سے مرگئ تو احسن بیہ ہے کہ باقیات سے وطی نہ کرے اوا بعد بیان مطقہ

و التمر جم تحری یعنی قصد قلب براستیه زی که وانتهی پس جانب قلب براستی جس پر جمے و بی تحری سے تفہری۔

<sup>(</sup>۱) ایک برگار

<sup>(</sup>۲) اور بیاختیارلیس ہوگا کددوسری سے نکاخ کرے

کے کہ وہ فلہ ستھی لیکن اگر قبل بیان کے وطی کر لی تو جا نز ہے میہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے اپنی دوعور تول سے کہا کہ تم میں سے ایک طاقہ ہو گی اور اس طرح اگر حمری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں نہ کیا تھا ہو گی اور اس طرح اگر حمری نہیں بلکہ شوہر نے دونوں میں سے ایک سے جماع کیا یا یوسہ بیایا اس کے طلق تی فتھم کھائی یواس سے ظہار کیا یواس کو طلا تی دے دی تو دوسری بیوی طلا تی ہوں اولیا تھا تو شوہر بیوی طلا تی ہوجائے گی اور اگر دونوں میں سے ایک مرگئی ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے اس کو مرادلیا تھا تو شوہر اس کا وارث (۱) نہ ہوگا اور دوسری بیوی مطبقہ ہو (۲) جائے گی میہ ضاصہ میں ہے در اگر ایک معین کو طلا تی دی پھر کہا کہ میں نے اس طلا تی سے عین کا قصد کیا تھا تو تو ل شوہر کا قبول ہوگا ہے گئی ہیں سے سے در اگر ایک معین کو طلا تی دی پھر کہا کہ میں نے اس طلا تی سے تعیین کا قصد کیا تھا تو تول شوہر کا قبول ہوگا ہے گہر رہے میں ہے۔

ا گرکہا کہ تو طالق ہے رات تک یا کہاا یک ماہ تک یا کہاا یک سال تک تو اس میں تین صورتیں ہیں:

ا کر کہا کہ تو طالقہ ایک سے دو تک ہے یہ لیک ہے دو تک کے درمیان طالقہ ہے تو بیا لیک طلاقی ہوگی اور اگر کہا کہ ایک سے تین تک ی<sub>ا</sub> ایک سے تین تک کے درمیان تو دوطلاق ہوں گی اور بیا مام اعظمؑ کے نز دیک ہے کذا فی انہدا بیاورا گرا ہے **تو**ں ایک سے تین تک یا ایک سے تین تک کے درمیان سے ایک طلاق کی میت کی تو دیائۃ تقید لیل ہوسکتی ہے مگر قضاءً کی تقید لیل نہ ہوگی میانیة اسر و جی میں ہےاورا " کہا کہا یک ہے دس تک تو ا مام اعظمیّا کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی تیمبین میں ہےاورا گرکہا کہ تو طالقہ ما بین کیب تا دیگر ہے یا ایک ہے لیک تک تو بدا لیک طلاق ہوگی بیسراج الو ہاج میں ہے ہشہ م نے امام ابو بوسف سے روایت کی ہے کہ اً ہر اس نے کہا کہ تو طالقہ مابین بک و سہ ہے تو ہیا لیک طلاق ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر کہا کہ دو سے دو تک تو امام اعظم کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی بیعتا ہیے میں ہےاوراً سرکہا کہتو طالق ہےرات تک یا کہا کہ یک ماہ تک یا کہا کہا کہا تک تو اس میں تبین صورتیں ہیں کہ یا تو اس نے فی الحال واقع ہونے کی نبیت کی اور دفت واسطے امتیدا دیئے قرار دیا پیس اس صورت میں طلاق فی الحال واقع ہوگی اور یواس ونت مضاف الیہ کے بعد واقع ہونے کی نبیت کی پس الیں صورت میں اس وفت مضاف الیہ کے 'زرنے کے بعد طلاق واقع ہوگی اورا گراس کی پچھنیت نہ ہوتو ہمارے نز دیک بدوں وفت مضاف الیہ کے گزرنے کے طلاق واقع نه (۳) ہوگی قال المتر جم قولہ ایک وہ تک اس کے معنی بیہوئے کہ مہینہ پر لیعنی مہینہ بھرگز رہے پر تو طالقہ ہے فاقہم ۔ اسی طرح اگر کہا کہ ً رميوں تک يا جاڑوں <sup>(٣)</sup> تک تو طاقه ہے تو بيتول اور رات تک يا مهينه تک تو طالقہ ہے دونوں بيساں بيں ای طرح ا<sup>ا</sup> کر کہا<sup>(۵)</sup> که ر بچ تک یہ خریف تک تو حالقہ ہے تو بھی یہی حکم ہے بیرمحیط میں ہےا درا گر کہا کہ تو طالقدا ہے جین (۲) یا اے زمان (۲) ہے ہیں اگر اس نے پی نیت میں کوئی وقت وز ماند مرادلیا مثلاً مہینہ یا جاڑے یا خریف تو اس کی نیت پر ہوگا اورا گر پچھ نیت نہ کی ہوتو چھ مہینے پر رکھ ج ئے گا اور اگر کہا کہ تو طالقہ اے قریب ہے اور پچھ نبیت نہ کی تو یہ ایک مہینہ ہے ایک دن کم پررکھ جائے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔اگر کہا کہ یہاں سے ملک شام تک تو طالقہ ہےتو یہا یک طلاق رجعی موگی یہ ہدا یہ میں ہےاورا گر کہا کہتو طابقہ واحد مسمود

ا مبهم بعنی دونو س میں مشتبہ و محتل طلاق سے واسطے اب یمبی بیوی متعین ہوگئی۔

ع قف نا کیونکه قاضی پر بحسب طا ہر علم کرنا لازم ہے اگر چہ نیت دوسری ہو جو تخلی ہے لہٰذا جب تک تخفی کا ظہور نہ ہو تک قاضی اس کونبیس لے سکتا ہے ور نہ خود گنبگار ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) نیسب اقر ارکے۔ (۲) کیونک شوہری تقعدیق نہ ہوگی۔ (۱) نیسب اقر ارکے۔

<sup>(</sup>۲) صور سیکه اس کن پکھشت شہو۔ (۳) ار دوی ور و میں یہ بول جال جمعنی ندکورا ظہر ہے۔

<sup>(</sup>۵) سی وقت کومراوی ہویائیں۔ (۲) وقت تک۔

<sup>(</sup>۷) زمانتگ (۸) دویس ایک -

ا كركها: انت طالق بدخولك الدار او بحيضتك

ا قال المرجم يعنى بمنزلداس قول ك كرا أرنو مكه بس آئة تخفي طلاق ب يا اكرنو دار بس جائة وتخفي طلاق ب.

<sup>(</sup>۱) تا كرفيض تتحقق بور (۲) ليعني ايدا كيثر البينغ كي حالت ميس ر

<sup>(</sup>٣) يعنى بعدايي فعل كي ها لقد موجائ كي ..

(P): را

# ز مانہ کی طرف طلاق کی اضافت کرنے اور اس کے متصلات کے باب میں

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ تو آج کل یا کل آج طالقہ ہے تو جن دووقتوں کا نام اس نے زبان سے لیا ہے ان میں

ہے پہلا وقت لیا جائے گا:

ایک شخص نے بطور طف آپی ہوی ہے نصف رمضان میں کہا کہ تولیلۃ القدر میں طالقہ ہوتو جب تک الحظے سال کا رمضان نہ گزرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے تول پر جب الحظے رمضان کا نصف گزرج ہے تب ہی طلاق پڑے گ یہ فاوی خاصی خان میں ہے اور اگر متم کھائے والاعوام میں سے ہوتو جس رمضان میں تم کھائی ہے اس کی ستا کیسو میں تاریخ گزرنے پر طلاق پڑ جائے گی اس واسطے کہ عوام میں ستا کیسو میں رمضان لیلۃ القدر معروف مشہور ہے بید صاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ بعد چھروز کے ہے تو لوگوں کے عرف کے موافق ساتو میں روز آفنا ہ غروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو آئی کل یہ کل آئی طالقہ ہے تو جن ووقتوں کا نام اس نے زبان سے بکا ہے ان میں سے پہلا وقت لیا جائے گی ہی مثال نہ کور

ا ا کاور وقریب قریب ہوشکئے۔ محاور وقریب قریب ہوشکئے۔

(۱) مبلة رمضان محسوات.

یں والسورے میں بین بی طوق پڑے گی اور دو سری صورت میں کل پڑے گی ہے ہد ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو طاقہ بن وکل ہے تو فی الحال ایک طلاق پڑے گی اور سوائے اس کے کونی طلاق واقع ندہوگی اور اگر کہا کہ کل اور آئ تو وہ آئ بیک طلاق طالقہ ہوگی اور کل کے روز دوسری طلاق پڑے گی ہے سرات الوہائ میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے آئ کے روز اور جب کل سے تو کید فی الحال واقع ہوگی میڈتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت ہے رات میں کہا کہ تو طالقہ ہے اپنی رات میں اور اپنے دن میں:

اگراس نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل یا بعد کل کے تو پرسوں طلاق واقع ہوگی:

ا گرمورت ہے کہا کہ تو طالقہ اس وقت کل ہے تو اس پر ٹی اعال ایک طلاق پڑے گی اور اس نے کہا کہ میں نے اس وقت ہے ہے کل کے روز کا یہی وقت مراولی تھا تو قضا ڈاس کے تھر بق شدہو گی مگر فیما بیندو بین ابتد تعالی اس کی تصدیق ہو ہو تھی ہے یہ محیط میں ہے اور مثنتی میں مکھا ہے کہ کہ کہ کہ کہ تو حالقہ ہے کل اور بعد کل کے تو فقط کل اس پر طلاق واقع ہوگی اور گر کہا کہ بروز و امروز لیجن گرز ہے ہوئے کل اور آئی کے روز تو او مقدم کی اور آئی کے روز تو ایک ہی طلاق پڑے گی اور آگر کہا کہ آئی کے روز اور گذر ہے ہوئے کل کے روز تو او طد ق بڑی گی ور ہا وجود آس کے ریڈ بھی کہا کہ در بروز ہے ایک روز کہا تھ تی بڑی جا تھیں گی مید عمل ہیں ہے اور گر کہا کہ ق بیڑ جا تھیں گی مید عمل ہیں ہیں ہے اور گر کہا کہ ق

(1) بطورمحاورہ کہ طلاق کے واسطے تیرے نئے کولی وقت خاص در کارٹیس ہے۔

ل اگر تورت سے دات میں کہا کہ تو طائقہ ہے اپنی دات میں اورائے ون میں

طاقہ ہے آئی کے روز اورکل کے بعد تو امام اعظم و برسا ابو یوسف کے نزدیک وہ طلاق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی طان میں ہاور اگراس نے کہا کہ تو جا تھا ہیں ہے ایک کوظر ف (۱) گئراس نے کہا کہ تو جا تھا ہیں ہے ایک کوظر ف (۱) گئراس نے کہا کہ تو جا تھا ہیں ہے ایک کوظر ف (۱) گئرا ہی ہوتو جا تو ہوتوں وقتوں میں ہے کھی اس واقع ہوتو دونوں وقتوں میں ہے بچھلے وقت میں واقع ہوتی ہے بیکا نی میں ہے اور اگر ہیں ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی ہوتی ہے بیکا نی میں ہے اور اگر ہی کہ تو جا تھا ہے ہوگی واقع ہوگی کہ نو سب واقع ہول کی پیوخت اندریمی طلاق واقع ہوگی کہ نو سب واقع ہول کی بیوخت اعداد میں ہے اور اگر کہا کہ تو طاحت کی تو سب واقع ہول کی بیوخت اعداد میں ہے اور اگر کہا کہ تو طاحت کی تو سب واقع ہول کی بیوخت اعداد میں ہے اور اگر کہا کہ تو طاحت کی وار اگر کہا کہ تھا تھا ہوگی تو طاحت کی وار اگر کہا کہ کہ اور اگر کہا کہ تھا جونہ واقع ہوگی گرکل تو نی الی طلاق پڑ جائے گی کی محیط سرجسی میں ہے۔

ا ً سرکہا کہ تو شروع ہر ماہ میں جا نقد ہے تو اس پر تنین مہینہ تک شروع ہر ماہ میں ایک طلہ ق پڑے گی اورا گرکہا کہ تو ہرمہینہ میں ط بقہ ہے تو اس پرایک طلاق پڑے گی میر فخیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو ہر جمعہ صالقہ ہے ہیں اگر اس کی میزمیت ہو کہ تو ہرروز جمعہ کو طالقہ ہے تو اس پر ہرروز جمعہ کو ہرا ہر طلاق پڑتی (۴) رہے گی بہاں تک کہ وہ تین طلاق ہے بائنہ ہوجائے اور اگریہ نہیت ہو کہ اس کی زندگی بھر میں جتنے جمعہ کے دن گز ریں سب میں عالقہ ہوگی تو عورت پرِ فقط ایک طد ق پڑے گی اورای طرح اگر کہا کہتو عالقہ ہے آج اور شروع ماہ پر تو پہلے بھی تھم ہے اورا تران او قات مذکورہ میں ہرروز طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو موافق نیت واقع ہو گی اور اگر کہا كة طالقه برروز ميں بيك طلاق ہے تو برروز ايك طلاق واقع ہوگى اورا أَركب كة وطالقه ہے برروز يا عندكل يوم يا برگاہ كوئى روز ء رہے تو ہرروز ایک طلاق کر کے تین طلاق واقع ہوں گی بیمحیط سرھسی میں ہے اور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اً سراجی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ بعدایا م<sup>(۳)</sup> ہے تو مبی تھم ہے کہ بعدسات روز کے واقع ہوگی اور معلیٰ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہا گرعورت ہے کہا کہ جب ذوالقعدہ ہوتو تو طالقہ ہے صائکہ بیمہینہ ذیقعدہ ہی کا ہے جس میں ہے کچھ دن گز رگئے ہیں تو ا ما ابو یوسف نے فر مایا کہ کہتے جیں وہ طالقہ ہوجائے گی اورا ً رعورت ہے کہا کہتو شمدروز میں طالقہ ہے ہیں اگر بیکا امرات میں کہاتو آئندہ روز کے فجر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور گریدامرون میں کہا ہےتو دوسرے روز جب یہی گھڑی آپئے گی تب ہی طابقہ ہو گی اور اگر کہا کہ تو ایک روز گز رے برطالقہ ہے ہیں آسریہ کلام رات میں کہا ہے تو دوسرے روز جب آفتا بغروب ہو گا ط لقہ ہو جائے گی اورا گردن میں کہا ہوتو جب دوسرے روز کی بہی گھڑی آئے گی جس میں پیلفظ کہا ہےتو ط لقہ ہوجائے گی اورا گر کہا تو تین دن آینے پر طالقہ ہے پس اگر رات میں کہاتو تنیسر ہے روز طلوع فبحر ہوتے ہی طالقہ ہو جائے گی اور اگر دن میں کہاتو چوتھے روزطلوع فبجر ہوتے ہی طالقہ ہوجائے گی اورا اً سر کہا کہ تو تمین روز گزرنے پرطالقہ ہے لیس اگر رات میں کہا تو تیسر ہے روز '' فتاب غروب ہونے پر طالقہ ہو جائے گی اور اگر کہا کہ تو تین روز گزرنے پر طالقہ ہے پس اگر رات میں کہا تو تیسر ہے روز آفا بغروب ہونے پر طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس پرشرط پوری ہوجائے گی اور ایسا ہی جامع کے بعض نسخوں میں ہےاور دوسر نے شخول میں یوں ہے کہ جب تک چوتھی رات کی ایسی ہی گھڑی جس میں بیافظ کہا ہے نہ سے تب تک طالقہ نہ ہو گی اور ایسا ہی امام قد وری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے میرمحیط میں ہے اگر عورت ہے کہا کہ نو دیروز (۱۳) طابقہ ہے حامانکہ اس ہے آتی ہی نکاح کیا ہے تو سچھ واقع نہ ہوگی اورا گر دیروز ہے ہمہیے اس سے نکاح کیا ہوتو اس وقت طلاق پڑے گی اورا گر کہا کہ تو قبل اس کے کہ میں جھے لیس نکاح

<sup>(</sup>۱) گزرابواکل \_ طارق یز ہے کا \_

<sup>(</sup>٣) ليعني تين جمد تنگ \_ (٣) ليعني چندروز \_ .

کروں طالقہ ہے تو اس پر پچھوا تع نہ ہوگی یہ ہدا ہیں ہے۔

اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو اینے وار میں داخل ہونے سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے:

اگر کہا کہ تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھ سے نکاٹ کروں قبل اس کے کہ میں تجھ سے نکاح کروں یا کہا کہ تو طالقہ ہے قبل اس نے کہ بیں تجھ سے نکاح کروں جس وفت میں تجھ سے نکاح کروں یہ کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں پس تو طائقہ ہے تبل اس کے کہ میں ہتھے سے نکاح کروں تو پہلی دونوں صورتوں میں نکاح کرنے کے وقت با تفاق طلاق واقع ہوگی اور تیسری صورت میں اہ م اعظم ًو ا مام محد کے نز دیک طلاق واقع نہ ہوگی ہید فتح القدیر میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو اپنے دار میں داخل ہونے ہے ایک مہینہ میلے طالقہ ہے یا کہا کہ تو فلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے بیں اس مشم طلاق ہے ایک مہینہ ًرز رنے ہے پہلے فلال نہ کور آ تھی یاعورت ندکورہ دار میں داخل ہوگئی تو طلاق نہ پڑے گی اورا گروفت تشم ہے مہنے گز رنے پر فلال مذکورآ یا بیعورت دار میں داخل یموئی تو حد ق پڑے گی اورا گرکسی نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو اس ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے تو فی ای ل طلاق پڑ جائے گی پھرو اضح ر ہے کہ ہم رے معما ومملا نثہ کے نز دیک داخل ہونے یا '' نے کے ساتھ ہی سرتھ طلا ق اور وقوع طلاق اس کے داخل ہونے و فل کے آئے ہی پر مقصود ہو گا چنانچہ اگرمہینہ کے اندر بچ میں کی وقت عورت مذکورہ کوخلع دے دیا پھر وہمہینہ یورا ہونے پر دار میں واخل ہوئی یا فلاں مذکورا ﷺ یا ورحالیکہ بیعورت عدت میں ہے تو خلع باطل نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اورا اً سرکہا تو فلال شخص کی موت کے ا یک مہینہ (۱) پہلے سے طائقہ ہے پس اگر فلال مذکور مہینہ پورا ہونے پر مرکبیا تو امام اعظم کے نز دیک شروع مہینہ سے طالقہ قرار دی ج ئے گی اور صاحبین کے نز دیک فلاں مٰدکورہ کی موت کے بعد طالقہ ہو گی اور اگر فلاں مٰدکور پورامہینہ ہونے ہے ' پہیے مرگیا تو بال جماع طالقہ ندہوگی اورا گر کہا کہ تو رمضان ہے ایک مہینہ پہلے ہے جا بقہ ہےتو بالا تفاق شروع شعبان میں طلاق پڑجائے گی۔ ا اً سر کہا کہ فلاں کی موت ہے ایک مہینہ یہیے تو بسہ طلاق طالقہ ہے بانطلاق بائن طالقہ ہے پھر مہینے کے بچ میں اس سے ضلع کرلیا پھر فلال مذکورمہینہ بورا ہونے برمر گیا ہیں اگر وہ عدت میں ہے تو ایک ماہ پہلے ہے اس پر طلاق پڑے گی اورضع ہاطل ہونے کا تھم دیو جائے گا اورشو ہرنے جوخلع کا معاوضہ لیا ہے وہ عورت کووا پس دے گا اور بیاما ماعظتم کا قول ہے اورصاحبین کے نز دیکے خلع بطل نہ ہو گا گر صلاق مع خلع کے تین طلاق ہو جا نمیں گی اورا گرعورت مذکورہ عدت میں ندر ہی ہو بایں طور کہاس نے وضع حمل کیا ہو پھرفلاں ندکورمرا یاعورت مدخوںہ ندہو کہاس پر عدت واجب ہی نہ ہوئی ہو پھرفلاں ندکورمرا تو بالہ جماع خلع باطل نہ ہوگا بیسرا ج الوہائ میں ہے اور اگر کہا کہ تو میری موت ہے ایک مہینے پہلے یا کہا کہ اپنی موت سے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہے پھر شوہری بیوی مری تو ا ہام اعظم کے نز ویک زندگانی کے آخر جزو میں قبل موت کے طلاق پڑجائے گی اوراس وقت سے ایک مہینہ پہلے سے مطلقہ قرار دی ج ئے گی اور صاحبین کے نز دیک طلاق نہ پڑے گی میر محیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہتو فلال وفلال کی موت ہے ایک مہینہ سہبے ط غذے بھران دونوں میں ہےا یک محض ایک مہینہ مہینے ہے مرگیا توعورت اس تشم ہے بھی طالقہ نہ ہوگی اور اگر وقت قشم ہےا بیب مہیز ً ہزرنے پر دونوں میں ہے ایک مرا تو و ہ وفت قتم ہے طالقہ ہوجائے گی اور دوسرے کی موت کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اً سر کہا

ا قال الحرجم بيوجم ند بوكه بيوچا بيئ كرجب فلال مر ساس ساك مبيندك بيلے ساس پر طاقة بونے كائكم ديا جائ اگر چاس برس كے بعد مر سے كونكه طاقة عم محد خبر بير كفتا بي بيل اگر خبر درست برس نوطل ق برس كى ور نهيں چنا نچدا گريوں كيے كه فلاں كر موت كا يك مبينه بيلے سه جھ برطد ق بي يا بيل نے فلاں كي موت سے ايك مبينه بيلے طلاق دى تو بيتكم ند ہوگا فالم -

<sup>(</sup>۱) یعنی شرطیداس وقت داشته جب فلال کی موت کا آید مبیندر با ہے کو یا یوں کہا کہ تو اس وقت طالقہ ہے بشرطیکہ فلال کی موت کا ایک مبیند ہو۔

کہ تو فلاں وفلاں کے آئے ہے ایک مہینہ پہنے ہے طالقہ ہے پھر قسم ہے ایک مہینہ پورا ہونے پرایک آگیا پھراس کے بعد دوسرا آیا تو طالقہ ہوجائے گیا اس واسطے کہ دونوں کا معا آجا نا عاونا ممتنع ہے اس واسطے اس کا اعتبار س قط ہوا اور اگر کہا کہ تو پوم آخی ورفطر ہے ایک مہینے پہنے طالقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ آخی وفطر دونوں س تھ ہی نہیں ہوتے ہیں پس وقوع طلاق کا متعلق بصفت نقد م ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ستھ معتبر ہوگا نہ دوسر ہے کے ستھ میعی عیم ہیں ہوتے ہیں پس وقوع طلاق کا متعلق بصفت نقد م ہوگا اور مہینہ کا اتصال ایک کے ستھ معتبر ہوگا نہ دوسر سے کے ستھ میعید میں ہوا ورا سرکہ کہ تو بو ماختی ہے ہوگا ای الحق ہوگی اور اس طلاق واقع ہوگی ہے ہوگی اور اس طری آگر ہوگا نہ دوسر سے ہے کہ بل مورت ہوگا اس کے یوم آخی ہے تو فی الحال واقع ہوگی ہے نہ خیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ تو اپنے جیض آئے ہے ایک مہینہ پہلے طالقہ ہوگی اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جاشہ ہوگی جب تک تین (روز تک خون نہ دیکھے اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جاشہ ہوگی جب تک تین (روز تک خون نہ دیکھے اور اگر اس نے فقط ایک یا دوروز خون دیکھ تو جاشہ ہوگی جب تک تین اس مے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تی ہوگی ہے کہ اس می الکہ مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تو میں ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تی ہوگی ہے کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تی کہ اس سے ایک مہینہ پہلے سے طالقہ ہوگی اور تیک خون شر میں ہے۔

اليوم او سوى هذا اليوم الله اليوم الله عنه اليوم

منتقی میں امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو یچھ پہلے کل کے یہ بجھ پہلے آمد فلاں کے طالقہ ہے تو کل ہے یا فلال کے آنے ہے بلک مار نے کی مقدار پہیے ہے طالقہ ہو جائے گی اور صائم نے فرمایا کہ فلال آنے ہے کچھ پہلے کی صورت میں یہ تھم ٹھیک نہیں ہےاور سیجے میں ہے گئا ل کے آئے پر طالقہ ہوجائے گی رہمیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو بعد یوم انٹی کے طالقہ ہے تو رات گزرنے برط لقہ ہوجائے <sup>(۱۳)</sup>می اورا گرکہا کہ تو ایسے وفت طالقہ ہے کہ اس کے بعد یوم آخی ہے تو فی الحال طالقہ ہوجائے گی اورا گر کہا کہ یوم نختی کے ساتھ طالقہ ہےتو یوم امنی کی فجر طلوع ہوئے ہے طالقہ ہو جائے گیا ورا " رکہا کہ معب یوم الصحی یعنی اس کے ساتھ یہ اضمی ہوتو فی الحال طالقہ ہوجائے گی میرمحیط سرتھی میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے میری موت کے ساتھ یواپنی موت کے ساتھ تو کھے واقع نہ ہوگی بیکا فی بیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے سہے ایسے روز ہے جس سے پہنے روز جمعہ ہے یا کہ کہ بعد ایسے روز کے جس کے بعد یوم جمعہ ہے تو ہر دومسکد میں جمعہ کے روز طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ انت طالقۃ بشھر غیر ہذاالیومر او سوی ہذا اليومه ليخی تو طابقه بماه ہے سوائے اس روز کے یا غیراس روز میں تو جیسااس نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا اور بعداس روز کے گزرجانے کے مالقہ ہوجائے گی اور بیتول ایبانہیں ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ انت طالق بشھر الاهذا اليوهر کرتو طالقہ بماہ ہے الا میروز کہ اس صورت میں کہتے ہی طلاق پڑ جائے گی میرمحیط میں ہے اوراصل میہ ہے کہ جب طلاق متعلق بدوفعل ہوتو آخر فعل پر طلاق پڑتی ہے اس وا سطے کہا ً سراو لی فعل پر پڑ جائے تو اول ہی پرمتعنق ہوگی اورا ً سردوفعلوں میں ہے کسی ایک پرمعلق ہوتو جوفعل پہلے پویا جائے اس پر پڑ جائے گی اورا گرمعلق بفعل ووقت دونوں ہوتو دوطلاق پڑیں گی بعنی ہرا یک کے واسطے ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ بید ونوں مختف ہیں اورا ً معلق کی بفعل یا بوقت پس اگر فعل واقع ہوا تو طلاق پڑ جائے گی اور وقت کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر وقت یہ ہے ۔ سی تو فعل پائے جانے تک واقع نہ ہوگی اور ایسا قرار دیاجائے گا کہ گویا بید دونوں وقت تنجے جس میں سے ایک کی جانب طلاق کی اضافت کی گئی اور اگر بیوں کہا کہ جب فلاں آئے اور جب فلاں و گیر آئے تو تو طالقہ ہے تو طالقہ نہ ہو گی الا بعدان وونوں کے آ

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ کمر حیض تین روز جیں۔

<sup>(</sup>۲) يعنى كم سے كم ر

<sup>(</sup>٣) يعني قرباني كاون كزر كرات كزرجاني ب-

جائے نے اور اسر جزا کو مقدم کیں کہ تو طابقہ ہے جبکہ فلاں آئے اور جبکہ فلاں دیگر آئے تو ان دونوں میں سے جبکہ کوئی آجائے گا تب بی وہ حافظہ ہوجائے کی اور اس طرح اگر جزائے بڑتے میں بولا تو بھی بہی تھم ہے کذائی محیط السزنسی پھر دوسرے کے آئے پر چھوا تع نہ ہوکی الااس صورت میں واقع ہوگی کہ اس نے نہیت کی مولیہ محیط میں ہے۔

پھر طلاق دیے ہے پہلے مرگ ہو ایک طلاق پڑے گی سیمین میں ہے اور اگر کہا کہ انت کی طالق مالمہ اطلقت او متی مالمہ اطلقت او متی مالمہ طلقت لیمن تو طالقہ ہے جبکہ میں تجھے طلاق ندووں اور ایف وایفا پھر وہ یہ کہر ضوش رہا ہو عورت ہوتا ہوہ ہے گی اور اگر فی موش ندر ہا بلکہ ہوتھ ہی مل کر کہا تو طالقہ ہے تو اس نے پیمن کو پورا کیا حتی کہ اگر اس نے بول کہ موک جب میں طلاق ندووں تو تو بسطلاق طالقہ ہے پھر ہوتھ طالا کر کہا کہ تو طالقہ ہے تو ہمارے اسحاب نے فر ما پر کہا کہ اس نے پیمن کو پورا کیا وہ اس کے بیمن کو پورا کیا وہ اس کے بیمن کو پورا کیا اور اس کے بیمن کے وہ برا کہا کہ اس کے بیمن کے جب ہوا وہ کورت برایک ہی طلاق پڑے گی اور اگر کہا کہ ذبان لمہ اطلقت یا حیث لمہ اطلقت یا یوم لمہ اطلقت تو بھی بہی تھم ہے کہ جب مواج ہے گی اور اگر ذبان لا اطلقت یا حیث لمہ اطلقت یا یوم لمہ اطلقت تو بھی بہی تھم ہے کہ جب مواج ہے گی اور اگر ذبان لا اطلقت اور حین لا اطلقت یعنی ذبان کہ کھے اس میں طلاق نددوں یا حین کہ تھے طاب تی نہ دوں تو جب تک جے مینے نہ گزری طلاق واقع نہ ہوگی بشر طیکہ زبان ہے ہیں ہو ہے کی صورت میں اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی کا میں تو جب تک جے مینی نہ گزری طلاق واقع نہ ہوگی بشر طیکہ زبان نے ایس کے اپنی نیت کے تھاندر کھی اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی کے اس میں طلاق نیس کی نیت کی تو ماندر کھی اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی کھی کہ تو کے تک کے میں اس نے اپنی نیت کے تھاندر کھی کی اور اس کے اپنی نیت کے تھاندر کھی کو تو تا تک کے تک کے تو تا کہ کہ تھاندر کھی کی اور اس کے اس کے در اس کے اس کے در بران کی کور کے در کی کی خور کی کور کے تک کے میں اس نے اپنی نیت کے تھی در کھی کے در کور کی کھی کور کی کی کی کی کور کی کے در کی کی کی کور کی کور کے کہ کور کے کی کور کے کہ کی کور کے کہ کور کے کہ کی کور کی کھی کی کور کے کہ کی کور کی کور کی کور کے کور کی کی کور کے کی کور کے کور کی کور کی کی کور کی کور کی کھی کے کہ کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی کی کور کے کی کور کے کور کی کی کی کی کور کی کر کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی

<sup>(</sup>۱) الااس صورت میں کہ نیت کی ہوتو دووا قع ہوں گی۔

<sup>(</sup>۱) لوط القدامة التيكيد مين تخفيط طل قددول اوريجي معنى ان دونول اخيرين كي بيس -

ہویہ فتح القدیریں ہے اور اگر کہا کہ یوہ لا اطلقت تو طلاق واقع نہ ہوگی یہاں تک کدایک روز گزرجائے بیر تخاہیہ میں ہے اور اگر کر اس کے دائت میں نکاح کیا تو طائقہ ہوجائے گی کے ایک عورت ہے کہا کہ جس روز میں تجھ سے نکاح کروں پس تو طائقہ ہے پھراس ہے رات میں نکاح کیا تو طائقہ ہوجائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے خاصعہ روز روشن کی نیت کی تھی تو تضابھی اس کی تقد لیق ہوگی میہ ہماریہیں ہے۔ اگر کہا تجھے طلاق نہ دوں تو طالقہ ہے اور اگر اس کی کھی نیت نہ ہوتو امام اعظم مجمد اللہ کے نزویک

طلاق واقع نه هوگی:

اگر بہا کہ جس رات تھے ہے نکاح کروں ہی تو طالقہ ہے ہی اگر رات میں اس نے نکاح کیا تو طلاق بڑے گے بیسران اور بن میں ہے اور اگر بھا کہ بیور اتن وجك فائت طالق بیخی میرے بھی نکاح کر لینے کے روز قو طالقہ ہے اور اس کو بین مرتبہ بھی پھر اس ہے نکاح کر یا تو تین طلاق ندوں ہی تو طالقہ ہے پھر خاموش رہ تو عورت پر پے در پے تین طلاق واقع ہوں گی اور ایک بارگی تین طلاق شہول گی حتی کہا گر نجیر مدخور آموقو ہی ایک بی طلاق شہول گی حتی کہا گر نجیر مدخور آموقو ہی ایک بی طلاق شہول گی حتی کہا گر نجیر مدخور آموقو ہی ایک بی طلاق ندوں ہی تو طالق ہے اور اگر کہا کہ اذا اور اطلاق اور اقا مالع اطلاق فائت طالق یعنی جب می تھے طلاق ندوں ہی تو طالقہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہم ہری نہیت آمر جمل کی نہیت پر ہے ہیں اگر اس نے کہا کہ فی الحال طلاق واقع کی می تو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گ

ون كر تجميح اس ميس طلاق نهدون به

ع ع ہتو ٹ طا، ق واحدی ہوتی ہے اس واسطے ایک پڑے گی اور و و بائے ہوگی اورا گراس لفظ ہے ایک ہوگی چر دومری و تیسری کیئین چونکہ غیر مدخولہ گل مجمی تین طلاق واقع ہوجا تیمں۔

(۱) معنی کہ کرخاموش ہوا طلاق بدوی۔

بھراس کوا کیکے طلاق دی تو تین طلہ ق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

فعل: 🕀

تشبیہ طلاق واس کے وصف کے بیان میں

كتاب الطلاق

اگر کہا کہ تو طالقہ بعدون ہوں ہے جو میرے سر پر ہیں صالانکہ طلا کے استعمال سے سر پر کوئی ہا مہیں ہے تو بچھواتی 
نہ ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بعدواس ٹرید کے جواس پیا سیم ہے پس اگر شور ہا او النے سے پہلے اس نے بیہ کہا ہوتو تین صدق واقع 
ہوں گی اورا گر شور ہ ڈالنے کے بعد کہ ہوتو ایک طدق واقع ہوگی بیر مختار الفتاوی ہیں ہے اورا گراس نے کہا کہ تو طالقہ ما نند ہزار کے 
پیمش ہزار کے ہے پس اگر تین طلاق کی نیت کی تو ہالا جماع تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرایک کی نیت کی یہ پچھنیت نہ کی تو اہ م بو 
صنیفہ واما م ابو یوسٹ کے نزویک ایک طلاق ہائن واقع ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق مثل ہزار کے ہوتو ہا نافق سب کے 
نزویک ایک طلاق ہوگی اورا گر کہا کہ تو طابقہ شکل عدد تین کے یہا ضل موگ بیہ برائع میں ہواورا گر کہ 
ہین اللہ تو کی تین طدی قواقع ہوں گی اورا گر اس کے سوائے پچھاور نیت کی ہوتو اس کی نیت باطل ہوگی ہیہ برائع میں ہواورا گر کہ 
کہ تو جا لقہ مثل تین کے ہے پس اگر تین طدی تی بوتو تین طلاق ہوں گی اورا گر کہ کہ شرستاروں کے تو امام مجھ کے نزد یک ایک تو تو اللہ کہ کو سے اللہ کو نیت ہو یا کہ خور تی ایک خور ق

ہے۔ ہے۔ شور ہاکیونکہ خرید روہونے کے نکڑے شور بے ہیں تنگو طاہوت میں ہیں بعد شور ہے کے ایک چیز ہوگئی ور پہیے متعد ونکڑے تھے۔

م مترجم مَن ہے کہ ایسا ہے امام اعظم وابو بوسف کے قول کے موافق ہوتا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہٹا ہرآ نکہ وا صرغیر عد د ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی میرے ہاتھ کے در ہموں کی تعداد پر۔

<sup>(</sup>٣) جس سے سب بال صاف ہوج تے ہیں ہیں۔ (بال صف ء یاؤڈر) ... (عاقق)

واقع ہوگی سین اگراس نے عدد کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیا ختیار شرح مختار میں ہےاورا ہا مجمد ہے روایت ہے کہا کہ تو ہوگی سے کہا کہ تو ہوں گی سیسین میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ مثل عدد ستاروں کے تو ہوں گی سیسین میں ہےاورا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ مثل عدد ستاروں یا عدو خاک یا عدد سمندروں کے ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل تین کے ہوتو ایک طلاق مثل ہے ہوگی اورا گر کہا کہ تو طالقہ مثل اس طین یا مثل جہاں یا مثل ہی رکے ہوتو امام ابو صنیفہ وا م مرقر کے ہوتو ایک طلاق ہوگی میں تا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی میں خان میں ہے۔

مسکہ مذکورہ میں اصل امام اعظم میں ہے نز دیک رہے کہ جب اس نے طلاق کی تشبیہ کسی چیز کے

ساتھ کی تو بائنہ طلاق واقع ہو گی:

اگر کہا کہ تو طالقہ میں ہوائی پہاڑ کے ہے تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگی اوراگر تین کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی سے فصل کن یہ ت ق وئی قاضی خان میں ہے اوراگر کہ کہ تو طالقہ میں عدر یگ کے ہوتے یہ بالدین علی ہوا ہے میں ہے اوراگر کہ کہ تو طالقہ میں ہے اوراگر کہا کہ تو طالقہ میں ہے اوراگر ایک یا دوگی نیت ہوں گی اوراگر ایک یا دوگی نیت ہویا کہ تھو ایک طلاق ہا تندوا قع ہوگی اوراگر ایک یا دوگی نیت ہویا کہ تو طالقہ کھر ہے ہے لی اگر تین کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوگی اوراگر ایک یا دوگی نیت ہویا کہ تو ایک طلاق ہا تندوا قع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق میں ہو گی اوراگر ایک یا دو گی نیت ہوگی سے معلوں ایک طلاق ہا تندوا قع ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ بی مشل بڑائی داند کے یا کہا گر ہم کے ہوتو ایک طلاق ہا تندوا قع ہوگی سے معلوں ہوا ہوگر کے ہوتو ایا ماعظم کے نزد یک ایک طلاق با تندوا قع ہوگی اور یہی تھم صاحبین کے نزد یک بھی ہوگی خواہ یہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا اور نواہ اس نے بڑائی کا طلاق با تندوا تع ہوگی دواہ وہ چیز ہو گی دواہ وہ چیز ہو گر دواہ وہ چیز ہو گر دواہ وہ چیز ہو یا اور نواہ اس نے بڑائی کا لفظ کہا تو باتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے ساتھ تشید کی ہو یا بڑی ہو یا بڑی ہو ایا بڑی ہو ایک ہو گورت ہو گیا کہ تو طالقہ میں ہو گی دواہ مو تیک ہو گر دواہ مو تیز جس کے ساتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا اور بعض نے امام ابو یوسف کے نزد یک اس کہ کہ تو امام ابو یوسف کے نزد یک اس کہ کرکا بیان اس طرح ہوگی۔

اعتما دعد داوز ان میں لوگوں کے عرف کا ہے:

اگر کہا کہ مثل ہوئی کے سرکے یا رائی کے دانہ کے قوا مام اعظم کے زد کیے طلاق ہا کے برد کیے طلاق ہا کے برد کیے دائے ہوگی اور الم مابو بوسف کے زد کیے رجعی ہوگی اور اگر کہا کہ مثل بردائی کہاڑے کے قوا مام اعظم کے زو کیے طلاق ہا کے بہوگی اور اگر کہا کہ مثل بردائی بہاڑے تو بالا جماع ہوگی اور اگر ان الفاظ فرکورہ بالا سے تین طلاق کی شبت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی سیرائ الو باخ میں ہوا اور اگر کہا کرتو طلاق مثل برف کے ہوتو امام اعظم کے زود کیے طلاق ہائن ہے اور صاحبین کے زود کیے اگر برف سے سیدی مراو ہوتو طلاق رجعی ہواور اگر مردی مرد ہے تو بائن ہے اور اگر کہا تو طلاق رجعی ہواور اگر مردی مرد ہے تو بائن ہے اور اگر کہا تو طلاق رجعی ہواور اگر مردی مرد ہے تو بائن ہے اور اگر کہا تو طالقہ شل وزن ایک دان کے ہوتو ایک طلاق ہے گئی ہو جب بھی اس کے تول کی تقد بیت کی جائے گی خدتوں نے باشل وزن آبی کی تو جائے گی خدتوں نے باشل وزن آبی کی تو جائے گی خدتوں نے باشل وزن آبی کی تو جائے گی خدتوں نے تو بائن ہو جب بھی اس کے تول کی تقد بیت کی جائے گی خدتوں نے تو بائن ہو جب بھی اس کے تول کی تقد بیت کی جائے گی خدتوں نے تو کا وزن۔

سے قال المتر جم واضح رہے کہ اس مقام پر دوم و دا تک وغیر ہ سے نقرم اوٹیش جکہ وزن اور بانٹ میں ہے کوئی چیز تو کی جاتی اور وزن کی جاتی ہے مراو ہے۔

در ہم کے بیٹ پنج وا گف کے بیٹو ایک طلاق پڑے گی سراہام اعظم واہام گرے نزدیک و وہ مذہو کی اور ٹر ہو کے شوان وزن دورا تک کے بیٹو و وطلاق واقع ہوں گی ای طرح اگر ہو کہ کش تین در ہموں کے تھی ہی کہ تھم ہے اس واسطے کہ اس میں دووزن ہوں گے اورا گر کہا کہ مشل وزن دودا تک وضف دا تک کے یا مشل تین چوتھائی در ہم کے تو مطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دو وزن ہوں گے اورا گر کہا کہ مشل وزن دووہائی در ہم کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دوزن ہوں گے اورا گر کہا کہ مشل وزن دوہائی در ہم کے تو دوطلاق واقع ہوں گی اس واسطے کہ اس میں دو دزن ہو تے ہیں اورا گر ہما کہ اورا گر ہو گئو ایک اس واسطے کہ اس میں دو دزن ہوں ہو گئا ہے۔ کہ طلاق پڑے گی قال اس واسطے کہ بیا بیک وزن ہے بی محیط سرحی میں ہے۔ چھٹا تک ہے تو دوطلاق پڑیں گی اورا گر چور چھٹا تک کہ جو تھی ہذا اللہ اس فافھم ۔ اگر کہا کہ انت طالق چھٹا تک ہے تو دوطلاق پڑیں گی اورا گر چور چھٹا تک ہے تو دوطلاق ہور ہوگئی ہورا گی ہورا گئی ہورا گی ہورا گئی ہورا گی ہورا گئی ہورا گر کہا کہ انت طالق الگیاں ہوں گی ہوگئی ہیں اورا گر ہی تو مارا کر ہورا گئی ہورا گئی ہورا گئی ہورا گئی ہورا گر کہا کہ تو طالاق ہی ہوگئی ہوگئی ہورا گئی ہورا گئی ہورا گئی ہوگئی ہوگئی ہورا گئی ہورا گی ہورا گئی ہورا گی ہورا گئی ہورا گر ہوگئی۔ گئی ہورا گر ہوگئی۔ گئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہورا گئی ہوگئی ہورا گئی ہورا گئی

ا كركس نے اپنى بيوى سے كہا كەتوطالقە عامة الطلاق ياعلى الطلاق ہے تو دوطلاق واقع ہونگى

ا اگر کہا کہ تو طالقہ ہائے۔ یا البتہ یا الحق الطل ق یا طلاق شیطان یا طلاق بدعت یا اشد الطلاق یو مثل بہاڑ کے یہ تطلیقہ شدیدہ یو عرب نبید یا طویلہ ہے تو سے ایک طلاق کی بندہ ہوگی بشر طیک اس نے تین طلاق کی بنت نہ کی ہواور اگر تو طاقہ ہے کہ جب اس نے طلاق مثل س کے دیگر الفاظ ہے ووسری طلاق کی بنیت کی ہوتو دو طلاق واقع ہوں گی گر بائندہ ہوگی اور اصل ہے کہ جب اس نے طلاق مثل س کے دیگر الفاظ ہو کہ جب اس نے طلاق موصوف نہیں ہوتا ہے تو وصف لغوہ ہوگا اور طلاق رجعی واقع ہوگی یا بدین شرط کہ جھے اس میں خیار ہے تو ہو صف لغواور طلاق رجعی واقع ہوگی یا بدین شرط کہ جھے اس میں خیار ہے تو ہو صف لغواور طلاق رجعی واقع ہوگی کہ وہ بوئی یا بدین شرط کہ جھے اس میں خیار ہے تو ہو صف لغواور طلاق رجعی واقع ہوگا کہ وہ رجعی واقع ہوگا ہوگا کہ وہ ایک طلاق ہوگا کہ وہ کہ ہوگا ہوگا کہ وہ ہوگی اور جب ایسے وصف ہوگا ہوگا کہ وہ طلاق کی صفحت ہوتا ہوگا جو زیارت پر وال نہیں ہا تو ایس الطلاق یا انس بالطلاق یا انس ہا کہ تو طلاق ہوگا اور یہ یہ اس کہ الطلاق یا انس ہا کہ تو طلاق ہوگا ہوگا ہوگا کہ وہ اور چھنیت شکی یا ایک طلاق کی یہ ووطلاق کی اور کہ مین شدی کی ایک طلاق کی یہ ووطلاق کی مورت میں نیت کی تو ایک بی طلاق ہا کہ ہوگا اور اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی جوتو تین طلاق واقع ہول گی مورت میں نیت کی جوتو تین طلاق واقع ہول گی مورت میں نیت کی جوتو تین طلاق واقع ہول گی مورت میں نیت کی جوتو تین طلاق واقع ہول گی اور اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی جوتو تین طلاق واقع ہول گی

ا تا المرجم فی مدہ کلام میہ ہے کہا گرا کیٹ شخص نے کہا کہ قواتی جا دوروا نگلیاں اٹھا کراشرہ کیا اور باقی بندر شیس ہر وہوی ہا کہا میری مراوطلاق کی تعداد بقدر بندا نگلیوں کے تھی بینی تین طلاق تواس کے قول کی تقید ایق ندہو گی فاقیم ۔

سیمین میں ہا گرکہا کہ تو طالقہ ہے جس کا طوں وعرض اس قد رہے تو یہ ایک طلاق ہوئے قرار دی جائے گی اور گراس نے تین طلاق کی نہیت کی تو واقع نہ ہوں گی میر میر سے اور اگر کس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ عامة الطلاق (ا) یا علی الطلاق ہے تو وو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ اکثر الطلاق ہے تو اصل میں مذکور ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کے تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کے ہو تھی طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ کے ہوں گی ہوا ور ای طرح اگر کہ کہ تو طالقہ بعد ہر تطلیقہ کے ہے یہ مع ہر تطلیقہ کے ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے ہوں گی میں شاوی قاضی خان میں ہے۔ ہم تا ہم تو بھی بہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی میں قاضی خان میں ہے۔ ہم تا تھو بھی بہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی میں طلاق وی تو تین طلاق میں گی :

ا گركها كها نواعاً ياضرو بإيا وجوياً لعنى انواع ازطلاق ياضروب ازطلاق يا وجوه ازطلاق:

اگر کہا کہ تو طلاقہ بتطلیقہ حسنہ یا جمیلہ ہے تو ایک طلاق پڑے گی جس سے رجوع کرسکتا ہے خواہ عورت جا نضہ ہو یا غیر

ا المسترجم کہنا ہے کہ کل التصلیقہ معرفہ واحد ہ ہے اور کل تصلیقہ نکر ہ تین ھلا تی تک پنچی کیونکہ زائد اس کے وسعت ہے فارج ہے اور یہ محاور ہ ہماری عرف میں جاری ہونا جا ہے اس واسطے ترجمہ پراکتھا کیا گیا آگر چیفورطلب ہے۔

<sup>(</sup>۱) سب عن يا ده تعداد ..

<sup>(</sup>٢) تعداد طلاق تين بين جيسے تعداد نمازي ﷺ بيں۔

# فتاوى عالمگيرى. جد 🗨 کتاب الطلاق

ے نصہ ہواور پیرنطدیقہ <sup>()</sup> سنت نہ ہوگی ہیافتح القدیر میں ہے اوراً سراپنی ہیوی ہے کہا کہتو جا نظرالی طلاق ہے ہےتو جو تجھے پر جا نزمبیس ے یہ جو تجھ یہ واقع نہ ہوگی بابدیں شرط کہ مجھے تین روز تک خیار ہےتو ایک طلاق واقع ہوگی اور خیار باطل ہوگا اور سی حرح اً سرکہ کے تا طالقہ ایک تطلبیق ہے ہے جو ہوا میں اڑتی ہے تو بھی بہی تھم ہے بیٹے ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بدیں شرط کہ جھے تجھ ے رجعت کا اختیار نہیں ہےتو شرط لغو ہے اور اس کور جعت کا اختیار حاصل ہوگا بیمراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بدورنگ از حد ق تو بیددوحلاق بیں اورا گرکہا کہ اوال یعنی رنگہا را زطلاق تو تنین طلاق واقع ہوں گی وراگراس نے کہا کہ میری مراد ا يوان سرخ درز دکھی تو فيمہ بينہ و بين الله تعالى اس كى تقديق ہوگى اور گركہا كەانواعاً سياضرو باش يوجو ہا (٣) يعنى انواع از طلاق ي ضروب از حدق یا وجوہ از طلاق تو بھی یہی (۵) تھم ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ اطلق الطلاق ہے تو ہدوں نبیت کے طلاق وا قع نہ ہوگی بیعتا ہید میں ہےا یک شخص نے اپنی ہوی کو بعد <sup>(۲)</sup> دخوں کے ایک طلاق دی پھراس کے بعد کہا کہ میں نے اس تطلیق کو ؛ ئندقر ار دیایا میں نے اس کوتین طلاق قرار دیں تو اس میں روایا ت مختلف میں اور سیجے بیہ ہے کدا ہام اعظم ؒ کےقول پر بیطلاق بنابراس کے قور کے بائنہ یا تین ہوجائے گی اور امام محمدٌ کے قول پر بائنہ یا تین کچھ ندہوگی اور اہ م ابو یوسف کے قول پر بائنہ ہو علی ہے اور تین ص قنبیں ہو سکتی ہے اور اگر بعد دخول کے اپنی بیوی کو ایک طلاق وے دی پھرعدت میں کہا کہ میں نے اس طلاق ہے اپنی بیوی یر تمین تطبیقات لا زم کر دیں یا کہا کہ میں نے اس تطلیقہ ہے وو طلاقیں لا زم کر دیں تو بیاس کے کہنے کےموافق ہو گا اورا گر اس کو ا یک ہلاق دے کر پھر رجوع کیا پھر کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کو ہائے قرار دیا تو ہائندنہ ہوگی اور اگرعورت ہے بعد دخول کے کہا کہ جب میں تجھے ایک طدق دوں تو بیہ ہائنہ ہے یا بیتین طلاق بیں پھراس کوا لیک طلاق دے دی تو اس کور جعت کر لینے کا اختیار ہوگا اور پیطلاق مٰدکورہ بائنہ یا تنمن طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے طلاق ٹازل ہونے سے پہلے قول مٰدکور کہا ہے اورا گرکہا کہ جب تو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھر کہا کہ میں نے اس تطبیقہ کو یا ئنہ قرار دیا یا کہا کہ میں نے اس کوتین طلاقی قرار دیں لیکن میمقولہ عورت کے دار میں داخل ہونے ہے پہلے کہا ہے تو ریمقولہ بروفت واقع ہونے کے لازم نہ ہوگا یعنی ایک طلاق رجعی پڑے گی ریفآوی قاضی خان میں ہے۔

یے تال یعنی سیدوصف الخوہ اور ایک طلاق واقع ہوگ ۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بروفتی سنت واقع ہونا ضروری نہ ہوگا۔

\_2 5 5 (r)

<sup>(</sup>٣) جمع ضرب۔

<sup>(</sup>۳) بمنی قتم به

 <sup>(</sup>۵) تین طلاق واقع ہوں گی۔

<sup>(</sup>١) ليني بعدوطي كر لين كي

نعتل : ن

### طلاق قبل الدخول کے بیان میں

كتاب الطلاق

ا گرکسی شخص نے نکاح کے بعدا بنی عورت کو دخول کرنے سے پہنے تین طلاق دیں تو سب اس پروا قع ہو جا نمیں گی اورا گر تین طلاق متفرق دیں تو وہ بہلی ہی طلاق ہے با ئنہ ہو جائے گی پس دوسری و تیسری اس پر واقع نہ ہوگی چنا نجیدا گرعورت ہے کہا کہ تو طاغه طابقه طالقه ہے یا کہا کہ تو طابقہ واحدہ واحدہ واحدہ ہے تو بہرصورت (۱) ایک طلاق واقع ہوگی میہ ہدایہ میں ہے اوراصل ایسے مسائل میں سے سے کہ جولفظ پہلے ہو ا ہے اگروہ پہلے واقع ہوتا ہے تو وہی ایک واقع ہوگا اورا گروہ آخر میں واقع ہوتا ہوتو دوواقع ہوں گ چنا نجدا گر کہا کہ تو طائقہ بیک طاف ق قبل ایک طلاق کے ہے یا کہ کہ تو طالقہ ہے بیک هلاق کہ بعد اس کے ایک طلاق ہے تو ایک بی طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طابقہ ہے بیک طلاق کہ قبل اس کے ایک طلاق ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ واحد بعد وا حد کے تو بھی دووا قع ہوں گی اور ای طرح اگر کہا کہ واحد ہ مع واحد ہ کے پی بواحد ہ کہ جس کے سیاتھ واحد ہ ہے تو بھی یہی حکم ہے اورا ً رعورت مدخویہ ہوتو ان سب صورتوں میں دوطلاق و قع ہوں گی بیسراج الدہائے میں ہے اورا ً سرکہا کہ تو طالقہ ایسی ایک طلاق ے ساتھ ہے کہاس سے بہیے دوطلاق بیں تو تین طلاق واقع ہوں گی جیسے اس قول میں کہ بواحد ہ مع دویا بواحدہ کہ جس کے ساتھ دو ہیں یہی ہوتا ہے کہ تین طلاق پڑتی ہیں اس طرح گر کہا کہ بواحدہ کہ قبل اس کے دو ہیں یا بواحدہ بعد دوطلاق کے تو بھی یہی تھم ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی میرعما ہیر میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق ثنتین مع طلاقی ایالٹ لیمنی تو عالقہ ہے بدوطلاق مع میری طد ق کے تجھے کو پھراس کو ایک طلاق وی تو ایک واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے بعد ہ طالقہ ہے اگر تو وار میں واخل ہوتو داخل ہونے یر دونوں طلاق واقع ہوں گی بیظہیر ریہ میں ہے اور اگر غیر مدخوںہ ہے کہا کہتو اکیس طلاق ہے جا لقہ ہے تو ہمارے ملماء ثلہ شے کے نز دیک تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ گیارہ طلاق تو ؛ لا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ ایک اور دس تو ایک وا قع ہوگی اورا گر کہا کہایک وسویا گئیک بزارتو ایک طلاق وا قع ہوگی ہے!مام اعظمؓ ہے حسن بن زیاد ہ نے روایت کی ہےاورا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی میرمحیط میں ہے اور منتقی میں لکھا ہے۔

ا كركما كدانت طلاق اشهدوا ثلثا:

اگر غیر مدخولہ کو ووطلاق ویں پھر کہ کہ میں اس کو دوحلاق سے پہلے ایک طلاق وے چکا ہوں تو میں عورت ہے دوحلہ ق نہ کور ہاطل نہ کروں گا اور جس کا شوہر نے اقر ارکیا ہے وہ بھی عورت کے ذمہ لازم کروں گا بیس بیعورت اس شوہر کے واسطے حلال نہ ہوگ یہاں تک کہ س کے سوائے کسی دوسر ہے شوہر ہے نکاح کرے یعنی حوالہ کرائے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر کہا کہ ڈیڑھ طور تی تو با یا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ نصف و یک تو اہ م ابو یوسٹ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اور امام محمد کے نز دیک

ا کین وطی کرنے سے پہنے مورت کوطلاق دے دے۔

ع قال المترجم الربعار \_ يمحاوره ك موانش ولا كها يك موانك بيسًاره مويا أيد بزارا يك موتوبال تفاق تين طلاق واقع بموفى جاميين وامند تعان اعلم به

<sup>(1)</sup> اورا گر کہا کہ جھے پر تین طلاق بیں تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

ا بک بی طلاق واقع ہوگی اور یہی تیجے ہے بیہ جواہرۃ النیر ہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بواحدہ و آخری ہے تو دوھلاق واقع ہوں کی میہ بحرالرائق میں ہےاورا گریہ کہنے کا ارا وہ کیا کہ تو طالقہ بسہ طلاق یا اسے ہی کسی عدد کا نام لین جا ہا مگرانت طالق لیعنی تو طالقہ کہہ کرمر گیا تنین یا دو وغیرہ کچھ کہنے نہ بایا تو کی چھووا قع ندہوگی ہے بین میں ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ (۱) البتہ ہے یا طالقہ بائن ہے مگر البتہ یا بائن کہنے ے سلے مركب تو يجھوا قع ندہو كى يہ بحرالرائق ميں ہے اور اگر كها كه انت طلاق اشهدوا ثلثاليعنى تو طالقه ہے تم كوا ور ہوتين طلاق ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ خاشہ دوا<sup>(۲)</sup> تو تین طلاق واقع ہوں گی بیٹنا ہیے میں ہے اورا گر کہا کہ تو دار میں داخل ہوتو تو ط لقہ ہے بیک طلاق دیے کر طلاق مجمروہ عورت دار میں داخل ہوئی تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے اورصاحبینؓ کے نز دیک دوطلاق واقع ہوں گی اوراگر اس نے شرط کوموخر بیان کیا ہوتو بالا جماع دوطلاق واقع ہوں گی ہے جوا ہرة النير ہ میں ہے اور اگر طلاق کوشر ط کے ساتھ معنق کیا ایس اگر شر طمقدم بیان کی اور کہا کہا گرتو دار میں جائے تو تو طالقہ ہے وطالقہ و طالقہ ہےاور بیعورت غیر مدخولہ ہے تو شرط یائی جانے پرا مام اعظم کے نز دیک ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اور باتی لغوہوں گ اورصاحبینؓ کے نز دیک تنمن طلاق و تع ہوں گی اورا گر مدخولہ ہوتو بالا جماع تنمن طلاق ہے یا ئنہ ہوگی کیکن امام اعظمؓ کے نز دیک بیہ تنیول طلاقیں ایک بعد دوسری کے آگے چیجے واقع ہوں گی اورصاحبینؓ کے نز دیک بیکبارگی تنیوں طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر شرط مؤخر ہومٹلا کہا کہ تو طالقہ وطالقہ وطالقہ ہےا گرنؤ دار میں جائے یا بجائے وا ؤ کے اور کوئی حرف عطف مثل پس وغیرہ کے ذکر کیا بھر عورت ندکورہ دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع تنین طلاق ہے یا ئندہوگی خواہ مدخولہ ہویا غیر مدخولہ ہواور بہسب اس وقت ہے کہالفاظ طلاق بحرف عطف بیان کیے ہوں اور اگر بغیر حرف عطف کے بیان کئے پس اگر شرط مقدم کی اور کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوتو طالقہ ط لقہ حالقہ ہےا درعورت غیر مدخولہ ہےتو اول طلاق معلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی الحال واقع ہوگی اور تنیسری لغو ہے بھرا گراس ہے نکاح کیا پھروہ دارمیں داخل ہوئی تو جوطلاق شرط پرمعلق تھی وہ واقع ہوگی اور اگرعورت مذکورہ بعد بائن ہونے کے قبل نکاج میں آنے کے داخل ہوئی تو مرد مذکور جانث (۳) ہو گا اور جھھوا تع نہ ہوگی اور اگرعورت مدخولہ ہوتو اول معلق بشر ط اور دوسری و تیسری فی الحال واقع ہوں گی اورا گر اس نے شرط کوموخر کیا اور کہا کہ تو طالقہ طالقہ طالقہ ہےا گرتو دار میں داخل ہواورعورت غیر مدخولہ ہے تو اول طلاق فی الحال پر جائے گی اور ہاتی لغوہو جائیں گی اورا گریدخولہ ہوتو اول و ٹانی فی الحال پڑ جائیں گی اور تیسری معلق بشر ط رہے کی بیسراج الوہاج میں ہے۔

اكرانت طلاق ثمر طلاق ثمر طلاق أن دخلت الدار كها توامام اعظم مُنتَ الله كيا توامام اعظم مُنتَ الله كيا وطلاق مونكى:

ا گرعظف بحرف قاء بومثلاً کہا کہ ان دخلت الدار فائت طالق فطالق فطالق لیعنی اگر دار میں داخل بوتو تو طائقہ ہی حالقہ ہیں حالقہ ہے اورعورت غیر مدخولہ ہے پھروہ دار میں داخل بوئی تو موافق ذکر ایام کرخی کے اس میں اختلاف ہے کہ ایام اعظم کے نز دیک بیک طلاق بوئے بورگی اور فقیہ ابواللیث نے ذکر نز دیک بین طلاق واقع بورگی اور فقیہ ابواللیث نے ذکر فرمایا کہ بالا تفاق ایک ہی طلاق او قع بوگی اور یہی اصح ہے اور اگر بیفظ ثم ذکر کیا اور شرط کوموخر کیا مثلاً کہ کہ انت طلاق شعہ طلاق شعہ طلاق ان دخلت الدار لیمنی تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ بھر طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل بوپس اگر عورت مدخولہ بوتو ایام عظم کے نز دیک

<sup>(</sup>۱) تعنی کہنا جایا۔

<sup>(+)</sup> ياس گواه رايوتم \_

<sup>(</sup>٣) حجبوثي قتهم والاب

، ول دوطلا ق نی الحال دا قع ہوں گی اور تیسری معلق بشر طار ہے گی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو! یک نی الحال پڑ جائے گی اور باقی لغوہوں **گ**ی اورا گرشر ط کومقدم کر کے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طالقہ پھر طالقہ پھر طالقہ ہے اورعورت مدخولہ ہے تو طلاق اول معلق بشرط ہو گی اور دوسری و تبسری فی الحال وا قع ہو گی اورا گرغیر مدخوله ہوتو پہلمعلق بشر ط ہوگی اور دوسری فی الحال وا قع ہو گی اور تبسری لغو ہو گی اور صاحبین ّ کے نز دیک سب طلا قیں معلق بشر ط ہوں گی خواہ شر ط کومقدم کرے یا موخر کرے کیکن شرط یائے جانے کے وقت اگر مدخولہ ہوتو تین طلاق واقع ہول کی اورا گرغیر مدخولہ ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوجائے گی خواہ شرط موخر ہویا مقدم ہویہ فتح القدریمیں ہے۔ ا گرکہا کہ تو طالقہ ہے اگر دار میں داخل ہولیکن ہنوزید کہنے نہ پایا تھا کہ اگر دار میں داخل ہو کہ عورت مرگئی تو و و مطلقہ نہ ہو گی اور کہا کہ تو طالقہ ہے اور تو طالقہ ہے اگر تو وار میں داخل ہو پھرعورت اول فقرہ یا دوسر نے فقرہ پر مرگئی تو طلاق واقع نہ ہوگی ہیہ بحرالرائق میں ہےاورا گرغیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ اور طالقہ ہے اگر تو وار میں داخل ہوتو وہ پہلی طلاق ہے بائنہ ہوجائے گی اور دوسری طلاق معلق بشرط نہ رہے گی اور مدخولہ کی صورت میں اول نی الحال پڑجائے گی اور دوسری معلق بشرط رہے گی چنانجہ اگروہ عدت میں دار میں داخل ہوئی تو وہ بھی واقع ہوگی ہے جہیر ہے میں ہے منتقی میں ہے کہ امام ابو پوسف نے فرمایا کہ ایک مخص نے اپنی عورت غیر مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے بیک طلاق جس کے بعد دوسری ایک ہے پس اگر وہ دار میں داخل ہوئی تو پہلی طلاق ہے یا ئند ہو جائے گی اور جوشرطیدتشم کے ساتھ معلق تھی وہ عورت کے ذمہ لا زم آئے گی اس واسطے کہ بیٹنقطع کے بےاور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق قبل ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہوتو عورت مطلقہ نہ ہوگی جب تک دار میں دخل نہ ہو پھر جب دار میں داخل ہوئی تو ا یک طلاق پڑجائے گی اور وہ مطلقہ ہوجائے گی اور اگر کہ کہ تو طالقہ الیں طلاق ہے ہے جس کے پہلے ایک طلاق ہے یا مع ایک طلاق کے پاس تھواس کے ایک طلاق ہے اور اگر تو وار میں داخل ہو تو جب تک داخل نہ ہو مطلقہ نہ ہوگی پھر جب واخل ہوئی تو اس پر دو طلاق واقع ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بیک طلاق ہے کہ جس کے بعد دوسری ایک طلاق ہے اگر تو دار میں داخل ہؤتو جب تک داخل نہ ہوطلاق نہ پڑے گی اور جب داخل ہوئی تو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیمجیط میں ہے۔

ف بنعن

### کنایات کے بیان میں

قال المحرجم واضح رہے کہ کنایات ہرزبان کے علیحہ ہیں البذا ہیں منعور ہوں کداس کا ترجمہ اپنی زبان ہیں نہیں کرسکتا ہاں تاامکان بعد نقل کلام ترجمہ کردوں گا الاوبی الفاظ کہ جو ہہم متحد نظر آئیں والقد تق کی والد تق کی والد قتی کی النو فیل ۔ واضح رہے کہ کنایات سے طلاق بدوں نیت واقع نہیں ہوتی ہے ہیں اگر نیت ہوتو واقع ہوگی یہ جو ہر قالنیر وہیں ہے پھر کنایات کی ہدوں نیت واقع نہیں اگر نیت ہوتو واقع ہوگی یہ جو ہر قالنیر وہیں ہے پھر کنایات کی تمن قسمیں ہیں اول وہ جو فقط جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں الحرجہ الحصی یعنی تیزا کا م تیرے ہاتھ میں ہے تو اختیار کر۔ ووم جو فقط جواب ورد کی صلاحیت رکھتے ہیں الحرجہ المعبی وومی تعنعی استوی تخصری لیعنی تو نکل جاتو چلی جا۔ تو اٹھ کھڑی ہو۔ تو تقدع کر ۔ تو ستر کر تو نما راوڑ ہے۔ سوم آئکہ جواب وشتم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ضید ہر یہ بین ترام ۔ اور احوال بھی تین ہیں ہیں اس دضا میں ان سب الفاظ میں سے کی سے طلاق نہوا تی نہوا کا اس خوص ہوگی ال

ل منقطع یعنی اون طلاق کے میل ہے الگ ہے تو جب تک کل یا تی تھی وہ نہیں پڑی اور اب کل نہیں ہے اور وہ اوّل ہے کمتی نہ تھی تو باطل ہوگئ۔

بہ نیت اورتشم کے ساتھ شوہر کا قول ترگ نیت <sup>ک</sup> میں قبول ہوگا اور جالت ندا کر ہ طلاق میں قضاءُ ان سب سے سواءان الفاظ کے جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں طلاق ہو جائے گی اور جو جواب ور دہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان الفاظ میں قضاء طلاق نہ قرار دی جائے گی بیرکانی میں ہے۔

حالت غضب میں کیے گئے الفاظ میں تصدیق قول پیہو گی یا نبیت پی؟

ے ات غضب میں اگر ایسے الفاظ کیے تو ان سب میں اس کے قول کی تقیدیق ہوگی کہ کیا مراد<sup>ا، تھ</sup>ی کیونکہ ان میں احتمال رود تتم کا بے نیکن جور دوشتم ہونے کی صداحیت نہیں رکھتے ہیں جلکہ طلاق کے واسطے صلاحیت رکھتے ہیں جیسے اعتدی واختاری وامرک بیدک توا سے ابقاظ میں شوہر کے قول کی تصدیق نے ہوگ میہ ہدا ہیں ہے اور امام ابو پوسٹ نے ضیبہ وہر میرو بتدو ہائن وحرام کے ساتھ جوراور الائے تیں لیعنی لا سبیل لی علیث میری تھے پر کوئی راونبیس ہولا ملك لی علیك ميری کوئی ملک تھے پر نہیں ہاور خلیت سبیلت میں نے تیری راہ ف ی کروی اور فارقتك میں نے تھے الگ كرديا اور بيامام سرتھى نے مبسوط میں اور قاضى فان نے جامع صغیر میں اور اوروں نے ذکر فر مایا ہے اور عمد جت من مدیکی لیٹنی تو میری ملک سے نکل گئی اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور مشاکج نے فر مایا کہ بیابمنز لہ خلیت (۲) سبیلک کے ہے اور نیا ہتے میں مکھ ہے کہ امام ابو یوسف نے پانچ کے ساتھ جھے الفاظ ملائے ہیں وی جور تو و بی میں جو ہم نے ذکر کر دیتے میں اور ہاتی دو رہ میں خالعتك میں نے تخصی خلع كر ديا اور الحقبی باهلك تو اپنے لوگوں میں جاس کذافی غایة السرو جی اورا گرکہا حبلك علی غاربك تو ہروں نیت کے طلاق واقع ندہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے اورا گر کب کہ انتظمی یہاں ہے دوسری جگہ جایا کہ انطلقی چل یہاں ہے تو بیشل آتھی کے ہے اور بزاریہ میں لکھا ہے کہ آ کر کہا کہ الحقی ہر فلانتك لیمنی اپنے رفیقوں میں جامل تو طلاق پڑ جائے گی اگر اس نے نیت کی ہویہ بحرالرائق میں ہےاورا گر کہا کہ اعتدی بیمنی عدت ا ختیار کر پالستبری دحمك لیعنی اینے رحم كو ياك كريانت واحدة لیعني تو واحدہ ہے ن صورتول میں ایك طلاق رجعی واقع ہوكی اً سرچہ اس نے دویا تین طلاق کی نبیت کی ہواور ان کے سواءاور الفاظ میں ایک طلاق بائنہ واقع ہوتی ہےاً سرچہ دوطلاق کی نبیت کی ہو سکن تین طلاق کی نیت سیجے ہے مگرا ختاری لیعنی تو اختیار کراس میں تین طلاق کی نمیت سیجی نہیں ہے رہیسین میں ہے اورا گر کہا کہ اتبغی الازواج تعنی شو ہروں کو دُھونڈ اتو ایک بائندوا قع ہوگی اً سرنیت کی ہواوراً سروو یا تین طلاق کی نبیت کی ہوتو ''پڑیں'' کی گی۔ بیشر آ و قامیہ میں ہے اورائی طرح باندی کی صورت میں دو کی نیت سیح ہے بینہرالفاق ء میں ہے اورا گراپنی آزا دومنکو حہ کوایک طلاق د ہے دی پھراس ہے کہا کہ تو ہائے ہے اور دو کی نیت کی تو ایک ہی طلاق ہوگی اور اگر تین طلاق کی نیت کی تو واقع ہو جائیں گی مید میط سرتھسی

اگراس نے کہا کہ واللہ تو میری بیوی نہیں ہے یا تو نہیں ہے واللہ میری بیوی:

اً سر کہا کہ میں نے نکاح فنخ کیا اور طلاق کی بیت کی تو واقع ہوگی اور امام اعظم سے مروی ہے کہا گر تین طلاق کی بیت کی تو

ں مینی اگر اس نے انتخابی تو وقوع میں کوئی تامل نہیں ہے کلام اس میں ہے کہ طلاق مراد نیکی پس اگر اس نے وعویٰ کیا کہ بیس مراہتمی تو تصدیق ہوگ سوائے الفاظ مذکورہ کے بیوی دشتم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔

ع قولدحملك على غاريك السيجال بي ع ب على ج-

<sup>(</sup>۱) یعنی سے تاری داہ فالی کردی۔ (۲) میں نے تیری راہ فالی کردی۔

بھی سیجے ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی ہیمعراج امدرایہ بیں ہےاورا گراپنی بیوی ہے کہا کہ تو میری عورت نہیں ہے یا اس ہے کہا کہ میں تیرا شو ہرنہیں ہوں یا اس ہے دریا فت کیا گیا کہ تیری ہوی ہے ہیں اس نے جواب دیا کہبیں پھر دعویٰ کیا کہ میں نے عمد أحجوث کہ تھا تو حالت رضاء وغضب وونوں میں اس کے قول کی تقیدیق ہوگی اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو ا، ماعظمؓ کے نز دیک طلاق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے جھ سے نکاح نہیں کیا ہے اور طلاق کی نبیت کی تو ہالا جماع واقع نہ ہوگی ہے بدائع میں ہےاورا گرکسی نے کہا کہ میری بیوی نہیں ہے تو طاہ ق واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہواس طرح اگر کہ علی حجة ان کانت لی امر اُقا لیعنی مجھ پر حج ارزم کے اس میری بیوی ہوتو بھی یہی تھم ہاوریہ بالر جماع ہے چنانچدا مام سرحسی نے اینے نسخہ میں اور شیخ تجم الدین نے شرح شافی میں ذکرفر مایا ہے بیخلہ صدمیں ہےاوراس پر اجماع ہے کہا گراس نے کہا کدوا متدتو میری بیوی نہیں ہے یا تونبیں ہے والندمیری بیوی تو کچھوا تع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہواور اگر کہا کہ مجھے تجھ سے کچھ صاجت نبیں ہےاور طلاق کی نبیت کی تو بیطلات نہیں ہے اورا اً رکہا کہ چھٹے بند ہوجا اور طلاق کی نیت کی تو طلاق ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں ہے اور اگر کہا کہ میں تجھے نہیں ارا د ہ کرتا ہوں یا تخصے نہیں جا ہتا ہوں یا تیری خوا ہش نہیں کرتا ہوں یا میری پچھ رغبت تبھھ سے نہیں ہے تو اما ماعظم کے نز دیک طلاق نہ واقع ہوگی اگر چہ نبیت کی ہو ہیہ بحر الرائق میں ہے۔

عورت سے کہا کہ میں نے تھے ہبہ کر دیا 'تیری راہ خالی کر دی 'تو سائبہ ہے' تو حرہ ہے تو جان اور تیرا کام'عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو طلاق پڑ جائے گی اور مرد کی

نیت کا اعتمار نہ کیا جائے گا؟

اگر کہا کہ تو میری بیوی نہیں ہے اور میں تیراشو ہرنہیں ہوں اورطاد ق کی نمیت کی تو امام اعظم کم کے نز ویک طلاق واقع ہوگی اورصاحبینؑ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں تجھ سے بائن ہوں یا میں تجھ پرحرام ہوں ورطلاق کی نیت کی تووا قع ہوگی اوراگر کہا کہ میں حرام یا بائن ہوں اور تجھ سے اور تجھ پر نہ کہا تو طلاق نہ پڑے گی اگر چہ نیت کی ہو یہ محیط سزحسی میں ہے اوراگر مذا کرہ طلاق میں عورت ہے کہا کہ ہایں تک میں نے اپنے سے تجھے ہائن کردیایا میں نے تجھے ہائن کردیایا میں تھھ سے ہائن ہوگیا بالا سطان لی عبیك میرا تجھ پر کوئی قابونبیں ہے یا میں نے تجھے سرع العمر دیایا عورت سے کہا کہ میں نے تجھے تجھ کو ہبہ کر دیایا تیری راہ خالی کردی یا تو س ئبہ ہے یا تو حرہ ہے یا جان اور تیرا کا م پسعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو طارق پڑ جائے گی پھر ا گرمر دینے دعوی کیا کہ میں نے طلاق کی نبیت نہیں کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تقیدیق نہ ہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں ہے یا کہا کہ میرے تیرے درمیان نکاح نہیں باتی رہاتو طلاق واقع ہوگی بشرطیکہ نبیت ہواورا گرعورت نے شوہر ہے کہا کہ تو میراشو ہرنہیں ہے ہی شوہرنے کہا کہ تو نے بچ کہا اور طلاق کی نبیت کی تو امام اعظم ہے نز دیک طلاق واقع ہوگی میہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

حسنّ نے امام اعظمؓ ہے روایت کی ہے کہ اگر شو ہر نے عورت ہے کہا کہ میں نے تخصے تیرے لوگوں کو یا تیرے باپ کو میا تنیری ماں کو یا شو ہروں کو ہبہ کر دیا تو بیزنیت برطلا ت ہے اورا گر کہا کہ میں نے تختے تیرے بھائی کو یا تیرے مامول کو یا تیرے پچا کو یا فلاں اجنبی کو ہبد کیا تو طلاق ندہوگی میں اج الو ماج میں ہاورا گرعورت ہے کہا کہ میں نے تجھے بچھ کو ہبہ کیا تو یہ بھی از جملہ کنایات

تن ل المتر جم اگر چه طلاق واقع نه بهوگی سیکن ظاہر اس میں حانث ہوگااور جج لازم ہوگاوا متداعلم ۔

ہے کہ "راس سے طلاق کی نبیت ہوتو و قع ہوگی ورنہ ہیں اورا گرعورت سے کہا کہ میں نے کچھے میاح کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چەنىت ہو بەمچىط مىں ہےاوراگر كہا كەصرف غيرامرأتى يعنى توغيرميرى بيوى كى ہوگئى خواہ رضا مندى ميں كہا ياغصه ميں تو مطلقہ ہو جائے گی اگرنیت کی ہویہ خلاصہ میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ میرے تیرے درمیان میں پچھٹبیں رہااوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہوگی اور فٹا وی میں ہے کہ اگر کہا کہ میرے تیرے درمیان کوئی معاملہ میں رہاتو نیت پرطلاق پڑ جائے گی بیعتا ہیا ہیں ہے اورا گیر کہا کہ میں تیرے نکاح ہے ہری ہوں تو نیت پر طد ق پڑ جائے گی اور اگر کہا کہ تو مجھ ہے دور ہواور طلاق کی نیت کی تو واقع ہو گ پیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورتو مجھ ہے میسوہوا ورتو نے مجھ ہے چھٹکا را پایا پیجمی جملہ کنایات ہے ہے بیوفتح القدير میں ہےاور اگرا پنی بیوی ہے کہا کہ تجھ پر جاروں طرفین تھلی ہیں تو اس ہے یجھ ندوا قع ہوگی اگر چہ نیت کی ہوال اگراس کے ساتھ ریبھی کہا کہ جو راہ تیراجی جا ہے اختیار کر لے اور پھر کہا کہ میری نیت طلاق تھی تو طلاق ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر عورت ہے کہا کہ جس راہ تیراجی جا ہے جااور کہا کہ میں نے طانا ق کی نبیت کی تھی تو واقع ہو گی اور بدو ب نیت واقع نہ ہوگی اگر چہ ندا کرہ طلاق کی حالت میں ہواور منتقی میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہتو ہزار ہار چلی جااور طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور مجموع النوازل میں ہے کہا گرعورت ہے کہا کہتو جہنم کو جااور طلاق کی نبیت کی ہوتو طلاق پڑجائے گی بیضا صهیں ہےاورا گرکہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تو نبیت سے طلاق پڑجائے گی بیمعبراج امدرا بیٹیں ہےاورا گرکہا کہ تو حرہ ہو جایا تو آزاد ہوجا تومثل تو آزاد ہے کہنے کے ہے ریہ بحرالرائق میں ہےاوراگر کہا کہ میں نے تیری طلاق قروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے خرید لی تو پیطلاق رجعی ہے اور اگر مرد نے کہا ہو کہ بعوض تیرے مہرکے تو طلاق بائنہ ہوگ ای طرح اگر کہا کہ میں نے تیر نفس کوفر وخت کیا تو بھی الیںصورت میں یہی تھم ہے ایک عورت ہے اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھ ہے استناکا ف کرتا ہوں پس عورت نے کہا کہ جیسے مند میں تھوک سواگر تو اس ہے استز کا ف کرتا ہے تو اس کو بھینک دے پس شو ہرنے کہا کہ تھوک تھوک اور منہ ہے تھوک بھینک دیا اور کہا کہ میں نے بھینک دیا اور اس سے طلاق کی نیت کی تو و تع نہ ہوگی پیظہیر بیر میں ہے ایک عورت کے شو ہر کو گمان ہوا کہ میری عورت کا تکاح فاسد طور پر ہوا ہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے بینکاح جومیرے اور میری عورت کے درمیان ہے ترک کر دیا پھر ظاہر ہوا کہ نکاح بطور سیحے واقع ہوا ہے تو اس کی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور اپنی بیوی ہے کہا کہ میں تیری تین تطلیقا ت ہے ہری ہوں تو بعض نے کہا کہ نبیت پر طلاق واقع ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ طلاق نہ ہوگی اگر چہ نبیت کرے اور یہی طلا ہر ہے اور اگرعورت ہے کہا کہتو سراح ہے تو بیا ایسا ہے جیسے کہتو خیبہ ہے بیڈ آونی قاضی خان میں ہے۔

اليسے الفاظ جو كەنتحىل طلاق نەہوں أن سے طلاق باو جود يكەنىپ واقع نہيں ہوتى :

اگر عورت ہے کہا کہ میں نے تھے زوجہ ہونے ہے بری کر دیا تو بلاست طلاق پڑجائے گی خوا وغضب ہویا کوئی اور حالت ہویہ ذخرہ میں ہے مجموع النوازل میں لکھ ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ میں تھے ہے بری ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں بھی تھے ہے بری ہوں پس عورت نے کہا کہ میں ہے تھی تھے ہے بری ہوں پس عورت نے کہا کہ د کھے تو کہا کہ میں نے طلاق و قع نہ ہوگی بید عین کے طلاق ہے تعلق کی تو بسب عدم نیت طلاق و قع نہ ہوگی بید میں ہے اور اگر کہ کہ صفحت عن طلاق میں نے تیری طلاق سے شفح کی اور نیت طلاق کی تو طلاق نہ ہوگی اور اسی طرح جو لفظ ایسا ہو کہ ممثل طلاق نہ ہوگی اور اسی طرح جو لفظ ایسا ہو کہ ممثل طلاق نہ ہوئی اور اسی طرح جو لفظ ایسا ہو کہ ممثل طلاق نہ ہوگی اور اگر ایسے الفاظ ہے بہ نیت بھی طلاق نہ واقع ہوگی اور اگر ایسے الفاظ جو محتمل طلاق جی اور کہاں ہے جو اور کھایا کہ تو یہاں سے جا اور کھڑ افر وخت کراور جہاں ہے جو کہنے ہوئی جو کہن ہو کہا ہے ہوگی اور اگر ایسے الفاظ

طلاق کی نیت کی تواختلاف زفر" و یعقوب میں ندکور ہے کہ اہام ابو یوسٹ کے قول میں طلاق نہ واقع ہوگی اور اہام زفر" کے قول میں طلاق ہوگی سے بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ یہاں ہے جا کر نکاح کر ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اگر نیت کی ہواور اگر تین طلاق کی نیت کی ہوتو تنین طلاق ہوگی ہوتو تنین طلاق واقع ہول گی اور فقاوی میں ندکور ہے کہا گر یہاں ہے جا کر کپڑ افر وخت کریا یہاں ہے جا کرتھنع کریا یہاں ہے جا کرتھنع کریا یہاں ہے جا کرتھنع کریا ہوں ہے۔ ۔

اگر کہا کہ کسی شو ہر ہے نکاح کرتا کہ وہ میر ہے واسطے تجھے حلال کر دیتو بیتین طلاق کا اقر ارہے اورا گر کہا کہ تو نکاح کر ے اور ایک طلاق کی نیٹ کی یا تین طلاق کی نیٹ کی توضیح ہے اور اگر پھھ نیٹ نہ ہوتو واقع نہ ہوگی بیعثا ہید ہیں ہے اگر ایک مرد نے دوسرے مرد سے کہا کہ اگر تو مجھے فلال عورت کی وجہ سے مارتا ہے جس سے میں نے نکاح کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ اتو اسے لے لے اور طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق با سندوا قع ہوگی بیرخلا صدیس ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کرتو اس مسئلہ میں کئی صورتوں کا احتمال ہے اول ان لفاظ میں سے ہرایک سے اس نے ایک طلاق کی نبیت کی ووم فقط اوں سے طلاق کی نبیت کی سوم اول سے فقط حیض کی نبیت کی اور بس جہارم پہلی دونوں سے طلاق کی نبیت کی پنجم فقط پہلی وتنیسری ہے طلاق کی نبیت کی ششم دوسری و تبسری سے طلاق کی نبیت کی اور اول سے حیض کی نبیت کی پس ان سب جیرصورتوں میں اس پرتین طلاق وا قع ہول گی ہفتم آئکدفقط اس نے دوسری سے طلاق کی نیت کی اوربس ہفتم آئکہ اول وٹانی سے فقط حیض کی نیت کی اوربس تہم آنکہ اول سے طلاق کی اور تیسری ہے حیض کی نبیت کی اور بس د ہمدوسری و تیسری سے طلاق کی نبیت کی اور بس یوز وہم آنکہ پہلی دونوں سے فقط حیض کی نبیت کی اوربس دواز دہم اول ہے سوم ہے فقط حیض کی نبیت کی اوربس سیز دہم پہلی و دوسری ہے طلاق کی اور تیسری ہے جیش کی نیت کی چہار دہم اول س تیسری سے طلاق کی نیت کی اور دوسری سے جیش کی نیت کی پانز دہم اول و دوسری ہے حیض کی اور تبیسری سے طلاق کی نبیت کی شانز دہم اول و تبسری ہے چیض کی اور دوسری سے طلاق کی نبیت کی مفت ہم دوسری ہے چیض کی نیت کی اور بس تو ان سب گیارہ صورتوں میں اور اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ہیز دہم ان سب الفاظ میں سے ہرا یک ہے جض کی نیت کی ہونو ز دہم تیسری سے طلاق کی نیت کی ہواوربس بستم تیسری سے حیض کی نیت کی ہواوربس بست و کم دوسری سے طلاق کی اور تیسری ہے چیف کی نیت کی ہواور بس بست و دوم دوسری و تیسری ہے چیف کی نیت کی ہواور اول ہے طلاق کی نیت کی ہو بست و سوم دوسزی و تبسری ہے حیض کی نبیت کی ہواور بس پس ان سب جیرصورتو ں میں اس پر ایک طلاق واقع ہوگی بست و چہارم آنکہ اس نے ان سب الفاظ میں ہے کہے نبیت نہیں کی تو الیں صورت میں عورت پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی بدفتخ القدير میں ہے ايک تخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر تو عدت اختیار کر چرکہا کہ میں نے ان سب ہے ایک طلاق کی نیت کی تھی تو نیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوگی مگر تضا ء تین طلاق واقع ہوں گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بچھ برحرام کیا پس تو استہراء کر:

اگر کورت ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو بچھ برحرام کیا پس تو استہراء کر:

قضاء بھی اس کے کہنے ہے موافق رکھا جائے گا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہاور مبسوط میں لکھا ہے کہ اعتدی خاعتدی یعنی عدت اختیا رکر تو یا کہا کہ تو عدت اختیا رکر اور اور تو عدت اختیا رکر اور اور اس عدت اختیا رکر اور اور تو عدت اختیا رکر اور اس کے اسرو جی ہی ہے اور متقی میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ تو عدت اختیار کر اور اق میں ہے کہ اگر عورت سے کہا کہ تو عدت اختیار کر اے مطلقہ اور عدت اختیار کر کہنے ہے ایک طلاق کی نیت کی تو عورت پر دو طلاق و اقع ہوں گی ایک طلاق اس تو کی تو عورت پر دو طلاق و اقع ہوں گی ایک طلاق اس تو ل

<sup>!</sup> قال المترجم یعنی نو ملدایئے نفس کو تجھ پرحمیام کیا جب اس سے طلاق کی نبیت تھی تؤ کن یہ ہونے سے ایک طلاق ہائن پڑی پھر دو سرے کن یہ سے طلاق یا ئے نبیل پڑھتی ہے اس واسطے۔

ع یعنی اگر بردوطلاق بائند میں سے ایک معلق بواور دوسری فی الحال تو حال کی عدمت میں اگر معلق پائی گئی تو واقع ہو گ اورایک دوسری سے لاحق ہوگ ۔۔ لاحق ہوگ ۔۔

<sup>(</sup>۱) جس میں بدوں حلالہ کے نکاح نہ کرے۔

<sup>(</sup>۴) جونی الحال بئن واقع ہو چک ہے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جدر الطلاق

کہ تو عدت اختیار کراور طلاق کی نیت کی تو ظاہر الروایہ کے موافق دوسری طلاق واقع ہوگی یہ بحرا ہرائق میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو بعد خلع دینے کے عدت میں کسی قدر مال لے کر طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی اور مال واجب نہ ہوگا اور طلاق اس وجہ ہوگی کہ صرح ہے پس طلاق ہوئی سے مل جائے گی اور اگر بعد طلاق رجعی کے عورت کو خلع دیایا کسی قدر ماں لے کر طلاق دی تو ہوگی ہے ہوگ کہ صرح ہے ہوا در اگر عورت کو خلاق کی کہا کہ میں نے صحیح ہے اور اگر عورت سے بعد بینونت کے کہا کہ میں نے کچھے خلع کر دیا اور نیت طلاق کی ہے تو کچھوواقع نہ ہوگی یہ خلاصہ میں ہے۔

عورت كوبائنه كهني كى بابت مختلف مسائل:

ن بخن

### طلاق بکتابت (۳) کے بیان میں

كمّا بت موسومه وغير موسومه كابيان:

کتابت دوطرح کی ہوتی ہے کتابت مرسومہ و کتابت غیر مرسومہ اور مرسومہ ہوتی ہے ماری بیمراد ہے کہ مصدر و معنوں انہو جے غالب کو کھی جاتی ہے اور غیر مرسومہ ہے بیمراد ہے کہ وہ مصدر و معنوں نہ ہو پس وہ دوطرح کی ہوتی ہے مستبینہ وغیر مستبینہ پس مستبینہ کی بیصورت ہے کہ تختہ و دیوار و زمین وغیرہ پرا سے مکھے کہ اس کا پڑھن و ہجھنا ممکن ہوا و رغیر مستبینہ بیہ ہوا ور پانی وغیرہ الیسی چیز پر لکھ دے کہ اس کا پڑھنا و ہوتی ہوا ور آگر مستبینہ کی صورت میں طلاق نہیں پڑتی ہے آگر چہ نبیت ہوا ور آگر غیر مستبینہ مرسومہ ہو تی واقع ہو گی ور نہیں اور آگر مستبینہ مرسومہ ہوتو طلاق واقع ہوگی خواہ نبیت ہو یا نہ ہو پھر واضح ہو کہ مرسومہ کی صورت میں یا تو اس نے طل ق کوار سال (۵) کیا کہ بایں طور مکھ کہ ای بعد تو صافۃ ہوتے جسے ہی مکھ ہے و سے ہی واضح ہو کہ مرسومہ کی صورت میں یا تو اس نے طل ق کوار سال (۵) کیا کہ بایں طور مکھا کہ ای بعد تو صافۃ ہے تو جسے ہی مکھ ہے و سے ہی

ہے۔ مصدرومعنوں بعنی رسم کا نثر و ع وعنوان موجو دہومثل سم املہ وحمہ وصلو قائے بعد فلال کی طرف سے فلال کواما بعد 💎 وعلی بٹراالقیاس۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ صریح ہے۔ (۲) لیعنی بیوی ومرویش جدائی ایسی واقع ہوکہ

<sup>(</sup>٣) يعني تحريك ذريع العات مريح كايتم إلى واضح بوكر تحريطلا ق صريح كايتم إلى الله

<sup>(</sup>۵) کینی کسی شرط وغیر پر معلق نہیں کیا۔

طلاق پڑجائے گی اور ای تحریر کے وقت سے عورت پر عدت واجب ہوگی اور اگر خط پہنچنے پر طلاق کو محق کیا کہ لکھ کہ جس وقت میر ا خط تحجے پہنچے پس تو طالقہ ہے تو جب تک عورت کو خط نہ پہنچے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی یہ فقاوی قاضی خان میں ہے اور اگر لکھا کہ جسید یہ میرا خط تحجے پہنچے پس تو طالقہ ہے چھم اس کے بعد اور خروری امور تحریر کئے چھر عورت کو خط پہنچ اتو مواس نے پڑھ ہیا نہ پڑھا تو طلاق پڑچائے گی بین خلاصہ میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو امورا پشروری تحریر کئے اور اس کے آخر میں لکھا کہ اما بعد جب بین خط میرا تحجے پہنچے پہلی تو طالقہ ہے چھراس کی رائے میں آیا کہ اس نے طلاق کا فقرہ گو کر دیا چھراس کو خط پہنچ تو عورت پر طلاق واقع ہو گی اور اگر اس نے باتی مضمون جو ضروریا ہے کہ واسلے کہ واسلے تحریر کی تھا سب می کو کر دیا اور طلاق کی تحریر باپس شرط تحقق نہ ہوگی اور اگر اول تحریر میں طلاق نہ پڑے گی اس واسلے کہ جب اس نے تمام ضمون ضروریا ہے کو کو کر دیا تو وہ خط نہ ربا پس شرط تحقق نہ ہوگی اور اگر اول تحریر میں کبھ کہ اما بعد جس وقت یہ میرا خط تحقیح پہنچ پس تو طالقہ ہے پھر اس کے بعد اور ضروری امور تحریر کے پھر طلاق کو کو کر دیا اور باتی سب موکو کر دیا اور باتی سب موکو کر دیا اور باتی سب موکو کر دیا اور باتی طورت کو بھیجا تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی خواہ وہ جو طلاق سے اول تحریر کیا ہے قبل ہویہ کا میں اور کی تامن میں ہویہ فتا وی قامی خواہ کے بھر طلاق کو تحریر کیا ہے قبل ہویہ کی تو اور کی قاض میں ہے۔

باامر مجبوری ورانے وصمکانے یا دہشت زوہ کرنے سے دی گئی طلاق کا تھم:

جو خطاس نے اپنے خط سے نہیں لکھاا ور نہ بتلا کر لکھوا یا اس سے طلاق واقع نہ ہو گی جبکہ اس نے

یہا قرار نہ کیا ہو کہ بیمیرا خط ہے:

۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ تو میری بیوی کوا یک خطالکھ کہا گر تو اپنے گھر سے باہر نکلے تو تو طالقہ ہے پس اس نے لکھااور

یعنی جس وفت طلاق کھی ای وفت کل الاتصال بدوں وقفہ کے ملہ کرا شاءاملہ تعالی تحریر کیااورا گریچ میں وقفہ کر دیا تو طلاق واقع ہوگئی۔

العنى طلاق واقع نه بهوگى\_

بعد تحریر کے بنل اس کے کہ میہ خط اس کی مرد کو سنایا جائے اس کی عورت گھر سے با ہرنگلی پھر میہ خط اس مرد کو سنایا گئی پس اس نے یہ خطابی بیوی کو بھیجے دیا تو عورت ندکورہ اس نکلنے ہے جس کا بیان ہوا ہے مطلقہ نہ ہوگی اس طرح اگر اس نے اس طور ہے خداتح ریکیا بھر جب شو ہر کو سنا یا گیا تو اس نے کا تب یعن فکھنے والے سے کہا کہ میں نے بہشرط کی تھی کہ ایک مہینہ تک نکلے یا بعد ایک ماہ کے نکلے تو بھی یمی تھم ہے اور اس شرط کا الحاق جائز ہوگا ہے جامع میں ندکور ہے ہے محیط سرحسی میں ہے اور اگر اپنی عورت کولکھا کہ ہرمیری ہوی جو سوائے تیرے وسو ئے فلال کے ہے طالقہ ہے پھراخیرہ کا نام محوکر دیا پھر خط بھیجا تو وہ مطلقہ نہ ہوگی بیظہ ہیریہ بیس ہے اور منتقی میں لکھ ہے کہا گر کا غذیم ایک خط لکھااور اس میں درج کیا کہ جب تختے یہ خط میرا مہنچے تو تو طالقہ ہے بھر اس کوایک ووسرے کا غذیرا تارکر د وسرا خط تیار کیا یا کسی د وسرے کو تھم و یا کہ ایک د وسری نقل اتا رکرا یک نسخه <sup>(۱)</sup> تیار کرے اور خو دنہیں تکصوایا بھر دونوں محط اس عورت کو بھیج تو تو قضا ءًا سعورت پر دوطلاق واقع ہوں گی بشرطبیکہ شو ہرا قرار کرے کہ بیروونو ل میرے خط ہیں یا گوا ہ لوگ اس امر کی شہا دت ا داکریں اور فیما بینہ و بین الند تع کی ایک طلاق عورت پر واقع ہو گی جا ہے کوئی خطاس کو پہنچے پھر دوسرا باطل ہوجائے گا اس واسطے کہ بید دونوں ایک ہی نسخہ میں اور نیزمنتقی میں ہے کہ ایک مرد نے دوسرے سے اپنی بیوی کی طلاق کا خطانتھوایا اور اس نے شو ہر کو بیخط پڑ ہستا یا پس شو ہرنے اس کو لے کر لیبیٹا اورمہر کی اوراس کاعنوان لکھ کراپنی عورت کو جھیج و یا پس وہ خطعورت کو پہنچا اورشو ہرنے اقر ار کیا کہ بیمبرا خط ہےتو عورت پرطلاق واقع ہوگی اورای طرح اگراس لکھنے والے ہے جس سے خطائھوایا بیکہا کہتو بینظ اس عورت کو بھیجے دے بااس ہے کہا کہ تو ایک نسخہ لکھ کراس عورت کو بھیج دیتو بھی یہی تھم ہےاورا گراس امر کے گواہ قائم نہ ہوئے اور نہ شو ہر نے اس طور ہے اقر ارکیالیکن اس نے جو ہات کی تھی وہ اس طور ہے بیان کر دی تو عورت پر طلاق لا زم نہ ہو گی نہ قضاءً نہ فیما بینہ و جین امتدنتی کی اور ای طرح جو خط اس نے اپنے خط ہے نہیں لکھااور نہ بتلا کر لکھوا یا اس سے طلاق واقع نہ ہوگی جبکہ اس نے بیا قر ار نہ کیا ہو کہ بیمیر اخط ہے بیمحیط میں ہے۔

نعن : كان

### الفاظِ فارسيه السيطلاق كے بيان

ا گرلفظ''عربی'' میں یا'' فارس'' میں کہا تو صریح بطورصریح' کنابی بطور کنابیر کھا جائے گا:

جس اصل پر ہما ہرے زمانہ میں فاری الفاظ ہے طلاق پر فتو کی ہے وہ یہ ہے کداگر فاری لفظ ایسا ہو کہ وہ فقط طلاق ہی میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لفظ صرتح ہوگا کہ اس سے ہدول نیت کے طلاق واقع ہوگی جبکہ اس نے عورت کی طرف اضافت کر کے کہا ہو

ا قولها كم دليني جس في كها ب كدتو ال مضمون كاخط لكه بيسيج -

ع واضح رہے کہ انفاظ فاری سے بیمرا و ہے کیخصوص زبان فاری ہوں کہ عرب میں وہ الفاظ مستعمل شہوں ورند لفظ طلاق و مطلقہ و طالقہ ایسے الفاظ سب عربی گرفظ میں میں اگر چہڑ کیب بدل جائے مثل انت طالق عربیت ہے اور طالقہ سنی فاری اور تو طالقہ ہے اردو تر کیب محرفظ میر حال عربیت نے اردو تر کیب محرفظ میر حال عربیت ہے اس کر کھنا میں میں ہے۔

ایک مخص نے اپنی عورت سے کہا کہ بیك طلاق دست باز دانسمت:

اگر عورت ہے کہا کہ بھتم ترایعی میں نے بھے چھوڑ ااور پینہ کہ کہ بیوی ہونے ہے ہیں اگر عورت ہوگی اورا، مہم گوگا قول اس میں ہوتو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا گرایک طلاق بائن یا تین طلاق کی نیت کی ہوتو نیت کے موافق ہوگی اورا، مہم گوگا قول اس میں اوا اور بیوی ہے کہا کہ تراچنگ (ا) باز دشتم یا بیشتم یابلہ کروم ترا (ا) بی کشاوہ کردم ترا تو بیسب عرف میں طفقتک (۵) کی تغییر ہے تا استحد طلاق رجعی واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہوا تھے ہوگی اور بدوں نیت واقع ہوگی اور بدوں نیت واقع ہوگی بی خلاصہ میں ہوا تھے ہوئی اور شرعی ہونے کا اور طلاق رجعی ہونے کو لئتے تھے اور اللا تی مورت سے کہا کہ دور سے الفاظ میں نیت شرط فر ماتے تھے اور طلاق واقع ہوئے کا اور طلاق رجعی ہونے کا فتوی و ہے تھے اور اللا تی ایک طلاق رجعی ہوئے کو اور اگر کہا کہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ واو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ واو واست یعنی دی ہے یا کی جو واقع نہ ہوگی اگر واونیت ہویانہ اور رجعی ہوگی کیا کہ میر کی نیت نہ تھی تو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ واو واست سینی دی ہے یا کی جو واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ واو واست سینی دی ہے یا کی جو واقع نہ ہوگی اگر چونیت کی ہو اور رائیس کی نیت نہ تھی تا کہ ہوگی اگر کہ وہ است سینی دی ہوئی کی ایک کہ واقع نہ ہوگی اگر چونیت کی ہو

ل ۔ اووہ تیراے وی ہوئی ہے اگر چہ بیا ہے مقام پر ہو لئے ہیں کہ وی ہوئی فرض کر لے یاسمجھ لے لیکن چونکہ گیر کا لفظ ہے لینی ہے اس وجہ ہے واد وا نکاراوراس بیس نقاوت ہے۔

<sup>(</sup>r) تیراچنگل میں نے بازر کھا۔

<sup>(</sup>٣) تخفي كطلح يا دَن كرويا-

<sup>(</sup>٣) ميس في تخفي طلاق دي .

<sup>(</sup>۵) مجھےطلاق وی\_

اكر ورت سيكها: تو طلاق باش يا سه طلاق باش يا سه طلاقه باش يا سه

طلاقه شو:

ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہ کہ دست از من باز دار پس عورت نے کہا کہ باز داشتم بسہ طلاق پس شوہر نے کہا کہ من نیز از تو باز داشتم پس اگرا کی طلاق کی نیت کی تو ایک اورا اگر تین طلاق کی نیت کی تو تین طلاق و اقع بول گی اورا اگر چھنیت نہ بوگی ایک مخف نے اپنی بیوی ہے کہا کہ مرا ایکارٹیستی میر ہے کا م کی نہیں ہے اوراس سے طلاق کی نیت کی تو واقع نہ بوگی اورا اگر کی مرد نے اپنی بیوی ہے خاکرہ بندوگی اورا اگر کی مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ بزار (۵) کھلاق تر تو تین طلاق و اقع ہوں گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے خاکرہ بلات کی حالت میں کہا کہ بزار (۲) کھلاق برنے جا تین گی اورا گر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ابقاع طلاق کی نیت کی تو ہوں گی اورا گر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس سے ابقاع طلاق کی نیت کی تو پڑ ہیں گی ورزنہیں پر تھمیر مید میں ہے اورا گر عور سے کہا کہ تو تھے طلاق و اتع ہوگی جیسے اگر کہا کہ تو تھے اگر کہا کہ تو و اقع ہوگی جیسے اگر کہا کہ تو کہ طلاق بین ہر جا دیں اس من میں ہا کہ تو طلاق کہ باش یا سہ طلاق قد باش یا سہ طلاقہ شوتو بدوں نیت کے طلاقی سے اورا گر قبل جا میں گی اور یہی میر سے استاد ظہیر اللہ بن میر سے مامول فتو کی و سیتے تھے اور باب السنن میں ہے کہ بلا نیت طلاق سے کہ بلا نیت طلاق بوس کی اور باب السنن میں ہے کہ بلا نیت طلاق

<sup>(</sup>۱) از رفتن جانا۔ (۲) اگر دے تو جاؤل پس شو ہر کروں۔

<sup>(</sup>m) بجائے داوم ۔ (m) تجھ کو برارطلاق ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یعنی بزارطلاق میں نے تیری گود میں بھر دیں۔ (۲) تو تین طلاق ہو۔

<sup>(2)</sup> لينى طائق على في تيرى كود على مجردي \_ (٨) توطالقد بـ

٩) وجوالاصح\_

نہ پڑے گی بیخلاصہ میں ہے ایک شخص ہے اس کو بیوی ہے ٹر انی ہوئی پس عورت ہے فاری میں کہا کہ ہزار طلاق تر ااوراس ہے زیادہ تہ کہا کہ انت (۱) طانق واحدۃ پس عورت نے اس ہے ہا کہ بزار پس شوہر نے کہا کہ انت (۵) طانق واحدۃ پس عورت نے اس ہے ہا کہ بزار پس شوہر نے کہا بزار تو اس میں دوصورتیں ہیں یا تو پچھ نیت ہوگی یا نہ ہوگی کی نیت ہونے کی صورت میں موافق اس کی نیت ہوگی اوردو سری صورت میں واقع نہ ہوگی۔

ذ ومعنی الفاظ والی طلاق کے مسائل بربان فارس:

ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہ کہ کیف لا تطلقنی کیونکہ تو جھے نہیں طلاق دیتا ہے ہی شوہر نے قاری میں کہ کہ تو ازسرتا پا طلاق کروہ تو شوہر ہے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراو ہے ایک عورت نے شوہر سے طلاق کی ورخواست کی ہی شوہر نے فاری میں کہا کہ ایک طلاق کروہ تو ہوں ہے کہ ہر ابسیار طلاق کے فاری میں کہا کہ ایک خفص نے اپنی ہوی ہے کہ ہر ابسیار طلاق کوراس کی چھنے نہ تھی کہ کس قدرتو دوطلاق واقع ہوں گی ایک خفس نے دوسر سے ہے کہا کہ تو نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے اس نے کہا کہ بال پس اس نے کہا کہ تو نے پہنی ہوی کو کیول طلاق دی پس فاری میں کہا کہ از ہرائے ہم تر ا حال نکہ اس نے کہا کہ بال پس اس نے کہا کہ تو نے پہنی ہوی کو کیول طلاق دی پس فاری میں کہا کہ از ہرائے ہم تر ا حال نکہ اس نے کہا کہ ورت کو مطلقہ نہ ہوگ دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا ہے اور نہ پہلی ہوی کو طلاق وی ہے اور اس لفظ ہے اس نے طلاق کی نیت بھی نہیں کی تو مطلقہ نہ ہوگ ایک خفس نے اپنی ہوی سے کہا کہ من طلاق تر ادادم تو اس میں تین صور تیس کہ یا تو ایقاع طلاق کی نیت کی یا عورت کو سیر دکر نے کی یہ پچھ نہیت نہ کی پس اول صورت میں واقع ہوگی اور دوسری صورت میں نہ واقع ہوگی اور تیسری صورت میں ہوگی و یہ ہی اختلاف ہے جیسا کہ شتم کہنے کہ میں جو آو کا نہیں میں جو تا وائسٹی میں ہے۔

ایک عورت نے شوہر سے کہا کہ جھے طلاق، دے دے پی شوہر نے کہا: تراکدام طلاق

#### مانده است یا کدام نکاح:

اگر عورت نے کہا کہ مرا(\*) درکار خدائے کن پس فو ہر نے کہا کہ داشتم تو بمنز لداس کے ہے کہ یوں کہا کہ مرا(\*) بخدا ہے بخش ہی عورت نے کہا کہ مرا(\*) بخدا ہے بخش ہی عورت نے کہا کہ مرا(\*) بخدا ہے بخش ہی شو ہر نے کہا کہ ترادرکار خدائے کردم یا عورت نے کہا کہ مرا(\*) بخدا ہے بخش ہی شو ہر نے کہا کہ تراکہ طلاق کی نیت کی تو واقع ہوگی اوراگر نہ کی تو نہ واقع ہوگی ہے ذخہرہ میں ہے ایک عورت نے شو ہر ہے کہا کہ جھے طلاق دے دے ہی شو ہر نے کہا کہ تراکدام طلاق ماندہ است یا کدام نکاح لیمی تیرے لئے کون می طلاق رہ گئی ہے یا کون سا نکاح رہا ہے تو بیتین طلاق دائے ہوگی اورا گرد مین ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص سے اس کی بیوی نے کہا کہ جھے طداق دے دے ہی کہا کہ نجھے طداق دے دے ہیں کہا کہ نیمی ماندہ المحلاق ماندہ است نہ نکاح برخیز ورہ گیر یعنی نہ تیرے لئے طلاق ہی ہے اور نہ نکاح تو اٹھ اورا بنی راہ لے تو شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ دوست باز داشتم بیک طلاق سے نزم مایا کہ میں دادم سے متن میں بولا جاتا ہوتو پڑ جا کمی گا دراگراس نے دعوی کیا ہے ہو جو اس نیمی دادم اے میں نے دی اگر کمی شہر میں کی ملک میں دادم سے متن میں بولا جاتا ہوتو پڑ جا کمی گا دراگراس نے دعوی کیا ہے جو اس نیمی دادم اے میں نے جو اس نیمی دادم اے میں نے دی اگر کمی شہر میں کی ملک میں دادم سے متن میں بولا جاتا ہوتو پڑ جاتی کی اوراگراس نے دعوی کے میں نے جو اس نیمی دادم اے میں نے جو اس نیمی دادم ایک میں دادم سے متن میں بولا جاتا ہوتو پڑ جاتی ہوتو کی سے دورا ہے میں نے جو اس نیمی دادم ایک میں دادم سے متن میں بولا جاتا ہوتو پڑ جاتا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ میں دورا کی کا کہ دورا کی اس کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دی اگر کمی میں میں دورا کے میں کہ دورا کی کی دورا گر کی دورا کیا کہ دورا کے میں کی دورا گر کی دورا کی کی دورا کیا کہ دورا کی کے دورا کی کی دورا کی دورا کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی دورا کیا کہ دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی دورا کی دورا کی کی دورا کی دورا کی

م قلت طاہرا میں جی کہ تیرے داسطے کر بیر کیب مسحل ہے۔

- (۱) توطالقه بایک یار (۲) ظاہر آریکم تضاء ہے۔
- (۳) مجھے ضدا کے کام میں کروے۔ (۳) مجھے خدا کو بخش دے۔ ·

پی عورت نے کہا کہ پھر کہ تا گواہ لوگ من لیں پی شوہر نے کہا کہ دست باز داشتم بیک طلاق اور جب دونوں جدا ہوئے تو ایک اجنبی عورت نے شوہر سے بوجھا کہ ذین رادست باز داشتی اس نے کہا کہ دست باز داشتمش بیک طلاق تو مشائخ نے فرمایا کہ اگراس نے دوسری و تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ دست باز داشتم کہا تو بیانشائے طلاق ہے بیس عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی لیکن اگر ہیں نے کہا کہ دوسری و تیسری مرتبہ میں نے بہلے واقعہ کی خبر دینے کا قصد کیا تھا تو ایسانہ ہوگا اوراگر دست باز داشتہ ام کہا تو بیا خبار (۱) ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

شومر نے بسر پر بلایا اور انکار پر کہا: اگر آرزوے تو چنیں است چنیں گیر:

ا گرعورت ہے کہا کہ چہارراہ برتو کشادم جاررا ہیں ہیں نے تجھ پر کھول دیں تو طلاق واقع ہوگی اگر اس نے نبیت کی ہوا گر چہ بیانہ کے کہ لے جس کوچاہے <sup>(۴)</sup> اور گرعورت سے کہا کہ چا یرداہ برتؤ کشادہ است تو طلاق واقع نہ ہوگی اگر چہ نبیت کی ہوتا وفنتیکہ یوں نہ کے کہ لے جس کو جا ہے اور بیا کثر مشائخ کے نز دیک ہے اور یکی امام محد کے منقول ہے اور مجموع التوازل میں ہے اگر عورت نے کہا کہ دست ازمن بدار پس شو ہرنے جواب ویا کہ جہنم کو جاتو طلاق پڑ جائے گی اور شیخ عجم الدینؓ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک صخص نے اپنی عورت سے کہا کہ دا دمت طلاق سرخویش گیروروزی خویش طلب کن یعنی میں نے مخصے طلاق دی تو اپنی راہ لے اور اپنی روزی کی جنبو کرتو فر مایا کہ طلاق اول رجعی ہے اور سرخویش کیرے اگر طلاق کی نبیت نہ کی تو پہلی رجعی طلاق لڑ ہے گی اور اسے ہے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ہے طلاق کی نہیت کی تو طلاق بائن واقع ہوگی پس پہلی طلاق بھی اس کے ساتھوٹ کر وونوں طلاقی ہائن ہو جا تھیں گی بیدذ خیرہ میں ہےاوراگرعورت نے کہا کہتو نے گراں خریدی ہے بذر بعیدعیب کے واپس دے پس شو ہر نے کہا کہ بعیب باز وا دمت کینی بعیب میں نے تجھے واپس دیااوراس سے طلاق کی نیت کی تووا قع ہوجائے گی اورا گرشو ہرنے کہا بعیب دا دم لینی بدوں تائے خطاب کے تو واقع نہ ہوگی اگر چہ نیت ہو پیرخلا صدیس ہوا ورا گرعورت کے باپ نے کہا کہ تو نے مجھ ہے گراں خریدی ہے مجھے واپس کروے پس شوہرنے کہا کہ بتو یا زوادم میں نے بختے واپس دی تو نیت پرطلاق واقع ہو جائے گی بیظہیر سے میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ میرے فلال کا م ند کرنے پر میری طلاق کی تشم کھالیں شو ہرنے کہا کہ خوردہ گیرتو مینخ الاسلام اوز جندی کا فنو کی منقول ہے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ من<sup>(4)</sup> بیکسوے تو بیکسو ہے لیس شوہرنے دی کہ چکیبین <sup>(۴)</sup> گیرتو طلاق نہ پڑے گی ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں پس شو ہرنے کہا کہ نے بگیر یعنی لےنہیں سہی تو طلاق نہ پڑے گی ایک مخص نے اپنی بیوی کوا ہے بستر پر بلایا اوراس نے ا نکار کیالیس کہا کہ تو میرے پاس ہے نکل جاپس عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دے وسے تا کہ میں جلی جا ؤں پس شو ہرنے کہاا گرآ رز ویتو چنیں است چنیں گیریعنی اگر تیری آ رز دالی ہے تو ایسا ہی لے پس عورت نے کچھے نہ کہاا در کھڑی ہوگنی تو طلاق نہ یر ہے گی بیمجیط میں ہے ایک شخص نے ایک عورت ہے نکاح کیا پس اس ہے یو جھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا پس اس نے کہا کہ کر دہ نا کر دہ گیریانا کر دہ تیری گیر تو نیت پر طلاق واقع ہوگی بعض نے کہا کہ بیں واقع ہوگی اگر چہ نیت بھی ہواوراس پر فنوی ویا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے ایک مخص نے روٹی کھائی اور شراب ہی پھر کہا کہ ناں خور دیم ونبیذ زناں مابسہ لیعنی میں نے روٹی کھائی وشراب یی میری عورتوں کو تین بھراس کے خاموش ہو جانے کے بعد کسی نے اس ہے کہا کہ تین طلاق اس نے کہا کہ بسہ طلاق تو اس کی بیوی پر

ا احتمال ورصورت كاب يعنى اكرتو فلال كام نمر يتو تقيم طلاق بيا تو فلال كام كري تو تقيم طلاق ب-

ع يعن كيا مواند كيامان في خوب شكيامان في

<sup>(</sup>۱) ایک بی طلاق داقع بوگی۔(۲) جس کو جاہے اختیار کر۔(۳) میں ایک طرف تو ایک طرف میں ایک راہ تو ایک راہ میں ۔(۳) ایسا بی بعنی بوا بی سہی۔

طد ق وا تع نه ہوگی بیرفآوی قاضی خان میں ہے۔

فقاوی میں ہے کہا کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گراؤ زیمنی سہطلاق مع حذف <sup>(۱)</sup> یا ، کے تو واقع نہ ہوگی اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نبیت تہیں کی کیونکہ جب اس نے حذف کیا تو طلاق کی اضافت عورت کی جانب نہ کی ایک عورت نے اپنے شو ہر سے طلاق طلب کی پس شو ہرنے کہا کہ سہ طلاق بروار ورعتی <sup>سے</sup> تو واقع نہ ہوگی اور تفویض طلاق عورت کو ہے اور اگر نہیت کی تو طلاق واقع ہوگی اورا اُرعورت ہے کہا کہ سہ طلاق خود ہر دار ورفتی تو بدوں نیت واقع ہوگی اورا اُرعورت نے کہا کہ مجھے طلاق وے دے پس مرد نے اس کو ہ رااور کہا اینک طل ق تو واقع نہ ہوگی اورا گر کہا کہ اینکت (۲) طلاق تو واقع ہوگی اور مجموع اسواز ل میں ہے کہ شیخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بنی بیوی کو مارااور کہا کہ دار (۲) طلاق تو فرمایا ہے کہ واقع نہ ہوگی اور شیخ احمد قلائس ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی وگھونسا مار ااور کہا کہ اینک میک طلاق چھراس کو دوسر انگھونسا مارا ورکہا کہ اینک دوطلاق اورابیہ ہی تیسری مرتبہ بھی کر کے کہا کہ بیتیسری طلاق تو فر مایا کہ تین طلاق واقع ہوں گی پس شنخ الاسلام فر ماتے ہیں کہ اس ئے شرب کا ٹام طلاق رکھا کپس واقع نہ ہوگی اور امام احمدٌ قرماتے ہیں کہ طلاق کا نام لیا ہے پس واقع ہیے ہوگی قال المترجم عرف اس و یا ر میں بھی واقع ہونا اشبہ ہے والقداعلم۔ایک محض نشد میں ہے اس سے اس کی عورت بھا گی اور وہ پیچھے دوڑ انگر مست اسے پکڑنہ پایا یس فاری میں کہا کہ بسہ طلاق پس اگر اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کومرا دلیا تھا تو واقع ہوگی اور ٹر پچھے نیہ کہا تو واقع نہ ہوگی میہ خلاصہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ وا عطلاق تو ورصورت عدم نیت کے واقع نہ ہوگی کیونکہ جنس اضافت کیا ہے ہے اور یہاں اضافت اس عورت کی جانب نہیں یائی گئی اور بعض نے فر مایا کہ بغیر نیت واقع ہوگی وریبی اشید ہے اس واسطے کہ عا دت میں دار کہنا اور خذیعنی تبگیرا ہے لے کہن کیساں بیں حالا نکہ اگر کہے کہ خذی طلاقک بعنی اپنی طلاق لے تو بلانیت واقع ہوتی ے ہیں ایسا ہی اس صورت عمر مجھی واقع ہوگی بیر محیط میں ہے اور شمس الائمہاوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ "مرطلاق میرےافتیار میں ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہزارطلاق دیتی پس شو ہرنے کہامن نیز ہزار داوم میں نے بھی بزار دی دیں اور بیانہ کہ تجھے دیں دیں تو فر ما یا کہ طور ق واقع ہول گی ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ مجھے تین طلاق دے وے پس اس نے کہا کہ اینک ہزاریہ ہزار ہیں تو بلہ نیت طالقہ نہ ہوگ ایک شخص نے اپنی ہیوی کوطلاق وے وی پس اس ہے اس معامد میں کہا (' کی پس اس نے کہا '' واومشِ ہزار دیگر یعنی اور ہزار میں نے اس کودیں تو بلانیت تمین طلاق ہے مطلقہ ہوگی ایک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ من برتو سہ <sup>(۳)</sup> مل قد الم یعنی میں تیرے نز دیک سدطلاقہ ہوں پس شوہر نے کہا کہ بیشی <sup>(۳)</sup> پیا کہ سه طلاقه بیشی (۵) یا کہا کہ سه <sup>(۱)</sup> مگو چه صد گوتو بیسب س کی طرف ہے تین طلاق کا اقرار ہے بیس عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور فقیہ ابو بھر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک صحف نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ ہزار طلاق تو یکے کر دم لیعنی میں نے تیری ہزار طلاق کو ایک کر دیا تو فر مایا که تین طلاق واقع ہونگی ای حرح اگر کہا کہ بنرار طلاق حرانہ کیے تمنم اور طلاق کی نبیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے ذخیرہ میں ہے اور شیخ نجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ میں اپنے اور تیرے درمیان نکاح کی تجدید کر ل توربرد کم نیخی تین طل ق اشاورگی توله خود برد مهینی این تین طله قیس انها اورگئی۔ ﴿ اضافت یعنی طلاق کس کی پس صناف ایبه بیان کرنا جا ہے اور یہا پ وارطاق میں طلاقت وطلاق فروغیرہ ساخانت نبیس ہے وعورت ہی کی طلاق ہونے کے واسطے نبیت ضرور ہولی۔

كتاب الطلاق

سے متر بم کہت کے اس میں تامل ہے کیونکہ طابا قلک میں اضافت موجود ہے جودار طلاق میں ندار د ہے پھر کہاں ہے بکسال ہو کے جواب میرے نیمزوق تصوالوں میں اس کی طارق ولا واتا ہے لیکن تامل ہے خاص تبیں اس سے کہ دار طلرق اس معنی میں خاص تبیں ہے فاقیم ۔

(۱) یعنی طلاقی۔ (۲) بیتیرے لئے طلاق۔ (۳) رکھ طلاق۔ (۴) تونے بیکیا کیا ہرا گیا۔

(۵) يايس تحقه برتمن طلاق والي بول. (۲) تۇزيادەسىچە

وں بغرض احتیاط کے پس مورت نے کہا کہ حرمت کی وجہ بیان کراور مرد ہے اس باب بیں بڑا جھٹڑا کی پئی شوہر نے کہا کہ مزائے این زنگاں اینست کہ جیس حرامہ ارکی تو شیخ نے فر مایا کہ بیر حمت کا قرار ہے اور اگر کہا کہ مزائے (۲) این زنگاں آنست کہ حرامہ ارکی اور بیرنہ کہا کہ چنیں بینی مورت کے کہ اس میں این زنگاں و بینی این زنگاں و بینی این زنگاں و بینی ہے بی تو بیاس کی جانب میں این زنگاں و بیجنیں ہے بی تا س کی جانب سے تحقیق حرمت ہے بی خل صدیم ہے۔

الركها: توزن مبنى يك طلاق دو طلاق سه طلاق بخير دازنز دمن بيرون شو:

ایک شخص سے کہا گیا کہ ایں فلاں زن تو ہست کہا کہ ہاں ہے پھر کہا گیا کہ ایس زن تو

سه طلاقه بست کہا کہ ہاں ہے تومشائے ہیں نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی:

فاوی سفی میں ہے کہ اگر اپنی مدخولہ ہیوی ہے کہ کہ تیرا ایک طلاق تیرا ایک طلاق و بیمنزلہ اس کے ہے کہ بھی کوایک طلاق ہے تھے کوایک طلاق ہے تھے کوایک طلاق ہے تھے کہ اگر میں ہے اورا گرخورت نے کہا کہ مراطلاق مراطلاق مراطلاق کی مراطلاق کی مراطلاق کی مراطلاق کی مراطلاق کی ایک مردم کر دم کر

(۱) این عورتون کرمزاہے کیاہیا ہی انگوجرام رکھے۔ (۲) ایک عورتوں کی مزاوہ ہے کہ جرام رکھے۔

(٣) اَكْرَنَوْ مِيرِي مُورت عَنِوْ أَيِكِ طَلَاقِ دَوْ تَمِنَ أَتْصَاوَر مِيرِ عِياسَ عِياسَ عِيامِ ، و-

( " ) اس واسطے کے صریح الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اور کن یات سے نیت کا قرار نہیں ہے پس کسی طور سے واقع نہ ہوگ۔

(۵) و وجورت کدمیرے گھر بیل ہے تین طلاق کے ساتھ ۔ ﴿ ﴿ ﴾ اِس واسطے کہ گھر بیل ہوئے کو پکھے بھل نہیں ہے اور دوسرا گھر والی ہے۔

(4) يا جي د کي اوروه ١

ل ته ل الرحم بعني اگر تو و كيل سے طلاق كى نبيت ند بيو تو ايك بى طلاق واقع ند بوك \_

رجعی اور گر مف رفت کی ہدول عدد کے نبیت کی ہوتو ایک طلاق ہا ئنہوا قع ہوگی اور پیصاحبین کے نز دیک ہے اور عام اعظمٰ کے قول کے موافق جا ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہ جیسے دیگر و کیل می ہف کا حکم ہے کہ ایک طلاق کے واسطے و کیل کیا تھا اور س نے تین طلاق د ہے دیں تو ایک بھی واقع نہیں ہوتی ہے کذافی الخام صداورات پرفتوی ہےاور شیخ مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوخلع دے دیا پھراس کی عدت میں اس ہے کہا کہ د مت مسلوق میں نے تھے تین طلاق دے دیں اور اس ہے زیادہ کی تھانہ کہا تو فرہ یا کدا گراس نے تین علاق کی نبیت کی ہوتو ٹین علاق پڑ جا نبیل گی ورنے نبیل ایک شخص نے عورت ہے کہا کہ آاطلاق واوم میں نے تخصے طلاق دی پھر ہوگوں نے اس کو ملامت کی کہ بیاکیا کیا تب اس نے کہا کہ دیگر دا ومسکر بیانہ کہا کہ دیگر طلاق وربیانہ کہا اس عورت کوتو فر مایا کہ اگر عدت میں ہےتو طلاق پڑے گی بیفصول عماد رپیمیں ہےا کیے شخص سے کہا گیا کہ ایں فلاں زیاتو ہست کہا کہ باں ہے پھر کہا گیا کدایں زن تو سہ طلاقہ ہست کہا کہ بال ہے تو مشائخ نے کہا کہ طلاق پڑجائے گی اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے سہ صدیقہ کا لفظ نہیں سنا ہے بہی سنا کہ زن تو ہست تو قضا ءُتصدیق نہ ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ زن تو سہ صدقہ ہست بعند آ واز ہے کہا ہواورا گرابیانہ ہوتو قضاءًاس کے قول کی تعمدیق ہوگی ایک صخص نے دوسرے مرد سے کہازن زتو سہ طلاقہ کہایں کا رتو کر وہ یعنی تیری ہوی کو تیری طرف ہے تین طلاق بیں اً رتو نے پیکا م کیا ہے اس نے کہا کہ بزارطلاقہ قویہ جواب ہوگاحتی کہ اً سراس نے یہ کا منہیں کیا ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی بیظہیر ہے میں ہے ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ میں تیرے سوتھ تھیں رہتی ہوں اس ے کہا کہ مت رہ تو عورت نے کہا کہ طلاق تیرے اختیار میں ہے جھے طلاق کرد ہے ہیں شوہر نے کہا کہ طلاق میکنم تین دفعہ کہا تو تیمن طلاق واقع ہو گئی بخلاف اسکے اگر فقط تمنم کہا تو ایسا نہ ہوگا س واسطے کہ تم استقبال کے واسطے بھی بولا جو تا ہے پس شک کی وجہ ہے فی الی ل واقع ہونے کا تھیم نددیا جائے گا اور محیط میں کبھ ہے کہ اً سرعر بی میں کہا کہ اطلق تو طدی قی ندہو گی لیکن اً سرغالب اسکا ستعمال برائے حال ہوتو طلاق ہوجا لیکی اورا بیاں مجموع النواز ں میں ہے کہ سے کمیٹ مجم الدین ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ من برتو سه طلاقه ام که میں جھھ پر سه طلاقه ہوں بس شو ہر نے کہا کہ ہلاتو فر مایا کہا گرشو ہر نے نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوگی ورنہ بیں۔ بعد دوطلاق کے سلح کروانے والے کو کہامیاں ما دیوارا تھنی می بایدتو اسکی بیوی پرتین طلاق نہ ہونگی:

ا اسرعورت نے شوہر ہے کہا کہ حل خدائے تعلی تجھ پرحرام ہے اس نے کہا کہ آرے یعی باں تو بیک طلاق س پرحرام ہو جائے گئی بخم امدین ہے دریافت کی گئی بخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تواپی وال کے یا یہ رہ جاس نے کہا کہ تو ججھ طلاق دم پر دم بھیجوں تو فرمایا کہ اس کی عورت پر طلاق دم پر دم بھیجوں تو فرمایا کہ اس کی عورت پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ وعدہ ہے یہ خلاص بیل ہے اور اُسر کہ کہ تر اطلاق یا کہا طلاق تر اتو اس تقدیم وہ فیر میں بھی فرق نہ ہوگا طلاق واقع ہوگی یہ فرزائد المفتین میں ہے شیخ لا سوام بھم امدین نے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہ حال نکداس کی دو بویاں ہیں کہ دور ق آن (()) ویکر تر اواد مرتو ایس سرص تی بو یہ وہ عورت نے کہا کہ میں نے یہ تین طراقی اس کو دے دیں اور میں جائی بولی ہوگی یہ نہ ہوگی تو شیخ نے فرمایا کہ نشاس کو جائی ہوگی یہ نہ ہوگی تو شیخ نے فرمایا کہ نشاس کو طلاق موگی اور نہ اس کوایک شخص کی عادت تھی کہ جب وہ کی گئی تو کہ اس کے دوران نے طلاق موگی اور نہ اس کوایک شخص کی عادت تھی کہ جب وہ کی گئی تو کہتا تو کہتی تو کہ اے مادرت شش طلاقہ بھراکی روزائی نے شراب کی اور نشر میں بوا کہ اسے میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ روا ہے مادرت شش طلاقہ کی اور نشر میں بوا کہ اسے میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ دورائے میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ دورائے مادرت شش طلاقہ کے اس کے اور نشر میں بوا کہ اسے میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ دورائے مادرت شش طلاقہ کے اس کے اس کی اور نشر میں بوا کہ اس کے اس کی کا در سے شش طلاقہ کی اس کی اور نشر میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ دورائے مادرت شش طلاقہ کی دورائے میں اس کا لڑکا اس نے رو ہر وا یہ اس نے اجبنی لڑکا سمجھ کر اس سے کہ کہ دورائے مادرت شش طلاقہ کی دورائے میں میں کو اس کے اس کی کر دورائی کے دورائی کے کہ کہ دورائی کے دورائی کے کہ دورائی کھور کی کو کھور کی کی دورائی کی کر دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کر دورائی کے دورائی کی کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کی کو کر کے دی کو کر کے دورائی کے کر کر کے کو کھور کے کہ کو کی کو کر کی کر کے کر کے دورائی کی کر کر

ایک مخص نے اپی بیوی سے کہا: برخیز دنجانه مادر رودسه ماه عدت من بدار سن

اگر عورت کے کہا کہ دوادمت یک طان ق اور خاموش ہور ہا پھر کہاو دوطلاق و سہ طلاق تو تین طراق ہوں گی اورا گر عورت سے کہا کہ تر اا یک طلاق اور خاموش ہور ہا پھر کہ و دوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ دوبغیر واؤ کے پس اگر عطف کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر نیت کی تو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر نیت کی تو ایک واقع ہوگی پین خلاصہ میں ہے اورا گر عورت سے کہا کہ تیرا طلاق دادم خریدی عورت نے کہا کہ میں نے خریدی اور اپنے آپ کو تین طلاق دے دیں شوہر نے کہا کہ رتی پس اگر رتی کہنے سے اجازت مراد تھی تو تین طلاق پڑ جا نیس گی ورندا یک ہی طلاق رجھی واقع ہوگی ہے تا ہیں ہے اورا گر عورت سے کہا کہ از تو بیز ارشد متو ہوں نیت کے واقع نہ ہوگی اورا گر عورت سے کہا کہ از تو بیز ارشد متو جو ب نیت کے واسطے واقع نہ ہوگی اورا گر عورت سے کہا کہ بیز ارشواز من و دست باز واراز من شوہر نے کہا کہ بیز ارشد م تو طد ق واقع ہونے کے واسطے نیت شرط ہے اور عورت سے کہا کہ مرائی تو کا دے نیست و تر ابا

ا ا م انٹانی لین نی مت تک تو بھے تھے ہے کہ کام نہیں اور نہ تھے جھے ہے جو بھے میرا تیرے پائی ہو جھے وے وے اور ٹی جہاں چاہے جلی ہو تولد تو م انٹانی لین نی مت تک تو بھے نہیں چاہئے یا کہا کہ تر بھر تو تولد لین تو اپنا حید کر یا عورتوں کا حید کر تولد میں ماسے تین ہارے تیرے تا میں ماسے درمیان راونیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تو كيا سرطلا قد كي بزرار طلاقد ب

<sup>(</sup>۱) مجھے تیرے پاس رہتانہیں ہے بکذا پنہم والنداعلم۔

<sup>(</sup>٣) جب تو جائے تو طلاق دے گئے۔

<sup>(</sup>٣) جوعورت مير ے دوست و دشمن ہے موافقت ندكرے جھے ہے بسد طلاق ہے۔

<sup>(</sup>۵) تم نے یہاں تک کیا کداس واسطان کردیا۔

من نے ہر چہ آن من است نز دتو مرابدہ و ہر د ہر ج کہ خوا ہی تو بدوں نیت کے طلاق و قع کے نہ ہوگی بیے خلاصہ میں ہے شیخ بھم الدین است نز دتو مرابدہ و ہر د ہر ج کہ خوا ہی تو بدوں نیت کے طلاق و قع کے دریا فت کیا گئی کہ دادمت یک طلاق چرکہ کہ بیا خیر کا غظ میں نے اس واسطے کہد دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تھے کو اول غظ کے معنی معلوم نہ ہوئے ہوں پس آیا پھر اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے فرمایا کہ نہیں اور عورت پر تین طلاق و اقع ہو گئی بیٹے میں ہے اور اگر بحورت سے کہا کہ تو جھے سے ایک دورہ کہ جیسے مکہ مدینہ سے قویدوں نیت کے طلاق و اقع نہ ہوگی ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ زن تو ہر تو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب و یا کہ زن تو ہر تو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب و یا کہ دن تو ہر تو ہزار طلاقہ است پس اس نے جواب و یا کہ دن تو ہر تو ہزار طلاقہ است تو شیخ اما نسلی نے نوی دیا کہ اس کی بیوی پر طلاق پڑ چاہے گی اور فرمایا کہ بیروایت ابن ساعہ ہے اور ظلاق و اقع نہ ہوگی کہ کہ دریا شوے حالاتی و بیا گئی تو مراث کی تا تی مت یا کہا کہ تا ہم مرکز تو بدوں نیت کے طلاق و اور تو ہوگی کہ کہ دوریا شوے حالاتی ہی ہی بیا گئی اس کو حلالہ کرنے والا شوہر چاہے ہو مطلقہ بسہ طدی ہو جائے گی بیر خلاصہ میں ہے۔

كتاب الطلاق

ل نتوادرنه تیراز وجهمونا \_

<sup>(</sup>۱) تم في يهال تك كي كدمه طلاقداس كوكرويد

Ently (r)

<sup>(</sup>۳) میں آخر تیری مورت ہی تو ہوں۔

<sup>(</sup>٣) توميري يوي نيس ہے۔

ے کہا گیا کہ تو اس سے پھر نکاح کیوں نہیں کر لیتا ہے تو اس نے کہا کہ رہے ''مرانشا ید تارد ہے دیگرے نہ بیند پھراس نے دعویٰ کیا کہ میری مرادیتی کہ جب تک اپنے باپ یا بھائی و مال وغیر ہ کا مند نددیکھے اور میں نے اس کو تین طلاق نہیں دی ہیں تو شنے نے فر مایا کہ میری مرادیتی کہ جب تک اپنے باپ یعائی و مال وغیر ہ کا مند نددیکھے اور میں نے اس کو تین طلاق ہونے کا اقر ارہے بس قضاء میں تھے و یا جائے گاہے کہیر میریں ہے۔

عورت كماته ندر من يرجواباً كها: اكر نباشي پس تو طالقه واحدة و ثنتين و ثلث سبتي:

قاوی استی میں لکھا ہے کہ ایک مورت نے اپنے مرو ہے لڑائی میں کہ کہ میں تیرے سے تھ نہیں رہتی ہوں پس مرو نے کہا اگر نباشی (ملک استی کے اور علی بندا کہ میں رہتی ہوں تو عین طلاق واقع ہوں گی اورعلی بندا کہ شف اگر نباشی (ملک کے بیر کواس کی بیوی کی بابت کچھ طلامت کی تو اس نے کہا کہ اگر تر الس خوش نیست پس دادش سطلاق پس باپ نے کہا کہ مراخش است تو بھی بہی تھم ہوگا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر است تو بھی بہی تھم ہوگا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر است کو بین اور بیدونوں سئلہ اس صورت کے مشابیس لیتی اگر نفظ بس نہ کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر ہے گی ور نہیں اور بیدونوں سئلہ اس صورت کے مشابیس بینی کہ مرد نے مورت ہے کہا کہ اگر موافق شرط ہوتو طلاق پر ہے گی ور نہیں اور بیدونوں سئلہ اس صورت کے مشابیس بینی ہول تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ بینی طلاق شرطیہ ہے کہ تعلق بارادہ وخوا ہش ہو اور چو ہنا ایک امر باطنی ہے جس پروتو ف نہیں ہوسکتا پس تعلیق بو ختیار ہوگی چن نچے مورت نے طلاق شرطیہ ہے کہ بینی بول بولوں ان اس نے کہا کہ پس وادش تو بینے تعلق نہیں بھکہ تھیتی ہے کہ نی اگر اس نے خام مرکر دیا کہ میں چاہتی ہول بخلاف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ پس وادش تو بینے تی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و واقع کو کی نہیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بین تا تار خانیہ میں اگر نیت کی تو واقع ہوگی اور اگر کہا کہ بیز ارم از زن و خوست آن پس اگر طلاق کی نبیت کی ہوتو واقع ہوگی ور نہیں بین تا تار خانیہ میں ہے۔ والنداعلم بالصواب۔

(a): C/1

## تفویض طلاق کے بیان میں

قال المرح جم اليعني طلاق عورت كي سير دكى كدوه و يا بيتو د سے اوراس ميں تين فصليں بيں ا

فصل: نص

## اختیار کے بیان میں

اگرا بنی عورت سے کہا کہ تو اختیار مجمراور اس سے طلاق کی نیت ہے لیمن طلاق اختیار کریا کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دے

- ا تال يعنى الي نفس كوتير ، في جا اختيار كريعنى طلاق لـــــ
  - (۱) و وجی لائن نیس ہے جب تک دوسری کا مندند کیا۔
  - (۲) اگرنیں رہے گی ہیں تو بیک طلاق وووو تین طالقہ ہے۔
- (٣) اگر مجھے چھی تہیں معلوم ہوتی ہے اس بین میں نے اس کو تین طلاق ویں۔
  - (٣) اگراتو جھ كوئيس جا ہے تو تھو كوطلات ۔
    - ره) جھے دور اور اور اور اور

د ہے تو عورت کواختیار حاصل ہوگا کہ جب تک استجس تفویض پر ہے لیعنی جس حالت پر ہے اس سے منتقل نہ ہوا ور جگہ نہ چھوڑ ہے جب تک اپنے آپ کوطلاق وے علی ہے اگر چرمجیس دراز ہوجائے کہ ایک دن یا زیادہ ہو پس بھی اختیار ہر ابر رہے گا تاوقتیکہ اس مجلس ہے اٹھے نہیں یا دوسرے کا م کوشروع نہ کرے اور نیز اگر مجلس ہے کھڑی ہوجائے تب تھی جب تک اس مجلس کو جہاں بیٹھی تھی نہ چھوڑ ہےا ختیے راس کے ہاتھ میں رہے گا اور شو ہر کو ختیار نہ ہو گا کہ اس سے رجوع<sup>ا۔</sup> کریلے اور نہ تورت کو اس ام سے جواس کے سپر دکیا ہے مم نعت کرسکتا ہے اور نہ فتنح کرسکتا ہے یہ جواہر ۃ النیر ہ میں ہے اور اگرعورت ندکورہ قبل اس کے کہ و ہ اپنے نفس کوا ختیا ر کرے مجس سے اٹھ (''کھڑی ہوئی یا کسی ایسے دوسرے کام میں مشغول ہو گئی کہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ماقبل کا قاطع ہے مثلاً کھانا طلب کیا تا کہ کھائے یا سو ہی یا تفکھی کرنے لگی یا نہائے لگی یا خضاب یعنی منہدی وغیرہ لگائے لگی یا اس کے شو ہرنے اس سے جماع کیا یا سی شخص نے اس سے بھتا یا خرید کرنا شروع کی تو بیسب اس کے خیا رکو ہاطل کرتے ہیں بیسراج الوہاج میں ہے اورا گرعورت نے پی بیاتو بیاس کے خیار کو باطل نہیں کرتا ہے اس واسطے کہ یونی بھی اس غرض سے پیاجا تا ہے کہ انجھی طرح خصومت کر سکے اور ای طرح اگر کوئی ذراعی چیز کھالے تو بھی میں تھم ہے بدول اس کے کہاس نے کھاٹا طلب جمکیا ہوتے بیین میں ہے اور اگر بیٹھے ہوئے یا بغیر کھڑے ہوئے اس نے کپڑے بینے یا کوئی ایسافعل قلیل کیا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاعراض نہیں ہے تو اس کا خیار باطل نہ ہو گا اور اگر اس نے کہا کہ میرے واسطے گواہ بلا دو کہ میں اپنے اختیار پر ان کو گواہ کر بوں یا میرے یا پ کو مجھے بلا دو کہ میں اس سے مشورہ لے لوں یا کھڑی تھے لگالیا یا بیٹھ گئی تو وہ اپنے خیار پررہے گی اسی طرح اگر بیٹھی تھی پس تکمیہ لگالیا تو اصح قول کےموافق ا ہے خیار برر ہے گی اورا گر کروٹ سے لیٹ گئی تو اس میں امام ابو پوسٹ سے دوروا بیٹیں ہیں جن میں ایک روایت رہے کہ اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور یہی امام زفر '' کا قول ہے اور دوسری روایت سیہے کہ خیار باطل نہ ہوگا اورا گر کھڑی تھرسو، رہوگئی تو خیار باطل ہو جائے گا اوراسی طرح اگر سوارتھی پھر اس جانور ہے دوسرے جانور پر سوار ہوئی تو بھی اس کا خیار باطل ہوگا بیسرائ الو ہائ میں ہے۔اً سرعورت تکیدو ہے ہو بھرسیدھی بیٹے گئ تو اس کا خیار یاطل نہ ہوگا بیظہیر بیمیں ہےاورا ٹرسوارتھی بھراتری یا اس کے برمکس کیا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا مدخلا صدمیں ہےاورا گر جا نور پرسوار جاتی تھی یامحمل میں سوار جاتی تھی پس تھبرگٹی تو اپنے خیار پررہے گی اورا گرچی تو خیور باطل ہوجائے گا الا اس صورت میں کہا گرشو ہر کے اختیار دینے کا کل م بول کر چیپ ہوتے ہی اس نے اختیار کرلیا توضیح ہے اور وجہ بطلان کی بیہ ہے کہ جانو رسواری کا چینہ اور تھہرنا اس عورت کی طرف مضاف ہو گالیعن گویا بیعورت خود چلی پی تھبری ہے بیں جب سواری رواں ہوگی تو مثل دوسری مجلس بدل دینے کے ہے میدا فقیارشرخ مختار میں ہےاور اگر سواری کے جانور پر جو کھڑا ہوا ہے کھڑی ہو پھرروانہ ہوئی تو اس کا خیار باطل ہوگا اور کھڑی کھی اپس شو ہر کے اختیار دینے پراپیے نفس کواختیار کر کے بھرروا نہ ہوئی یاروال تھی پھر جس قدم میں شو ہرنے اختیار دیا ہے اس قدم میں اس نے اپنے آپ کواختیار کرلیا تو شو ہر ہے یا سُنہ ہو جائے گی اور اگر اپنے یا وَل روال ہول تو اس میں بھی اس تفصیل ہے تھم ہے اور اگر اس کے جواب ہے اس کا قدم پہلے پڑا تو شو ہر سے بائندنہ ہوگی اور اگر جا تورسواری رواں ہو پس اس کو تھبر الیا تو اس کا خیار ہاتی رہے گا۔

<sup>.</sup> قال المترجم بعني الررجوع وغيره كيا تو مجميم مفيدنه موكا\_

ي بين اگر كها نا منكا كرد را سا كها يا تو خيار جا تار ہے گا۔

<sup>(</sup>۱) يعني جُده جيور وي \_

فتاوي عالمگيري ..... جاره کي کي کي استان الطلاق

ایک شخص نے اپنی بیوی کو خیار دیا پھر قبل اسکے کہ عورت مذکورا ہے نفس کوا ختیار کرے شوہر نے اسکا ہاتھ پکڑ کے طوعاً یا کر ہا گھڑا کر دیا یا جماع کرلیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیارنکل جائے گا:

ا اً رکونفری میں ہو پس ایک جانب ہے دوسری جانب چکی گئی تو اس کا خیار باقی رہے گا اور شتی مثل کونفری کے ہے نہ شل جا نورسواری کے اور شمس الانکہ صوائی نے فر مایا ہے کہ اس میں پچھ فرق نہیں ہے کہ جا ہے دونوں دو جا نوروں پرسوار ہوں یا ایک ہر ہوں یا عورت ایک جانور پر ہوا اورمر دیا ؤں چلتا ہوا ور جا ہے دونو ب دو کشتیوں میں ہوں یا ایک ہی کشتی میں ہوں اورخوا ہ دونو ں دو محمیوں لیمیں ہوں یہ ایک ہی ہیں ہوں بیہاں تک کہا گر دونوں ایک شخص کے کندھے پرسوار ہوں اورعورت نے جس قدم ہیں شو ہر نے اس کوا ختیار دیا ہے اسی قدم میں اپنے نفس کوا ختیا رکر لیا تو با سُنہ ہو جائے گی ور نہیں پیفسول عماد پیصل تکییس میں ہے اور جوحمل کہ اس کوجمال <sup>کی</sup> آ گے ہے چلاتا ہواور دونوں اسمحمل میں ہوںعورت کا خیار باطل نہ ہوگا بیاعتا ہیہ بیں ہےاورا سر گھٹنوں کے بل تھی پس جارزانو ہوجینھی یا جارزانوتھی پس گھننوں کے بل ہوجیتھی تواس کا خیار باطل شہوگا پیے ہیں ہےا بکے شخص نے اپنی ہول کو خیار دیا پھرفبل اس کے کہ عورت ندکوراسیے نفس کوا نقتیا رکر ہے شوہرنے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کوطوعاً یا کر ہا کھڑا کر دیایا اس ہے جماع کر لیا تو عورت کے ہاتھ ہےا ختیارنگل جائے گا ورمجموع النوازل میں اوراصل کےاس نسخہ میں جوامام خواہرزا دہ کی شرح کا ہے بول لکھ ہے کہ اگرکسی عورت کو خیار دیو عمیا اور اس کے پاس کوئی نہتھ پس وہ خود گوا ہوں کے بکارنے کواٹھی تو دوحال ہے خالی میں یا تو اس نے اپنی جگہ کو بدلا پر نہیں بدلا پس اگر جگہ نہیں بدلی تو بالا تفاق خیار باطل نہ ہوگا اوز اگر جگہ بدل گئی اور و ہ ووسری جگہ ہوگئی تو اس میں مث تخ نے اختلاف کیا ہے اور بنائے اختلاف اس پر ہے کہ بعض کے نز دیک بطلان خیار میں عورت کا اعراض کرنا یا مجلس جہاں تھی اس کا تبدیل ہو نامعتبر ہے کہا گران ہیں ہے کوئی ہات یائی جائے خیار باطل ہوگا اوربعض کے نز دیک فقط عورت کا اعراض معتبر ہے کہ اگر اعراض بایا گیا تو خیار ہاطل ہوگا اور یہی اصح ہے حتی کہ اگرعورت کے نے کہا کہ میں نے اینے تنیئن خریدا پس شو ہر کھڑا ہوا اور عورت کی طرف ایک قدم یا دوقدم چل کرآیا ورکہا کہ میں نے فروشت کیا تو خلع سیجے اور بیانہیں بعض کے قول کے ساتھ موافق ہے ریہ خلا صدیش ہے۔

الرعورت ہے کہا کہ تو اختیار کر' تو اختیار کر' تو اختیار کر:

اگر عورت نے نماز شروع کر دی تو خیار باطل ہوجائے گا خواہ نمی زفرض ہویا واجب یانفل اورا گرعورت کے نماز میں ہونے کی حالت میں شو ہرنے اس کوا ختیار رہ لیس عورت نے نماز کو پورا کیا ہیں اگرعورت نمی زفرض میں مشکل وقر کے واجب میں ہوتو خیار باطل نہ ہوگا اوراس نمی زے ہر ہونے پر رہے گا اورا گر نمازنفل میں ہولیں اگر اس نے دو رکعت پر سلام چھیردیا تو وہ اپنے خیار پر رہے گی اورا گر دور کعت سے بڑھایا تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اورا گر ظہر کے پہلے کی جو سنتیں پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار ویا گیا اورا گر ظہر کے پہلے کی جو سنتیں پڑھنے کی حالت میں اس کو خیار ویا گیا اوراس نے چاروں پوری کیس اور دور کھتوں کے بعد سلام نہ پھیرا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہوجائے گا اور بعض نے فرمایا کہ باطل نہ ہواور یہی نے اختلاف کیا ہوجائے گا اور بعض نے فرمایا کہ باطل نہ ہواور یہی صورت کے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور بعض نے اول یا دوم یا سوم کوا ختیار کیا ۔

ا محمل بروا کو وہ جس میں اونٹوں پرر کھ کرسوار ہوتے ہیں۔

ع اونٹ چلائے والا۔

سے یہ کویا اسم ہونے کی دلیل ہے۔

اگرعورت سے کہا کہ اختاری اختاری اختاری بالف:

عورت سے کہا کہ تین طلاقوں میں سے ختنی جا ہے تو اختیار کرتو امام اعظم عمیۃ ہنتہ کے نز دیک

عورت کویداختیار ہوگا کہ فقط ایک یا دو تک اختیار کرے:

اگر عورت نے یوں کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی بواحدہ یا اختیار کیا اپنے نفس کو بیک تطلیق تو بیا بیک طدق یا ئند ہو گ پھراس کے بعد عورت سے دریا فٹ کیا جائے گا ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے بہلی یا دوسری مراد لی ہے تو مفت واقع ہوگی اور اگر کہا کہ تیسری مراد کی ہے تو بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی فتح القديم ميں ہے اور اگر کہا کہ اختاری واختاری واختاری باف بن عورت نے کہا کہ سے نے اختیار کی ایس نے اختیار کی واحد ہ تو بالا جماع تین طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوں گی اور اگر عورت نے کہا کہ ہا وں یا بدوم یا بسوم تو بھی اور اعظم کے نزد یک یہی تھم ہے اور صاحبین گے نزد یک پچھوا تی نہ ہوگی بیری فی میں ہے اور گر کہا کہ ان رک واختار کی بالف پس عورت نے کہا کہ میں نے ایک تطلیعہ کو اختیار کیا یا میں نے اپنے فس کو طلاق دی تو بالا تھا تی واقع نہ ہوگی اور اگر مرد و تو ہرا نہ ہوگی اور اگر مرد و تو ہرا نہ ہوگی اور اگر مرد نے کہا کہ جس کو چاہے اختیار کرے سے تھا بیے میں ہے اور اگر عورت کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہے اختیار کرے سے عما بیے میں ہے اگر عورت کو اختیار کر کے ساتھ تھی ہوگی اور اگر ہو وہ تک ہو رہ تو تا میں علاقوں میں ہے جاتو اختیار کر وہ اس میں ہے تو اختیار کر تو امام اعظم کے نزد یک عورت کو بیا ختیار کر بی اس نے کہا کہ وہ تو تا میں میں ہوگا ہے تین طرد قری تا ہوگا کہ جس کو چاہے اور اگر مرد نے کہا کہ تو اختیار کر بی اس نے کہا کہ میں اختیار کرتی ہوں یا میں میں جو تو ہو گئی ہوں یا ہے تین طرد تو بیا اس کو دوست رکھا تو نور بی اور اگر کہا کہ ہو یت زوجی اوا جبد لینی میں نے اپنے شو ہر کوچ بایا اس کو دوست رکھا تو عورت اپنے خیار رہی اور اگر کہا کہ جسے اپنے شو ہر کو فراق گراں گزراتو بیاس کا اختیار کرنا ہے اور اگر کہا کہ میں نے خیار کیا کہ تیری بورٹ تو بیا در آگر کہا کہ جسے نے خیار کیا کہ تیری بورٹ تو اور آگر کہا کہ جسے اپنے شو ہر کا فراق گرا نے اور کر دراتو بیاس کا اختیار کرنا ہے اور اگر کہا کہ میں نے خیار کیا کہ تیری بورٹ تو بیا کہ کہ تو ہے کہ کہ ہو ہے۔

تطلیقه اختیار کرنے کا کہنا اورعورت کا اثبات میں جواب دینا:

(P: Jai

امر بالبدكے بیان

قال المحترجم امریالید کے بیمعنی ہیں کہ امر ہاتھ میں ہے اور مرادیہ ہے کہ امر طلاق عورت کے اختیار میں دیا اور بیھی

ایک الفاظ تفویض میں ہے ہے چنانچہ کتاب میں فرمان ہے اور واضح ہے کہ مترجم امرک بیدک کی جگہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے استعمال کرتا ہے قال فی اکتبار میں ہوگئیر ( ) کے ہے سب مسائل میں کہ ذکر نفس شرط ہے یا جواس کے قائم مقام ہاور فیز شوم کو بعد امر ہالید کے تفویض کی رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے اور اس کے سوائے اور امور جواختیار میں اور پر فدکور ہوئے ہیں سوائے ایک امرے کرتخیئر کی صورت فقط ایک خیار سے تین طلاق کی نیت نہیں سے ہے اور امر بالید میں سی ہے ہیں گا تقد رہی ہے۔

تیرا کام تیرے ہاتھ میں:

ا اً را پی عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے اوراس سے طلاق کی نیت تھی پس اگرعورت نے سا ہے تو جب تک اس مجلس میں ہےام طلاق اس کےا فقیار میں رہے گا اورا گرعورت نے نبیل ستا ہے تو جب اس کومعلوم ہویا خبر پہنچے تب امرطلاق اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا میرمحیط میں ہے اور اگرعورت یا ئبہ ہولیعنی سامنے حاضر نہ ہوتو ایسا کہنے میں دوصورتیں ہوں گی کدا سر شو ہر نے کلام کومطلق کہا ہے تو عورت کواسی مجلس تک خیار مذکورر ہے گا جس میں اس کو بیہ بات پیچی اور اگرکسی وفت تک موقت کیا جس ً رمورت کووفت ندکور ہاتی ہونے کی حالت میں خبر پنجی تو ہاتی وفت تک اس کو خیار حاصل ہوگا اورا گروفت گز رجائے اس کوعهم ہوا تو اس ُو کچھا ختیار نہ ہوگا میسراج الوہاج میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے در حالیکہ اس نے تین طلاق کی میت کی ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے تفس کو بیک طلاق اختیار کیا تو تمین طلاق واقع ہوں گی بیہ ہدا ہیمیں ہے اور سرشو ہر نے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہےاور تین طلاق کی نبیت کی اورعورت نے بھی تین طلاق اپنے آپ کووے دیں تو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر مرو نے دوطلاق کی نبیت کی ہوتو ایک واقع ہوگی اور اسی طرح اگرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی پا ا پے نفس کوا ختیار کیا اور تمین طلاق کا ذکر نہ کیا تو بھی تمین طلاق واقع ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے نفس کو ہا سُنہ کر ساج ا پے نفس کواحرا مرکر دیا پامثل اس کے اورا غاظ جو جواب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہے تو بھی یہی تھم ہے اورا گرعورت نے یوب کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی واحدۃ یا میں نے اپنے نفس کو بیک تطلیقہ اختیار کیا تو ایک طلاق بائندوا قع ہوگ ہیا ہرائع میں م ہے اور گرشو ہرنے امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے جس مجلس میں س کوعلم ہوا ہے اپنے نفس کوا ختیا رکیا تو ایک طار ق ہے ہا ئند ہو جائے گی اور اگر شو ہرنے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر شو ہرنے دوطلاق کی یا ایک طوق کی نیت کی ہو یہ کچھنیت عدد نہ ہوتو ایک واقع ہوگی بیمحیط میں ہے۔اگرعورت ہے کہا کہ ایک تطلیق میں تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو بیہ ا کیہ طلاق رجعی قرار دی جائے گی اورمنتقی میں ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ میں تیمن تعلیقات میں ہے ہیں عورت نے اپنے نفس کوایک یا دوطان ق ویں تو بیارجعی ہوگ بیاذ خیرہ میں ہےا بیک مختص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری تین تطلیق کا امر تیرے ہاتھ میں ہے ہیںعورت نے کہا کہ تو مجھے اپنی زبان سے طلاق کیوں نہیں دیتا ہے تو بیاس تفویض کا ردنہ ہوگا اورعورت کواختیار رہے گا جا ہے اسیخ آپ کوطلاق وے وے بیفا وی تاضی خان میں ہے۔

كما جعلت الامر بيدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كي نيت كي توضيح ب

اگر شوہر نے عورت کا کام اس کے باتھ میں دیا پس اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوقبول کیا تو طلاق پڑجائے گی اور ای طرح اگر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا پس عورت نے کہا کہ تبلتہا لیعنی میں نے اس کوقبول کیا (۴) تو طلاق پڑجائے گی یہ فصول

ا معنى كو كى وات مقررتبيس كيا ہے۔

ا) لعنی خیار و یتا جس کابیان او پر کی فصل میں جواہے۔

استروتنی میں ہےاورا اُرعورت ہے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے یا تیری تھیلی میں ہے یا تیرے داہنے ہاتھ میں ہے یا تیرے ، عمر باتھ میں ہے یا کہا کہ جعمت الامر بیدك او فوضت الامر كله في يدك اورطلاق كى نيت كى تو سيح ہے اورا كركها كه تيرا كام تیری " نکھ میں ہے یا تیرے یا وَل میں ہے یا تیرے سرمیں ہے یا مثل اس کے کوئی عضو بیان کیاتو نہیں سیجے ہےالا نبیت کے ساتھ ۔ اور امر بالیدسپر دکرنے پر ایک طلاق کی نبیت کی پھرنیت بدل کر تین طد ق کی نبیت کر لی تونہیں سیجے ہے اور اسی طرح دو کی نبیت نہیں سیجے ہے الا با ندی کی صورت میں بیعما بید میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے مند میں یاز بان پر ہے تو بدایسا ہے جیسے تیرا کا م تیرے ہاتھ میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ میراامر تیرے ہاتھ میں ہے تو مختاریہ ہے کہ ایسا ہے جیے کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ میں ہے میہ خلاصہ میں ہے اور اگر شو ہرنے امر بالنید سے طلاق کی نبیت نہ کی تو بیامر پچھ نہ ہو گا لیعنی ایسی تفویض پچھ نہ ہو گی لیکن اگر حالت غضب یا حالت ندا کرہ علاق میں اس نے یا مر بالیدسپر دکیا تو قضاءًان دونوں حالتوں میں شو ہر کے قول کی کہ میں نے طلاق کی نبیت کی تھی تصدیق نہ ہوگی اور اگرعورت نے دعویٰ کیا کہاس نے طلاق کی نبیت کی تھی با جا ات غضب یا ندا کرہ ظلا تی میں ایسا کیا ہے تو قول شو ہر کافتم کے س تھ قبول ہوگا ور گواہ عورت کے مقبول ہوں گے مگر گواہ مقبول ہونا صرف حالت غضب یا ندا کرہ طلاق میں ایباوا تع ہونے کے ٹا بت کرنے میں مقبول ہوں گے اور نبیت طلاق ہونے کے اثبات میں مقبول نہ ہوں گے ہاں اگر گوا ہ لوگ بیر گوا ہی ویں کہ شوہرنے بیا قرار کیا ہے کہ میری نیت طلاق تھی تو مقبول ہوں کے بظہیر سی میں ہے۔

ا گر امرعورت اس کے ہاتھ میں دیا اورعورت نے اپنے نفس کوطلاق دے دی اور شو ہرنے دعویٰ کیا کہ تو نے اپنے نفس کو دوسرے کا م یا کلام میں مشغول ہونے کے بعد طلاق وی ہےاورعورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواسی مجلس میں بدوں اس کے کہ دوسر نے تعل با کلام میں مشغول ہوں طلاق دے دی ہے تو تول عورت کا قبول ہوگا اور طلاق واقع ہوگی بیفسول استروشن میں ہے اورا گرعورت نے دعویٰ کیا کہاں شوہرنے میراامرمیرے ہاتھ میں دیا ہے تومسموع نہ ہوگالیکن اگرعورت نے بحکم امر بالید کے ہے آپ کوطلا تی دے دی پھر بتا ہر اس امریذ کور کے وقوع طلاق ووجوب مبر کا دعویٰ کیا تومسموع ہو گا اورعورت اس امر کے واسطے قاضی کے باس مرا فعذبیں کر عتی ہے کہ قاضی اس کے شوہر پر جبر کرے کہ امرعورت اس کے ہاتھ میں وے دے بیرخلا صہیں ہے ا کے مخص نے اس شرط پر کہا گر میں کھڑا ہوں تو بیوی کا کا م اس کے ہاتھ میں قرار دیا پھرخود کھڑا ہوااورعورت نے اپنے نفس کوطلاق رے دی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ جس وقت اس عورت کوعم (۱) ہوا ہے اس نے اس مجنس میں اینے آپ کوطلاق نہیں دی اورعورت نے مجلس (اللحام میں طلاق دے دینے کا دعویٰ کیا تو تول عورت کا تبول ہوگا اور حاکم " نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرد نے کہا کہ میں نے کل تیرا کام تیرے ہاتھ دیا تھا گرتو نے اپنے نفس کوطلا تی نہ دی ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا ہے تو تول شو ہر کا تبول ہوگا ہیدوجیز کر دری میں ہے۔

ا یک حص نے اپنی بیوی کا کام اُس کے ہاتھ میں دیا لیس اُس نے شوہر سے کہا کہ تو جھ برحرام

ہے یا تو جھے سے بائن ہے..

میرے جدامجدؓ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں دیابشر طیکہ وہ جوا کھیلے پھروہ جوا کھیاا

قرار دیا بیس نے امرمعلوم تیرے ہاتھ جس یا سپر دکیا جس نے امرمعہو دسب تیرے ہاتھ جس ۔

نیخی شو ہر سے کھڑ ہے ہوئے کا۔ (i)

معلوم جو نے کی مجلس میں۔ (r)

پی عورت نے اپنے نفس کوطلاق وے وی پھر شوہر نے دعوی کی کہ تو نے بین روز ہے معلوم کی بھی کہ طرمعلوم ہونے کی مجلس میں تو نے اپنی جا کہ اور تی الفوراپنے کوطلاق وے دی پس قول کس کا قبول ہوگا تو فر مایا کہ عورت کا قول بحوگا یہ فصول عماد مید میں ایک فخص نے اپنی بیوی کا کام اس کے ہاتھ میں ویا پس اس نے شوہر کے باکہ کہ عورت کا قول بحوگا یہ فصول عماد مید میں ایک فخص نے اپنی بیوی کا کام اس کے ہاتھ میں ویا پس اس نے شوہر کے باکہ کہ تو جو میں ایک بھی جو برحرام ہوں یہ میں تجھے ہے بائنہ ہوں اور ایر گورت نے کہا کہ قو حرام ہوں اور بید کہا کہ جھے پر عرام ہوں اور بید کہا کہ جھے کہ کہ قو حرام ہوں اور بید کہا کہ جھے پر یا کہا کہ جھے پر یا کہا کہ جھے ہوں اور بید کہا کہ جھے ہے قو یہ باطل ہو اور اگر کہا کہ میں جو کہ اس کے باتھ میں ویا نہیں اس نے اپنی میں اپنی بیوی کا امراس کے باتھ میں ویا نہیں اس نے اپنی شومر ہے کہا کہ میں نے کھے طلاق دی تو یہ باطل ہے جیسے شوہر خود اپنی آپ کوطلاق دے دے دے دو باطل ہوتی ہے بیڈاوئی قاضی طان میں ہے۔

س --اگر كہا: امرك بيدك اليوم اوالشهر اوالسنة توبيتفويض مقيد بجلس ندہوكي:

اگر کہا کہ تیراامرتیرے اختیار میں ایک دن یہ ایک مہینہ یا ایک سی ہے یہ کہا آج کے روزیا اس مہینہ یا سی سی ہے یہ عربی زبان میں یوں کہا کہ امرٹ بیدن الیومہ اوالشہر اوالسنة تو بیتفویض مقید تجلس شہوگی بلکہ تورت کواس پورے وقت میں اختیار ہوگا کہ جب جا ہے اپنے نفس کواختیار کرے اور اگر اس مجلس سے اٹھا کھڑی ہوئی یا بدوں جواب کے دوسرے کام میں مشغول ہوگئی تو بلا خلاف جب کھے بھی وفت ہاتی رہے گا جب تک مورت کا خیار باطل نہ ہوگا گرفر تی ہیے کہ اگراس نے دن یا مہینہ یا سال کو اس گھڑی تک خیار حاصل ہوگا اور اس صورت ہیں مہینہ جب ب ونوں کے تارہوگا اور اگر بطور معرفہ ذکر کیا تو عورت کو ہا تی روز معلوم و ماہ معلوم و سال معلوم تک اختیار رہے گا اور اس صورت ہیں مہینہ بحس ب ونوں کے تارہوگا اور اگر بطور معرفہ ذکر کیا تو عورت کو ہا تی روز معلوم و ماہ معلوم تک اختیار کیا تو بھر صورت ہیں مہینہ بحس ب چا ند کے رکھا جائے گا اور جب عورت نہ کورہ نے اس وقت فہ کور ہیں ایک و فعدا ہے نفس کو اختیار کیا تو بھر موں تو بھی ہوں تو بھی ہوں تو بھی جائے ہیں کہ میں ہوں تو بھی ہوں تو بھی ہوں تھی ہوں ہوں تا ہے ہوں تو بھی ہوں تھیں ہوں تو بھی ہوں تھیں ہوں تا ہے ہوں کہ ہوں تا ہوں کہ ہوں اور اگر جو دفت ہاتی ہو ہو بھر اس کے ہا تھ سے نکل گیا حق کہ بعد اس کے بھر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو بھا ہو تھی ہوا تھیں ہوں تو بھی ہوں ہوں تو بھی ہوں ہوں تھیں ہوں کی ہوں تا ہوں کہ ہوں تا ہوں تا ہوں تھیں ہوں تو بھی ہوں تھیں ہوں تو بھی ہوں تو ہوں ہوں تھیں تھیں ہوں تھیں تھیں ہوں تھیں ہوں تھیں تھیں

تیرا اَمر تیرے ہاتھ میں کہااور مدت متعین کردی:

ا ا جائے گی اور بھی مراد بزرجگہ لفظ مجلس سے ہے۔

ع ۔ '' تال اُمتر مماس میں اشارہ ہے کہ میہ غویش کا مرنہیں ہے بلکہ اس غیر کوفیر دہندہ قرار دیا ہے کہ ٹورت کوفیر کردے کہ ومختار ہے ہی عورت پہلے سے مختار ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) جلسه کے معنی سمایت شروع میں بیان ہو تھے ہیں۔

اوراً مرو کیل ڈرکورنے اپنی مجلس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کے بعد طلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اوراس طرح ہوں کہا کہ میری یوک کے امر کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے ہیں کتو اس کو طلاق کی دے دیتو بھی بہی تھم ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے ''اور جامع م

اگرا بنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی پاکسی اجنبی کے ہاتھ میں دیا پھرشو ہرکوجنون مطبق ہو گیا تو ہیے معنی مطالب سال

اختيار باطل شەبوگا:

ا گرکسی ہے کہا کہ میری بیوی کا امر تیرے ہاتھ میں کہیں ہے تو اس کو طلاق دے دے پھروکیل نے اپنی مجلس ہے اٹھنے ہے یہے اس کوطلاق وے دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی الا اگر شو ہرئے تین طلاق کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی اورا گرمر د ند کورمجلس ہے اٹھ قبل اس کے کہ عورت کوطلاق و بے تو امر مذکور باطل ہو گیا اور اسی طرح اگر کہا کہ تو اس عورت کوطلاق و ہے و ہے کہ اس کا امرتیرے باتھ میں ہے پس توبی تول اور قول سابق دونوں بکسال ہیں بیرمحیط میں ہےاورمجموع النوازل میں ہے کہا گرشو ہرنے کسی لکھنے والے ہے کہا کہ توعورت کے واسطے پتج ریکر دے کہ اسعورت کا امراس کے اختیار میں بدیں شرط ہے کہ میں ہرگا ہ ہدول اس کی اجازت کے سفر کروں پس بیا ہے تنین ایک طلاق دیے دے جس وقت جاہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک نبیس جو ہتی ہوں بلکہ تمین طلاق کی درخواست کی اور شو ہرئے اس ہے انکار کیا اور دونوں میں اتفاقی نہ ہوا پھرشو ہر بدوں اس کی اجازت کے یہ ہر چلا گیا تو ایک طلاق کا اختیارعورت کو حاصل ہو جائے گا یہ فصول عما دیہ میں ہےاورا گراپنی بیوی کے امر کا اختیار بیوی یا کسی اجنبی کے ہاتھ میں دید پھرشو ہر کوجنون مطبق ہو گیا تو بیا ختیار باطل نہ ہوگا اور اگرا پی بیوی کے کام کا اختیار کسی طفل یا مجنون یا غلام یا کا فر کے ہاتھ میں دیا تو جب تک وہ اپنی اس مجلس ہےاٹھ کھڑا نہ ہوتب تک بیا نقتیا راس کے ہاتھ رہے گا جیسا کہ خودعورت کومپر دکر ویے میں ہوتا ہےاورا گرا پی صغیرہ بیوی ہے کہا کہ تیرا کام تیرے اختیار میں ہے در حالیکہ وہ طلاق کی نیت رکھتا تھا پی صغیرہ مذکور نے اپنے آپ کوطلاق دیے دی تو سیجے (۴) ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی پیفسول استر وشنی میں ہےاورا کراپنی بیوی کا کام سی معتوہ کے ہاتھ میں دیا توضیح ہے اور میمقصو وجلس ہوگا الابیا کہ اگر ہوں کہددیا کہ جب جا ہے اس کوطلاق دے دے یا جب جا ہے کہ اس کے نفس کوطلاق وے دیتو ایسانہیں ہے اور اگر امرعورت دومر دول کے ہاتھ میں دیا تو دونوں میں سے ایک منفر دنہیں ہوسکتا ہے یعنی ا بیت تنبر اس کوطلاق نبیس و ہے سکتا ہے چھرا گر دونوں نے کہا کہ ہم نے عورت کواپٹی مجلس تفویض میں طلاق وی ہے اورشو ہرنے اس ے اٹکار کیا تو اس ہے قتم لی جائے گی کہوا مقد میں نہیں جانتا ہوں کہالیں ہی ہات ہے اور اگر شوہر نے تمین طلاق کی ثبت کی ہو پس دونوں میں ہےا یک نے اس کوا بک طلاق و ہے دی اور دوسر ہے نے دوطلاق یا تنین طلاق دیں تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے

ا متر ہم کہتا ہے کہ قولدام ہابیدک تطلقہ۔اگر تطلقہ تغییر ،قبل ہے تو تھم بیہوگا کداگر مجلس میں طلاق دی تو ایک بائندوا تع ہو گا اور بعد مجلس و ه طلاق نہیں دے سکتا کیونکدا خیتا راس کے قبضہ ہے خاری مو گیا اگر بیہ جملہ عطف ہے تو تصریح ہو چکی کہ یہاں قا عطف نہیں ہوئی ہیں گال ہے۔ ع قال المتر جم تھے تر جمد میر ہے نزویک یوں ہے کہ اس کا امرتیرے اختیار میں ہے اور تو اس کوطلاق دے دیتو بھی بہی تھم ہے فاقہم ہ ع اصل موجودہ میں اس طرح ہے اور ان یقول طلقہامتی شارت اوطلق نفسیاستی شارت بن پریں تر جمہ یوں ہے الا لیا کہ کیے کہورے کو طلاق دے دے جب عورت جا ہو اور شامید جب عورت نے اپنے نفس کو میر دکر دیا تو بیا عبارت کے۔

<sup>(1)</sup> erel 13-

<sup>(</sup>۲) لیمنی تفویض تشخیح ہے۔

کدایک کیروونو استفل ہوئے ہیں سیعتا ہید ہیں ہے۔

ا ما م ابو حنیفہ میں انتہ سے روایت ہے کہ اگر ایک مرد کی دوعور تنیں ہوں' اس نے کہاتم دونوں کا امرتم دونوں کے ہاتھ میں تو جب تک دونوں منفق نہ ہوں تب تک دونوں میں سے کوئی مطلقہ نہ ہوگی :

اگر کہا کہ میری عورتوں میں ہے کسی ایک عورت کا امرتیرے ہاتھ میں ہے اور طلاق کی نیت کی پس اس نے ایک ہوگ و طف قا و طف ق دے دی پس شوہر نے کہا کہ میں نے اس کی نہیں جکہ دوسری کی نیت کی تھی تو قضا واس کے قول کی تقد میں نہ ہوگی یہ فقاوی مغری میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے یا اس کا امر اس کے ہاتھ ہے پس اگر مخاطبہ نے یا دوسری نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو دوسر اافتدیار باطل ہو جائے گا اور اگر دونوں نے معا اپنے آپ کو طلاق دے دی تو دونوں میں سے ایک مطلقہ ہو جائے گا اور اس کا بیان شوہر کے ذمہ موگا بیر مخاہد میں ہے ایک فضولی نے دوسر سے کی بیوی سے کہا میں نے تیرا امرتیرے افتایار میں کر دیا ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو افتایار کیا پھر شوہر کو اس کی خیر پہنچی پس اس نے اس سب کی اجازت دے دی تو عورت نے افتیار کر لینے سے طلاق واقع نہ ہوگی لیکن جس مجلس میں اس کوشوہر کی اجازت دینے کا حال معلوم موا ہے اس مجلس تک اس کو افتیار کر لیا جس

ی سے متر ہم کہتا ہے کہ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ تھم سب ا ہاموں سے نزدیک مثنق ہے اور شاہید کہ اہام کے نزدیک واقع نہ ہو کیونکہ دونوں نے مرو کے خلاف مراد میا تو تھی باطل ہوااور شاید ملم نہ ہونے ہے خاہر پر تھم ہولؤ ا نفاتی ہوگا اور یہی خاہر ہے۔

<sup>&#</sup>x27;(۱) تعنی دے دیا۔

<sup>(</sup>۲) چنانچاب چاہ اوا ہے نفس کوا نقبیار کرے۔

مسكله ذيل كيا بهار عرف مين بهي بعينه هي؟

معطوف اینے مغطوف علیہ کی تفسیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا:

اگر شوہر نے عورت ہے کہا کہ میں نے تیراامر تیرے اختیار میں کرنا تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفر وخت کیا ہیں اگر عورت نے ای مجلس میں اپنے نفس کوافقتیار کیا تو طلاق واقع ہوگی اور مال لازم سے گا پیٹز انڈ المفتین میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہی کردیا اور تیراامر تیرے ہاتھ میں کردیا تو پیدو امر تیرے ہاتھ میں کردیا تو پیدو تنویف بین اور اس طرح اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے ہی تیراامر تیرے ہاتھ ہوگ فاموت بیدک الدین میں نے تیراامر تیرے ہاتھ ہے تی تیراامر تیرے ہاتھ ہوگا ہوگا کہ اور اگر کہا کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے تی تیراامر تیرے ہاتھ ہوگا ہوگی میں ہے اور اگر شوہر نے چند لین میں نے تیراامر تیرے ہاتھ کردیا ہی تیرامر تیرے ہاتھ ہے تو بیا کی تفویض ہے بیمجیط سرحی میں ہے اور اگر شوہر نے چند

ا نفا ند تفویض کوجع کردیا مثلاً کہا کہ امر کے بیدک اختاری طلقی پی اگران الفا ناکو بغیر حرف صلد ذکر کیا تو جولفظ بخرف فاء ندگور ہے تو وہ تفییر قرار دیا جائے گابشر طیکہ تفییر ہوئی کی صلاحیت رکھا ہوا ور نیز امر بالید سے نہ ہوگی اور ای طرح اختیار کی تفییر اختیار سے نہ ہوگی اس واسطے کہ کوئی فظ خودا پی تفییر نہیں ہوسکتا ہے اور جب تفییر نہ ہوسکا تو معطوف قرار دیا جائے گا اور اگر بحرف واؤذ کر کیا تو واسطے عطف کے بوتا ہے ہی عطف ہوگا اور آئر میں نہ ہوگا اس واسطے کہ معطوف علیہ کی تفییر ہوئے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو واسطے عطف کے بوتا ہے ہی عطف ہوگا اور تفییر نہ ہوگا اس واسطے کہ معطوف علیہ کی تفییر ہوئے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور جب کی دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جوتفیر "خریش ندکور ہوگی تو وہ سب کی تفییر قرار دی جائے گی بی محیط میں ہے ور اس کے باور جب کی دوسر سے پر عطف کئے گئے تو جوتفیر "خریش ندکور ہوگی تو وہ سب کی تفییر فقط اس کی ہوگی جو سے مقصل ہے ور اس کے قبل کی نہ ہوگی میرغاینہ السرو جی میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہ امرت بیدت طعی نفست یا کھا کہ اختاری طلعی نفست یعنی تیراام تیرے ہو تھیں ہے اپنے نفس کو طلاق و دے دے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کی طلاق و دے دے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کی طلاق و دے دے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کی لورت ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کر تو رہ ہے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کر تو رہ ہے کہ کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کر تو رہ ہے کہ کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کرتو ہی اپنے نفس کو طلاق و دے دے اور یہو کی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو احتیار کرتو ہی اپنے نفس کی تو اس کے قول کی تصدیق نے نہ کہ میں نے اس سے تین طلاق بائنہ ہوگ اور تو رہ ہوگ کہ تیراام رہیں ہے گئی ہو اس کے قول کی تصدیق نے نہ کہ واللہ میں نے اس سے تین طلاق کی نیت نہیں کی تو اس کو تو کہ کہ میں نے اس سے تین طلاق کی نیت نہیں کی تو اس کو نفس کو طلاق کی نیت نہیں کو رہ نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو واحت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو واحت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو واحت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو واحت نے کہا کہ میں بیا ہے کہ کہ تیرا امرتیرے باتھ ہے لیاں تو ہوگی یہ جو اس کو اس کے اس کو احتیار کر تو رہ کے کہا کہ میں بیاں اپنے نفس کو طلاق و دے یہ کہ کہ تیرا اس کے اس کو احتیار کر کو اس کہ کہ تیرا اس کو احتیار کر اور اگر کہا کہ تیرا کو رہ نے کہا کہ تیرا گو تو تو تو تو تو تو تیرا کہ تیرا گو تو تیرا کہ تیرا گو تو تیرا کہ تیرا

آگر کہ کہ تیرا امرتیرے ہاتھ ہے اور تو ختیار کر اور اپنے نفس کوطلاق دے پس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو بچھ و قع نہ ہوگی اور سی طرح اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے ہتھ ہے اور تو اختیار کر پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر اور تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے پس تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے تو بھی بہی تھم ہے کہ بچھوا قع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ تیرا کا م تیرے ہاتھ ہے اور تو اختیار کر پس اپنے ففس کو طلاق و بے پس عورت نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو عورت پر دو طلاق واقع ہوں گی گر اس کے سم تھ شوہر ہے تسم لی جائے گ کہ س نے امر ہالید سے تین طلاق کی نیت نہیں کہ تھی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو اختیار کر اور تو اختیار کر پس اپنے نفس کو طور ق و بے خانے دے یہ کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پس تو سے نفس کو طلاق و دے دے تو بھی بہی تھم ہے یہ خانے د

ا گر کہا کہ تیراا مرتیرے ہاتھ ہے ہی تو اختیار کراوراختیا رکراورا پیے نفس کوایک طلاق وے یا ہیں ایپے نفس کوطلاق وے پس اس نے کہا کہ بیں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ایک با سُندوا قع ہوگی اورا اُرشو ہر نے دعویٰ کیا کہ بیں نے نیت نہ کی تھی تو اس کی تصدیق نے جائے گی اورا گرکہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق وے پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کرویا پس تو ا پے نفس کوطلاق دیے یہ تو اپنے نفس کوطلاق دیے پس میں نے خیار تیرے ہاتھ میں کر دیا بس اس نے اپنے نفس کوطلاق وی تو ایک طرق بائنہ واقع ہوگی اور اگر کہا کہ طلاق وے اپنے نفس کو پس اختیار کر پس عورت نے کہا کہ میں نے اختیار کیا تو ایک طلاق بائنہ وا تع ہوگی اورا گر کہا کہ میں نے اپنے نفس کوطلاق دی تو دوطلاق ہا سُندوا قع ہول گی اورا گر کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اختیار کر ا ختی رئر اختیار کر پس اینے نفس کوحد ق دے اور چھونیت عد دنہیں گی ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تو ایک طد ق با ئنہ دا قع ہوگی اورا گر کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پھر خاموش رہا پھر کہا کہ اپنے نفس کوطذ ق دے آیا تھے کا فی نہیں ہے کہ تو ایے نفس کوطلاق دے دے اور امر ہالید ہے پھھ نیت نہیں کی ہیں عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو واقع نہ ہو گی حتی کہ اً برعورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق دی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اورا گرعورت سے کہا کہ تیرا امرتیرے ہتھ ے ہیں تو اختیار کر اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کر ایس تیراام تیرے ہاتھ ہے تیراام تیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ ہے تو ا نقبار کر پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کرتیراامرتیرے ، تھ ہے پس تیراامرتیرے ہاتھ ہے یا کہا کہ تیراامرتیرے ہاتھ ہے تو اختیار کراورتو اختیار کراور کچھنیت ندکی تو سب صورتوں میں طلاق واقع ند ہوگی اوراگر کہا کہ میں نے تیراامر تیرے ہاتھ میں کر دیا پس تیرا امرتیرے ہاتھ میں ہے اپس عورت نے اپنے نفس کوا ختیا رکیا تو ایک حلاق با کندوا قع ہوگی اگر چیشو ہرکی نبیت ہو یاو ہاں کوئی قرینہ ہو مثلٰ حالت مذاکرہ طلاق ہوتو بھی لیک طلاق ہائنہ واقع ہوگی اورا اً سرشو ہرنے تین طلاق کی نبیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہول گی اور ا ً رکہا کہ میں نے تیراامرتیرے ہاتھ میں کر دیا اور تیراامرتیرے ہاتھ ہے پس عورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا تو ووطلاق ہائندوا قع

ا گرعورت ہے کہا کہ تیرا اُمرتیرے ہاتھ ہے پس تو اختیار کریا کہا کہ تو اختیار کریس تیرا اُمر

تیرے ماتھ ہے تو حکم اَ مر مالید کا ہوگا: آسرمرد نے ہاکہ کو اینے غشل کو طدق دے ایس طلاق دے کہ تین رجعت کا مالک رہوں پاس میں نے تیمن تطلیقات بائن

ا الموجود قاد کان فیباتشجیف بعض الالفاظ فاقی مل والمند اعلم الاان پیز جم بگذا تو عورت کواپی مجلس جمراختیا ررے گا جبکہ سی جم کا بیٹر جس میں وہ آیا ہے بگذا یقبم من الفتۃ الاصل آگاہ ہوگئی ہواور مرادیہ ہے جس وقت زید آیا ہے اس وقت جس مجلس میں عورت و فدکورہ تھی اسی مجلس بحرعورت کو خیار رہے گا بشر طیکہ عورت آگاہ ہوئی

<sup>(</sup>۱) جباکل آئے۔

<sup>(</sup>۲) لینی مجھی اختیار ہوگا۔

معلوم ہوا یہاں تک کہ وقت گز رگیا تو اس کواس تفویض کی رو ہے بھی نیار نہ ہوگا ہے بدا کع میں ہے۔

معینه مدت تک قرض ا دانه کر سکنے پرمقروض کی عورت کوطلاق دینے کاوکیل ہونا:

ایک تخف نے اپنے قرصدار سے کہا کہ اگر تو جھے میر قرصدا کیے مہینہ تک ادا نہ کر سے تو تیری ہوں کا امر میر سے ہاتھ ہوگا و صدار نے کہا کہ ایس ہو گا کہ اس کی ہوی کو طلاق دے و سے دویز کردری میں ہے اوراگر کہا کہ جب فل میں ہینہ آئے تو اس میں سے ایک دوز تیراامر تیر ہے ہاتھ ہے یا کہ کہ دوز جعد ہے ایک گوروز جعد ہے ایک اورا تیرا امر تیر سے ہاتھ ہے یا کہ کہ دوز جعد ہے ایک گوروز جعد ہے ایک گوروز جعد ہے اوراس کی تی تو اس کی بیان پر رکھ جو کے گا بیتا ہیں ہے کہ تی ملک ہے کہ اگر کہا کہ جب چا نہ ہوتو تیرا امر تیر سے ہا گری ہے ہاں پر اس کے بیان پر رکھ جو کے گا بیتا ہیں ہے کہ تا سر کہ بیک ہے کہ اگر کہا کہ جب چا ند ہوتو تیرا امر تیر سے ہاتھ ہے ہیں اس کو اس میں ملک ہے کہ اگر کہا کہ جب چا ند ہوتو تیرا امر تیر سے ہاتھ ہیں انتقار نہ کیا تو عورت کے ہاتھ سے اختیار اس نے اپنے اس کو اس کے بیان پر رکھ جو ہے گا اور اس کا اس کھی جا اس میں اختیار اس کے ہاتھ ہیں ہوگا اور اس کا قول قبول کروں گا اور اگر چا تھ میں ہوگا اور اگر کہا کہ جب چا ند ہوتو تیرا اس کو اس کی اس کو کو کو کو کو اس کو اس کو اس کو اس کو ا

اے تال کیونکہ بیتفویض کسی وقت خاص کے واسطے نہیں ہے ہیں بعد مہینہ ند کورگز ر نے کے اس کوافقیا ر ملطے گائیکن جب آگا بی ہوا گرچہ بہت دن گزرجا میں۔

<sup>(</sup>۲) کیکون روز اورکون ساعت مراد ہے۔

<sup>-</sup> シェスニャニデ (r)

کہ جس وفت میں اس نکاح میں تیرے اوپر دوسری عورت سے نکاح کروں تو اس کا امرتیرے ہاتھ میں ہوگا یہ تیراامرتیرے ہاتھ میں ہوگا پھرشو ہرنے اس عورت کوایک طلاق ہائند دے دی پھر دو ہارہ نکاح کیا پھراک پر دوسری عورت ہیں ہ مایا تو امر مذکوراس کے ہاتھ میں شہوگا بیاذ خیرہ میں ہے۔

پیوشگی اگر جاتی رہے اور منقطع ہو جائے تو پھر پیوشگی نہیں پیدا ہوسکتی ہے:

ترعورت سے کہ کہ ان تزوجت علیث ما دمت فی نکاحی او کنت فی نکاحی فاصرت بیدات آر میں تھے پر دوسری عورت ہے تکاح کروں مادامیکہ تو میرے نکاح میں ہے یا جب تک کہتو میرے نکاح میں ہو پس تیرا امر تیرے ہاتھ ہے پھراس کو طلاق بائن دے دی یاخلع دے دیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کے اویر دوسرا نکاح کیا تو اس قول کی صورت میں کہ ما دامیکہ تو میرے نکاح میں ہے عورت مذکورہ کے ہاتھ میں اس کا امر نہ ہوجائے گا قال المتر جم ظاہرا مادام میں معنی پیوننگی کا لخاظ کیا گیا کہ ہر چنداس وقت ہے عورت اس کے نکاح میں ہے مگر ہیوستہ نہیں رہی بمکہ بچے میں طلاق یاضلع یا یا ہے فاقہم اوراس قول کی صورت میں کہ جب تک تو میرے نکاح میں ہوبھی ایہ ہی ہے بن ہر روایت کتاب ار بمان مختصر کرخیؓ کے کداس مختصر کی کتاب ایا بمان میں مذکورے کہ کہ ہ دمت و ما کنت دونوں مکیاں ہیں اورمجموع اسواز ں میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اورا شار ہ کیا ہے کہ ما کنت کی صورت میں جبکہ عورت کوخلع دینے کے بعد پھراس ہے نکاح کرنے کے بعداس پر دوسرا نکاح کیا تو عورت مٰد کورمختار ہو گی اس واسطے کہ کون بعد کون کے ہوسکتا ہے لیعنی ایک ہوناا گر جاتار ہے تو پھراس کے بعد ہونامتحقق ہوسکتا ہے اور دیمومت بعد دیمومت کے نبیس ہوسکتی ہے یعنی پیوننگی اگر جاتی رےاورمنقطع ہو جائے تو پھر پیوننگی نہیں پیدا ہو بھتی ہے پیفصول استروشنی میں ہے وقا ںاکمتر جم پوشید ونہیں ہے کہ ما کنت میں ماہمعنی ماوام ہے اگر چہ نفظ وا منہیں مذکور ہے اس ما کنت کوہمعنی ماوام کنت ہونا جا ہے بس ماومت و ما کنت معنی واحد ہوئے اگر چیلفظاِ فرق ہوا بنابریں فرق بحل تامل ہے وابتد تعال اعلم ہالصواب اور کم ل فرق ترجمہ اس قبر رہے کہ جومتر جم نے کیا ے نئر بیتامل اس تر جمد میں بھی مرعی ہے بل تیبغی ان پراعی لیعافقہ من کل الوجوہ فسیتامں ایک تحص نے اپنی بیوی کا امر اس کے باتھ میں کر دیا بشرط آنکہ اس پر دوسری عورت سے نکاح کر ہے پھراس عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلال ہے مجھ پر نکاح کیا ہے اور فلال مذکورہ حاضر ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کواس مرد کے نکاح میں دیا ہے اور گواہول نے نکائ کی گواہی دی تو بیعورت مخت ر '' ہوجائے گی اور ''سرفلاں مذکورہ نا ئب ''نہوپس، ن عورت نے شوہر پر گواہ قائم کئے کہونے بھے پر فلاں بنت فلاں بن فلاں سے نکاح کیا ہے اورمیر اامرمیر ہے قبضہ میں ہوگیا پس آیااس دعویٰ کی ساعت ہوگی یا نہ ہوگی تو اس میں دو روایتیں ہیں اور سیجے میہ عت ندہوگی اس واسطے کہ فعال مذکورہ پرا ثبات نکاح کے واسطے بیٹورت مذکورہ خصم نہیں ہے بیٹصوب

ا علاح میں خصم نہیں بینوں نے ذاتی حق میں امر طدتی بھی حق ، لی کو تضمن ہے ، اندو جوب مہر وتا کدو غیرہ بھر عورت اگر چے فد س عورت پرا ثبت علاح میں خصم نہیں بینوں نے ذاتی حق میں خصم ہے تا کہ اس کو تم مروک رب صال کرے بس مقام تا بل تا ال ہے کر کہو کہ عورت ک ماعت نے فد س پر عکاح خود تا بت ہو گا اور تم بھی کہتے ہو کہ وہ نکا تی اثبات میں خصم نہیں ہوتی جواب دیا جائے کہ عت بحق عورت ہے ند بنکا ن ویکس ٹر کر کر کے دی خداو ہے تکا میں مستور خود فاہت ہو جائے گا جواب رہ کہ گر تہماری رہ مراوے کہ رہی ایسے مواضع میں سے سے کہ جہ ل متوقف اور متوقف علیہ سے وسط کا شوت الازم ہے تو تم نے تسلیم کیا جو ہم نے کہ تھا اور اگر تم ہووں وسط کے لارم کہتے ہوتو تھا رہے نز دیک ممنوع ہے فہم والمند تی تی اہم ۔

<sup>(</sup>۱) ای واسطے کہ جب تک مارے محاورہ میں پریشگ پروال ہے جیسے ما کنت محاورہ عرب میں فاقیم -

<sup>(</sup>r) یعنی امر باید کی مختار ہوگہ۔ (۳) بعنی امر با بیدھ صل ہونے کے۔ »

عماد ہیریس ہے۔

ا گرعورت ہے کہا کدا گرتو دار میں داخل ہوئی تو تیرا امرتیرے ہاتھ ہے پھراس کوایک طل ق بائندد ہے دی یا دوطلاق ہائد دے دیں تو امر مذکور باطل نہ ہوگاحتی کہا گر پھراس ہے نکاح کیا پھروہ دار میں داخل ہوئی تو مراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا خواہ عورت مٰد کورہ سے عدت میں نکاح کیا ہو یا بعندانقضائے عدت کے اورخواہ مدخولہ ہو یاغیر مدخوبہ ہو چیانچہ اگر غیر مدخولہ ہے بھی بھر نکاح کیا بھراس نے اپنے آپ کوطلاق دی تو واقع ہوگی بیرخلاصہ میں ہے اور اگر اپنی عورت سے کہا کہ اگر تو فعال سمخص کے در میں و خل ہوئی تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھروہ فلا ل کے دار میں گئی پھرا پنے نفس کوطلاق دی پس اگر اس جگہ ہے جہاں دار میں داخل ہونے والی قرار دی گئی ہے دور ہونے <sup>(۱)</sup> سے پہنے اپنے نفس کو طلاق دی تو طلاق پڑجائے گی اور اگر دوقدم چل کر پھراپنے نفس کو طل آل دے دی تو مطلقہ نہ ہوگی میرمحیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی عورت ہے کہا کہ اگر میں تجھ سے غائب ہوا پس تو میری نیبت میں ایک دن یا دو دن کھبری تو تیراا مرتیرے ہاتھ ہے تو فر ہایا کہا گرعورت مذکورہ ایک روزگھبری تو اس کا امراس کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور الیی صورت <sup>(۲)</sup> میں دونوں با توں میں ہے اول ہات پر حکم لگایا جاتا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا امراس شرط ہے دیا کہا گروہ اس عورت ہے اتنی مدت نائب ہو جائے توعورت کا امراس کے ہاتھ ہے کہا ہے نفس کو جب جا ہے طراق دے دے پھراس مدت مذکورہ بھرغائب رہا مگراس مدت کے آخر روز میں حاضر ہو گیا پھرآن کر دیکھ تو پیغورت خود غائب ہو گئی یہاں تک کہ بیدندے مذکورہ بوری تمام ہوگئی تو ﷺ امام استادَّ نے فتویٰ دیا کہ عورت کا امراس کے اختیار میں رہے گا اور قاضی مام فخرالدین (۳) نے فتوی دیا کہا گرمر دیذکوراس عورت کی جگہ جانتا نہ ہو کہ کہاں ہے توعورت کا امراس کے ہاتھ نہ ہو گا اور فریایا کہ بیا اس وفت ہے کہ عورت مدخولہ ہوا دراگر غیر مدخولہ ہوتو غیر مدخوںہ ہے اتنی مدت تک غائب ہوئے ہے اس کا امر اس کے ہاتھ نہ ہوگا اورا گر مدخولہ ہوا دراس ہے اتنی مدت تک غائب ریالیکن و ہشہر میں ریا مگراس کے گھرنہیں آتا تھا تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہو ج ئے گااور قرمایا کہ ایساہی شیخ قاضی امام نے فتوی دیا ہے۔

اگرعورت سے کہا کہ اگر میں بلدہ بخاراہے تیری بلا اجازت نکلوں تو تیراامرتیرے ہاتھ ہے:

اگر کہ کو اگر میں کورہ ( ) ہے غائب ہوجاؤں تو عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہےتو جب ہی وہ شہر سے نکل کرا طرف و رہا ہے گا بینے گا تب ہی عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا بیضا صدمیں ہے نقاوی اما خلہ برالدین میں ذرکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں اس شرط ہے دیا کہ جب وہ اس عورت سے بخارا ہے اس مکان ہے جس میں دونوں رہتے ہیں دومہینہ تک غائب ہوتو عورت نہ کورہ وہ تنا رہے جب چہا ہے نفس کوطن قردے دے پھروہ بخارا ہے دومہینہ تک غائب میں دونوں ہوئے کے اپنے نفس کوطلاق دے دی رہا گئین بیامراس عورت سے دخول کرنے ہے پہلے واقع ہوا اور عورت نے قبل اس کے مدخولہ ہونے کے اپنے نفس کوطلاق دے دی تو طلاق نہ پڑے گی اس واسطے کہ وہ عورت ہے اسے مکان سے غائب نہیں ہوا جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ اسے مکان ہے جس میں دونوں رہتے تھے اس لئے کہ اسے مکان سے جس میں دونوں رہتے ہوں یہ مراد ہوتی ہے کہ مکان سکونت واز دواج ہو یہ فصول استروشی میں ہے قال المتر جم ہمارے عرف

<sup>(</sup>۱) لعنی میبی جلا گیا اورسفر کر گیا۔

<sup>(</sup>۴) معنی کباکها کیا یک دن یا دودن تو پہلے بعنی ایک دن پر تھم ثابت ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) صاحب فآوي مشهوره

<sup>(</sup>۱۳) لیعنی خاص شهر۔

فتاوی عالمگیری سر 🗨 کتاب الطلاق

میں مکان سے بید معنی مراز نہیں ہوتے ہیں لیں اگر یہی علت عدم حدق ہوتو واقع ہونا چہنے ہے فلین س اگر کہا میں ہون و ہوں تو وضح رہے کہ بخارا خاص قصبہ پرا طلاق ہوتا ہے بدا کثر مش کے کا قوں ہے اور مام مزھی نے فرمایا کہ کر مینہ ہے فر پر تک سب بخارا ہے بیہ خل صدمیں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں بعد ہ بخارا سے تیری بد اجازت نکلوں تو تیرا امر تیرے ہ چاہتو حدق و سے و سے پھر خود کوک (میرائے کو گیا اور وہاں دو دن رہا تو عورت پر طلاق واقع (ش) نہ ہوگی میدوجیز کر دری میں ہے بیٹر بڑے امدین شی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے دوسر سے ہے کہا کہ اگر میں اس شہر سے خائر ہوجو وَں اور میر سے خائر ہو و پر چے مہینہ گزریں تو میری ہوی کا امر تیر ہے ہاتھ ہے حتی کہ تو اس کو اس کے بوتی مہر کے اور غقہ عدت کے عوض خلع کر دے پھر وہ غائب ہوا اور چے مہینہ تک نہ آیا تو شیخ مجم الدین نے فر میں کہ بیتو کیل مطلق ہے حتی کہ اگر غیر (اس) فہ کو کو سے باطل ہوگی اور یہی صحیح سے بیٹھیر مید ہیں ہے۔

عورت کونفقہ نہ دینے پر اختیار دیا اور چھعرصہ بعد نفقہ اتناقلیل بھیجا کہ قاضی سمجھے کہ لا حاصل ہے

توعورت کا اختیار برقر ارر ہے گا:

<sup>(</sup>۱) بخاراش داخل ہے۔

<sup>(</sup>٢) سينى اگر عورت نے اپنے "ب كوطلاق وي -

<sup>(</sup>۳) قبل قبول کے۔

<sup>(</sup>٣) ليني اختيار ديا ہے۔

<sup>(</sup>۵) مثلًا جاررو پيها ۾ واري يا دس درجم ماه رمض ن آئنده ميس -

<sup>(</sup>۲) مرتفع لیعنی تمام ہوجائے گ۔

نے انکار کیا تو چاہئے کہ شو ہر کا تو ل قبوں ہواور کہا کہ میں نے قاضی امام استاد فخر الدین سے ایسا ہی سنا ہے پھر بعد مدت کے انہوں نے اس سے رجوع کیا اور فر مایا کہ شوہر کا قول قبول نہ ہو گا اور ایسا ہی ہر جگہ جہاں ایفا ،حق کا مدعی ہو بھی تھم ہو گا اور فصوں استر وشکی میں ہے کہ عورت کا قول قبوں ہوگا اور بھی اصح ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔

اکر کہا تھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ پہنچے تو تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز (سرکشی) کی: ذ خیرہ میں بحوالہ متقی مذکور ہے کہ اگراپنی بیوی ہے کہا کہ گرمیں اس مبینے میں تھے تیرا نفقہ نہ جیجوں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ ا گر میں تجھے اس مہینہ کا تیرا نفقہ نہ بھیجوں تو تو طالقہ ہے پس اس نے ایک آ دمی کے باتھ اس کا نفقہ روانہ کیا اورو واپیجی کے باتھ میں ض کتے ہوگیا تو مرد ندکور جانث ندہوگا اس واسطے کہ اس نے ضرور روانہ کیا ہے بیفصول استروشنی میں ہے اورا گرعورت کا امراس کے ہ تھ دیا کہ جب جا ہے ایک طلاق وے دے بشرطیکہ عورت کا نفقہ اس کونہ بھیجے یہاں تک کہ یہ مہینہ گز رجائے ہی اس کا نفقہ ایک مرو کے ہاتھ بھیجا گرمرو مذکور نے اس عورت کا مکان نہ یا پاختی کہ بعدمہینڈگز رجانے کےعورت کو دیا تو قاضی استروشن نے جواب دیو ہے کہ عورت کوا ختیار ہوگا کہ جا ہے او پرطلاق واقع کرے و فیہ نظریعنی اس میں اعتز اض ہے اس واسطے کہ اگر نفقہ اپنجی کے ہتھ میں ضائع ہو گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے اس وجہ ہے کہ شرط پھی کدارس ل ندکر ہے اور یہاں صورت بیہ ہے کہ اس نے جینے دیا ہے اورا گرعورت سے کہا کہا گر ہیں تھتے بعد دس روز کے یا گج وینا رند پہنچاؤں تو تیرا امریک طلاق میں تیرے ہ تھ ہی جب جا ہے پھر بیایا م گزر گئے اور شو ہرنے نفقہ اس کو نہ جیجا ایس اگر شو ہرنے اس سے فی الفور کی نبیت کی ہوتو عورت کواپنے آپ برطلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر فی الفور کی نیت نہیں کی توعورت واقع نہیں کر عتی ہے یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک مرجائے بیوجیز کروری میں ہے ایک مخف نے تمرقندے اپنی ہوی کے پاس سے غائب ہونے کا قصد کیا پس عورت نے اس ے نفقہ کا مطالبہ کیا گیں اس نے کہا کہ اگر میں کش ہے تیرا نفقہ دس روز تک نہیجوں تو تیراا مرتیرے ہاتھ میں ہے تا کہ تو جب جا ہے ایے نفس کوطلاق دے دے چھروس روز گز رئے ہے مہیے عورت کا نفقہ اس کوروانہ کیا لیکن کش ہے نبیس بلکہ کسی دوسرے موضع ہے بھیجا ہیں " یا امرعورت اس کے ہاتھ میں ہوجائے گا یا نہ ہوگا تو فناوی ظہیرا مدین میں ایس ہات مذکور ہے جواس امریر دلالت کرتی ے کہ عورت کا امراس کے ہاتھ میں ہوجائے گا چنا نجی فآوی میں ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے کہا کہ اگر میں تیرا غفہ کر مینہ سے دی روز تک نہ بھیج دوں تو تو طالق ہے پھر دس روز گز رنے ہے پہلے دوسرے موضع ہے روانہ کیا توقشم میں حانث ہو جائے گا یہ فصول عما دیپہ میں ہے اگر کہا تھے تیرا نفقہ دس روز میں نہ ہنچے تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھران ایام میں عورت مذکورہ نے نشوز کیا بعنی سرکشی کی مثلا برا اجازت شو ہر کے اپنے باپ کے بیہاں چی گئی اور اس کونفقہ نہ پہنچا تو امر ہالید کے حکم سے عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ہے بحر لرائق

ایک شخص نے اپنی بیوی کا اَمراُس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے تو عورت جب جا ہے اپنے نفس کو طلاق دے:

ب نے گا بیوجیز کروری میں ہے اور اگر عورت کے ہاتھ اس کا امریدی شرط کرویا کہ جب وہ اس عورت کو بلا جرم مارے تو وہ اپنے نس کو طلاق وے پھراس کو مارا پھر دونوں نے اختاا ف کیا چنانچے شوہرنے کہا کہ میں نے جرم پر مارا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا ہے ذ خیرہ میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے ہتھ میں بریں شرط دیا کہ جب اس کو بغیر جرم مارے توعورت جب جا ہے نٹس کوطلا تی وے پھرعورت بغیرتھم واجازت شوہر کے گھرے یہ ہر چی گئی اپس شو ہرنے اس کو مارا تو بعض نے قر مایا ہے کہا ً برشو ہر اس کواس کا مبرمغجل ادا کر چکا ہے تو عورت کے اختیار میں اس کا امر نہ ہوگا اورا گرمبرمغجل اس کوا دانہیں کیا ہے تو عورت کو اختیا رہے کہ اس کی بدا اجازت اپنے باپ ہے گھر چی جائے اور مبرمعجّل وصول کرنے کے لئے اپنے نفس کوشو ہر سے بازر کھے ہیں پیخروج جرم ندہوگا اور شیخ امام تظہیرا مدین مرغنیا فی با تفصیل فتوی دیتے ہے کہ عورت کے باتھ میں اس کا امر ندہوگا اور قرماتے تھے کہ عورت کا تھم ہے ، ہرجانا مطلقا جرم ہےاوراول اسح ہے '' میرمحیط میں ہے عورت ہے کہا کدا گرمہبینہ تک میں تختبے دووینار نہ دوں تو تیراامر تیرے یا تھ ہے پس عورت نے قر ضدلیا اورشو ہریرا تر اویا پس اگر شوہر نے اس مدت گرزنے سے پہیے قرضخو اوکو میرمال وے دیا تو عورت کوابقاع طلاق کا اختیار نہ ہوگا ورا گراوا نہ کیا تو ایقاع کا اختیار ہوگاعورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ماتھ ہے بشرطیکہ میں شہر ے نکلوں <sup>(۴)</sup> الا تیری اجازت ہے نکلوں پھر وہ شہر ہے نگلا اور عورت بھی اس کے پہنچائے کو ہا ہر نگلی تو پیدا مرعورت کی طرف ہے ا جازت نہیں ہےاور اگر عورت ہے اجازت ما گئی ہی عورت نے اشار و کیا تو اس کا تھکم ذکر نہیں فرمایا ہے بیہ وجیز کروری میں ہے میرے جدے دریافت کیا گیا کداگر میک مخض نے بنی بیوی کا امراس کے ہاتھ میں بدیں شرط دیا کدوہ جوا<sup>ر ہی</sup> کھیے پھراس نے جوا ۔ تھیں ہی عورت نے اپنے نفس کوطلاق وے دی پھر شوہر نے دعوی کیا کہ تین روز ہوئے جب سے تھے معلوم ہوا تھا گھر تو نے جس تجنس میں جانا تھا اس میں اپنے نفس کوطلا ق نہیں وی اورعورت نے کہا کہ نہیں بلکہ مجھے ابھی معلوم ہوا پس میں نے فی الفور طلا ق وی ہے تو فر مایا کر قول عورت کا قبول ہوگا یہ فصول عماد سیش ہے۔

کہا کہ واللہ میں ان دونوں دار میں داخل ہوں گا یا کہا کہا گرتو اس دار میں اور اس دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہےخوا ہ طلاق کومقدم کیا یا مؤخر بیان کیا تو مطلقہ نہ ہوگی:

ایک شخص نے کہا کہ آگر میں کوئی نشہ ہوں یا تجھ سے غائب ہوں تو تیراام تیر سے ہاتھ ہے چھران دونوں ہاتوں میں ایک بات پائی گئی تیں عورت کوا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئیک دوسری طلاق دے اور اگر کہ کہ آئی ہیں عورت کوا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے تئیک دوسری طلاق دے اور اگر کہ کہ آگر میں بھی تجھ کو ماروں یا تجھ سے غائب (م) ہوجا دَل تو جب ایس کروں تو تیراام تیر سے اختیار ہے جا ہے نئس کوایک طلاق دے پھرا گرشر طیائے جانے پرعورت نے اپنے نفس کوایک طلاق دی پھرا گرشر طیائے جانے پرعورت نے اپنے نفس کوایک طلاق دی تو اس جو ایک طلاق دی تھرا کرشر طیائے جانے پرعورت نے اپنے نفس کوایک طلاق دی تو اس جو اس میں دوسری طلاق اپنے آپ کود ہے گئی ہے یا نہیں تو فر مایا کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے یہ نصول استر وشنی میں ہے اور اگر کہ کہ کہ کہ اگر میں ہے در اگر میں اور تیم مرد خدکور

ا قال يعنى نشد كى چيز پس نشه بمعنى مشكر ہے۔

<sup>(</sup>١) والثاني الشح عندياً \_

<sup>(</sup>۲) یعنی بادا جازت نکلو رئیس اگرتیری اجازت ہے نکلوں تو ایبانبیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني أكرجوا كھلياتو امرعورت كے باتھ ہے۔

<sup>(</sup> س ) ليعني كهيس جلا جاؤل \_

فتاوی عالمگیری جد 🛈 کیاب الطلاق

غائب ہو گیا اور س مدت تک خوداس ہے ہیں مد مگر 'فقہ عورت کو پہنچ گیا تو عورت کا امراس کے اختیار میں ہو گا اس واسطے کہ طلاق اس مقام پراس بات پرمعلق ہے کہ دونوں باتنیں نہ یائی جامیں اورا سانہ ہو جکہ ایک بات یائی گئی لیس مرد مذکورہ نث ہو گا اورا گرسی نے دو ہا توں کے بیائے جانے پرمعلق کیا تو جب تک دونوں نہ یا ٹی جا نمیں حانث نہ ہوگا اور جب دونوں یائی جا میں گی حانث ہوگا چنا نچہا گر کہا کہ و لند میں ان وونوں وار میں واخس ہوں گا یا کہا کہا گرتو اس وار میں اور اس وار میں واخل ہوئی تو نو طالقہ ہے خواہ طلا تی کومقدم<sup>(۲)</sup> کیا یا موخ<sup>(۳)</sup> بیان کمیا تو مطلقه نه ہوگی الا دونو به دار میں داخل ہونے سے مطلقه ہوگی بیہ جواہر خلاطی میں ہے ایک تخص نے اپنی زوجہ صغیرہ کا امراک کے اختیار میں ہرین شرط دیا کہ جب وہ اس کے پاس سے ایک سال غائب ہو جائے تو وہ اپنے تفسے کو طلاق دیے مگر ایسی طرح کہ شو ہر کو کوئی خبارہ لاحق نہ ہو پھر شرط یائی گئی پھرعورت نے اس کومبر ونفقہ عدت ہے ہری کیا اور ا ہے او بر طلاق واقع کی تو طلاق رجعی واقع ہو گی اور مہر ونفقہ س قط نہ ہو گا ہے وجیز کر دری میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امر اس کے ہاتھ میں اس شرط ہے کر دیا کہ جب و ہ اس کو بغیر جرم مار ہے تو و ہ اپنے نفس کوطلاق دے سکتی ہے پھرعورت مذکور ہ نے اس سے نفقہ طلب کیا اور بہت اصرار کیا اوراس کے بیچھے لگ گئی تو یہ جنابیت ہے لیکن اگر شو ہر کے ساتھ بدزیانی کی یواس کے کپڑے بھا ز ڈ لے یہ س کی ڈاڑھی پکڑی تو پیرجن بیت ہےاورا ً سرشو ہر کو کہا کہا ہے گلہ تھے یا ہے وقوف یا خدا تخصے موت دیے تو پیمورت کی طرف ہے جنایت ہےاورعورت کا امراس کے ہاتھ میں ہریں شرط دیا کہ جب وہعورت کو بغیر جرم مارے تو وہ اینے آپ کوطل ق دے وے پھرعورت نے غیرمحرم کے سامنے (ملک منہ کھولاتو ﷺ اوم استاد نے فتوی دیا کہ بیہ جنایت ہے اور قاضی اوا منفخر الدین نے کہا کہ یہ جن بت نہیں ہے اور فر مایا کہ میتول قد ورگ کے موافق ہے کہ اس کا چہرہ اور دونوں ہتھیا یا محل پر دہ نہیں ہیں کذا فی الخلاصداو مسیح یہ ہے کہ اً براس نے ایسے محض کے سامنے مند کھول دیا ہے کہ اس عورت ہے بہتم ہوایا ہوتو یہ جنایت ہے بظہیر ریابی ہے اً مرعورت نے اپنی آواز کی اجنبی کوسنائی تو بیجرم ہے اور سانے کی بیصورت ہے کہ کسی اجنبی ہے ہاتیں کیس یا عمداً اس طرح ہاتیں کیس تا کہ اجنبی آ دمی سنے یا ہے شو ہر ہے اس طرح جھکڑے کے طور پر باتیں کیاں کی آواز کسی اجنبی نے سنی بیرخلا صدمیں ہے اورا اً رکسی اجنبی کوگالی دی توبید جنایت ہے ہے بھر الرائق میں ہے۔

لے ۔ بغیر جرمیعنعورت ہے کہا کہ اگر میں تختیے بغیر جرم کے ہارون تو تیرا امرطلاق تیرے اختیار میں ہوگا ای طرح اگر نکاح میں یاعورت کے وئی ہے بہشرط ک تو بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) سیخی طلاق ہونا۔

<sup>(</sup>۲) ليعن جزار

<sup>(</sup>٣) جمعے ذکورے۔

<sup>(</sup>٣) اوراس پرشوبرنے مارا۔

قال اگر کہا کہ تو ہی ہوگا تو عند المحر ہم ہے کھنیں ہے واللہ اعلم اور اگرا پی بیوی کا امراس ہے ہاتھ میں ہدیں شرط ویا کہ جب س کو بغیر جن بیت مارے تو عورت جب ہے ہے آپ کو طل آن دے دے پھر عورت نے قاضی کے پاس تو ہر ک ناش کی اور کہا کہ اس نے بحصے بغیر جرم مارا پس میں نے اپنے نشس کو طن آن دے دی اور اپنی عورت نے قاضی کے شوہر سے دریا کہ اس نے دریا کہ اس کے بعد وریا در جوابقا کے طلاق میں کہ جھے میرا باتی مہر وے دے پھر شوہراس کے بعد قاضی کے پاس آئی اور جوابقا کہ طلاق کی میں کہ میں نے اس کو بوجہ اسے ہر سے جو عورت سے صادر ہوا تھا مرا سے اور اس پر گواہ قائم کئے ہیں اس کے دمویٰ کی صحت کا فتو کی طلب کیا گئی تو سب نے ہوا تی قراب دیا کہ دعویٰ کا سہ ہا اس کو بوجہ اسے ہر سے جو عورت سے صادر ہوا تھا مرا سے کہ ہر دو تو ل میں تناقش آئے ہیں اس کے ذخیرہ میں ہے ایک واسلے کہ ہر دو تو ل میں تناقش آئے ہیں اس کو خیرہ میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کا امرا کی تطریقہ کے ساتھ اس کے اضافیار میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بغیر جنایت مار سے بھر اس کو امرا کی تطریقہ کی ہو ہو اس کے داس کے واسطے چڑھی تی تو جرم ہے وریڈ بیس اور آس کو بور اس کے باتھ میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بادر اس کے باتھ میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بادر اس کے بات باتھ میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بادر اس کے بات باتھ میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بادر اس کے بات باتھ میں بدیں شرط دیا کہ اس کو بادر انو یہ جنایت مار کے بیک اس کہ جھے خراوزہ دیا کہ عورت نے بودر اس کو بادر اور بودر ہوں جو بر نے اس کو بادر آئر ہوں کہ اس کو مشروع کی بی معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کو مشروع کی بود معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میرا تی اس کو مشروع کی بی معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میراتی اس کو مقرود کی کی جو معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میراتی اس کو مشروع کی بود معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میراتی اس کو مشروع کی بود معصیت ہے بی عورت نے جواب دیا کہ میراتی اس کو میں اس کی بود کو میں کو بیک کو بیت کے جواب دیا کہ میراتی کو میں کو بیک کو بیک کو بیک کے جواب دیا کہ میراتی کو بیک کی کو بیت کے جواب دیا کہ میراتی کی کو بیک کی کو بیک کو بیک

ع خواہ حقیقت میں عمر البیا کیا یا ایسالفظ کہا جس ہے تہمت لا زم آتی ہے مثلاً بول کہا کہ اوز انہی کی مثلا۔

ع یعنی پہلے کہا تھا کہ بین نے بقصد نہیں مارہ وراب کہتا ہے کہ بین نے جنابت کی وجہ ہے مارہ ہوگاں المحرجم اگر شوہر مدمی موگہ بین نے بعنابت کی وجہ ہے مارہ اور بے قصد مارہ تا ہم جنابت نے مارہ ہے کہ اگر چد مارہ اور بے قصد مارہ تا ہم جنابت نے مارہ ہے کہ اگر چد مارہ اور بے قصد مارہ تا ہم جنابت نے مارہ ہے کہ تاقعی فیر فعا ہر ہے والغد تعالی ۔

<sup>(</sup>۱) پسشو برن اس کو مارات

اس سے خوش ہوتا ہے پس شو ہرنے اس کو مارا تو ایسا کہن عورت کی طرف ہے جنابت ہو گا اورا گرعورت نے ایسافعل شروع کیا ہو جو معصیت نہیں ہے تو الیں صورت واقع ہونے ہے عورت کا جواب جنابت نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔ سیست نہیں ہے تو الیں صورت واقع ہونے سے عورت کا جواب جنابت نہ ہوگا یہ جواہرا خلاطی میں ہے۔

ا گرعورت کا اَمراُ س کے ہاتھ میں دیااور دِلی کی خاطروہی اَمر بعینہ کیا تو ؟

لے ۔ ۔ ۔ قولہ بدا جرم ۔ اس ہے فلا ہر ہوا کہ کھا ٹا پکا نا وغیر ہ اس پر بظ ہر وا جب تہیں ہے کیکن تصریح ہے کہ دیانانٹہ اس پر وا جب ہے جب تک معقا و سے زائد شہوتو ویائٹہ طلاق نہ ہونی جائے قبائل۔

ع بسرفرج زن و یا فتح گرمی و بالضم آزاد و بہتر ہر چیز وغیر ذلک من المعانی اگرحرے مراوفرج عورت ہے تو یہاں کے محاور ہ کے موافق عورت کا امراس کے اختیار میں ہونا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني كوه كھا۔

و و سے اپناسر مارتو اس سے عورت کا امراس کے اختیار میں نہ بوجائے گا پیطا صدیمی ہے عورت کا امراس کے اختیار میں اس شرط ہوں ہیں از دوائی کی خصومت نہ ہو پجرعورت نہ ہر طی فی ہو اسے بو سے بید کے دولوں میں از دوائی کی خصومت نہ ہو پجرعورت نہ ہو ہو ایسے بور اجب ہوگا اور آئر ہما کہ بغیر خسر ان '' طلاق و ہے تو مہر واجب نہ ہوگا ہو جیز کر دری میں ہم بار جب بھا ہے قوص نے اپنی عورت سے کہا کہ شرا امر تیرے ہاتھ ہم ہر بار جب بھا ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اپنی نشری واختیار ہوگا کہ اپنی نشری واختیار ہوگا کہ اپنی نشری واختیار کر سے ہم بار جب بھا ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اپنی نشری واختیار کو اس جم بار جب بھا ہے کہ اس بھی بیاں تک کہ وہ تین طلاق ہے باتہ تھ ہوگا اور آگر دو سری عد قر بر بی اس بھی بیاں تک کہ وہ تین طلاق ہو بی تا تو وہ ہوگا اور آگر دو سری عد قر بی بی اور وہ عدت میں ہوگا داراگر دو سری عد قر بر بی وار وہ عدت میں ہوگا داراگر دو سری عد قر بر بی بی اور وہ عدت میں ہوگا وہ تین طلاق ہو بہا ہوگا اور تا میں طلاق ہو بھی اور وہ عدت میں ہوگا تیس کو اور آگر ہو بوگل میں آئر وہ تی ہوگا ہو اس بی بی طلاق ہو ہے بی بی اور وہ بر نے تی بھی ہو اس کی طلاق ہو بھی اور وہ بر بھی کا اور آگر مورت نہ کورہ نے نہ کو کی طلاق ہو ہو ہے تک میں اس بی بی طلاق ہو بی بی بی موں گی بی ہو بی کو اور آس ہو بی اور وہ بر نہ کہ بی بی بی طلاق ہو ہو ہو کہ اس کی تی بی بی ساتھ وہ بر سے نکاح کر سرے تو ہر سے نکاح کر ہو ہو بی بی نہ بی جو بی بی بی سر ہی ہو بی بی بی سر ہو بی بی بی سر ہے نکاح کر ہے ہو کہ ہو ہوں دو سرے تو ہر سے نکاح کر ہو ہو تو بر سے نکاح کر ہو ہو کہ ہو ہوں دو سرے تو ہر سے نکاح کر ہو ہو ہو کہ ہو ہوں دو سرے تو ہر سے نکاح کر ہو ہو ہو گی کہ ہو ہوں دوسرے تو ہر سے نکاح کر ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ کام نہ تو کہ بی بی کہ بی طلاق وہ تو ہو کی اور دو ہو گی گھر بدوں دوسرے تو ہر سے تکاح کر ہو ہوں ن شر ہے نکاح کر ہو ہو کہ کی تکاح کر ہو ہو کہ کو تھا وہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کاح تھی کو ہو گورہ کو تکون طلاق ہو تو کہ ہو کہ ہو کہ کو کو تھی کا دوسر سے تو ہر سے نکاح کر ہو کہ ہو ہو کہ کو تھی کو ہو کہ کاح کی تھا دو تو ہو ہو کہ کاح کی تو کہ کو کہ ہو کہ کورہ کو تھی کو کہ کو کہ ہو کہ کاح کی کو کہ کو کہ ہو کہ کام کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

كتاب الطلاق

ا گرا پی عورت کوکها:ان شنت او ما شنت او کم شنت او این شنت او اینما شنت:

اوراً رعورت ہے کہا کہ تیراام تیرے اختیار میں ہاذا شنت او متی شنت کینی جس وقت تو جا ہے یا ہروت کہ تو چا ہے تو سکواختیار کیا ہے۔ اس جلس میں یا دوسری جلس میں جس وقت اس کا جی جا ہو اوراً سراس نے اپنے شو ہرکواختیار کیا تو امر مذکوراس کے باتھ ہے بہر بہوجہ کے گا اورائ طرح آسر ہما کہ افا کہ ما شنت اور متی شنت تو بھی بہر تھنم ہے یہ فصول استروش میں ہے اورا گرعورت مذکور ویے اور اند بہوگا اورا گرجلس ہے کھڑی ہوگئی یہ کی کا میں مشغول بوٹنی یا کوئی اور بات شروئ کر دی تو بھی عورت کو اختیار رہے گا کہ جا ہے اپنے نفس کو طلاق و سے میروہ اپنے نفس کو علاق و سے میروہ اپنے نفس کو علاق و سے میروہ اپنے نفس کو علاق و سے میں ہے اور اگر محورت کے اس کہ امر بیدات کیف شنت تیراام تیر ہے ہاتھ ہے بہر کیف کہ تو ہے تو اس کا بی بین جملس بی تک مقصود ہوگا اس طرح آسر کہا کہ ان شنت او ما سئنت او کھ شنت او این شنت او این شنت او کھ شنت او این شنت او کھ شنت کو بھی مجلس بی تک اختیار مقصود رہے گا لیا شنت تو بھی مجلس بی تک اختیار مقصود رہے گا

ا بغیرض ان یعنی ب خساره یعنی کها که و وطلاق ب خساره د سینتی ہے تو مہر ند ہوگا۔

ع من الشفيذ ما شاه روا عظم كان كاه رعت مد بواا جاتا باورها برأظرف مراوب-

<sup>(</sup>۱) لعنی غظ ما جدانا اومتی کے زیاد و کہا۔

<sup>(</sup>۲) اگروچی

<sup>(</sup>٣) يا جوتو يو ہے۔

<sup>(</sup>۴) جس قدرة يا ہے.

<sup>(</sup>۵) يېښونوپيد

یہ ضول ممادیہ میں ہے اورا گرعورت سے کہا کہ تو اختیار کر جب جا ہے اکہا کہ تیراام رتیر ہے ہاتھ ہے تو جب جا ہے ہیراس والیک طلاق ہا مندوے دی پھراس سے نکاح کیا پھرعورت نے اپنے غس کواختیار کیا تو امام اعظم کے نزدیک دوبارہ طلاق پڑجائے گی اور امام بو یوسف کے فرمایا کہ دوبارہ مطلقہ نہ ہوگی اور شمس الائمہ سرحسی نے فرمایا کہ اور میسف کا قول ضعیف ہے بیہ خلاصہ میں ہے ایک مختص نے اپنی بوی ہے کہا کہ فدا ل کی امر تیرے ہاتھ ہے تا کہ تو اس کو طلاق دے جبکہ تو جا ہے تو بیہ شورہ ہے ہی می طبد کوائی مجلس تک اختیار دیے گا بیم تھی میں مذکور ہے بیم پیط میں ہے۔

کیام د کی نبیت وا جازت کے بغیر بھی عورت اینے آپ کوطلاق تفویض کرسکتی ہے؟

ایک عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ ہیں اپنے آپ کو طان ق دے دوں اس نے کہا کہ ہاں ہیں عورت نے کہا کہ ہاں ہیں عورت کو تفویض طان ق کی نیت کی تھی تو عورت پر ایک طان ق واقع ہوگی اورا اُر شوہر کے مین سے تھی کہا گہ تا ہے کہ طان ق واقع ہوگی اورا اُر شوہر کے مین ہوتو اپنے آپ کو طان ق دے تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر ہے ہے کہا کہ تیں تیری عورت کو تین طلاق کہ تیری عوی کو تین طلاق دے دیں تو مش کے نے کہا کہ میں نے تیری یوی کو تین طلاق دے دیں تو مش کے نے کہا کہ میں نے تیری یوی کو تین طلاق دے دیں تو مش کے نے کہا ہے کہ اس کے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ طلاق جب بی واقع ہوں گی کہ جب شوہر نے اس اجبنی کو تفویض طلاق کی نیت کی ہو بیفاوی قاضی خان میں ہے ذید نے عمرو سے کہا کہ تو اپنی دختر کا نکاح میر سے ساتھ کردے ہو ہی گا تھی ہے جا سے تو اس کو طلاق دے دے اور جا ہے اس

لے 💎 فلا ندلیعنی میری دوسری بیوی فلا نہ کا امرطا تی تیر ےاختیا رہی ہے وہ تیری سوتن ہے تو صرف ای مجلس تنگ وہ مختی رہو کی ۔

ع وطل ، حتى كدا گر پيم نكاح كر ليانوعورت كوا ختيار نه د كال

<sup>(</sup>۱) جهال تو يو ہے۔

فعيل: 💬

## مشیت کے بیان میں

ا گرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلاق دیے تو شو ہر کواس ہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں :

جب عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو طلق دے خواہ اس ہے کہا کہ اگر تو چاہے یا بید نہ کہ تو عورت کو اختیا رہوگا کہ سر چہ ہتو خاصتہ اس مجلس میں اپنے سپ کو طد ق دے دے اور شو ہر (ایکو بیا ختیا رضر ہے گا کہ اس کو معز ول کر دے اور اس کے سمجھ مشیت کو ملا دیا لیعنی یوں کہا کہ میری ہیوی کو طلاق دے ، گر تو چاہے تو اس کا بھی بہت کہ کہ میری ہیوی کو طلاق دے دے تو سات کھی بہت کہ میری ہیوی کو طلاق دے دے تو بیا کہتا ہے کہ فقط ایوں ہی کہا کہتو میری ہیوی کو طلاق دے دے تو بیا تو کیل ہے اور اس کے معز ول کرنے کا بھی مختار (اس کے میٹر والی ہے اور اگر عورت سے بہت کہ تو این میں ہے اور اگر عورت سے بہت کہ تو این میں ہے اور اگر عورت سے بہت کہ تو اپنے سوتن کو طلاق دے تو بیا کہتو اپنے اور اگر ہوں کہا کہتو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا کہتو اپنے افسان کو دیا تو بیا کہتا کہ تو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا کہتو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا کہتو اپنی سوتن کو طلاق دے تو بیا ت

ا ۔ 'اس کے بعنی مجبور کرنے وائے کے یہ مجبور کرے وائے نے جس شخص کو کہ ہومثلا زید نے عمر و کومجبور کیا کہ اپنی بیوی کاامر زید کے اختیار میں یا خالد کے اختیار میں یا عمر و کی دوسری زوجہ کے اختیار میں دے۔

<sup>(1)</sup> اورا گرمجلس گزرگئی تو عورت خودمعز ول ہوجائے گی اورشو ہر کو بیآ ہ۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جاہے دکیل کومعز ول کر دے۔

مجس تک مقصود ( ) نہیں ہے اس واسطے کہ بیتو کیل ہے بیکائی میں ہے اورا گرا پی ہیوی ہے کہ کہ تو اپنے غس کوطلاق وے و ہے اور تین طلاق تین طلاق کی نہیت کی لیس اس نے اپنے نفس کو تین طلاق قریق کی دور کی اور اگر ایک طلاق دیں تو اتع ہوں گی اور اگرا کیک طلاق دیں تو کہ وطلاق دیں تو کی ہور گی اور اگرا کیک طلاق دیں تو کی ہور گی اور اگر ہور کی اور اگر ایک طلاق دیں تو کی ہوتو کی الداس صورت میں کہ عورت باندی ہو بی تو واقع ہوگی اید اس صورت میں کہ عورت باندی ہو بی تو واقع ہوگی الداس صورت میں کہ عورت باندی ہو بیٹی تو دونوں واقع ہوں گی میر براج الو ہاج میں ہے اور اگر شوہر نے ایک کی نہت کی ہوتو عورت کے تین طلاق واقع کر نے سے امام اعظم کے نزد کیک تو ہوگی اور اگر عورت نے کین طلاق واقع کر نے سے امام اعظم کے نزد کیک تو ہوگی اور اگر عورت نے کین طلاق واقع کر نے سے امام تعداد نہیں ہو گی اور ایک کی نہیت کی ہوتو ہوگی دی جا کہ کا کہ میں نے اپنے نفس کو اور ای حرید ہوں تو بھی ایک ہی صدی قر رجعی و تع ہوگی میں ہوا تھا اس کے بائن ہوں یا بائن ہوں یا بتد ہوں یہ حرید ہوں تو بھی ایک ہی صدی قر رجعی و قع ہوگی میر تا تھی میں ہوا تھا اس کے درصورت نے بور کورت کو تو تو ہوگی در تا ہوں کی بائن ہوں یا بتد ہوں یہ حرید ہوں تو بھی ایک ہی صدی قر رجعی و قع ہوگی درجو امر کہ عورت کو تھو بھی ہو گی اور جوامر کہ عورت کو تھو بھی ہو گی اور اگر در جوامر کہ عورت کو تھو تھی ہو تھی ہوگی اور جوامر کہ عورت کو تھو تھی ہوگی در ہو تھی ہوگی در تا کہ بھی ہو تھی ہوگی ہو تھی ہوگی در تا کہ بھی ہو تھی ہوگی در تا کہ بھی ہوگی در تا کہ بھی ہو تھی ہوگی در تا ہوں ہوں کہ کہ کہ میں نے اپنے نفس کو اخترار کیا تو طلاقی نہ پڑے گی اور جوامر کہ عورت کو تھو تو تع ہوگی ہو تھو ہو تھی ہوگی در تا پر خور می ہو تھی ہوگی ہو تھو تو تو ہو تھی ہوگی ہو تھی ہوگی ہو تھو تھی ہوگی ہو تھی ہوگی ہو تھو ہو تھی ہوگی ہو تھو تھی ہوگی ہو تھو تھی ہوگی ہو تھو تھی ہو تھو تھی ہوگی ہو تھو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھو تھی ہو تھو تھی ہو تھی ہو تھو تھی تھی ہو تھو تھی ہو تھو تھی تھی ہو تھو تھی ہو تھو تھی ہو تھو تھی تھی تھو تھی تھو تھی تھو تھی تھی تھو تھی تھو تھی تھو تھی تھو تھو تھو تھو تھو تھو تھی تھو تھو تھو تھو تھو ت

باتھ سے باہر ہوجائے گابیٹ القدیریس ہے۔

ا اً رعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طدق و ہے ہیں عورت نے ایک طلاق دی تو ایک ہی ہوگی اورا اً رعورت ہے کہا کہ یے آپ کوایک طلاق دے پس اس نے تین طرق دیے دیں تو امام اعظم کے نز دیک طرق واقع ندہوگی اور صاحبین کے نز دیک و قع ہوگی ہے ہدا یہ میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ تو اپنے نفس کو ایک طلاق دے پس اس نے کہا کہ میں نے پیخ نفس کو ایک ایک ا کے علاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی اور زیادت لغوہوگی اور اگرعورت ہے کہا کہتو اپنے نفس کو بتطلیقہ رجعیہ طلاق دے لیس اس نے با ئندھد ق دی یا کہا کہ ہائندطلاق و ہےاور س نے رجعیہ طلاق وی تو و لیک ہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے تھم کیا ہے نہوہ جوعورت نے ٹابت کی ہے ہیے بدائع میں ہے اور اگر اس نے پنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوتین طلاق دو حالانک دونوں اس کی مدخوںہ بیں ہرا یک نے اپنے نفس کو وراپنی سوتن کو '' کے پیچھے طار ق دے دیں تو ہرا یک دونوں میں ہے بہطلیق اوں تین طد قوں سے مطلقہ ہوگی اور بیے نہ ہوگا کہ دوسری کہ تطلیق سے مطلقہ ہوائ واسطے اوں کی تطلیق کے بعد دوسری کا اپنے نفس کو اور پنی سوتن کوطلاق ویز باطل ہے اورا گر پہلی نے ابتدا کر کے اپنے سوتن کو تین حدیقیں دیے دیں پھرا پینے نفس کوطلاق وی تو اس کی سوتن مطلقہ ہوگی خود نہ ہوگی اس واسطے کہ و واسیے نفس کے حق میں ، لکہ ہے اور تمدیک مقصو د برمجلس ہے پس جب اس نے اپنی سوتن کو طلاق وینا شروع کیا تو جواختیاراس کواس کے فلس کے واسطے دیا گیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نگل گیا اور اپنے نفس کو پہلے طلاق دینی شروع کرنے کے بعد دوسری کے طلاق دینے کا ختیاراس کے ہاتھ ہے خار نے نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے کہ وہ دوسری کے حق میں و کیلہ ہے اور و کالت مقصود برمجلس نہیں ہوتی ہے بیظہیر ہیا ہیں ہے اور منتقی میں امام اعظم کے روایت ہے کہ ایک شخص ہے اپنی دو عورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوطلہ ق دو پھر اس کے بعد کہا کہتم دونوں اپنے نفسوں کوھیں قی نہ دونو ان دونوں میں سے ہر ا یک کوا بے نفس کے طلاق وے ویے کا اختیار ہاتی ہے جب تک کہ دونوں ای مجلس میں ثابت ہیں تگرکسی کو پیا اختیار نہ رہے گا کہ بعد یں ممانعت <sup>(6)</sup> کے اپنی سوتن کوطلہ ق دے میر محیط سرحسی میں ہے۔

ا یعنی سرف هاد ق کی نبیت ہے جگہ نبیت کے اس معنی کر چھے یا جست نبیل ہے کیونکہ غظاصر کے ہے فاقہم ۔

م تنت به جب ہے کہ لفظ طلاق مکر رند کہ بینی ایک طارق وی ایک طارق وی ایک طارق وی فہم ۔

<sup>(</sup>۱) اوراس سے رجوع بھی کرسکتا ہے جا ہے معزول کرو ہے۔ (۲) یعنی اس کا طواق دینا باطل و بریکار ہوگا۔

ا ً برعورت ہے کہا کہا ہے نفس کو تین طدا ق د ہے اگر تو جا ہے پس اس نے اپنے نفس کوایک یا دو

طلاق دیں تو بالا جماع کیجھوا قع نہ ہوگی:

اً سرا پی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں اپنے نضوں کو تنین طلاق دوا گرتم دونوں جا ہو پس ان دونوں میں ہے فقط ایک نے ا ہے نفس کواورا پنی سوتن کواہی مجلس میں تین طلاق ویں تو وانوں میں ہے کوئی مصفقہ نہ ہوگی پھر سرقبل اس مجلس ہے قیام کرنے کے و وسری نے بھی اینے نقس کو اور اپنی سوتن کو تین طلا ق د ہے ویں تو دونوں تین تین طلاق سے مطلقہ ہو جا تیں گی اور دونوں میں ہے ا کیک کی تطلیق سے طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دونو لمجنس ہے اٹھ کھڑی ہوئیں پھر دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے نفس کواور اپنی سوتن َو تین طد ق دیں تو دونوں میں ہے کوئی مطبقہ نہ ہوگی میرمجیط میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہاہیے نفس کو تین طلاق دیے اگر تو ج ہے بس اس نے اپنے نفس کوایک یا دوحد ق دیں تو بالا جماع پیجھوا قع نہ ہوگی ہیہ بدائع میں ہےاوراً سراس مسئد میں عورت نے یوں کہا کہ میں نے جا ہی ایک اور ایک اور ایک بین اگر اسے ایک دوسرے سے متصل اس طرح کہا تو تین طلاق پڑ جا کمیں گی خواہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو مید میں ہے۔ اگر عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو ایک طلاق وے اگر تو جو ہے لیں اس نے تیمن طلاق دے دیں تو امام اعظم کے نز دیک کچھوا تع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی بیکا فی میں ہے اور اگرعورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کوطلاق دے جب جا ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ جب جا ہے نفس کوطلاق دے دے خواہ اس مجلس میں ب اس کے بعد مگر اس کی مشیت ایک ہی بار ہوگی اس طرح اگر متی ماشئت یا اذا ماشئت کہا تو مثل متی ماشئت بمعنی جب جو ہے کے ہے اوراً رکہا کہ کلم شنت بیٹنی ہر ہار جب جا ہے تو عورت کو ہرابر بیاختیا ررے گا جتنی بار جا ہے جب جو ہے بیہاں تک کہ تین طلاق بوری ہو جا میں میسر نے الوہائے میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ طبقی نفسٹ کیف شنت لیعنی تو اپنے نفس کوطلاق وے جس کیفیت ہے تیرا جی جا ہے تو عورت کو اختیار ہو گا کہ جس کیفیت ہے جاہے پائندیا رجعیہ ایک یا دویا تین اپنے تیک دے دے مگر منیت (۱) ندکور و مقصود برمجلس ہوگی بیتہذیب میں ہے اگر عورت سے کہا کہ تو اسپے نفس کو طلاق دے اگر تو جا ہے اور فلاب نیوی دوسر کی کوطلاق دے تعریق جیا ہے لیں اس نے کہا کہ فعر یا طابقہ ہے اور میں طالقہ ہوں یا کہا کہ میں طالقہ ہوں اور فعال طالقہ ہے ق وونوں پر طلاق وا تع ہو جائے گی بیرفآوی قاض ٹان میں ہے۔

ا كركى ني بيوى سے كہا كه طلقى نفسك عشرا ان شنت:

ا اُرعورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو صدق و ہے تین طلاق اگر تو جا ہے پال اس نے کہا کہ میں طابقہ (۲) ہوں تو آجھ واقع نہ ہو گا وا آئے کہ اس کے تین طلاق ہے نہ کو گا وا آئے کہ کہ اس کے خس کو طدق و ہا آگر تو جا اور اگر محورت ہے کہا کہ ایپ نفس کو طدق و ہا آگر تو جا ایک شخص نے اپنی بیوی جا ہے ہیں اس نے کہا کہ قد شنت لیعنی میں نے ضرور جا ہا ہے کہ میں اپنے نفس کو طلاق ووں تو یہ باطل ہے ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اپنے نفس کو طدق و سے جہاتو جا ہے بچھر یہ شخص بجنون مطبق مجنوں ہوگی پھر عورت نے اپنے نفس کو طلاق (۳) وی تو امام محمدً

ل مین بعد تین طلاق پوری ہوئے کے پیم مشعبت کے رہے اور مارے نزو کیک فتم ہوجا ہے گ

<sup>(</sup>۱) کین ای مجلس بیل جویا ہے کر ہے۔

<sup>(</sup>۲) يعني ح مجلس بيس\_

<sup>(</sup>٣) - تو واقع بيون اس واسطے كه \_

نے قرمایا کہ جس بات سے شو ہرر جوع کرسکتا ہے وہ اس کے ایسے مجنوں ہو جانے سے باطل ہو جائے گی اور اپنی جس بات سے رہوئ نہیں کرسکتا ہے وہ اس کے مجنول ہون سے باطل نہ ہوگی بین قاوی قاضی خان میں ہے منتی میں اما محکد سے روایت ہے کہ اگر عورت ہے کہ کہ اپنے نفس کو ایک ایک طلاق وے کہ میں رجعت کرسکوں جب تیراجی چا ہے ہیں عورت نے بعد چند روز کے کہا کہ میں طالقہ ہوں تو یہ یک ایک طلاق ہوگی جس میں شو ہر رجوع کر سکتا ہے اور عورت کا بیتو ل شو ہر کے دوسر سے کل م کا جواب ہوگا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ طلقی نفست عشرا ان شنت یعنی اپنے نفس کو طلاق و سے دیں اس نے کہا کہ میں نے بین فس کو تین طلاق و سے دیں تو گھروا تع نہ ہوگی بین وی تا ہیں جا تا ہوگا ہے کہا کہ میں نے بین فس کو تین طلاق و سے دیں تو گھروا تع نہ ہوگی بین وی قان میں ہے قلت ینبغی ان یکون ہذا علی قول الاعظم واللہ اعدہ۔

كتاب الطلاق

اگرعورت سے کہا:انت طالق ان اردت اور حکمیت او هویت و اجبت پسعورت نے اس

مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی یا میں نے ارا دہ کیا تو طلاق واقع ہوگی:

<sup>(1)</sup> اراده کے۔

<sup>(</sup>۲) مرضی ہو۔

<sup>(</sup>r) فواتش کرے۔

<sup>(</sup>٣) پندکرے۔

<sup>(</sup>۵) طائر جاور

اگر عورت سے کہا کہ تو طاقہ بیک طلاق ہے اگر تو جا ہے پس عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق جا بیں توامام اعظم میں یہ کے نز دیک واقع نہ ہوں گی:

<sup>(</sup>۱) لعنی تفویض طلاق۔

<sup>(</sup>٢) اگرچه يس طلاق تک ما بتي بون-

<sup>(</sup>٣) م يعني على الانته ف\_

تو فدا کوجس اپنی جنس میں اس کا علم ہوا ہے ای مجنس تک مشیت کا اختیار ہوگا پس آئر س نے اس مجنس میں جو ہاتو طلاق واقع ہوگی اورای طرح اگرفلاں نہ کورغا ئب ہو پھراس کوخبر پنجی تو اس مجلس علم تک اس کوا ختیار ہو گا ہے بدا نع میں ہےاورا کر کہا کہ تو طابقہ وطالقہ و طالقہ ہے اگر زید جو ہے ایس زید نے کہا کہ میں نے تطلیقیہ واحدہ جا ہی تو پچھوا تع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ میں نے جار طلاقیں جا بیں تو بھی یہی تھم ہے میں میں ہے ورا اُس کے اپنی بیوی ہے کہا کہ اُس تو جاورا اُس تو نہ جاتو طالقہ ہے تو س مسئد میں کوئی صورتیں از انجملہ ایک میدکہ چاہئے کومقدم کیا اور بوں کہا کہا گرتو دیا ہے اور "مرتو نہ جا ہے ایس تو طالقہ ہے اور دوم مید كه طلاق كومقدم كيا وركبا كه يوط لقد با كرتوح باورا أرتونه جاسوم أنكه طلاق كون مي من كيا كدا كرتوج بن بن توط لقد باور اً سرتو نہ ج ہے اور ان سب میں دوصور تنیں ہیں اول آئکہ کلمہ شرط کا اعاد ہ کیا اور کہا کہا گرتو جو ہے اورا سرتو نہ ج ہے ہیں تو طالقہ ہے یا حرف شرط کا اعادہ نہ کیا اور حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا لیٹنی یوں کہا کہا ٹرتو جا ہے اور تو نہ دیا ہے بیس تو طالقہ ہے اور الفاظ تین ہیں کیب جا ہن دوم انکارکرنا سوم مکروہ جاننا پس اگر اس نے کلمہ شرط کا اعادہ نہ کیا اورعطف کے ساتھ ذکر کیا تو تینوں صورتوں میں طلاق و تع نہ ہوگی خواہ اس نے طلاق کومشیت پرمقدم کیا ہوآ خرمیں کہا ہویا بچ میں کہا ہواورا گرحرف شرط کوا عادہ کیا لیس اگرمشیت کومقدم کیا ورکہا کہ اً سرتو ج ہے اور اگر تو شہ ج ہے ہیں تو طالقہ ہے تو بھی طلاق واقع نہ ہوگی اس طرح اً سرکہا کہ اً سرتو ج ہے اور اگر تو انکار کرے بس تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگرتو چاہے اور اگر تو نکروہ 'جانے لیس تو طالقہ ہے بہرصورت بھی تھم ہے اور اگر طاق ق کومشیت پر مقدم کیا اور کہا کہ تو جا شد ہے اگر تو جا ہے اور اگر تو نہ جا ہے ہی تو ظالقہ ہے پھرعورت نے ای مجلس میں کہا کہ میں نے جا ہی تو طلاق وا تع ہوگ ور سی طرح اگر پکھے کہتے ہے ہمہے جنس ہے اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی نہ جا با یائے جانے کی وجہ سے طلاق ہوجائے گی اور ا اً راس نے طلاق کو بچ میں کہا کہ اً مرتو جا ہے ہی تو طالقہ ہے اور اگر تو نہ جا ہے تو یہ بمنز یہ اس کے ہے کہ طلاق کو ہر دوشر طاپر مقدم کیا قال المحرجم ظاہرا ہوری زبان میں بلحاظ متبادر عرف کے درصورت تقدیم اثبات مشیت طلاقی دا تعے ہوگی اور درصورت تاخیر کے وا في شهو كي فدية أمن والله تعالى اعلمه بيس طاهر بوا كه بيرض صربز بان عربي بي يحيني قوله ان شئت فأنت طألق وان لعر تشأني اور ا اً ہراس نے اب جمع کوؤ کر کیا اور طلاق کوشرط پر مقدم ؤ کر کیا لین یوں کہا کہ تو طابقہ ہے اگر تو پی ہے تو اٹکار کرے پس عورت نے کہا کہ میں نے بیا بی کہ کہ میں نے انکار <sup>(()</sup> کیا تو طدق واقع ہوگی اور اگر پچھے کہنے سے پہلے بھل سے اٹھے کھڑی ہوئی تو طلاق واقع <sup>کہ</sup>نہو گی اور کر انہت بمنز لداباء کے ہے اور اگر اس نے طلاق کو بچے میں کیا کدا گر تو جائے بس تو حافقہ ہے ورتو انکار کرے تو ہے تقدیم حد ق ے مثل ہے اور ا مام محمدؓ نے فر مایا کہ بیسب اس وقت ہے کہ چھ نیت نہ کی ہواور اگر اس نے وقوع طلاق کی نیت کی اور تعیق کی نیت نہیں کی ہےتو خواہ طلاق کوشر طریر مقدم کر ہے یا بچ میں لائے یا موخر کر ہےسب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

قلت معنی ہے کیا مراد ہے؟

قدت معنی سے بین کہ گویا اس نے یوں کہ کہ تو بہر حال طابقہ ہے جو ہے یا نہ جو ہے فاقعم اور اگر عورت سے کہ تو طالقہ ہے

ی اورم اوکروہ جانے ہے ہیہ کہا ظہارا کی حرکت کا کرے جوکر ایت پر دلالت کرتی ہے۔

ا نکار کرناکسی کام یا کلام پر۔

<sup>(1)</sup> لينى طلاق لينے سے انكار كرتى مول \_

ا گرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فلاں نہ جا ہے پس فلاں نے مجلس میں کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو عورت مطلقہ ہو جائے گی:

ا ارعورت ہے کہا کہ تو طالقہ بواحدہ ہے ہیں اگر تھے کر وہ معلوم ہوتو ہدو ہیں اگر عورت نے ایک طلاق کر وہ ظاہر کی تو تھیں طلاق ہوں گی کہ ایک طلاق واقع ہوں گی کہ ایک طلاق واقع ہوگی ہے تا ہے طلاق ہوں گئی کہ ایک طلاق واقع ہوگی ہے تا ہے گئی ہوں گی اور اگر عورت فی موش رہی تو کیک طلاق ہوا ہوگی ہے تا ہیں ہیں ہیں ہے بھر ہیں الولید نے امام ابو بوسف ہے روایت کی ہو کہ تو گئی ہوں تو آئی طلاق ہے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر انسے ہے بہر ایک طلاق ہوں ہوگی ہوگی تو آئین طلاق ہے مطلقہ ہوجائے گی اور اگر انسے ہے بہر اس نے کہا کہ تو طالقہ ہد طلاق ہو ایک طلاق بازم ہوگی ای طرح اگر اس ہے کہا کہ تو طالقہ ہد طلاق ہے الا بیک تو ایک طلاق بازم ہوگی وہ وست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اس طلاق ہے ما آئیکہ اور وہ ہوں ہوں ہو ہی تو ایک کا اراد و کرے یا ایک کی خواہش کرے یا ایک کو دوست رکھے تو بھی بہی تھم ہے اور اگر فلال مذکور سے ہوا کہ کہ تو طالقہ ہد طلاق ہو سے ہوا کہ کہ تو طالقہ ہد کو طالقہ ہد کو طالقہ ہد کو اس کی سے اور اس کے ہوا رائے کہ تو قال ہو جوائے اس کو بیا فتیار س کی مجل تک ہوگا ہی ہوگا ہیں اگر فلال مذکور اس کے ہوا رائے ہوتو فلاں کو بیا فتیار س کی مجل تک ہوگا ہیں اگر فلال مذکور اس کے ہوا ہوائے رائے والے کہ تو طالقہ ہد

ے تھاں اکمتر جم اصل کے شخد موجودہ میں ہوں ہے ان لیہ مشاشی طلاقل ہانت صالق شہ قالت لا اشعا الا مطلق یعنی اگر تو نے اپنی علی ق ندیو ہی تو تجھے طلاق ہے پھرعورت نے کہا کہ میں نہیں ہو ہتی تو مصقہ ندہوگ فاقیم ۔

ع اتول ظاہر أيتكم تناز ب والله اعلم على بذاا ختلاف بيك بہت مبدل بوناج موگا۔

<sup>(</sup>۱) اورد ونول كرية بدرجداولي ہے۔

ا گرشو ہرنے مشیت کومقدم ذکر کیا تو عورت کویہ ختیار ہوگا کہ فی الحال اینے نفس کوطلاق دے:

اس طرح اختلاف بیان کرنے میں دوجگہ میں ہے کی ایک جگہ کا تب کی تعظی کا گرن ہے وابندا علم۔

<sup>(+)</sup> یا بھلا مجھوں وغیرہ۔ (+) لیعنی اگر نہ جا ہے گی تو اختیار جاتار ہے گا۔

<sup>(</sup>٣) ليعني قولدا كرجا بياتواية تفس كوطلاق ديكل كروز ..

اً سرعورت ہے کہا کہ جب کل کا روز آئے تو تو جا لقداً سرتو جا ہے تو عورت کوکل کے روز مشیت کا اختیار حاصل ہو گا بیمجیط میں ہے اورا ً رعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے جب تو جا ہر تو جا ہے یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو جا ہے جب تو جا ہے قیبید دونوں قول کیساں بیں کہ جس وفت عورت جا ہے نفس کو طلاق وے وے الورامام ابو یوسف کے نز دیک اگر اس نے اپنا قول (اگر تو ج ہے ) موخر ہیں نہ کیا تو لیبی حکم ہے اور اگر مقدم بیان کیا تو فی الحال کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا پئر اگر عورت نے فی الحال اس مجلس میں جا ہی تو پھر جب جا ہے نفس کوحد ق دے سکتی ہے اور اگر پچھ کہنے ہے پہیے مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی تو امر تفویض ہا طل ہو گیا اور شمس ایا نکہ نے فر مایا کہ قویہ اگر تو جا ہے ہیں تو طالقہ ہے جب تو جا ہے اس قوں میں دومشیت ہیں کہ پہلی مشیت اس مجیس تک مقصود ہےاور دوسری معلق ہے کہ اس کا اختیار عورت کو ہے گرو ہے پہلی مشیت پرمعلق ہے چنا نچیہا گر اس نے پہلی مشیت کے موافق فی الحال طاوق ہے ہی تو جب جا ہے اپنے نفس کواس کے بعد طلاق دے سکتی ہے اور فرمایا کدا گر عورت نے بیانہ کہ ہیں نے عابی یہاں تک کیجلس ہےاٹھ کھڑی ہوئی تو کچرعورت کومشیت کا اختیار ندر ہے گا اورا ً رعورت نے مشیت کے ساتھ ای ساعت ک لفظ کہا چنی میں نے اس ساعت جا ہی یا بیلفظ نہ کہا تو ان میں پچھفرق (۲) نہیں ہے بین تخ القدریمیں ہے اور اگرعورت ہے کہ انت طالق متى شنت او مماشنت او اذا شنت او اذا ما شنت كين تو طالقه ہے ہروقت كرتو چاہے يا جب تو چاہے تو عورت كوا تقيار ب ج ہے مجلس میں ج ہے یہ مجلس ہے اٹھنے کے بعد ج ہے اور اگرعورت نے فی الحال بیا مرر دکر دیا تو ردند ہو گا اور اس تفویض کے اختیار ے عورت فقط ایک طلاق اپنے آپ کو وے سکتی ہے میرکا فی میں ہے اور اگر عورت سے کہاانت طالق زمان مشیت خود او خین مشیت خود لیمی تو طالقہ ہے زمانہ مشیت یا حین مشیت خود تو میہ بمنز له و اشعنت لیمنی جب جیا ہے کہنے کے ہے پس میر مشیت اس مجلس تك مقصود ند بوگى بيغاية اسسروجي ميں ہے اورا كرعورت. سے كہا كدانت طالق كلما شئت يعنى تو عاقد ہے ہر يار جب تو ع ب عورت کو ہرا ہر بوراا ختیا رر ہے گا جا ہے اس مجلس میں جا ہے غیراس مجلس میں جا ہے۔ طلاق جا ہے ایک بعد دوسری کے تین طلاق تك اين آپ كوطلاق دے يديم محيط مي ب-

<sup>(</sup>۱) وندرات.

<sup>(</sup>٢) سرف جا ٢ كالقظ كانى -

كها:انت طالق حيث شنت او ايس شنت ليحني توطالقه بحيث شنت يا اين شنت تو مطلقه نه جوكي اً سرعورت مٰد کورہ نے ایکبارگی تین طلاق دے دیں تو اہا ماعظم کے نز دیک کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوگی اور بیتفویض عورت ئے رد کر دینے ہے رد نہ ہوگی اور آ سرعورت ہے کہا کہتو طالقہ ہے ہر بار جب جا ہے پس عورت مذکورہ نے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تنین طلاق دے دیں چھر دوسرے شوہر سے نکاح کیا چھراس کے بعد اول شو ہ<sub>ے۔ نکا</sub>ح میں آئی اور پھراپے نفس کوطلاق دی تو اس تفویض مذکور کے تھم ہےوا قع نہ ہوگی اوراً سراس نے اپنے نفس گوا یک یا دو طلاقی دی ہوں پھرعدت کے بعد دوسر ہے شوہر ہے نکات کیا چراس کی طلاق کے بعد اول شوہر کے نکاح میں آئی تو امام عظمہ و مام ابو یوسٹ کے نز دیک از سرنو تبین طاؤ ق کا ما لک ہوگا اورعورت کو اختیار ہوگا کہ بعد دوسری کے تبین طلاق تک اپنے نفس کو دے دے اوراس میں امام محمّد کا خل ف ہے میمین میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ کلما شنت فانت طالق ثلثاً لیعنی ہر یارجبکہ تو ج ہے تو بسہ ص ق طالقہ ہے پس عورت نے ایک بی طاہ ق جا بی تو یہ باطل ہے ہیں جیاد میں ہے اور اگر کہا کہ انت طالق حیث شنت او این شنت یعنی تو طالقہ ہے حیث شنت یا این شنت تو مطلقہ نہ ہوگی یہاں تک کہ جو ہے اور اگر مجلس سے اٹھے کھڑی ہوئی تو اس کا اختیار مشیت ج تا رہے گا اور اگر عورت سے کہا کہ انت طالق کیف شنت تو عورت بل اسپٹے جا ہے کے ایک رجعی طلاق سے طالقہ ہو جائے گ پھرا گراس نے کہا کہ میں نے ایک یا ئندطلاق یا تین طلاق جا ہی ہیں اور شو ہر نے کہا کہ میں نے اس کی نبیت کی تقویہ شو ہر کے تو ل ہے موافق ہوگی اورا گرعورت نے تین طلاق جا ہیں اورشو ہرنے ایک بائند کی نیت کی یاس کے برعنس تو ایک رجعی واقع ہوگی اورا گر شو ہر کے اس قول کے وقت پچھے نیت نہ ہوتو مشائخ نے فر مایا ہے کہ بر <sup>س</sup>بنائے موجب تخیئر واجز ائے ''ن عورت کی مشیت معتبر ہوگی كذا في الهدابياور بيامام اعظمٌ كے نز ديك ہے اور صاحبينؓ كے نز ديك جب تك نہ جو ہے پچھوا تع نہ ہوگی پس عورت نے جو ہی تو اکی رجعی یا بائحہ یا تنین طلاق اپنے او پر واقع کر عکتی ہے بشرطیکہ اراد ہ شو ہر کے مطابق ہو جوامام اعظمؓ نے فرمایا ہے وہ او بی ہے اور تمرہ خل ف دومقام پر ظاہر ہوتا ہے ایک بیا کہ تبل جا ہے عورت مجلس ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوم پیاکہ عورت غیر مدخولہ کے ساتھ ابیا ہوا تو امام اعظمؓ کے نز دیک ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک کچھنیں واقع ہوگی اورعورت کا ردکر وینامثل

مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے کے ہے ہیں ہیں ہے۔ عورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین میں سے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں سے جتنی جا ہے اختیار کر تو عورت کو اختیار ہوگا کہ اپنے نفس کو ایک یا دوطلاق دے دے مگر بوری تین طلاق نہیں دے سکتی ہے اور بیدا مام اعظم عمینی کے نز دیک ہے:

ا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق کے شنت او ما شنت کینی تو طالقہ ہے جتنی جا ہے تو جب تک عورت کوئی دوسرا کا م شروع زکر ہے پیملس ہے اٹھے کھڑی شہوت تک اپنی مجس میں اس کواختیار ہوگا جس قدر جا ہے ایک یا دو تین طلاق دے دے شر اصل طلاق کوعورت کی مشیت پرموقو ف ہے بینی اگر جا ہے تو دے اور اگرعورت نے اس تفویض کور دکر دیا تو روہوجائے گی اور اگر عورت ہے کہا کہ قوا پے نفس کو تین میں ہے جتنی جا ہے طلاق دے یا تین میں ہے جتنی جا ہے اختیار کر تو عورت کو اختیار ہوگا کہ

اے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بیان حورت کو تخیر و سے جو تقطعی ہے کہ تورت کی نیت معتبر ہو ہاں تخیر کی بنا پر جو تھم کا اور وہ جار ک بیا آپر وہ ہے۔ کا کہ کورت کی نیت معتبر ہو ہاں تخیر کی بنا پر جو تھم کا اور وہ جار ک بیا آپر وہ ہو۔ ۔ ۔ نتیجہ نکا کہ کورت کی خواجش برتھم ہو۔۔

۴ یے نفس کوا میں یا دوحلاق دے دیے مگر بوری تنین طلاق نبیس دیے تن ہے اور بیا مام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ تین طلاق تک بھی وے علی ہے مذافی الکافی اور بنایریں اختاہ ف اگر سی مخف ہے کہا کہ میری عورتوں میں ہے جن کو حدیہ ہے طلاق وے وے تو اس کو بیا فقتیا رنہیں ہے کہ اس کی سب عورتوں کو طدق وے وے اور صاحبین کے نزویک اس کو بیا فقیار ہے یہ نابیة انسر و جی میں ہے اور اگر شو ہرنے کسی ہے کہا کہ میری عور تو یہ میں سے جوطلاق جا ہے اس کوطلاق وے دھے پی سب عور تول نے طلاق جابی تو وکیل کواختیار ہے کہ ان سب کوطلاق وے وے بیان القدیر میں ہے اور اگر اولیائے عورت نے اس کے شوہر سے عورت کے طلاق کی درخواست کی ہیں شو ہر نے عورت نے باپ سے کہا کہتو جھے سے میاجیا ہے کہ جوتو جا بتا ہے اور میہ کہر کر ہا ہمر جلہ ء ہیں عورت کے باپ نے عورت کوحل ق دے وی قوائر شوہر نے اپنے خسر وکوتفویض طد ق کی نبیت ند کی ہوگی تو عورت مطلقہ نہ ہو گی اورا ً مرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس سے تفویض کی نیت نہیں بھی تو اس کا قول قبوں ہوگا میرخلہ صدمیں ہے اورا ً مرسی مرد سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق وے دیے تو اس کوا ختیا رہوگا جا ہے اس تبلس میں طلاق دیے یاس کے بعد طلاق دیے اور شوہر کوا ختیا رہوگا کہ اس سے رجوع کرے میہ مداہیہ میں ہے اور اگر اپنی عورت ہے کہا کہ تو اپنے آپ کوطلاق دے اور اپنی سوتن کوطلاق دے تو عورت کواپنے آپ کوطلاق دینے کا اختیارا سی مجلس تک رہے گا اس واسطے کہ اس کے حق میں پیتفویض ہے اورعورت کواپنی سوتن کو طلاق دینے کا اختیارا سمجلس میں اور اس کے بعد بھی ہوگا اس واسطے کہ اس کے حق میں بیعورت وکیل ہے اور اگر دومر دوں سے بہ کہتم وونو پر میری بیوی کوطلاق وو اگرتم وونوں جا ہوتو جب تک دونوں طلاق وینے پرمتفق نہ ہوں تنہائسی ایک کواس کی طلاق کا ا ختیار نہ (۱) ہوگا اورا گر دونوں ہے کہا کہتم میری ہیوی کوطلاق وے دواور بینہ کہا کہ اگرتم جا ہوتو بیتو کیل ہے ہی دونوں میں ہے . یب کوبھی اس کے طلاق وینے کا اختیار ہو گا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاوراگر دومردوں کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا تو دونو ں میں سے ہرا کیک کواس کے طلاق وینے کا اختیار ہو گا بشر صیکہ طلاق بعوض مال نہ ہواورا گر دونوں کواپنی عورت کی حدق کے واسطے و کیل کیا اور کہد دیا کہتم وونوں میں ہے لیک ہدوں دوسرے کے اس کوطلاق نہ دے پس ایک نے اس کوطلاق دی پھر و وسرے نے اس کوطلاق دی یا ایک نے طلاق وی اور دوسرے نے اس کے طلاق کی اجازت دی تو واقع نہ ہو گی اورا گر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں کے دونوں اس کو تین طلاق وے دوہ س ایک نے ایک طلاق دی پھر دوسرے نے دوطلاقیں دیں تو کچھ بھی واقع نہ ہوگی تا وِقفتیکہ دونو ل مجتمع ہو کرتین طلاق نہ دیں پیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا اً رکسی شخص ہے کہا کہ تو میری بیوی کی طلاق کا وکیل ہے بدیں شرط کہ مجھے اختیار ہے یا بدیں

شرط کہ عورت مذکورہ کو خیار ہے یا بدیں شرط کہ فلا ل کو خیار ہے تو وکا گت جا گڑھے:

اگر دومردوں ہے کہا کہ تم میری بیوی کو تین طلاق دے دوتو ہرایک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح ایک کو تنہا طلاق دینے کا اختیار ہوگا اور ای طرح ایک کو تنہا طلاق دینے کا بھوی کی طلاق دینے کے بھی اختیار ہوگا یہ عمل ہوگا ہی جا اور اگر ایک شخص ہے کہ کہ تو میری بیوی کی طلاق دینے واسطے ویل ہے آئرتو جا ہے گئی مرد خدکور نے ای مجلس میں جا ہاتو یہ جا کڑ<sup>(۱)</sup> ہے اور اگر جا ہے ہے ہیں مجلس سے اٹھ کھڑ ا ہوا تو تا میں باتو یہ جا کرتا ہوگا ہے تو یہ خص تو کہا کہتو میری بیوی کو تین طلاق دے دے اور اگر بیوی جا ہے تو یہ خص

یعنی جس ہے کہا ہے اس کومنع کر و ہے قبل اس کے کہ و وطلاق و ہے اس واسطے کہ تو کیل ہے۔

<sup>(1)</sup> کینی ایک کی طابق ہے واقع ندہو گیعہ

<sup>(</sup>۲) مجرب جاہے طلاق وے دے۔

چیز گوشامل ہو گی می**فنآ**و کی قاضی خان میں ہے۔ نئل سر فیخص سما سے میں میں میں میں کا اور میں معظمیم

ی سے بیا نیاروکیل طلاق و ہے سکتا ہے گرشو ہر کو بیا اختیار ہے کہ و کالت ہے رجوع کر لیے۔

و تال انس جم بهار مع و انس طلاق دینا کولی شو برکا کام نبیل که جس کی عرف حاجت موجود بهوں پس برگز طلاق واقع ند بوگ اور نیز صورت: بل میں بھی بہی تھم ہے کیکن اگر اس نے بول کہا کہ جوقو کرے وہ میری طرف ہے قرار دیا جائے گا جاہے کوئی فعل بوتو البتداس کے آول ک دیہ ہے تھ جغریق لازم ہوگ اگر چہموکل کی نبیت طلاق کے واسطے سرے ند بو علیدالمل واللہ اعلیم

<sup>.</sup> سو ہوا تھ کیونکہ بھی ٹی کی موجود گی چھاس فعل کے متعلق شرطانیں ہے بخلاف اس کے بج نے واحدہ ربھید کے اگر ہوئنہ یا تمین وے دیر تو موکل ہے مخالفت کی اور متعزت چہنجائی کہوہ ورجوع نہیں کرسکتا ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے واسطے ایک شخص کو وکیل کیا پھرعورت سے کہا کہ میں نے فلاں کو تخصے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فلاں مذکورکواس مم نعت کاعلم نہ ہووہ معید اللہ سال

معزول نه ہوگا:

ا آگر کسی مخص نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو فلال کے پاس جاتا کہ وہ مجھے طلاق وے وے پس عورت اس کے پاس تنی اور اس نے عورت کوطلاق وے دی توضیح ہے اور فلاں مذکور و کیل طلاقی ہوجائے گا اگر چداس کوایسے و کیل ہونے کا علم نہیں ہوا ہے اور زیا دات میں مستعد مذکور ہے جواس میر دلالت کرتا ہے کہ فلاں مذکور قبل اینے آگاہ ہونے کے وکیل نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اس مئد میں دوروا بیتیں ہیں اوربعض نے فرمایا کہ جوزیا دات میں مذکور ہے وہ تیاں ہے اور جواصل میں مذکور ہے وہ استحسان ہے پھر بنابر روایت اصل کے جو بھکم استخسان ہے جبکہ فلاں نہ کورا گرچہ آگا ہٰہیں ہوا وکیل ہو گیر اور شو ہر نے عورت کو فلاں نہ کور کے پیس جانے ہے منع کر دیا تو فلاں ندکوراس ہے معزول نہ ہوجائے گا درصور تیکہ فلاں ندکور کواینے معزول ہونے ہے آگا ہی نہ ہواور بیشکم تظیر ایک دوسر ہے مسئدگی ہو گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طانی ق دینے کے واسطے ایک شخص کو و کیل کیا پھرعورت ہے کہا کہ میں نے فعار کو تخصے طلاق دینے ہے منع کر دیا تو جب تک فدن ند کورکواک مما نعت کاعلم ندہو و ومعز ول نہ ہو گا اس واسطے کدا ً مرفل پ ند کورمعز ول ہوتو مقصود<sup>ع</sup> بالذات ممانعت ہے معز ول ہو گاعورت کی ممانعت کی تبعیت میں معز ول نہ ہو گا جا انکہ عورت کے سپر دکوئی بات نہیں کی ہے تا کہ فعال نہ کور کا اس کی حیصیت میں معزول ہو ناتیجے ہو مگر فلاں نہ کور کا قبل علم کے مقصود آمما نعت معزوں ہو نامیعند ر ہے بہی ٹابت ہوا کہ وہ قبل علم کےمعزول ندہوگا اور بیاس وقت ہے کہ عورت کواس فٹاں مذکور کے پاس جانے ہے پہنے اس کے یاس جانے ہے منع کر دیا ہوا ورا گرفلال مذکور کے پاس جانے کے بعدعورت کومنع کیا تو فعاں مذکورمعزوں نہ ہوگا اگر چہاس کومعزوں ہونے کا حال معلوم ہوا ہو ورعورت کے اس کے پی س جانے ہے پہلے ائر فلد ل کومی نعت کا اورمعز ول ہونے کا حال معلوم ہو گیا تو معزول ہو جائے گا اور بخن ف الیں صورت کے ہے کہ ایک اجبی ہے کہا کہ فلال کے پیس جا اور اس سے کہد کہ وہ میری بیوی کو ا نقتیار ہے اتول معاملہ فروج میں احتیاط بیتھی کہ بائنہ واقع ہومثلاً پہلے رجعیہ رہی پھروکیل گیا کہ بائنہ وے وے تو پلحمتا مل نہیں کہ بائنہ وا قع ہوئی اورا ً سراول یا ئنہ ہو پھر رجعیہ کاوکیل کیا تو دوسری طلاق ہو ً ی جبیہ غیر مدخولہ ندہوتو یہاں تا ل ہے۔

ع مقصود با بذات یعنی وکیل کومعز ول کرناصرف اس طرح ممکن ہے کہ اس کوا پسے فعل وقول سے معز دل کر ہے جس ہے اس کامعز ول کر: مقصود ہے اورا پیے قول وفعل سے نہیں معز ول ہو گا جس ہے نمرض دوسری ہے اوراس کے شمن میں معز ول کرنے کا بھی تھم دیا اور یہاں س نے یہی کیا ہے تو معز وں نہ ہوگا ہاں اگر عورت ہے کہے کہ تو قلاں کوا پٹی طلا تی دینے کی وکالت ہے معز ول کردے اورعورت معز وں کرے تو و و معز ول ہوج سے گا۔

طلاقی دے دے پھراس کے بعداس اجنبی کونع کر دیاتو ممہ نعت <sup>(۱)صیح</sup>ے ہے اورا گربیوی کواس طرح منع کیاتو صح<del>ح کا بی</del>س ہےاور پیر بخلاف الی صورت کے ہے کدا گر کسی شخص ہے کہا کر آ گر میری ہوی تیرے یا س آئے تو تو اس کوطلاق وے دے یا کہا کدا گرمیری یوی تیری طرف نکلے تو تو اس کوطلاق دے دے پھر اس نے وکیل کو بعدعورت کے اس کے بیاس آنے اور نکلنے کے طلاق واقع کرنے ہے منع کردیا تو سیجے ہے درحالیکہ وکیل آگاہ ہوجائے جیسا کہ عورت کے اس کے پاس جانے یا اس کی طرف نکلنے ہے پہلے مم نعت کر دینا بوجہ ندکور سی ہے بیرمحیط میں ہے۔ ایک محف نے دوسرے کواپنی بیوی کی طلاق کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے اس کو ا پنے نشہ کی حالت میں طور ق دے دی تو اس میں اختلاف ہے اور تیج یہ ہے کہ طارق واقع ہوگی ایک صحفص نے دوسرے کواپنی بیوی کی طد تن کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے اسعورت کو ہائن یا رجعی طلاق دے دی پھر دکیل نے اس کوطلاق وی تو جب تک عورت ند کور ہ عدت میں ہے وکیل کی طاہ ق اس ہر واقع ہوگی اورموکل کے بائن کر دینے ہے وکیل مٰد کورمعز ول نہ ہوگا بشرطیکہ طلاق وکیل بعوض مال ندہواورا گروکیل نے طلاق نددی بہاں تک کہ قبل انقضائے عدت کے موکل نے اس عورت سے نکاح کرلیا پھروکیل نے اس کوطلاق دی تو و کیل کی طلاق اس پر واقع ہوگی اور اگر موکل نے بعد انقضائے عدت کے اس سے نکاح کیا پھروکیل نے اس کو طلاق دی تو وکیل کی طلاق اس پر واقع نہ ہوگی ای طرح اگرشو ہریا ہیوی مرتد ہوگئی نعوذ بالندمن ذلک پھروکیل نے اسعورت کو طلاق دی تو جب تک عورت مذکورہ عدت میں ہے تب تک و کیل کی طلاق واقع ہوگی اورا گرموکل مربد ہوکر دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے جاملنے کا تھم دے دیا تو و کالت باطل ہو جائے گی حتی کہا گرموکل ند کورمسیمان ہو کرواپس آیا اور اس عورت ہے نکاح کیا پھروکیل نے اسعورت کوطلاق دی تو طلاق وکیل واقع نہ ہوگی اورا گروکیل ند کورنعوذ بامندمرید ہوگیا تو وہ اپنی وکالت پر رے گا اً سرچہ دارالحرب میں جامعے کیکن جب قاضی اس کے جاملتے ' کا تھم دے دینو معزول ہو گایے فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اورا کرنسی کوولیل کیا مگراس نے و کالت رَ دکر دی پھراس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی:

جو تحص و کیل طلاق ہواس کو بیا ختیا رئیس ہے کہ کی دوسر ہے کو و کیل کر و ہے اور اگر طفل عاقب یا غلام کو وکیل کیا کہ طلاق دے دے دو توضیح ہے بیسرا جیہ میں ہے اور اگر سی کو وکیل کیا گراس نے وکالت قبول ند کی دوکر دی پھر اس نے طلاق دی تو واقع نہ ہو گی اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روز عورت کو کو اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روز عورت کو کو طلاق دے دے دی تو واقع ہوگی اور اگر و کیل ہے کہا کہ تو کل کے روز عورت کو طلاق دے دے دی ہو وکیل ہے اور اگر کسی و کیل ہے کہا کہ تو عورت کو طلاق دے دے ایس و کیل نے عورت ہے کہا کہ تو طلاق واقع نہ ہو گی اور اگر کسی داخل ہو پھر عورت در میس داخل ہوئی تو طلاق واقع نہ ہو گی اور اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ تو میں کہ تو طلاق دے دے لیس اس نے ہزار طلاقیس دے دیں توضیح نہیں ہے اور ای طلاق دے دے دی تو سیح کی بیس کہ کہ الرائق میں ہو اور عرفی ہو گی اور اگر کسی دوسرے نے کہا کہ تو میں ہو گئی ہو گیا گئی دوسرے کے کہا تو میں ہو گئی ہو گئی الحال واقع کرنے کے واسطے و کیل ہواگر ایسے و کیل نے بوری ایک طلاق دے دو اسطے و کیل ہواگر ایسے و کیل نے کہا کہ قال واقع کہ جو کیل ہواگر ایسے و کیل نے کہا کہ قال کے دوسرے کے دواسطے و کیل ہو گئی ہو کہا گھر کے دواسطے و کیل ہو گئی ہو کہا گھرا کے دواسطے و کیل ہو گئی ہو کہا گئی جو کہا گئی کے دواسط و کیل ہو گئی ہو کہا گئی دے دی تو گئی ہو کہا گئی کہ کہا کہ تو کہا گھرا گئی ہو کہا گئی کے دواسط و کیل ہو گئی ہو کہا گئی کہ کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گھرا کہ کہ دوسرے کے دواسط و کیل کہا گئی کے دواسط کی کہا گئی کے دو سط کہا گئی کہا گئ

لے جاہتے بینی قامنی نے تھم دیا کہ فلاں شخص دارا حرب میں ل گیا تو اس کائز کہاں کے وارثوں میں تقسیم ہو۔

ا منجز فی الحال او رمعتقل جوکسی شرط پرموقو ف ہو۔

<sup>(</sup>۱) کیفن قلال کے پاس جانے ہے۔

<sup>(</sup>٢) يعني فلال كي ياس جائے سے۔

ا یک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تو میری اس بیوی کو طلاق دے دے اور وکیل نے و کا لت قبول کی پھرمؤ کل غائب ہو گیا تو وکیل مٰدکور طلاق دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا:

اگرعورت ہے کہا کہا گر تبھے برعورت کروں تو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھے میں دیا پھراس کی

لے ۔ ۔ ۔ ورخوا ست مثن عورت نے کہا کے تبیل معلوم قائب آنے اور کہاں جائے ہذاکسی کووکیل کروے کدا گرفداں وقت تک ند آنے یا گفتان جیجے ق وہ جھے طلاق دیے دے۔

ع نوانددائی اس سے مرادعرف خاص میہ ہے کہا یک مہینہ تک افاقہ نہ ہوا و رای پرفتوی ہے۔

مع 💎 ۱۰ اور اگر عورت کے جائے ہے۔ ہو کر طاہر ہوئے کے بعد طلاق وی تو و قع ہوگ ۔

#### بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہرہ محق ہوگئی:

ء کے تعلق ہے کہا کہ میرے سرتھ فعل کا نکاح کر دے اور اس کو تین طلاق دے دے پھر معلوم ہوا کہ اس و تیل ہے قبل و کالت مذکورہ کے یا بعداس کے اس عورت ہے اپنے ساتھ نکاح کر نیا ہے تو جا ہے کہ وکیل مذکوراس موکل کی طرف ہے و کیل طلاق ، تی رہے بیقدیہ میں ہے طلاق کا وکیل واپیچی دونوں برابر ہیں بیتا تا رخانیہ میں ہےاورا پیچی بھیجنے کی بیصورت ہے کہ شو ہرا پی عورت کواس کی طلاق کسی شخص کے ہاتھ بھیج دے پس ایٹجی اس کے شہر میں اس کے پیس پہنچ کر ایٹجی گری کو بیعنی جو پیغام ہے اس کو بدستور رس لت ٹھیک ٹھیک اوا کر دے بس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی ہے بدا کع میں ہے اور فو ائد نظام اللہ ین میں ہے کہ ایک صحف نے ا بني عورت كا امر اس كے باتھ ميں ديا كدا كر فلال كام كرول تو توجب جا ہايا يا ؤں ال كرفقاري ہے آز او كروے پھرشو ہر ف و ہی کا م کیا اورعورت نے اس امر کے بمو جب طلاق دینے سے پہلے شو ہر سے ضع کیا پس اس کے بعد اپنا یا ؤں اس گرفتاری ہے حجر استی ہے یہ نہیں تو شیخ نے جواب و یا کہ ہاں سے آپ کوطوں ق دے سمتی ہے پھر در یا فت کیا گیا کہ اگر عدت گر رکنی ہو پھر نکاح کرلیے ہوتو عورت اپنے آپ کوطلاق دے عتی ہے پانہیں تو فریایا کہ نہیں اور زیادت میں باب اول میں مذکور ہے کہ اگر کیکے شخص کو وکیل کیا کہاس کی عورت کو بعوض ہزار درہم کے طلاق وے دے دے پھراس عورت کوخود بدیں بن کر دیا تو پھر و کیل کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ عورت ندکوره کوطل ق و ہےاوراسی طرح اگرتجد بدنکاح کرلی جمہوتو بھی مہی تقلم ہےاورا گراپنی عورت کو یا کن طلاق وے دی پھرک کو و کیل کیا کہ میری بیوی کوئسی قند ریال <sup>(1)</sup> پرطلاق دے دے پس و کیل نے اس کو بعوض مال کے طلاق دے دے اورعورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب نہ ہو گا اور اگر شو ہرنے عدت میں اس سے جدید نکاح کر میا پھرو کیل نے مال پر طلاق وی اور عورت نے قبول کی تو طلاق پڑے گی اور مال واجب ہو گا اور اگر عدت گز رگئی پھر شوہر نے جدید نکاح کرلیا پھروکیل نے مال پر طلاق وی اورعورت نے قبول (۴) کی تو طلاق بھی واقع نہ ہوگی اور میرے جڈ کے نوائد میں مذکورے کدا ً رعورت ہے کہا کہ اً رجھے ہے عورت کروں تکو اس کا امر میں نے تیرے ہاتھ میں دیا چھراس کی بیوی اس کے درمیان حرمت مصاہر متحقق ہوگئی ہیں صور کہ مثلاً اس مرد نے اپنی بیوی کی ماں کوشہوت سے چھوا<sup>ے ب</sup>ھرا گر اس مرد نے کوئی بیوی کی پس آیا اس کا اختیار پہلی عورت کے ہاتھ میں ہوگا میا نہ ہو گا تو فر ویا کہ باں س کے اختیار میں ہوگا کیونکہ قضائے قاضی بایں فعل متصور ہے اس واسطے کہ قاضی نے اگر ایسی عورت کے

كتاب الطلاق

عے شہر کچھ مسافت شرطنیں ہے بلکہا گرائی شہر میں ، ونو ر موجود ہوں اور اس نے اپنی جیجا تو بھی طلاق واقع ہوگی ۔ ع

ع یعنی بعد بائد کرنے کے نکاح جدید کرایا ہو۔

ح عورت کرول یعنی دومری عورت سے نکاح کرول۔

سے اصل بی افظ مد لکھا ہے اور بیٹنل بیہ ہے کہ ہاں کے ساتھ وطی کرلی اور مصورت میں کہ زوجہ سے ہوں کہا چھرز وجہ کی واب ہے وطی کی بیٹروت ہے مساس کیا چاس مورت حرام ہو کر میں کھرزید نے دوسری عورت سے نکاح کیا تو کیا محر مدعورت اس کوطل قی و سے متنی ہے جوا ب وج کہ بال کیونکہ اگر کولی تاضی بن برقول مصرت ملی وابن عباس بننی ابند عند کے جو فد جب شافع ہے تھم د سے کہ وہ عورت ہوجہ زیا کے حرام ند ہوئی قر بوسکت ہے اور تھم قضاء ما فنڈ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) تعنی معین کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) لين عدت يل-

بھاڑے جواز کا جس کی ماں یا بیٹی سے زنا کیا ہے تھم وے ویا قوا مام گذیجے نز دیک نافذ ہوگا بخلاف قول امام ابو یوسف کے بیفسوں مسامنہ

فماد ببريل ينصب

ا یک شخص نے اپنی بیوی کا امراس کے باتھ میں دیا ہریں کہ اگر تو مہر بخش دیتو جب جا ہے آپ کوطد ق وے دے اور حال بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اپنا مبرقبل اس تفویض کے شوہر کو بہد کر چکی ہے تو شیخ ال سلام نظام اللہ بین وبعضے مشاکج نے کہا کہ عورت ہے آپ کوطلاق دے مکتی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ عورت اپنے آپ کوطلاق نہیں دے مکتی ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے ا بیک مخص سفر کوجا تا تھا اس نے اپنی بیوی ہے کہ کہ اً سرمیرے جانے ہے ایک مہیند گزر جائے اور میں تیرے پاک ندآ وں اور تیما نفقہ تیرے پاس نہ پہنچے تو میں نے تیراامرتیرے اختیار میں دیا کہ جب تیرا جی جائے اور کشادہ <sup>(6)</sup>کر لے پھرمہینہ گزرنے سے یمیے نفقہ آئی گرو وخود نہیں ''یا توعورت کا امراس کے ہاتھ میں نہ ہوگا اس واسطے کہ مختار ہو نے کی شرط دو ہاتیں ہیں نفقہ ندآ نا اور مر د کا نہ آن پئر چونکسان دونوں میں ہے ایک ہات یانی گئ تو شرط بوری <sup>(\*)</sup> نہ ہوئی بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ اگر میں ومیر ا نفقہ نہ جنچے بچر دونوں میں ہےا یک چیز پہنچی توعورت کا امر س کے اختیار میں ہوجائے گا اور میں نے ایک فتویٰ دیکھ جس کی صورت پیقی کہ ا کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں تجھ ہے ایک مہینہ غائب ہوں تو تیراامر تیرے ہاتھ ہے پھراس مر دکو کا فرقید کر لے گئے ہی ے عورت کا امر س کے اختیار میں ہو گا تو اس فتو ی پریشنخ الاسلام علیہ ءابلدین محمود الحارثی المروزی نے جواب دیا تھ کہ نہ ہو گا اور میرے والد فریاتے تھے کہ اگر کا فروں نے اس کو چنے پر با کراہ مجبور کیا کھروہ خود چلا گیا تو جا ہے کہ شرط تحقق ہوجائے یعنی عائب ہو ج نا س واسطے کہ جانث ہوئے کے واسطے خواہ و فغل بہنسیان ہو یا ہا کراہ ہو یا عمراً ہوسب بکساں کمیں میطلا صدمیں ہےاورمستفلیات صاحب المحیط میں ہے کہ شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر دی روز میں تجھ سے غائب ہوں اور تیرا نفقہ مجھے نہ پہنچے تو میں نے تیم امر تیرے یا تھے دیا پھر دی روز گزر گئے اور شو ہروز وجہ دونوں نے نفقہ کھنچنے میں اختلاف کیا کہ شو ہر کہتا ہے کہ بٹس نے پہنچا دیا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو شیخ رحمداملنہ <sup>(m)</sup> ہے جواب دیا ہے کہ تو ل عورت کا قبوں ہوگا یہاں تک کہ اس کا امراس کے اختیار میں مو جائے گااور بیہ کتابالاصل کی روایت ہےاورمنتھی کی روایت اس کے برنکس ہے بیفصول مما دیوییں ہے۔

ایک (علاقی نے دوسرے ہے ہوں کہ سیم من نہ وہی تا وفت کذا امر بدست من نہا دی طلاقی زن خواستی کو افقال نہا دم پھراس کا مال قر ضداس کو شد ویا پہاں تک کہ مید میعا اُسٹر رہنی اور حال مید ہوا کہ قر ضدار نے ایک عورت سے نکاح میا تو قرض خوا ہ ویہ افقال نہا دی اس کا مال قر ضداس کو طلاق و سے نکاح میاں تو قرض خوا ہ ویہ افقال رہنہ ہوگا کہ اس کو طلاق و سے دے اور اور اور ایک عورت کا تو نے دیا جس تو جا ہے لیمن نکاح میں لائے اور وہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس کے دوروہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس کے دوروہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس کے دوروہ باتی مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس کے دوروہ باتی مسئلہ بحالہ تو تے دیا جس کورت نے کہا کہ مسئلہ بحالہ تو قرض خوا ہ کو اس کے دوروہ باتی مسئلہ بحالہ تو تے کہا کہ مسئلہ کے دوروہ باتی میں دے دیا چس مورت نے کہا کہ

یکیا ۔ متر میم کہتا ہے کیلن م وکی مراوا ہی ہے اختیاری نہیں ہے تو صحیح تو ل شیخ الاسلام ہے وامعہ تعالی اعلم۔

ا ن فواستنی یعنی جس سے نکات کر ہے۔

<sup>(1)</sup> يعنى طواق ئے نے۔ (۲) اوراكيانيس و في كن۔

٣١) لين ساحب المحيط

<sup>(</sup> ۱۸ ) قرش خو و به قرض و ارب کهبار

است بازواشم اور بیانہ کہ خویشتن ریٹی اپنے اوقو عورت مذاورہ مطلقہ مذہوگی اورا اُرعورت نے کہا کہ میں نے بیٹ وہ م اتف ٹن بیمر اہتمی کے ہاتھ الگ کردیا میں نے بنا پی ا اُرمیس موجود ہوتو اس کی تقید لین کی جائے گی ور شہیں اور ہمارے افتضے مش کن نے کہا کہ منعد مذاورہ میں طلاق واقع ہوئی چاہیے '' یظہیم بیاس ہواورا اُرعورت نے جواب دیا کہا قائد میعنی میں نے اس ور کہا کارمیری نیت طدیق ندھی تو عورت کی تقید بین کی جائے گی جنی طلاق ندیج ہے گی اورا اُرعورت نے کہا کہ میرک طلاق کی نیت تھی تو طلاق پر جائے گی ور آر مورت نے کہا طدیق افتاد می تو ہدوں بہت طدیق واقع ہوگی میض صدیمیں ہے ور شیخ میں اور اس مان سے فتیار میں ہوئی نیوی ہے کہا کہ امراس نتیار میں ہوئی نیوی ہے کہا کہ امراس نتیار میں ہوئی نیوی ہے۔ کا مروری میں ہے۔

ا یک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اً سردس روز بعد یا نجے اشرفیاں تجھے نہ پہنچ وَں تو تیرا اَمرتیرے ہاتھ

یعنی میں ہے ماتھ تھے کی بیا یعنی شہر ہے تھو ہے ہو کا مرتبیں ہے۔

ا و را برات تریف را به این میاگاه با دیستان شرکت این و شیرکا ایک محمد ہے۔

<sup>(</sup>۱) المريع في عاقرب ع

<sup>(</sup>٢) سيرمين تک بيل نه تيراام تير سه باتهاي

<sup>(</sup>۴) پیچ پاستان در

م بنتا ہے موادیثیر کاون کیل ہے بعدا بیت بات و نام و ہے۔

<sup>()</sup> ئنتي-

<sup>(</sup>۲) پروازين يت ہے۔

ئس أمرييل فقط شو ہر كا قول قبول ہو گا اوركس ميں فقط ہيوى كا؟

ا آرعورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ ہے ہے مز وہی آرشو ہر شریف ہےتو اس کے تق میں بیام جنایت ہو گا بیا ہی عمد ہ میں مذکور ہے ورمیر ہےوالدّ ہے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک تخص نے عورت کا امراس کے ہاتھ دیا کداس کو ہے جرم نہ مارے گا پھراک عورت نے اورعورتوں کے سامنے کہا کہا گرتمہارے فاوندمرو بیں تو میرا فاوندمردنہیں ہے ہیں شوہر نے اس کو مار، تو میرے والد نے جواب فر مایا کہ بیعورت کی طرف ہے جنایت ہے ہی عورت کا امراس کے اختیار میں نہ ہوگا وابتداعلم ۔ فتآوی ویناری میں مذکور ہے کہ کیک مخص نے اپنی بیوی کا امراس کے. ختیار میں دیا ہریں کہ اس کوکسی گناہ پر نہ مارے گا لہ اس پر کہ شو ہر کی باہ جازت فلا ں نص کے یہاں جائے پھرعورت فلال مذکور کے یہاں بل ا جازت شو ہر کی گئی پین شو ہر نے جھٹڑ اکیاعورت نے گالیاں دیں تو شو ہر نے مارایس اسعورت نے کہا کہ میں نے بحکم امر سپر دشدہ کے بیے سے کوطد تی دے لی پس شو ہرنے کہا کہ میں نے کچھے اس جرم یر مارا ہے کہ تو میری بازا جازت فلال کے بیہال گئی تو فر ہاپا کہ شوہر کا قوب قبول ہوگا اور طلاق ندہو گی فتا وی دیناری میں مکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ تو نے میری طلاق کی تشم کھا ٹی تھی کہ تبھے کو ہے گنا ہ اور اور ااور اب میں تجھ پر طلاق ہوں پس شوہر نے کہا کہ میں نے تختے ہے تا ہ اشری نہیں ، را ہے تو فرمایا کہ قوں شوہر کا قبول ہو گا اورا گر شوہر نے اس کے بعدیوں کہا کہ میں نے تجھ سے بیوں کہا تھا کہ تو اپنی بہن کے یہاں نہ جا کہ جھےاں میں خصراً تا ہے پھر تو نے مانااور تو گئی اور میں نے تجھے اس سب سے ہارا ہےاورعورت اپنی بہن کے یہاں جانے ہے منکر ہےتو قول کس کا قبول ہوگا اور گواہ کس پر لہ زم ہوں گےتو میٹنخ نے جو ب میں فرمایا کہ قوب شوہر کا قبول ہو گا اور اس میں گوا ہوں کی ساعت نہ ہوگی ایک شخص نے دوسر ہے مرد سے مجلس شراب میں کہا کہ میں نے ہرجس عورت سے نکاح کیا ہے تیرے و سطے کیا ہے کہ اس کا رکھنا وچھوڑ دینہ تیرے یا تھے میں ریا ہے پس مخاطب نے کہا کہ اگر ا یہ ہے تو میں نے تیری بیوی کواکیک طلاق دوحد ق وتین طلاق دیں پئ کا یاواقع ہوں گی تو شیخ نے فرمایا کہ نبیس س واسطے کہ یہ کہن کہ تیرے ہاتھ میں رہا ہے بیز مانہ ماضی میں اس کے ہاتھ میں ختیار ہوئے گی خبر دیتا ہےاورز مانہ ماننی میں اختیار ہاتھ میں ہوئے ہےا س کا ب تک باقی ہونالہ زمنہیں آتا ہے بلکہ طلق امر تو مجنس تک متصور ہوتا ہے حالا نکہ مجلس بدل چکی ہیں باطل ہوجائے گاحتی کہ آپریوں کہا کہ تیرے ہاتھ میں ہےتو بیاس امر کا اقر رہے کہ ختیار امراب بھی قائم ہے پس اِس کا طد ق دینا تھے ہوگا یہ نصویں استروشنی میں ہے۔ عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں جھھ ہے ایک بات کہتی ہوں تو نے روا رکھی یا کہا کہ ایک کام کر نی ہوں تو نے اجاز ت دی؟

میرے جذکے فوائد میں ہے کہ ایک تخص نے ورت کا امراس کے ہاتھ میں بدین شاط دیا کہ مہین تک اگر دو دین رطورت کو پہنچ نے تو عورت مختار ہے کہ ایپ آئی قبول کر نہیں ہی ہے تو عورت مختار ہے کہ ایپ آئی قبول کر نہیں تو جواب دیا کہ گرشو ہر نے مدت گزر نے سے پہنے قرض خواہ مورت کو ایک مدت گزر نے سے پہنے قرض خواہ مورت کو دے کو دے تو عورت میں رند ہوگی اور اگر نہ دول آئی تی ایک شورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدول آئی کی ایک شورت کا امراس کے اختیار میں دیا کہ بدول آئی کی برا برب نے بہ ہر ندج کے گر باہر جانے کا قسد آیا اور تا سے اور ت کی قسد آیا اور تا سے اور ت کی میں دیا جدیں کہ جواب دیا ہو تو در بایک کی میں باہر ہوئے کے ایک مرب کے دائیں مرب نے عورت کی اس کے اتھ میں دیا جدیں کہ عورت کی طرف سے اور نہ دیا کہ دیا کہ ایک تو بر بیا کہ ایک مرب کے کہ ایک مرب کے دائیں مرب نے عورت کا امراس کے باتھ میں دیا جدیں کہ عورت کی با اجازت

مث یت مسافر کورخصت کرنے کے لئے ساتھ جانا جیت مہوں ہے۔

وا قعه فنوي ليعني صرف فرضي مُستدنبين بلكه إيه واقع بهوا نترجس كافنوي هاب كيا كميا تقا-

یا ندی کیس فرید سے کا پُر سیمورت اینے شوہ سے یا فیران سائس ٹی ورو ہاں لیک یا ندی و کچھا کیا ور س یا ندی واس سے شام ہے خريدا وان آيا مورت کاليه کيمها نمنا اچازت هو کا تو جهار \_ قطف ال زماند اسر چهاو وفتو کي د پيغ ک بيافت نه رکهن تی جواب ايا په باپ عورت ن صرف ہے جوزت ہوگی کے فورت کا مریاں سے ختیار میں شہوجائے گا ورمیں نے جواب ہیا کہ عورت کا مریاں ہے ختیار میں بوجائے گا یہ نصول عمادیہ میں ہے اور جموع اخواز ل میں نہوے کے عورت نے بیٹے خاوند سے برا کہ میں جموعت ایک ہا ہے گئی ہوں قائے رو رھی پا کہا کیا گیا کا مزر تی ہوں قائے اجاز ہے دی بین شوم نے کہا کہ ہاں میں نے روارکھا بین مورہ ہے ہ کہ میں نے ہے '' ل وقین طرق اے این قرار میں واقع الدور کی ورا کر شوہر نے کہا کہ میں نے ان سے حد ق کی ایت ند را تھی ق

تو ں شو ہر کا قبو ں ہو گا یہ محیط میں ہے۔

کیک شخص نے بغیر جرم ماریت پرط کی و معتق کیا پھر مورت مذکورہ کو چہیں جو کشاہ ہ دومیری جانب ہے نہیں ہے گئے لینے ں ور س کو چدمیں کیک مرد جنگی رہتا تھا۔ ورغورت کا پیر قصد شاتھا کہ اس جنگی کو وکیلیے مکر شام نے اس عورت یو مار کا عورت پر ط ق و تع ند ہوی س واسطے کہ شوہ نے اس کو جرم پر ہار ہے بیٹنزائٹا المظنین میں ہے کیک نے اور سے سے کہا کہ ذہب ہتی بخیر میری جارت کے قائل شم سے بام جائے قوق کے پٹی مورت کا امر میر ہے ہاتھ میں ایو س کے کہا کہ باس ویا پھر اس کے ایک بار ' <sup>تعض</sup>ف ہے وہ جو نے کی اجازت نے وہی آیا ہے اور نے بھی جا سکتا ہے تو شکن ملا والدین نے جو ب دیو کہ ہی جا سکتا ہے ں و عظے کہ ہے گا و جمعتی ہروفت ہے اور ایمیار کا جازت و یان وقات کے واسطے ٹائل ہوجائے گا یہ ہی میں نے ن نے فوسد ے نہو یہ ہے لیک تھی ہے گئی بیوی ہے کہا کہ اگر ہم اپھی مہینے ہے شرور کا کچھے تیرے ہاں وپ کے شیم نہ ہے جاؤں وسیس ام تیرے ہو تھو یا کہ تا کیا طور ق ہو تن جب جا ہے وورے اور عورت مذکورہ کے اس تفویض و ان مجس تفویض میں تیوں یا پیر ان ہے بعد کیا ساں گزر گیا اور شوہرائ کوائن ہے ہاں ویا ہے گھرنہ لے گیا بین آیا عورت مذبور واپنے آپ وطاق و ہے عتی ہے پہلیں جا نا پو ہے کہ بیدو قعدم ننایان میں واقع ہو تھا چنا نچیو ہاں کے لوگوں نے اس کا استفنا جہارے پوس ڈکھیجا ہیں میں ے ملصا کہ بال مورت و میداختیور حالماں ہے ور س وقت ہے منتیان سم قند نے میرے جواب ہے و فتت کی اور میرے بدے فو عدیش ہے کہا تیب نے کہا کہ میں شرب نہ ہوں گا و جوانہ کھییوں گا وزیانہ کروں گا اورا آ سر کروں تو میری کی ہوئی ہے تیس صاق نیں ہیں سر سائے نامیں ہے کوئی کا میکھی کیا قوعورت پر تنین طلاق واقع ہوں گی پھر مکھا کیا ٹی کی صورت میں پچھ نتا ف نہیں ے مر اٹات کی صورت میں انتقارف ہے۔

جن عاظ ہے فقط مرا دیہ بہوتی ہے کہ نفس کورو کے اور فعل حرام ہے اس کو بازر ہے پرمجبور کر ہے :

ار کہا کہ کرمیں شریب ہوں وجوا تھیوں وزنا سروں قامین ہے۔ پی بیوی کاام اس کے ہاتھ ویا پھر اس کے ان میں ہے ا بیٹ بی ہو ' منسوں کے نز دیکے عورت کا امراس کے اختیار میں شاہو گا اور بعضوں ہے نز دیک ہوجائے کا اور شیخ نے فر مایا کہ ہے غانہ سے خوش میہ ہے کہ '' ساکورو کے اور تعلی حرام سے اس کو یا زر کھے اور ان افعال میں سے برفعل تنبر اس کی خوش ہ ے یاں چاہے کے اسپ فعلوں کے پیاہ جائے پرجز معقر ف شار ہے اگر چد فظ وا وکیا اور جمع ہے والے بیاری شیخ اور مربر ہان مدین نے ایک اور اور مومل مدین مذکور ہے کہ بیسام و نے اپنی بیوی ہے کہا کہ کرمین مثلث بیوں وجو ثید دو مصبر وہلی تؤ

یته طبیدا جارت ہے، فقت و ب میں شوہ ب ایستاھا تی ۔ ووراس ہارہ میں اکر شوہر ہے کہا کہ بیدیمیری ایت ہے تی تو ان کا تو باز موال

وتدوی عامه گیری بادی کاری کاری الصلاق

یں نے تیرا مرتبرے ہاتھ دیا جب تو پ ہےا ہے آپ کوطاہ ق دے دے مورت نے س بوقبول میں <sup>()</sup> پھر س مرد نے فقط تنی پی اور ہ فی نہیں تو آیا س کے بیٹے سے قورت مختار ہوجائے گی پانہیں سوعلا مدے جواب دیا کہ ہاں عورت مختار ہوگی کیونکہ حصول ختیار جد بد ۔ ایک ہے ماتھ معلق ہے شامب ہے ساتھ جمہوں اور ای طرح دیل کے ساتھ ملامہ نے جواب دیا ہے وران ہے المعسرون نے ن سے اتفاق کیا ہے ایک تینس نے بنی زوی کا مراس کے ہاتھ میں دیا کہ آراس کو جرم یا ہے جرم مارے قاب پ ہے وہ ہے آپ کوطاہ قل وے وے اور عورت نے اسی مجلس میں اس کوقیول کرانیا اس کے بعد اس مرو نے اس عورت کو جرم پر مار پس آیا عورت اپنے کوطلاق و سے تنفتی ہے تو بین نے جو ب و یا کہ ہاں و سے تنتی ہے اور مسائل مذکورہ میں جومیر ہے جدا مام وملامیہ سم قندی نے ختیار کیا ہے اور ن کے ہل زمانہ نے ان کی معافقت کی ہے یہی ان مسائل میں میٹنی کہیں مام ابو بکر محمد بن غنشل بخاری کا مختارے میافسوں عماد میں میں ہے۔

# وربيال طلاق بالشرط ونحوذ لك ن سي چرنسين بين-فصل: ①

### بيان الفاظشرط (الفاظشرط)

ان دلا اذامه کل کلمله متی مته - بآران الفاظ میں جب شرط پائی جائے کی توقشم کیل ہوجائے گ اور ختمی ہو ج نے گی س واسطے کہ بیا غا نوعموم وتکرار پر و است تبیل کرتے ہیں ہیں ایکبارتھی پونے جانے پرشرط پور کی ہو کرتھم تحل ہوجائے گی ور پھر س کے بعداس قول کے پیانے جائے ہے جٹ نہ ہوگا الکما میں کہ بیرفظ کلمامقتننی عموم ہے ہیںا گرشرط بیافظ کلما ہواور س ک جزا ،طلاق قرار دی گئی ہوتو لفظ کلما ہے ہر ہارٹر طامتکر رہو کر ہر ہارے اٹ ہوگا ور جب حانث ہوگا تب ہی طلاق واقع ہوگ یہا ب تک کے جس میں طلاق کی اس طرح فشم کھائی ہے اس ملک کی سب طعر ق پوری ہوجا میں پھر اگرعورت نے سی دوسرے شوہ سے نکال کیا چھراس نے اس عورت سے نکال کیا اور پھرشر طاپائی کی تو ہمارے گزد کیک حالث ندہوگا میرکا فی میں ہے اور آ رکھمہ کھمانفس تزون پر داخل مواکه بور کہا کہ کلما تزوجت امر أة فھي طلاق كلما تزوجتك فانت طلاق تو ہر بور س كے ساتھ تكات كر نے ہے وہ طالقہ ہوگی اگر چہ دومرے شوہر سے نکاتے کے بعد اس سے نکاتے کیا ہو رہی غایتة السروجی میں ہے اورا گر کی نے کہا کہ ک امراٰۃ اتزوجھ نھی طلاق ہرعورت کہ میں س سے نکاح کروں وہ عاقہ ہے ہیں اس نے کی عورتوں سے نکاح اسکے یو سب کیر

ن مدیدے کیا ہے سر ورثہ روئم رمویت ہوتا ہوتا ہوتی ہوتی ہے بین کیدی ای ان کا ک کی ملک و تین طال تک ایا ہے۔

م پار جب بیال کاعورت ہے تکان کروں قوو والا تقامے یام پار جب تھے سے نکان کروں قوقو طالقہ ہے۔

يعني فرووجهوع دونو پاکوشامل ...

یعنی اس مجلس میں ہے (۲) کینی ایک مقد میں ۔ (1)

طد ق پڑے گی اورا گراس نے ایک ہی عورت ہے گئی ہر نکات کیا تو و وفقط <sup>(۱)</sup> ایک ہی مرتبہ مطلقہ ہو گی میرمجیط میں ہے۔ ًىراس نے بعضى عورتو ب<sup>(۲)</sup> كى نىيت كى بيونو دياية اس كى نىيت سيچ ہوگى مگر قضا ئاتصد يق ندكى جائے گى اور پينخ فيصاف <u>ن</u> فر مایا کہ قضا ابھی اس کی نمیت سیجھ ہےاور فتو ی خلام مذہب پر ہے ور "رفشم کھانے و المضلوم ہو ورمو فتی قول خصاف ہے تھم و یا سی تو کچھمضا کھنہیں ہے ہیہ بحرالرائق میں ہےاور منجمدہ الفاظ شرط کے لو۔ومن وای وایں ویں وی بین کذفی النبیین اورااز انجملہ الفظ في ب جبكه فعل برواض بومثلًا كبركه انت طلاق في دخولك الداريعني (ان دخست الدار) بيعم بيريس ب- اورا غاظشر جو فاری میں بیں تروہمی و ہمیشہ و ہرگاہ و ہرز مان و ہر ہار پس لفظ اگر بمعنی ان ہے پس حافث نہ ہوگا گر کیک ہی مرحبہ اور دوم بمعنی متی ہے کہ اس میں بھی ایک ہی مرتبہ جانث ہو گا اور سوم<sup>مثل</sup> دوم ئے ہےاور دونو ں کے معنی ایک ہیں اور چہارم وہیجم میں بھی ایک ہی مرتبہ جانث ہوگا س و سطے کہ بیافظ ہمعنی (۱۳) کل کے ہاور یہی سیجے ہے اور ششم ہمعنی کل ہے اپس ہر ہاروہ جانث ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اور رہ غظ کہ جیسے کہا کہ زن<sup>(۵)</sup> اوطالقہ ست کہا یں کارمی گندلیس اگر عرف میں اس سے تعییق کے معنی نہ لئے جاتے ہوں ق صدق نی ای واقع ہوگی اس واسطے کہ میتحقیق ہےاوراً مران لوگوں نے تعلیق فقط اسی فظ کے اپنے عرف ومحاور وہیں رکھی ہوتو جب تک نثر طه نه یائی جائے طلاق واقع نه ہوگ ور گران ئے عرف میں تعیق اس لفظ ہے بھی ہوا ورصر تی کے حرف شرط ہے بھی معروف ہوتو 'مُضلیٰ نے اپنے فناوی میں ذکر کیا ہے کہ بیطلا تی فی الحال واقع ہوگی اور ہمارے بعضے مشائخ نے فر ہ یا کہ نہ واقع ہوگی اور یہی صح سے بیمجیط میں ہےاور "مرفتم کھانے کے بعد ملک زائل ہو جائے مثلاً عورت کوایک یا دوطلاق دے دیں تو اس ہے تتم ہاطل نہیں ہوتی ہے پھرا ً برشر طالبی حالت میں یوئی گئی کہ ملک ثابت ہے توقشم مخل ہوگی مثلاً عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اً سرتو اس دار میں و خل ہو پھرا یک حالت میں داخل ہوئی کہ بیاس مرد کی بیوی تھی قوقشم منحل ہوجائے گی اور باتی <sup>(۱۷)</sup> ندر ہے گی اوراً سرنکاح ہے خارج ہوجائے ئے بعد د خل ہوئی تو قشم محل ہو<sup>(2)</sup> ہوجائے گی مشلا اپنی عورت ہے کہا کہا گرتو دار میں داخل ہوتو تو طابقہ ہے پھر قبل و جودشر طائے اس کوحد ق د ہے دی یہاں تک کہ عدت گزر گئی پھرعورت دار میں داخل ہوئی توقشمنحل ہوگی تگرحد ق یجھنہ واقع ہوگی ہے کا فی میں ے اور " سراتی ہوی ہے کہا کہا " برتو دار میں واخل ہوتو تو طالقہ ہے طلاق ہے پھرقبل دخوں دار کےعورت کوایک یا دوحد ق دے دیں پھرعورت نے سی دوسرے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس سے دخوں کیا پھراس کی طد ق کے بعد شوہراول کے نکاح میں آئی پھرو ر

ل قوله افظ اقول به مجیب محاوره بهوگا به

ع ۔ ۔ ق ں المتر جم ہورے محاورہ میں واقع نبیس ہو گی ورند یہ عرف ہے اور فاری زبان میں بھی بیری ورونہیں ہے اور گر تعیق کا می ور و بھو بھی وہن کا رمیند تبخیر سے نہ تھیتی ہیں واقع ہوگ دور شابیر کہ اصل میں ہمند ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ، مراتيد

<sup>(</sup>۲) مثاییم اد ہو کے تعضو کی ہرعورت ہے۔

<sup>(</sup>۳) - اَّرَةِ دار مِينِ داخل ہو۔

<sup>(</sup> ٣ ) و رکل میں کیبار حث ہے۔

<sup>(</sup>۵) معنی اس کی بوی طالقہ ہے کہ وہ پیکا مسکرتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) يوې پرطان مورک

<sup>(</sup> ہے ) اور چھے نہ ہوگا۔

### 

سرایک تحف نے کہ کہ ہر ہار جب بین سوار میں دولوں ہوں تو میری ہوں کو طدق ہوں کو طدق ہوگی ہیں جا ہان طلاقوں گھر میشخص اس دار بیل جو رمز ہیدداخل ہوا اور سی ہوی کو میں نہیں کر چکا ہے تو ہر بادیلی ایک طلاق و اقع ہوگی ہیں جا ہے ان طلاقوں کو میں ہر متحد اخل ہو ہوگی ہیں جا ہے ان طلاقوں کو میں ہر متحد اور جو ہوگی ہیں جب ایک ہی ہر بار جب تو سو در میں دخل ہوئے ہی ہر بار کہ تو فدا سے کلا اس کر ہے تو تو جا تھ ہے تو دو مری فتم معلق ہو خول ہوگی ہیں جبکہ دو عورت دار میں داخل ہوگی تب دو مری فتم منعقد ہوگی ہی ہر جب فلاں سے تین بار کار اس کر ہے گئی ہیں جبکہ اور این میں ہے آ ہرائیں مر دن دو مردوں ہے کہ کہ ہر بار کہ میں متعقد ہوگی ہیں جا ہرائی میں ہے آ ہرائیں مرد نے دو مردوں ہے کہ کہ ہر بار کہ میں متعقد ہوگی ہیں ہو اس کے بار کہ ہیں ہوں کہ اور تین قیمہ متعقد ہوگی ہیں ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں کہ کہ ہر بار کہ میں اور تین قیمہ کہ ہو تو کو یا اس کے باس تین مرتبہ ہو گئی ہیں ہو بار کھا نا ہو دو مردے کے باس کھا ہو گئی ہو گئی ہیں ہو گئی ہیں ہو گئی ہوں کہ کہ ہر بار کھا نا ہو گئی ہو گئی ہوں کہ کہ ہر بار کھا نا ہو گئی ہیں ہو کہ ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہو گئی ہوں کہ کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں کہ کہ ہر بار کہ میں نے تین مرتبہ ہو گئی ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو گئی

یے سیمکیل بیٹی ہوگئ کے بعد جدید نکائے سے بوری تمین طاہ آن کا اختیار حاصل مواور پہنے نکائے گئی معدوم ہوگئی۔

ع یعنی مثلاً بہدایک ایک طلاق دے دی ہواتہ اب دو کا ما مک ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) يعنى خدف تعبيق ـ

J9527 (t)

\_1119 = / = (r)

<sup>(</sup>٣) پس تين ڀار ھے تين طلاق واقع ہول گ-

ین بیوی ہے کہ کہ میری طرف ہے ہے محسن کلمہ کہنے پرتو طلاق یا فتہ ہوئی:

ا کیک تنام نے بنی بیوی ہے کہ ہر ہو ، راجب ہیں اکہلی وہ ہے کبوں تو تو حالقہ ہے لیے بور کے بیان العدوالمعد مذو ت بد بداج قاطورت پرائیب طابق واقع موگی ور از ای نے یاں کہا کہ جونان اللہ المهربندی یا اللہ اللہ اکہ قاطورت یا تین ب ق و تع وہ ان پیاند صدین ہے ایک محتف نے بنی دو ہو یواں ہے جن سے ہاتھ وخواں مربو ہے یو میس یو ہے یہ بست ہے انول یا ہے نہ وہ مری ہے یوں کہا کہ ہم یور جب میں تمہاری عادق واقتم کھا ہمان الوحم دونوں میں سے کیک طالقہ ہے یا کہا کہ ایک تیک تم وہ و ں جانت ہے اور نعرر و وم جیہ کہا تو کہ چھووا تھے نہ سو کی اورا ٹر تیسری مرجبہ کہا تو رہے تناب میں مذکورٹیس ہے اور مشائج نے فرمایا کہ و من نه موک سر س نے دوسری مرجبہ کی طلاق اسدہ کے سو سے تیسری مرجبہ میں طلاق و حدہ مراد بی تو ایک صورت میں ان وو الن عد قل بياتم مُن نه وا ما جانع گاچي اليك تم اول ٿين ها نث جو جائع گا اور اگريون بها كه جريار جب ٿين نے تم ، ، ، باین سے بید نے طاق کی تو بیعورت طالتات میں ہار کشتم نھائی میں نے تم دونوں میں سے ایک نے طاق می تو تم میں سے ا نیب نواغذے نو انیب طد قل واقع ہوئی وراغتیار بیان کہ بیڈو نامورت مطلقہ ہوئی شوہر کو ہےاورا سریوں کہا کہ ہر ہار کہ میں استحم کھانی تم دونوں میں ہے ایک کے طوق کی تو ایک تم میں ہے جاتھ ہے ہر ہار کہ میں نے قشم کھائی تم دونوں ہے کیک کے طوق فی ق ه و جا قذے تو ۱۰ طدیق و اقع بیون گی ور فقیارشو ہر و بوگا میاہے دونوں طد قون کوائیک ہی پر ۱ اے ورمیا ہے دونوں پر تقسیم کرد ہے اه رئز شهری بیب مدخوبه مواور دوسری مدخوله ندموین این که بهر پار که میں کے تم دونوں بےطلاق کی قشم کھائی تا تم دونوں جا قد سواور س و تین مرحبه کها تو میبلی تشم منعقد بو سردومه ی تشم سے تنحل بوگ چی جریک پر کیک کیک جاتی و تع بوگ ورتیس ی تم مدخویہ بے نقل میں منعقد ہوگی وردوہری قشمر تیسر کا قشم ہے تھی شہوگی کیونکریشر طاقمام منہیں ہے چینی دونوں کے طاق ک قشم یونی نیڈی ور ' رخیر مدخو یہ ہے نکاح کر کے اس ہے کہا کہا ً بریں اسٹی واقعل ہوں تو تو طالقہ ہے تو دوسری و کہلی تشم محل ہوگی اور دونو پر میں ہے مریک پر ووطان قروا تھے ہوں گی اس وا نہے کہ تیسر کی د فعد مدخولہ کے حق میں فشم کھانے پر پہھٹر طرمو جود کھی اور اب شرح یور کی مو ۔ ''ٹی ہاں دونو ں میں ہے ہر میک ہمدطلاق یا ندہوجانے گی اور سرس نے فیبر مدخوبہ سے نکات نہ آیا میکن اس سے بیا کہا کہ میں ے تھو سے نکات کیا اور تو دار میں وخل ہوئی تو تو جائنہ ہے تو قسم سیج ہوگی اور پہلی وووسری فشم منحل ہوجا میں گی سیکن مدخو یہ س کی ملک میں ہے ہیں بسہ طور قل یا بحد ہوگی اور غیر مدخو ۔ اس کی ملک میں نہیں ہے نہیں اس کے حق میں فتیم اغو ہوگی اور اول و ووم ووثو پ منحل تو ہوں گی نعر پچھ جزا اہمتر تب شہوگ سکین قشم بھلمہ ہر یا رمنعقد ہو گی اوراٹڑ انحل ل خاہر نہ ہو اپن دونوں قشمین ہاتی رہیں کی پچس جب ان کے بعد اس سے نکاح کیا اور اس کی طلاق و لشم کھائی اس پر دوطلاق واقع ہوں کی اور اُٹر اس نے مدخوے سے ہوا کہ جب میں تھو ہے نکال کرون تو تو جالقہ ہے تو سچھے شاہو ک اس واسے کہ ووہ اندموجود ہے لیکن آسریوں کہا کہ جب میں تھے ہے جدتیر ہے دو یہ ہے شوم سے نکاح کرنے کے نکاح کروں تو تو جاتھ ہے تو ہی قشم سیجے ہوگی اس واسطے کہ اس میں اضافت ہجا نب ملک ہے بیا شہ نے جا مٹ کہ چہ تھیم میں ہے۔اورا کراس نے اپنی کن (۴) عورتا س میں سے ایک سے کہا کہ ہم جارکہ میں نے تیم می طاق کی فقیم کھیا تی تو ، قایات جا نتات جی پیم ووسری مورت ہے بھی ایا ہی کاوم کیا پیم تیسری ہے بھی یہی کہا کہتو تیسری و پوکٹی مورت تین تین جا ق

الم المعالم ال

<sup>(</sup>٤) من شوه بازياه ورتك ر

ئت ط بقہ ہوجا میں کی اور دوسری عورت پر دوطلا تی اور پہلی پر ایک طلا تی واقع ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کلام سے وہ لیبلی عورت ئے طلاق کی تشم کھانے و یا ہوا اور تیسر ہے کاام ہے پہلی و دوسری کے طلاق کی تشم کھانے وایا ہے اوراً سر بجانے فظ ہر ہار کے لفظ جب بیوتو تیسر نی و پوتھی عورت میں سے ہرا یک پر دو دوطلاق واقع ہوں گی اوراول و دوم میں سے ہرا یک پرایک طار ق واقع ہوگی میہ عق بیہ میں ہےاورا گرکسی مروسنے کہا کہ ہرعورت میریعورتوں تیں ہے چودار میں واضل ہو پس میط لقہ ہےاور فیل ان تو فلال مذکورہ فی الی ط لقہ ہوجائے گی اورا گراس کی عدت میں وہ دار میں داخل ہوئی تؤ دوسری طلاق بھی اس پروا قع ہوگی میتقی میں ندکور ہےاور شیخ ابوالفضال نے فرہ یا کہ میتھم اس کے خلاف ہے جو جا میں مذکور ہے میدذ خیرہ میں ہے نواز رمیس ہے کہ میں نصیر کے فرہ یا کہ میں ہے جسن بن زیا و سے دریافت کیا کہا کیکھنے کے اپنی ہیوی ہے یوں کہا کہ ہر بار کہ میں داخل ہوں اس دار میں ایک و فعد دخل ہونا تو تو جا بقہ ہے ہر پار کہ میں اس وار میں وو دفعہ داخل ہوں تو تو جا بقہ ہے پھراک وار میں وو وفعہ کا داخل ہونا س سے عمل میں آیا تو حسن بن زیادہ نے فر مایا کہ محورت مذکورہ پر تین طلاق واقع ہوں گی بیرتا تار خامیہ میں ہے۔ پر س

َرِسَ نِي اللها دخلت هذه الدار وكلمت فلانًا او فكست فلانًا فأمرأة من نسائي طالق :

ا اً رس نے ووغورتوں ہے کہا کہ ہر یار کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا گئی تم دونوں طالقہ ہو پھر س نے ایک ہے ا کیمیاراور دوسری ہے دویار نکاح کیا تو دونوں ایک ایک طدیق ہے طابقہ ہوں گیلین اگر وں ہے بھی دویارہ نکات کیا تو دونوں پر ا کیک ایک طلاقی دوسری بھی واقع ہوگی اور اگر کہا کہ ہر ہارکہ میں نے دوعورتوں سے نکاح کیا ہیں دونوں طالقہ بیں بھرا ک نے تین عورتوں ہے تکات کیا تو سب برطلاق برا جائے گی اس واسطے کہ جرکے تل میں میہ بات یا فی گئی کداس نے دوعورتوں ہے کا ت کیا ہے و بہی شرط تھی ورا گراس نے کہا کہ ہر ہار کہ میں نے تم دونوں نے پاس کھایا پیس میری ذبوی طابقہ ہے پھراس نے ہر کیب کے پاس تین قلہ کھائے تو اس کی عورت پرتین طلاق واقع ہوں گی میافتا ہیا ہیں ہے اورا گر کہا کہ میری ہرعورت و ہر یار کہ میں کسی عورت ہے تنمیں برس تک نکاح کیا پس وہ طالقہ ہے اگر میں اس وار میں واخل ہوں اور اس تحفی کے نکاح میں ایک عورت ہے پھر اس نے دوسری عورت ہے نکات کیا چھراس نے ان دونوں کوطلاق وے دی چھران دونوں سے دو ہارہ نکات کیا پھر دار میں داخل ہوا تو ، ونوں میں ہے ہرائید پر تین طلاق واقع ہوں گی جن میں ہے ایک طلاق بایقاع 'اور دو بحایف و تع ہوں گی ور سراس نے وونو ں کوھد تی دینے کے وفت دونوں سے نکاح نہ کیا ہیں ں تک کہ دار میں داخل ہو گیا پھر دونوں سے نکاتے کیا قوم ایک مسوب س کے مانث ہوجائے کے مطلقہ بیک طلاق ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر کس کے کہا دخلت هذه الدار و کسمت فلان او فکنمت فلانا فامراُقا من نسائی طالق کیخی ہر ہار کہ بیں اس دار میں داخل ہوااور میں سنے قلال سے کلام کیا پا ٹیز تکمیں نے فلال سے کا ہم کیا تو میری عورتوں میں ہے ایک عورت صالقہ ہے بچتر میشخص دا رمیں گئی مرتبہ داخل ہوا اور فلاں ہے اس ئے ایک ہی وفعہ کام یا توعورت پرایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا کریوں کہ کہ ہر بار کہ بیس اس دار میں داخل ہوااورا گرمیں ئے فلال ہے کا مرکبا تو تو جالقہ ہے پیچرو ہوا رمیں تیمن مرتبہ واخل ہو۔ ورفلا ب ہے اس نے ایک ہی وفعہ کاام کیا تو عورت پر تیمن طلاق و تع سو ب گی اورا گر کہا کہ ہیں جارک میں نے سی عورت ہے نکاح کیا اور میں دار میں داخل ہو تو وہ طانقہ ہے پھر ایک عورت ہے تین مرتبہ کائ کیا ور

یا بیٹا تا بیٹی ایک طلاق تو واقع کرنے ہے بیزی اور وہ طاباق وجیتم کے بیزیں۔

تو اور میں اصل میں ہے اور بقل ہر نفظ والو ہے۔

تی مز مجرتو یہ نیز واضح رہے کہ ہی کارتر جمہ بیان اولی سیں ہے اس واسطے کہ پس بھارے محاور دمیں تعقیب ہے مع القرق فی فی مل فید۔

فتاوی عائمگیری جدد 🗨 بیشری الطلاق کتاب الطلاق

دارین ایک بی وفعه داخل ہوا تو ایک بی طلاق واقع ہوگی اورا گروو بار و داخل ہوا تو دوسری طلاق واقع ہوگی ورا گرتیس ی بارد خل ہوا تو تین طلاق واقع ہوں گی اوراس کی نظیر بیسئد ہے کہا گرا پی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں چھو ہارااوراخروٹ کھایا قو تو طالقہ ہے پھراس نے تین چھو ہارے اورا کیک اخروٹ کھایا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اورا گردوسرااخروٹ کھایا تو دوسری طلاق اوراگر تیسرا اخروت کھایا تو تیسری طلاق بھی واقع ہوگی میڈس کی تنہیں اٹیا مٹ امک ایسیریں ہے۔

اگر یوں کہا کو گل کل امر أة لی تکون ببحارا نھی طائق ثبتا ہرمیری عورت جو بخارا میں ہوگی وہ بسط قرط قد ہے تو صحیح بیہ ہے کہ اس کلام سے میمرا در کھی جائے گی کہ جس عورت سے وہ بخارا میں نکاح کرے وہ طاقہ ہوگی اور اس سے مش کے نے فر مایا کہ آگرائی ہے ہوائے بخارا کے دومری جگہ کسی مورت سے نکاح کی ہزار میں سلے آیا اور خود اس کے ستھ بخارا میں رہا تو وہ مطلقہ نہ ہوگی اور یہی صحیح ہے بیا فلا صدید ہے ایک شخص کی ایک غیر مدخولہ عورت ہے اس نے کہا کہ ہرمیری بیوی ور ہرعورت کہ جس سے تمین سیال تک نکاح کروں وہ طالقہ ہا اور اگر میں دار میں دافیل ہوں پھرائی نے ایک عورت سے نکاح کروں وہ طالقہ ہا اور اگر میں دار میں دافیل ہوں پھرائی نے ایک عورت سے نکاح کی ہوں تو پہلی بیوی طلاق دے دی اور پہلی عورت کو بھی طرف تی و سے دی اور پہلی عورت کو بھی طرف تی دونوں سے تمین سیال کے اندر نکاح کی بھر دار میں داخل ہوں تو پہلی بیوی قسم کی وجہ سے بدو طلاق میں طلاق پڑیں گی اور دی کھی لیس جمعہ اس پر تین طلاق پڑیں گی اور دی

اے ۔ قبل المحر جم بھارے عرف میں جوعورت اس کے پہلے ہے بخارا میں نکاح کی ہوئی موجود ہو وہ تھی بنابر مختار مذکور کے مطلقہ ندسوں وار جورما ان یکون بیکذا

<sup>(</sup>۱) ایٹی بیول ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی میر بارجانث ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) اورغورت مطلقه بموجائے گی۔

جدیدہ پیںاس پرسو نے اس طلاق کے جواس کو بہتخیر دے دی تھی ایک طلاق بوجہ قسم کے واقع ہوگی چنا نچے جملہ دوطد قول سے مطقہ ہوگی اورا گرم دینہ کور بعد ان دونوں کے اول مرتبہ طلاق دینے کے دار میں داخل ہوا پھر ان دونوں سے نکال کیا تو عورت قدیمہ نکان کرتے ہی بوجہ قسم جانٹ ہونے کے بیک طدق جا تھ ہوگی گرچہ اس کے حق میں انعقاد دوقسموں کا ہوا ہے ایک قسم تزون دومہ قسم کون (الکیکن قسم کون بلر جزاء ہوگی پس نفس تزون کی وجہ ہے ایک طلاق واقع ہوگی اور رہی جدیدہ سواس برجانٹ ہوئی وجہ سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ہیرمحیط میں ہے۔

اگركها:كل امرأة اتزوجها تشرب السويق فهي طالق او قال كل امرأة اتزوجها تلبس

المعصفر فهي طالق:

اگریوں کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکاج کروں اگر میں دارمیں داخل ہوں تو وہ طاقہ ہے ہیں جس سے بہا وخوں کے نکاح کیا ہے ہو داخل ہو گئے ہوگا ہو گئے ہوگا ہو گئے ہوگا ہو گئے ہوگا ہو گئے گئے ہوگا ہو گئے گئے ہوگا ہو اخل ہو گئے ہوگا ہو گئے گئے ہوگا ہو گئے گئے ہوگا ہو گئے گئے ہوگا ہو اخل ہو گئے ہوگا ہو گئے گئے گئے ہوگا ہو تا بھی دارمیں داخل ہوا تو ہرعورت جس سے انعقا وسم کی شرط قرار و یہ جائے گا اور شرط اول شرط حدث ہوگا ہو گئی ما مک (اسم) ہول وہ طاقہ ہے آئر میں دارمیں داخل ہوں یا داخل ہونے میں نکاح کروں وہ طاقہ ہو اور اگر کہا کہ ہرعورت جس کا میں ما مک (اسم) ہول وہ طاقہ ہے آئر میں دارمیں داخل ہوں یا داخل ہونے

ا ۔ ۔ ۔ لیمنی قسم اس نے کھائی ہے اس کے بیمفنی مراد ہوں کی عورت متکوعات کلام کرنے سے طالقہ ہوجائے ہر بہند کہ کلام سے پہنے تکان سیاموقو سے نبیت بھی سیج سے اور لفظ ہے بھی کلتی ہے۔

و قال المرجم مار عرف كموافق اس من نظر ب-

<sup>(</sup>۱) تعنی دخول دار په

<sup>(</sup>٢) وومطقه بوجائے گ۔

<sup>(</sup>r) وارمیں داخل ہونے ہے۔ (۳)میری منکوحہ ہے۔

کی شرطَ ُومقدم بین سیاتو بیایک ہی عورتوں کو شام ہو گا جو س کی ملک میں ہوں اوران گوشامل شاہو گا جو بعداس کے نکا شامیل سے میں گ اورا <sup>ا</sup> سراس نے ستقیاں کی نیت کی تو تخصیط کے طور رہا اس کی تصدیق <sup>(۲)</sup> کی جائے گی پس جوعورت اس کی ملک میں ہے وہ بہ متیار ظ ہر مفہوم کلام کے مطلقہ ہوگی اور جو ''مندہ 'ن کے نکا ن میں'' ٹی وہ اس کے اقر ارپر مطبقہ ہوگی بیری ٹی ورٹو اورانان امید میں امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ ایک سخص نے کہ کہ کل امراۃ اتزوجھا تشرب السویق فھی طالق او قال کل امراۃ اتروجھا تىبس المعصغر فھى طالق اے ہرعورت جس ہے ہيں نکال َ روں كەستوكھانے (ياستوكھائي مو) وہ طاقہ ہے يا كہا كہ ہورت جس سے میں نکات کروں کہ تھم کارنگا ہو پہنے (یا پہنتی ہو )و ہ جا لقہ ہے قو س قول سے بیمراور کھی جائے گی کہ بعد نکات کرنے ہے وہ ستو کھائے یا سم کا رنگا ہوا کپڑا ہے نیکن اگر س نے بیانیت کی کہل نکاح میں سے کے بیا کرتی ہوتو س کی نیت پر ہے بیاذ خیر ہ

ا میں عورت سے کہا کہ برعورت جس سے نکاح کروں جب تک تو زندہ ہے تو وہ عابقہ ہے پھر خاص سی عورت ہے نکان کیا قوجا نٹ نہ ہوگا اور پیکلامال عورت کے سوائے دوسری عورتوں کے حق میں رکھا جائے گا اور ای طرح ٹرید کا مرین بیوی ت کب پھر اس کوطل قل یو نن دے کر س سے نکال کیا تو وہ مطاقہ شاہو گی پیفصوں استر وشنی میں ہے اور اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تیرے نام کی برخورت جس سے میں نکات کروں وہ طالقہ ہے پھراس ہوی کوطلاق وے کر پھراس سے نکات کیا تو مطلقہ نہ ہوگ اگر جیشم کے وقت اس کی نبیت بھی کی ہو جیسے اگر کہا کہ ہرعورت جس سے میں نکال کروں ہوئے تیرے ووط بقہ ہے تو یہ عورت فقیم میں و کفل نہ ہوگی اً سرچہ نیت کی ہوا بیک مخف کی چارعور تیں تیں اس نے ایک ہوی ہے کہا کہ میری ہر بیوی طالقہ ہےاً سرتو اس دار میں داخل ہو پھر س کو کیپ طلاق بائند دے دی پھرانی عدت کی جائت میں بیغورت دار میں داخل ہوگئی تو سب عورتیں مطلقہ ہو جا میں گی کیپ سخص نے کہا کہ میری ہر بیوی طابقہ ہے اور اس کی میت میہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے اور جو سئد واپنے نکات میں اے گا قو س کار م سے طلاق الی بیوی کے حق میں نہ ہوگی جو آئد واس کے نکاح میں سے بیافیاوی قاضی خان میں ہے۔

ا اً سر کہ کہ میری ہر بیوی طابقہ ہے اگر میں ایسا کروں جا انکہ اس کی کوئی بیوی اس وفت نہیں ہے اور اس نے بیزنیت کی کہ جسعورت ہے اس کے بعد نکاح کرے تو اس کی بیت سیجے ہوگی جیسے بوں کہا کہ ہرعورت جومیری بیوی ہوگی اور یہی تنش ی بار محمود اوز بندی کا قوں ہے ورث جممالیدین نے فرمایا کہ نیت نہیں سیجے ہے ورسیدامام اپوشج ع بنی نے فرمایا (۴) کہ ہم میں قول کو بیتے میں میہ فصوں استر وشنی میں ہے او مرمحکہ ہے مروی ہے کہ "رسی ہے اپنے و لدین ہے کہا کہ ہرعورت جس ہے میں نکاح کروں جب تک تم دونول زندہ ہوقو ووط لقہ ہے پھر دونوں مر گئے توقتم باطل ہوجائے گی اور میں سیجے ہے بیمحیط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ ہرعورت جو میرے نکات میں داخل ہووہ طالقہ ہے تو سے بمنز یہ اس قول کے ہے کہ ہرعورت جس سے میں نکات کروں وہ طالقہ ہے اور ای طرت ۔ کر کہا کہ ہر مورت جومیر ہے واسطے حل ل ہووہ حالقہ ہے تو بھی ایبا ہی ہے بیافعا صدمیں ہے ایک مختص جانتا ہے کہ میں ا تھی کہ معورت جس سے بیل نکال کروں وہ طابقہ ہے گئر بیابیں معلوم کہووٹشم کے وفتت یا پٹ تھا یا ندنقا بھراس نے کیساعورت ہے نا بی ہو جانٹ نہ بوگا اس و سطے کہ اس نے سحت قشم میں شک کیا ہے جاں شک کے ساتھ جانٹ نہ ہوگا پیرفناوی قاضی خان میں

تی ل فی احس کھ اکیک معین کوالک طلا تی ہائے ہے ہی فتا مل ر

متر مم ہتا ہے کے توں وہ کولین بنظر فقداولی ہے۔

ار با کہ برخورت جس نے بیل نکاح کروں وہ معتدے پھر ایک فضوی نے اس کے ستھ ایک خورت کا نکاح کردی اور اس نے بیٹ فض سے نہ قول ہے اس کی اجازت وے دی جسے مہر بھتے ویہ قویہ معتدنہ ہوگی بختا ف س کے اگر کاح (") کو اسط ویٹ یہ فال سے نکاح سے کاح کیا ہے۔ اس کا نکاح سے بیٹ ہو ہے کہ اس نے نہ اس و سطے کہ قول ویک ہی اور سرخی میں ہے کہ سرمین نے فداں سے نکاح کیا تو یہ طاقہ ہو اس کے اس کے ساتھ اور سرمین نے فداں سے نکاح کردی قو مطقہ ہوگی اور اگر اس نے خوداس سے نکاح کیا بدوں س کے کہ سی کو وکیل کر نے قو مطقہ ہو جو گی گورا سراس نے خوداس سے نکاح کیا بدوں س کے کہ سی کو وکیل کردی قو مطقہ ہو جو نے گی اور اگر کہا کہ بعد کی کو تھم دیا کہ میر سے ساتھ فلا اس عورت کا نکاح کرد ہو اس کے نکاح بیل موجود ہے تو مطقہ ہو جو نے گی اور اگر کہا کہ سرک نکاح کردی تو بیط لقہ ہے پھر کی وہم رہے وقتل سے نکاح کردی تو بیط لقہ ہے پھر کی وہم رہے وقتل سے نکاح کردی تو بیط لقہ ہے پھر کی وہم رہے وقتل سے نکاح کردی تو بیط لقہ ہو جو کے قال سے نکاح کردی تو بیط لقہ ہو بیا تو مطاقہ ہو جو کے اور اگر سے نکاح کردی قورہ سے نکاح کردی تو بیط لقہ ہو گی اور اس کی نکاح کردی تو بیط لقہ ہو گی مثال دو گوا ہوں کے تعفور میں ابتدا آب کہ دیل کو بیا سے نکاح کردی ہو ہو گی اور اس نے نکاح کردی ہو ہو گی مثال دو گوا ہوں کے تعفور میں ابتدا آب کہ دیل کے تی سے نکاح کیا اور اس نے نول کی بیونی مثال دو گوا ہوں کے تعفور میں ابتدا آب کہ دیل کے تی سے نا در در ہم یہ نکاح کیا اور اس نے نول کیا تی نول طلاق واقع ہوگی مثال دو گوا ہوں کے تعفور میں ابتدا آب کہ دیل کے تی سے نا در در ہم یہ نکاح کیا ور اس نے نول کیا تی نول کیا تی نول کرے کردی ہو ہو کی بیونی القدیم میں ہیں۔

ا تن الهريم يعني تيرار قيداس كامبرقر اروے كر نكاح كروں جا لانكه بيغورت اس كى مكت نبيس ہے كہ ومبر نه بوسكے .

اور ہے ف ئے موافق اس تھم میں تا ٹال ہے۔

<sup>()</sup> شاه ميد ويراع ي كول تني .

<sup>(</sup> ۴ ) 💎 کہ جور دو مری خورت ہی کہیں ہے جس کی طلاق شوم ہے اختیار میں ہو۔

<sup>(</sup>r) منتخ کی نے کہار

## فصل: ﴿ كَلِمُهُ النَّ واذَ اوغير ه سِيعَيْقِ طلاق كے بيان مين کلمه ان واذ اوغير ه سے پيق طلاق کے بيان مين

اگر کاح کی طرف طارق کی اضافت کی تو نکاح کے پیچھے ہی طارق واقع ہوگی مثلاً کسی عورت ہے کہا کہ اً سر میں تجھ ہے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ برعورت جس سے نکاح کروں طالقہ ہے اور ایک بی لفظ اوّا ومتی لیعنی جب کہ سرتھ کہا کہ جب نکاح کروں تو بھی بہی حکم ہےاوران میں کیچھفر ق نہیں ہےخوا ہ اس نے کسی شہری قبیعہ یا وقت کی تخصیص کر دی ہویا نہ کی ہوتھم یکساں ہے وراً سراس کوشرط کی طرف مضاف کیا تو شرط کے پیچھے ہی تفاقا اقع ہوجائے گی مثلاً اپنی عورت ہے یوں کہا کہا ً سرتو دار میں واخُل ہوتو تو جا بقدہے وراضا فٹ طان ق صحیح نہیں ہےالہ اس صورت میں کوشم کھانے و لہ بالفعن ما بک ہو یا ملک کی طرف مضاف کر دے اور اگر کی اجنبیہ عورت ہے کہا کہ اگر تو دار میں واخل ہوتو تو جا بقہ ہے پھر اس عورت سے نکاح کیا پھریپہ دار میں داخل ہوئی تو مطلقہ نہ ہوگی میرکا فی میں ہےاورا کر یوں کہا کہ ہرعورت جس کے ساتھ میں ایک فراش پر جمع ہواو ہ جا لقہ ہے پھرا یک عورت ہے نکاح کیا تو وہ حالقہ نہ ہوئی اورا ً سرکہا کہ نصف اس عورت کا جس کا تو میرے ساتھ نکاح کردے طالقہ ہے بھراس نے ایک عورت کا س کے ساتھ بدوں اس کے حکم کے باال کے حکم ہے کاح کردیا تو مطبقہ ند ہوگی اورا گرئی عورت ہے نکاٹ کی اہریں کہ وہ طالقہ ہے تو ط قد ند ہوگی میہ فتح القدیریمیں ہے واضح ہو کہ تعبیق بھر تکے شرط بینی جبکہ حرف شرط کو ذکر کر دے ایسی تعبیق عورت معینہ وغیر معینہ دونو ب کے تن میں موثر ہو آ ہے اور تعلیق جمعنی الشرط غیر معینہ کے تن میں کار آمد ہوتی ہے چنا نچہ اگر کہا کہ جوعورت کہ میں اس ہے نکاح کروں وہ طابقہ ہے تو کار تمد ہے اور معینہ کے حق میں کار تمرنہیں ہوتی ہے چنا نچہ پیقوں کہ پیمورت کی جس ہے میں نکاح کروں گا طد قد ہے پھراس سے نکاح کیا تو طالقہ نہ ہوگی بیمعرات الدراہ پیس ہے۔

ظا برى الفاظ ہے شوہر كا پچھاور مرا دلينا:

بھرواضح ہو کہ شرط اگر جزا ہے متا خر ہوتو عیت سیج ہے اگر چہصرف فاء <sup>()</sup> ذکر نہ کیا ہوبشرطیکہ شرط و جزا کے بچے میں سکوت نہ آگیے ہوآ یا تو نہیں دیکتا ہے کہ جس نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں واخل ہوتو طلاق کا واقع ہونا دخوں دیر ہے متعتق ہوگا اً سرچہ حرف فا ذکر نہیں کیا اس واسطے کہ شرط و جزائے بچے میں سکوت و تعینہیں ہوا ہے اورا ً سرشرط جزا پر مقدم ہو ہیں اً سر جز ۱۰۱سم (۴) ہوتو جزا کا تعلق شرط سے جب ہی ہوگا کہ جب حرف فاء ذکر کیا ہو چنا نجیداً کرکس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ان دخدت الداد فانت طالق ميني أكرتو دارمين داخل بهوتو توطالقه بإدراكريوب كهاكه ان دخست داد انت طالق ليعني اكرتو درمين واخس بوتو ط قه (۳) ہے قوطند ق فی الحال واقع ہو گی سکن اگر اس نے دعوی کیا کہ میری مراد میتھی کہ طلاق معلق بدخول ہوتا فیعہا ہینہ و ہین الله تعالى اس كي تصديق ہو گي مگر قضاء تقديق نه ہو گي قال تمتر جم ردو ميں اگر چه مل يهي ہے كہ حرف فاء كا ترجمہ لفظ تو يا جَب بو ، ج ئے کیکن سااو قات حذف کر کے بھی یو لتے ہیں اً سرچہ جز ءاسم ہو ہذا قضاء بھی تصدیق ہونی میا ہے وامتداعم ۔اً سرجز بعل مستقبل یا فغل ماصی ہوتو جزا ، ہدول حرف فاء ۔ شرط سے متعمق ہوگی اور یہی اصل بنی ہے ورا گرعورت ہے کہا کہ ' رتو دار میں

يعني لين وغير ٥ -(1)

فعل شہو۔ (r)

لعِنی اردو میں جوہا کر کیا ہو۔

ا المان الم

(۲) تنهيں ہے ولي انظ كبار (٣) تو طالقہ ہے پھرا كريو دار ميں داخل ہوتی۔

( ) میشن چین میا قو وغیر دار ۱ ۲ ) هلی بهوالی به

(۲) موجود شامر (۵) مان او پر ہے دن ہے پر الت ہے۔

(۵)ه موا ظیر اکسی

لے تن ری زبان میں میں ہے کا مہمل ہے ہی تھی وہ ہی ہیں مذورہ۔ میں المام ہم میں صلی مخفوظ رصی جائے ورنہ ہوں کے تقل وہ ہاں ہو ہا ہے۔ علی المحر ہم اگر کی جائے کہ میں تعلیق بشر ولیس ہے جبد مقسود امر محال ہے اس واسطے کہ شرطوں ہے جو بالفعل معدوم ہو گرمو جود ہو ہ تماں ہو جا ادکامہ سوئی کے ناکے ہا ان محدوم ہو گرمو جود ہو ہو تماں ہوجا ادکامہ سوئی کے ناکے ہا ان محدوم ہو گرمو ہود ہو ہو گئی ہو جا ہے ہو اب میرہ کے کہ اس کی شرط پر معلق کیا جو محال ہے تا خرص اس سے میں کے تالے تابع ہو اب میرہ کا اس کے میں کے تابع ہو تابع ہو اب میرہ کے کہ اس کے تابع ہو تاب میں ہے تابع ہو تابع ہو تابع ہو تابع ہو تابع ہو تاب میں ہو تابع ہو ت

لیک شخص شدنان کا درو زاد بجایا مَرارو زاد تھو الشّائیا چھراس نے کہا گدا مُرتو ' سے درواز سیارات و نہ خو تا تو ے قنہ ہے اور حال میہ ہے کہ اس وار میں کوئی شدتی وئی رائٹ مزرعی اور درواز شدکھل تو اس کی بیوی میرطلاق وا فع شد ہوگی میرنیم الفائق میں ہے ورا اس پنی بیوی سے جوجا نظیہ ہے کہا کہ آرو جا جند ہوئی تو تو طالقہ ہے بیاج ارتقی ہے کہا کہ آرتو ہے رہوؤ تو جا جہ تو یہ ''مند ہ کے حیض ومرض پر قرار و پاجائے گا اور ''سراس نے بہل حیض ومرض مرا و کیا ہے تو اس کی نبیت ہے موافق ہو گا اور اسریو ب کہا كه أركل كروزيهي تجيم حيض آئے تو تو طالقہ ہے حالا تكه اس كومطوم ہے كہ بيانا عند ہے تو يہ توب ان حيض كے است مرا ب کا جنا تجا آر کیش جاری رہا پیال تک کے دوسرے روز پی تن ہوگی تو جائے ہو بات کی بشر طبیعہ بیام کی تین روز پورے کی ہو تین <sup>(۲۲)</sup> ہے زاند میں ہواہ را گراس کوعورت سکت جا ہیں۔ ہوئے کا حال معلوم شدہوتو پیرجند پیرا زسمرُوکل کے روز حیض کے بی<sup>ق یا</sup> ہ جانے کا ای طرح آ مرعورت سے کہا کہ آ رہتھے بٹار ہوجانے جانا نکدات و بٹار ہے یا کہا کہ آ مرتبرے سرمیں وروہوجانے جا اند اس کے در دسر ہے تو اس میں بھی ایسی ہی تفصیل ہے جو بیض ومرض میں مذکور ہوئی ہےاوراً سراس کی مورت صحت میں ہو ہیں اس سے َ ہر کدا مرقو چنگی ہونی قو تو علاقہ ہے تو جے ہوئے ہی طدق و تع ہوگ یعنی فی الحال واقع ہوگی اورای طرح اً مرکہ کے سرقر بین ہونی یا کہا کہ اسرتو نے ساتو تو ( ''کا صالقہ ہے جا یا تندعورت ند کوروہ پھتی وسکتی ہےتو طلاق فی ای پاوا تع ہوگ اور تیا مر ''' وقعود و آرو ہ ں عت تک نیا پایا جائے اور رہا دخوں وخرون توقتم ہے بعد پھر جو دخوں کی خرون کے استد ہ پایا جائے وہی مراد رکھا ہا ۔ ا یہا بی حمل میں ہے چنا نچیا ً سر صامد ہے کہا کہا کرتا صامد ہوئی توم رووحمل رکھا جائے گا جوشم کے بعد جادث ہواورا یہا بی مار ناہ کہا : جھی '' ندویررکھا جائے کا بوشم کے بعد پیدا جو سے بیٹی مٹس ہے۔

م يَن يَوْنَ عَهِمَ كُوانْتَ طَانِعَ هُمُ لَمَ يَعْتَصِي وَ هُوَ تَعْلِيقِ عِنْ قَالِمَ الْسِائِمُ لَهُ الْمُؤْنِ لُهُ كَانَ مِن عَلِيقٍ عِنْ قَالِمَ الْسِيمُ الْمُؤْنِينُ لَهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ تھے اس ند جوں ، ندفتم ہے وقت وہ جا جا ہے جاتے تا میش ہوت می طلاق پر جائے گی اور اساں نے ہو ۔ اس سے اس حیض جمل مرا این تنی جو بالفعل موجود ہے تو حیض کی صورت میں دیاہے اس کی تصدیق ہوگی اور حمل کی صورت میں یا لکل تنمدیق نے 🔹 ن پیرائ لوہائ میں ہے اور آ بر کہا کہ قوصا علہ ہے جنبہ قوائید روز ورز ورز اورز ورز روز ورز ہرہے ان ون غروب فاآب و نے یر جالتہ ہو جائے گی میرک فی میں ہے اور اُسریوں کہا کہ جب قر روز رکھے کہی عورت کی نیت کے ساتھ روز والیک ساعت گزراتوں غد مو باے گی بیزبا بیامیں ہے اورا <sup>ا</sup>سرمورت ہے کہا کہ جس وقت تو جا بعند بہوتو تو طابقہ ہے چھراس نے خون ویکھا تو جب تک تین روز

م او با ينتي دَبر بالفعل تنكير النب بايفيت موجود و

یشن میں تی موقو مدو نیمر ومراوموگا طرفتم سیابیت با حت تعبار را یا بی رہے وطان تی پر ہے ں۔

<sup>(</sup>I)

اس والشئ رتمن روز ب كرجين نسيس ووتا . ( † )

من الله الله الله

<sup>- 1 6</sup> m

والتي مويار 0.50

<sup>-35 - 4</sup> 

ا معنی خون حیض و کیمیتے ہی اس پر طلاق پڑنے کا تھم ندویا جائے گاریہاں تک کہ تین روز و کی جائے۔

ع طالقه كيونكر قول يبال قول عورت ب-

مع ال واسطے کہ برول اس کے نصف وٹلٹ وغیر ہ ہونامعلوم نبیل ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) خواه طقيقة يا حكمار

<sup>(</sup>۲) پھر جب ايا بوجائے طالق ہوگی۔

كتأب الطلاق

ا وجود لیمن شرط یا نگ گئی تهیس پانگ تی۔

ع محر محضوص ای عورت کے ساتھ ہوگا۔

س سے تصدیق ندہوگ اس واسطے کہ قیض کا قرار تھے تھ قویہ ہوس ہے ورندو وقیض ندہوتا ہاں اگر قیض نبیں بنکد فقط یہ کیے کہ میں نے نون ویجھ تو حیض نبیں اور تقعید بق بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) خواه شو برتقعد بن کرے یا نہ کرے۔

<sup>(</sup>۲) دوم عاقوير سے-

کہ ب میں نے خون دیکھ کھریں کے بعد دعوی کیا کہ اس خون سے پہلے طہر دس روز کا تھا تو اقسدیق کی جائے گی اورا گرشو ہرنے کہا کہ اس خون سے پہلے تیراطہر دس روز تھا اورعورت نے کہا کہ بیس بلکہ بیس روز تھا تو قول عورت کا قیول ہوگا بیرکا فی میں ہے۔

اگرا فی دونوں حاصہ ہوتے ہیں گہ جبتم حاضہ ہوتو تم حاصہ ہوتو تم حاصہ ہوتو کہ کہ دونوں حاصہ ہوتے ہیں اگر شوہر نے دونوں کی تصدیق کی تو دونوں حالقہ ہوجا کیں گا اور اگر دونوں کی تکذیب کی تو دونوں حالقہ نہوں گی اور اگر دونوں کی تکذیب کی تو دونوں حالقہ نہوں گی اور اگر دونوں کی تکذیب کی تو دونوں حالقہ نہوگی اور دوسری کی تعدیق کی ہو وہ مطعۃ نہ ہوگی اور دوسری کی تعدیق ہیں تکذیب کے سند بعنی جس کے تعدیق میں شرحاکا لل پائی گی اس واسطے کدونوں میں سے ہرا یک اپنیش کی ہم اس کی تعدیق میں شرحاکا لل پائی گی اس واسطے کدونوں میں سے ہرا یک اپنیش کی ہم اس کی تعدیق ہوگی اور اسطے کدونوں میں سے ہرا یک اپنیش کی خمراور پی تعدیق میں اس کی تصدیق ہوتی ہوتی میں تکذیب ہوتی ہے ہیں جب شوہر نے اس کی حق میں تکذیب ہوتی ہے ہی جب شوہر نے اس کی تعدیق کی اور رہی وہ عورت جس کی شوہر نے تعدیق کی ہم اس کے حق میں دونوں شرطوں میں سے تو فقط ایک ہی ہوتی ہو کہ کہ جب تم ایک بچہ ہوتو تم حالقہ ہوتو یہ ایسے بچہ پر قرار دیا جائے گا جو دونوں میں سے سی کی طرف سے پر یا جائے گا جو دونوں میں سے سی کی طرف سے پر یا جائے گا جو دونوں مطاقہ ہوتو یہ ایسے بچہ پر آبر دونوں میں سے سی کی کی طرف سے پر یا جائے گا جو دونوں مطاقہ ہوتی ہوگی ہیں اگر شوہر نے تصدیق کی تو دونوں مطاقہ ہوتی ہیں اگر ہوں میں سے سی کی گا در اگر اس کی تکذیب کرے یہ اگر ہوں میں سے ہوتی کی دونوں میں سے ہوتی کی در اگر اس کی تون طالقہ نہ ہوگی ہوں اگر دونوں میں سے ہرایک نے کہ کہ میں حاضہ ہوئی ہی اور اگر اس کی تک میں کہ کہ میں حاضہ ہوئی ہو دونوں طالقہ ہوجو ہا کیں گا ہوں میں سے مرایک نے کہ کہ میں حاضہ ہوئی تو دونوں طالقہ ہوئی تو دونوں طالقہ ہوجو ہا کیں گا دونوں میں سے مرایک نے کہ کہ میں حاضہ ہوئی ہوں تا ہوئی ہوں تا تاد ہوئی ہوں کی طرف میں سے مرایک نے کہ کہ میں حاضہ ہوئی تو دونوں میں سے مرایک نے کہ کہ میں کہ کہ میں کہ سے مرایک نے کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کے اس کی خواہ شوہر ن کی تقدد یہ کی کو دونوں کی تو ہوئی ہوں کی طرف سے بیر بات الو باتی میں کی ہو دونوں کے دونوں کی تو دونوں کی خواہ شوہ میں کی خواہ شوہ کی کہ دونوں کی تو دونوں کے دونوں کی تو دونوں کی تو

ا تال المترجم ضرور ہوں کہن ہو ہے کہ ایسے حیض میں جو تعیق کے جعد پایا گیا اگر چہ کتاب میں مذکور نہیں ہے پھرواضح ہو کہ مسلد کا جواب ایسی صورت میں مختلف ہوگا جب کہ ہو (حتی کہ و خوب پاک ہو جائے اور درصور حیکہ و جم ع قبل خنس کے دس روز سے کم میں خون منقطع ہونے میں ہویا وقت نمازگز رجائے ہاں پورے دس روز پرخون منقطع ہونے میں جواب منفل ہے۔

جس کی تعدیق کی ہے س پر ایک طوق پڑنے کی ورا اس سے دوعورتوں کی تعدیق کی تو ان دونوں میں ہے ہے ہیں۔ یہ بات ہر ایک پڑیں گی ور ہاتی دونوں جن کو مجتلا ہا ہے ہم ایک پر تین طوق پڑیں گی اور اگر اس نے تین عورتوں کی تعدیق کی تو بیاروں میں ہے ہر ایک پر تین طوق پڑیں گی کیونکہ جن کی تصدیق کی ہر ایک ہے جق میں تین طلاق ٹابت ہوئیں اور جس کو مجت یا اس کے حق میں جار طواق ٹابت ہو میں ہے بحر مراکق میں ہے۔

کر اپنی مدخو سہ بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تو ہدو حیض جا نضہ ہوتو تجھے طلاق ٹابت ہے پھروہ دو حیش ہے جا بضہ ہو چکی تو س پرایک طلاق واقع ہوگی بھر جب اس کے بعد دوحیض ہے جا نضہ ہوجائے تو اس پر دوسری طلاق پڑے گی بھرا <sub>س</sub>ے بعد <sup>ا</sup> ر دوحیض ے حاتف ہونی تو پچھوا تع شاہو گی س کے کہ تیسری ہار کے پہلے ہی جیض سے پر وہ عدت پوری ہو ہر مدت ہے ہام ہو چکی او یوں کہا کہ جب تو بیک جیفن صائصہ ہوتو تو طاغہ ہے چھر کہا کہ ہر ہارکہ تو جائصہ ہولیس تو طالقہ ہےتو گریں نے حیض کا خون دیکی و بیک طور ق طابقہ ہو گی اور جب اس ہے یا ک ہوتو دوسری طور ق پڑے گی میرمحیط سرتھی میں لکھا ہے کر بیوی ہے کہا کہ اس میں جھ سے تیرے حیض میں مجامعت نہ کروں یہاں تک کیتو پا ک ہوجائے تو تو جائے تو تو جاتے گھر اس عورت کے پاک موجائے کے بعد دعوی پی کہ میں نے سعورت ہے چین میں مجامعت کی تھی تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور عورت پر کوئی طلاق واقع شدہو گی ہیتا تارہ اپیا ش ہے آئر کہا کہ جب قوصا ہے ہوتو تو صالقہ ہے بھرو دیوں کہ بین جانظہ ہوئی تو بعداس واقعہ کے اُٹر و دبیجے تو دیکھا جائے کہ ٹر س وفت سے پورے چومہینہ پراور تین روز پورے ہوئے سے پہنے جنی تو اس پر پکھیوا تع شہو گا کیونکہ تین روز پورے ہوئے سے پہنے چھ مہینہ پر جننے سے فام ہوا کداس وقت پر وہ حامد تھی ورا گرتین روز پورے ہوئے کے بعد سے چھ مہینہ پورے پروہ بچہ آئی تو ہا مد ہوجائے کی اور یہ بچاس مروکو جواس کا شوہر ہے۔ زم موگا مینی بچے کے نسب سے انکارنہیں کر سکتا ہے آ سر بیوی جا اسے حیض میں ہو ور شو ہرنے کہا گرتو پاک ہوتو تو طالقہ ہے ہی عورت نے کہا کہ میں پاک ہوگئی اورشو ہرنے س کی تکذیب کی تو اس عورت کا قول خوداس کی ذات کے بارہ میں قبول ہوگا اور اس کی ہوتن کے ہارہ میں اگر سوتن کی طلاق بھی اس کے طاہرہ ہوئے پر معلق کی ہو س ے تو ں کی تصدیق نے سوگی ور گر شوہر نے اس کی تصدیق کی اور س کی سوتان بھی مطلقہ ہوگئی پھر اس عورت نے وعولی کیا کہ بیاخون ا آپ کود ک روز میں دو ہار آیا تھا تو اس کے دعوی ہی تصدیق شاہو گی ای طرح اگر کہا کہ اگر میں نے کچھے بطورسات طاہ ق، کی تو فاہا ہ عورت بھی طابقہ ہے پھر سعورت ہے کہا کہ قاطامة رسنت ہے پھرعورت کو بیک جیش آیا پھروہ طاہر بیونی پیس شوہر نے ہعوی ہیا کہ میں نے جھے سے حیض میں جماع کر بیایا تجھے طور ق و ہے وی ہے تو اس کی سوتن پر آپھے واقع ند ہوگی اور طور سے پر بہتہ و تع ہو کی اور سی طرت کراس کی طور قلمعلق کی بیوتو دوسری و تقع بیوگ اورا گرشو ہر نے اس کے ایا مقیض میں بیبا کیا بیوتو اس پر بھی و تقع نہ بیو گی یہ

اً ر ; جیسے حیض کی شرط پرتعبیق کرنا دونو ں لیک ں بین مگر فقط دو <sub>؟</sub> نؤ ں میں فرق ہے ایک می*ید کی تعبیق فقط ای مجس تک جس می*ں شر دیگائی ہے مقصو در جن ہے کیونکہ و ہتخیر ہے حتی کہ اگر عورت نے اس جنس سے کھڑے ہوجائے کے بعد کہا کہ میں تھجے میا ہتی ہول تو صر ق نہ بڑے گی بخو، ف تعبیق بحیض کے کہ وہ مجلس ہر لئے ہے ما لندا ورتعلیقات کے ہاص نہیں بوٹی ہے دوم یہ کہ تعبیق میرمجت میں 'ر بورت اپنی حالت ہے خبر دینے میں مجھوٹی ہوتو جاتھ ہوجائے گی اور تعیق بحیض کی شرط میں انبیاد ہین الندتعاں وہ ان صورت میں جا قنہ نہ ہوگ تیجیمین میں ہےاً سراپنی دوعورتوں ہے کہا کہ جبتم دونوں جنویا کہا کہ جبتم دونوں دوفرزندجنوتو تم طابقہ ہو پس ن میں ہے ایک کے بچہ پیدا ہواتو جب تک دونوں میں ہے ہرایک کے فرزند نہ پیدا ہوتب تک ن میں ہے کوئی حالقہ نہ ہوگی ای ھرے " پر دونوں ہے کہا کہ جبتم دونوں کودوجیض آئنیں تو تم طالقہ ہوتو بھی ہمی تقلم ہےا "پر دونوں ہے کہا کہ جبتم دونوں دوفرزند جنو تو تم صابقہ ہو پھر ان میں ہے ایک کے دوفرز ند پیدا ہوئے یا کہ جب تم دونوں کو دوجیش میں تو تم طابقہ ہو پھر ن میں ہے ا کیپ یو دوجیض کے تو ان میں ہے کوئی بیوی مطلقہ نہ ہوگی اور سر دونوں میں ہے ہرا کیپ کواکیک جیض کی یا یا دونوں میں ہر ایک ہے ا کیپ بجہ بہر ہوا تو دونوں طالقہ ہو جا تھی گی اور بیشر طاقیں کہ دونوں میں سے ہرا لیک کے دوفرز ند<sup>0</sup> پیدا ہوں میمجیط میں ہے۔اً سر پنی نیوی سے کہا کہ جب تو بچد ہنے تو تو صاعقہ ہے پھر اس نے کہا کہ میں بچہ جنی اور شو ہر نے مجنل یا اور اس وقت تک شوہر اس کے جا مد ہوئے کا اقر رنبیں کرچکا اور ندمس ظاہر تھا تگر دائی نے ویایت کی گواہی دی تو ما ماعظیم کے بڑ ویک دائی کی گواہی پر قاضی پر تقلم نہ ہے گا اور صافعین کے نزو کیک وہ ٹی کی گوا ہی پر وقوع طد ق کا قاضی ضم وے گا میرشرے جا مع صغیر قاضی خان میں ہے گر کہا کیہ جب ذاکیہ بچے جنے تو تو جاتھ ہے ہیں وہ مردہ بچے جنی تو طائقہ ہوجائے گی سے جو ہرۃ اسیر ہ میں ہے جا کم نے کافی میں مکھا ہے کہ گر بیوں نے کہا کہ جب تو ایک فرزند جنے تو تو طاقتہ ہے چھراس کا بایٹ ٹراجس کی بعضی ضفت طاہر تو ٹنٹی تو مطلقہ بیوجا ہے گی ورا ٹر ا فقط نون کا و گھڑ ہو آپھے فات تا طاہر نہ جو تی ہوتو اس سے طلاق ند پر سے گی میں فاییۃ امہیات میں ہے۔

میں ایں اے جب بچھے چین موکر یا کی سامورت نے جہا ہے آب کہ بیاؤ کی قائم قضاء میں جانقہ مولی میں دیانتہ و واس کے نکات میں ہے۔

اً سر ہیوی ہے کہا کہ ہر یا رکہتو ایک فرزند جنے پس تو طالقہ ہے چھرا بیک ہی پہیٹ میں وہ دوفرزند جنی یا میں طور کہ دونوں کی و یا دت میں چھے مہینے ہے کم مدت ہوئی تو فرزنداول ہے طابقہ ہوگی اور فرزند دوم ہےاس کی عدت گزرجائے گی اور دوسری طارق نہ یڑے گی اورا گر دو تین اولا د جنی تو دوطلاق وا قع ہوں گی اور مرا د آ نکداس طرح جنی کہ ہر دوفرزند کے درمیان چھ ماہ ہے کم فاصلہ ہے اورا ً برتین اولا داس طرح جنی کہ ہر دوفر زند کے درمیان چھمہینہ کا فاصلہ ہوا تو تبین طلاق پڑ جائیں گی اور پھر تین حیض ہے عدت یوری کرے گی اگر اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ ہر ہار کہتم دونوں ایک فرزند جنوتو تتم طابقہ ہو پھر دونوں میں ہے ایک کے بجہ بیدا ہوا پھر ووسری بیوی کے پیدا ہوا پھر پہلی کے ایک اور پیر ہوا پھر دوسری کے دوسرا پیدا ہوا مگر ہرا کیک کے دونوں فرزندا کیک ہی ہٹ ست ہوے حتی کہ بیصا دق آیا کہ ہر بیک بیوی دوفرز ندجتی ہے تو کہلی بیوی ہدوطلاق طابقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند سے اس ک معدت بوری ہو جائے گی اور دوسری بیوی تین طلاق سے طالقہ ہوگی اور دوسر نے فرزند سے اس کی عدت بھی بوری ہو جائے گی اوراً سر دونوں میں ہے ہرا یک کے دونوں فرزند کے درمیان چھمہینہ یا اس ہے زائد دو برس تک کا فاصلہ ہوتو کیبلی بیوی دوطلاق ہے جا بقہ ہوگی اور ووسرے فرزندے اس کی عدت پوری ہوگی مگر دونوں فرزند کا نسب اس مردے ٹابت ہوگا اور دوسری عورت پر ایک طلاق پڑے گ اور پہیے فرزند سے س کی عدت پوری ہوجائے گی وراس کے دوسرے فرزند کا نسب اس کے شوہر سے ٹابت نہ ہوگا اً سرک نے پنی صد بیوی ہے کہا کہ جب تو کوئی فرزند جنے تو تو ہدوطلاق جا بقد ہے چراس ہے کہا کہ جوفرزندتو جنے اً سروہ لڑکا ہوتو تو طابقہ ہے پھر اس عورت کے لڑکا پیدا ہوا تو تین طل ق ہے طالقہ ہوگی اورا اً سر بیوی ہے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہاڑ کا ہوا بیٹنی وقی مسئلہ بحال خودر ہے تو اس پرایک طلاق پڑے گی کیونکہ شرطقتم میرکہاس کے پایٹ میں ہواور ولا دت سے کھلا کہ اس کے جیٹ میں ٹر کا تی پس کی ہر ہوا کہ صدیق ای وفت ہے ہے نہ وفت و یا دہ سے حالانکہ وضع حمل ہے عدت گزیر گئی پس و لا دہ ہے پچھووا تلع نہ ہوگی بيمحيط سرحتى بيس ہے۔

یہ ہے۔ آپ الاصل میں ہے کہا گر بیوی ہے کہ اگر ہو کہ جربار کہ تو کوئی فرزند جنے تو تو طالقہ ہے اور اس عورت ہے کہ کہ جب تو کوئی ٹر کا جنے تو تو طالقہ ہے پھروہ ایک ٹر کا جنی تو دونوں شم کی وجہ ہے اس پر دوطلاق واقع بول گی بیرمحیط میں ہے اگر عورت کی

ایک طار ق اس وا مطے کے خواہ مخواہ خواہ وہ مڑ کا ہے یا لڑک ہے اگر چہ جم اس کو نہ پہچا تیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اس کے پہیٹ میں دونوں میں۔

اگرزبان فاری میں قسم کھی کی مشوایوں کہا اگر فلاں نجواہم ہی وطالقہ است ۔ یہ کہا ہم زنے را کہ نجواہم ۔ تو جن مقامت میں سیافظ ان ہوگوں کی زبان میں خطبہ یعنی مشاب ہوتا ہے وہاں قسم منعقد نہ ہوگ بیٹی خطبہ سے طرق فیلیں ہو سیس بعدم ملک کاح کے پس قسم لغو ہے اور جہاں کہیں اس لفظ خواہم ہے نکاح مراد ہوتا ہے تو قسم منعقد ہو جائے گی بشرطیکہ قسم ہے اس کی مراد بھی بہی ہو پس اگر تکاح کیا تو طل ق واقع ہو جائے گی اور ہمارے دیار کے عرف میں ان لوگوں کی مراد اس ہے نکاح ہی ہوا کرتی ہے بہی ہو پس اگر تکاح کیا تو ہو ہے گی اور خطبہ کرتے ہے ہو نث نہ ہوگا پس جب نکاح کرے گاتو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص اس لفظ کی فقید ہو جائے گی اور خطبہ کرتے ہے ہو اس نے اس طرح قسم کھن پھر کہا کہ میں نے اس لفظ ہے مثلی مراور کھی تھی تو کہ مقتل ہو ہو گئی اور دیا نت میں اس کی تقید این کی جائے گی کذا تی الذخیر و فاری میں کہا گرفلاں راخواہندگ کی ہو یہ میں کہا گرفلاں راخواہندگ کی ہو یہ میں کہا گرفلاں مورت سے نکاح کروں اگر ہو کہ کہا گرفلاں مراح وی کہا کہ کہا گرفلاں عورت سے نکاح کروں اگر ہو کہ کہا گرفلاں اور نوب کی میں میں مش کئے نے اختلاف کیا اور فتو کی اس قول پر ہے کہ بیر قول نوب کہ کہ بیر وی ناف پر رکھ جائے گا

العنى بدول وطي كيش ساس كرحم كاحمل سايك بهونا وريافت كرفي

ع كداني الفيحه \_

م من المعالم عليه منظم المنظم المنظم

س شیدا پنده و پاریش تکم قضاء کا اعتبار کیا ہے اور ہندوستان میں عرف ند کورمعتبر نبیل ہذااصل می ورو فاری پر تکم کامدا قضاء وویدینة دونو ساحرت ہوگا وفیمہ وزنہ اعلمہ

<sup>(</sup>۱) - اگرچه یک دورزا کدجوار

ایک نے کہا کہ اگر میں فعل عورت سے کائ کیا بدتک تو وہ حافقہ ہے پھراس سے ایک مرتبہ نکائ کیا اور وہ حافقہ ہوگئی پھر اس سے دوسری ہار کائے کیا تو حافقہ نہ ہوگ کیا ہے جنبیہ عورت سے کہا کہ جب تک تو میر سے کائ میں ہے تب تک ہر عورت جس سے میں اول تے کروں وہ حافقہ ہے پھراس از نبیہ سے کائے کیا پھراس پر دوسری عورت سے کائے کیا تو اس پر حد تی نے پ

مینی و جو رائے کرفتن دونوں معنی میں تاہے۔ کر رماں قریدے مقد ہو گاندوطی ۔

البخاصل يس عبارت موہم باور سائن عن وجيد بوالد عال اللم -

ا ما ابوحنیفیّه وا مامحمدٌ نے فرمایا کہ بیس پڑے گی میدنی القدر میں ہے۔

کی نے بیوی ہے کہا کدا گر میں نے جھے پر کی عورت سے نکات کیا تو جس سے نکات کروں و وطالقہ ہے پھر بیو ئی کوطلا ق ہا تن و ہے وی پھر اس کی عدت میں دوسری عورت سے نکات کیا تو و وطالقہ نہ ہوگی ایک نے کہا کہا گر میں ہند و کے بعد زینب سے کا نے کروں تو دونوں طالقہ بیں چکر دونوں ہے ای طرت نکاتے کیا یا یوں کہا ہندہ سے نیون کے ساتھ نکانے کروں بچمر دونوں ہے س تھ بی نکاتے کیا یا یوں کہا تھا کہ ہندہ سے زینب کے اوپر نکاح کروں پھر زینب کے ہوتے ہوئے س کے وپر ہندہ سے نکاتے کیا تا ن سب صورتوں میں دونوں پر طلاق پڑ جائے گی گر دونوں ہے نکاح کرنے میں شرط کی تر تبیب ندر تھی جاکداس کے برخلاف تر تبیب ے نکائے کیا تو دونوں میں ہے کوئی طالقہ شہوگی ایک نے کہا کہا گر میں نے زینب ہے جمل ہند و کے نکائے کیا تو دونوں طالقہ بیں پھر ند نب ہے نکاتے کیا تو وہ بھی طالقہ ہو جائے گی اور ہندہ کے نکات تک تو قف نہ ہوگا بھر جب ہندہ ہے نکاح کرے تو وہ طالقہ نہ ہوگی ہ را سر بے ں کہا ہو کہا اس میں نے زینپ سے پہلے ہندہ ہے نکال کیا تو دونوں فاقعہ بیں پھر زینب سے نکال کیا تو ووط لقہ نہ ہو گی جب تک کہ س کے بعد ہی فی اعفور ہندہ سے نکاٹ کند کر لے لیکن اگر فی الفور ہندہ سے نکاٹے کر سے تو زینب طابقہ ہوگئی اور ہندہ حالقہ نہ ہوگی ایک نے دوسرے کی ہو ندی ہے نکاح کیا چھر ہوندی ہے کہ اگر تیرا ، لک مرگیا تو تو دوصلاق ہے طالقہ ہے چھراس کا ما یک مرسی اور یمی مراواس کاوارث ہے تو ہاندی پرطلاق پڑجائے گی اوراما مابویوسف و إمام ابوحنیفڈ کے نز دیک اس مروک واسطے حال نہ ہوگی جب تک کہ سی دوسر ہے مروے تکاخ کر کے حالہ بدند کر نے میدکا فی میں ہے متنفی میں مام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ک نے کہا کدا کرمیں ایک عورت کے بعد دوسری عورت ہے نکاح کروں تو و دحابقہ ہے پھر س نے ایک عورت ہے نکات کیا پھر اس کے بعد دوعورتوں ہےا بک بی عقد میں نکاح کیا تو دوسری دونوں میں ہےا بیک طابقہ ہوگی اور اختیارا تی کو ہوگا کہ جس پر جا ہے وا تع کرے اورا گر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاتے کیا چھرا کیک عورت ہے نکاتے کیا تو بھی اخیر واٹی ھالقہ ہوگی ایک نے کہا کہا گر میں ووعورتو ں ہے ایک عقد میں نکاح کروں پھر کیے عورت ہے تو وہ دونوں طاقتہ بیں پھر س نے تیمن عورتو ں ہے نکا ت کیا تو ان میں ہے دوجا بقہ ہوں گی وراس کواخت پر ہوگا کہ جن دو کے حق میں جا ہے بیان کرے پیمحیط سرھسی میں ہے۔ ا کیے مرد کی تین عور تیں ہیں اس نے ان میں ہے ایک عورت ہے کہا کہا کر میں تجھے طلاق دو رتو دوسری دونوں طاقتہ

ا اور شافعی وغیرہ دیا کہ کہ کہ کہ کے نہنے ہے جاری آلی بھی حرومنہیں موسکت ہیں تول وطال ہے اور اوصنیف وغیرہ سند کہا کہ بار کیا میں۔ جرمر میں وخوذ سوچا کے تشم کا کنار دادا کر ہے اور تن مرکلا مومتر جم کے مین البدایہ وآئیبر میں ہے۔ (1) سے حتی کے اگر دئے یو تو صافقہ ند موتی۔ یں پھران ٹن سے دوسری عورت ہے بھی ہوں ہو کہ پھر تیسری عورت ہے بھی یول ہما پھرائی نے بھی عورت کوا کیے طدق و ۔ وی تو دوسری دونوں پر بھی ایک ایک طلاق پڑے گی اور آٹر اس نے تیسری کوا کیک طلاق دی تو تیسری پر تین طدق اور درمیا نی پر دوطلاق تیسری بیل ہے سرائیک پر دودو طدق پڑیں گی اور آٹر اس نے تیسری کوا کیک طلاق دی تو تیسری پر تین طدق اور درمیا نی پر دوطلاق اور پہلی پر ایک طلاق ہیں پھرائی نے دوسری عورت ہے بھی مشل قول ندکور کے کہ پھر تیسری ہے مشل اس کے پھر چوتھی ہے مشل اس سوئوں تو تیون کی طلاق ہیں پھرائی نے دوسری عورت ہے بھی مشل قول ندکور کے کہ پھر تیسری ہے مشل اس کے پھر چوتھی ہے مشل اس کے کہا پھروہ پھی عورت کے پائیس سویا تو اس پر تین طلاق پڑیں گی اور ہوتیا ہی سے ہرائیک پر دو طلاق پڑیں گی اور ہائی دونوں جن کے ساتھ اس کے بائی دونوں جن کے ساتھ اس کے بائیس رہا ہے ایک پر ایک ایک طلاق پڑے گی اور ساتھ نیس ہے ہرائیک پر ایک طلاق پڑے گی اور مسل سے ہرائیک پر ایک طلاق پڑی گی اور مس سے بھرائی ہو توں میں سے بیل سے جرائیک پر دودوطد ق پڑیں گی ہورت کے جس سے بھرائی ہو دو صدر تی ہو توں بھرائی ہو ان بھر سے بھرائی کی دودوں تو گی ہوگی تو توں میں سے بھرائی ہو سے جرائیک پر دودوطد ق پڑیں گی بید تو توں کی کی توں جس سے جرائے کی دات جماع کی تھر جو گی اور جن سے جماع کیوائی تیں سے جرائیک پر دودوطد ق پڑیں گی بید تو توں کیوں ہیں ان بھر سے جرائیک پر دودوطد ق پڑیں گی بیدتوں کیا گیری میں ہے۔

سر کے بھر اس کوطلاق منجز و ہےوی لیعنی بدوں تعبیق شرط اس کوطل ق وے دی ت<sup>یم</sup>اوراس کی عدیت ً سزر گئی بھر دونوں شرطوں میں ہے

اصل میں ہی فالنگ طوالق شاید الف لام ہے مراد یا قیات میں لہذا میں ہے اشارہ کر دیا۔

متر بم من ب كرشايد ميظم بطور تضاء ب ندديا نت دانشد تعالى اعلم -

سے ف مر تکدم اداس سے ایک طابات ہوئے یا رجی ہے ور نہ تین طابات کی صورت میں امام زقر سے اتفاق واجب ہے فاقیم یا

<sup>(</sup>۱) اسلام ہے پھر نئیں۔

ا یک شرط اسے صل میں پوئی گئی کہ جب وہ تورت ہوئی پھر ای عورت سے نکاح کرایا پھر دوسری شرط پوئی گئی تو پہلے نکاح میں جو طلاق اس پرمعلق کی تھی وہ وہ اقع ہوجائے گی اورا مام زفر آنے کہا کہ نہیں واقع ہو گی اور عقل کی راہ سے اس مسئد کی جارت میں ہوسکتی ٹیں اول آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک نکاح میں پوئی جا کمیں قو بالر تفاق افع ہو گی دوم آئکہ دونوں شرطیں اس کی ملک میں نہ پوئی جا میں تو بھی اتفاقی ہے کہ طابق نہیں ہوگی سوم آئکہ شرط اور اس کی ملک میں پوئی جائے اور دوسری اس کی ملک میں نہ ہو تو طور قی واقع (آ) نہ ہوگی چہ رم آئکہ اول اس کی ملک میں نہ پوئی جائے اور دوسری اس کی ملک میں پوئی جائے اپس اسی صورت میں آ وہ اختلاف ہے جواویر مذکور ہوا کذا فی انسمیین ہ

یوی ہے کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس داراوراس دار میں تو تو طالقہ ہے یہ بوپ کہا کہتو طابقہ ہےا گرتو داخل ہوئی اس دار میں اوراس دار میں یا یوں کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں تو تو طالقہ ہےاوراس دار میں تو سب صورتوں میں جب ہی طالقہ ہوگی كه دونوں دار ميں داخل ہوئے قال المتر جم تيسري صورت ميں اگر بر بان عربي كہا كه ان دخلت هذه الداد فانت طألق وهذه الداد تو تھم نہ کورمروی ہے اور بنابرتر جمدند کور کے کل تا س ہے فلیتا ال ای طرح اگر مرد ندکور نے حرف ہیں کے ساتھ جوح نی زبان کے حرف فاء کا تر جمہ ہےاور ہندی میں بچائے اس کے پھر کمولنے ہیں یوں کہا کہا گرتو داخل ہوئی اس دار میں پس اس دار میں تو تھی یج عظم ہے یا بول کہا کہ تو طاقتہ ہے اگر تو واخل ہوئی اس گھر میں پس اس گھر میں یا بون کہا کہ اگر تو واخل ہوئی س گھر میں تو تو طالقہ ے بیں اس گھر میں تو بھی بہی تھم ہےاور واؤ یااور کے ساتھ عطف ہونا اور بیں کے ساتھ عطف ہونا دونوں میکیاں ہیں جب تک دونو ں گھروں میں داخل نہ ہوں تب تک طلاق دا قع نہ ہو گی کیکن اس قد رفرق ہے کہصورت اول کیعنی عطف بوا ؤ ہو نے میں دونو ں گھروں کے داخل ہونے میں ترتیب کی پچھر عایت نہیں بخلاف دوسری صورت یعنی عطف بحرف پس کے کہ یہاں رعایت ترتیب ہوگی اور وہ بوں کہ دوسرے گھر میں بعد یہیے گھر میں جانے کے جائے اسی طرح اگر عربی زبان میں حرف ثم سے عطف ہوجس کے معنی ما تند پھر کے بیں لیکن ذرا وہر کے بعد ہونا جا ہے چنا نجدا کر کہا کہ ان دخلت ھذہ الدار ثمر ھذہ الدار فانت طالق مع ویگرصور ند کورہ بالا کے تو تھم وہی ہے جو حرف پس کے عطف میں مذکور ہوائیکن اتنا فرق ہے کہ تر تیب سے داخل ہونے کے باو جود حرف ثم میں رہیجی ہوئے کہ دوسرے گمر میں ہمیے گھر کے داخل ہونے کے پچھ در یا بعد داخل ہوئی ہو یہ بدائع میں ہے متر جم کہتا ہے کہ ار دو میں حرف پس اور پھر دونو ل مستعمل ہیں پس اگر دونوں میں میفرق سیجے ہو جائے کہ فاء کا تر جمہ پس ہےاورثم کا تر جمہ پھر ہے تو تھم بھی ای کے موافق ہوگا اور مترجم کے نز دیک بیفرق میجے ہواللہ اعدمہ وارجع الی المقدمة ۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تو طالقہ ہے جبکہ تو اس دوسرے گھر میں داخل ہو پھر اس عورت کوطلاق ہے بائند کرویا اور اس کی عدت گز رگٹی پھروہ پہنے گھر میں داخل ہوئی پھرمرد ندکور نے سعورت سے نکاح کرلیا پھروہ دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو طالقہ نہ ہوگی کیونک۔ یہے گھر میں داخل ہوتا یہاں معتبر ہے ہے اور وہ یا یا نہ گیا کذا فی التمر تاشی مترجم کہتا ہے کہ دوسری شرط بحرف ظرف قید دخول اول ک ہے ہیں دونوں ملک نکاح میںضرور ہیں تا کہ متصل ہوں اور اول پائی نہ گئی کیونکہ اس وقت بائنے تھی تو دوسری لغو ہوئی اور بیہ مثال

ا بعنی زبان اردو میں شاید مینظم ہویا ندہو۔

مع اگرتواس دار می گی مجراس دار می او تو طالقه ب

<sup>(</sup>۱) ليعني مع امام زفر " \_

<sup>(</sup>٢) بالأتفاق والمتدعلم\_

فتاوی عالمگیری بعد © کریا الطراق کتاب الطراق

۱۷ 'قیقت تعیق بشر طامقیر بشر طاو مگر ہے فاقیم ۔ ایک ب اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ گرتم دونوں اس گھر میں دخل ہوئی تو دونوں حالقہ ہوتو جب تک دونوں اس گھر میں داخل نہ ہو جا میں جب تک ان میں ہے کوئی ایک حالقہ نہ ہوگ اگر چہوہ داخل ہوگئی ہو بیمجید مرحمی میں ہے ۔

یک نے اپنی دوعورتوں سے کہا کرتم ن دونوں گروں میں داخل ہوتو تم طابقہ ہو پھر ن میں ہے ایک عورت کیک گھر میں اور دوسری عورت دوسرے گھر میں دخل ہوئی تو سخسا نا دونوں میں ہے ہرا یک عالقہ ہوجائے گی ای طرح سر دونوں ہے کہ سها ً برتم دونو ب اس مان میں اور س مکان دیگر میں داخل ہوتو دونو ب جا بقہ ہو پھرا یک عورت ایک مکان اور دوسری عورت دوسر \_ مکان میں داخل ہوئی تو بھی اسخے ٹادونوں طابقہ ہو جا کمیں گی اور آپر یوں کہا کہا ً برتم دونوں اس مکان میں د خل ہو ورتم دونوں س مکان دیگر میں داخل ہوتو تم دونوں طابقہ ہوتو الیم صورت میں تیا ساو استحیا نا دونوں دیل ہے بیتھم ہے کہ جب تک دونوں س مکان میں اور دونو ں اس مکان دیگر میں داخل نہ ہوں تب تک ان میں ہے کوئی طائقہ نہ ہوگی میرمحیط میں ہے اگر بنی دوعورتو ں ہے کہا کہ اً سرتم نے بیٹر دورونی کھائی تو دونوں طالقہ ہوتو جب تک دونوں نہ کھا نمیں تب تک طلاق واقع نہ ہوگی ور سردونوں میں ہے ا یک نے بہ نسبت دوسری کے زیادہ کھائی ہوتب بھی ووٹوں طابقہ ہوجا کمیں گی کیونکہ شرط مطلقاً میکھی کہ ہریک اس میں ہے تھوڑی کھائے حتی کیہ آپر لیک ہے وونوں میں سے س رونی میں ہے س قد رکھایا جس پراس رونی کے تھوڑ کے نکڑ ہے ہوئے کا طلاق نہیں ہوسکتا مثلہ کوئی کرچ گریز ی تھی و ومنہ میں ڈال لی تو اس ہے · ونو ب میں سے سی پرطلاق نہ پڑے گی بیدہ خیر ہ میں ہےا کیپ نے پی د وعورتوں ہے کہا کہا کرتم اس گھر میں واخل ہو میں یہ تم نے نما سیخص ہے کلام کیا یا تم نے بیے کپٹر ایپنا یا تم اس جانور پرسوار ہو میں یا تم نے اس طعام میں سے گھایا یا تم نے اس پینے کی جیز میں سے ہیا تو تم طالقہ ہوتؤ جب تک دونوں کی طرف سے رفعل نہ پایا جائے تب تک کی پرطوق ندیزے کی بیتا تارہ نیا میں ہے آر بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس گھر میں ذاخل ہوئی اور س میں ہے کلی تو تو طابقہ ہے پھر اس عورت کوزیردی کوئی شخص لا دکراس گھر میں ہے گیو بھر و واس میں سے نکلی ور پھر س گھر میں داخس ہونی تو طاقہ سوجا ہے گ ای طرح سرعورت ہے کہا کہا کراتو نے وضو کیا ورنماز پڑھی تو تو جاتھ ہے پھر س نے نماز پڑھی کیونکہ وضو ہے تھی پھرونسو کیا تو طالقہ ہوجائے گی اور یہی تھم بیٹھنے واٹھنے ورروز ہ رکھنے اور افطار کا کرنے وغیرہ اس کے ما نندا فعال میں ہے بیرمحیط سرحسی میں ہے عورت ہے کہا کہا گرتو نے سوت کا تا اور اس کو بناتو تو جا بقد ہے بھر اس نے دوسری عورت کا سوت کا تا ہوا بنا پھر س نے خودسوت کا تا مگراس ونبیں بناتو طالقدند ہوگی جب تک کہ خود سوت کا ت گراس ہے کپٹر اند بینے بیدذ خیر ہ میں ہےا بیک نے بیوی ہے کہا کہ آئرتو اس گھ میں داخل ہوئی اً سرتو اس گھر میں داخل ہوئی تو تو صافتہ ہےاور بیابات مکرر لیک ہی گھ کے ساتھ کہی ہے پھرعورت س گئھ میں ا کیک بار داخل ہوئی تو استحسا ناط لقہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے فلال عورت ہے نکاح کیا اگر میں نے فلال عورت سے نکاح کیا قوہ وہ القہ ہے قوص ق کا تعلق بشرط دوم ہوگا اور شرط اول لغوہ ہا کی طرح کا گر کہا کہ تو جا تا ہو گئے ہے اگر میں نے بچھ سے نکاح کیا اگر میں نے بچھ سے نکاح کیا قرط اول معتبہ ہے ور دوم شرط لغو ہے اور گراس نے جز مکودونی شرطوں کے بچھ میں گردیا مثل کہا کہ گرمیں نے بچھ سے نکائ کیا

و وَهِ مِن مِنْ مِن الرَّالِي مِن الْحَالِاتُ فِي بِينَ اوْنِينَ

افطارے مرادروزہ ندر کھنا مثلاً تو اگرروز ہندر کھے واقبے طال تی ہے۔

<sup>۔</sup> لیعنی تعمر رشر طامیں جو جزا ہے گئی ہے وہ معتبر ہے 19 رجس کی جزا ایمحذ وف ہے وہ غو ہے۔

تو تو جا بقہ ہے آ سرمیں نے بچھ سے تکاٹ کیا تو وں ہے انعقا وقتم ہوگا اور دوم لغوہے اً سریوں کہا کہ جب میں بچھ ہے نکاح کروں تو تو ط بقہ ہےاً سرتجھ سے نکاتے کروں توقشم کا انعقاد بشر ط دوم ہوگا اور ول لغوے بیمجیط سرحسی میں ہے آسرشر ط کو بحرف عصف مکر رئیا مثل کہا کہ اگر میں نے جھے سے نکاح کیا اور اگر میں نے جھے سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے یا کہا کہ اگر میں نے جھے سے نکاح کیا بس اگر میں نے تجھ سے نکاح کیایا جب میں نے تبچھ سے نکاح کیا یا ہرگاہ کہ میں نے تبچھ سے نکاح کیا تو حکم بیہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ اس سے دومر تبدنکاح نہ کرے ورا گرجز ،کومقدم کیا ہومٹلا کہا کہتو طالقہ ہےا گرمیں نے بچھے سے نکات کیا اورا گرمیں نے مجھ ے نکاح کیا تو بیا کیب ہی مرتبہ نکاح کرنے پر ہوگا اورا گر درمیان میں ل یا مثلاً کہا کدا گرمیں نے بچھ سے نکاح کیا تو تو طالقہ ہے اور اً رمیں نے بچھ سے نکاح کیا تو ایسی صورت میں دونوں دفعہ ہر ہار کے نکاح پر طلاق واقع ہوگی بیہ بدائع میں ہےاً سریوں کہا کہ تو ط قنہ ہے اگر میں نے بچھ سے نکاح کیا ہیں گر میں نے بچھ سے نکاح کیا یا جزاء کووسط میں ایوبایں طور کدا گر میں نے بچھ سے نکاح ئیا تو تو جا بھا ہے۔ اس سے جھے ہے نکاتے کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ اس سے دومر تبدنکاح نہ کرے قال المحرجم ع بی زبان میں گر کہ انت طالق ان تازو جتك فان تازو جتك ما جزء كووسط ميں لايا تو حَكم مذكور سيح سے كيونكمه فا ،تعقيب البير د یالت کرتی ہے وراس کا تحقق دونوں چیزوں میں ہوگا ہیں شرط دوم کواما د ہشرط اول قرار دیناممکن نہ ہوگا اور رہاار دومیں نہی ان سب سورتوں میں طلاق واقع ہونا اقر ب واشبہ ہے کیونکہ اہل زیان کے نز دیک شرط دوم لغو ہے سیکن بنظر سے کام اگر مخدوف مانا ج نے تو تھم زبان عربی ہے اتھ تی ہوگا ہی فتوی کے وقت تامل ضرور ہے فاقیم والقداعهم اگرز بان عربی میں بحرف ثم ارپا مثلا کہا کہ انت طالق ان تزوجتك ثمر ان تزوجتك تو عالقہ بُ أَمر ميں ئے تجھ سے نكاح كيا پھراً مرتجھ سے نكاح كيا تو پہيے تزو ٽ برطلاق و قع ہوگی اگر ہوں کہ ان تزوجتٹ ثیر ان تزوجتك فانت طالق اً بر میں ئے تھے سے نکار کیا بھر اً مرمیں نے تجھ سے نکال کیا تو تو جا غذہ ہے تو خیرہ پرفشم منعقد ہوگی اس سے کہ حرف ثم پر نے فصل ہے پس شرط دیگر اس کے جز نے منفصل ہوئی بیشرت جا مع بیہ حمیری میں ہے۔ ایک نے کہا کہ تو جا انقہ ہے اگر تو نے کھایا اور اگر تو نے پیایا بور کہا اگر تو نے کھایا تو تو طالقہ ہے اور اگر پیا تو دونو ں فعل میں ہے جوکوئی پایا جائے گا طلاق واقع ہوجائے گی ورتشم ہاتی نہ رہے گی ای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا پنے کھائے اور ا ہے ہیے میں تو بھی یہی تھم ہے قال المتر جم عربی زبان لیعنی انت طلاق فی اکلک و فی شربک اور فاری زبان تو طالقہ استی درخور ونت وورنوشيدنت ـ سب يكسال بين فاقهم ـ ائر يول كها كداً مرة ئے كھايا تو تو طالقه ہےاوراً مرتو ئے بيا تو طالقه بري تطبيقة أَسے تو تینے نے مایا کہ طلاق واحد معلق بہر واحد از فعل بوگ یعنی مُرمانے یا ہے ایک ہی طد ق پڑے گی اورا مریدی تطلیقہ کا اغظ نہ کہا ہوتو ہرا کیٹ تعلی ہے ملیحد ہ ایک ایک طلاق پڑے گی تھی کہ دونو رفعی ہے دوحلاق واقع ہوں گی بیوی ہے کہا کدا ً مرتو نے کصایا اور آ مرتو نے پیاتو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں فعل نہ کرے تب تک طالقہ نہ ہوگی ای طرح اگر رہا کے نتو نے کے میں نے ہوتو بھی بہی تکم ے آ پر کہا گہ اس دار میں داخل ہوا تو تو جا قدے اً پر میں نے فلا کشخص سے کلام کیا تو کلام کرنا و ومعتبر ہوگا جو دار مذکور میں واض ہوئے کے بعد ہو میہ عمّا ہیں ہے کہا کہ تو طائقہ ہے اگر میں ساگھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس گھر میں و طس ہوا یا جڑا او درمیان میں سُر دیا اور کہا کہا سُر میں اس گھر میں وافعل ہوا تو طالقہ ہے اور اگر میں <sup>(1)</sup> اس دوسرے گھر میں داخل ہوا تو ان دونو ب

ا تعرار جرف ل العقيب يحييمة تب يون ا

سو یہ بین تصلیقہ بعنی اس طلاق ہے جواوں نہ کورجو لی تو بیدوونوں میں ایک بی رہی بخد ف اس کے جب سیاغظ ندہ دے

<sup>[1]</sup> دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔

گھرول میں ہے کہی میں داخل ہووہ حافقہ ہوجائے گی اورتشم ہاطل ہوجائے گی اگر اس نے جزاء کومیونر کر دیا اور کہا کہ آئر میں ک گھر میں داخل ہوا اور اگر میں اس دوسرے گھر میں داخل ہو تو تو طالقہ ہے تو جب تک دونوں گھروں میں داخل نہ ہوتب تک حالقہ نہ ہوگی بیافآوی کرخی میں ہے۔

تَا رَامَرٌ جَمْهِنَا عَلَى أَصِلَ أَن تَقْدَيْمُ الشَّرْطُ و تَأْخِيرِهَا يُوثُرُ فَي أَخْتَلَافُ الحِكم في المتكلم فتذكر - يُوكُ ے کہا کہ اگر میں نے فلا سیحف سے کل م کیا تو تو طالقہ ہے وربیجی اس ہے کہا کہ اگر میں نے سی اٹ ن سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھر س نے فلال محض مذکور ہے ہات کی تو دوطلاق ہے طالقہ ہوجائے گی اورا گراپنی عورت کے حق میں کہا کہ اگر میں فلا ںعورت سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے پھر یوں قشم کھائی کہ ہر محورت جس سے میں نکاح کروں تو وہ <sup>(۴)</sup> طالقہ ہے پھر فلاں <sup>(۴)</sup> مذکورہ سے نکات کیا تو موجودہ بیوی دوطلاق ہے جالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہےاورا گرفتیم کھائی کہ میری بیوی طابقہ ہےا گرمیں فلا ل گھر میں جاؤں اور میرا غلام آزاد ہے اور جھے پر بیدل جج یا عمر اوا جب ہے اگر میں فلا س شخص سے بات کروں تو تھم ہے ہے کہ بیوی پر حلاق بن نہ : تو فلاں گھر میں داخل ہونے پر ہے اور غلام کا آزاد ہونا ور پیدل خانہ کعبہ کو جانا فلاں (۳) شخص سے بات کرنے پر معلق ہے ہے تا تارخانیہ میں ہے فقاوی میں ہے کدا گر بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے جھے چھوڑ اکہ میں تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں بیس میں نے تیرے لئے زیور نہ خریدا تو تو طالقہ ہے پھرعورت مذکورہ نے اس کوا بینے گھر میں آنے دیا پھر س نے عورت کے سے زیورٹی الفورنہ خریدا توا، م ابو یوسف وا، م محمد کے درمیان اختلاف ہے کہ فی الفور طل ق پڑ جائے گی یا آخر عمر تک انتظار ہو گا اور مختاریہ ہے کہ بالفعل چانث (۵) ہوگا شیخ نے کہا کہ ای جنس کا ایک واقع ہوا تھا جس کی صورت پیھی کہ ایک مرد نے بی بیوی ہے کہا کہ ا ا پنی گائے نیچی لیس میں نے اس کونل نہ کیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گائے نچ ڈالی پھرمر دینہ کور نے فی الفور<sup>ٹم</sup>اس کونل نہ کیا ملائے ز مانہ نے فتوی دیا کہ عورت طالقہ نہ ہوگی قال انمتر جم افتوا عدی خلاف المعختار فافھر۔ زیادات میں ہے کہ ایک نے کہ کہ میری بیوی طاقہ ہےا گر میں فلاں شخص کو آگاہ نہ کروں اس فض سے جوتو نے کیا ہے تا کہ جھے کو مار ہے ہیں اس نے فعال شخص کوخبر ، ہے دی مًىر س نے اس کونبیں مارا توقشم کھ نے واراقشم میں تیا ہو گیا اور بیشم فقط خبر دینے پر ہوگی بیرخل صدمیں ہے ہیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے ا ً رتو اس کو چہ میں واخل ہو کی پھر و وعورت اس کو چہ کے گھر وں میں ہے ایک گھر میں مجبت کی را و ہے تی اور اس کو چہ میں نہیں گلی تو طدق واقع نہ ہوگی ایک نے اپنی بیوی کے بھائی سے کہ کر تو میرے گھر میں داخل نہ ہوا جیسا تو کیا کرتا تھا تو میری بیوی طابقہ ہے تو دیکھا جائے کہا گر دونوں میں گفتگوالیں ہور ہی تھی کہ جود لہ لت کرتی ہے کہ فی الفور داخل ہو نامقصو د ہے تو فی الفور داخل ہو 🚅 یر رُھا جائے گا کیونکہ دلالت الحال موجب تقیید ہوئی ورندشم "مد<sup>(۴)</sup> پر ہوگی اورنشم ہے پہلے جس طرح اس کے آئے جائے ک

ا الله من الاصل نة محت توتر جمد موافق ہے ہاں المحت ہوتوتر جمد بدکداور مختار بدہے کدہ ہونات ندہو گالینی فی الفورطل ق ندیز سے گ قاب المحر جم اول ہے سیح نظر آتا ہے اس واسطے کدنی ، کھتا خیر یر دلیل نہیں ہے ہاں عرف کی راہ سے کہد کتے تیں کدنی الفور کو تفتین نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني يوي موجوده 🗕

<sup>(</sup>۴) مترجم كهتا ہے كەبياس اصلى يركه ترط كى تقذيم ونا خيرے تھم بيس اختلاف ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليتني يبوي موجوده

<sup>(</sup>٣) ليعتى و جورب \_

<sup>(</sup>۵) لیمن طلاق را جائے گ۔ (۲) لیمن فی الفوری ضد رہوگ۔

عادت () تھی اس پرتشم واقع ہوگی حتی کہ اگر عاوت مذکور کی موافقت ہے ایک مرتبہ بھی س کے سالے نے انکار کیا توقشم ٹوٹ جائے گی یعنی بیوی پرطلاق پڑجائے گی بیٹرزائے انمفتین میں ہے۔

عدم بعنی دو طبه میں اپنا کام یا سم شخص کا کام نہ ہونے پرفتیم کھائی ہو۔

<sup>(</sup>۱) کین اس کے گھر میں آنے کی۔

غیرت مچھانی اوراک نے زبان سے یافعل سے پچھافا ہرنہ کیا تو جا شدنہ ہوگی بیافاوی کبری میں کے گر کی کیو کی سے کہا کہ آئر واگھر میں احمل ہوئی ہوتو جا شدو جا حقہ ہے گرتو نے فدر سے کلام کیا قرطند قراوں ودوم تو گھر میں دخل ہونے سے متعلق ہے اور تنسیر طلاق متعلق بشرط دوم میعنی فدار شخص سے کلام کرنے سے متعلق ہے ہیں اگروہ گھر میں داخل ہوئی تو دوحد ق سے جا ہے ہوگی اور سر فقط فدار شخص سے کلام کیا تو ایک حد ق سے جا ہوگی ہے فتاوی قاضی خان میں ہے۔

ورا اً سرشرط کودرمیان میں کردیا اور کہا کہ تو جا مقہ ہے اً سرتو گھر میں داخل ہوئی تو تو طابقہ ہے اً سرتو گھ میں داخل ہوئی ، تو طالقہ ہے اگر تو گھر میں وافنل ہوئی تو تو جا ہے ہوا س نے شرط کومقدم کیا یعنی اگر تو گھر میں و فنل ہوئی تو تو صافتہ ہے ۔ تو جب تک گھر میں و خل نہ ہوتنب تک طلاق واقع نہ ہوگ پھر جب گھر میں داخل ہوئی تو ہالہ تفاقی تین طدیق واقع ہوں گی بیضلا صہ میں ہے ، کیپ نے دوسرے سے کہا کدا گر میں بشرط ستطاعت کل تیرے پاس نہ آپاتو میری بیوی طالقہ ہے پھر دوسرے روز نہ وہ بیار ہواور نہ سعطان وغیرہ سی نے اس کورو کا اور نہ کوئی ایس بات ہوئی جس ہے وہ آئے پر قاور نہ ہوگٹر اس محض کے باس نہ گیا توقشم میں حمد ناسو جائے گا پینکم اس وقت ہے کہ جب اس کی پڑھ نیت نہ ہو یا استطاعت ہے مراد از راہ اسہاب ہواورا کر س نے وہ استطاعت مقیقیہ مراد کی جو تھی کے ساتھ حادث ہوتی ہے وراستھاعت گھزر ہوتی اوقدر ہوتی ہےتو دیائۃ اس کی تقیدیق کی جانے گی مرقف ہاتسدیق نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ تضا بھی اس کی تصدیق ہوگی پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے کیک نے کہا کہ سرمیس آتی گے روز اس گھر سے شانگلوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر اس کے یوؤں میں بیڑیوں ڈال دی کمیں اور چندروز تک کگنے ہے ممنوع ہوا توقتم میں حصومٌ ہوجائے گا اور بیٹیج ہےا تیب نے تشم کھائی کہ اس گھر میں ندر ہوں گا پھر وہ بیڑیں ڈال کر نکلنے ہے ممنوع ہوا توقشم میں جھون نہ ہو گا بیٹرز ملتا انمفتین میں ہے ایک نے بیوی ہے کہا کدا اً سرمیں نے س ہنڈی ہے جس کوتو پکا ہے بھھ صایا تو تو عاقبہ ہے پی اگر آگ ای عورت نے جانی ہوتو و ہ ایکا نے و ان ہو گئی خو اوچو لینے پر یا تنور میں ہونٹری رکھنے کے بعد اس نے آگ جلائی ہو یا اس سے پہلے جلائی ہواورخواہ چو ہے یہ ہا نڈی اس عورت نے رکھی ہو یا کسی دوسری نے رکھی ہواور سراس عورت بے سوائے کسی دوسرے نے آگ جلائی تو یہ یکائے و لی نہ ہو گی خواہ سعورت کے بانڈی چڑھانے کے بعد دوسرے نے آگ جلائی ہو یا س سے پہلے جلائی مو وراسی طرف قندوری نے شارہ کیا ہے چنا نچیفر مایا کہ یکانے واں وہ عورت ہے جو سگ جا، ہے نہوہ عورت جو ہانڈی چڑھ نے اور ہائی ڈیا اور مصالحہ ذیا ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا کہ اگر اس عورت نے تنور میں ہانڈی رھی یا چو کھے پر چڑھ کی تو و بی پکانے واں ہوگی اگر چے آگ سی ور نے روش کر دی ہواور صدرالشہید نے اپنے واقعات میں کہا کہ اس پر فتو ک ہے میرمحیط میں ہے۔

یہ نے پی جوی ہے کہا کہ تو ہر طعہ م وخراب کرڈالتی ہے آگر میں ایک مہیدنتک تیرے پاس طعام لیا تو تو طاقہ ہے پھر

یہ نیس ایک مہیدنتک تیرے پار چہ بنا کہ وہ گئے وہ کے جا نیس توقشم میں جھوٹا نہ ہوگا کیونکہ از راہ ول است اس گئے ماس طرح

طعام س سے پاس ا نے پرواقع ہوگی جو گھر ہے کہ میں آئے ہو اسطے ہو پہلی ہے قباوی ایوالیٹ میں لکھا ہے کہا کہ ایک نے

اپٹی عورت سے جہائ کرنا جو ہالیں اس سے ہو کہ اگر تو میرے یا تھ کونٹری میں نہ گئی تو تو طالقہ ہے پھر اس مردک شہوت شندی ہو

جانے کے بعد عورت اس کے ساتھ کونٹری میں گئ تو عورت پر طال ق پڑجا گئی اورا اگر شھنڈی ہوئے ہے کہا تو طال ق نہ بڑے گی

بیمجھ میں ہے اورا گرع کی میں جوی سے کہا کہ ان سے املاك كالد فائت طالق ثلثا یعنی آگر بم نند ورتبشد پدا ارا ، تھے ہے جہائ د

کروں تو تو طاقہ ہے تو یہ کلام جماع میں مبالغہ کرنے پرواقع ہوگا پس اگر جماع میں مبالغہ کیا توقشم میں سچر ہا ایک نے اپنی ہوی ہے کہا کہ تو طاقہ ہے اگر میں نے فلال عورت سے ہزار ہار جماع نہ کیا تو رہتم تعداد کثیر پرواقع ہوگی اور پورے ہزار ہونا ضرور نہیں ہے اور اس میں کوئی مقد رمعین نہیں لیکن مشاکے نے فر مایا کہ ستر تعد دکثیر ہے بیافیاوی کبری میں ہے ایک نے اپنی ہوی ہے کہ کہ گر میں ہجھ کو جن عے سیر شدکر دوں تو قالقہ ہے تو شیخ نے فر مایا کہ سیر ہوجا نا اور کسی طرح نہیں پہچا ناج سے گا سو سے اس عورت کے قول ہے اور فیار کر تار ہا بہاں قول ہے اور فیار کر تار ہا بہاں تھا کہ اس مورت کو اور فیار کہ کہ اس کو اختیار کرتا رہا ہیاں کو رہ کے گیا تو اس نے اس عورت کو اور فیلہ نے فر مایا کہ ہم اس کو اختیار کرتا ہوگیا۔ یہ کہ اس کو اختیار کرتا ہوگیا میں ہوجا میں ہوگی اور فیلہ نے فر مایا کہ ہم اس کو اختیار کرتا ہوگیا میں ہے۔ میں مورت کو این اور ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا چی وہ طالقہ نہ ہوگی اور فیلہ نے فر مایا کہ ہم اس کو اختیار کرتا ہوگیا میں ہوجا میں ہوجا میں ہوجا میں ہوگیا میں ہوگیا گیا ہوگیا تو اس نے اس عورت کو سیر کردیا چی وہ طالقہ نہ ہوگی اور فیلہ نے فر مایا کہ ہم اس کو اختیار کرتا ہوگیا میں ہوجا میں ہوجا میں ہوگیا میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی ہے گہا کہ اگر میں آئ کی رات تیرے ساتھ مع تیری سرقیص کے نہ سویا تو تین طلاق ہے جاتھ ہے ورعورت نے تشم کھائی کہ گر میں مع بنی اس قیم سے کے تیرے ساتھ سوئی تو میری ہاندی آزاد ہے پھر مرد نے بیوی کی وہ قیم پہنی اور دونوں ساتھ سوئے تو دونوں سے کوئی تشم میں جھوٹا نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت کی طرف سے تشم میں جھوٹا ہونا س طرح تھا کہ اس قیم سوچ سے بہنے ہوئے اس حمل سے تھا کہ اس قیم سوچ سے بہنے ہوئے اس حمل سے بیا گیا اور شوہرکی حرف سے سچا ہوٹا اس حرح ہو کہ عورت کے ساتھ اس جا سے میں سوچ

ا سوده بیت بجری بونی ـ

ج تال المترجم پیھی ہدوں قول اس عورت نے بیس معلوم ہوسکت ہے اس واسطے کہ منزل عورت کی شاخت اخیار میں مختلف بلکہ تیج ہے کہ بدوں قول عورت کے معلوم نہیں ہو مکتی۔

کہ می قبیص تھا بیٹی خود پہنے تھا ایک نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر میں تھے سے ندوطی کی مع اس مقتعہ کے تو تو تین طلاق سے طالقہ ہے پھر یوں کہا کہ اس مقتعہ کے اس مقتعہ کے اس مقتعہ کے داس عورت سے بغیر پھر یوں کہا کہ اس مقتعہ موجود رہے گا اور دونوں زندہ رہیں گے جب تک قسم میں جھوٹا نہ ہوگا پھر اگر ان میں سے دطی کرتے ہوگا پھر اگر ان میں سے دطی کرتے ہوگا پھر اگر ان میں سے کوئی مرکب یا مقتعہ کما تو وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہوجائے گا رہ فاون فاضی خان میں ہے۔

ا یک نے قتم کھائی کہا گر میں نے جھھ سے اس نیز ہ کی نوک پر وطی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس کا حیلہ یہ کہ جھیت میں سورا خ کر کے اس میں ہے نیز وکی نوک نکالے اور جھت پر جا کرعورت ہے اس نوک پر وطی کرے اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے وو پہر کو نیج پاز ارمیں تجھ ہے وطی نہ کی تو تو طالقہ ہے تو اس میں حید ریہ ہے کہ عورت کو مماری میں بٹھلہ کر ہازار لیے جائے اورخودعماری کے اندر تھس کراک ہے وطی کرے بیوی ہے عربی میں نہ کہ ان بت الليلة الافعی حجری فائت طالق يعنی اگر تو نے رات گر اری سوائے اس صورت کے کہمیری گود میں ہوتو تو طالقہ ہے بھرعورت اس کے بچھونے برسوئی بدوں اس کے کہ حقیقۃ اس نے گود میں لیو ہوتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس نے فارس میں کہا کہ الہ در کنارمن اور باقی مسئلہ بی ل خود رہاتو طلاق پڑنا وا جب ہے کذا فی المحیط مترجم کہتا ہے کہ اردومیں بھی گودمیں کہنے کی صورت میں طلاق پڑتا واجب ہے اور اگر بغل میں کہا ہوتو طلاق نہ ہوتا سیج ہے فاقہم ۔ ا کیک عورت نے اپنے شو ہر ہے کہا کہ واپنی اس باندی کے ساتھ سویا ہے اور شوہر نے کہا کہ اگر میں اس باندی کے ساتھ سویا تو تو تین طلاق ے طالقہ ہے اس بیوی نے کہا کہ اگر تیری اس میں پھھ پھھ معنی ہوں تو میں طالقہ ہوں ایس شو ہرنے کہا کہ ہاں تو تھم یہ ہے کہا گرشو ہرنے پچھاورمعنی مرادنہیں رکھے سوائے ان کے جوزبان ہے بولا جاتا ہے تو بیوی طالقہ نہ ہو کی ورنہ طالقہ نہو جائے گی یہ فناوی کبری میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے وطی کی مادامیکہ تو میرے ساتھ ہی تو تو تین طلاق سے طاقہ ہے پھر پٹیم ن ہوکر حید ڈھونڈ ھاتو امام محمد نے فر مایا کہ حیلہ ہیہ ہے کہ اس کوا یک طلاق با ئندد ہے کراسی وقت اس ہے پھر نکاح کر لے پھراس ہے وطی کرے تو جانث نہ ہوگا ہے فتاوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے اپنے پڑوی خالد ہے کہا کہ کل گزری رات میں میری بیوی تیرے پاک تھی اپس خالد نے کہا کہ اگر تیری بیوی اس گز ری رات میں میرے پاس ہوتو میری بیوی طائقہ ہے پھر سکوت کر کے کہااور یا کوئی عورت ہو پھر ظاہر ہوا کہ اس کے پاس دوسری عورت تھی تو نیٹنے نصیر ؒنے فر مایا کہ ووقتم میں حانث ہو گا اور اس کی بیوی پر طلاق پڑجائے کی اور محمد بن سلمہ نے قرمایا کدھ نث نہ ہو گا بیدا ختلاف اس قاعدہ پر ہے کہ قسم کھانے والے نے جب قسم معقود کے س تھ کوئی شرط احق کی پس اگرائیں شرط ہو کہ جس میں قشم کھانے والے کا نفع ہے تو بالا جماع و ہ شرط اس قشم معقو و ہ ہے لاحق نہ ہوگی اوراً رالی شرط ہوکہاں میں قشم کھانے والے پرضرر ہے تو اس میں بیا ختلاف مذکور ہے ایس جوشنے نصیرٌ نے کہا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قور سے اقر ب ہے کیونکہ امام اعظم کے مزاد میک جوعقو دہیج کہتم م ہو گئے ان کے ساتھ نشرط فاسد ملحق ہو جاتی ہے اور مختار اس مقام پرمحمہ بن سلم کی قول ہےاور اسی پرفتویٰ ہے کیونکہ سکتہ پر جانے ہے جز امتعلق بادل نہیں ہوتی ہے پس دوم ہے تعلق ہونا اولی ے اور شیخ نے کہا کہ میرے ماموں امام ظہیرالدینؓ فتوی بقول محمد بن سلمہؓ دیتے تتھے بیہ خلاصہ میں ہے ایک نے عرلی میں کہا کہ ان غسلت ثیابی فانت طالق یعنی اگر تونے میرے کیڑوں کو دھویا تو توطائقہ بیاپس عورت نے اس کی آستین و وامن کو دھویا توطائقہ ج

مي كيونكداب صريح بواكدا كراس بين يجهدومر المعنى بول أو تو طالقد ب

ع ع دائن سے بیش کہاجاتا کہاں نے بارلیاس وھوئے ہیں۔

موگ میہ جنیس میں ہے ایک نے اپنی ہیوی ہے کہ کہ اگر تو نے یہ پیالہ شددھویا ہوتو تو طالقہ ہے اور حال بیتھا کہ تورت نے خاد مہ کو تکم دیا تھا کہ بیارہ ہوتا تھا تو طلاق پر جائے دیا تھا کہ بیارہ ہو ہے اس نے دھویا تھا جس اگر عادت میں ہوگئورت ہی میہ بیالہ دھویا کہ تھی ورکوئی نہیں دھوتا تھا تو طلاق پر جائے گی اور اگر عادت کی اور اگر عادت کی اور اگر عادت میں کہ دورت بھی کہ خود دھوتی تھی اور کھی اور کھی اس کی خاد مہ دھوتی تھی تو ظاہر میہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی کیکن اگر شوہر کی بیانیت ہو کہ اگر خاد مہ کوتو نے دھونے کھی ندویا ہو ۔ تو ایک صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی بیڈتا وی کہ کی ہی ہے۔

۔ فقاویٰ میں لکھا ہے کہ شیخ ابوالقاسمؒ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ جھے بھو کے تیرے ساتھ رہنے کی طافت نبیں ہے وہ بولا کہ اگر تو میرے گھر میں بھو کی رہی تو تو طالقہ ہے تو شیخ نے فرمایا کہ سوائے روز ہ کے اگر وہ مورت اس

لينينے كى جا دريا غلاف۔

کوز و با اقول ہمارے عرف کے موافق شک کہنا جا ہے کیونکہ ہمارے میہاں تنی مشک بھرے بھرت ہیں۔

ع جوں میں مثلاً کہا کہ الف ع اورم ویمراس کو طا کرنیس کہا۔ <u>.</u>

ئے گھر میں یک فلمبیں رہی تو طابقہ نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے ایک سے اپنی بیوی کونلع وے ویا پھرعدت میں اس عورت ہے کہا کہا ً رتو بی میری ہوی ہے تو تین طلاق سے طالقہ ہے اور اس کا ام سے طلاق واقع کرنے کی نبیت نہیں کی تو حدق واقع نہ ہوگی کیونکہ علی الطلاق و واس کی بیوی نبیس ہے بیتا تارخانیہ میں ہے قباوی ابوالیٹ میں ہے کہ ایک نے پنی بیوی سے فاری میں کدا ً ساتو فر داز ن من باشی لیس تو طابقہ طلاق استی بھر دوسرے دن کی فجر طلوع ہوئے کے بعداسعورت کو خلع دے دیا تو مینی نے فر مایا کہ سرشو ہر ک مراہ ہیں کا م سے پیھی کہ دوسر ہے روز کے سی جزو میں بھی بیعورت اس کی بیوی شہوگی تو فیجر طلوع ہو نے تک ضلع میں تاخیر کر نے ہے و وعورت تبین طلاق ہے طالقہ ہوجائے گی اورا اً سراس کی پچھنمیت نہ تھی تو دوسر ہے روزغروب آفتاب ہے پہلے اس کو ضلع دے دیا پھر آفاب ڈو ہے سے بہداس سے نکاح کرلیا توقعم کی وجہ سے تین طلاق سے طالقہ ہوجائے گی اور اگر آفاب ڈو ہے سے پہلے طلع وے دیا پھرآ کندہ روز لیکنی برسوں بااس کے بعداس سے نکاح کرلیا توقشم پذکور کی وجہ سے طالقہ ندہو گی بیمجیط میں ہے ایک مرو نے فشم کھا لی کداین ہوی کوطل آل شاد ہے گا پھر کسی شخص نے س مروکی طرف سے بدوں اس کے قلم " گا ہی کے اس کی ہوگ کوفنع دے دیا پھر اس مر د کوخبر پہنچی اور اس نے اجازت وے دی ہیں اگر زبان سے اجازت دی مثل یوں کہا کہ میں نے اجازت دے دی توقشم میں جھوٹہ ہو گیا اور ا گر کسی فعل ہے اجازت وی اور زبان ہے یکھ نہ کہا مثلاً خلع کے عوض کا مال لے لیا تو حانث نہ ہو گا ورطلاق بڑ<sup>ا</sup> جائے گی ریجنیس ومزید میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا گر میں نے تجھ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے پھر اس عورت ہے کہا کہ میں نے کچھے طلاق دیے دی تو قضاءً اس پر دوسری طلاق پڑے گی اورا گر اس نے اسی قول سے طلاق کی نبیت کی ہوتو از راہ دیا نت اس کی تصدیق ہوگی بیفقاوی قاضی خان میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے رات میں بزیان فارس کہا کہا گرتر امشب درمتو سہ طلاق جستی یعنی اگر میں مجھے آج کی رات رکھوں تو تو تین طلاق والی ہے پھراسی رات میں اس کواکیک طلاق ہوئن دے دی پھر رات ًیز رکنی پھراس سے جدید نکاح کرلیا تو اب جالقہ نہ ہوگی ای طرح اً مرکہا کہا ً برتر انگام وزوارم تو جا بقہ بھراس دن اس کو طلاق ہان دے دی تو صورت مسئد میں بیتھم ہوگا ہے جنیس و مزید میں ہے قلت فی الاصل جز امروز و آؤو فیدنظر ایک مرد کے یا س اس ئے شہ کے مالموں میں ہے ایک فقیر کا ذکر کیا گیا ہی اس نے کہا کہ اگر و مخص فقیہ ہوتو میری یوی طالقہ ہے ہی گر فقیہ ہے اس کی مراه وه ہوجس کولوگ ہے عرف میں فقید کہتے ہیں یہ چھ نیت نہ کی تو طلاق واقع ہو جم گی اور ٹر اس نے حقیقی فقیہ مر دویا تو بھی تضاءُ یمی (۳) تھم ہےاور و پائٹر کینی فیما بینہ و بین القد تعالی حد ق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہو ہ فقیہ کیس ہے کیونکہ پی حسن بصری ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان کوفقیہ کہا تو اس ہے فر مایا کہ تو نے بھی کوئی فقیہ نہیں دیکھا فقیہ وہی ہوتا ہے جو دنیا ہے منہ پھیرے ہوئے آ خرت کا راغب اینے نفس کے عیوب کمپر واقف ہویہ فتاوی کبری میں ہےا یک مرد نے کہا کہ اگر میر ابیٹا ختنہ کی عمر پر پہنچا اور میں

ا رو کل میری زویدرای و تمن طاق سے طاقتے۔

ع الريخية ع ركون تو والقدم

مع کیونکه عرفی فقید یااس کی نیت کے موافق و و فقید ہے۔

سے میں کہنا ہوں کیڈو بندگان صالحین ہے خان میں وہ پہرش یوہ فخص فقیدصالح ہواورلوگوں کی شناخت تدہویہ

<sup>(</sup>۱) کینتی تیموئی۔

<sup>(</sup>r) يعني سع رطيق (r)

<sup>(</sup>٣) معنی تصدیق ندوی ـ

نے اس کا ختنہ نہ کیہ قرمیری بیوی طالقہ ہے قرختنہ کا وقت دل (۱) ہرس ہے اور اگر اس نے اوں وقت کی نہیت کی ہوتو جب تک ست

ہرس کا نہ ہووہ و نٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے آخر وقت کی نہیت کی ہوتو شخ صدرالشہید نے فرمایا کہ مختار ہیہ ہے کہ ہارہ ہرس ہے لینی

انتی نے مدت بارہ ہرس بیرخوں صدیل ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ختنہ کی عمر کو پہنچ اور میں نے اس کا ختنہ نہ کی تو میری بیوی
طالقہ ہے تو فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ جب س نے دس برس سے تا خیر کی تو چاہئے کہ حانت ہوج نے اور ان کے سوائے دیگر مٹ کئے
نے فرمایا کہ حان نہ ہوگا تا وقت بیکہ بارہ برس سے تجاوز نہ کرے اور اس پرفتو کی ہیہ ہے فقاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت ہے کہا کہا گرمیں تیرے ساتھ خدمت یرمعا مدکروں جیسا کہ میں معامد کیا کرتا تھا تو تو طالقہ ہے ہی ائرعورت کے لئے کوئی خدمت ہوتو پیکلام اس خدمت پر رکھ جائے گا ور ندمر دکی نیت پر مرجع ہوگا پیبز از پیش ہے اور کہا کہ اگریش سطان ے خوف کرتا ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اگرفتم کے وقت اس کوسلطان ہے کوئی خوف نہ ہواور اس کے ذیبہ کوئی اصیاجرم ہو جس ہے سطان کے خوف کی را ونگلتی ہوتو وہ جانث نہ ہوگا ایک مرد ایک طفل ہے ہتم کیا گیا پس اس ہے کہا گیا کہ فلان کہتا ہے کہ میں نے اس کو طفل مذکور ہے تنفیہ یا تنیں کرتے و یکھا ہے پس اس نے کہا کہا گر اس نے مجھے اس طفل ہے کا نا پھوی کرتے دیکھ ہوتو میری بیوی طالقہ ہے حال نکہ فلاں ندکور نے اس کو دروا قع طفل مذکور ہے خفیہ یا تنیں کرتے دیکھا تھا تگرکسی دوسرے معامد میں میہ با تیں تھیں تو شیخ نے فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ جانث نہ ہوگا ایک مرد نے کہا کہ اگر میرے گھر میں آگ ہوتو میری ہوی طابقہ ہے حال نکداس کے گھر میں چراغ جلن ہے ہیں اگر اس نے اس وجہ ہے تتم کھائی ہے کہ اس کے کسی پڑوی نے اس ہے آگ مانٹی تھی تا کہ اس ہے آگ جود دے تو اس کی بیوی عالقہ ہو جائے گی اور اگرفتتم اس وجہ سے تھی کہ بیڑ وسیوں نے اس ہے رو ٹی وغیر ہ ایک چیز مانگی تھی ، و مال کوئی سبب نہ ہوتو جانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک مردکس طفل کے ساتھ ہتم کیا گیا ہیں اس نے فاری میں کہا کہ اگرمن ہا و ہے احفاظے تم زن مراطلاق است حالا نکدا ک شخص نے اس طفل کو گھورااوراس کا یوسہ لیا تھا تو اس کی بیوی طابقہ ہو جائے گی میہ ف وی کبری میں ہے بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے کوئی با ندی خریدی یا تھے پر دوسری عورت سے نکاح کیا تو تو بیک طلاق طاقہ ہے پس عورت نے کہا کہ میں ایک طاۂ ق سے راضی نہیں ہوتی ہی مرو نے کہا کہ ہیں تو بسہ طلاق یا طالقہ ہے اگر تو ایک ہے راضی نہیں ہے تو فرہ یا کہاں کلام کے ساتھ یہی شرط مرا وہوگی لیتن فی الحال کوئی طلاق واقع نہ ہوگی عورت ہے کہا کہا گر اللہ تعالی موحدین کوعذاب دیتو تو طالقہ ہے تو فر مایا کہ جانث نہ ہوگا جب تک ظہور (\*) نہ ہوا و رفقیہ نے کہا کہ وجہ سے کہ بعضے (\*\*) موحدین کو عذاب دیا جائے گا اور بعضے کو نہ دیا جائے گا ہیں اشت و ہو پس شک کے ساتھ حَتّم نہ دیا جائے گا بیرجاوی میں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ اگر اللہ تعالی مشر کمین کوعذاب دیتو اس کی بیوی طالقہ ہے تو مش کئے نے کہا کہ اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ بعضے مشر کمین <sup>(۳)</sup> پر عذاب نه ہوگا ہیں وہ جانث نه ہوگا كذا ني فٽاوي قاضي خان و قال ائم تر جم فينظر۔

ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو فلاں دار میں داخل ہوئی جب تک کہ فلاں نہ کوراس میں ہے تو تو طالقہ ہے پھر فلاں نہ کور نے اس دار کوتھ میل کر دیا اور ایک زمانہ تک ایسار با پھر وہ عود کر کے اس دار میں آیا پھرعورت داخل ہوئی تو بعض نے فرمایا کہ

<sup>(1)</sup> مين ترول يرس كي -

<sup>(</sup>۲) . كدكون موجدين مراوين \_

<sup>(</sup>٣) ليني كنه كارون كو-

<sup>(</sup>س) يعني مسلمان ہوجہ کیں ھے۔

ا کیے مرد نے اپنی یہ ہی ہے کہ کہ اگر تو دارفل میں داخل ہوئی تو طابقہ ہے پھر فلاں مرگیا اور دار نہ کور میراث ہوگی پھر
عورت دخل ہوئی پس اگر میت پر ایبا قرضہ نہ ہو جو تو ہم ملک کو گھیر ہے ہوتے ہوتو وہ عائث نہ ہوگا اور اگر ایبا قرضہ ہوتو فقیہ
ایوالیٹ نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی حائث نہ ہوگا اور ای پرفتو ی ہے ایک مرد منزل کی کو گھری میں بیٹی فقداس نے ہم کہا گر میں
اس بیت میں داخل ہواتو میری یوی طالقہ ہے قوقتم اس بیت ہے اندر داخل ہونے پر ہوگی اور بیگر بی زبان پر ہے قال المتر جم اور
اس بیت میں داخل ہونے پر ہوگی اور اگر اس نے فاری میں نہ کہا گر من بایلی خاندا ندر آ یم تو میری یوی طابقہ ہوتو تھی تو ہوئی قف المتر جم اور
اندر داخل ہونے پر ہوگی اور اگر اس نے کہ کہ میں نے اس کو گھری ہے اندر داخل ہونے کی نبیت کی تھی تو دیا تہ تقد بق ہو ہوگی قف نہ تقد بتی تو ہوگی قف نہ تعد بتی تا ہوگی قف نہ تعد بتی اس کے اس کو گھری بھر اس کی تا ہم درخل ایسا ہی تھم ہے بیخلا صدیل ہے ایک مرد نے بی فی قف نہ تعد بتی تو ہوگی قف نہ تو کہ تا ہوئی تو بین تو موجائے گا اور اگر اس کے گھر طرف اشارہ کی تو گھر کی ہم تھی اس کے اس کی تا ہم درک کے اس میل ہوئی ہم تا ہوئی تو بات ہوئی تو بات ہوئی تو اس میں ہوئی جو میں گیا اور اگر اس کی قتم اپ بھر کو جہ سے تھی تو حائے گا اور اگر اس کی بھر نیس ہے بھائی رہتا تھا اور تھر سے گھر میں باقی ہوگر دو اس میں نہ رہتا ہوتو تھی جس نے والا عورت کے اس میں جائے ہو تو ت س کی ملک ہو جائے گا اور اگر اس کی بھر دو ت سے بوجائے گا اور اگر اس کی جو ت ت ہوجائے گا اور اگر تو تو ت ت ہوجائے گا اور اگر اس کی بھر بوجائے گا اور اگر اس کی بھر دو ت سے بوجہ تی بی بیدو غیرہ نے کھل گیا تو صائے نہ دوگر ہو اس میں نہ رہتا ہوتو تھی ہو جائے گا گیا تو دائے نہ دوگا ہو قائی دور اس میں جائے ہوگر ہو اس میں نہ رہتا ہوتو تھی ہو ہوئے گھر گیا تو صائے دور میں بی بی بید کی ملک میں بو نے سے حائے کو ت س میں ہو بے سے حائی کی گیا تو صائے دیں دور اس میں بوتو ت س میں ہو بائے کے دور ت کے اس میں جائے ہو ت ش میں ہو ہو سے گا

قال المترجم بہلے میری رائے اس کے برخواف تھی پھر جھے فل برہوا کداردووعر کی کا تھم بیساں ہے بخواف وری کے اور ابتد تعالی تاہم ہے۔

<sup>(</sup>۱) يعنيا چُرس

ایک مردلوایک ہیوی نے حرام کی تہمت دی پس اس نے کہ کہ اگر ایک سہال تک حرام کروں تو تو طالقہ ہے تو پیافظ جماع پر کھاجائے گا کہ تورت کی آگھ کے دوہرو بتداخل فرجین جہاع کر ہاور خورت جن ہوکہ بیورت اس کی جمعو کر نہیں ہا تو کہ بیوں ہے یا اس فعل کے بتداخل فرجین واقع ہونے کے چار نفر گوائی دیں یا شو ہرخو دا یک مرتبہ اقر ارکر ہاں واسطے کہ بیض برنا ہے این لفظ حرام اس کی قتم میں بہتی زنا قرار پایا اور زنا فقط آئیس صور توں سے قاب ہوتا ہے اور آگر وہ حاکم تھی گئی تو حورت کو سے نکار کر گیا کہ میں نے نہیں کیا ہے اور گورت سے پاس گواہ نہیں میں تو وہ حاکم کے پاس قسم لے پس آگر وہ تھم کھا گیا تو حورت کو اس کے سرتھ رہنے کی گئی کش ہوا در گورت سے پاس گواہ نہیں ہیں تو وہ حاکم کے پاس قسم لے پس آگر وہ تھم کھا گیا تو حورت کو بان دے دی پھر عدت میں اس سے جماع کیا تو امام اعظم وارام مرحمہ کے بزد یک طالقہ ہوگی اس واسطے کہ ان وونوں اماموں کے بان دے دی پھر عدت میں اس سے جماع کیا تو امام اعظم وارام مرحمہ کے بزد یک طالقہ ہوگی اس واسطے کہ ان وونوں اماموں کے بان در یک محمود نے کہا کہ اگر تو بی اور اس کی بی ان کے تو ل کے تیاں برطالقہ نہوجی اور اس کی تو کہا کہ اگر تو جا کہا کہ اگر تو وہ اللہ ہے بہ طلاق ہے پس اس نے اسی مرد کا پوسرلیا تو جا تھے ہوجائے گیا ہو وہ سے گیا کہ اگر حورت نے کہا کہ اگر توں تو موالقہ ہے بہ طلاق ہے پس اس نے اسی مرد کا پوسرلیا تو جاتھ ہوجائے گیا ہو تو تو طالقہ ہی ہوتو سے جاتو کہا کہ اگر میں جام ہے تو مرد خانے ہوجائے گیا ہو اللہ ہو جام کہا کہ اگر میں حرام سے عسل کروں تو میں کہ نے فرمایا کہا گرحالت ایک ہو کہا کہ اگر میں حرام سے عسل کروں تو میری ہوی طالقہ ہے بین عسل بوجہ حرام کرنے کے ہو پھر اس نے تو مرد کے کہا کہ اگر میں حرام سے عسل کروں تو میری ہوی طالقہ ہے بین عسل بوجہ حرام کرنے کہ ہو پھر اس کے توں کہا کہ اگر میں حرام سے عسل کروں تو میں گئے نے فرمایا کہ امریہ ہو دو انہ نہ ہو کہ وہ انٹ نہ ہواوہ اس کی تو مرد کے کہا کہ اگر میں حرام سے عسل کروں تو میں کیا تھو تھر ان کے امریہ کروہ وہ انٹ نہ ہواوہ انٹ نہ ہواوہ انٹ نہ ہواوہ انٹ نہ ہواوہ ان کہا کہ کہا کہ اور اس کو کہا اور اس کے عسل کروں تو میں کو خورت کے قرب کی دورہ وہ نے نہ نہ ہواوہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ دورہ کہا کہ کہ دورہ کے کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ دورہ کہ کہ دورہ خان کہ دورہ کہ کہ کہ دورہ ک

قال المترجم وفي نسختدا ورا كرنونے از اربندحرام كھولا آه و بوالا صح عندى والنداعلم ۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ خلط کرنے سے ملک منقطع ہوگئی ہیں شو ہر کے جو ندر ہے اگر چھورت غاصبہ ہوگئی۔

قعل جماع پر ہوگ ایک مرونے کہا کہ اگر میں فلاں کواپنے گھر میں لایا تو میری یوی طافقہ ہے تو جب تک اس کو داخل نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا بینی جب تک فلاں نہ کوراس کے تقلم سے اندرنہ سے تب تک حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلاں میر ی کوخری میں دخس ہوتو میری بیوی طافقہ ہے پھرفلاں اس کی کوٹھری میں داخل ہوا خواہ شم کھانے والے سے اجازت سے کریا بدوں اجازت اورخواہ اس کی آگا ہی میں یا بغیر آگا ہی کے توقیم کھانے والا اپنی تشم میں حانث ہوجائے گاریافتاوی قاضی خان میں ہے۔

خوش ندہوگی بدمجیط سرحسی میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہ کہ اگر تیرا قریب (۱) میرے دار میں آیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت وشو ہرکا قریب (۲) دار میں راضی ہواتو بعض نے فر مایا کہ حدث ہوگا اس واسطے کہ قرابت میچو کی نہیں ہوتی ہے ہیں دونوں میں سے ہرا یک کا بورا قریب ہوگا اور بعض نے کہا کہ در یکھا جائے کہ اگر وہ ایسے کا م سے اور بعض نے کہا کہ در یکھا جائے کہ اگر وہ ایسے کا م سے داخل ہوا کہ شوہر کے کپڑول میں ہے کوئی کپڑا اٹھا لے گئی پس شوہر نے میں اور بعض نے بوجو نے گا ایک عورت اپنے شوہر کے کپڑول میں ہے کوئی کپڑا اٹھا لے گئی پس شوہر نے بہو وہ کہا گئی تا کہ لاکر واپس دے پھر شوہراس کے پاس پہنچ اور وہ گھڑ کی میں سے شوہر کو واپس دینے کوئیالتی تھی ہی شوہر نے عورت کے واپس دینے ہے کہا تھی تھر ہو گھڑ کی میں سے لیاں پہنچ اور سے چھین لیا تو استحد با کہ فاور ایس دینے کوئیالتی تھی ہی شوہر نے عورت کے واپس دینے سے پہلے خود گھڑ کی میں سے لیا یا عورت سے چھین لیا تو استحد با کہ نا دین دیوگا اور ای کوشن نے ہو فقید ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے بیٹلیمر سے میں ہے۔

ا مجّر ی گزے کنزے لین مادہ قرابت تمامس ری ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لعني نات وار<sub>-</sub>

<sup>(</sup>۲) لیعنی دونو پ کارشته دارتا ت کا ـ

<sup>(</sup>٣) يعني اس كاصم-

ہا گرمرو نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہتم میں سے جس کی فرج وسیع ہے وہ طالقہ ہے تو دونوں میں سے دبلی عورت پر طلاق واقع ہو گی اور شیخ امام ظہیرالدین نے فرمایا کہ دونوں میں سے جوارطب ہولینی بلغی مرطوب ہواس پر طلاق واقع ہوگی پی خلاصہ میں ہا اگر ایک مرداور اس کی ہوی میں جھڑا ہوا پس عورت نے کہا کہ من بار خدای تو ام یعنی تجھ سے افضل ہوں بس شو ہرئے کہا کہ اگر ایس ہے تو تو طالقہ ہے پس اگر عورت اسے افضل مدہوتو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ عووتفوق جب ہی ہوتا ہے کہ عم وفضل وحسب ونسب میں بڑھ کر ہو یہ محیط میں ہے دومردوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میر اسر تجھ سے بھاری نہ ہوتو میری یوی طالقہ ہے تو اس کی بہیان کا بیطریفتہ ہے کہ جب دونوں سو جا میں تو دونوں یکارے جا کہیں پس جوجیدی جواب دے اس سے دوسرے کا سرمیر اگر گواپ کا ایک فیان میں ہے۔

ا یک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میرا ذکر لیعنی آلہ تن سل او ہے ہے زیادہ شدید نہ ہوتو تو طالقہ ہے تو عورت عالقہ نہ ہو گ اس واسطے کہ آلہ تناسل استعمال ہے ناقص <sup>(۱)</sup> نہیں ہوتا ہے بیرخلا صہ میں ہے وقال اُمتر جم 'و فیدنظر ۔ ایک مرد نے نسافت کا سا مان کیا اور تیاری کی پھرا کی شخص دوسرے گا ؤں ہے آیا لیس اس نے کہا کہ اگر میں نے اس آنے والے کے واسطے اپنے گا ؤں میں سے ایک گائے وزئے نہ کی تو میری بیوی طالقہ ہے ہیں اگر اس آنے والے کے لوٹے سے پہنے اس نے ایک گائے اس کے لئے ذیج کی تو سچار ہاور شدحانث ہو گیااورا گراس نے اپنی ہیوی کے گا وَل ہیں ہے ایک گا وَل ذیج کی تو اپنی قسم میں سچانہ ہو گا اللّٰ نکہ اِس کے اور اس کی بیوی کے درمیان الیمی الفت وا نبساط ہو کہ دونوں میں ہے کوئی اپنے مال کو دوسرے سے تمینر وفرق نہ کرتا ہواور دونوں میں جو دوسرے کا مال لے لیت ہوتو با ہم ان میں ہم وررو جھگڑا نہ ہوتا ہوتو الی صورت میں مجھے امید ہے کہ و ہ سچار ہے گا اور اگر اس نے اپنی گائے ،س آنے والے کے واسطے ذرج کی سیکن بعد ذرج کے اس کے گوشت سے اس نے والے کی ضیافت نہ کی ہیں اگر مید گاؤں جس سے بیآنے والا ہےاس گاؤں ہے قریب ہوتونشم میں سچار ہے گااس واسطے کہ شرط برکی محقق ہوگئی ہےاورا گربیگاؤں اس گاؤں ہے دور ہوکہ وہاں ہے آتا سفر شار کیا جاتا ہوتو مجھے خوف ہے کہ وہشم میں سجانہ ہوگا اس واسطے کہ جب ایسا آدمی سفر کر کے آتا ہے تو اس کے واسطے ضیافت تیار کرتے ہیں پس تشم مذکور ذیح کر کے ضیافت کرنے پر واقع ہوگی بیفتاوی کبری میں ہےاورا گر کہا کہ اگر میں نے فلال کواس دار میں داخل ہونے و یا تو میری بیوی طابقہ ہے ہیں اگرفشم کھانے والہ اس دار کا ما لک ہوتوفشم تجی ہوئے کی شرط بہ ہے کہ فلاں مذکور کوقول وقعل ہے اس دار ہیں آنے ہے ماقع ہوا یہا ہی صدرالشہید نے اپنے واقعات میں ذکر کیا ہے اور نوازل میں ہے کہ متم بچی ہونے کی شرط ملک منع سے ہے اور ملک دار سے تعرض نہ کیا اور فرمایا کہ اگرفتم کھنے والا فلا ل کے داخل ہونے کے روکنے پر قادر ہوتو رو کناومنع کرنا دونوں واجب ہیں تا کہ سچا ہواورا گررو کنے کا ما لک نہ ہوتو بیشم ممانعت کرنے پر ہوگی رو کئے پر نہ ہوگی اور چینٹے امام ظہیرالدین ملک منع کواعتبار کرتے تھے کہ روک سکےاوراسی پرفتوی ہےاورا گراپی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر میں تھے سے جماع کروں الابعذریا ہیدیاضرورت۔ پھراس تشم کے بعدمرد نذکوراس عورت ہے سوائے فرج کے مباشرت

ا مین اس کا انداز ووسم غیرممکن ہے جیسے انشاء اللہ تعالی میں ہے تعلی ہذا مسئد فرن وسیع میں بھی کی برطان ق نہ ہونی جا ہے۔

ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں نامل ہے حتی کرا گر سہ طلاقہ کہا ہوتو اصلیا طاشکل ہےاورواضح ہو کہ قائنی بمیشدا ہے بہل ہے والوں کومز اے تعزیرے اوب کرے گااور میدعیارات بنظرعوام جابلوں کے بین کہ آخر تھم شرعی توضر ورمتعلق ہوگا۔

سے یعنی مع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف لوے کے۔

ر کھٹا تھا پھرا کیک روز چوک گیا اوراس کی فرح میں داخل کرویا پس اگر خط ہے ایسا ہوا تو پیعذر ہے در حالیکہ اس کا بیارا دونہ ہویہ ذخیر ہ میں ہے۔

ا یک عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ تو نائب ہوجا تا ہے اور میرے لئے نفقہ کچھنیں چھوڑتا ہے ہیں شو ہر غصہ میں آگیا یں عورت نے کہا کہ بیتو میں نے کوئی بڑی <sup>(0</sup> بات نہیں کہی کہ جس میں غصہ کی ضرورت ہو پس شو ہرنے کہا کہا گہ اگر بیہ بڑی بات نہی تو تو عالقہ ہے ہیں اگر اس ہے شوہر کی نبیت مجاز ات 'ہولیعنی بلاتعیتی تو وہ فی الحال طالقہ ہو جائے گی اورا گر اس نے مجاز ات نہیں بلکہ تعیق طلاق کا قصد کیا تومث کنے نے فرمایا کہا گرشو ہرمر دمحتر م صاحب قدر ہو کہا یک شکایت اس کے حق میں اہانت ہوتو وہ طالقہ نہ ہو گ اورا گرابیامحترم ذی قدر نه ہوتو طالقہ ہو جائے گی ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس وم نہ کھڑی ہوئی اور میرے والد کے گھر کی طرف ندگئی تو تو طالقہ ہے ہیں عورت ای وقت کھڑی ہوگئی اور شو ہر بنوز نہیں نکلا ہے اور اس نے نکلنے کے واسطے کپڑے ہینے اورنگلی اور بھرلوٹ کر آ کر بیٹھ گئی بیہاں تک کہشو ہر نکا تو وہ طالقہ نہ ہوجائے گی اورشو ہرجانٹ نہ ہوگا اورا گرعورت کو بپیٹا ب زور ے لگا اور اس نے پیش ب کیا پھر جانے کے واسطے کپڑے بینے تو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں میں بخت کلامی رہی اور کلام طول ہوا تو اس ہے فی الفور ساقط نہ ہوگا بعنی اگر بعد اس کے ختم کے اٹھی اور کپڑے پہن کر چلی تو سکو یا فی الفور چلی اور اگرعور ت کوخو ف نم زجاتی رہنے کا ہوا پس اس نے نماز پڑھی تو چیخ نصیر نے قرمایا کدمر دحانث ہوجائے گا اور بعضوں نے کہا کہ حانث نہ ہوگا گذا فی نہ ہیر بیاورای پرفتوی ویا جاتا ہے بیفآوی کبری میں ہے ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے آج کے روز دور کعتیں نماز ﴾ حين تو طالقہ ہے پھروہ نمازشروع کرنے ہے پہلے یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد حائصہ ہوگئ توشمس الائمہ حلوائی ہے منفول ہے ۔ و دفر ، تے تھے اگرفتم کے وفت سے جا کھند ہونے کے وقت تک اتناوفت ہو کہ و ہ دورکعت نما زیڑ ھیکتی ہوتو سب کے نز دیک قشم منعقد بوجائے گی اورعورت طالقہ ہوجائے گی اور اگرا تناوفت نہ ہوتو اہ ماعظم وامام محدّ کے نز دیک قشم منعقد نہ ہوگی اور وہ طالقہ نہ ہو کی اور امام ابو بوسٹ کے نز ویک قشم منعقد ہوگی اور وہ طالقہ ہوگی اور تیجے بیہ ہے کہ یمیس یعنی قشم سب کے نز ویک ہر حال ہیں منعقد ہو کی اور طلاق واقع ہوگی بیتا تار خانبیہ میں ہے۔

مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو میرے دراہم چراتی ہا کہ میں نے تو بہ کرلی ہے پس مرد نے کہا کہ اگر تو نے میرے درہموں میں ہے پہھا تھائی تو تو طالقہ ہے پھر عورت نے گھر میں جھاڑو ویتے وقت ایک درہم کی تھیلی گری ہوئی پائی پس اس نے اٹھ کرایک کو نے میں رکھوی اور شوہر کو خبر دے دی کہ میں نے اٹھائی نداس غرض ہے کہ بھی کو ند دول تو امید ہے کہ وہ طالقہ نہ ہو گئی مرد نے بیوی کا منہ کھول دیا اورا پئی دختر کو گئی مرد نے بیوی ہو کہا گئی تھیلی میں ہے درہم اٹھ لئے تو قالقہ ہے پس عورت نے تھیلی کا منہ کھول دیا اورا پئی دختر کو کہا سے درہم نکال لئے تو کتاب میں نہ کور ہے کہ جھے خوف ہے کہ وہ طالقہ ہوجائے گیا ایک مرد نے اپنی بیوی کو درہم نکال سے نے میں کہا کہ اگر از درہم من تو ہر داری پس تو طالقہ بسہ طلاق ہستی بھر عورت نے شوہر کے درہم کیا سے نے میں میں کہا کہ اگر از درہم من تو ہر داری پس تو طالقہ بسہ طلاق ہستی بھر عورت نے شوہر کے درہم کیا ہے۔ درہم نکال سے پس اورا کی کورت کو دیا اوراس سے کہ درہم نکال لے پس اے اس میں ہے کہ درہم نکال سے بہر دیال میں پاکھوں کے دونیا اوراس سے کہ کہ اس میں سے بچھودرہم نکال لے پس اے اس میں سے درہم نکال سے بی اس سے بھر درہم نکال کے بس اے اس میں سے درہم نکال سے بی اس سے بھر درہم نکال سے بی اس سے بھر درہم نکال سے بی اس سے بھر درہم نکال سے بی اس سے بی درہم نکال سے بی درہم نکال سے بی اس سے بی درہم نکال سے بی درہم نکی درہم نکر درہم نکال سے بی درہم نکر درہم نکر درہم نکر درہم نکر دی درہم نکال سے بی درہم نکر درہم نے درہم نکر درہم نکر درہم نے درہم نے درہم نکر درہم نکر دی درہم نکر درہم نکر درہم نے درہم نکر درہم نکر درہم نکر دی درہم نکر درہم نکر درہم نے درہم نے درہم نے درہم نکر درہم ن

یعن طاق دے دی اور تعلق کرنا منظور نہیں ہے۔

اً رمیر ہے ذربموں سے اٹھائے تو تو سہ طلاق ہے حالقہ ہے داشتے ہو کہ اٹھائے سے بیہاں ہاتھ سے اٹھا ٹامقصور نہیں بکدخرج کے طور پر لین مراد

<sup>(</sup>١) يعنى كل معظيم

در ہم کال کرز وجہ کو دی دیئے تو طلاق واقع ہوج ئے گی عورت ہے کہا کہا گرتو نے سال بھر تک میرے در ہموں ہے در ہم چرائے تو تو جا نقہ ہے پھرعورت کو درہم ویئے تا کہان کو دیکھیے پھرعورت نے بغیرعلم شوہر کے اس میں ہے کچھ نکالے پھرشو ہرنے اس ہے کہا کہ تو نے اس میں ہے چھود رہم نکالے بیں اس نے کہا کہ ہاں گر چوری کےطور پرنہیں اور شو ہر کوواپس دیئے پس اگر شو ہر کے اس کے پاک سے جدا ہوجائے کے بعد اس کووا پس دیئے تو جا بقہ ہوگی اورا گرفبل شوہر کے جدا ہونے کے واپس دیئے ہیں تو جالقہ نہ ہوگی اور گرعورت نے انکار کیا تو بھی طالقہ ہوجائے گی ایک عورت نے بینے شو ہر کی تھیلی ہے درہم نکال لئے اور کوشت خریدا اور قصاب نے بیدرہم اینے در سموں میں مخلوط کر دینے ہیں شوہر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے میدرہم آج کے روز واپس ندو یئے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے بھر دن گزرگیا تو عورت پر تین طلاق واقع ہول گی اور اس کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت بوری تقیلی قصاب کی لے کرشو ہر کے سیر د مَر

دے تو شو ہرا بنی قسم میں سے ہوجائے گا بیفنا وی کبری میں ہے۔

شو ہرنے عورت سے کہا کہ تو نے درہم کی کیا اس نے کہا کہ میں نے گوشت خریدا پس شو ہرنے کہا کہ اگر تو نے مجھے ہیے ورہم نہ دیا تو تو طالقہ ہے حالاتکہ بیدرہم قصاب کے ہاتھ ہے جاتا رہاتھا تو فرمایا کہ جب تک بیمعلوم نہ ہو کہ بیدرہم گلامیں ڈالا گیایا سمندر میں گر گیا ہے تب تک مروندکور جانث <sup>()</sup> نہ ہو گاعورت نے شو ہر کے در ہم اس کی تقیلی سے پڑا لئے بھران کوغیر کے در ہموں میں مد ویا پس شو ہر نے کہا کدا گرتو نے بہی درہم مجھے واپس نہ دیتے تو تو طالقہ ہے پس اگر عورت نے ایک ایک کر کے اس کوواپس دیئے تو بعید یکی درہم وے دیئے بیرحاوی میں ہے شوہر نے اپنے درہم عورت کے ہاتھ رکھے پھر واپس لینے کے وقت اس کوتہمت رگائی پس فاری میں کہ کدا گرتور می برواشتی سدهلا ق ہستی بطوراستفہام کہا پس عورت نے کہا کہستم پھر کھلا کہ عورت ند کورہ نے اٹھائے (اس مجھے کہل اگر شوہر نے حانث ہونے کے وقت ایقاع طلاق کی نیت کی ہوتو طلاق واقع ہوگی اور اگر مجر دتخو یف منظور ہوتا کہ عورت اقر ارکر دینو طلاق واقع نہ ہوگی میافنا ویٰ کبریٰ میں ہےا بیک مرو نے اپنے بسر سے کہا کہ اگر تو نے میرے مال ہے کچھ چرایا تو تیری مال طالقہ ہے پھر پسر ندکور نے باپ کے گھرے اپنٹیں چرانس تو مروی ہے کہ امام ابو یوسف سے بید مستعہ یو چھا گیا تو فر ما یا کہ اگر باپ اینے بیٹے سے اس کا بھی <sup>(۱۱)</sup> بخل کرتا ہوتو اس کی ماں طالقہ ہو جائے گی اور امام محمد سے بیدمستلہ ہو چھا گیا تو انہوں نے پچے جواب نددیا تو ان سے کہا گیا کہ امام ابو پوسٹ نے اس طرح جواب دیا ہے تو فر مایا کہ سوائے ابو پوسٹ کے اسی اچھی بات کون کہدسکتا ہے ایک مرویے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے بچھے درہم دیا کہتو نے اس سے پچھ خریدا تو تو طالقہ ہے پھرعورت کو ا یک درہم دیا اور حکم دیا کہ فلاں کو دے دے تا کہ وہ تیرے لئے کوئی چیز خریدے پھرشو ہر کوا بنی قشم یاد " ئی بس اس نے عورت ہے ورہم واپس مانگالیس اگرعورت خود چیزیں خریدنی ہوتو جانٹ کنہ ہوگا اور اگر خود نہ خریدتی ہوتو جانٹ ہو جائے گا ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر تو نے اس وار ہے اس وار میں کوئی چیز جیجی تو تو طالقہ ہے پھرتشم کھانے والے نے اپنی بائدی کوعکم ویا کہ اس و ر والے ہوگئے جو چیز مانٹیں ان کو و ہے پھر اس وار کا ایک آ دمی آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی پس باندی نے و بے دی پھرمونی کومعلوم ہوا

لینی درصور تیکه اس در جم کی چیزخر بیدی گئی۔

<sup>(1)</sup> 

لینی کہنا اگر تو نے درہم اٹھائے ہول آؤ تھے تین طان ق ہیں: (r)

یعن نکال <u>لئے تھ</u>۔ (r)

یعنی ا*س قد*ر کا ۔ (m)

اوراس کو برامعلوم ہوا اور غصہ میں ہوگیا ہیں قتم تھ نے وائے کی بیوی نے باندی سے کہا تو جا اور مولی کے گھ سے اس سے انہتی چیز کے کراس وار میں پہنچا کے ہیں باندی نے پہنچ دی تو مش کے نے فرویو کہ اگر بدلیل ہیا ہے معلوم ہو جائے کہ باندی نے بیغی دی تو مش کے نے فرویو کے واسطے کیا ہے مولی کی بیوی کی اطاعت نہیں ہے تو مرد ندکور حاث شہوتا اور اگر معلوم ہو کہ باندی نے مولی کی بیوی کی اطاعت میں کیا ہے واسطے کیا ہو اگر اور اگر اس معامد میں کوئی ولیل شہوتا باندی سے دریافت کیا جائے گا اور جو بھاس نے کہا کہ میں نے مولی کے واسطے کیا ہے یا مولی کی بیوی کی اطاعت کی ہے وہ قبول کیا جائے گا ایسا ہی تناب میں ندکور ہے اور مولا تا فرویا کہ ایسا ہی تناب میں ندکور ہے اور مولا تا فرویا کہ خواس نے فرویا کے اور اگر اس اور کے لوگوں نے باندی سے کوئی چیز مائی گر اس نے نددی پھر مولی کو س کی خبر دی گئی تو اس نے برامانا پس اس کی بیوی نے باندی سے بہ کہولی کے گھر ہے اس سے اچھی چیز ایش کر اس دار میں بہنچ و سے بھی مسلم وہی ہے جو آخر تک فدکور ہے بی قاوی قاضی خان میں ہے۔

ا بیک دھو بی کی دکان ہے کسی غیر کا کپڑا جاتا رہا ہیں دھو بی نے اپنے نوکر کوتنہمت رگائی ہیں نوکر نے کہا کہا گرمن ترازبان کر دم ام زن من سہطلا ق لیعنی اگر میں نے تیرا نتصان کیا ہے تو میری ہوی کوئٹین طلاق میں حالہ نکہ نو کر ہی اس کو لے گیا تھا تو اس کی بیوی پرتین طرق پڑجائیں گی ایک شخص راہ میں جاتا تھا اس کو چوروں نے پکڑ ااور اس کے بیاس جو درہم تھے وہ چھین لئے اور س ہے اس کی بیوی پر تین طلاق کی قتم لی کہ اس کے بیاس سوائے ان درہموں کے جو لئے ہیں اور درہم نہیں ہیں اس نے قتم کھائی لیں اگر اس کے باس تین درہموں ہے کم ہوں توقشم میں جھوٹا نہ ہوگا اورا گر اس کے باس تین درہم یو زیودہ ہوں بس اگر اس سے ہوی کی طلاق کی شم بی ہوتو ہیوی برطوہ ق پڑ جائے گی اگر جہوہ نہ جانتا ہواورا گرالندتع ں کی قشم ہوتو اس پر کفارہ لا زم نہ ہوگا س و سطے کہ اگر وہ جانتا ہو گاتو بیمین غموں عب اور اگر نہ جانتا ہو گاتو قسم لغو ہے اور اگر فارسی میں قسم کھائی کہ اگر ہامن ور ہے ہست پی تو طالقہ (۱) ہستی ہیں اگر اس کے پاس ایک درہم یا زیادہ ہول تو اس میں وہی تفصیل ہے جو مذکور ہوئی اور اگر کہا کہ اگر بامن سیم ست پس اگراس کے بیاس الیم چیز ہو کہا گروہ جانمیں تو چھین کیں تو جانٹ ہوگا اور اگرالیم چیز جاندی کی نہ ہوتو جانث نہ ہوگا ایک م د کو چوروں نے لوٹ لیا پھراس ہے بیوی کی طور ق کی قشم ہی کہ بھار ہے تھل ہے کسی کوخبر نہ کرے پھر قافیداس کے سامنے آیا ہی س نے قافلہ والوں سے کہا کہ راستہ پر بھیٹر ئے بین ہی قافلہ والے بجھ گئے اور لوٹ پڑے پس اگر س نے بھیٹر ہے کہنے ہے چوروں کو مرادان تو جانث ہو جائے گا اوراگر اس نے حقیقت میں بھیڑئے مراد لئے اور اس غرض سے کہا کہ بیروگ بھیٹر یول کے خوف سے واپس ہوجا کمیں تو حانث نہ ہوگا اورا گرا یک نے کہا کہ اس رات میرے یہاں جماعت لیعنی گروہ آیا اور سب چیزیں لیے گئے اور مجھ ہے تھے بی کہ میں ان کے ناموں سے خبر شددوں ور دے میرے ساتھی کو جہ میں ہیں ہیں اگر اس نے ان کے نامتح ریکر دیے تو بھی جانث ہو جائے گا تو اس کا حیلہ بیرے کہ اس کے بڑوسیوں کے نام لکھ کراس کے سامنے بیش کئے جانمیں اور کہا جائے کہ بیتی تو وہ کے کہبیں پھر دوسرا چیش کیا جائے یہاں تک کہ جب ان کثیروں میں ہے کسی کا نام آئے تو وہ خاموش رہے یا کیے کہ میں چھنیس کہتا پس بات طاہر ہوجائے گی اور بیمر دبھی جانث نے ہوگا بیانی وی کبری میں ہے۔

ا علا میں اور اور اور اور کا اور اور اور اور اور اور میرے زور یک مینظی کا تب ہے اور صواب فدیت انجاریۃ لیعنی بائدی نے انکار کیا فہ سد۔ معارے زور یک جمین غمول لیعنی جان ہو جو کر گزشتہ بات پر جموث تسم کھانا بہت بڑا سخت گناہ ہے اور وہ کا رہے معاف نیبل ہوتا سوائے تو ہو

<sup>(</sup>۱) معنی اس کی بیوی۔

ا یک مرد کا ایک کپڑ انتقااس ہے کی چور نے چرالیا یا غاصب نے غصب کرلیا پھر کپڑے کے مالک نے تتم کھائی کہ اگر کپڑا میر ابو( لیعنی و ہی کپڑ اجو مذکور ہواہے ہی طرف اشار ہ ہےتو میری بیوی طالقہ ہےتو اس مسئلہ میں تین صورتیں بیں اول آ نکہ بیا یات معلوم ہوجائے کہوہ کپڑ اموجود ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی دوم آئکہ ہے بات معلوم ہوجائے کہ نابود ہو گیا تو طالقہ نہ ہو گ سوم '' نکہ دونوں میں ہے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تو بھی بیوی طانقہ ہو جانئے گی اس واسطے کہ موجود ہونا اصل ہے سیجنیس ومزییر میں ہےاورا گرفاری میں کہا کہا گر کسے رانبیذ وہم زن مراطلاق یعنی اگر کسی کوشراب دوں تو میری بیوی کوطلاق توقتم اس کی نیت ہر ہوگ یعنی اگر دینے سے ہدیددینے کی نیت کی تو پلانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر پلانے کی نیت کی تو ہدیددینے سے حانث نہ ہوگا اور اً مراس کی پچھنیت نہ ہوتو اگر دیے گایا پلا دیے ہبر حال حانث ہو جائے گا بینز ایڈ انمٹنین میں ہےا درفیا وی میں ہے کہ ایک مرد کواس کی بیوی نے شراب بینے پرعمّا ب کیا بس اس نے کہر کہ اگر میں نے اس کا بینا ہمیشہ چھوڑ دیا تو تو طالقہ ہے بس اگراس کا عزم ہو کہ اس کا بینا ندجیموڑے گاتو حانث ندہوگا اگر جدند پینا ہو بہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے جو برسام کی بھاری میں تھا اسپنے چنگے ہوئے کے بعد کہا کہ میں نے اپنی عورت کوطلاق دی چھر کہا کہ میں نے بیاس واسطے کہا کہ جھے میدوہم ہوا کہ برسام میں جولفظ میں نے اپنی زبان ے نکالا کے وہ واقع ہو گیا ہے ہیں اگر اس کے ذکر و دکا یت کے پیج میں ایسالفظ کہا ہوتو تقیدین کی جائے گی ور نہیں ایک طفل نے بچین میں کہا کہ اگر میں نے سکر<sup>(۱)</sup> کو پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھراس نے لڑکین ہی میں اس کو پیاتو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر اس ئے فسر نے بیہ بات تن اور کہا کدمیری لڑکی تجھ پرحرام ہوگئی بوجہاس تتم کے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں حرام ہوگئی تو بیقول اس طفل ہ <sup>لغ</sup> شدہ کی طرف ہے حرمت کا اقرار ہے اور ایک طلاق یا تین طلاق ہونے میں ای طفل کا قول تبول <sup>(۴)</sup> ہو گا اور امام ظہیر الدین وغیرہ نے اس مسئد میں اور مسئد ہرس مرمیں فتوی ویا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی اس واسطے کہ بیتوں جس سے طلاق و قع ہونے کا حکم دیا جائے ہر بتائے غیروا قع ہے میدوجیز کر دری میں ہے۔

ل خلاصة كلداس كيَّمان مين برسام كي طل ق واقع بوَّليَ تقي منذااب بهي اس بيكها ورجيها واقعدَى خبروي \_

<sup>(</sup>۱) فتمشراب\_

<sup>(</sup>٢) جويالغ بهوكيا ہے۔

ہے اجازت نہیں ہے اورا کرعورت درواز ہ کی دہلیز پر کھڑی ہوئی اور پچھ قدم اس کا ایساتھا کہا گر دروازہ بند کر دیاجا تا تو وہ ہے رہتا پس سرعورت کا بورا سہاراوا عمّاواس قدر قدم پر جوداخل میں ہے یا دونوں تمٹروں پرتھا تو طالقہ نہ ہوگی ورا سراس قدر حصہ قدم پر ہو جو باہر رہتا ہےتو طالقہ ہوجائے گی میفآوی کبری میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہا گرتو اس دار ہے بغیر میری اجازت نکی تو تو جاتے ہے بھر عربی زبان میں مرد نے اس کوا جازت دی حال نکہ وہ عربی نہیں جانتی ہے پھر وہ نکلی تو حالقہ ہوجائے گی اور س کی نظیر یہ ہے کہ ا ً سرعورت سوتی تھی یا تہیں غائب تھی اور اس حال میں اس کوا جازت دی تو نکلنے سے طالقہ ہوگی اور ایب ہی نواز ل میں مذکور ہے ور ایمان الاصل میں لکھا ہے اگر الیی طرح اس کو اجازت دی کہ وہ شتی نہیں تھی تو پیاجازت نہ ہوگی ورا گر اس کے بعد نکی تو طابقہ ہو ج ئے گی بیامام اعظمؓ وامام محمدٌ کا قول ہے اورمنتقی میں لکھا ہے کہ اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو با ہرنگلی الرمیری اجازت ے تو اجازت یوں ہے کہ خودمرداس ہے اس طرح کیے کہ وہ سنے باا پیلی بھیج کر سنائے اور اگر اس نے اجازت دینے پر ایک قوم کو گواہ کرلیا تو بیا جازت '' ندہوگی پھرا گرانہیں لو گول نے جن کوشو ہرنے ا جازت دینے پر گواہ کیا ہے عورت کو پہنچ دیا کہ شو ہرنے تجھ کو ، ہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر شو ہرنے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا کہتم پہنچ دوتو عورت کے نکلنے ہے عورت پر طلا ق پڑ جائے گی اور اگر شو ہرنے ان کو تھم دیا ہو کہتم اس کو بیہ بیام پہنچ ووتو پھرعورت کے نگلنے سےعورت پر طان ق واقع نہ ہوگی اور اگر شو ہر نے کہا کہ اگرتم میرے جلا را دہ ہیا بین خواہش یا بلا رضا مندی اس دار ہے باہر نکلی تو تو طابقہ ہے تو واضح رہے کہ ارا دہ وخواہش و رضا مندی ان الفاظ میںعورت کے سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی رضا مندی و ارا وہ کو سنے چنا نجیہ اگر شوہر نے کہددیو کہ میں راضی ہوا یا میں جا ہتا ہوں پھروہ عورت نگلی تو طالقہ نہ ہوگی اگر چہورت نے شو ہر کا اس طرح کہنا نہ منا ہواور پیہ بلاخل ف ہے اور نو ازل میں لکھ ہے کہ عورت ہے کہا کہ اگر تو میری بار اجازت نکلی تو تو طالقہ ہے پس عورت نے شوہر ہے اینے بعض قر ابت والوں کے یہاں جانے کی اجازت مانکمی اور مرد نے اجازت دیے دی گرمورت و ہاں تو نہ گئی لیکن گھر میں جھاڑو دینے بیں دروازے ئے با ہرنگ گئی تو طلاق واقع ہوجائے گی اوراگر شو ہر کے اجازت دیئے ہے وفت تو نہ گئی پھر دوسرے وقت انہیں رشتہ داروں کے یہا ب گئی جن کے بہاں جانے کی مرد نے اجازت دی تھی تو فر مایا کہ مجھے خوف ہے کہائ پر خطلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ عادت کے موافق بیاجازت ای وقت کے واسطے تھی بیمجیط میں ہے۔اگراس نے تتم کھائی کہ شہرے باہر نہ جائے گا اورا گرجائے تو اس کی بیوی مساۃ عاکشہ طالقہ ہے حالانکہ اس کی بیوی کا ٹام فاطمہ ہے تو نگلنے ہے اس برطلاق واقع نہ ہوگی ہیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ مجھے میرے بعض اہل کے یہاں جانے کی اجازت وے وے پس اس نے اجازت وی تو عورت کے بعض اہل اس عبارت میں اس کے والدین قرار دیتے جا کیں گےاوراگروہ زندہ نہوں تو اس کے اہل میں اس کا ہرذی رحم محرم ہے جس ہے نکاح بھی جا ئزنہیں ہےاوراگراس کے والدین زندہ ہوں مگر ہرا یک کا گھر نلیحدہ ہولیعنی بیصورت ہو کہ ہاپ نے اس کی مال کوطلاق دی اور ،ال نے دوسرا شوہر کیا اور باپ نے دوسری بیوی کی تو ایس حالت میں اس عورت کا اہل باپ کا گھر ہے عورت ہے کہا کہ اگر تو تھی تو طلاق واقع ہوگی پھر وہ نگلی تو طالقہ واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے اضافت <sup>(۲)</sup> چھوڑ دی ہے بیرقدیہ میں ہے عورت سے کہا کہ ا گرتو دار میں سے نکلی سوائے میری اجازت کے تو تو طائقہ ہے ہیں اس دار میں آگ لگنایا غرق ہونا واقع ہوا ہی عورت نکل بھا گی تو

قال المترجم بدعاوت برے جہال جیسی عادت ہو۔ L

صالاتكه محورت بينس سنا\_

معنی یون نہیں کہا کہ تجھ پرطلاق وا قع ہوگی۔ (t)

مرد حانث نہ ہوگا بیقدید میں ہے؛ یک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس کوٹھری ہے بغیر میری ا جازت کے نکلی تو تو طالقہ ہے اورعورت نے اپنی املاک میں سے کوئی محدودر بہن کی تھی پس شو ہر ہے کہا کہ اج زت وے دیے اس نے کہا کہ احجھا جا اور در ہم ے کر مر ہون پر قبصنہ دیا ئے پھروہ نکلی اور گئی اور مرتبن کو نہ یا یا چنا نچہاس کو چند ہر آمدور دنت کی ضرورت پڑی تو وہ طالقہ نہ ہوگی ایسا ہی امام سفی نے فتویٰ دیا ہے میہ خلاصہ میں ہے۔اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے نگلی الامیری اجازت ہے یا کہا کہ الامیری رضا مندی سے یا کہا کہ الامیری سکا ہی ہے یا عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اور اگر تو اس دار سے نکلی بغیر میری اجازت کے تو بیسب یکساں ہیں اس واسطے کہ کلمہ الا وغیرہ استثنا کے واسطے ہیں چنانچہ دونوں میں یہی تھم ہے کہ ایک یارا جازت وینے ہے تسم منتهی نہ ہو ج ئے گی چنانچے اگرا کیپ باراس کو نکلنے کی اجازت وے دی اور وہ نکلی پھر دوبارہ بلا اجازت لئے نکلی تو طالقہ ہوج ئے گی اور پنظیر اس مسکلہ کی ہے کہ غورت سے کہا کہا گرتو اس دار ہے نگلی الا بچا درتو تو طالقہ ہے چھرو و بغیر جا درنگلی تو طالقہ ہوجائے گی بیمجیط میں ہے۔ اگرعورت کوایک ہار نکلنے کی اجازت دے دی پھر نگلنے ہے پہلے اس کو نگلنے ہے ممانعت کر دی پھراس کے بعد وہ نگلی تو طلاق پڑ جائے گی میہ بدائع میں ہے اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اس دار سے نکلی ال میری اجازت سے تو تو حافقہ ہے اور الامیری ا جازت کہنے ہے اس نے اجازت ایک ہار کی نیت کی تو قضاءً اس کی تقید میں نہ ہو گی آوراس پرفتویٰ ہے اس واسطے کہ بیخلاف ظاہر ہے بیوجیز کروری میں ہے حانث ندہونے کا حیلہ بیہ ہے کہ عورت ہے کہدوے کہ میں نے تھے کو باہر نکلنے کی اجازت وے دی یا کیے کہ ہر بار کہتو نکلی تو میں نے بختے اجازت دے دی ہےتو الی صورت میں عورت کے نکلنے سے حانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کہددیا كه ہر باركة وفي نكلنا جا باتو ميں نے تجھ كوا جازت ديدي يا ميں نے تجھے ہميشہ نكلنے كى اجازت دى يا يوں كہا كہ اذنت لك الدهد کنہ تو بھی یمی تھم ہےاوراس پراگراس کے بعد بینمی عام منع کر دیا تو امام محمدؓ کے زویک اس کا نمی کر دینا سیجے ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور یہی امام فضلی کا مختار ہے اور اس پرفتویٰ ہے اگر کہا کہ میں نے تختے دس روز اجازت دی تو وہ ان میں جب جاہے نکتے جہ تزیے اورا گرعورت سے کہا کدا گرمیں نے ایسا کیا یا تو نے ایسا کیا تو میں نے اجازت دی توبیا جازت نہو کی بیوجیز کردری میں ہےاوراً سر کہا کہ تو طالقہ ہےا گرتو اس دار ہے نکل حتی کہ میں تجھے اجازت دوں یا حکم دول یا راضی ہوں یا آگاہ ہوں تو اس میں ایک مرتبہا جازت دینا کا فی ہوگا کہا گراس نے ایک مرتبہ اجازت دے دی اور وہ نکلی پھروا پس آئی پھر بلاا جازت نگلی تو حانث نہ ہوگا اورا گراس نے پنے قول ہے کہ یہاں تک کدمیں مجھے ووں ہر بارا جازت دینے کی نیت کی تو بالا جماع اس کی نیت کے موافق رہے گاہیہ بدا کع میں ہے اور ا گرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو اس دار ہے با ہرنگلی الا آئکہ میں تختے اجازت دوں تو بیقول ادریہاں تک کہ میں تختے اجازت دوں دونوں کیساں ہیں چنانچہ ایک مرتبہ اجازت دینے سے تشم تمام ہوجائے گی بیمجیط میں ہے اور اگر اپنی باندی کے باہر لیکنے پر اپنی بیوی کی طارق کی فتنم کھائی کہوہ با ہرند نکلے پھر ہاندی ہے کہا کہ ان در ہموں کا گوشت خربید لااتو بیہ نکلنے کی اجازت ہے بیہ خلا صدمیں ہے۔ اگرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے گھر جانے کی اجازت دے پس اس نے کہا كه اكر ميں نے تھے اس كى اجازت دى تو تو طالقہ ہے:

مثلاً كبر كدميري بيوى طابقة باكرميري باندي بابر فكله الا آكدين استاج زيت دور .

<sup>(</sup>۱) تمام زمانیه

میں ہے کہ اُ رعورت نے اپنے شوہر ہے کہ کہ مجھے میرے ہاہا کے گھر جانے کی اجازت وے بیل اس نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس کی اجازت دی تو تو طابقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ میں نے تختے ٹکلنے کی اجازت دی اور بیرنہ کہا کہ کہاں تو اپنی قشم میں جانث نہ ہو گا ور یہ بخد ف اس کے ہے کدایک فارم نے ہے مولی ہے کی بائدی سے نکاح کر بینے کی اجازت ، کی پس مولی نے اس سے کہا کہ کرمیں نے تختے ہاندی کے تزوق کی اجازت دی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کے بعداس ہے کہا کہ میں نے تختے بیوی کر سنے کی جازت دی پایس نے تخصے عورتوں سے نکاح کر لینے کی اجازت دی تو اپنی تشم میں جانث ہوجائے گا اورا گراہنے غلام ہے کہا کہ اً برتو نے یہ غلام میری اجازت سے خریدا تو میری ہوی طاقہ ہے پھراس غلام کو تجارت کی اجازت وی پس اس نے یہی غلام خریدا تو مولی کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر غلام ہے کہا کہ میں نے تخصے کپڑے کی تجارت کی اجازت دی اور اس نے میغا، م خرید تو موں کی بیوی حالقہ نہ ہوگی کیک مرو نے کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں اس دار میں واخل ہواالہ آئنکہ مجھے فعا یہ اجازت دے تو پیشم ایک مرتبہ کی اجازت پر واقع ہو گی ورا اً رکہا کہ ال '' نکہ مجھے اس کے واسطے فلاں اجازت' و یا کرے تو پیہر بار کی اجازت پر واقع ہوگی اور اگر اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر قواس دار ہے نگلی الامیری اجازت ہے تو تو حالقہ ہے پھرعورت ہے کہا کہ تو فل سے ہرامر میں جس کا وہ مجھے تھکم کرےاط عت کر پس فلا ں نے اس کو باہر نکلنے کا تھم دیا تو وہ طالقہ ہو جائے گی اس وجہ ہے کہ شو ہر نے س کو نکلنے کی جازت تبیل دی تھی اورای طرح "رشو ہرنے سی سے کہا کہتو اس عورت کو نکلنے کی اجازت و ہے ہیں اس نے اجازت دی اوروہ نکلی تو تو طائقہ ہوجائے گی ورای طرح سُراس مخص نے عورت ہے کہا کہ تیرے شوہر نے مخجھے نکلنے کی اجازت دی ہے پیں وہ نگلی تو بھی جائے گی اور اس طرح ا اً برشو ہر نے عورت سے کہا کہ جو تھے فلال تھم کرے وہ میں نے تھے تھم کیا پھر فلا ں نے اس کو نکلنے کی اجازت وی پس نکلی تو طابقہ ہو جائے گی اورا گرمر دیے کسی تحض ہے کہا کہ میں نے ابھی اس بیوی کو نکلنے ک ے زید ہے دی پسعورت کوڅبر پہنچے دی پس و ونگلی تو طابقہ نہ ہو گی میرمجیط میں ہے اور فتوی اصل میں ہے کہا گرا پنی بیوی ہے کہا کہ تو ی گھر سے بغیر میری اجازت کے مت تکل کہ میں نے طرق کی تئم کھائی ہے پھروہ بغیراجازت کے اس دار سے باہر کلی تو طابقہ نہ ہو کی بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ی بیتا تارجانیہ ہیں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قشم کھائی کہاس کی بیوی بغیراس کے علم کے نہ نکلے گئ پھراس کی

مرد نے مورت ہے کہا کدا ً رتو اس دیر ہے تکی ایا ہے کام کے واسطے کدان سے جارہ نہیں ہے <sup>(۱)</sup> تو تو جالقہ ہے پس عورت نے کئے پراہینے حق کا دعوی کرنا جا ہا ہیں سرعورت و کیل کرعتی ہوتو اگرنگلی تو مر دھانث ہوگا اورعورت پر طلاق پڑجائے گی اور ا اً رعورت و بیل نه کرسکتی ہوتو نکلنے سے طالقہ نہ ہوگی اور مر د حانث نہ ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی فقیم کھائی کہ س کی بیوی بغیراس کے علم 'کے نہ نکلے کی پھراس کی عورت نکلی درحالیکہ وہ اس کودیکھتا تھا پس اس کومنع کیا یامنع نہ کیا تو مردحانث نہ ہوگا کیک مرد نے اپنی ہوی پر اپنے پڑوی کے ساتھ تہمت گائی بس عورت ہے کہا کہ اگرتو میرے گھرے بلا اجازت نکلی تو تو صافحہ ہے پھرعورت ہے کہ میں نے تحقیم برکام کے واسطے جو تحقیم ظاہر ہوسوائے امر باطل کے اجازت نکلنے کی دی پھرعورت مذکور ونگلی اوراک پڑوی

بيكلام اى وجدير موجد بوناتيج يصوالند عولي اعلم\_

سعنی کہا کیا گرمیری بیوی بدول میری آگاہی کے تکلے تو وہ طالقہ ہے۔

اگرچه گنهگارېو کې \_ (1)

کے گھر جیں جس کے ستھ شو ہر مہتم کرتا تھا واخل ہوئی پس آ ہراس نے نکلنے کے وقت سی پڑوی کے گھر جانے کی نیت نیمس کی ہے ور

نہ کی اور امر باطل کی نیت کی تھی تو شوہر حانث نہ ہوگا اگر چہ بعد نکلنے کے وقت سے کوئی امر باطل صاور ہوگیا ہوا ہوا ساطے کہ وہ امر

باطل کے واسطے نہیں نکل تھی اور اگر اس نے نکلنے کے وقت سی امر باطل کی نیت کی ہوتو طل قی پڑجائے گی بیشاوئ کبری ہیں ہاور

اگر اپنی عورت کی ھلاق پر قسم کھائی بدیں شرط کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے گی الامیر کی اجازت سے یا سطان نے کی مروقے تم لی کہ وہ

ائی بیوی کی طلاق کی قسم کھائے کہ شہر سے باہر نہ جائے گا الامیر کی اجازت سے یا قرضو وہ نے قرضدار سے اس کی بیوی کی طلاق کی مروقے تم لی کہ شہر سے باہر نہ جائے گا الامیر کی اجازت سے باشد ہوگئی یا سلطان معز ول ہوگئی یہ قسم تھی مروج جب وسطنت وقرضہ کی ماور گھر کہ تھی عود نہ کر سے گا اگر چہ پھر شوہر کوولا بیت کی اور پھر کہ تھی عود نہ کر سے گا اگر چہ پھر شوہر کوولا بیت کا صاحب کی اجازت سے پھر رہ میں اس کی کوئی چیز گرگئی وہ اس کے لینے کو واپس ہواتو حاث نہ ہوگا اور ایس ہواتو حاث نہ ہوگا اور ایس ہواتو حاث نہ ہوگا اور اگر ایک مروز کی کہا کہ میر کی بوی کی طلاق کی بیوک طال نہ اس کی بیوک طال اس کی اجازت سے پھر سے ماس کی کوئی چیز گرگئی وہ اس کے لینے کو واپس ہواتو حاث نہ ہوگا اور اگر ایک مروز کی کی مروج کے آبر کر بھر کی ہوگا ور سے نکا الیا باجازت قلال سے پھر فلال بند کور اس کے لینے کو واپس ہواتو حاث نہ ہوگا اور اگر ایک مروز کی کوئی جی کے مرگیا تو امام مجھ کے گول پر قسم باطل ہوجائے گی میکھ جی سے جس سے کہ مرگیا تو امام محمل کے اور قسم باطل ہوجائے گی میکھ جس سے کے مرگیا تو امام محمل کے اور میں موجائے کے مرگیا تو امام محمل کے اور میں میکھ جس سے گی میکھ جس سے کے مرگیا تو امام محمل کے اور میکھ کی کر میکھ جس سے گی مرگیا تو امام محمل کے اور محمل میں دور سے کی مرگیا تو امام محمل کے اور محمل ہو جائے گی میکھ جس سے دور موجائے اور میں موجائے کی موجائے اور میں موجائے گی میکھ کے مرگیا تو اس سے کو مرگیا تو اس کے کمر گیا تو اس میکھ کی کر موجائے کو موجائے اور میں موجائے کے مرگیا تو اس کے کو گی ہوئے گی کی کوئی ہوئے گیا تو اس کے کوئی ہوئے کی موجائے کے مرگیا تو اس کے کہ موجائے کے مرکی کی کوئی ہوئے کی کی کوئی ہوئے کے کہ کوئی کی کر کی کوئی ہوئے کی کوئی کوئی کی کر کر

بیوی ہے کہا کہ اگر تونے اس طفل کوچھوڑ دیا کہ وہ دار سے باہر نگل جائے تو تو طالقہ ہے:

ا یے سینٹی موجودہ کی عبارت ہے اوراس کے معنی یہ کہ جب تک کوفہ کونہ نگلوں صاا نکہ تھم مئند کواش ہے چھمنا سبت نبیس ہے پس مترجم نے جوتر جمہ کیاوہ اس ہے ظاہر ہے فاقہم۔

<sup>(</sup>۱) مثلاً پراس مورت ہے لکاح کر لے۔

<sup>(</sup>۲) مینی مراد ہے۔

ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہاا گرتو اس حصت پر چڑھی تو تو طالقہ ہے پھروہ سٹرھی کے فقط چنداوٹو ل پر چڑھی:

ایک نے اپنی ہوی ہے کہ کہ اُرہ اس سے می پر چڑھی یا اپنا پاؤں اس پر رکھا تو تو حالقہ ہے ہیں عورت نے اپنا ایک پاؤں اس پر رکھا تھ کہ اس کو یا آگیا ہیں وہ اوٹ پڑی تو طالقہ ہوج نے گی اورا اسم دخے کہا کہ اگر میں نے اپنا قدم اس ور میں رکھا تو قو طالقہ ہے ہیں اپنا ایک قدم اس میں رکھا تو عائد ہے ہیں اپنا ایک قدم اس میں رکھا تو عائد اس واسطے کہ دار میں قدم رکھنا ہے داخل ہونے ہے ہوگی ہے بخہ ف ما تقدم کے بیظہیم سے میں ہے اورا گراپی ہوی ہے ہا کہ اگر تو اس دار ہے لگی تو تو طالقہ ہے اگر تو نے اپنا قدم کو چہیں رکھا تو تو طالقہ ہے ہیں عورت نے کو چہیں اپنا قدم رکھا تو تو طالقہ ہو نے کی ایک مرد نے اپنی ہوی ہے ہما کہ اگر تو اس جھے تر بڑھی تو تو طالقہ ہے بھر وہ سے کہ وہ جھے کہ وہ جھے پر بڑھی ہے ہوگی ہو ہیں ہو کہ جو ہم کہ اگر تو اس دار ہے گھر کہ جھے تر بڑھی ہو ہو کہ کہ اس کے شو ہر کو غصہ آیا اور کہ کہ اگر تو اس دار ہے گھر کی جھے تر بڑھی ہو ہو دومر سے بڑوی کی جھے تک طرف نگلی تو جانے کی ہو دومر سے بڑوی کی جھے تک کے طرف نگلی تو جانے کی میں اس کے شو ہر کو غصہ آیا اور کہ کہ اگر تو اس دار سے اور آگر بھے تو ہو جانے گا تی والے کے گھر وہ دومر سے بڑوی کی جھے تکی طرف نگلی تو جانے نہ ہوگا ہوتے ہا ہوتو جانے گا تی واسطے کہ لفظ عام ہے بید قادی کی جھے تکی طرف نگلی تو جانے کا میں واسطے کہ لفظ عام ہے بید قادی کی جھے تک کی طرف نگلی ہور وہ نور سے بید قادی کہ بری میں ہے ایک عورت کو تھر کی میں جانے کہ میں واسطے کہ لفظ عام ہے بید قادی کہ بری میں ہے ایک عورت کو تھر کھر کی میں جینے میں اس کے میں اس کے میں ہیں ہوتا کہ کو در کی کی میں جانے کہ کو در میں ہے ایک عورت کو تھر کی میں جانے کہ کہ در اور میں کہ کو در کو کی کھر کی میں ہوتا کہ کو در کہ کہ کہ کو در کو تو کو کھر کی کھر کی میں ہوتا کہ کا میں واسطے کہ کہ کہ کہ کہ کھر کی میں ہوتا کہ کا کی واسطے کہ کہ کہ کہ کھر کی میں ہوتا کہ کا کہ کو در کو کہ کہ کو در کو کی کھر کھر کی کو در کو کہ کو در کو کہ کی کو در کو کہ کو در کو کو کھر کے کو در کہ کہ کہ کو در کو کی کے کہ کو در کو کی کو در کو کھر کے کہ کو در کھر کے کہ کو در کھر کے کہ کو در کو کھر کی کی کھر کی کو در کو کھر کے کہ کو در کو کھر کے کہ کو در کھر کے کہ کو در کہ کو در کو کہ کو کھر کی کو در کو کہ کو در کو کھر کے کو در کو کھر کے کہ کو در کو کو کو کو کھر کو کو کھر کے

ا۔ ایک مریمی ندآئی مواور بھارے عرف میں بیر معنی متعمین میں جبدع ف مقدم ہواور بظ ہر لفظ تو قول ابواللیٹ اظہرے وابنداعم ر

ع قال المحرج ازبان قاری بیس کہنے ہے تو کسی صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی الاجیکہ کلّہ میں انظام بھی تی کے واسطے نہ ہوگا بلکہ محص بیان ہے ہاں اردووعر نی دونوں بیکسال میں علی مااری واللہ اعم۔

سے تال ہمتر ہم فاہر آمعلوم ہوتا ہے کے مرادیہ ہے کئواہ اس نے نکلنے کے قصدے رکھایایوں رکھا کے درواز ہ کے اندریے بڑھادیا ہم حال جا لقہ ہوگ گر بھارے عرف بیں ادل صورت میں واقع ہوئی۔

(۱) و مُراعلی خراف ماهر ف ۔

روتی تھی ہیں شو ہرنے اپنے خسر سے کہا کدا کر تیری ہیں اس کوٹھری سے نکل کر باہر جا کر و باب ندروئی تو وہ طالقہ یہ پھرعورت نگل اور اپنی کوٹھری ہیں جا کر رونے لگی تو فقیدا بواللیٹ نے فرمایا کدا گر اس کا کوٹھری ہیں رونا کوئی سنتہ ہوتو رونے پر طالقہ ہوجائے گی اس واسھے کہ شوہرنے اس کورونے سے اسی و سطے تع کیا تھا اور اگر ایب نہ ہوتو بعد اس ب وہ پنے رونے پر طالقہ نہ ہوگی بیوفاوی قاضی فان میں ہے۔

نوازل میں ہے کہ چٹن ابوجعفر ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی عورت کی طلاق کی قشم کھائی اگروہ اس دار ہے نہ نکلے وراس دار کے پہلو میں ایک کھنڈل تھا کہاس کا راستہ شارع عام کی طرف کھلاتھ اور مرد نے اس کھنڈل کا شارع عام کا راستہ بند کر کے بینے وار میں ایک کھڑ کی اس کھنڈل کی طرف چھوڑ وی تھی بغرض منفعت کے پھر بیمورت س کھڑ کی ہے ہا برنگلی تو شیخ نے فر ہا یا کہ اگر بیکھنڈل اس کے دار ہے چھوٹی ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ جانث نہ ہوگا بیتا تار خانبے میں ہے عورت ہے کہا کہ اگر تو اس دار سے نگلی تو تو طالقہ ہے پھرعورت اس دار کے اندر باغ انگور میں جس کے جاروں طرف دیوار ہے داخل ہوئی پس اگر رہہ باغ اس دار میں شار ہو کہ دار کے بیان کرنے ہے ہاغ ندکورقہم میں ہے تا ہوتو حانث نہ ہوگا اورا گرشار نہ ہواور نہ مفہوم ہوتا ہوتو حانث ہوگا اس و سفے کہ پہلی صورت میں باغ مذکورا ہی دار میں ہےاور دوسری صورت میں تہیں ہےاور دار میں جب ہی شار ہوگا اور جب ہی دار کے ذکر ہے مفہوم ہوگا کہ جب وہ بڑا <sup>(۱)</sup> نہ ہو یا اس کا درواز ہ غیر دار مٰدکور کی طرف نہ ہوتو پیافناویٰ کبریٰ میں ہے۔ایک عورت اپنے والدکے گھر کی طرف گئی جس کا گھر دوسرے گاؤں میں ہے اور اس کا شوہر اس کے پیچھے گیا اور جا کرعورت ہے کہا کہ میرے گھر لوے چل پس اس نے انکار کیا پس شو ہر نے قشم کھا ٹی کہ اگر تو اس رات میر ہے گھر نہ گئی تو تجھے طلاق ہے پس عورت شو ہر کے ساتھ نگلی اور شو ہراس کو فجر طبوع ہونے ہے پہنے اپنے گھر لئے آیا تو علوء نے فر مایا کدا گر اکثر رات <sup>(4)</sup> و ہ اس گاؤں میں تھا تو اس کے ہ نٹ ہونے کا خوف ہے اورا گرا کثر رات گرز رہے ہے پہنے جلی بوتو امید ہے کہ وہ جانث نہ بوگا اور سیجے مید ہے کہا گررات گرز رہے ے بہیے وہ شو ہر کے ساتھ چلی آئی تو وہ حانث نہ ہوگا ایک عورت اپنے باپ کے گھر شو ہر کے ساتھ تھی ہیں شو ہرنے اس ہے کہا کہ تو میرے ساتھ چل پس عورت نے انکار کیا ہی شوہرنے اس ہے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ نے گئی تو تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہی شوہر تکا، اورعورت بھی اس کے چیجے نکلی اور شو ہر ہے ہمیے اس کے گھر پینجی تو علماء نے قرمایا کہ اگر شو ہر ہے اتنی و مر بعد نکل کہ میداس کے ساتھ ٹکان نہیں ٹارکیا جاتا ہے تو مروحانث ہو جائے گا ایک مرو نے اپنی بیوی ہے اس کے نکلتے وقت کہا کہ اگر تو میرے گھروا پس آئی تو تو بسہ طلاق طابقہ ہے پس عورت بیٹھ گی اور دہریتک نہ نگلی پھر نگلی بھر واپس آئی پس شوہر نے کہا کہ میں نے فی الفور نیت کی تھی تو بعض نے فر مایا کہ قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ تصدیق ہوگی اور یہی سیجے ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔ ا بک صحف نے اپنی بیوی کو جماع کے واسطے بلایا اور اس نے اٹکار کیا لیس شو ہرنے کہا کہ ایسا کب ہوگا اس نے کہا کہ کل کے روز پس شو ہرنے کہا کہا گرتو نے بیامر جومرا د ہے کل کے روز نہ کیا تو تو طابقہ ہے پھر دونوں اس کو بھول گئے یہاں تک کہ کل کا روزگز رگیا تو وہ حانث نہ ہوگا اگرعورت ہے اس کے باپ کے گھر ہونے کی حالت میں کہا کہ اگر نو آج کی رات میرے گھر حاضر نہ ہوئی تو تو حالقہ ہے پھراس کے ہاپ نے اس کو حاضر ہوئے سے روکا تو جا بھے گی اور یہی مختار ہے رہے بڑالرائق میں ہے۔

ا بی مرد کے سامنے ایک عورت جا در میں کپٹی ہونی تھی لیس اس ہے کہا گیا کہ بیائیٹی ہوئی عورت تیری بیوی ہے پھراس ہے کہا کہ تو

<sup>(</sup>۱) و کیرونگ

<sup>(</sup>۲) آئی سایادی

تین طدق کوشم کھا آپر تیری کوئی ہیوی اس کے سوائے نہ ہو پس سے تین طلاق کی شم کھائی کہ میری کوئی ہیوی سوائے سے کئیں ہے بیٹی میٹ کئے نے بیٹی آپر ہوتو اس پر تین طدق ہیں ھا انکہ یہ بیٹی ہوئی عورت ایک اجنبیہ عورت تھی س کی ہوی نہ تھی تو اس میں مش کئے نے ختل ف کی ہوئی اس امر پر ہے کہ قضاءً س کی ہوئی پر طلاق واقع ہوگی اورائی ھرح آگر بہنے میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر پر عورت بیٹے ہوگی اورائی ھرح آگر بہنے میں ایک عورت سے نکاح کیا پھر ہیں اس کی کوئی ہیوی ہوتو و و صاحتہ ہے تو اس کی ہوئی ہوتو و و صاحتہ ہے تو اس ک ہوئی طاف میں لکھا ہے۔

یوی طالقہ ہو جائے گی یہ فہاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک مردنے جایا کہ ایک عورت سے نکاح کرے اور عورت کے لوگوں نے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا اس واسطے کہاس کی دوسری ہیوی موجود تھی بھریہ میردینی بہبی ہیوی کواہیے ساتھ مقبرہ میں لے جا کر بھلات یا بھراس عورت کے بوگوں ہے کہ کہ میری ہر بیوی سوائے اس کے جومقبرہ میں ہے بسہ صدق طالقہ ہے لیس ان لوگوں نے مگمان کیا کہ س کی کوئی بیوی زندہ نہیں ہے پس اس کے ساتھ نکاح کردیا تو نکاح سیجے ہوگا اوروہ حانث بھی نہ ہوگا بیفقاویٰ کبری میں ہے۔اً سرایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہ کہ "رنو کل کے روزمیر انگر کھانہ یائی تو تو جا بھے ہیںعورت نے دوسرے بیانگر کھاایک " دی کے ہاتھ بھیج کر پہنچ دیا پس اگر شو ہرنے اپنے پاس پہنچ جانے کی نبیت کی ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر بینیت کی ہو کہ عورت خود مائے یا یہ کھ نبیت نہ ہوتو جانث ہوجائے گا بیتر تاشی میں لکھا ہے کہ ایک تخص نے اپنے قرضدار ہے کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہے اگر تو نے میرا قرضہا دانہ کیا ہی قرضدار نے کہا کہ ناعم پس قرضخوا و نے اس سے کہا کہ یوں کہ تعنی ہاں پس اس نے کہا کہ تعم یعنی ہاں اور اس کے جواب کا قصد کیا توقشم ما زم ہوگی گر چیقول واس کے جواب کے درمیان نقط ع پایا گیا ہے مینز انتہ انمفتین میں ہےا بیک مرد نے دوسرے پر بزار در ہم کا وعوی کیا ہیں مدعا علیہ نے کہا کہ میری ہیوی طالقہ ہے اً سرتیرے مجھ پر ہزار درہم ہوں پیں مدعی نے کہا کہ اگر تیرے او پرمیرے ہزار ورہم نہ ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر مدعی نے اپنے حق پر گواہ قائم کئے اور قاضی نے موافق شرع اس کے گواہوں پر ہر رورہم ہوئے کا حکم دے دیا تو مدعا علیہ اور اس کی بیوی کے در میان تفریق کر دی جائے گی اور بیقول امام ابو بوسف کا ہے اور مام حکر ّ ہے دو روا تیوں میں ہے ایک روایت یہی ہے اور اسی پرفنوی ہے پھرا گر مدعا علیہ نے اس کے بعد گواہ قائم کئے کہ میں نے مدعی مذکور کے دعویٰ ہے بہیے اس کو بزار درہم اوا کردیئے ہیں تو مدعا علیہ واس کی بیوی کے درمیون قاضی کا تفریق کرنا ہاطل ہوجائے گا اور مدعی ک ہیوی طالقہ ہوجائے گی بشرطیکہ مدعی کے زعم میں میہ ہو کہ مدعا علیہ پران ہزار در ہموں کے سوائے اس کے اور پچھے نہ تھے اور اگر مدعی نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ مدعا علیہ نے ہز ر درہم کا اقرار کیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس مدعا علیہ و س کی بیوی کے درمیان تفریق نبیس کرے گا اور ہمارےمولہ ناّنے فر مایا کہ بیمشکل ہے اس واسطے کہ جوامر گوا ہوں ہے تابت ہوو ومثل آتکھوں کے مشاہرہ ہے تا بت ہونے کے ہے اور قاضی آتکھوں ہے مدعا عدید کا ہزار درہم کا اقرار مدعی کے لئے معائنہ کرتا تو مدعا مابیدواس کی بیوی کے درمیں ن تفریق کرتا والتداعلم بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر عورت ہے کہا کہا گرتونے مجھے شتم کیاتو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو طالقہ ہوجا کیگی۔

اگر عورت ہے کہا کہا گرتونے مجھے گاں کہ بری ہتیں کہیں تو تو طالقہ ہے پس عورت نے اس پر لعنت کی تو یک طور آن واقع ہوگی یہ فاوی کہری ہیں ہے اور نوازل میں لکھ ہے کہ فقیہ ابو لایٹ نے فر مایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگر عورت نے کہ کہا مذہبو کے اور اس طرح اگر کہ کہا ہے گدھے والے جابل والے بیوتوف تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گائی ہیں بیر محت نے و طاقہ نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہ کہا ہے گدھے والے جابل والے بیوتوف تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ گائی ہیں بیر عورت نے اس پر لعنت ک

تو طالقہ ہو ج ئے گی ہے تھی ہے جورت ہے کہا کہ اگر تو نے میری مال کوشتم کی یا بدی کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو تو طابقہ ہو ج گھر مورت ہے کہا کہ تیری مال بس اگر ہے تھی کیا اور ایسے شہر میں تھی جہاں سواں کر نے والے و ما تکنے والے کو سلام علیک کہتے ہیں تو عورت پر طلاق پڑ ج ئے گی اور شہر ہائے ماور اوالنہرو غیرہ جن میں اس غظا کو شتم نہیں ہجھتے ہیں اور نہ بدی ہے یہ کہ کہتے ہیں تو عورت پر طلاق پڑ ج ئے گی اور شہر ہائے ماور در کے درمیان مردی بہن کی ہیت شخم نہیں کہ جھے بھی اور نہ بدی ہے یہ کہ اگر تو نے میری بہن کو میر ہے سامنے گائی دی تو تو بہ طلاق طالقہ ہے پھر ایک روز آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی بہن ہے جھر آگی اور اس کو گائی و بی ہے ہی شوہر نے اس کی گائی تی کہ اس نے شوہر کی بہن کو دی اور دیکھا کہ اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گا اس واسطے کہ تو ہر کے سامنے اس کو گائی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گا اس واسطے کہ تو ہر کے سامنے اس کو گائی دی تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گا اس واسطے کہ تو ہر اس مناس کو گائی تو تو طالقہ ہو جائے گا اس کو بیوی طالقہ ہو جائے گا اس واسطے کہ تو ہو القہ ہو جائے گا اس واسطے کہ تو کہ تا کہ تو تو طالقہ ہو جائے گا اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گا اس واسطے کہ کر ٹا تو تو طالقہ ہے پھر اس کو کہ کا کہ تو ہو سے گا اس واسطے کہ کورت اس کی بیا کہ اگر ہی ہو بائے گا اس واسطے کہ کورت کا قد ف کر ٹا شار کر تے ہیں آگر چہ در حقیقت بیاس کی ماں کا قد ف کر ٹا ہو تا ہو جائے گا اس واسطے کہ کورت کا قد ف کر ٹا تھا کہ تا میں واس کی ماں کا قد ف کر ٹا ہو تا ہو بائی خواصی خان میں ہے ۔

امام ابوحنیفہ جمت سے مروی ہے کہ سلمان سفلہ بیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فرہی ہوتا ہے:

اگر ہوا کہ تو نے جھے قذف کی تو تو طابقہ ہے ہیں عورت نے مردکو کہا کہ اے چھنال کے بچ تو طلاق نہ پڑے گی اور فقیہ
نے قرب یا کہلیکن ہمارے زمانہ ہیں واقع ہوگی ہے تا تار خانہ ہیں ہے مردکواس کی بیوی نے کہا کہ اے سفلہ پس مردکی مرا تعیق ہے بیٹی اگر ایس ہوتو ایسا ہے اور اس کے سنے کا ہدلہ دینا نبیت ہیں نہ تھا تو اگر وہ سفلہ سفلہ ہوں آو طالقہ نہ ہوگی اور مش کئے نے سفلہ کے معنی ہیں شفتگو کی ہے اور امام ابو وہنفٹہ ہے مروی ہے کہ سلمان سفلہ نہیں ہوتا ہے اور سفلہ کا فربی ہوتا ہے اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ سفلہ وہ تو می ہے کہ اپنے قول ہیں کا فربی ہوتا ہے اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ سفلہ وہ تو می ہے کہ اپنے قول ہیں کو بہ کہ اے لئے اس کی بھی پچھی پروانہ کر ہے اور امام ابو یوسف ہے مروی ہے ہے ہیں ہوتا ہے اور میں کہ کہ کہ ہوتا ہے اس کی بھی پچھی پروانہ کر ہے اور اس پونتو ٹی ہے ہے جنیس و مزید میں ہے عورت نے مرد کو بہا کہ اگر ہیں گئی مرد نے کہا کہ اگر ہیں گئون نہ ہول تو طالقہ ہے اور تعیق کی نیت کی تو ہے گئے پروانہ کرے اور گئی ن اس کو کہتے ہیں کہ رہ ہیں ہے کورت کی طرف ہدی کے ستھ در از کی کی اور پھر پچھی پروانہ کرے اور گئی ن اس کو کہتے ہیں کہ رہ ہیں ہو کہ اس کے عورت کو برا دی تو کہ تو نقی ہو کہ جو ل یوں یو کھی اس کی تعیم کے مورت کی نور تو کو ان کہ ہوں یو کھی ن اس کو کہتے ہیں کہ کہ اس کی در سے عورت کی تعیم کی نیت کی ہو کہ جس کو درت کی تو تو بہ طلاق طالقہ ہے پس اگر شو ہر نے اس ہورت کی نور تو کہ بدلہ دینے کی نیت کی ہو کہ جس کو داری کی نور تو کو اس کی نور کی کہ اس کی نور کو کہ کہ اس کی نور کی تو کہ بیا کہ اس کی نور کی کو کہ جس کورت کی نور کو کہ کہ اس کی نور کو کہ کہ اس کی نور کی کو کہ جس کو داری کی نور کی کی نور کی کہ جس کورت کی نور کو کہ کی کورت کی نور کو کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کورک کی کورک کی کورک کی کور کی کورک کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کورک کی کی کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک کی کی کی کورک کی کورک کی کورک کی کورک ک

لے اورایدائی مترجم کے مزد کیا۔ جاری زبان میں بھی واقع ہوگی۔

ع فتوی ہے کیونکہ امتد تعالی نے فر ہایاو من پر غب عن معة ابر اھیھ الا من سغه نفسه لیعنی جوکوئی وین تل سے شخرف جود ہی سفیہ ہے تواہد ندار سفیہ نہ جوگائیٹن اشکال ہے کہ کیونکر معموم جوا کہ پیٹنس ایمان ندار ہے کیونکہ ایمان تو تول میں جوتا ہے ہاں بظ ہرمسلمان ہے جواب بیہ کہ اول تو اس نے وین حق ہے مزیبیں موڑ اپس سفیہ نہ جوااور دوم بیر کہ حقیقت سوائے مقتعاں کے معموم نہیں تو بھی طلاق ند پڑے گی فائم ۔

<sup>(</sup>۱) بنايرين طلاق شريز سے گی۔

<sup>(</sup>٢) ليني جموث يج جوجا بسو كج\_

فتاوی عالمگیری. جد 🛈 کری گران 💮 کتاب الطلاق .

اگر میں''کوسہ''ہوں تو طالقہ ہے اور ہمارے عرف میں کوسہ وہ ہے جس کی واڑھی ن<u>ہ نکلے:</u>

عورت نے خاوند کو کہا کہ اے کو بچ پس اس نے کہا کہا ً رہی کوسہ '' ہوں تو تو طالقہ ہے اور اس سے تعیق کی نیت کی تو می ریہ ہے کدا گر اس کی داڑھی خفیف غیر متصلہ <sup>(۳)</sup> ہوتو طالقہ ہو گی ورنے بیں اس واسطے کداسی کوعرف میں کوسہ کہتے ہیں بیمحیط سرحسی میں ہے اور کوسہ کر تفسیر میں اختلاف ہے اور اصح یہ ہے کہ اگر اس کی داڑھی خفیف ہوتو وہ کو بچ ہے بیرخل صہ وجیز کر دری میں ہے وقال المترجم بمارے مرف میں مشہور بیہ ہے کہ تو سہو ہ ہے جس کی داڑھی نہ نکلے والا مرعلی العرف فا فدیہ معلی نے امام ابو یوسف سے روایت کی کہ اً سراینی بیوی ہے کہا کہ گرتو مجھ ہے اسفل بیٹنی نیجی نہ ہوتو تو طابقہ ہے بیہحسب پر ہے و قال المتر جم ہماری زبان میں تامل ہے ہاں اگر یوں کہا جائے کہا گرتو مجھ ہے گھٹ کے نہ ہوتو محتمل ہے کہ حسب پرقر اردیا جائے وابتد تعالی اعلم۔ ہیں اگر مردیہ نسبت عورت کے حسب میں بڑھ کر ہوتو جانث نہ ہو گا اورا گرعورت بڑھ کر ہوگی تو طالقہ ہو جائے گی اورا گر امرمشنتہ ہوتو قسم ہے شو ہر کا تول ہوگا کہ میں اس سے حسب میں بڑھ کر ہوں میر مجھ سرحسی میں ہے اور اگر عورت سے کہا کرا اگر تو نے مجھے شتم کیا تو تو طابقہ ے ہی عورت نے اپنے صغیر بچہ کو جواس خاوند ہے ہے کہا کہ اللہ بچہ تو دیکھا جائے گا کہ اگرعورت نے بیاغظ بچہ ہے کراہت کر ے کہا ہے تو طالقہ نہ ہوگی اورا کربچہ کے والد ہے کراہت کر نے کہا ہے تو طالقہ ہو جائے گی میصط میں ہے ایک عورت نے اپنے بجہ کو کہا کہ اے بلا بہزا دہ پس شوہرنے کہا کہ اگروہ بلا بہزاوہ ہے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے تو اس میں تین صورتیں ہیں یعنی شوہر نے اس کے کلام کا بدلہ دینے کا اراد و کیایا کچھنیت نہ کی یا تعیش کی نیت کی پس اگر وجہ اول ہو یا ثافی ہوتو اس کا تھم گزر الیعنی فور طلاق واقع مو جائے گی اورا گرتیسری صورت ہوتو قضاءً طائقہ نہ ہوگی کیونکہ شرط نہ یا گی گئی اورا گرعورت جانتی ہو کہ بیاز ناکی پیدائش ہےتو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اس واسطے کہ بیاس کے حق میں تحقق شرط ہو گیا اور اس کو پھراس مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے اس وا سطے کہ وہ مطلقہ پیطلاق ہوگئی پیجنیس میں ہےاورا ً رعورت نے ایسالفظ اس وجہ سے کہا کہ طفل مذکور کی کوئی ہات اس کو ہری معلوم ہوئی ہے تو طلاق واقع نہ ہوگی میرمحیط سرتھی میں ہے قلت میہ جمعہ اس مقم پراچھے موقع سے نبیں ہے فاقہم ۔

ا برابان پیدائش اور با بچاس ک تفنیر ہے۔

<sup>(</sup>۱) چى طلاق يې چائے۔ (۱)

<sup>(</sup>٢) معرب كورجس كي وارهي ند نكلے\_

<sup>(</sup>٣) ليتن بكني مجمدري\_

ا کیے مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیر ہے ہوائی ہے تیرا صل ہر فتح کے ساتھ جود نیا میں ہے نہ ہو گئی و نیا ہجر کے فتح ہیں تیرے ہوئی ہے نہ کہ تین نوع کے فتح ہیں کرد نے توقت میں سے ہونے کی شر وختی ہوگئی ہیں چاہو کہ اس کے ہوئی ہیں اگر مورت کے تین نوع کے فتح کے اس واسطے تجھے ہونے کی شر وختی ہوگئی ہیں چاہو کہ اس سے ہری ہے بید فلاصہ میں ہے اور نوازل میں لکھ ہے کہا گراس سے قبل اس سے کہا جونو نہیں جائز ہے اس واسطے کہ س سے بعد کوئی قول فتنج نہ ہوگا ہیتا تارہ ندید میں ہا ایک خض نے کہا گراس سے قبل اس سے کہا جونو نہیں جائز ہے اس واسطے کہ س سے بعد کوئی قول فتنج نہ ہوگا ہیتا تارہ ندید میں ہا ایک خض نے کہا گراس سے بھڑا کیا اور پھر فاری میں دونوں سے کہا گراس میں اختلاف کیا ہے اور اس سے تیم اگر میں کہ ورنوں کو میری ہوئی کے میں ہوگا تا ہوئی کہا ہوئی تا ہوگا تا ہوئی گا ہوئی گا تا ہو

ا بني بيوى سے كہا كه: ان لم ازن منك السنجات فانت طالق ثلثا :

اپنی یہوی ہے کہا کہ اگر میں نے بچھے غصہ میں کردی تو تو طالقہ ہے ہیں عورت کے کی پچکو مارا پس عورت غصہ میں آئی تو دیکن چاہے کہ اگر اس کو کی ایسے فعل پر مارا ہے کہ ایسے فعل پر مارنا وا دب دین چاہیے تو طالقہ ہوگی اور اس ایفل پر مارا کہ اس پر مارنا و تا و یب کرنا نہ چاہیے تو طالقہ ہوجائے گی میری ہے اور میر ہے والدے دریا فت کیا گیا کہ ایک مرد نے حالت فضب میں اپنی میوی ہے کہ کہ اگر میں نے تیری بڈیاں نہ تو ڈدیں اور تیرا گوشت نہ پھی ٹراتو تو بسہ طدق طالقہ ہے تو فرمایا کہ اگر اس کو ایسا مارا کہ قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ بل سکے تو حالت فائت طالق ثلثا لین اگر تجھ سے بھر نہ تو اول (۳) تو تو طالقہ بسہ طلاق ہو فرمیا کہ اگر اس کو خت اذبیت دی اور ہرا مریس اس سے من قشہ کیا تو حالت نہ بہوگا ہے تا رہ نہ یہ سے ایک مرد نے اپنی ہوی ہے کہا کہا کریس سن کے کہ دوز تیر سے بچکو ایس نہ ماروں کہ وہ دو تکڑ ہے ہوجائے تو تو بسہ طلاق جا بھہ ہے بھراس کو زیمن پرد سے مارا مگروہ نہ پھٹا تو بسہ طلاق جا بھہ ہوجائے گی ہمچھ مرحمن میں ہے۔

ا معنی اگر عورت کے بھائی سے پہلے بی مَهدو یا کے عورت سب بتے سے بری ہے گر میں تتم کی وجہ سے بیان کرتا ہوں تو تبیں ج تز ہے۔

ع ع جھوٹ کی شرط ہواور یہ کتاب الا بھان میں مذکور ہے ہیان بمناسبت طلاق اسی صورت ؤکر گئے۔

م جمع نجمعرب سنگ يعني باث ـ

م لعني تجه كوتال جواشد كهول-

<sup>(</sup>۱) سیخی فی اغور واقع ہو ناضر وری نہیں بلکہ "خرعمر تک سی وقت ہو ناضر وری ہے پس وہ عانث نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) جيسے كہتے إلى كدا كر تحجے لوب كے سجتے ندچ بواؤل -

اگراپی بیوی ہے کہ کہ اگر میں تھے ایسانہ ماروں کہ تھے نہ زندہ و نہ مردہ چھوڑوں تو تو طاعۃ ہے تو مام ابو یوسٹ نے فرم یا کہ بیشہ خت شدید تکلیف دہ مار نے پر واقع ہوگ پس اگر ایسا کیا تو قسم کی ہوجائے گی اوراً سریہ تیان ہوگا اوراگر گورت ہے ہم موت مارے یہ ہر پڑجائے یا تو فریاد مائے تو جب تک حقیقۃ یہ با تیس نہ پنی جا ئیس تب تک قسم میں سچانہ ہوگا اوراگر گورت ہے ہم کداگر میں نے تھے بغیر جرم ماراتو تو طالقہ ہے ہیں گورت نے دستر خوان کی روٹی پر بیا بدر کھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد کے پاؤں پر شور باگر میں نے تھے بغیر جرم ماراتو تو طالقہ ہے ہیں گورت نے دستر خوان کی روٹی پر بیا بدر کھ دیا کہ وہ جھکا اور مرد کے پاؤں پر شور با گراجس ہے اس کو طرد پہنچ کی مرد نے اس کو اسطے کہ گورت اور اسطے کہ گورت اور اس میں بغیر میں اپنی خطایر ماؤ خوذ ہے گر ہاں گناہ اس کے ذمہ ہے سہ قط ہے بینظا صدیل ہے ایک مرد نے کی دوسر ہم دکی بہت خت دردنا ک ماردی پس مار کھ نے والے نے کہ کہا گریس اس کی سزانہ کروں تو میری ہوی طالقہ ہے پھرا کی بہنچ نے پروہ تع ہوگی خواہ نے بدلہ نہ ہوگی خواہ نے بدلہ نہ ہوگی ہوئی مطلق کی دوت برائی بہنچ نے پروہ تع ہوگی خواہ کے بدلہ نہ ہوئی مار کی بہنچ نے پروہ تع ہوگی خواہ کے بدلہ نہ ہوئی ماری برائی بہنچ نے کی نیت کی بوتو ٹی الفور پر اورا گریہ نیت نہ ہوگی ہوتو مطلقا کی دفت برائی بہنچ نے پروہ تع ہوگی خواہ سے فرائی قاضی طال میں ہوئی ماری ہوئی خواہ ہوئی قاضی طال میں ہوئی ماری بھانے کی نیت کی بوتو فی الفور پر اورا گریہ نیت نہ کی بوتو مطلقا کی دفت برائی بہنچ نے پروہ تع ہوگی نوان میں ہوئی نے ان کی تو تو مطلقا کی دفت برائی بہنچ نے پروہ تع ہوگی نوائی تھان میں ہے۔

ایک شخص نے تشم کھائی کہ ضرور میں تجھ کو مارونگاحتی کہ تجھ کوتل کر دونگایا مردہ اٹھائی جائیگی ورنہ تو طالقہ ہے:

شیخ ابوالحسنؓ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مردا پی بیوی کو مارتا تھا لیل چندلوگوں نے اس کو بیجانا جا ہا ہی اس نے کہا کہ ا<sup>ا</sup> مرتم

إ ليعني تجفيخون مين ناتها زون بشرطبيكه بيمراد مو ـ

<sup>(</sup>۱) یا کسی دوسرے سے مید کہا۔

<sup>(</sup>r) اورا گر حقیقة مین نیت بوتو کو لی صورت نیس ہے۔

مجھے اس کے ماریے سے روکوتو پید بسہ طلاق طالقہ ہے پس عورتوں نے اس کورو کا مگروہ بازندآیا اورعورتوں کورو کا گیا تو فر مایا کہ وہ مسہ طلاق طالقہ ہوجائے گی اور پہی تھے ہے میر چیط میں ہے۔عورت ہے کہا کدا گرمیں نے تجھے ایذ ادی تو تو طالقہ ہے پھر ایک یا ندی خرید کر اس کواینے تصرف میں لا یا پس اگرفتهم وقت ایس کوئی حالت ہو جوابی ایذ ایے معنی پر د لالت کرے جواس فعل کے علاو وطور پر ہو تو طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ایذ ااور معنی پر ہوگی ورندط لقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عورت اس کو ایڈ اشار کرتی ہے حتی کہ اگریپ عورت اس کوابیزا شارند کرتی ہوتو طلاق نہ واقع ہوگی عورت ہے کہا کہ تو مجھے دوست نبیس رکھتی ہے عورت نے کہا کہ اگر میں تجھے دوست نہیں رکھتی ہوں تو بسہ طلاق طالقہ ہے ہیں شو ہرنے فاری میں کہا کہ خورتو ئی یعنی خورتو ہی ہے پس اگر دونوں کے الگ ہونے ے سے عورت نے کہا کہ میں تجھے دوست نہیں رکھتی ہول تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر عورت کچھ کہنے سے پہلے مر دکوچھوڑ کر ا مگ ہوگئی تو طلاق واقع نہ ہوگی اس واسطے کہ قولہ خود تو ئی اسی خلاق معلق بشر ھ کی جانب راجع ہوگا پس شو ہرنے گویا ہے کہا کہ بلکہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے اگر تو مجھے دوست نہ رکھتی ہومر دیے اپنی ہوی کوایے بستریر بلایا پس عورت نے کہا کہ تو مجھے کیا کرے گا تخھے فلاں عورت کا فی ہے ایک عورت اجنبیہ کا نام سے پس شو ہرنے کہا کہ اگر میں اس کو جا ہتا ہوں تو تو حالقہ ہے تو مشائخ نے اس میں ا ختل ف کیا ہے ورمختار میہ ہے کہ جب تک شو ہر میہ نہ کہے کہ میں اس کو جا ہتا ہوں تب تک اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اگر جہ اس کو دوست رکھتا ہوا س واسطے کہ طلاق اس کی محبت کی خبر اوسینے یر معلق ہے عورت سے کہا کہ اگر تو میر سے نز دیک خاک سے زیادہ اہون نہ ہوتو تو بسہ طلاق طالقہ ہے پس اگرعورت ہے ایس ہانت کی جو بہت ا ہانت شار کی جاتی ہے تو عائث نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت اس کے نز دیک خاک ہے زیادہ اہون ہوئی بیفتادی کبری میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر تیراسوت کام میں لا وَل تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کپڑ ایہنا:

م بیخ ابوالقاسم ہے دریا فت کیا گیا کہ کچھ محور تیس متفق ہو کیل کہا ہے واسطے اور دوسرے کے واسطے بھی سوت کا تی تھیں پس ایک عورت کا شوہر غصہ ہو گیا اور کہا کہ اگر تو نے کسی کے واسطے سوت کا تایا تیرے واسطے سی نے کا تاتو تو طالقہ ہے پھران میں ہے ا یک عورت نے اس عورت کے گھر رو کی جیجی تا کہ سوت کا ت و ہے پس اس عورت کی ماں نے اس کو کا تا تو فر مایا کہ اگر ان عورتو ل کی عا دت ہوکہ ہرا یک خود ہی سوت کا تن ہوتو جب تک خود نہ کا تے تب تک طالقہ نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے ایک مرد نے اپنی عورت ہے کہا کہ اگر تیرا سوت اپنے کام بیں لا وَل پیر میرے کام میں '' ئے تو تو طالقہ ہے پس عور سے نے اپنا سوت کسی دوسری عورت کے سوت سے بدل لیا بیا اپنے سوت کا کپڑ ادوسریعورت کے سوت کے کپڑے سے بدل میا بس شو ہرنے اس کو بیہنا تو ابو بمرجنی نے فر مایا کہوہ ا پی قسم میں حانث ندہوگا بیظہیر ہیے میں ہے اور اگر شو ہرنے اس کے سوت کا جال بنایا اس سے شکار کیا تو سیجے ہیا ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ اس کو اس نے اپنے او نُق کا م میں استعمال کیا ہے بینزنے انمفتین میں ہے اگر کہا کہ اگر تیرا سوت کا م میں لا دَل تو تو طالقہ ہے پھراس کے کاتے سوت کا کپڑا پہنا تو ﷺ ابو بکرنے فر مایا کہ حانث ند ہوگا بھر بو چھا گیا کہ اً سراس نے یوں کہا کہ میرے کام میں آئے تو فرمایا کہ جھے خوف ہے کہ جانث ہوجائے گا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تیرا کا تا سوت میرے بدن یرآئے تو تو طالقہ ہے پھراس نے اپنا ہاتھ عورت کے کاتے ہوئے سوت پر رکھایا اس کے سوت سے کپڑائی کریبنایا اس کے سوت کے مرفقہ سے تکمیدلگا پایااس کے سوت کے بچھونے پرسو یا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کی قشم خاصۂ پہننے پر واقع ہوگی اور ان صورتوں میں

تولی خبرد بے براقول اس نے یون میں کہا کہ میں اس کی محبت اظہار کرون بلکہ دل ہے جا بنا مقصود ہے پھراس جواب مین تروو ہے کیلن تھا ، جب تك فعا برندكر \_ تب تك حكم نيس بوسكما فاقهم \_

عورت كها: اگر رشته تو يا كار كرده تو بسودوزيار من اندر آيد تو بسه طلاق طالقه بستى:

فاری میں عورت ہے کہا کہ اگر رشتہ تو یا کا رَسر دوتو بسودوڑیاں من اندرآ پدتو بسہ طلاق طالقہ بستی ہیں عورت نے سوت کات َرخود پیبنااورا پنے بچوں کو پیبنا یا تو جا مقدنہ ہو گی ور گراپنے شوہر کا قرضه ادا کیا تو بھی طالقہ نہ ہو گی اس واسطے کہ وہ ملک شوہر میں داخل شہوا اورا گرغورت اس کے گھر کی روٹی وسرلن وغیرہ کے کام میں لائی تو بھی طابقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ جانث ہونے ک شرط نہ یائی گئی بیفناوی کبری میں ہے اور اگر مرد نے کہ کہ اگر من تر ابپوشاتم از کارکر دہ خولیش تو طالقہ ستی پھرعورت ہے شوہر کے یا س موت لے کئی کدا جرت پر اس کو بن و ہے بس شو ہرنے اجرت لے لی اور بن و یا پھرعورت نے اس کو پیبتا تو حانث نہ ہو گا اس واسطے کہ بینودعورت کی کمائی ہے ندشو ہر کی اور اگر روئی شو ہر کی ہوتو بھی پہی تھم ہے اس واسطے کہ حافث ہونے کی شرط بیہ ہے کہ پہنا ہے وریدیائی نہ گئی اوراسی طرح اگر کپڑ امر د کا ہواور بدوں اس کی اجازت کے عورت نے پہنا تو بھی حانث نہ ہو گا اس واسطے کہ پہنا نا پایا ندگیا میں قاضی خان میں ہے اور اگر پی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ تکلے پر رکھا تو تو طالقہ ہے ہی عورت اپن باتھ تکلہ پر رکھ تگر کا تانبیں تو طالقہ نہ ہوگی اورا کر ہوی ہے کہ درحالیکہ وہ عورت کا کا تا کپٹر اخود پہنے تھا آن جامہ کہ پوشیدہ ام ، رید و کذشت اگرازغزل تو پپوشم پس تو طالقه بستی لیخی جو کپڑا میں پہنے تھا وہ پھٹ گیا اور جاتا رہاا گرمیں تیرے کا تے ہوئے سوت ے پہنوں تو تو طالقہ ہے پھر جو پہنے تھاوہ نہا تا را تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اوراگر بوں کہا کہا گراس کے سواپیبنوں تو تو طالقہ ہے پھر نه ۱۶ را تو حانث نه ہوگا بیخلاصه میں ہے اور اگر کہ میں تیراسوت فروخت کروں تو تو طالقہ ہے بھرمر دیے لوگوں کا سوت فمرو خت کیا جس میں اس کی بیوی کا بھی سوت تھا تو جانث ہو جائے گا اگر چہوہ اس بات کو نہ جانتا ہو بیفقاوی صغریٰ میں ہے ایک عورت اپنے شو ہر کے واسطے تباقطع کرنا جا ہتی تھی پس شو ہر نے فاری میں کہا کہ اگر ایں قبا کہ تو قطع میکنی اکنوں من پیوشم پس تو طالقہ بستی پھر عورت نے ایک سال کے بعداس کوقطع کیا اورشو ہرئے بہتی تو طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ اس کیفتم بقور پہننے پر ناتھی مینز انتہ المنظنين عل ہے۔

ایک عورت اپ شوہر کا مال اٹھا لے جاتی اور ایک عورت کو دیتی تا کداس کے واسطے روئی کات دے پس شوہر نے اس سے کہا کہ آئر تو نے میرے مال ہے کچھ لیا تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے اس کے مال سے پچھ لے کر بقال سے گھرکی ضرورت کی کوئی جیز خریدی یا اس نے گردہ روٹی قرض دی یواس کی پردوئن اس کے پیمال روٹی پیکاتی تھی اس کا پچھاٹ کا کم پڑا تو عورت نے اس کو تا دیا ورشو ہر اس کو کھروہ نہیں جانیا تھا بلکہ وہی مکروہ جانیا تھا جو وہ سوت کا شنے کے واسطے دیتی تھی پس اس عادت بیان تھی کہ شوہر کی

عادت اور كنده شير دُا مناس كايمېننائبيل ب

<sup>(</sup>۱) میں طواقی ندیز ہے گ

ا جزت ہے اس کے مال ہے عورت ضروریات کی چیز ہی خود خرید ہے تو شوہر حانث ہوجائے گا اورا گرخرید تی ہوتو ہ نٹ نہ ہوگاس والے کہ یہ تفاق ہے بیڈ تا تا گیہوں ہے نفع اٹھ یا تو میری ہوی طاخہ ہے بھر بھی کران کے شمن ہے نفع اٹھ یا تو ابنی تشم میں حانت فنہ ہوگا پی خزائے کم فتین میں ہے ایک مرد نے ایک سیر گوشت خریدا اس کی ہوی نے کہا کہ یہ سیر ہم ہے کہ ہوات خور ہوگئی ہے اور اس پر تشم میں حانت فی ہی شوہر نے کہا کہ اس سیر ہم ہے کہ ہوات ہوگئی ہیں شوہر نے کہا کہ اگر میں ہے ایک مرد نے ایک کوشت تو لئے ہے بہتے پالایا جے تو مردو عورت کوئی حانث نہ ہوگا پی فلا صدیع ہوا کہ کہا کہ اگر میں نے اس کو تو اللہ ہوگئی کی ممارت بنائی تو میری ہوگئی کی لوٹھری کی و بوار ہواتا ہوگئی کی دیوار ہواتا ہے گوٹھری کی دیوار ہواتا ہے گوٹھری کی دیوار ہواتا ہوگئی کی تو میا کہ ہو جو بولا تو میری ہوگئی ہو

ا یک مرد نے سم کھائی کہ ایک سال تک کوئی چیز نشہ کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشہ کی چیز ہی : ایک مرد نے اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھائی کہ مسکر نہ () سے گا پھر اس نے نشہ کی چیز اپنی حلق میں ریختہ کی اوروہ اس کے پیٹ میں چلی گئی بس اگر بغیراس کے تعل کے پیٹ میں چلی گئی ہے تو جانث نہ ہوگا اور اگر و واپنے منہ میں نئے رہا پھراس کے بعد بی کی تو جانث ہو جائے گا اور اگر عورت ہے کہا کہ اگر میں نے خمر لی جم تو تو جا لقہ ہے بھراس کے خمر پینے پر ایک مردو دوعور تو ل نے گوا بی دی تو حد مار نے کے واسطے میدگوا بی قبو س نہ ہوگی ور نہ حق طل ق میں مقبول ہوگی اور بعض نے کہا کہ بیوی پر طد ق ہونے کے حق میں مقبول ہوگی اور بہی فتوی کے واسطے مختار ہے ریخز اٹ اُسفتین میں ہے۔ ایک مرد نے قشم کھائی کدایک س تک کوئی چیز نشد کی نہ ہے گا پھراس نے غیرمجلس شراب میں نشد کی چیز ہی اورلوگوں نے اس کونشہ میں دیکھا حالانک وہ نشہ کی چیز پینے سے منکر تھا ہیں ان توگوں نے قاضی کے یہاں گوائی دی مگر قاضی نے تھم ندویا تو شیخ ابوالقاسم نے فرہ یا کہ قاضی میا حتیا طرے کہ جس نے آتکھ سے چتے تہیں دیکھ ہے اس کی گواہی قبول نہ کرے اورعورت اپنے نفس کے واسطے بیا حتیا ط کرے کہ خلع کرا لے ایک مرد نے دوسرے ہے جو پہنے یات کہن تھی کہا کہ میدنشد کی بات ہے اس نے کہا کہ میری پیوی طالقہ ہے اگر میں ۔ اس کونشہ ہے کہا ہواور میں نشد میں نہیں ہوں تو مشائخ نے فر ہایا کہ اگراس کا کلہ مختلط ہوا ورلوگوں کے نز دیک دوست نشدشار کیا جو تا ہوتو اپنی قسم میں حانث ہوجائے گا ا یک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ فلال مرداین بیوی کوطلاق دے تو توبسہ طلاق طالقہ ہے پھر فلال مذکور کہیں چلا گیا پھرفتم کھ نے والے کی بیوی نے گواہ قائم کئے کہ فلال مذکور نے اپنی بیوی کومیر ہے شوہر کے قتم کھانے کے بعد طلاق دی ہے تو پینخ ابونصر الدبوس نے فر مایا کہ ایسے گواہ قبول نہ ہوں گئے اور یہی سیجے ہے ایک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو فعاں کے یوس جا کراس سے قالین و پس لے کر ابھی میرے یاس اٹھالا اور اگر تو نہ اٹھ لائی تو تو طالقہ ہے پھروہ عورت گئی مگر واپس لینے پر قادر نہ ہوئی پھر اس ہے دوسرے روز واپس لیا اورشو ہر کے پاس اٹھالائی تو مشائخ نے فر مایا کداپٹی قشم میں حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ قولدا بھی میرے پاس تھالا

صانت نہ ہوگا کیونکہ ان گیہوں کی است سے نفع اٹھا یا جہ ہی میشم خود گندم سے متعمل ہوگ اوراس کی قیمت سے متعمل نہ ہوگ۔

<sup>(</sup>۱) لین ای چیز جونشہ کرتی ہے۔

فی الفورل نے پر عصیص ہے ایک مست نے اپنی بیوی کو مارا پس وہ گھرہے با ہرنگلی پس کہا کہ اگر تو میرے یاس و پس نہ آئی تو تو ط مقہ ہےاور قضیےعصر کے وقت واقع ہوا پس عورت عشء کے وقت واپس آئی تو مشائخ نے فر مایا کہاپنی قسم میں جھوٹا ہو جائے گا اس واسطے کہاس کی قشم فی الفوروا پس آنے بروا قع ہوگی اور اگراس نے کہا کہ میں نے فی الفور کی نبیت نہیں کی تھی تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اگرا یک عورت نکلنے کے واسطے کھڑی ہوئی پس شوہر نے کہا کہا گراتو نکلی تو تو طالقہ ہے پس و ہ بیٹھ گئی پھرا یک سرعت کے بعد نکلی تو جانث نہ ہوگا مرد نے کہا کہ اگر میں نے ایب کیا ہوتو یہ میری عورت جو گھر میں ہے اس پر طلاق حالا نکہ اس نے بیعن تو کیا تھا گرتشم کے وقت اس کی بیوی گھر میں نکھی تو اپنی قشم میں جانث ہوگا اس واسطے کہ اس کلام سے مرا دمنکو حہ ہوتی ہے اور گر کہا کہ ایس ز ن کەمرادرىي خانداست بىغنى بىغورت مىرى كەاس گھرىيى ہےاوراس كى بيوى اس گھرېيى جس كۇمىيىن كىيا ہے نەتھى تۆ اس كى بيوى پر طلاق نہ ہوگی اس واسطے کہ گھر کواس طرح معین کرنے کی صورت میں منکوحہ مراد نہیں ہوتی ہے ایک طفل نے کہا کہ اگر میں نے شراب بی تو ہرعورت کہ جس سے میں نکاح کروں تو وہ عابقہ ہے ایس اس طفل نے ایا م طفولیت (۱) میں شراب بی پھر اس نے باغ ہونے کے بعد نکاح کیا پھراس کے خسر نے گمان کیا کہ طلاق واقع ہوگئی ہے پس اس طفل باغ شدہ نے بھی کہا کہ ہاں مجھ پرحرام ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ بیطفل مذکور کی طرف ہے حرمت کا اقرار ہے اپس ابتداءً <sup>(۲)</sup>اس کی بیوی حرم ہوجائے گی اور بعض نے کہا کہ اس کی بیوی حرام نہ ہوگی اور بھی سیجے ہےا بیک مرد نے اپنی بیوی سے فاری میں کہا کہا گرتو امشب بدیں خاند در ہاشی پس تو طابقہ ہستی پس اسی وفت ہے وہ اینے شو ہر کے ساتھ نکلی اور شو ہر کے گھر سوئی تو مشائخ نے فر مایا کدا گرشو ہر کی مراد ریتھی کہ اپنہ اسباب و کپڑے وغیرہ لے کریہاں ہے اٹھ جلے تو اگر اسب ب نہ غیرہ وہاں جھوڑ آئی ہوتو مردہ نث ہوجائے گا اور اگریہی مراد ہو کہ فقط خود چے تو جانث نہ ہوگا اورا گرعورت پریدا مرمشنتہ رہا تو وہمر دے جلف لے پس اگروہشم کھا گیا تو اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے اور پید ہ ہے۔ امرایسی صورت میں طاہر ہے کہاس نے یوں کہا ہو کہا گرنو دو<sup>(r)</sup> روزیب برجی اوراگرس ل بھر کا وفت مقرر کیا تو بیشم عورت مع اسہاب وغیرہ کے اٹھ آئے پر ہوگی اور اگر اس نے کوئی وقت مقرر نہ کیا اور نہ اس کی تیم کے وقت کچھ نیت تھی تو بیشم فقط عورت کے سنے ریحمول ہوگی ایک مرد نے سفر کا ارادہ کیا پس اس کے خسر نے اس ہے تتم لی کداگر اس کے بعد تو غائب رہا اور تو شروع ماہ میں عورت کے یاس واپس نہ آیا تو تیری بیوی طالقہ ہے پس داماد نے کہا کہ جست یعنی ہے اور اس سے زیادہ کھے نہ کہا پھرمہیند بھر سے زیادہ نا کب رہاتو اس کی ہیوی طابقہ ہوجائے گی اس واسطے کہ اس نے خسر کے کلام کے جواب کا قصد کیا ہے اور جواب منتضمن اعادہ ما فی اسوال ہوتا ہے لیس عورت طائقہ ہوجائے گی بیفتہ وئی قاضی خان میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چڑیار کھے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے کسی دوسر ہے کووہ چڑیا دبیری: ایک مرد نے اپنے مند میں لقمہ رکھ ہیں ایک مرد نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو کھ یا تو میری بیوی طالقہ ہے اور دوسرے نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کو نکال دیا تو میراغلام آزاد ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ تھوڑ اکھ جائے اور تھوڑ الجینک دی تو

لے یعنی مطبقاً منکوحہ کے معنی نہیں ہوتے بلکہ خامروہ بیوی جواس معین گھر میں ہوا ہے حقیقی معنی پر کھی جاتی ہے فاقہم۔

ع قال المترجم بیمشکل ہے کیونکہ خمیر تو کل پرنہیں ہوتی ہاں اگر کہان اکلت مافی فعث و کان الحکمہ کذلك یعنی دوسرے أس سے کہا كدا گرفت جو پڑھ تیرے مند میں ہے کھالیا ، تو تھم مذکور ستقیم ہے وائنداعم۔

<sup>(</sup>۱) يعنى بالغ نه تھا۔ (۲) ليعنى ازسرنو۔

<sup>(</sup>٣) يعنى تخفيف وقت مقرر كيا ـ

فتاوي عالمگيري ... بلد (٢٩ ) کتاب الطلاق

وونوں میں کوئی حانث ننہ ہوگا بیٹز اٹنۃ انمفتین میں ہے ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کرتو چڑیار کھےتو تو طالقہ ہے لیس عورت نے کسی د دسرے کووہ چڑیا دے دی تا کہ وہ پکڑے رہے ہیں اگر مرد نے اس وجہ ہے تھم کھائی تھی کہلوث ندر ہے تو حانث نہ ہو گا اور اگر اس · وجہ ہے کہ عورت چڑیوں میں مشغول شدر ہے تو جانث ہو جائے گا بیرخلا صدمیں ہے اگر اپنی بیوی زینب سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں عمرہ کوطلاق دوں اور عمرہ سے کہا کہ تو طالقہ ہے جب میں زینب کوطلاق دوں پھر زینب کوطلاق وی تو عمرہ برطلاق واقع ہوگی اور زینب بر دا قع نه ہوگی اور اگر زینب کوطلاق نه دی بیکه عمر ه کوطلاق دی تو زینب برایک طلاق واقع ہوگی اور عمر ہ پر دوسری بھی واقع ہو گی اور بعض نے نمر مایا کہصورت اولی میں واجب ہے کہ زینب پر دوسری طلاق بھی واقع ہواور دوسری صورت میں واجب ہے کہ عمر ہ یر دوسری طلاق () واقع نہ ہواور بہی سیج ہے بیرمحیط سرتھی میں ہے اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ انت طالق لود محلت الدارتو طالقہ نہ ہوگی یہاں تک کہ داخل (۲) ہو ریمحیط میں ہے اور اگر عورت سے کہ کہ انت طالق لو حسن خلقت سوف اداجعت لیعنی تو طالقہ ہے اگر تیرے اخل ق اچھے ہو گئے تو عنقریب ہتھ ہے رجعت کرلوں گا تو طلاق اسی دم واقع ہو جائے گی اور بیشم نہیں ہے بلکہ فقط وعد و ہے بیہ فماویٰ کرخی میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہ انت طالق لما دخلت الدار تو بیشل اس قول کے ہےانت طالق ان دخلت العاله پس جب تک داخل نہ ہوطالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ احرف نفی ہے کہ تحلف اس کی تا کید کی ہے بیس گویا اس نے نفی دخول کی اس وجہ ہے طلاق معلق بدخول وارہوئی میہ بدائع میں ہے ایک مرد نے اپنی بیری ہے کہاانت طالق لو دخلت الداد لطلقتك تو بیشم اس كی طلاق کی ہے جبکہ عورت کے دار میں داخل ہونے پر اس کوطلاق نہ دے گویا اس نے بوں کہا کہ جب تو دار میں داخل ہوگی تو تھے طلاق دوں گا پس اگر چھ کوطلاق نہ دوں تو تو طالقہ ہے پس اگر وہ دار میں واخل ہوئی تو اس کولا زم ہے کہ عورت کوطلاق دے دے پس اگر عورت کوحلہ ق نہ دی یہاں تک کہشو ہرمر گیا یا عورت مرگئی تو طد ق پڑ جائے گی اور پیبمنز لہ اس قول کے ہے کہ اگر تو وار میں داخل ہوئی تو میراغلام آزاو ہے اگر میں تحقیمے نہ ماروں ایک مرونے ؛ پنی ہوی ہے کہا کہ ادخلی الداد وانت طالق پس وار میں گئی تو طالقہ ہو گی اس واسطے کہ صیغہ امر کا جواب بحراف وا دُمثل جواب شرط بحرف فاء کے ہے بیفآوی قاضی ہاں میں ہے۔

اً ركها ازيں روز تا بزار سيال برزنے كه ويراست پس طالقه است حالانكه اسكى كوئى بيوى لين

ایک مرد نے کہ کہ اینہ امراۃ تزوجھا نھی طالق لینی کوئی عورت کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے تو بیشم اٹیک عورت پر واقع ہوگی الا ہ نکہ اس نے تما معورتوں کی نیت کی ہواورا گرفاری میں کہا کہ ہر کدام زن کہ ہزنی کئم تو بیٹم ہرعورت پر وقع ہوگی اورا گربول کہا کہ اینہ امراۃ زوجت نفسھا منی فھی طالق لیعنی جوکوئی عورت کہ اپنے آپ کومیر نے نکاح میں دے وہ طالقہ ہو تی بیسب عورتوں کوشائل ہوگی اورا گرکہا کہ ہر چہزن ہر نے کئم تو بیشم ہر عورت پر ایک ہروا تع ہوگی ال آئکہ اس نے تحرار (۲) کی نیت کی ہواورا گرکہا کہ ہر چہگاہ زن برنی کئم تو بیشم ہر عورت پر ایک ہروا تع ہوگی اور جب ایک باراس سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور شم نخل ہوجائے گی اورا گرکہا کہ اور جب ایک باراس سے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی اور شم نخل ہوجائے گی اورا گرکہا کہ ازیں روز تا ہزار سال ہرزنے کہ وہراست ایس طالقہ است حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے ہیں اس نے کسی عورت سے نکاح کیات کیا

ا کا برامرا دید ہے کہ طلاق متعلق داقع ند ہوگی کیونکہ صریح طلاق دے دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیوکر تعیق می از تیب ہے۔

<sup>(</sup>٢) يعنى داخل دونے سے طالقہ ہوگ ۔

<sup>(</sup>r) یعنی برباد که نکاح کرے۔

كتاب الطلاق

ایک مرد نے اپنی بیوی عمرہ سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی اے عمرہ تو تو طالقہ ہے:

ع ۔ فقذ فساز ہا کی نبیت کتنا بھرا گرچار گواہوں ہے تاہت کر دیے قو جرم بھی ہے مخاسمہ بیا کہ عورت نائش کرے اور ملاعنہ بیا کہ ہر دیے ہا س کواہ ندہوں قواحزت کی قسمین تھا میں دیکھو کتاب المعان ر

<sup>(</sup>۱) ليعني بدخول ــ

مال مقدم کیا لیننی کہا کہ تیرے بزار درہم مجھ پر بیں اے زید والے سالم تو ماں مذکوران دوٹوں کا ہوگا اور اگر کہا کہا ہے عمر ہ تو طالق ہے اے نہ نہ نہ تیرے بزار درہم مجھ پر بین اے زید ب کی نہیت کی ہوا و راگر کہا کہ تو طالقہ ہے ایسے عمر ہ اے زید ب طالقہ نہ ہوگی اور آگر کہا کہ تا سے نکہ اس کی نہیت کی ہوا و راگر دونوں کا نام مقدم کر کے کہا کہ اے عمر ہ اے زید بنو طالقہ ہے تو میملی طالقہ نہ ہوگی اوا آئکہ س کی نہیت کی ہو بیاتی آو کی قاضی خان میں ہے۔

مردنے کہا آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ طالقہ ہے پھراس نے عمرہ سے نکاح کیا پھرزین سے

نکاح کیا پھرعمرہ کوبل دخول کے طلاق دیدی پھرعمرہ ہے دوبارہ نکاح کیا پھریمردمر گیا تو زینب صالقہ ہوگی:

اگر کہا کہ اول عورت کہ میں اس ہے نکاح کروں پس وہ طالقہ ہے پھرا بیک عورت ہے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہوجائے گی خواہ اس کے بعد دوسری کسی سے نکاح کرے یا نہ کرے بیمحیط میں ہے اگر کہا کہ اول عورت کہ جس سے میں نکاح کروں وہ طالقہ ہے پس دوعورتوں سے نکاح کیا پھرا یک عورت ہے نکاح کیا تو اس پرطلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دوعورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا کہ جن میں ہے ایک کا نکاح فاسد ہے تو جس کا نکاح سیجے ہے وہ طابقہ ہوجائے گی اور اگر کہا کہ اخیرعورت جس ہے میں نکاح کروں وہ جا تقہ ہے ہیں اس نے ایک عورت سے نکاح کیا بھر دوسری ہے نکاح کیا تو دوسری پرطلائق واقع شہوگی بیہاں تک کہ شوہر مرجائے اللہ جب شوہر مرگیا تو یہی اخیرہ متعین ہوئی پس اہا ماعظم کے نز دیک وفت تز وج سے اس پر طلاق واقع ہوگی حتی کہا گراس کے س تھ دخول ہو گیا تو ڈیڑ ھ مہر لا زم ہو گا نصف بوجہ طلاق قبل دخوں کے اور ایک مہر پر بنائے عقد فاسد بیعنی وطی کاعقر اور تبن حیض ہے ا ٹی عدت پوری کر ہے گی اور صاحبین کے نز دیک فی الحال پرمتصور ہوگی بعنی طلی قرابھی واقع ہوگی اور شو ہرمتو فی پرمہرشل له زم ہو گا اورعورت براه محمدٌ کے نز دیک عدت و فات وطلا ق واجب ہوگی ورامام ابو بوسٹ کے نز دیک فقط عدت طلاق واجب ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے جامع میں فرمایا کہا گرکسی مرد نے کہا کہ آخرعورت کہ میں اس سے نکاح کروں وہ حالقہ ہے پھراس نے عمر ہ سے زکاح کیا پھر نہنب سے نکاح کیا پھرعمر ہ کوبل دخوں کے علاق دے دی پھرعمر ہ ہے دو بار ہ نکاح کیا پھریہمر دمر گیا تو زینب جا بقہ ہوگی عمر ہ طالقہ نہ ہوگی اورا گراس نے دی عورتوں کود کیچے کر کہا کہ آخرعورت جس کو میں تم میں سے نکاح میں ما وَں و ہ طالقہ ہے چھران میں ہے ا یک سے نکاح کیا پھر دوسری سے نکاح کیا پھر پہلی کوطلاق دے دی پھراس سے دوبارہ نکاح کیا پھرمر گیا تو طلاق اس پرواقع ہوگی جس ہے ایک ہورنکاح کیا ہے شدال پر جس ہے دو بارہ نکاح کیا ہے اور بیمسئلداور پہلامسئند دونوں بیک ں بیں درصور تیکہ دوسری ہے نکاح کرنے کے بعد شوہر مرگیا اور قرق جب ہوجائے گا کہ شوہر ندم ایہاں تک کہ اس نے دسویں عورت ہے نکاح کیا ہا یں طور کہ مثلّا اس نے جار ہے اول نکاح کر کے ان کوطلاق دے کر جدا کر دیا چھر دوسری جار ہے نکات کر کے اس طرح جدا کیا بھر نویں ے نکاح کیا پھر دسویں سے نکاح کیا تو دسویں نکاح کرتے ہی طالقہ ہوجائے گی خواہ شوہر مرے یا نہ مرے اور مسئد اولی ہیں یعنی جبکہ مورتیں معینہ نہتھیں تو اگر دس مورتوں ہے جنزیق نکاح کیا تو دسویل طالقہ نہ ہوگی جب تک کہ شوہر نہ مرے اور اگریوں کہا کہ آ خرتز وج<sup>77</sup> کہ میں اس کوعمل میں لا وَل گا تو جسعورت کو اس تز وج سے نکاح میں لہ وَل وہ طالقہ ہے پھراس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کوط ق وے دی چرووسری سے نکاح کرئے بعد س کے پہلی ہے جس کوط ق دی تھی نکاح کیا پھر شو ہر مرسیا تو جس سے دومر تبدنکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی نہوہ جس ہے ایک مرتبہ نکاح کیا ہے اور سی طرح گر دس عورتوں کو دہیچے کر کہا کہ آخرتزون کہ

يونكداس كمرن بمعلوم ہوگا كديهي آخرعورت تھي ورنه غيرمعين ہوئے ہے اختال ہے كدشايد سخركولي اور ہو۔

جس سے بیس تم بیں ہے کوئی عورت نکاح میں او کو آتا جس عورت کو نکاح میں لاؤں ووط لقہ ہے پھراس نے ایک ہے نکاح کر ک اس کوطلاق وے دی پھروومری ہے نکاح کیا پھر پہلی جس کوطلاق دی تھی اس سے دویا رہ نکاح کیا پھرشو ہرمر گیا تو جس سے دومرتبہ نکاٹ کیا ہے وہ طالقہ ہوگی اورا گروسویں ہے نکاٹ کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی یہاں تک <sup>(۱)</sup> کہ شوہرمرجائے بیمچیط میں ہے۔ نگا جہ میں میں میں میں میں میں میں ہے ایک سریر میں میں اس میں ایک سمجھ

اگرمعروفہ بیوی نے شوہر کی تصدیق کی کے تورت مجہولہ وہی پہلی منکوحتھی .....:

ا اً کہا کہ اول عورت کہ میں نکاح میں لاؤں وہ طابقہ ہے ہی قتم کے بعد ایک عورت سے نکاح کرنے کا اقر ارکیا ہیں اس عورت نے طدق کا دعوی کیااور نیز دعویٰ کیا کہ وہ پہلی ہوی ہے ہیں مرد نے کہا کہ میں نے تبجھ سے پہنے فلا بعورت سے کاح کیا تھا اور فلاب مذکورہ نے اس کی تقید بیق کی یا تکلہ یب کی تو قضاءً س کے حق (۱۲) میں نقید بیق نہ کی جائے گی جس کے نکاح کا اس نے اقرار کیا ہےا ور دونو ساطانقہ ہوں گی اس وجہ ہے کہ اس نے وجود شرط کا اتر ارکیا ہے یعنی اول تزوج کیں و ومقر وقوع طلاق ہوا اور طلاق وا تعنبیں ہوتی ہےالامتکوحہ پر اور اس عورت مدعیہ کا نکاح ظاہر ہواہے نہ اس کے سوا دوسری عورت کا پس اس پر طلاق واقع ہوئے کا مقر بظاہر ہوا پھر جب اس نے اس سے طلاق پھیر کراس کے سوا دوسری پر ڈ الناج ہاتو پھیر نے میں اس کے قول کی تصدیق نہ ک جائے گی ہیں قول اس کا نہ ہو گا مگر گواہ اس کے مقدم ہوں گے چنانچہ گر اس مرد نے اپنے دعویٰ پر گو ہ پیش کئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور پیغیرمعرو فیہمطلقہ ہو جائے گی نہ وہ جومعرو فیہ ہے اس واسطے کہ یہی غیرمعروفہ پہلی بیوی ٹابت ہوئی اور دوسری بھی طالقہ ہوجائے گی کیونکہ اس نے اپنے او پر اس دوسری *کے تر مہونے کا اقر ارکیا ہے پھر دوسری نے اگر شو*ہر کے قول کی تقیدیق <sup>(44)</sup> کی ہو گی تو اس کونصف مہر ملے گا اورا گر نکاح واقع ہوئے میں تکذیب کی ہوگی تو اس کو پچھے نہ ہے گا اورا گرمعروف بیوی نے شو ہر کی تقیدیق ک کے عورت مجبوں وہی پہلی متکو حتی تو ظاہر الروایہ کے موافق معروف ہیرطلاق واقع نہ ہوگی اورا گرشو ہرنے یوں کہا کہ میں نے اس کو وفلا رکوایک عقد میں اپنے نکاح میں لیا ہے اورعورت نے اس کی تکذیب کی تو قول مرد ہی کا قبول ہو گا اور دونوں میں ہے کسی پر طلا تی واقع ندہوگی اورفلاں مذکور ویے اگر اس کے توں کی تصدیق کی ہوتو اس کا نکاح ٹابت ہوگا ور نہبیں اورا گر کہا کہ فلاں اگر پہبی عورت ہوجس ہے میں نکاح کروں تو وہ طالقہ ہے بھراس ہے نکاح کیا بھراس عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا پس مرد نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے دوسری عورت ہے نکاح کیا ہے تو قتم جمسے شو ہر کا قول قبول ہو گا اور اگر کسی مرد نے دوعورتوں ہے کہا کہ اول عورت تم دونوں میں ہے کہ میں اس کو نکاح میں لہ ؤں وہ طالقہ ہے یہ کہا کہا گر میں تم دونوں میں ہے ایک پہلے دوسری ہے نکات میں لا پر تو وہ طالقہ ہے بھراس نے ایک ہے نکات کیا ہی اس نے طلاق واقع ہونے کا دعویٰ کیا پس شوہرنے کہا کہ میں نے اس سے یہے دوسری سے نکاح کیا ہے تو ہدوں گوا ہوں کے اس کے قول کی تضدیق نہ ہوگی اورا گریوں کہا کہ میں نے ان وونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے قوشو ہر کا قول قبول ہو گا اور طدق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کداگر میں نے عمر و ہے قبل زینب کے نکاح کیا تو و و ط قہ ہے پھرعمرہ سے نکاح کیا اور اس نے طلاق کا دعوی کیا لپس مرد نے کہا کہ بیس نے اس سے مہلے زینب سے نکاح کیا ہے تو قور

العنى اقراركياتوتهم كے بعداول اس الكال كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ال واسط كرشايد كى اور گروہ ہے نكاح كرے كروہ آخرتروج ہو\_

<sup>(</sup>۲) ایر تورت کے۔ (۳) یعنی کاح ہونے کی۔

<sup>(</sup>۲) ايون بى اس مقام برعبادت فدكور ب-

شوہر کا قبول ہوگا اور اگر کہا اسلم کے اگر میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے بس دوسری کے نکاح کیا تو وہ طالقہ ہے چران دونوں میں ہے ایک ہے بالی دوسری کے نکاح کیا اور کہا کہ دوسری ہے اس ہے پہلے نکاح کیا ہے تو تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ دونوں ہے ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو تو سٹو ہر کا قبول ہوگا پیشرح جامع کبیر از حمیری میں ہے ور اگر کہا کہ آخر خورت جس کو میں نکاح میں لاؤں وہ عدہ ہے پھر اس نے ایک عورت ہے دوبارہ نکاح کیا پھر مرگیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ آخر تزوج کہ اس کو ممل میں لاؤں اس کی منکو حد طالقہ ہے اور باقی مسکد ہمالہ ہے تو مہم عورت جس ہے دوبارہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوجائے گی میں جے۔

اگرایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کوطلاق وے دی پھر دوسری سے نکاح کیا پھر جس کوطلاق دی تھی اس سے دوہ رہ نکاح کیا پھر اس نے طلاق کی اضافت فعل ماضی کی طرف کی لینی یوں کہا کہ آخرعورت جس سے میں نے نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہو اور اس کی نیت پھر جس سے بھر اس کے بیت ہوں جو اور اس کی نیت پھر جس کو میں عمل میں لا یا ہوں جو اس ترزوج سے منکوحہ ہے وہ طالقہ ہو گی جس سے دوہ برہ نکاح کیا ہے وہ طالقہ ہوگی بیشرح جائے بیرازھیری میں ہا کی مردکی دو عور تیس عمرہ وہ زینب عیالت ہوگی ہیشرح جائے بیرازھیری میں ہا کی مردکی دو عور تیس عمرہ وہ زینب جی پس اس کے کہا کہ عمرہ وہ ان میں سے کور تیس عمرہ وہ زینب جی پی اس نے کہا کہ عمرہ وہ دار میں داخل ہو پھر جب وہ دار میں دخل ہوا تو اس کواختیا رہوگا کہ دونوں میں ہے جس پر طلاق واقع کرنا چاہے اختیار (اگر سے ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد نیس ہوں یا عمر فی میں کہ کہ وان غیر حجل تو عورت طاقہ ہوگی اس واسطے کہ وہ وضرہ در مرد ہے اور اپنے کلام میں کا ذب ہا دوالے طلاق میں یوگ وطالقہ ہے یا میں مرد ہوں تو سے موگا اور اس کی بیوی پر طلاق نے بیوگ اس واسطے کہ وہ ضرور مرد ہے اور اپنے کلام میں کا ذب ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد ہوں تو سے موگا اور اس کی بیوی پر طلاق نے بیوگ پر طلاق نے بیر خاتی ہوگی اس واسطے کہ وہ خاتی میں من میں کا ذب ہے اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے یا میں مرد ہوں تو سے موگا اور اس کی بیوی پر طلاق نے بیر خاتی کی بیات کو خات میں سے۔

اگر کہا کہ اگر تو واخل ہوئی اس دار میں تبین بلکہ اس دوسر ہے دار میں تو تو طالقہ ہے:

ي وه جا باقو واقع بوگي \_

<sup>()</sup> اور بیاختیار نبیس ہے کہ سی پر واقع ندکر ہے۔

<sup>(</sup>۲) اورا گرختی زیاده ہوتی جاتی ہوتو تصدیق ہوگ ۔

ا مُعورت سے کہا کہ اگر تو دار میں داخل ہوئی تو تو طالقہ وطالقہ وطالقہ سے بیس بلکہ بید دوسری عورت:

#### جوني فصل؛

### استناء کے بیان میں ہے

اً را بی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے انٹ ، اللہ تق ی بینی اگر اللہ تق ی جا ہے اور تو طالقہ ہے کہ س تھ ملا کر انٹ ، اللہ تقال کہ تو ملاق و اتنی نہ ہوگی اور اس طلاق و اتنی نہ ہوگی اور اس طلاق و اتنی نہ ہوگی اور اس طلاق و اتنی نہ ہوگی ہوگئی تو بھی بہی تھم ہے کذا فی البدا ہے بخلاف اس ے اس کا است طالق کینی تو طابق ہے کہنے کے بعد انٹ ، اللہ تقال کو جائے ہیں جو جائے اللہ علی تو طابق و اللہ ایس کے اللہ بوج اس کے تو اللہ اللہ بھی تو طراق و اللہ بھی تو اللہ بھی تو ہو ہو ہے تو اللہ بھی تو طراق و اللہ بھی تو ہو ہے۔

قولدا تش یعنی طراق و بے ایس کو لی ایس افظ ماحق کر نہ جس سے تھم تعمق نہ ہوا ور تعریف اس کی اصول میں معدوم ہے۔

(1) ليحتي دوم په

ی وربیا یہ جب بی معلوم ہو تھی ہے کہ اس نے طدق و ہے ہے پہلے بیکہ ہوکہ ہیں اپنی بوئ وطلاق ووں گا اور شنن ء کروں گا

یہ خابی ہیں ہے اور اگر ہر کہ تو طاقہ ہے الا ان بیٹ الله تعالیٰ ی انذا شاء الله تعالیٰ تو بیش اٹنا ء اللہ تعالیٰ ہے ہے ہمران او ہائی ہیں ہیں ہے اور اگر ہر کہ تو طاقہ ہوالا ہا تاء اللہ تو بھی بی تھم ہے بیہ قوص فرق طاقہ ہوگی بین تا مرب کہ تو طاقہ ہوگی بین تا مرب کہ تو طاقہ ہوگی بین تا القدیم ہی ہو ور اگر کہا کہ تو طاقہ ہو الله تعالیٰ بیس اگر متصل کہ تو طاقہ ہوگی بین تا القدیم ہی ہو اگر کہ کہ تو طاقہ ہو الله تعالیٰ تو واقع نہ ہوگی الا آئد ان لھ بیٹ الله تعالیٰ کو موقت کرد ہے مثل کہد ہے کہ آئ کے روز بیدن گر رجانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی بیر قابیہ ہیں ہوا ارا کہ تو طالقہ ہو جائے گی بیم بیم ہو ایک ہو ہو ہے گی بیم بیم ہوا ارا وہ فر مایا تقدیم ہو ہے گی بیم بیم ہوگی نہ ہوگی ۔

اگر کہا تو طالقہ ہے اگر التد تعالیٰ نے بیند فر مایا راضی ہوا ارا وہ فر مایا تقدیم ہم ایا تو طلاق واقع نہ ہوگی :

منتقی میں لکھا ہے کہا اُرغورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے طلاق ہالا ماشاء الله تعالی تو س پرایک طلاق واقع ہوگ اوراس مقام پر فر ، یا کہ ہم استثناء کوا کثر پر قرار ویں گے اور اس کے بعد بیمسائل ذکر فر مانے کدا گر کہا کہ تو جا لقہ بسہ طلاق ہے الا منشاء الله تعالى يا توطالقه بسه طلاق ہالا أن يشاء الله تعالى اوراس كا تقم بيذ كرفر ما يا كه اصلاطلاق <sup>()</sup> واقع ند بهوگي ميرمحيط مين ہاوراً مركها کہ تو طالقہ ہےا گرانتد تعانی نے پندفر مایا یا راضی ہوا یا اراد ہ فر مایا یا تقدیر فر مایا تو طلاق و اقع نہ ہوگی میدفقاوی قاضی خان میں ہےاور ائركها كدنوطالقه بجيمشية الله تعالى يابارادة المه تعالى يابمحبة الله تعالى يابرضاء الله تعالى نوواقع شابوكي اس واسطح كديه بطاں ہے یا تعیق ہے ایسے امر کے ساتھ جس پر وتو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے انٹا ءائندتعاں کینے میں ہے اس واسطے کہ حرف و عموصدہ واسطے صاق کے ہےاورتعیق کی صورت میں الصاق جز ، ءبشرط ہوتا ہے اوراگر ان ابغا ظائوسی بندہ کی طرف مضاف کیا تو بیاس کی طرف ہے س بندہ کو تمامیک ہے یا مالک ومختار کر دیا ہی میتمائیک مقصود تجیس ہوگی جیسے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر فعال جیا ہے اور اگر کہا که تو طاقته ہے ہامرانند تعالی یا ہامر فلاں یا مجلکم ابتد تعالی یا مجلکم فلاں یا بقضا با ہا ذات یا جلکم یا بفتدرت انتد تعالی یا فلاں تو دونول صورتوں میں خواہ القد تعالی کی جانب اضافت کرے یا بندہ کی طرف عورت فی الحال طالقہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرفا ایسے طور سے کہنے ہے بخیز (۴) مرد ہوتی ہے جیسے کہا کہ تو جا قدہے بحکم قاضی اور اگر عمر لی زبان میں کہا کہ انت طالقہ لا موالله تعالٰی اولامو فلان سخرتک سب الفاظ ندکورہ بحرف لام ذکر کئے تو سب صورتوں میں طلاق واقع ہوگی خواہ بندہ کی طرف اضافت کرے یا متد تعاں کی طرف اورا اً سراس نے بحرف فی ذکر کیا لیس اگر اللہ تعالی کی طرف اضافت کی تو سب صورتوں میں طلاق وا آفتی نہ ہوگی الا فی عدمہ اللّٰہ تعالی کی صورت میں کہاں میں فی ای ل واقع ہوگی اس واسطے کہ بیمعلوم کا ذکر ہےاوروہ واقع ہےاور قدرت میں میہ ، تنہیں لہ زم ہے اس واسطے کہ قدرت ہے اس مقام پر مراد نقد ٹریے ہور اللہ تعالی کبھی کسی چیز کومقدر فرما تا ہے اور کبھی نہیں فرما تا ب بس معلوم نه بوا اور اگر هیقة قدرت مراد بوتو فی قددة الله تعالی کہنے ہے بھی فی الحاں واقع بوگی اور اگر بندہ کی طرف اضافت کی تو پہلی جا رکنظوں میں تمامیک ہوگی کہ "رفلال نے مثلاً سمجلس میں دی تو واقع ہوگی ورنہ نہیں اور ہاتی میں تعیق ہوگی میہ تعمیین میں ہے۔اگر کہا کہ تو طالقہ ہےاگر القدتعالی نے مجھےا مانت دی یا بمعنۃ القدتعالی اور اس نے اشتناء کی نبیت کی تو بیاشتناء

<sup>(</sup>۱) اور پیفلاف تول سابق ہے۔

<sup>(</sup>r) في الفوروا قع بموتا\_

<sup>(</sup>٣) ليعني تضاء طلاق واقع ہوگی۔

ا كرمرد في اين بيوى عد كها: انت طالق لو لا دخولك الداريا كها كدانت طالق لو لا مهرك:

- <del>----</del>

ا الركب جائع كه طلاق مبغوض شرى بية شيط ن كويسند بي جواب بيك شايد يهال كسى عارض سے يسند ند بول فهم -

ع وفي شخية بجوز ليعني واقع بهو گي و بهوالاظهر نظالا ولي التعبيل الاتي فافنهم -

م ن ، بن کے والا اور جو شخص اپنے مرض الموت یہ آخر تمریس ایسے طور ہے تورت کوجد اکرے جس سے میراث دینے سے جھا گرانظر آ ہے وہ فی یہ تا

نے کہ کدا مام محمد نے فرمایہ ہے کدا گر مرد نے اپنی بیوی سے کہ کدانت طائق ہو لا دخولت الداریا کہا کہ انت طائق لو لا مھرت لینی تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا مہر نہ ہوتا یا کہا کہ تو طالقہ ہے اگر استفاء بیں اور طلاق واقع نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہے اگر اللہ تعالی نہ ہوتا یہ شرح ہو مع کبیر حمیری میں ہے اور مجموع اسواز ل میں ہے کہا گہ تو طالقہ ہے اگر تیرا باپ نہ ہوتا یا تیرا جمال نہ ہوتا یا بیل تھے جا بت نہ ہوتا تو میں ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تیرا باپ نہ ہوتا یا تیرا جمال نہ ہوتا یا بیل تھے جا بت نہ ہوتا تو میں ہوگی اور بیسب الفاظ بمعنی استفاء بیل بین طل صدیل ہے۔

كتأب الطلاق

الركب انشاء الله تعالى وانت طالق:

مشیۃ لتدتی لی کے ساتھ معلق کرنا امام اعظم واہام محمد کے نزدیک اعدام وابطال ہے بینی جب طلاق کو التد تعالیٰ کی مثیت <sup>(۱)</sup> معلق کیا تو طلاق و پنے کو باطل ومعدوم کر دیا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہیتعیق بشرط ہے ہیں باطل ومعدوم نہیں کیا مگر شرط الیک مگائی کہ اس پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے جیسے کسی غائب کی مشیت پر معلق کیا کہ درصورت اس کے غائب ہونے کے سر دست اس کی مشیت پرموقو ف نہیں ہوسکتا ہے اس واسطے اس میں شرط ہے کہ منصل ہو جیسے اور شرط میں ہے اور بعض نے کہا کہ امام ابو بوسف وامام محدّ کے نز دیک اختلاف اس کے برعش ہے اور خلاف کا ثمر ہ چندمقامات پر ظاہر ہوتا ہے از انجملہ یہ ہے کہ اگر شرط کو مقدم كيا اور جواب من بزيان عربي عربيت حرف في و (٢) ندلا يا مثلا كها كدانشاء الله تعالى انت طالق يعني الربي ما الندتع لي يُن تو ه لقه ہے تو امام عظمٌ وامام محدٌ کے نز دیک واقع نہ ہوگی اور امام ابو پوسٹ کے نز دیک واقع ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ انشاء الله تعالٰی وانت طالق یا کہا کہ میں نے تخصے کل طلاق (۳) دے دی ہے انثہ ء اللہ تعالی تو طرفین کے نز دیک واقع نہ ہوگی اور اہام ابو یوسٹ کے نز دیک واقع ہوگی اوراز انجملہ اگر ایک نے دوقسموں کوجمع کیا اور کہا کہ تو طالقہ ہے اگر تو دار میں داخل ہوئی اور میر اغلام " زاد ہے اگر تو نے زید سے کلام کیا ان ءالقد تعالی تو بیا ششناءامام ابو بوسف کے نز دیک راجع بجملہ ٹا نیے ہو گا اور طرفین کے نز ویک پورے ہے متعبق ہوگا اور اگر اس نے دوایقاعوں <sup>(سم</sup> کوجمع کیا کہ تو طابقہ ہے اور میر اغلام آزاد ہے انشاء الند تعالی توبیدا سشنا بالا جماع . دونوں ہے متعنق ہوگا از انجملہ بیرہے کدا گرکسی نے قشم کھائی کہ میں شرطیہ طلاق کی قشم نہ کھاؤں گا تو انشاء املدتعالی کے ساتھ طلاق و ینے ہام ابو یوسف کے نز دیک حانث ہوجائے گا اس واسطے کداس میں شرط موجود ہے اور طرفین کے نز دیک حانث ندہوگا ہے تہبین میں ہے اورا بمان الجامع میں لکھا ہے کہ دوشم کے بعد جوانث ءالند تعالیٰ بولا جائے وہ دونوں قسموں کی طرف راجع ہوتا ہے بیہ ف برالروابيب بينية إسروجي من إور كركها كدانشاء الله تعالى فانت طالق يعني اگرالندت لي في جو باتو توط القد ب بالا تفاق طلاق واقع نه ہوگی اورا گرکہا کہ تو طالقہ ہے وانشاء التدتعالی یا فان شاء التدتعالی تو بیخص استثناء کرنے والا نه ہوگا یعنی طلاق واقع ہوگی بیسراج الو ہاج میں ہےاوراگر کہا کہ تو طالقہ ہےا شاءالقد تعی کی اگر تو اس دار میں داخل ہوئی تو دار میں داخل ہونے سے

ا میں کہتا ہوں کہ یہ مجھانے کے طور پر ہے اور تھیک دلیل میرکہ جوکوئی غائب ہواور ند معلوم ، واقو عاوت نہیں کہاس کی مشیت پر موقو ف ہوجیتے ہوں ۔ تعالی مشیت میں ہے کیونکہ غائب سے جو صاور ہوا کندہ اس کی مشیت ہے ہیں پیلغوہ وا۔

<sup>(</sup>۱) مثلاتوط لقد ہے۔

<sup>(</sup>٢) . اوراردوش توواليس شلايا\_

<sup>(</sup>m) لیعنی گزشته کل کے روز۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى بالنعل واقع كرنا بدول تعلق بـ

طد ق و قع نه ہوگی اور جزاء کوشرط کے درمیان شفن افاصل ہے ہے دجیز کر دری بیل ہے اور سر کہا کہ تو طالقہ ہے ان استہ طاقہ ہے تو اشٹنا ارائن بادل ہوگا اور دوسری طلاق ہمار ہے نز دیک واقع ہوگی اوراسی طرح اسر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے انٹا اللہ تعالیٰ ت

كهاتوط لقد بيبه طلاق الا بواحده وواحده واحده واحده واستثناء بإطل هو گااورامام اعظم كنز ديك تين طلاق واقع بهونگي:

اً سرکہ کے میری عورتیں طالقات بن فدا ۔ وفا ں وفلا بال فلا لی تو استثناء جو نز ہے اورا سرکہ کہ فلا ں طاقہ ہے اورا سرکہ کہ بیاور بیالا بیتو بھی استثناء باطل ہوگا بیرمجیط میں ہے اورا سرکہ کہ بیاور بیالا بیتو بھی استثناء باطل ہوگا بیرمجیط میں ہے اورا سرکہ کہ بیری سین ہے کہ کہ میری عورتیں طالقات بین الد زمین ہو نہ نہ ہو ہی اسروبی میں ہے اورا سرکہ کہ تو طالقات بین الد زمین ہو ہی ہیں ہے اورا سرکہ کہ تو طالقہ ہے بسہ طلاق الا بواحد وو واحد وواحد و قواحد ہو استثناء باطل ہوگا اورا ما ماعظم کے نز دیک تین طلاق و قع بول گی اور صاحبین کے نز دیک ایس ام ما بوحنیف کی صاحبین کے نز دیک ایس ام ما بوحنیف کی درا مام اعظم کا قول ارق ہے بیس ام ما بوحنیف کی درا مام اعظم کا قول ارق ہے بیس ام ما بوحنیف کی درا مام اعظم کا قول ارق ہیں ان کی صحت میں تو قف ہو یہ ب تک کہ فا ہر ہو کہ وہ مستفرق ہے یہ نہیں اور صاحبین کی درا ہے ہیں اس کی صحت کا درائے میں اس کی صحت کی درائی میں اس کی صحت کا درائی کی کی درائی کی در در کی کی در کی کی در کی

بیاجور فاکدہ کے ہے ور نداشتن وگ وجہ ہے طلاق ندہوں نداس وجہ ہے کہ و و فاصل ہے فاقہم۔

ع سے وہم موتا ہے کہ شاید تعیق ہے پڑھووا تھ - وگا حالہ گئے۔اس کے بعد بھی پڑھووا قع نہ ہوگی کیونگ ائٹر کی رائے پر بیر معدوم یا باطل ہے۔

سي جي کل اس کورتس <u>سي</u>

سے قول الافلان لیعنی تینوں مذکورہ میں سے ایک نکالی۔ =

<sup>(</sup>١) كيطاق واقع جول ـ

اقتصار اولی پر ہے بیٹن القدیر میں ہے اورا اُسر کہا کہ وطالقہ ہے بواصدہ و واحدہ والا بسہ طلق آتو تین طلاق واقع ہول گی اور استثناء باطل ہوگا اس میں سب تینوں اماموں کا اتفاق ہے یہ ہوائع میں ہے اورا گر کہا کہ تو طاقہ بواصدہ و و و ہے الا بدویا بدو و یک ہے اللہ ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیافتی القدیم میں ہے ور اللہ بدوتو تین طلاق واقع ہوں گی بیافتی القدیم میں ہے ور اگر کہا کہ انت طلاق وحدة ثنتین الا واحدہ لینی تو طالقہ بیک دو ہے الا ایک تو دوطوں ق واقع ہوں گی بیافتی میں ہے اور اُسر کہا کہ تو طالقہ ہدو و جو رہے الا پانچ تو تین طلاق واقع ہوں گی بیافت ہو اور اُسر کہا کہ اللہ اللہ ہو و جو رہے الا پانچ تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے تو طالقہ ہا لا واحدہ تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے ہو اُس میں ہے۔ الا واحدہ تو تین طلاق واقع ہوں گی ہے ہم الرائق میں ہے۔

ا گرکہا کہ تو طالقہ بدوودو ہے الاتنین تو تنین طلاق واقع ہوں گی:

اگرکہ کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہے الا نصف تطلیقہ تو تین طلاق واقع ہوں گی اور بیتو ل اما م محمد کا ہے اور ہی مختار ہے یہ فخ القدیر میں ہے اورا گرکہ کہ تو ہائنہ ہے الا ہائنہ لیس اگر اول سے تین طلاق کی اور دوسری سے ایک کی نیت کی تو اسٹناء سے ہو اور دو طلاق واقع ہوں گی اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طاقہ بواحہ والبتہ ہے الا واحد واور اس نے البتہ سے تین طلاق کی نیت کی ہے تو بھی اسٹناء سے جے اور بھی تھم ہے بیر عما ہید میں ہے ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بہ ننہ ہے الا واحد واور ہائنہ سے اس نے تین طلاق کی نیت کی تو عورت پر دوطلاق بائنہ واقع ہوں گی اسی طرح اگر کہا کہ تو بسہ طلاق ہا نتا سے طالقہ ہے الا واحد وتو دوطلاق ہائنہ و تعہوں گی اور اسی طرح ہوں گی اور اگر کہا کہ تو طالقہ بسہ طلاق ہائنہ یا واحد ہ بالد واحد واقع ہوں گی بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ کہ

تو طالقہ ہے دوطلاقوں یا ئنول سے الا واحد واتو ایک طلاق یا ئندوا تع ہوگی میکا ٹی میں ہےاور اگر کہا کہ تو طالقہ کمٹ ہےالا واحد ہ بائد یا واحده البیته تو دوطلاق رجعی واقع ہوں گی اور زیادات میں فرمایا کہا گر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق البیتہ ہے الا واحد و تو اس پر ایک طلاق با ئندوا قع ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ تو طالقہ بدوطلاق ہالا واحدہ البنتاتو یک بائندوا قع ہوگی یا کہا کہ الا بائندوا حدہ تو یک طلاق رجعی واقع ہوگی پھرفر مایا کہ الا بیرکہ اس کی نبیت بیہ ہو کہ ہائن صفت دو کی ہے تو بیک طلاق ہائند طالقہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے ا پے محتمل لفظ کومرا دلیا ہے بیمحیط میں ہےاورا گر کہا کہ تو طالقہ یا ئن ہےاورتو طالقہ غیر یا ئن ہےالہ بہی یا ئن تو اشٹناء کیجے نہیں ہے بیہ تظہیر رپہ میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ بسۂ طلاق ہے ارا بیک یا دوتو اس ہے معین کر کے بیان کرنے کا مطاب کیا جائے گا اور اگر قبل بیان کے مرگیا تو ابن ساعد نے جوا، م ابو یوسٹ ہے روایت کی ہے اس کے موافق ایک طلاق ہے طالقہ ہوگی اور یہی ا، م محمدُ کا قول ہے اور یہی سیجے ہے وربیافتح القدیر میں ہے اور اگر کہا کہ ثلثا الا شینا یعنی تو طالقہ بسہ طلاق ہے اما پچھتو وووا تع ہوں گی اسی طرح اً كركها كه الا بعضها تو بھى يمي تھم ہے اور اگر كها كه دو الا تصف تطليقه يا الا پجھاتو دو واقع ہوں گی اور بيام محدٌ كے نز ديك ہے اور ام ابو یوسف کے نز دیک نصف کا استثناء کرنا ایک بورے کا استثناء ہے بیعتا ہید میں ہے اور متنقی میں ہے کہ اگر عورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے الا واحد دیا الا<sup>(۱)</sup> شکی تو اس ہے بچھا شٹناء نہ کیا اور عورت پر تین طلاق واقع ہوں کی بیمجیط میں ہے اور اگر عورت ہے کہ کہ تو طالقہ ہے بچپ رطلاق الاوا حدوثو امام ابوحنیفہ وا مام محمد نے فر مایا کہ کہ تین طلاق واقع ہوں گی اور نیز امام محمدٌ ہے مروی ہے کہ دو بی واقع ہوں گی اوراول اصح ہے بیرحاوی میں ہے! گر کہا کہ تو طابقہ بچہار ہےالا بسہ تو ایک واقع ہوگی اورا گر کہا کہ یانچے الا ایک تو تین طلاق واقع ہوں کی بیرفتح القدیر میں ہےاورا گر کہا کہ پانچ الاتین تو دووا قع ہوں گی بیعتا ہیدمیں ہےاورا گر کہا کہتو طالقہ عشر ہے ا ما نوتو ایک طدیق واقع ہوگی اورا گر کہا کہ الا آٹھ تو دوطلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ الا سات تو تنین واقع ہوں گی اوراس طرح ا گركها الا چيئا يا هج چيار دو ايك تو سب صورتو سايش تين بي طلاق واقع مور گي سيايدا نع ميس ہے اور اگركها كربوط لقة ثلث ہے اما دوال ا یک تو دوطلات و اقع ہوں گی بیظہ ہیر ہید میں ہے اورا ً رکہا کہ تو طالقہ مُلث ہے الا مُلث الا واحد ہ تو ایک طلاق واقع ہوگی اس واسطے کہ ہر عدد اس ہے استثناء قرار دیا جائے گا جس ہے متصل ہے چنا نچہ جب ایک عدد تنین ہے مشتنی کیا گیا تو دو باقی رہے پس جب ان کو تین ہے استثناء کیا تو ایک رہا ہے جو ہرۃ النیر و میں ہے اورا گر کہا کہ تو طالقہ عشر ہے ایا نوالا آٹھ تو نو میں ہے آٹھ استثناء کئے تو ایک رہا وہ وس ہے استثناء کیا تو نور ہے پس کو بیا اس نے کہا کہتو نوطلا ق ہے طالقہ ہے پس تنین طلاق واقع ہوں گی اورا گرکہا کہ دس الانوالا ا بیک تو نو میں ہے ایک نکالا آتھ رہے ان کو دس ہے نکالا تو دور ہے پس دوطلاق واقع ہوں گی ریسراج الوہاج میں ہے ابن ساعہ ہے مروی ہے کہ اگرعورت ہے کہا کہ تو طائقہ چہر ہے الا تین الا دو وفر ، یا کہ تین طلاق واقع ہول گی گویا اس نے کہا کہ تو طائقہ چہار ہے الاائيك كذافي الحاوي

اگر کہ کو قوط مقد بسہ طل قل ہے ال واحدہ والہ واحدہ تو دوطلاق واقع ہوں گی اور استثناء اخیر باض ہے بیر عابیۃ اسسروجی علی ہے اور اگر کہا کہ دس الانو الا آٹھ الاسمات تو دو باقی رہیں گی بینی دو طلاق واقع ہوں گی بیان الانو الا آٹھ الاسمات تو دو باقی رہیں گی بینی دو طلاق واقع ہوں گی بیان خیر تمن غیر دوتو امام محمد نے فر ما یا کہ دوطلاق واقع ہوں گی بیر قاوی قاضی خان میں ہے قال المحمد ہم اصل عبارت عمر فی بیوں ہے انت طالق ثلثا غیر ثلث غیر ثنتین قال محمد یقع شمتان انتہا ہی والاحسن ترجمة الاعداد بالغارسية فنقول اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے غیر سہ غیر دوتو دوطلاق واقع ہوں گی بیعہ شمتان انتہا ہی والاحسن ترجمة الاعداد بالغارسية فنقول اگر کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے غیر سہ غیر دوتو دوطلاق واقع ہوں گ

والاالتزاهر فان المقصودالمعنى لا العبارة في بيش تكسب كرا يك مروف الى يوى كام كدانت طائق ابداها علا اليوهر تو ط قد بميثه ما موائل المحالم العبارة في بيرون كرائي ط قد بميثه ما موائل المحاود الركها كرتو في الحال واقع بوگي يواس في كها كرتو طالق الدي بيرون كرائي بين ايك واقع بوگي بيعن ايك واقع بوگي بيعن ايك واقع بوگي بيعن ايك وار گرائي بيروي كري بيعن ايك وار الركها كرتو طالق واقع بوگي بيروي كرائي بيروي كرائي بيرون كرائي كرائي بيرون كرائي بيرون كرائي كرائي

ا يعن عروك أن ي ملي زيد الكام كرا ال

<sup>(</sup>۱) لیعنی بھولے ہے۔

<sup>(</sup>۲) انجابونےکے

<sup>(</sup>٣) يعنى جب آؤل كاكه جب بمي ندمرول كار

فدوى عالمگيرى . جدر كار الطلاق

نیں اور آ برمتنا سن کیو گئی اور است دم پینے کی ضرورت سے سکوت کیا تو مانع صحت نہوگا اور پیفس شارند کیا جا ہے گا اواس صوحت میں کہ سکتہ ہوا ایس ہی ہشام نے اور ما ابو یوسف سے روایت کیا ہے یہ بدائع میں ہے اور اس نے چھینک ہی یو کا رہایا اس فر ایان میں لکنت تھی کہ وہر تک ترور کے بعد انشاء اللہ تھی کہ بعد انشاء اللہ تھی ہا اقصد اس کی زبان سے نکل گیا تو واقع نہ ہوگی ہے وجیز کروری میں ہے اور ایس فیا ہرائمہ ہب ہے بیدفتح القدر میں ہے ایک شخص نے طلاق کی تشم کھی فی اور اس کے ترمیں انشاء اللہ تھی کی تصدیبا کہ است میں کے اس کا مند بند کر لیا پھر آسر مند ہر سے ہا تھو اٹھ تے میں سے ایک شخص نے طلاق کی تشم کھی اور اس کی تحریبی انشاء اللہ تھی ہوگا جھے اسٹناء وطری کے درمیا ن جھینک یا ڈکار آئے میں تھی اسٹناء وطری کی سے درمیا ن کے درمیا ن

اگر کہا کہ تو طالقہ ہےا ہے چھنال انشاء اللہ تعالی تو پیراشٹناء سب سے متعلق ہے کیس نہ طلاق واقع ہوگی:

كيونكه أيك كلام خوفاصل بهوا-

<sup>(</sup>۱) ليني يا طالقد کي ــ

فتاوی عالمگیری . جد 🗨 کی کرد ۱۳۳۳ کی کتاب الطلاق

ہوان المدت ہو تو سیس فاصد موجود (' ہے ہیں طدق واقع ہوگی اور اسٹنا چیج ندہوگا بیفاوی قاضی فن میں ہے۔

یوک وطلاق وی یاضع و ہے ویا پھر اسٹنا ، یا شرط کا دعویٰ کیا اور شوہر نے کہا کہ ہیں ہے اسٹنا ، کے سر کھ اللہ کہ ہیں ہے اسٹنا ، کے سر کھر ایوں کہ کہ تو اللہ کہ ہیں ہے اسٹنا ، کے سر کھر ایوں کہ کہ تو طلاق ان ہو کہ ہو گئے ہوں کہ کہ تو طلاق ان ہو کہ ہو ہوگا نہ تاویٰ طاقہ اٹ ، اللہ تعدی ہے اور عورت نے اسٹنا ، ہی اس کی تکذیب کو روایا ہے ظاہرہ ہیں خدکور ہے کہ تو سٹو ہر کا قبوں ہوگا نہ تاویٰ قضی فن میں ہے بھرا اس کو ابوں نے گواہ می مضلع یا طور قربات تا ہوں کہا کہ ہم گواہی دیے تین کہ اس نے قرات شنا ، کے طلاق دی اور اسٹن نہیں کہا تو شوہر کا قول تو ہو کہ تو سے ہو کہ اسٹنا ، کے طلاق دی اور اسٹن نہیں کہا تو شوہر کا قبول ہوگا بغیر اسٹنا ، کے طلاق دی اور اسٹن نہیں کہا تو شوہر کا قبول ہوگا بغیر اسٹنا ، کے طلاق دی اور اسٹن نہیں کہا تو شوہر کا قبول ہوگا اور اگر گواہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اس مرد کے مند ہے کوئی کلمہ سواے کلم ضلع یا طلاق رکن میں سنا تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور قاصی ان دونوں میں تفریق نہ کر ہے گا ال یہ کہ شوہر کی طرف سے کوئی کلمہ سواے کلم ضلع یا طلاق دی صفری میں ہے۔ اور قاصی اسٹناء کا دعوی کیا تو بدول گوا ہوں کے اس کے قول کی تصد بی شدہ کوئی اس واسطے میں دینوں کی تصد بی میں اسٹناء کا دعوی کیا تو بدول گوا ہوں کے اس کے قول کی تصد بی شدہوگی اس واسطے مرد نے اگر طلاق میں اسٹناء کا دعوی کیا تو بدول گوا ہوں کے اس کے قول کی تصد بی شدہوگی اس واسطے مرد نے اگر طلاق میں اسٹناء کا دعوی کیا تو بدول گوا ہوں کے اس کے قول کی تصد بی شدہوگی اس واسطے

کہ بیخلاف ظاہر ہےاورز مانہ میں فساد بچیل گیاہے پس تلبیس وجھوٹ ہےامن ہیں ہے:

تی جم الدین سفی ہے مروی ہے کہ انہوں نے شیخ ایسلام ابوالحن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے قربای کہ بمارے مشائخ نے باسخہ ن فر مایا ہے کہ مرد نے اگر طلاق میں سٹناء کا دعویٰ کیا تو بدوں گواہوں کے اس کے قوں کی تقعد این نہ ہوگی اس واسطے کہ بیفلاف ظاہر ہے اور زمانہ میں فساویکیں گیا ہے بہت تنہیں وجھوٹ ہے امن نہیں ہے بیفا وی غیا ثیہ میں ہے اور اگر شوہر نے کہ کہ میں نے کہا کہ انشاء القد تعالی تو ظاہر الروایہ کے موافق شوہر کا قول فی شوہر کا قول اور خول امام ابو یوسف شوہر کا قول جوگا اور بقول قبول ہوگا اور بقول ای مسئلہ میں اختلاف صاحبین باہم ذکر کیا ہے کہ برینا قول امام ابو یوسف شوہر کا قول جوگا اور بقول ای مقبول ہوگا اور احتیاطًا ہی پرفتو کی واعتاد ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کو شین طلاق دے دیں پھراس مرد کے سے دوعادل گواہوں نے گوا ہور احتیاطًا ہی پرفتو کی واعتاد ہے ایک مرد نے اپنی بیوی کو شین طلاق دے دیں پھراس مرد کے سے دوعادل گواہوں نے گوا ہی دی کہ تو نے اپنی عمرہ الفتان ہو وہ ان کہ زبان کی زبان کے نفر مایا کہ اگر مرد ذکور نے وہ لت غضب میں طلاق دی ہو بحالیکہ جووہ نہیں بپو ہتنا ہے وہ اس کی زبان ہے نکل سکتہ ہواور جو یکنا ہے وہ یا ذکھیں رہ اس کہ ایس کہ تول پر اعتاد کر لینا جائز ہے وہ یا ذہوں کے قول پر اعتاد کر لینا جائز ہے وہ یا ذکھیں رہ گوئیں میں اسٹناء ہواور جو یکنا ہوتوں کو تون کو لینا جائز ہے وہ یا ذکھیں میں میں طلاق دی ہو بحالیکہ جووہ نہیں بی بیتا ہے وہ اس کی زبان ہوئوں کے قول پر اعتاد کر لینا جائز ہے ور نہ نہیں میں قاوی قاضی خان کے خول سے شو

ا مینی اس زیاند کے بوگوں میں دیانت جاتی رہی تو دعوی بغیر گواہوں کے تقدیق شہوگا۔

۴ قی المتر میمادراگراس نے ایک طلاق یا دویا بندی ہوا ورایبادا تع ہوا تو اس کا تھم مذکور نیس اور برینائے تول صاحبین اظہریہ کہ کوا ہوں کے تول پراعتا دکر لے اوراحوط یہ کہ جدید نکاح کرے فاقیم ر

<sup>(</sup>۱) حتی که تیرا قلب۔

<sup>(</sup>۲) ایک در است بور

بانعول بار:

### طلاق مریض کے بیان میں ہے

كتأب الطلاق

شیخ جند کی نے فر مایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوطان ق رجعی دے دی خواہ اپنی صحت میں یا مرض میں خواہ برضا مندی عورت یا بغیر رضامندی پھرعورت کے عدت میں ہونے کی حالت میں مرگیا گنو بالا جماع بیدوونوں یا ہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اس طرح اگرعورت وقت طلاق کے تنابیہ ہو پاکسی کی مملوکہ ہو پھروہ عدت میں مسلمان ہوگئی یا آزاد کی گئی تو بھی وہ وارث ہوگی مہمراج ا یو ہاج میں ہےاوراگر اس کوھیں ق ہائن دے دی یا تنین طلاق دے دیں پھرعورت کوعدت میں چھوڑ کرمر گیا تو بھی ای طرح ہمارے نز دیکے عورت <sup>کے</sup> وارث ہوگی اورا گرعدت گز رجائے کے بعد مراتو وارث نہ ہوگی اور بیای وتت ہے کہ ہدوں درخو ست عورت کے طلاق دی ہوادراگر ہدرخواست عورت طلاق دی تو بعد طلاق کے پھر بیعورت وارث نہ 🗥 ہوگی بیمجیط میں ہے اگر عورت درخواست طلاق پر با کراه مجبور کی گئی بوتو بھی وارث ہو گی بیمعراج الدرابید میں ہے اور اس مقام پر اہلیت کا وقت طلاق (۴) کے ہوتا اور اس وقت سے برابر تا وقت موت ہاتی رہنا معتبر ہے یہ بدائع میں ہے اور مبسوط میں ہے کہ جس وقت عورت کو ا ہے مرض میں بائن کیا ہے اس وقت اگروہ ہاندی ہویا کتا ہیہ ہو پھروہ باندی آزاد کی گئی یاعورت کتا ہیمسلمان ہوگئی تو س کومیراث نہ ہے گی پیھیسری کی شرح جامع کبیر میں ہے اور اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھرو ہ مرتد ہ ہوگئی پھر مسلمان ہوگئی پھر شو ہر مرگیا در حالیکہ وہ عدت میں ہے تو وارث نہ ہوگی بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگر مر دمر ند ہوگیا نعوذ یا لندودیم ابدأ پھرو قبل کیا گیا یا دارالحرب میں جاملا یا حالت ارتد او میں دارالاسلام میں مرگیا تو اس کی بیوی اس کی دارث ہوگئی اورا گرعورت مرتد ہ ہوگئی پھرمرگئی یا دارالحرب میں جاملی پس اگرا بنی صحت میں مرتد ہ ہوگئی ہوتو شو ہراس کا دارٹ نہ ہوگا اورا گرمرض میں مرتد ہوئی ہےتو استحسا نا اس کا شو ہر اس کا دارث ہو گا اور اگر بیوی مرد دونوں ساتھ ہی مرتد ہو گئے پھر دونوں میں ہے ایک مسمان ہوا پھر ایک مرگیا ہیں اً سر مسلمان ہونے والامراہے تو مرتد اس کاوارث نہ ہوگا خواہ عورت ہویا مر دہواورا گرمر تد مراہے پس اگریپے مرتد شوہر ہوتو بیوی اس کی وارث ہوگی اورا گربیوی مرتد مری ہے پس اگر و ہمرض میں مرتد ہ ہوئی تقی تو شو ہرمسلمان اس کا وراث ہوگا اورا گرصحت میں مرتد ہ نہو کی تھی تو وارث نہ ہو گا یہ فتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر مریض کے پسر نے اپنے باپ <sup>(۳)</sup> کی بیوی ہے زبار دکتی ہا کراہ جماع <sup>(۳)</sup> کرب تو عورت وارث <sup>(۵)</sup> نہ ہو گی اوراصل

<sup>۔</sup> اولی پیہے کہ بین کہا جائے کہائی کی عدست میں دوٹوں میں ہے کوئی مرکبیا۔

ع خصوصيت عورت كينيس قيدا تفاتى ب-

<sup>(</sup>۱) اگر چرگورت عدت ش بور

<sup>(</sup>٢) ليني طلاق مريض يس ..

<sup>(</sup>٣) ليني موتلي مال ہے۔

<sup>(</sup>٧) لعنة الله عليد

<sup>(</sup>۵) يعني مريض کي۔

میں مذکور ہے کہ کیکن اگر باپ نے پسر کواس تعن کا حکم دیا ہوتو فرقت کے حق میں بیعل پسر کا اس کے باپ کی طرف منتقل ہوگا کہ گویا ہا ب نےخود جدا کر دیا ہے اپس فارقر ار دیا جائے گا میرمحیط میں ہے لیتن بیوی مذکور ہ وارث ہوگی فاعم ۔اگر مریض نے اپنی بیوی کوتین طلاق دے دیں پھراس کے پسر <sup>(۱)</sup> نے اس سے جماع کیا یاشہوت ہے اس کا بوسدلیا تو عورت اس کی وارث ہوگی میر محیط سرحسی میں ہے اور اگرعورت کو تین طلاق وے دیں اور مریض ہونے کی حالت میں پیطلاقیں دیں پھرعورت نے اپنے شوہر مذکور کے پسر کا بور (۲) کیا پھراس کی عدت میں شوہر مرگی تو اس کومیراث سے گی میرمجیط میں ہےاورا گرعورت نے اپنے مرض کی حالت میں پنے بیں ہے۔ شوہر کے پسر کی مطاوعت <sup>(۳)</sup> کی پھرعدت میں مر<sup>م</sup>ئی یعنی بعد اس مطاوعت کے چونکہ جدائی واقع ہوئی اورعورت اپنے شوہر پرحرام ہوگئی اور عدت بیٹھی پھر عدت میں مرگئی تو استحسا ناشو ہراس کا وارث ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہےاورا گرشو ہرنے مرض میں اپنی بیوی کو با تُن کر دیا پھر اچھا ہو گیا پھر مرگیا تو عورت وارث نہ ہوگی بینہا بیٹس ہے اور اگرعورت نے اس ہے کہا کہ تو مجھے رجعت کی طلاق دے دے پس شوہر نے اس کو تین طلاق دے دیں یا با کنه طلاق دی چھرمر گیا تو عورت مذکورہ اس کی وارث ہوگی بیانیة السرو جی میں ہے اورا گراہنے مرض میں عورت ہے کہا کہ کہ تیراامر تیرے ہاتھ ہے یا تو اختیا رکز لیس عورت نے اپنے نفس کوا ختیار کیا یا عورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کو تمین طلاق وے وے اس نے الیا ہی کیا یا عورت نے اپنے شو ہر سے خلع ہے لیا پھراس کی عدت میں شو ہر مرگیا تو اس کی وارث نہ ہوگی ہے بدا لئع میں ہےاورا گرعورت نے اپنے نفس کوخو د بخو د تین طلاقیں دے دیں پس مر دینے اس کوچائز رکھا تو مرد کے مرنے پراپی عدت میں عورت اس کی دارث ہوگی اس داسطے کدمیراث کی مٹانے والی شو ہر کی اجازت ہوئی ہے سیمین میں ہے اور مش کنے نے فرمایا کہ اگر مرض میں زوجہ کوطلاق دی اور برابر دو برس ہے زیا دو بی رر ہ کر مرگیا پھرعورت کے اس شوہر کے مرنے کے بعد چھے مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوتو امام اعظمؓ وامام محدؓ کے قوں میںعورت کومیراث نہ ملے گی میہ بدا کتے میں ہے قال انمتر مجم مروحلہ ق وہندہ جب ہی فا زکہا. تا ہے جب وہ ا*ٹ غرض سے حلہ* ق دے کہمیراث کا مال عورت کو نہ مننے یا ہے یا ایس اس کی طرف ہے گمان ظاہر ہوتو وہ فار ہے گویا اس نے میراث سینے ہے فرار کیا تو حق میراث میں ایسی طلاق کا پچھاعتبار نہیں ہے بکہ میراث ہے گی اگر شرا نظامو جو د ہوں مگر فرار گاتھم جب ہی ڈبت ہوتا ہے کہ جب عورت کاحق اس کے مال ہے متعلق ہو جائے اورا سکے مال ہے جب ہی متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ ایسامریض ہوجس ہے غالبًا ہلا کت کا خوف ہو بایں طور کہ وہ بستریر بڑ گیا ہو کہ وہ گھر کے ضرورامور کا اقد ام ثل تندرست آ دمیوں کی عادت کے موافق نہ کرسکتا ہواورا گرو و بنکلف ان امور کا سرانجا م کرسکتا ہو کہ گھر ہی میں اپنی ضرور یات کوا دا کرتا ہو حالا نکہ بیمار ہوتو و ہ فارنہ قرار دیا جائےگا اس واسطے کہ آ دی کمتر اس ہے فالی ہوتا ہےاور بیجے یہ ہے کہ جو تخص اپنی جاجات کو جو گھر کے با ہرمرانجام پاتی ہیں اوا نہ کر سکے و ومریض ہے اگر چہ گھر کے اندرجاجات کوا وا کر سکے اسلے کہ ایسانہیں ے کہ ہرمریض گھر میں حاجات کے انبی م وینے ہے ، جز ہوجائے جیسے چیش ب ویائنی نہ کے واسطے قیام کرنا ہے میں ہیں ہے۔ جس کوفائج نے مارا ہے جب تک اس کا مرض بڑھنے پر ہوتب تک وہ مریض ہے اور جب ایک حالت پر تھبر جائے اور نہ بڑھے اور برا نا ہو جائے تو طلاق وغیرہ کے حق میں وہ مثل سیجے کے ہے: عورت اً برالیی ہو کہ بیاری ہے حصت پر نہ چڑ ھ<sup>سکتی</sup> ہوتو و وم ریضہ ہے ور نہ بین اورا پیے امور کے ساتھ بھی عظم فرار ثابت

<sup>(1)</sup> لیعنی جودو شرک بیوی ہے۔

<sup>(</sup>۲) تعنی شبوت ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليعني اس ہے بدحر كت كرني مثن جماع وغير ٥٠

بواہد بومرض مملک کے معنی میں ہوتے ہیں کہ جن میں بلاکت کا احتی نا اب ہے ہیں آ بران میں سوامتی کا حتیل نا اب ہوتو اِن ع حکم مثل سی کے بوگا اور وہ فار قرار نہ دیا جائے گا ہیں جو تحف محصور (۱) ہویا صف قل میں ہویا در نہ و ب نے جنگل میں افراہویا شی میں سوار ہویا قصاص بار ہم کے واسطے مقید ہوتو عیا ناوہ کیم البدن ہے اور بیشتر آ دمی قید و در نہ و ب نے پانل سے نوٹ حید ہے ضرائی یا بری دور کرنے کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسا بی مدھ بھی ہوتا ہے اور بیشتر آ دمی قید و در نہ و ب نے پانل سے فوٹ حید ہے ضرائی ہوتا ہے اور اگر وہ صفول کے بچے ہے انکا تا کہ کسی دشمن ہے قبال کرے یا قید ہے نکال کرا بیے تل کے واسطے ہوتا ہے اور اگر ہو ہو گئی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مشفول کے بچے سے انکا تا کہ کسی دشمن ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہوتا ہے کال کرا بیے تل کے واسطے ہیش کیا گئی جس کا وہ وہ سی کے ہوتا ہے بی کسی ناس کے حق میں ہو کہ تھا ہوگئی ہے ہیں اگر ایک جالت میں ناس کے حق میں ہو کہ تھا ہوگئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو گئی اور جس کو فائے نے بارا ہے جب تک اس کا مرض برد ھنے پر ہوت تک وہ مریض ہے اور جب ایک جالور کی کو بحثے مشائے نے ایو بیل کے اور جب ایک جالور کی کو بلائے مشائے نے ایو بیل کے اور کی کو بلائے مشائے نے ایو ہو ہے تو طلاق وغیرہ کے حق میں وہ مثل سے کے کہ افی الکائی اور بھی کھم مدتوق کا ہواور کی کو بعضے مشائے نے ایک ہو جا ہور اور کی تھی مشائے نے ایو ہو ہے اور اللہ بین اور صدر شہید حسام الدین آئی پر فتو کی دیتے تھے بیر محیط میں ہو ۔

یعنی اس کے پھیپھوے میں قر حد بیدا ہوجائے کہ آخر ہیں اس کو دق لازم ہوجاتی ہے نعوذ باللہ تعالی میں تعث الاحراض۔

<sup>(</sup>۱) کینی دشمن نے تھیراہواورو وقامہ میں محصور ہومشا ۔

<sup>(</sup>۲) معنی اس سے بسلے کافعل اس کامش سمجے ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) سيني متقول ک \_

کوئی چیش آیا اور عارض ہوا ہے تو وہ فارہ قر ردی جائے گی اور شوہراس کا وارث ہوگا اور حاملہ فارہ تبیس قراریاتی ہے یعنی فقط ممل ئے سبب ہوئے میں اگر امور فراق میں ہے کوئی امر کرے تو فارہ نہ ہوگی لیکن اگر در دزہ شروع ہونے پراس نے ایسا کیا تو فیرہ ہوگئی

ا گرمر یضہ عورت واس کے شوہر کے درمیان بسبب عنین ہونے کے جدائی کردی گئی ہایں طور کہ شوہر عنین ٹکلا اوراس کو ا بیک سال کی مدت دی گئی مگراس عرصہ میں بھی اس نے عورت سے وطی تہیں گی کہاں کوقند رت حاصل نہ ہوئی لیس عورت کو خیار دیا گیا ہیں اس نے اپنے نفس کوا ختیار کیا در حالیکہ وہ مریضہ ہے پھر عدت میں مرگئی یہ بسبب جب کے بینی آلہ تناسل کئے ہوئے کے جدائی ہو کی بایں طور کہ عورت ہے دخول کے بعد اس کوطلاق بائن وی پھرمحبوب ہوا پھرعدت میں اس سے نکاح کیا پھرعورت کو بیمعلوم ہوا حالهٔ نکه و ہ مریض ہے پس اس نے اپنے نفس کوا ختبیا رکیا تھر عدت میں مرگئی تو دونو ںمسکبوں میں شو ہراس کا وارث نہ ہوگا یہ شرح ستخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرعورت کو قتد ف کیا پھر دونوں میں یا ہم لعان واقع ہوئی درحالیکہ عورت مریضہ تھی پھر قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پھروہ عدت میں مرگئی تو شو ہراس کا وارث نہ ہوگا بیسراج الو ہاتے میں ہےاوراگر مرض کی طلاق دی ہوئی! عورت منتحاضہ ہواوراس کے حیض کے ایا ممختف ہوں تو ہم میراث کے واسطے قل تدت جواس کی ہے وہ لیس گے اورا گر س کا حیض معلوم ہو پھر آخری حیض عدت میں اس کا خون منقطع ہو گیا جا لا تکداس کے ایام دس روز ہے کم بیں پس اگر عورت کے قسل کر لیتے یو وفت نمازً ٹر رجانے ہے پہلے شو ہرمریض مرئیں توعورت وارث ہوگی اوراتی طرح اگرعورت نے عسل کیا تکرکوئی عضو باقی رہا کہ

و ہال یا ٹی تبیل پہنی تو بھی اس صورت میں یہی علم ہے بیے تہیر سیمیں ہے۔

ا کر بسبب عنین ہونے یا محبوب ہوئے شو ہر کے شو ہر کے مرض میں دونوں میں تفریق سری کئی اورعورت کی عدت میں شو ہر مذکورمر گیا تو عورت اس کی میراث نہ یائے گی س واسطے کہ وہ فرقت پر راضی تھی بیتمر تاشی میں ہےاورا گرمزش میں اپنی عورت کوقڈ ف کیااورمرض اس ہےلعان کیاتو ہالہ ہما تا ہیعورت اس کی وارث ہوگی اورا گرصحت میںعورت کوقڈ ف کیا ہواور ہا ہم معان مرض میں واقع ہوا تو امام ابوصنیفہ ًوا مام ابو یوسف ؓ کے قول میں اس کی وارث ہو گی ہیر بدائع میں ہےاورا گرمرض میںعورت ہے ایدا ء کیا اور مدت اینا ءمرض میں گزرگئی تو جب تک عدت میں ہےاً برشو ہرمرا تو دارث ہو گی اوراگر پیا، ء حالت صحت میں کیا اور مدت ا یل معرض میں تمام ہو گئی تو پھر وارث نہ ہو گی اورا کرعورت ہے ہے مرض میں کہا کہ میں نے مجھے اپنی صحت میں طورق مغعظ دے دی ہےاور تیری عدت گزرگئی ہے پسعورت نے اس کی تقیدیق کی پھراس عورت کے واسطے کچھقر ضہ کا اقر ارکیا یہ کچھوعیت ک تو مام اعظم کے نز دیک عورت مذکورہ کواس کے حصہ میرات کی مقدارا وراس مقدارمقر ہ یا موصی بہا ہے جو کم ہووہ ملے گی اور صاحبین کنز دیک شو ہر کا اقر ار دصیت سیجے ہےا ورا ً برعورت کے حکم ہے عورت کواینے مرض میں تین طلاق دے دیں پھر س کے واسطے پچھ قر ضہ کا قرار کیا یا تیجھ وصیت کی تو ہا لا جماع عورت کو س مقدا راوراس کے حصدمیراث دونوں میں ہے جو کم ہوو ہ ہے گی بیسمراج ا و ہات میں ہےاور ہمارے نز و بیک عورت کو اس مقدار اور مقدار حصہ میراث دونوں میں کمتر مقدار جب ہی ہے گی جب عورت کی عدت میں شوہر مذکورمر گیا ہواورا گرعدت گزرنے کے بعدمراہے توعورت کوتمام و ہمقدار ملے گی جس کا اس کے واسطے اقر ارالکمیا ہے یہ نصول مما دید میں ہےاورا گر کوئی سومی مرگیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ مجھےوہ اینے مرض موت میں تمین طلاق دے چکا ہے پھر

یعنی مریض نے مرض میں طلاق دی۔

ادووصیت بیل میتکم نیل ہے۔ (r)

وہ ایک و اس میں مرکبیں عدت میں بول پن بچھے میراث چاہتے ہے اور وارثول نے کہا کہ تجھے اس نے اپنی صحت میں طلاق دی ہے اور ارثول نے کہا کہ تجھے اس نے اپنی صحت میں طلاق دی ہے اور تجھے میراث نہیں جا ہے ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اور اگر وارثول نے کہا کہ تو ہا ندی تھی اور تو اس کے مرنے کے بعد آزاد کی گئی ہور تو قول عورت کے تبول ہوگا بیٹ اسرو جی میں ہے اور اگر عورت بندی ہو چی وہ آزاد کی جانے کا دعوی کیا تو ارثول کا قول ہوگا اور اگر باندی کے مولی نے کہا کہ میں نے وارثوں نے اس کے مرنے کے بعد آزاد کئے جانے کا دعوی کیا تو وارثول کا قول ہوگا اور اگر باندی کے مولی نے کہا کہ میں نے اس کواس کے شوہر کی زندگی میں آزاد کی تھی تو موں کا قول قبول شہوگا اور ای طرح گر عورت کتا ہیک مسلمان کے تحت میں ہو پس وہ مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں خوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں خوہر کی زندگی میں مسلمان ہوئی موں اور وارثوں نے کہا کہ میں خوہر کی تو تو ل وارثوں کا قبول ہوگا یون قاضی خان میں ہے۔

ر عورت نے کہا کہ جھے اس نے طلاق دی در حالیکہ وہ صوتا تھا اور وارثوں نے کہا کہ تھے جا گئے میں حدق دی ہے تو قول عورت کا قبول ہوگا میں تا تار خادیہ میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے اپنے مرض میں کہا کہ میں تھے اپنی صحت میں تین طلاق دے چکا ہوں یہ کہ میں نے تیری بیٹی سے جماع کر ہی ہے جہ ع کر لیا ہے یہ کہ میں تھے اپنی صحت میں تین صلاق دے چکا ہوں یہ کہا کہ میں نے تیری ماں یہ تیری بیٹی سے جماع کر ہیا ہے یہ کہ کہ میں نے اس سے گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یہ کہ میر سے اور اس کے در میان قبل نکاح کے رضا عت محقق ہو چکی ہے یا کہا کہ میں نے اس سے ایسی حالت میں نکاح کیا کہ یہ غیر کی عدت میں تھی اور عورت نے اس سے انکار کیا تو مرد سے ہا شد ہو جائے گی مگر س کومیر اٹ سے گی اور اگر عورت نے اس کی تصدیق کی تو میر اٹ نہ سے گی میں فسوں

ملاد بيش ب-

اگراپ مرض الموت میں بیوی کو تین طاق و بے دیں پھر مرگید اور اس کی مطلقہ ہوی کہتی ہے کہ میری عدت ابھی نہیں گرری ہو تا سی کو میر اٹ لے لے گیا ور اگر گول کی تو اس کو میر اٹ نے لے گیا ور اگر گول کی تو اس کو میر اٹ نے لے گیا ہوگیا گرد ہو ہے تو اس کو میر اٹ نے لے گیا ہوگیا گرد ہو ہے تو اس کو میر اٹ نے لیے گئی ہوگیا کہ لیکن کی دوسر بھو ہم ہے نکال کیا اور مدت اتن گرری ہے کہ اتنی مدت میں عدت تمام ہو گئی ہے پھر عورت فی کہا کہ پہلے خاوند ہے میر بی عدت نمام ہو گئی ہے پھر عورت فی کہا کہ پہلے خاوند ہے میر بی عدت نہیں ہر ری تھی تو عورت کے تول کی تقد این نہ کی جائے گی چنا نچہ دوسر سے شوہر کے تی میں اس کا قول مضر نہ ہوگا اور وہ اس کی بیون رہے گی اور وہ اس کی بیون رہے گیا تھی اس کو تو ہم کے اس کی بیون میں ہوگئی ہوں اور اس نے تین مہین گررہا نے کا تر اور ہو اور اس نے کہا کہ میں بھر گیا اور اور اس کے بچہ بیدا ہوا یہ عدت پوری کی پھر شوہر مرگی اور وہ میر اٹ سے گرا اس کے بعد اس نے کی شوہر سے نکال کی اور اور اس کے بچہ بیدا ہوا یہ عدت بوری کی پھر شوہر مرگی اور وہ میر اٹ سے گرا اور وہ سرے شوہر کے ساتھ نکال کی اس میو گئی ہوں اور اس کے بچہ بیدا ہوا یہ حد بیدا ہوا یہ ہوگی ہوں اور اس کے بچہ بیدا ہوا یہ میں ہے۔

ا سرکسی مرد نے جوتندرست ہے اپنی زبوی ہے کہا کہ جب شروع ماہ ہویا جب تو دار میں داخل ہویا جب فلال شخص ظہر کی مرد نے جوتندرست ہے اپنی زبوی ہے کہا کہ جب شروع ماہ ہویا جب تو دار میں داخل ہویا جب فلال شخص ظہر کی مریض (۱) ہونے کی حالت میں یا تیں پائی گئیں تو طابقہ ہوجائے گیا اور شو ہرک مریض کہا ہوتو وارث ہوگی موائے اس صورت کے کہ جب قد دار میں داخل ہوگی موائے اس صورت کے کہ جب قد دار میں داخل ہوگی دارے میں وارث ندہوگی ہے ہوا ہے میں ہوا دار میں سے اور اگر طلاق کوشرط پر معلق کیا لیس اگر اسے ذاتی فعل پر معلق کیا تو

جا نٹ ہونے کا وقت معتبر ہوگا چٹا نچہا کر جانٹ ہوئے کے وقت مریض تھا اور مراکبے اورعورت عدت میں تھی تو وارث ہو گی خواہ تعیق ع ات صحت میں کی ہو یا مرض میں خواہ ایسا فعل ہوجس کے کرنے پر وہ مجبور کہو یا نہ ہواور اگر اجنبی ہوی کے فعل پر معلق کیا توقشم کھائے اور جانٹ ہوئے دونوں کا دفت معتبر ہوگا ہیں اگر دونوں جالوں میں قشم کھائے و لہ مریض ہوتو عورت وارث ہوگی ورنہ ہیں خواہ میں جس پرمعلق کیا ہے ایسا ہو کہ اس سے جارہ ہو یا نہ ہوجیسے یوں کہا کہ جب فلال آئے تو تو طاقہ (۱) ہے میسراتی الوہائ میں ے اور ای طرح اگر کوئی فعل آسانی پرتعیق کی جیت کہ کہ جب جا ند ہوتو تو طالقہ ہے تو بھی ایسا ہی تھم ہے میر محیط میں ہے اور اگر فعل عورت پر تعیق کی پس اگر ایسافعل ہو کہ عورت کواس کے نہ کرنے کا چارہ ہے لیمنی چاہے تھرے تو حانث ہونے پرعورت وارث نہو گی خوا وقتم اور جانث ہونا دونوں مرض میں واقع ہوئے یا تعبیق صحت میں اور جانث ہونا مرض میں ہوا ہواورا گرا ہے فعل پرمعلق کیا جس ہے عورت کوکوئی جا رہ نبیں ہے جیسے کھا نائے بینا نماز روڑ ہوا مدین ہے کلام کرنا وقر ضدار ہے قر ضدوصول کرنا وغیر ہ ہیں اگر تغیق وقعل مشروط دونو ب مرض میں واقع ہوں تو ہالا جماع وارث ہوگی اورا گرتعیٰق صحت میں اور وجود شرط مرض میں ہوتو بھی یام اعظم و ا، م بو یوسٹ کے نزویک بہی حکم ہے جیسے کدا ہے تعل پرتغیق طو ق کرنے کا حکم ہے بیسران الو ہاٹی میں ہے اگرا پی صحت میں اپنی بیوی ہے کہا کدا ً سرمیں بصرہ <sup>(۴)</sup> کے اندر نہ جاؤں تو تو ہے طلاق طاقہ ہے ہیں وہ بصرہ میں نہ آیا حتی کدمر ً بیا توعورت اس کی وارث ہوگی اوراً سربیوی مرگئی اورشو ہرزندہ رباتو اس کاو رہ ہوگا اوراً نرعورت ہے کہا کہا گرتو بصرہ میں نہ سنگی تو تو طالقہ ثدے ہے کھروہ عورت نه آئی یہ ں تک کہ شو ہرمر گیا تو اس کی وارث ہو گی اورا گریہ عورت مرکئی اورشو ہر باقی رہاتو اس کا وارث نہ ہو گا ہے بدائع میں ہے، اً رم یض نے اپنی بیوی کو بعد وخول کے طلاق بائن وے دی بھر اس سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بسہ طلاق حالقہ ہے پھرعدت میں اس سے نکاح کر رہا تو طالقہ ثلث ہوجائے گی پھرا گر اس کی عدت میں مریف مرگیا تو پیرجد پیرعدت میں س کی موت قرار دی جائے گی اور نکاح کرنے سے قلم فرار باطل ہو گیا اگر چداس کے بعد طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ تزوخ عورت کے فعل ہے وہ قع ہوا ہے لیں شو ہرمریض فرار کرنے والا شہو گابیامام اعظمٌ وا م ما بو یوسف کے نز دیک ہے بیافآ وی قاضی خان

ا یک باندی ایک غلام کے تحت میں ہے کہ دونوں ہے اُ نکے مولیٰ نے کہا کہ کل کے روزتم دونوں آزاد ہو:

ا لیمنی نه کرنے کا کوئی ج**ا**رہ نه ہو جیسے ریخاند و پیشاب۔

و قول کھانا میں سوم ان ہے یا طبق نا جائز ہے اور تماز روز وال سے شرعانا جاری ہے۔

<sup>(</sup>١) جبفلال ميثاب كرية توطالقب

<sup>(</sup>۴) ئامشوېر-

ایک مرد نے اپنی باندی کوآ زاد کردیا در حالیکہ بیٹورت کسی مرد کے تحت میں ہے یعنی منکوحہ ہے:

 شو ہر آن دوسری دارت ہوگی نہ پہلی بخلاف اس کے اگر پہلی نے اول اپنی سوت کوھد ق دی ندا پنے آپ کوحتی کہ سوت پر ھدق واقع ہوئی اور اس بھر آن اور اس بھر تا گر ہرا یک نے پہلے اپنی سوت کوطلہ ق دی تو بھی بہی تکم ہے اور اگر ہرا یک نے پہلے اپنی سوت کوطلہ ق دی تو بھی بہی تکم ہے اور اگر ہرا یک نے اپنے آپ کواور اپنی سوت کومواطلاق دی بیٹنی ایک ہی ساتھ دونوں میں سے ہرایک نے ایسا کیا تو دونوں مطلقہ ہوں گی اور کوئی وارث نہ ہوگی اور اگر یوں ہوا کہ یک نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طد ق دی اور دوسری نے ہر کہ میں نے اپنی سوت کو طلاق دی کہا کہ میں ہے اپنی سوت کو طلاق دی اور دونوں کلام سرتھ ہی نکلے تو بھی اس کیا جا جہ وجائے گی وروارث نہ ہوگی۔

ا یک مرد نے اپنی دو ہیو یول سے حالا نکہ دونول اسکی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں سے ایک بسہ طلاق طالقہ ہے: ا اگرا یک نے اپنے آپ کوطلاق وی پھراسی کواس کی سوتن نے طلاق وی تو صالقہ ہو جائے گی اور وارث نہ ہوگی اور اگر اس کے برمکس واقع ہوا تو وارث موگی اور بیسب اس وفت ہے کہ دونو عور تیں ای کبل تفویف پر برقر ارہوں اورا گر دونوں سمجیس ے ٹھ گئی ہوں پھر ہرا یک نے اپنے آپ کواورا پنی سوتن کوا یک ساتھ ہی یا آ گے بیچھے تین طراقیل دے دیں یا ہرا یک نے پنی سوتن کوھر تن دی تو دونوں وارث ہوں گی اورا ً سردونوں میں ہے ہرایک نے اپنے سے بوطن تن دی تو کوئی ھالقہ نہ ہوگی اورا ً سرمرونے ا ہے مرض میں دونوں ہے کہا کہتم اینے آپ کو تمین طلاق دوا گرتم جا ہو ہی ایک نے اپنے آپ کواور اپنی سوتن کوطلا قیل دیں تو جب تک دوسری بھی اینے ، پ کواور اپنی سوتن کوطدا ق نہ دیے تب تک کوئی طالقہ نہ ہوگی ہاں اگر اس کے بعد دوسری نے اپنے آپ کواور سوتن کوتین طلاقیس دیں تو دونوں طالقہ ہو جا میں گی اور مہی وارث ہو گی نیددوسری اور اگر دونوں کے کلام ساتھ ہی منہ ہے نکلے تو دونوں ہا تند ہوں گی اور دونوں وارث ہوں گی اور اگر دونوں مجلس ہے کھڑی ہو کئیں پھر ہرایک نے دونوں کوساتھ یا آگے پیچھے ط. قیں دیں تو واقع نہ ہوں گی اورا گراہینے مرض میں دو ہیو یوں ہے کہا کہ تمہارا امرتمہارے ہاتھ ہےاوراس سے طلاق کا قصد کیا تو دونوں کی طدق بطریق شمہ بیک دونوں کے سپر دہوگی حتی کہا کیلی کوئی دونوں میں سے متفر دیڈبطلاق نہیں ہوسکتی ہے اوریہ تفویض مقصود برمجلس ہو گی جیسے تعیق بمشیت میں ہوتا ہے مگر ان دونو ں صورتو ں میں ایک ہوت کا فرق ہے اور و و پیر ہے کہ آگر دونوں کسی ایک کی طلاق پر متفق ہو کمیں تو دونوں میں ہے جس کی طلاق پر متفق ہوئی ہیں تفویض کی صورت میں اس پر واقع ہوگی اور مشیت کی صورت میں واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہتم اپنے "پ کو ہزار در ہم پرطوق وے دو پس ہرایک نے ساتھ ہی یا " کے پیچھے کہا کہ میں نے اپنے آ پے کواورا پنی سوتن کو ہنرار درہم برحل ق د ہے دی تو ہنرار درہم معاوضہ میں دونوں پر ل زم ہوں گے اور دونوں کے مہر پر نقسیم ہوں کے پس جس قند رجس کا مہر ہےاسی قند رحصہ بزار درہم کا اس کو دینا پڑے گا ورکسی حاب میں دونو پ میں ہے کوئی وارث نہ ہوگی اور ا ً ہرا یک نے طدیق دی تو اپنے حصہ ہزار درہم کےعوض طابقہ ہوگی اور دارث ندہوگی اورمجنس سے کھڑی ہوگئی اس کے حق میں بیامر تفویض باطل ہو گیا ہے کا فی میں ہےا مام محمدٌ نے فر مایا کہ ایک مرد نے اپنی دو ہو یو یوں سے حالہ نکہ دونوں اس کی مدخولہ ہیں کہا کہتم میں ے ایک بسہ طلاق طابقہ ہے پھر اس نے اپنے مرض اموت میں بیان کیا کہ وہ سے ہے تو میر اٹ ہے مجر وم<sup>ک</sup>نہ ہوگی اور اس بیان میں شو ہر فرار کرنے والا قرار دیا جائے گا پس اگران دونول کے سواس کی کوئی اور بیوی ہوتو اس کونصف <sup>(۱)</sup> میراث مطے گی اورا گرشو ہر کی موت سے پہنے وہ عورت مرگئی جس کے حق میں حد ق واقع ہونا ہیں کیا ہے تواس کے واسطے میراث نہ ہوگی اور بیان بھی اس کے حق

ا متفرد بعنی تنباایک گی طلاق واقع نه درگی اور دونو سال کربھی صرف ای مجلس تک و سے سکتی ہیں۔

ل شہوگی کیونکہ بیان ہے اس نے بالفعل طال ق دی۔

<sup>(</sup>۱) کینی سارهات میں ہے تصف ملے گانڈکل میراث ہے۔

میں سیجے ہو جائے گا اور دوسری کومیرا نہ ملے گی اور "رشو ہر ک کوئی دوسری ہیوی بھی ہوتو میرا نہ ان دونو ں میں نصف نصف ہوگی اور ئر و ہ<sup>ع</sup>ورت جس کے حق میں طلاق واقع ہوٹا ہیا ن کیا ہے زندہ رہی اور دوسری مرگئی پھرشو ہرمر گیا تو اسعورت کو نصف میر ہے ہے گی اس واسطے کہ اس کے حق میں بیان طدیق اس نصف حصہ کے واسطے سیجے ہوگا جواس کا نہ تھا اور نہ سیجے ہونا فقط اسی نصف حصہ کے حق میں ہے جس کی میستحق تھی اپس و ہمن وجہ منکو حہ ہو گی ہیں فقط نصف ہی کی مستحق ہو گی حتی کہا گر اس مر د کی کوئی اور بیوی بھی ہوتو اس ط لقہ کو فقط چوتی ٹی ملے گی اور تنین چوتھائی دوسری بیوی پائے گی اور اگران دونوں میں ہےا بیک عورت قبل شو ہر کے بیان کرنے اور شو ہر کے مر نے کے مرگئی تو دوسری جوزندہ رہی ہے طلاق کے واسطے متعین ہوجائے گی اوراس کومیراث نہ ملے گی اوراً برشو ہرنیس مر اور نہاں نے پچھے بیان کیا بیہاں تک کہ دونوں میں سے ایک عورت وقت طلاق سے چھے مہینے سے زیر وہ اور دو برک ہے کم میں ا یک بچہ جنی تو بیامرمثل بیان کے نہ ہو گا اور شو ہر کو ختیا رہا تی ہے پھرا گرشو ہرنے اس بچیک تفی ک کہ میرانہیں ہے تو اس وَقَعْم کیا جائے گا کہ بیان کر ہے ہیں اگریں نے کہا کہ بین نے ایقاع کی طور ق کے وفت و وعورت مرد لی تھی کہ جس کے بیچنبیں ہوا ہے توجس کے بچے ہوا ہے اس کے اور شو ہر کے درمیان نعان کیا جائے گا اور بعدلعان کے بچہ کا نسب اس مرد سے منقطع کر کے فقط ماں کی طرف ملحق ۔ کیا جائے گااورا گراس نے کہا کہ میں نے بیٹورت جو بچہ جن ہے مراد لی تھی تو شوہر پرحد (۲) واجب ہوگی اور بچہ کا نسب ثابت ہوگا۔

مسئلہ مذکورہ میں مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تمام ہوجائے گی اور بچہ کانسب اس مرد سے ثابت ہوگا:

ا اً راس نے کہا کہ میں نے بقاع کے وقت کی کومراد نہیں میا تھا نیکن میں اس عورت کومراد لیتا ہوں جو بچے جنی ہے تو یک صورت میں صدولعات پچھنیں ہےاور بچہ کا نسب اس مرد ہے تا بت ہوگااور گروفت یقاع طلاق ہے دوبرس سے زیادہ اے بعد بچہ جن تو دوسری عورت طلاق کے واسطے متعین ہو جائے گی اس واسطے کہ الیم صورت میں ہم کو بیقین معلوم ہے کہ وطی بعد طلاق کے و تع ہوئی ہےاور جو بچہ جن ہےوہ نکاح کے واسطے تعیین ہوگئی تا کہ مرد مذکور طالقہ کے ساتھ وطی کرنے سے حرام کرنے والا شہو ج نے اور نہ بچے ضائع ہو جائے اورا گراس مرد نے اس بچے کے نسب سے انکار کیا تو دونوں میں لعان کرایا جائے گا مگراس مرد ہے اس کا نسب قطع نہ کیا جائے گااس لئے کہ ہرگاہ شرع نے تعلم و ہے دیا کہ اس کا نظفہ اس مروسے قرار پایا ہے اوراس ہے ایک تقم متعلق کیا یعنی اس مرد سے وطی واقع ہوئے کو بیون طد ق قرار دیو تو پیر وت اس کے نسب قطع ہوئے سے مانغ ہے وراگر دونول میں سے یک کے وقت اپنا ع ہے دو ہرس ہے تم میں اور دوسری کے ولت اپناع ہے دو ہرس ہے زیاد ہ میں بچہ پہیرا ہوا تو جس کے دو ہرس ہے کم میں ہوا ہے وہی طلاق کے واسطے متعین ہوگی ہیں جب اس پرطلاق واقع ہوئی لیعنی واقع ہو نامعلوم ہوگی تو اس کی عدت کے واسطے و یکھا جائے گا کہا <sup>ا</sup> سراس کے بچیہ جننے اوراس کی سوتن کے بچیہ جننے میں چیومہینہ ہے کم مدت ہوتو وضع حمل ہے اس کی عدت منقصی ہو جائے گی اورا ً مر دونوں کے درمیان حچے مہینے یا اس سے زیاد ہ ہوں تو اس مطلقہ کی عدت حیض پر ہو گی اوراً مر دو برس ہے کم میں بچہ جننے والی ہے وطی کر نے کا شوہر نے اولا اقر ارکیا تو اس کے اقر ار ہے دوسری جو دو برئ ہے زیادہ میں جن ہے طابقہ بوجا ہے گی سکین دو برس ہے کم میں جننے والی ہے طلاق دور کر نے میں شو ہر کے قول کی تضعہ بق شہو گی بیس دونوں مطلقہ ہو جا میں گی اور اکر وفتت طرہ تی ہے دو ہرس ہے زیاوہ میں دوبو ل کے بچہ پیدا ہوااور دونو پ کے جننے میں ایک روزیا زیاد ہ کا تفاوت ہے تو پہلی عورت کا جنا دوسر ن کے حق میں طلاق کا بیان ہوگا پھر جب دوسری بھی اس نے بعد جنی تو جوطلاق اس پر پڑ پھی ہے وہ دوسری کی طرف پھیری

جس کے قل میں جا ہے طلاق بیان کرے۔ (1)

يعني عدقتذ ف.. (r)

نہ جائے گی اور ایہا ہو گیا کہ گویا اس نے دونوں میں ہے ایک ہے جماع کیا بھر دوسری ہے جماع کیا تو دوسری جس ہے خرمیں جماع کیا ہے طابقہ ہوگی ہیں ایسا ہی یہاں ہوگا اور مطلقہ کی عدت وضع حمل ہے تم م ہوجائے گی اور بچد کا نسب اس مرد ہے ثابت ہوگا

ییٹرخ زیادات متا بی میں ہے۔ اگرا پنی بیوی کی طلاق کسی اجنبی کے سپر دکی اور حالت صحت میں سپر دکی :

ا اگر ہیا ن ہے پہلے دونوں میں ہے ایک مرگئی کیل شو ہرنے کہا کہ میں نے اسی کومرادلیا تھا تو شو ہراس کاوارث نہ ہوگا اور د وہری مطقہ ہو جائے گی اور ای طرح اگر دونوں ایک بعد دوسری کے مرکئیں پھرشو ہرنے کہا کہ جو پہیے مری ہے ہیں نے ای کومراو ب تق تو دونوں میں ہے کسی کاوارٹ نہ ہوگا اورا گر دونوں ساتھ ہی مرکشیں مثلا دونوں پر دیوار گریڑی یا دونوں غرق ہوکشیں تو دونوں میں ہے ہرایک سے نصف کیمیراٹ کا وارث ہو گا اوراسی طرح گر دونوں ایک بعد دوسری کے مرین کیکن مقدم وموخرمعلومنہیں ہے تو یہ بھی بمنز لہ ساتھ ہی مرنے کے ہےاوراگر دونوں ساتھ ہی مرکسئیں پھراس نے دونوں کی موت کے بعد بیک کومعین کیا اور کہا کہ میں نے اس کومرادلیے تھا تو اس کا دارث نہ ہوگا اور دوسری کا دارث ہوگا اور نصف میراث پائے گا اورا ترقبل بیان کے دونول مرتد ہو تحکیٰں بچر دونوں کی عدت گزرگئی اور شوہر ہے ہائن ہوگئیں تو شو ہر کو بیا فتیا رندر ہے گا کہ دونوں میں ہے کئی ایک کے حق میں طلاق بیان کرے یہ بدائع میں ہے ورا گرا پنی بیوی کی طلاق کی اجبی کے سپر د کی اور حالت صحت میں سپر د کی پھراجنبی نے اس کے مرض میں اس کی عورت کوطلاق دی پس اگر سپر د کرنا ایسے طور پر ہو کہ اس کومعزول نه کرسکتا ہوتو عورت وارث نه ہو گی مثلّ اجنبی کوطلاق کا ما یک کر دیا تو معز ولنہیں کرسکتا ہے اورا گرتفویض ایسے طور پر سوکہ س کومعز ول کرسکتا ہومثل طلاق کے واسطے وکیل کیا ہو وروکیل نے موکل کے مرض الموت میں طلاق وے وی تو عورت س کی وارث ہوگی پیسرا نے ابو ہانے میں ہے۔

جهنا بار:

## رجعت اورجس ہے مطلقہ حلال ہوجاتی ہے اور اِس کے متصلات کے بیان میں

مطقہ جب تک عدت میں ہے اس کے نکاح کے بدستورس بق ہاتی رکھ مینے کور جعت کہتے ہیں سے بیسین میں ہے اور رجعت ووطرح کی ہے تنی و بدعی پس سنی رجعت بیہ ہے کہ قول ہے عورت سے مراجعت کر لے اور پنی مراجعت پر دو گواہوں کو گو ہ کرلے اورعورت کواس ہے آگا ہ کروے اور رجعت بدعی ہیہ ہے کے عورت ہے قول ہے رجوع کیا مثلہ کہا کہ میں نے تجھ ہے رجعت کرلی یو میں نے اپنی بیوی ہے مراجعت کرنی تگر گواہ نہ کئے یا گواہ کر نئے تگرعورت کواس ہے آگاہ نہ کیا تو بیرمخالف سنت ہے اور بدعت ہے گرخبر رجعت سیجے ہو جائے گی اورا گرعورت ہے اپنے تعل ہے مراجعت کی مثلّہ اس ہے وطی کر لی یہ شہوت ہے اس کا بوسہ لی یہ شہوت ے س کی فرخ کو دیکھا تو ہمارے نز دیک اس ہے بھی مراجعت ہوجائے گی مگر بیغنل اس کا مکروہ ہے پس اس کے بعد مستحب ہے کہ گواہ کر لیے بیرجو ہرۃ اکنیر ہ میں لکھا ہے اورالفا ظار جعت دوطرح کےصریح و کنا بیر بیں بس صریح جیسے عورت سے خطاب کر کے کہا کہ میں نے تبچھ سے مراجعت کری یاعورت کی غیبت میں یا سامنے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے مراجعت کری تو پیصر یکے ہےاور پیے کہنا

وفتاوی عالمگیری جد 🛈 کیز گراز سمم کی کتاب الطلاق

کہ میں نے بچھ سے ارتجاع کرلیا یا بچھ سے رجوع کر ہیا یا بچھے وٹا میا یہ بچھے الفاظ طری ہیں ہے ہیں اور مسکنگ بمنزلہ
المسکنگ کے ہے لیتی بچھ رکھ یہ بس ان الفاظ سے بلانیت رجعت کرنے والا ہوجائے گا اور کٹا یات جیسے کہا کہ تو میر سے نزویک جیسی
تھی و اس بی ہے یا تو میری ہوی ہے تو اسے الفاظ میں بدال نیت کے مراجعت کرنے والا شد ہوگا یہ فتح القد مر میں ہے ورا کر کہا کہ
المسکنگ کے یہ نواز الم میں ہوگی میں مجھے بھیرا ہیا گر رجعت کی نیت کی تو مراجع (ا) ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر بلفظ مراجع (ا) ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر بلفظ مراجع ہوجائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر برخال میں بنا پر مختار مراجع ہوجائے گا یہ جو ہر قالمیر و میں ہے۔

جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو ہیہ بالا جماع رجعت نہیں ہے:

ا آبرائ ہے کہا کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیال تو طاہرالروایہ کے موافق بید جعت ہے ہیں جدا تع میں ہے اور اگر عورت ہے کہا کہ میں نے بچھ سے ہزار درہم مہریر رجوع کراپ پس اگرعورت نے اس کوقبول کیا تو پیزیاد تی سیجے ہوگی ور نہبیں اس واسطے کہ بیمبر میں زیادتی ہے ہیں عورت کو قبول کرنا شرط ہے اور میہ بمنز مہتجد مید نکاٹ کے سے میرمحیط میں ہے اور رجعت جیسے قول ہے تا بت ہوتی ہے ویسے ہی تعل سے تا بت ہوتی ہے جینے وطی کر لین وشہوت ہے مساس کرنا کذافی النہ ریاورا لیے ہی دہن پرشہوت ے بوسہ لینے سے بالا جماع رجعت کا بت ہوتی ہے اور اُسرگال یا ٹھوڑی یا چیٹانی پر بوسہ لے لیاسر چوم لیا تو اس میں اختیاب ہے اور عیون ک عبارت کے اعد ق ہے طاہر ہے کہ یوسہ جا ہے جس جگہ کا ہومو جب حرمت مصاہرہ کئے وریکی سیج ہے ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہےاورعورت کی داخل فرخ میں شہوت سے نظر کرنار جعت ہے بیافتخ مقدیر میں ہےاورسوائے فرخ کےاور کہیں اس کے بدن پر تظر کرنے ہے رجعت نہیں ہوتی ہے رہیمین میں ہاور ہر چیز جس ہے حرمت مصابرہ ٹابت ہوتی ہے اس سے رجعت ٹابت ہوتی ہے بیت تارخانیہ میں ہاور بغیرشہوت بوسد لیناومساس کرنا تحروہ <sup>(۴)</sup> ہے جبکداس سے رجعت کا قصد نہ ہواور ای طرح عورت کو تنگے دیکھن بغیرشہوت مکروہ ہے ایسا ہی امام ابو یوسف نے فرمایا ہے بیر ہدا نع میں ہے اور جب مساس ونظر بغیرشہوت ہوتو یہ با اجماع ر جعت نہیں ہے بیسرائ الوہاج میں ہے ورواضح رہے کہ جیسے مرد کے پوسہ لینے وجھوٹے ونظر کرنے سے رجعت ہوتی ہے و ہے ہی عورت کی طرف ہے بھی ایسے تعل ہے رجعت ہو جاتی ہے ، چھ فرق نہیں ہے بشر طیکہ جو تعل عورت سے صادر ہوا ہے وہ مرد کی دانست میں ہوا اور مرد نے اس کومنع نہ کیا اور اس میں اتفاق ہے اور اگر عورت نے ایسافعل با ختااس کیا لیعنی مثلا مردسوتا نظا اورعورت نے شہوت ہے بوسہ لیے بیا اور پہنیں ہوا کہ مرو نے اس کو قابو دے دیا ہو کہاس کا بوسہ لیے لیے یاعورت نے زبر دی کر بیا بومر دمعتوہ ہے تو شیخ اماسمام وشمس الائمہ نے ذکر کیا کہ بقور امام اعظم وامام محمدٌ کے رجعت ثابت ہوجائے گی اور بیاس وقت ہے کہ شوہر نے اس امری تصدیق کی کیشہوت کی حالت میں عورت نے ایسا کیا ہے اور اگرعورت کے شہوت میں ہونے ہے انکار کیا تو رجعت ثابت نہ ہو گی اور اسی طرح اگر شو ہر مر گیا اور اس کے وار تو ل نے تقید لیق کی لیعنی عورت حالت شہوت میں تھی تو بھی بہی تقم ہے اور اگر

مراد ہے۔

ا ایست بدی میں مید بیون گزراتیکن یہاں فائدہ کے لئے بیاعادہ کیا گیا ہے۔

ع اس ہے جرمت مصاہرہ ٹاہت ہولی ورجس ہے جرمت مصاہرہ ثبوت ہوائ سے رجعت ثبوت ہوتی ہے قو دونوں میں زوجیت ثبوت ہوگئی اور یہی

<sup>(</sup>۱) لیعنی رجعت کرنے والا۔

<sup>(</sup>۲) اگرشهوت بوتور جعت بوج عے گی۔

شہوت میں ہونے کے گواہ جیش ہو ہے تو مقبول نہ ہوں ئے بیر فتح القدیر میں ہے اً سر گواہوں نے جماع واقع ہونے کی گواہی وی تو بالاجماع مقبول ہوں گے میرمراج الوہاج میں ہے۔

بالا بهان جون بون سے بیسران او ہائ سے ہے۔ اگر پنی منکوحہ بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ ہے رجعت کروں تو تو طالقہ ہے تو بیسم فیقی رجعت پر ہوگی:

ا گرم دسوتا ہو یاو ہ مجنون ہواورعورت مطلقہ رجعی نے مرو کے اللہ تناسل کواپنی فرن میں داخش کرلیا تو ہا ما تفاق بیر جعت ہو گ یہ فتح القدیر میں ہے اور ، گرعورت نے مرد ہے کہا کہ میں نے تھھ سے مراجعت (الکمی توضیح نہیں ہے یہ بدا کع میں ہے ضوت کرنا ر جعت نہیں ہے اس واسطے کہ ضوت مختص بملک نہیں ہے اور جب شوہر نے اپنی معتد و کے ساتھ ایسافعل کیا جو مختص بملک نہیں ہوتا ے تو ہرا یے فعل ہے رجعت ٹابت نہ ہوگی میرمحیط میں ہاورا اُٹرا پی عورت ہے کہا کہ جب میں بچھ ہے جماع کروں تو تو طالقہ مکث ہے بھراس سے جماع کیا پس جب دونوں کے نتا نیں یا جمال گئے اور وہ طالقہ ہوگی اور پچھ دیرتھبرار باتو اس برمبر واجب نہ ہوگا اور ا گر نکاہ کر پھر داخل کردیا تو اس پرمہروا جب ہوگا قال المتر جم یعنی شم ندکور پرالتفائے گئتا نیں ہونے سے طلاق واقع ہوگی پھرا گروہ اسی حال پرتھہرار ہاتو مرد پر بعید طن تر کے وطی کرنے کا عقر واجب نہ ہوگا اور بیمر ادنہیں ہے کہ مبرجس پر نکاح قر ریایہ تھا اگروہ وا نہیں کیا ہےتو وا جب نہ ہوگا بلکہ وہ بعد طلاق کے مثا کد ہو گیا کہ سب ادا کر دیناوا جب ہو چکا فاقیم ۔ا ً سرطلاق رجعی ہو یعنی کہا ہو کہ تو طالقہ بطلاق رجعی ہےتو بعد طلاق واقع ہونے ئے اگر نکال کر پھر واخل کیا تو مراجعت کرنے وار ہوجائے گا اور اس پر اتفاق ہے اوراً ترفقة کھیرار ہاتوا مام ابو پوسٹ کے نز دیک مراجع ہوجائے گااورا مام محذے اس میں اختلاف کیا ہے بیربدا ہیں ہے اوراً سرا بی عورت ہے کہا کہ اگر میں نے بچھے ہے مس کیا لیعنی چھوا ہاتھ ہے تو تو طالقہ ہے پھرعورت کوچھوا پھراپنا ہاتھ اس پر ہے اٹھ میا پھر دو ہارہ ہاتھ لگا کر اس کو جھوا تو بیر جعت ہے اور اگر اپنی منکوحہ بیوی ہے کہا کہ جب میں تجھ سے رجعت کروں تو تو طائقہ ہے تو بیشم حقیقی ر جعت پر ہوگی نہ عقد نکاح برحتیٰ کہا گر اس نے بیوی کوطلاق دے کر پھر اس سے نکاح کرلیا تو طالقہ نہ ہوگی اورا گر اس سے رجعت ک تو عابقہ ہو جائے گی اورا گرکسی اجنبی عورت ہے کہا کہا گر میں نے بچھ ہے مراجعت کی تو تو طالقہ ہے تو اس کی قشم نکاح برقر اود می ج ئے گی اور اگر رجعی طلاق کی مطلقہ ہے کہا کہ اگر میں نے تجھ ہے رجعت کی تو توبسہ طلاق عالقہ ہے بھراس مطلقہ کی عدت کر رگغی پھراس ہے دوبارہ نکات کیا تو وہ طالقہ نہ ہوگی اور اگر طلاق یا ئند کی صورت میں ایسا کہا ہوتو نکاح کرنے پر طالقہ ہو جائے گی بیرمحیط میں ہے اور اگر عورت کی وہر لیعنی یا تخ نہ کے مقام کوشہوت ہے ویکھا تو میہ بالا جماع رجعت نہیں ہے میہ جوہرۃ النیر وہیں ہے اور مث کے نے و ہر (۲) میں وطی کرنے میں اختل ف کیا ہے کہ رجعت ہوگی یا نہ ہوگی تو بعض نے فر مایا کہ بیدر جعت نہیں ہےاوراس طرف قد دری نے اشار ہ کیا ہے اور فتو کی اس امریر ہے کہ بیر جعت ہے تیمیین میں ہےاور مجنون کی رجعت بفعل ہوگی اور بقول نہیں سیجھ ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر مر دیر جس نے طلاق رجعی دی ہے اگراہ کیا گیا کہ وہ رجعت کرے بس اس نے ہا کراہ رجعت کی و کسی نے ہزل (۳) کے طور پر رجعت کی یا بطور لعب (۳) رجعت کی یا بخط ء رجعت کی تو بیدر جعت صحیح ہوگی جیسے بکاح ان صور توں میں

ل التقائي ليعني عورت ومروك فتنه كامقام ل جائيس اوربياس وقت كه حثفه غائب بور

<sup>(</sup>۱) تعنی رجعت \_

<sup>(</sup>٢) يعني عورت الاالم كيار

<sup>(</sup>۳) تعتمدل.

<sup>(</sup>۳) کھیل۔

سیح ہو جاتا ہےاور سرمعدطلاق وہندہ کی معتدہ ہےاس کی طرف ہے کسی فضو لی نے رجعت کی اور مرد ند کورنے اس کی رجعت ک اجازت دے دی توقانیہ میں لکھا ہے کہ رجعت صحیح ہوگی رہے بحرا برائق میں ہے۔

اگرمرد نے کہا کہ میں نے بچھ سے رجوع کیا ہی عورت نے اس دم شوہر کے کلام سے ملے ہوئے کہا

كه ميرى عدت گزرگئي ہے توامام اعظم کے نز ديک رجعت صحيح نہيں:

اگر عدت گرزگی ہے پھر مرو نے کہ کہ ہیں اس سے عدت میں رجوع کر چکا ہوں اور عورت نے اس کی تقعدیق کی تو میں مرجعت کرنے پراتفاق کی اور عورت نے کہ کہ میرکی عدت جعرات ان کو گرزگی ہے اور اگر دونوں نے ہر وز جمعہ رجعت کرنے پراتفاق کی اور عورت نے کہا کہ میرکی عدت جعرات ان کو گرزگی ہے اور شوہر نے کہا کہ پیچے ہوتوں میں بیتن صورتیں ہیں اور صحیح صورت اول ہے بینی نہ کورہ کہ ہر کا قول ہوگا بیم عمرائ الدراب میں ہے اور شرح طحاوی میں مذکورہ کہ ہر مرد نے کہا کہ میں نہ کورہ کہ ہر کہ عدت گرزگی ہے تو مام مرد نے کہا کہ میں نے تچھ سے رجوع کی لیس عورت نے اس ومشوہر کے کلام سے معے ہوئے کہ کہ میری عدت گرزگی ہے تو مام اعظم کے فرد دیک رجعت میں جاور تھی امام اعظم کا قول ہے بیم شمر ت

یے وفی الاصل انہ قال فقد جامعتها اور مرادیہ کہ عدت میں ایسے فعل کے اقرار کی گواہی دی فیآل \_

<sup>(</sup>۱) رجعت پر-

<sup>(</sup>۳) عورت کو\_

<sup>(</sup>٣) تعنی مصقه۔

رجعت کا تھم منقطع ہوجا تا ہے اور اگر حرہ کے تیسر ہے چیس سے خارج ہوجانے کا تھم دے دیا گیا:

ا گروفت میں سے فقط اتنا وفت رہ گیا کہ خالی عنسل کرسکتی ہے یا اتنا بھی نہیں ہے تو اس وفت کے گز رجانے پر اس کی طب رت کا تھکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس ہے انگی نماز کا پوراوفت گز رجائے بیش بان شرح ہدایہ میں ہے اور اگر وفت مہمل میں

<sup>(</sup>۱) يعنى بالاتفاق\_

<sup>(</sup>r) باندل کے مولی نے۔

ط ۾ ءولي جيسے وقت شروق بيني ٹھيک ووپيوٽو رجعت تا دخول وقت عصر منقطع نه ہو گی په بحرالرائق ميں ہے اور جس عورت کی ما دت کہمی پر نجے روز ہواوربھی چیوروزحیض کی ہو پیمرہوں نضہ ہوئی لیعنی حیض عدت آیا تو ہم رجعت کے واسطے قل مدت عا د ت معتبر رکھیں ئے جنی یا بخی روز کے اندر رجعت کرے تو سیح ہے اور دوس ہے شوہر سے نکاح کرنے کے حق میں اکثر مدت بعنی حجہ روز مثلاً گزر جائے معتبر رھیں گے بیاتیا ہید ہیں ہےاوراً سرمطلقہ مورت کتا ہیہ ہوتو مشائخ نے فرمایا کداس رجعت کا استحقاق خون منقطع ہوتے ہی قطع ہو جائے گا یہ بدائع میں ہےاورا اُبرعورت ہے بعد اس مسل کے جس میں ہم نے کہنے کہ اس سے رجعت منقطع ہو جائے گ ر جوع کیا تو ظاہر ہے کہ مروست رجعت سے خون نہ ہوئے گئتم دیا جائے گالیکن اگر دس روز پورے ایا محیض نہ گزرنے پائے تھے کہ خون نے پھرعود کیا تو رجعت سیجے ہوگی اور ایسا ہی کلامتیم میں ہے کذا فی النہرانفا کق اور اگر اس نے عسل نہ کیا اور نہاس پر ایک نماز کا وفت کال ً زرگیا بلکہ اس نے تیمم کیا مثلا و ہ مسافرتھی تو ا ، ماعظم و ا ، م ابو پوسٹ کے نز دیک مجر دتیم سے رجعت منقطع نہ ہوگی میمجیط میں ہے تگر ہاں اگر اس نے اس تیم سے نما ز فرض یانفل ادا کر لی تو ا مام اعظیم وا مام ابو یوسف کے نز دیک رجعت منقطع ہوجائے گی بیہ نتج القديريين ہے اوراً اس نے اس تيم ہے نماز شروع کی تو شيخينؑ کے نز ويک انقطاع رجعت کا تھم نہ دیا جائے گا جب تک کہ وہ نمازے فارغ نہ ہوجائے اور یہی سیحینؑ کے مذہب کی سیجے روایت ہے بدمحیط میں ہے اور اگر اس نے سیم کر کے قرآن شریف کی تلاوت کی یا اس کوچھوا یامسجد میں داخل ہو کی تو شیخ کرخی نے فر مایا کہ اس ہے رجعت منقطع ہو جائے گی اور شیخ ابو بکررازی نے فر مایا كمنقطع ند ہوگى بدغاية السروجي ميں ہے اور اگر گدھے كے جھو نے يانى سے مسل كيا تو بالا جماع تفس عسل سے رجعت منقطع ہو ج نے گئیکن دوسرے شو ہروں کیے واسھے وہ حلاں نہ ہوگی اور نہا یسے شما زیڑ ھ سکتی ہے تا دفتیکہ بیٹم نہ کرے ہے بدائع میں ہے اگر عورت نے عسل کیا اور اس کے بدن میں کوئی جگہ یاتی رو گئی کہ وہان یانی نہ پہنچ پس اگر عضو کامل یا اس سے زیادہ رو گئیا تو ر جعت منقطع نہ ہوگی اور اگر عضو ہے کم ہوتو منقطع ہو جائے گی اور نیا بچ میں فر مایا کہ اس کی مقدار ایک انگشت دو انگشت ہے اور بیہ ستحسان ہے بیسرائ الوہائ میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اسکوطلاق دے دی پھر کہا کہیں نے اس سے جماع نہیں کیا تھا:

اسی طرح اگر ساعد یا بازویش ہے کسی قدر حصد ایک دوانگل ہے زائد یا عضو کا ل مثل ہاتھ یا باؤں کے چھوٹ گیا تو بھی بہی تھم ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر اس نے تیسر ہے بیض ہے دل روز ہے کم میں عنسل کرلیا گر اس نے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالن چھوڑ ویا تو امام ابو بوسف ہے دوروایت میں روایت ہشام میں ندگور ہے کہ رجعت منقطع نہ ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہوجائے گی اور دوسری روایت میں ہے کہ منقطع ہوجائے گی اور بیغایۃ البیان میں ہے اور امام گذینے فر مایا کہ وہ اپنے شوہر سے ہائند ہوجائے گی لیکن کسی دوسرے شوہر کے واسطے حل ل نہیں ہوسکتی ہے یہ بدائع میں ہے اور ایک نہیں ہو اتو امام محمد نے فر مایا کہ اگر اس کے وضع حمل شروع ہوا تو امام محمد نے فر مایا کہ اگر اس کے وضع حمل شروع ہوا تو امام محمد نے فر مایا کہ اگر سروھا بچہ ہا ہرنگل آیا سوائے سرکے یعنی چونڑ سے دونوں کندھوں تک تو ماس کو پر برائی او باج میں ہے ایک مرو نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اس کو جو سے گی اور ایک حالت میں رجعت میں جو ایک میں ہو ایک مرو نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں ہے ایک مرو نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں ہے ایک مرو نے اپنی عورت سے خلوت کی پھر اس کو طلاق دے دی پھر کہا کہ میں ہے اس کی تھمد ات کی یہ تکذیر ہے کی تو اس کور جعت کا استحق ق

یعنی بعداس کے رجعت کرسکتاہے کس مراد آئکدا شخفال رجعت منقطع نہ ہوگا۔

ین سی اورے نکاح نہیں کرسکتی ہے۔

اصل میں ہے کدا حدامنخرین اور اس سے فلاہر یک کہ تھنوں میں سے ایک پورا یا تی رہ کداس کو یا نی نہیں پہنچا تو عسس پورا ندہوا۔

صص نہ ہوگا اورا گر ، وجوداس کے س نے رجعت کر ہی چر ہے ورت دو ہرس سے ایک روز کم ہیں بھی بچے جنی قبل اس کے کہ وہ اپنی عدت گزرج نے کی خبر دے و بے تو یہ رجعت صحیح ہوگی بیٹمر تاشی میں ہے اورا گراپنی بیوی کوطلاق دے دی اوروہ حاملہ ہے ، بعد زآ نکہ اس کی عصمت میں بچے جنی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے جہ عنہیں کیا ہے تو مردکواس سے رجعت کا اختیار ہے اس واسط کہ جب مشلا اوہ یوم نکاح سے چھے مہینہ یوزیادہ میں بچے جنی تو واسط کہ جب مشلا ایک مدت میں خلام ہوا کہ اس کا نطفہ ہونے کا اختیال رکھتی ہے مشلا اوہ یوم نکاح سے چھے مہینہ یو زیادہ میں بچے جنی تو وہ اس کا ہومثلاً روز نکاح سے چھے مہینہ یو زیادہ میں بچے جنی تو وہ اس کا ہومثلاً روز نکاح سے جھے مہینہ یو زیادہ میں بچے جنی تو دو میں جنی تو اس کا ہومثلاً روز نکاح سے جھے مہینہ یو نو تو حالت ہو جنی تو مرد فیکور اس سے مراجعت کرنے والا ہو تو حالت کا اورا گروہ اور اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اورا گروہ اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا اورا گروہ اس سے مراجعت کرنے والا ہو جائے گا تو ارز رہنے کا افر ارز کیا ہو بخلاف اس کے گا ورا کر ارز دیا جائے گا تیمینین میں جو میں جنی ہوتو جو تو رہو جو ال قرار نہ دیا جائے گا تیمینین میں ہے۔

مطقہ بطلاق رجعی گردو ہرس ہے زیادہ میں بچہ جن تو ہیں جو جوگ اوراگردو ہرس ہے کم میں جن تو رجعت نہ ہوگی ہیں محیط میں ہا گر کہ کہ ہر بار کہ تو جن تو قو عاقہ ہے گھر تین بچہ جنی پس اگر ہردو بچوں کے درمیان تھے مہینہ کا قرق ( ) ہوتو اول بچہ کی ہیرائش پر حالقہ ہوگی ہیر فرو ہو گئی میں اگر ہر وہ بچوں کے درمیان تھے مہینہ کا قرق اللہ ہو اول بچہ کی پیدائش پر حالقہ ہوگی ہیرہ وہ عدت دوسری طلاق واقع ہوگی اور دسرے کی بیدائش پر تئیسری طلاق واقع ہوگی گھروہ عدت پوری کر ہے گی ہیر آئش پر تئیسری طلاق واقع ہوگی گھروہ عدت پوری کر ہے گی ہیر ہوتا ہی ہو ہائے گا اوراس کی پیدائش پر تئیسری طلاق واقع ہوگی گھروہ عدت پوری کر ہے گی ہیرہ ہوتا ہی ہوائے گا اوراس کی پیدائش پر تئیسری طلاق واقع ہوگی گھروہ عدت کو اس کے شوہر کے حق میں مستحب کہ اس کے پیری ہوئی ہیں ہے کہ اس کی اعزازت لے لیا اپنے جوتوں ہے پاؤں کی آ ہمت اس کو مند و بہر طاقہ اس کے داس کے بیال تک کہ اس دعت کر لینے پر گواہ کر ہے ہیں دل میں رجعت کا قصد نہ ہواور مردکو بیا فتی رہیں ہے کہ اس کو لیے کر سفر میں جائے یہاں تک کہ اس رجعت کر لینے پر گواہ کر ہے ہو اس میں ہوائے میں اللہ کو تو میں ہواور ہو ہو گواہ کر ہے ہوگی کہ اس کی سندہ کی تھر ہوگی کہ ہوگی کہ ہوگی کہ ہوا ہوگی کہ اس کے مرد کی ہو ہوگی کہ اس کے جانا حمل نہیں ہے جن کہ اگر اس ہوگی کہ اس کو عقر ( اس کا مرد کی ہوجرہ کو رہ ہوگی کہ کہ اوراس کے مرد ہوگی کہ کہ اوراس ہیں ہوگی کہ کہ اوراس کی اس تھ وطی کوجرا مرد ہی ہوجرہ کورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ با ندی ہے دوجرع کر لے یہ گوال کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہی ہوع کر کہ گور معورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہوع کر کہ کہ دوری گر ہوجرع کر لے یہ گوالوں کی ہوجرع کر لے یہ گوالوں کیں ہورع کر کہ گور کہ مورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہے دوری کھرجرہ عورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہے دوری گر کے گور اس کی ہوجرہ عورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہے دوری کو ہوگی کی ہوجرہ عورت سے نکاح کیاتو اس کوا فقیار ہے کہ باندی ہوگی کہ کوالوں کی دوری کی گورا کر اس کوا کی کی ہوجرہ عورت سے نکاح کیاتو کو کو کو کی ہو کر ان کر اس کو کر ان کھر کو کو کیاتو کیا کہ کو کو کر ان کی کو کو کو کر ان کو کو کر ان کی کو کر ان کو کو کو کر ان

فصل:

# 

اگر تین طلاق ہے کم طلاق ہائن دے دی ہوتو مر دکوا ختیا رہے کہ چاہے اس عورت سے عدت کے اندر نکاح کر لیے یا بعد عدت کے اور اگر آزادہ عورت کو تین طلاق اور باندی کو دوطلاق دے دمی ہوتو بیعورت جب تک دوسرے خادند سے نکاح نہ کرے اور نکان سیح ہوا ور دوسر خونداس سے دخو ہی کرے پھراس کو طدق دے دے یہ مرجے تب تک پہنے خوند کے واسطے صل نہ ہوگی سے بدائے ہیں ہے خواہ سے گورت مطلقہ مدخولہ ہو یہ غیر مدخوسہ ہو پھوٹر قرنہیں ہے بدفتی اعدریش ہے اور سیشر ط ہے کہ دوسر ہے شوہر کااس کے ساتھ دخول کرنا ایس ہوکہ اس کے کرنے سے شمس واجب ہوتا ہے بعنی کم سے کم اتنا ہوکہ ختا نیس عورت و مردکی ل جائیں ہی شرح کنز میں ہے اور حل ایسے از اس طرح ان ایس ہو اور اگر ایک عورت سے کس نے برنا یا بھہد وطی کرلی تو بسبب عدم نکاح سے پہنے خواند کے واسطے طل سنہ ہوگی ای طرح اگر بائدی سے اس کے مول نے بملک یمین وطی کرلی مشلاب ندی اپ شوہر پر بحک سے خواہ مولی کے اس سے وطی کرلی تو اس سے اپ شوہر اسطے صرب نہ ہوجائے گی ہو میں ہوگی اور بعد عدت پوری ہونے ہی اس کے مولی نے اس سے وطی کرلی تو اس سے اپ شوہر اس خواہر کی اور شوہر کے واسطے صرب نہ ہوجائے گی ہو مجموا سرخسی میں ہے۔

کے واسطے حمل ل ہوجائے گی ہو مجموا سرخسی میں ہے۔

اگرالیی عورت جس کواس کے شوہرنے تین طلاق دے دی ہیں:

اگر دوسرا شو ہر مسلول ہولیعنی اس کوسل کی بیاری ہوتو اول کے واسطے حماں ہوجائے گی میرمحیط ہیں ہے ورفتاوی صغری ہیں ہے کہ اگر اپنے ذکر کو کپٹر سے ہیں لپیٹ کرعورت کی فرت میں واخل کیا پس اگر شوہر ٹانی کوفرج کی حرارت محسوس ہوئی تو عورت نہ کورہ شوہر اوں کے واسطے حلال ہوجائے گی ورنہ ہیں ہے خواصہ ہیں ہے اور بہت بوڑھے وی نے جو جماع کرنے پر تو درنہ ہیں ہا تی قوت سے نہیں بلکہ ہاتھ کے ذریعہ سے اپنا آیہ تناسل اس کی فرخ میں شونس دیا تو شوہراول کے واسطے حلاں نہ ہوگی لیکن اگر اس کا تو دورہ کھڑا ہوکر کام کر ہے تو البتہ حلال ہوجائے گی یہ بحرالر کی میں ہے اور اگر نصرانہ کسی مسلمان کے تحت میں ہوجس نے اس کو

یعنی مجنون ہونا آ چھ مفتر ہیں ہے ہکہ شرط دخوں ہے اگر مجنون سے بیایا گیا تو اول کے دا سطے حلال ہوگئی۔

تین طلاقی و ہے ویں پھر اس عورت نے کسی تصرانی ہے نکاح کیا جس نے اس عورت کے ساتھ دخول کرلیا تو وہ شوہر اول یعنی مسلمان (۱) کے واسطے طلال ہوجائے گی اورا گرئسی مرد نے اپنی ہوی کو تین طلاق دے دیں پس اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اوراس نے قبل دخول کرنے کے اس کو تین طلاق دے دیں پھر اس نے تیسر ہے شوہر سے نکاح کیا جس نے اس کے ستھ دخول کیا تو یہ یورت پہلے دونوں شوہروں کے واسطے طل بوجائے گی کہ دونوں میں ہے جواس سے نکاح کرنے گا جائز ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر اس کے عورت بہلے دونوں شوہروں کے واسطے طل بوجائے گی کہ دونوں میں ہے جواس سے نکاح کرنے گا جائز ہے بیرمجیط میں ہے اور اگر اس کو عورت بہلے دونوں شوہر نے تین طلاقیں دے دی جی مرتد ہو کر دارالحرب میں جالی پھروہ گرفتار ہو کرای شوہر کے حصہ میں آئی یا پی زوجہ یا باندی (۱) کو دوطلاق دے دیں پھر کسی وجہ سے اس کا مالک ہوگی تو دونوں صورتوں میں اس مردکواس عورت سے وطی کرتا جائز نہیں ہے تاوفتیک دوسر سے شوہر سے صلالہ واقع نہ ہو بینہرالفائق میں ہے۔

امام ابوحنیفہ میشانیہ نے قرمایا کہ اگر بیکورت حرہ ہوا کی کہ اس کوچیش تا ہو:

ا اً رعورت کو تین طلاق دے دیں پھراس نے کہا کہ میری عدت گزرگنی ورمیں نے دوس ہے شوہر ہے تکاح کیا اوراس نے میرے ساتھ دخول کیا پھراس نے مجھے طلاق دے دی اور میری عدت گزرگئی اور اتنی مدت گزری ہے کہ جس میں بیدیا تیں ہو عتی یں ہیں اگر شو ہراول کے گمان غالب میں بدعورت نجی معلوم ہوتو جائز ہے کہاس کی تقیدیق <sup>(۳)</sup> کرے یہ ہدا ہدمیں ہے اور ہمارے اسحاب نے اس میں اختل ف کیا ہے کہ اس مدت کی کیا مقدار ہے چنا نچہ امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہا گرید عورت حرہ ہوالی کہ اس کو حیض آتا ہوتو ساٹھ روز ہے کم مدت ہوئے کی صورت میں اس کی تقیدیق نہ ہوگی اورا اُسرعورت حامد ہواور پس کو دا دت اس برطلاق وا قع ہوئی پھرعورت نے دعوی کیا کہمیری عدت گز رگئی تو اہام اعظم ہے فر مایا کہ بچا ہی روز ہے تم میں اس کی تصدیق نہ ہوگی بیاہ م محمرً کی روایت ہے اور حسنؓ بن زیادہ نے امام اعظم ہے روایت کی کے سورز ہے کم میں اس کی تقمدیق شہوگی اور امام ابو پوسف نے فر مایا کہ پنیسٹھ روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور امام محدؓ نے فر مایا کہ ایک ساعت اوپر چؤن روز ہے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور میہ سب اس وقت ہے کہ عورت مذکورہ آزا و ہوا دراگر ہائدی ہوا وراس کوحیض آتا ہوتو بنا ہرروایت امام محمد کے امام اعظم سے حیالیس روز ہے کم میں تقید لیل نہ ہوگی اور بناہر روایت او محسن بن زیادہ کے اوم اعظم سے ترین روز ہے کم میں تقیدین نہ ہوگی اور بنابرقول صاحبینَ اکینس روز ہے تم میں تصدیق نہ ہوئی اورا ً سر باندی پریس ولا دت طلاق واقع ہوئی ہوتو امام اعظم کا قول بنابر روایت امام محمدٌ کے بیے کہ پینسٹھ روز ہے کم میں تقید بیق نہ ہوگی اور بنا ہر روا بیت حسنؓ بن زیاد ہ کے چھبتر روز ہے کم میں تقید بیق نہ ہوگی اورا مام ابو یوسف کے نز دیک چوہتروز ہے کم میں تضدیق نہ ہوگی اور اہا م محذ کے قول پر ایک ساعت اوپر چھتیں روز ہے کم میں تضدیق نہ ہوگی اورا گرمطلقہ ند کور والی عورت ہو کہ مہینوں ہےاس کی عدت لگائی جاتی ہواورو و آزاد ہوتو ایک ساعت او برنوے روز ہے کم میں اس کی تقید بتی نہ ہوگی اور اگر یا ندی ہوتو ڈیڑھ مہینہ ہے کم میں اس کی تقید بتی نہ ہوگی اور بالا جماع ہے بیمضمرات میں ہے مجموع النواز ں میں لکھا ہے کہ اگر ایسی عورت جس کو تین طلاق دی گئیں ہیں بعد جیارمہینہ کے بچہ جنی حالانکہ اس نے اس ورمیان میں کسی

ا یعنی مثلا شو ہر فہ کور نے جہاد میں اس کو پکڑا یا نمنیمت سے می یا خفید پکڑلایا۔

ع مثلاثو برنے کہا ہو کہ جب تو بچہ جنے تو تو طالقہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ليعني اس كوتين طلاق دى تخيس .

<sup>(</sup>۲) جوكى فيركى بائدى بور

<sup>(</sup>r) چانجال عنکاح کر لے۔

دوسر ۔ ثوہر ہے کا ٹی کیا ہے اور کہتی ہے کہ دوسر ہے ثوہر ہے میری عدت گر رگی اور جا ہتی ہے کہ ثوہراوں کے نکا ٹی جسن و جائے جس آیا اس اعظم کے نزدیک اس کی تصدیق ہوگی یا نہ ہوگی تو فیٹن امام زید بخم الدین شکی نے جو ب دیا کہ س کی تعدیق نہ بو گی اور بہی تھی ہے ہی کہ میں تیر ہے واسطے صل ہوگی ہوں ہیں س نے گا اور بہی تھی ہے کہ فیر عیس ہوگی ہوں ہیں س نے سے واقف ہوت نہ کوروٹ نہ کوروٹ نہ کہ شوہر فائی نے میر ہے ساتھ دخون نہیں کیا تھی ہیں اگر عورت نہ کوروش نظامت ہوگا ہوں نہیں کہ تھی اس اگر عورت نہ کوروش نظامت ہوگا ہوں نہیں ہے واقف ہوتو اس کے قول کی تقدیق نہ وگی کہ شوہر فائی نے میر ہے ساتھ دخون نہیں کیا تھا ورنہ تقدیق ہوگی یہ نہ بیش ہوتا ہوگا ہے۔ یہ کہ میں اور میں ہوگا ہے تا تا رہ نہیں ہے۔ یہ ایسا قرار نہ پایا گر ارنہ پایا گی میں نے کیمی دوسر سے فاوند سے تکا ح نہیں کیا ۔ گیا کہ میں نے کسی دوسر سے فاوند سے تکا ح نہیں کیا :

ا گرعورت نے صرف اتنا کہا کہ میں طلاب ہو تی ہوں تو جب تک اس سے ستف رنہ کرلے کیونکر تب تک شو ہراول کو س ے نکاح کرلین حل نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں لوگوں میں اختلا ف سے کذا فی ایذ خیرہ ورشخ مولف نے فر مایا کہ بہی صواب ہے بیقلیہ میں ہےاور اجناس کی کتاب ان کاح میں مذکور ہے کہ اً رعورت نے خبر دی کہ شوہر ٹانی نے مجھ سے جماع کیا ہے مگر شوہر نذکور نے اس سے نکار کیا تو شوہراول کے واسطے حل ل ہوجائے گی اورا گرس کے برنٹس ہو کہ شوہر ثانی نے اس کی جماع کا اقر آیا ورعورت نے انکار کیا تو حل ل ندہوگی اورا گرعورت نے کہا کہ جھے ہے دوسرے شوہر نے جماع کیا ہے ورشو ہراول نے بعداس کے س تھے تزون کرنے کے کہا کہ تجھے سے دوسرے شوہرنے وطی نہیں کی ہے تو وونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور شوہراوں پرعورت ے واسطے نصف مہرسمی واجب ہوگا اور ق وی میں مکھا ہے کہا گرشو ہراول ہے نکاح کرنے کے بعدعورت <sup>(۲)</sup> نے کہا کہ میں نے سی د ومرے خاوند ہے تکاح نہیں کیا اور شو ہر اول نے کہا کہ تو نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا وریں نے تیرے ساتھ دخوں کیا ہے تو عورت کے قول کی تصدیق ندہوگی اور گر دوسرے شوہرنے دعوی کیا کہ میرا نکاٹ سے ساتھ فی سدہو تھا س سے کہ میں نے س کی ماں کے ساتھ وطی کی تھی تو قاضی ا مام نے جو ب دیا کہ گرعورت نے اس کے قول کی تصدیق کی تو شو ہراو ں پرحل ل نہ ہوگی اور ا ً رتکندیب کی تو حلال ہوگی میرخل صدمیں ہےاورا اً رکسیعورت ہے بنکاح فاسد نکاح کیا اوراس کو تین طدیق و ہے دیں تو اس ہے پھر نکاح کرلین جائز ہے اگر چہ س نے دوسرے شوہر سے نکاح نہ کیا ہو پیسراج کو ہاج میں ہے زید نے ہندہ سے بہنیت طالہ نکاح کیا یعنی تا کہ س کے پہلے خاوند پر حدں کر دے مگر دونوں نے بیشر طنبیں بگائی تو ہندہ اپنے پہلے خاوند پر حد ل ہو جائے گی ور پچھ سراہت نہ ہوگی اور نیت مذکور ہ کوئی چیز نہیں ہے اورا گر دونوں نے بیشرط <sup>(m)</sup> نگائی ہوتو کمروہ ہے وریاو جوداس کے امام اعظم می واہام زفر' کے نز دیک عورت ہے ہیں خاوند پرحل ں ہو جائے گی کذا فی الخلہ صداور یہی سجیج ہے بیمضمرات میں ہے اور گرایٹی عورت کو ا بیب یا دوحلہ ق دے دیں اور اس کی عدت گزرگنی اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اس نے عورت سے دخول کیا پھر اس کو طرق دے دی اوراس کی عدت گزرگئی بھراس ہے شوہراول نے نکاح کیا تو اس کو پھراس عورت پر تین طلاق کا اختیار حاصل ہو

العنی اول شوہر کے واسطے علال ہوجانا کن کن شرطوں ہے ہوتا ہے۔

ع معن مل میں بعضے کہتے ہیں کے فقط نکاح بی صول ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) گیخی تصدیق بوتا\_

<sup>(</sup>r) يتني رعوي بيش كيار

<sup>(</sup>۳) يعني طولو کې د

جائے گا اور دوسرا شوہر جیسے تین طلاق کو ٹا بود کر دیتا ہے و ہے ہی ایک یا دو طلاق کو جوشو ہراوں نے دی تھیں ٹابود کر دے گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور یہی سیجے ہے میضمرات میں ہے اور نواز ں میں لکھا ہے کہا گرعورت کے سامنے دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ تیرے شوہر نے تجھ کو تین طلاق دے دیں حالہ نکہاس کا شوہر نہ ئب ہے تو اس عورت کو دوسرے سے نکاح کر لینے کی گنجائش اگر شوہر حاضر ہوتو الیمی گنجائش نہیں ہے بیے خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں اور اس سے چھیا یا اور وطی کرتار ہا پس تین حیض گزر گئے:

اً اُرتین طلاق کی شرط پرمعتق کیس بھر شرط یا کی گئی اورعورت خوف کرتی ہے کہا گروہ شو ہر کے سامنے پیش کرتی ہے تو وہ ا نکار کرے گا اورعورت نے فتو کی طلب کیا تو علہ ء نے تین طلاق واقع ہونے کافتو ی دیا اورعورت کوخوف ہے کہا گرشو ہر کومعلوم ہوا تو دوسرے سے طلاق معلق کرنے سے انکار کر جائے گا تو عورت کو گنجائش ہے کہ شوہر سے پوشیدہ دوسر ہے مرد سے نکاح کر کے حلالہ کرا لے جب وہ کہین سفرکو جائے پھر جب وہ واپس آئے تو اس سے التماس کرے کہ میرے قلب میں نکاح کی جانب ہے پچھ شک ے جس ہے دل کوخلجان ہے بہٰذاتجد بید نکاح کر لے نہ ہو ہی کہ شو ہر منگر طلاق ہو جائے گا بیدوجیز کر دری میں ہے شیخ ال سلام یوسف بن انحق خطی ہے دریا فٹ کیا گیا کہ ایک ححض نے اپنی ہیوی کو تین طلاق دیں اوراس سے چھیایا اوراس سے وطی کرتا ریا لیس تین جیض گز ریئئے بھرعورت کواس بات ہے آگاہ کیا بیس آیا عورت کو اختیار ہے کہا بھی دوسرے خاوند ہے نکاح کر لے قرمایا کہ بیس اس وا سطے کہ وطی جو دونوں میں واقع ہوئی و ہ بشہد نکاٹ تھی اوروہ موجب عدت ہے ہذا عدت تک توقف کرے کی کیکن اگر آخری وطی سے تین حیض گزر گئے ہوں تو دوسر ہے ہے فی ای ں نکاح کرسکتی ہے پھراس نے دریا فت کیا گیا کہا گر دونو ہے جمت کو جانتے ہوں اور حرمت نلیظہ و تع ہونے کے مقر ہوں لیکن مرداس ہے وطی کنے جاتا ہے اور تین حیض گز ریکئے پھرعورت نے دوسرے فاوند ہے بغو رنکاح کرنا جا ماتو شیخ نے فر مایا کہ نکاح جائز ہے کیونکہ جب دونو ںحرمت کے مقر تتھے تو بیروطی زیا ہوئی اورزیا موجب مدت نہیں ے اور دوسرے سے نکاح کرنے سے ، نع نہیں ہوتا ہے اور اسی کو بیٹے ہیں کیکن اگر عورت مذکورہ پریٹ سے ہوتو صاحبین کے قوں پر تو وضع ممال تک تو قف کرے گی اورا مام اعظم کے قوں پر ایھی نکاح جاہزے بیتا تارخا نیہ میں ہے اور پینے الرسلام ابوالقسم ہے دریا دنت کیا گیا کہا لیک عورت نے اپنے خاوند ہے سنا کہاس نے اس عورت کو تین طلاق دے دیں ہیں اورعورت کو پیاقدرت نہیں ہے کہ ایٹے نفس کومر دے باز رکھ سکے پس آیا عورت ندکورہ کومر دیذکور کے قبل کرڈ النے کی گنجائش ہے تو قرمایا کہ جس وقت اس ہے قربت کرنے کا ارادہ کرے اس وقت عورت کواس کے لگر ڈ النے کی گنجائش ہے درجانیکہ اس کوکسی اورطور سے نہ روک سکتی ہوسوائے لگ کے اور ایسا ہی چیخ اراسوم معطاین حمز ہ نے فتو کی دیا ہے اور بیبا ہی امام سیرا یوشجا ئے کا فتو کی ہے اور قاصلی اسلیجا کی فرماتے تھے کہ لگ نہیں کرعتی ہے کذا فی کھیط اورملتقط میں لکھا ہے کہ اس کرفتوی ہے اور ﷺ مجمالدین سے جو ب سیدامام ابوشجاع کا حکایت نیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت قبل کرسکتی ہے تو فرمایا کہ وہ برا اسخف ہے اور اس کے مشائخ بڑے بڑے مرتبہ کے ہیں وہ سوائے صحت کے نہیں کہتا ہے اپس اس کے قول پر اعتماد ہے یہ تا تا ہر خانیہ میں ہے۔ اگر عورت کے بیاس دوعا دل گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ تیر ہے شو ہر نے تجھ کو تنین طلاق دے دی بیں اور شو ہرا ں اُسے منکر ہے پھر قبل اس کے کہ دونوں گواہ قاضی کے سرمنے بیہ گوا ہی دیں مر گئے یو یا یب ہو گئے تو عورت کواس مرد کے ساتھ قربت کرنے کی اور ساتھ رہنے گی گئج نشن بیس ہےاور ، گرشو ہراینے انکار پرکشم کھا گیا اور گواہ لوگ مریکے ہیں اور قاضی نے اس عورت کواس مرد کے یال واپس کیا تو بھی عورت کواس کے ساتھ رہنے کی گنجاش نہیں ہے اورعورت کوجا ہے کہاین ماں دے کراس ہے بنی جان ٹیچٹرائے یا اس ہے بھاگ جائے اورا ً برعورت اس ہات پر قا در نہ ہوتو جب

ج نے کہ جھ سے قربت کرے گائی کو قل کرڈا ہے مگر چ ہے کہ اس کو دوا (۱) ہے قل کرے اور عورت کو یہ گئی کش نہیں ہے کہ اپ توقی کرڈا ہے ورا گرم و فد کورے چی سے بھی گئی تو س کو بیا ختیا رخہ ہوگا کہ عدت پوری کر کے دوسرے شو ہر سے نکاح کرے اور شخ شمس ال نمہ صوائی نے شرح کتا ہا استحسان میں فر رہ یہ کہ بیہ جواب تضاء ہے اور فیما بینہ و بین ابقد تھی کی اگر بھا گ جائے تو اس کو اختیا رہے کہ دوسرے شو ہر یہ کاح کرے بیٹ جیط میں ہے فتاوی نسفیہ میں ہے کہ ایک عورت اپ شو ہر پر اس می می شرخ ہر اس کے پھندے ہے کہ ایک عورت اپ شو ہر واپس حرام ہو گئی گرشو ہراس کے پھندے سے نہیں چھوٹ ہے ورا گراس کے پیس سے غائب ہوجا تا ہے تو ہوجا دو کر کے اس کو چھر واپس کر اپنی ہے ہی تا ہا رہ خل کہ اس کے پھندے سے چھوٹ جائے فر ما یا کہ نہیں ہو ہا تا رہ کی تھی ہو گئی ہو ہو ہے کہ مطلقہ جیوں میں سے بیا ہی مطلقہ میں ہو گئی کر جس طور سے ہو سکے اس عورت سے دور ہوجا نے بیتا تار خانے ہی ہی اس می اور طلالہ کے لطیف جیوں میں سے بیا کہ مطلقہ سے اس معظم کے سے بی کہ مطلقہ کی سب ملک سے اس خام می کر کے جس کے سہ نیاس کو حرکت ہو گئی تھیں ہی ہو گئی جب بیٹ ماس سے وطی کر چھے تو کسی سب ملک سے اس خام می کر وی کی کر دور ہوجا نے گئی تھیں میں ہے۔

ا ً رعورت مطلقہ کوخوف ہوا کہ کلل اِس کوطلاق نہ دے گا پس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو

تیرے نکاح میں بدیں شرط دیا کہ ہر بار جب میں جا ہوں گی اپنے نفس کوطلاق دے دول گی اور ملل

نے اس کوقبول کیا تو نکاح جا تزہے:

سانولۇباب:

### ا بلاکے بیان میں

ا پیز فنس کوا پنی منکوحه کی قربت سے رو کن بتا کید تشم خواہ ابتدتع لی کی یا طلاق موعتاق و حج وصوم وغیرہ کی مطبقا یا مقید بچہار

لے بحرمت غلیظة خابراصورت ندکور میں خواہ حرمت غلیفہ ہو یہ خفیفہ ہو۔ بجے برابر کے اور کوئی نفظ کھے جومتصل ہر ولالت کرنے یا تعام '' راو ہونے کی یا جج واجب ہونے یاروزے واجب ہونے ک قتم کھائی۔

(۱) زبروغيره- (۲) دومراغوبرجس عطاله كراياب-

وه مولی لیعنی ایلاء کرنے والا ہوگا:

پھر بیع بے ہے مت نعیظ ہائنہ ہوگی کہ ہدو ان طلالہ کے مکاح نبیل کرسکتا۔

م صعت جماع كرنا نتيانين من يعني مر دكانر وكر منتفه غائب جو صابت أبني ثااور سيد وكرنامض جعت جم بستري قربت كرنا-

جماع کرے اورائی طرح اگر یا کرہ ہے کہا کہ بیں تجھے رسیدہ ندکروں گا اس واسطے کدعرف میں اس کارسیدہ کرنا یوں بی ہے کدائ سے مجامعت کرے بیرمحیط سرتھسی بیس ہے۔

کنا پیر ایں لفظ ہے کہاس کے بولنے ہے جماع کے معنی خیال میں آئیں مگراخمال اور کا بھی ہو:

کہ ہر لفظ جس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے اینا ، بھی منعقد ہوگا جیسے وابقد و پاللہ وجلال القد وعظمة اللہ و تہریا ، اللہ و باقل سب الفاظ جن سے قسم منعقد ہوگا اور ہر لفظ جس سے قسم منعقد ہیں ہوتی ہے جیسے وعلم اللہ لا اقر بک یعنی قسم علم الہی کی کہ میں تجھ سے قر بت نہ کروں گا یا کہ بھی پر فدا کا غضب یا خشم یا مثل اس کے کوئی غظ کہا جس سے قسم منعقد نہیں ہوتی ہے تو ایوا ، منعقد نہ ہوگا ورمن فع میں لکھ ہے کہ ایل ء کی سیافت اس کو ہے جو طلاق کی اہلیت رکھتا ہے بیامام اعظم نے متب رفر مایا ہے اور صاحبین کے بوگا ورمن فع میں لکھ ہے کہ ایل ء کی سیافت اس کو ہے جو طلاق کی اہلیت رکھتا ہے بیامام اعظم نے متب رفر مایا ہے اور صاحبین کے بڑو جو ہو ہی کے رو جو ب کف رو کی اہلیت رکھا تا ہے بیتا تا رخانہ میں ہے۔

ایل ،کر نے والا بول ہی ہوتا ہے کہ قرق میں جماع نہ کرنے پر تشم کھائی ہو پس آگر بدول فرخ میں وطی کرنے کے حانث ہوتا ہوئے قریز ہے اید ،کا مستوجب (۲) نہ ہوگا ایک مروٹ اپنی ہوئی ہے کہا کہ والقد میر ہے بدن کی کھال جیرے بدن کی کھال ہے نہ چھوٹے گئو بیخض مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ اس قشم میں بدول جماع فرج کے فقط کھال چھوٹ سے حانث ہوا جات ہوا ور اگر کہ کہ والقد میرا آلہ تاسل جیری فرج کو نہ چھوٹ کو بیٹھ مولی ہوگا اس وجہ سے کہ ایسے کلام سے مرف مراو ہوتا ہوا ور آر کہا کہ والقد میرا آلہ تاسل جیری فرج کو نہ چھوٹ کو وہ تو مولی ہوگا اس واسطے کہ اس سے کو ایس کی مراو جماع مراو ہوتا ہوتا ہوگا ہوگا اس واسطے کہ اس سے کو گوں کی مراو جماع ہوتی ہوتی ہو اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا ورا اگر میں خصوتا ہوج سے گا ورا اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا ورا اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں تھے مور سے کی نبیت کی ہوتو مولی نہ ہوگا جن نبیا تو تشم میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں تھے مور سے کی نبیت کی ہوتو مولی نہ ہوگا جن نبیا تو تشم میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوجوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مستوجہ سے کہ اور ایک کے مرف میں جھوٹا ہوج سے گا اور اگر سے مرف میں جھوٹا ہوجوٹا ہوٹا کے میں سے مرف میں جھوٹا ہو ہوٹا ہو ہوٹا کہ کو بیان کی اس کی سے مرف میں جھوٹا ہو ہوٹا کی کو بیان کیا تو تو ہوٹا کی کہ کو بیان کہ کو بیان کی کو بیان کہ کو بیان کہ کو بیان کہ کو بیان کی کو بیان کہ کو بیان کو بیان کی کو بیان کے کہ کو بیان کی کو بیان کے بی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیان کی کو بی کو بی کو بی کو بیان کی کو بی کو بی کو بیان کی کو بی کو بی کو بیان کی کو بی کو ب

<sup>(</sup>۱) یا تجھ سے مصاحبت نہ کروں گا۔

<sup>(</sup>٢) كيونك و دمولي ندتها ..

کہ کہا گرمن دست<sup>(۱)</sup> بزن فراز کئم یا کیسال پال بریں چنیں و چنال است بھر چارمہینۂ مورت سے جماع ندکیا تو وہ بیک طلاق ہائنہ ہو جائے گی اس واسطے کہ عرف میں اس سے جماع مراو ہوتا ہے اسی و سطے اگر اس سند ساں کے اندر سوانے فرق سَاس سے جماع کیا توقتم میں حافث شہوگا بیفآوئی قاضی خان میں ہے۔

قتم کھائی کہ اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یاعمرہ صدقہ صوم مدی اعتکاف

ا ً رعورت ہے کہا کہا نامنک مولی بینی میں تجھ ہے اید ء کنندہ ہوں ہیں اً سراس ہے جھوٹ خبر دینے کی نبیت کی ہوتو فیما مینہ و بین امتدتعالی موں نہ ہوگالیکن قضاءُاس کی تصدیق نہ نہوگی اور اُسراس نے ایج ب کی نیت کی ہولیعنی تحقیق ایلے ءکی نیت کی ہوتو قضاءً فیما بنہ و بین القدتع لی دونو سطرح مولی ہوگا می<sup>ق</sup>ے القدیریش ہے اور اگر کہا کہ جب میں تجھ ہے قربت کروں تو مجھ پرنماز و جب ہے تو اس ہے مولی نہ ہوگا میرکا فی میں ہے اتن ساعد نے امام ابو یوسیف ہے روایت کی ہے کہ اُسرکہا کہ القد تعی لی کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنا پیغلام اینے کفار و فعہار ہے آزا دکروں اگر میں اپنی بیوی فلال ہے قربت کروں حالہ نکیداس نے اس عورت سے ظہار کیا ہے پانیس کیا ہے تو اس سے وہ ایلا ءکرنے والا نہ ہو گا اورا اگر کہا کہ میرا بیٹ ،ممیر ہے گفارہ ظہار سے "زاد ہےا گر میں اپنی ہوی ہے قربت کروں تو وہ اینا ءکرنے وال ہوگا خواہ اس نے ظہار کیا ہو یا نہ کیا ہواور آزاد کرنا اس کے کفار وظہار ہے کافی ہوگا اور اس کا م سے مراد پیہ ہے کہ درصور تیکیہ وہ مظاہر ہو پھر اس نے بعدقتم مذکور کے عورت مذکورہ سے قربت کرلی ہوتو بیعنق اس کے کفارہ ظبارے کا فی ہوگا پھر ذکر فرمایا کہ جو بروہ بیوی سے قربت کرنے پر "زاد ہوجاتا ہوتو ایسی تشم میں وہ مولی ہوگا،ور جو بردہ کہ بدول دوسر کے تعلی کے "زاد نہ ہوتا ہوتو ایک تشم میں و ہمولی نہ ہو گا ہیمجیط میں ہے اور اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں جھے سے قربت کروں یو تخے اُنے بستریریا، وَں تو تو طالقہ ہے تو وہ موں (\*) نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اً سرعورت ہے کہا کہ اً سرتو نے میری جنابت سے عسل کیا مادامیکہ تو میری بیوی ہےتو تو طالقہ ثلث ہےاور اس تول کا اعاد ہ کیااور اس قول کونہ جاتا اور بیڑورت حامد تھی اور تبل وضع حمل کے اس سے جماع ندکیا پھر اس تفتیو سے چارمہیندیا زیادہ کے بعد اس کے بچہ بید ہوا تو ایک طلاق بائنداس پر چارمینے ء رنے کے باعث سے واقع ہوگی اور بسبب وضع حمل کے اس کی عدت گز رجائے گی پھرا گراس کے بعد اس سے نکات کیا تو جائز ے اور پھر جا نٹ نہ ہوگا بیافقاویٰ کبریٰ میں ہے اور اس طری قسم کھائی کہ اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پر جج یا عمرہ یا صدقہ یا صوم پایدی یا اعتکاف پاقتیم بیا کفار وقتیم وا جب ہے تو و ہموی ہوگا ورا گر کہا کہ مجھ پر اتناٹ جناز ہ یا مجد ہ تلاوت یا قر اُت قر آن یا بیت المقدس میں نماز پاکسیج واجب ہے تو وہ مولی نہ ہوگا اور اگر کہا کہ مجھ پرسور کعت نماز پامثل اس کے جو عادۃ نفس پر شاق ہوتی ہے و بجب ہیں تو واجب ہے کہ ایلا ملیجے ہواورا گر کہا کہ مجھ پر واجب ہے کہ اس مسکین کو بیدر ہم صدقتہ و ے دول یا میرا مال مسکینوں پر صدقہ ہے تو ایلا ، سیجے نہ ہو گا اما '' نکہ اس کی تصدیق کی نیت ہواورا گر کہا کہ ہرعورت '''کہ میں اس سے نکاح کروں تو وہ صالقہ ہے قو ا ما اعظم وا ما محمدٌ كيز ديك مولى بوجائے گاييڭ القديريين ہے اوراً برئب كداً سريس تجھ ہے قربت كروں تو مجھ پرروز و ما وتحرم مثلا و جب میں پس اگروفت فتم ہے جارمہینے ہے پہنے میں میں تا ہوتو ایلاء کرنے و ل نہ ہوگا اور اگر جورمہینے ہے پہنے نہ کر رتا ہوتو

<sup>(</sup>۱) میخی کیدسهال تک بیوی کی طرف باتھ بز هاؤں نیسن اردو میں اس معنی پرایا اء نه ہوگار

<sup>(</sup>٢) بلكه فقط تسم موگ

<sup>(</sup>r) لیعنی اگر بیوی ہے جار مینے تک قربت کرول تو ہر مورت

موں ہوگا ہے بد کفویش ہے۔

اگرچار بیو یوں ہے کہا کہ میں تم ہے قربت نہ کروں گاالا فلال یا فلال ہے تو وہ ان دونوں ہے موٹی نہ ہوگا:

<sup>﴾ ﴿</sup> اللَّوْلِ مِراد بيبَ كَهِ جَارِمِينِيْ ہے كُم زيانة ہو بُكذا قبل ويد تال ـ

 $<sup>-\</sup>mathcal{L}^{2} \cdot \wedge \cdot \wedge \mathcal{L}_{2} \otimes \mathcal{L}^{2} \qquad (1)$ 

<sup>(</sup>۴) تعنی قشم ہے۔

<sup>(</sup>r) يعني وقت ًزريندير ـ

اً الروونو ف عورتنس وونوں مدنوں کے تزریب پر ہائنہ ہو گئیں پھر دونوں سے ساتھ ہی نکاح کرلیا تو دونوں میں ہے ایک ہے مولی ہو گا اور ائر دونول ہے آئے بیچھے نکال کیا تو دونول میں ہے ایک ہے مولی ہو گا اور پہلی جس سے نکاح کیا ہے وہ بسبب سبقت کاح یا بوجہ متعین کرنے کے تعین نہ ہوگی میکن جب اور کے نکاح کے روز سے جا رمہینہ گزریں گے تو و و بسبب سبقت مدت ا یلاء کے پہنے یا ئند ہوجا تھیں گی پھر جب اس کے یا ئند ہوئے ہے جا رمہینہ اور گزریں گو دوسری بھی یا ئند ہو جانے گی میانی میں ے اورا اگر اس نے کہا کہتم وونول میں ہے کس سے تربت نہ کروں گا تو وونوں ہے مولی ہوجائے گا بھرا کر جارمہ بیندگز ر گئے اوراس نے کسی ہے قربت نہ کی تو دونوں یا تند ہوجہ میں گی اورا کر دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو دونوں کا ایوا ء باطل ہو جائے گا اور کفار وقسم واجب ہوگا میسراج الوہاج میں ہےاور گرفسم کھائی کداپنی زوجدا پی ہاندی ہے یا پنی زوجہ واجنبیہ ہے قربت نہ کروں گاتو جب تک که اجنبیہ یا باندی ہے قربت نہ کرے تب تک مولی نہ ہوگا اور جب ان سے قربت کرلی تو مولی ہوج ئے گا اس واسطے کہ بعد اس کے زوجہ ہے قربت کرنا ہدوں کفار ہ کےممکن نہ ہو گا بیا ختیار شرح مختار میں ہے ایک شخص نے اپنی بیوی واپنی باندی ہے کہا کہ والند میں تم ہے ایک سے قربت نہ کروں گا تو موں نہ ہو گا الا اس صورت میں کہ اس نے اپنی بیوی کومرا دلیے ہواور اگر اس نے ایک ہے قربت کی تو جائے گا اورا گراس نے ہاندی کوآزا دکر کے اس سے نکاح کرلیا تو بھی مولی ندہوگا اورا گر کہا کہ وابتد میں تم میں ہے کئی ہے قربت نہ کروں گا تو استخب نا وہ حرہ زوجہ ہے مولی ہو گا بیشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور اگر کسی کی دو ہویاں تیں جن میں سے یک باندی ہواور اس نے کہا کہ والقد میں تم دونوں سے قربت نہ کروں گا تو دونوں سے مولی ہو جائے گا پھر جب دو مہینہ ً مزرے اور اس نے کسی ہے قربت نہ کی تو باندی ہا ئند ہموجائے گی پھر جنب اور دومہینے گزرے بدول قربت کے توحرہ بھی ہائعہ ہوجائے کی اور اگر کہا کہ واللہ پیس تم ہے ایک ہے قربت نہ کروں گاتو ایک غیر معین سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا اور اگر اس نے وومہینہ گزرنے ہے پہلے کسی ایک کومعین کرنا میا ہا تو نہیں کرسکتا ہے اور اگر دومہینہ برا قربت گزر گئے تو ہا ندی ہوی ہا سُنہ ہوجائے گی اور از سرنوحرہ کی مدت ایلا ،شروع ہوگی پھرا گر چار مہینے گز رے اور اس نے قربت نہ کی تو حرہ ہائند ہو جائے گی اور اگر وہ میبینے گز رنے ے پہنے ہا تدی مرکئی توقشم کے وقت سے ایلاء کے واسطے حرومتعین ہوجائے گی میہ بدائع میں ہے اورا گرفیل مدت کے ہا ندی آزاوہو سنی تو اس کی مدت مثل مدت حرہ کے ہوجائے گی ہیں جب وقت قشم ہے جارمہینہ گزر گئے تو دونوں میں ہے ایک ہائنہ ہوجائے کی اوراس کوا ختیر ہوگا کہ جس کو جا ہے متعین کرے اور اگر با ندی بعد بائنہ ہونے کے آزاد ہوئی بھراس سے نکاح کیا تو باندی کے بائند

ا اگر کہا میں نے تم دونوں میں ہے ایک ہے قربت کی تو تم میں سے ایک جھے پرمثل پشت میری ماں کے:

ا آسراس نے بوں کہا کہ میں تم میں ہے ایک ہے قربت کروں تو دوسری مجھ پرمتنی پشت میری ہاں کے ہے تو وہ ان میں ہے ایک ہے مونی ہوگا پھر جب دومہینہ گزریں گے تو ہاندی یا ئند ہوجائے گی اور حرہ کا ایل ، باطل ہوجائے گا اور اگر دونو ے عورتیں حرہ ہوں اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تو دوسری جھے پرمثل پشت میری مال کے ہے تو وہ کیک ہے مولی ہوگا پھرا گرے رمہنے گزر گئے تو ان میں ہے کیک بہبب یلاء کے بائند ہوجائے گی اورایس کے عیمین کا اختیاراس مولی کو ہوگا پھر ا ً ہراس نے ان دونوں میں ہے کی ایک کے حق میں طلاق کی تعیمین نہ کی یا ایک کے حق میں تعیمین کی اور دوسر ہے جا رم ہینہ ً مزر گئے تو ور کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر کہا کہ اگر میں نے تم دونوں میں سے ایک سے قربت کی تو وہ میرے او برمثل پشت میری ال کے ہے توا یا ، ہاتی رہے گااوراس طرح اگراس نے کہا کہ گر میں نے تم میں سے ایک سے قربت کی تو تم میں سے ایک مجھ پرمثل پشت میری ماں کے ہے تو بھی یہی تھم ہے بیدکا فی میں ہےاور گراس نے کہا کہ میں انے تم دونوں میں سےانیک سے قربت کی تو تم میں ہے اکی جھے پرمتل پشت میری مال کے ہے پھر وو مہیئے گزرنے ہے ن میں جو با ندی بیوی ہے و وہائند ہوگئی تو آزادعورت سے ایلاء جنوز ہ تی رہے گا چنانچے اگر ہوندی کے ہوئند ہونے کے وقت ہے کہ اور پ رمہنتے گز ر گئے تو آزادہ بھی ہو ئند ہوجائے گی اورا گر ہوندی ہوئ و آزادہ بیوی دونوں ہے کہا کہ اگر میں نے تم میں ہے ایک ہے قربت کی تؤ دوسری طالقہ ہے تو ایلاء کرنے وال ہوجائے گا پھر جب دومینے ّزرجا کیں گےتو یا ندی یا ئندہوجائے گی اورحرہ سے ایلاء ساقط نہ ہو گا گرحرہ کے حق میں ایلاء کی مدت یا ندی کے با کندہو نے کے وقت سے معتبر ہوگی چن نیجدا گر ہا ندی کے ہا ئند ہوئے کے وقت سے اور چار مہینے گزرے اور ہنوز ہائدی عدت میں ہے قرح وہ استد ہو جائے گی اس واسطے کہ حروقر بت کرنا بدول با ندی کے طلاق دیے متن نہیں ہے لیکن اگر اس مدت کے گزرنے سے پہلے با ندی کی عدت ً بزرگنی تو آزادہ سے ایل ء ساقط ہو جائے گا کیونکہ باندی چونکہ کل طلاق نہیں رہی اس واسطے ہدوں کسی امر کے رزم سنے کے و دحر ہ ہے قربت کرسکتا ہے اورا گر دونوںعور تنب آ زادہ ہوں تو جا رمہیئے گز رنے پرایک بائند ہوجائے گی اورشو ہرکو بیان کا اختیار دیا ج ئے گا اور ووسری جو ہاتی رہی اس ہے ایوا ء کرئے و ل ہو جائے گا پھرا گر جار مہیتے دوسر سے گزیدے اور ہنوز میملی عورت عدت میں ہے تو دوسری مطلقہ ہو جائے گی ور شہیں۔

اگر مندرجه بالاصورت میں شوہرنے کچھ تعین نہ کیا تو اس کی مزید صورتیں:

ا اگر شو ہر نے کسی کے حق میں بیان نہ کیا یہاں تک کہاور جار مہیئے گزر گئے تو دونوں یا ئندہو جا کمیں گی اورا کر یا ندمی وسنز وو دو ہیو یوں ہے کہا کہا گر میں نے تم دونوں میں ہےا یک ہے قربت کی ایک صالقہ ہے تو وہ ایک ہے مولی ہوگا اور دومہینے گزرنے پر ہاندی ہ ئند ہو جائے گی پھراس کے بائند ہونے کے وفت ہے اً سراور جا رمبینے گزر گئے تو آزادہ بھی بائند ہوجائے گی جا ہے باندی مذکورہ عدت میں ہو یا نہ ہواس واسطے کہ بدول کسی چیز کے ل زم آئے وہ حرہ ہے وطی نہیں کرسکتا ہے اس واسطے کہ جزاءان دونوں میں ہے ایک کی صد ق ہے اور پہبی کی عدت گزرنے برطلاق اس کے حق میں متعین ہوگئی جوک طلاق باقی ہے اور اسی طرح اگر دونو رعور تیس آزادہ ہول تو بھی یہی حکم ہے بارا تنافرق ہے کہ ہائنہ ہوئے کی مدت جا رمہینے ہوگی اورا گر دونوں ہے کہا کدا گر میں نے تم میں سے ایک ہے قربت کی تو دوسری طالقہ ہے تو دونوں ہے ایوا ء کرنے والے ہو گا اور ان میں جو باندی ہے وہ دو مہینے گز رنے پر طابقہ ہو جائے گی اور اگر پھر دو مہینے ً زر گئے اور بنوز یا ندی عدت میں ہے تو آزادہ طابقہ ہوجائے گی اوراگر یا ندی کی عدت اس سے پہیئے ً مزر گئی تو حرہ پر پیچھھ من ق واقع نہ ہوگی،ورا گر دونوں ''زادہ ہوں تو جارمہینے گزرنے کے بعد دونوں بائند ہوجا کمیں گی اورا گراس نے یوں کہا کہ اگر میں نےتم میں ہے کسی ایک سے قربت کی تو ایک تم میں ہے طالقہ ہے تو وہ دونوں ہے ایوا ءکرنے ول ہوجائے گا اور باندی بعد دومہیئے گزرنے کے طاقہ ہوجائے گی پھر جب دومہینے گزریں گےتو آزادہ بھی طاغہ ہوجائے گی جاہے باندی اس وفت عدت میں ہویا نہ ہواورا گر دونوں آزادہ ہوں تو چارمہیئے گزرجانے سے ہرایک بیک طلاق ہو ئندہوجائے گی ورا گراس نے دونوں میں ہے سی سے قربت کر بی تو جانت ہوجائے گائیکن طلاقی فقط ایک واقع ہوگی وروہ غیرمعین لطور پرکسی ایک پرواقع ہوگی اورتتم ہطل ہوجائے گی یعنی <sup>( )</sup> سےاس کا اثر نہ ہوگائیکن اً رس نے بول کہا کہا گر میں نےتم میں سے ایک سے قربت کی تو وہ طالقہ ہے تو الیم صورت میں اً رکسی ہے قربت کی تو وہ صافتہ ہوجائے گی اور بنوزنشم باطل نہ ہوگی چنانچیا گراس نے دوسری عورت ہے تربت کی تو وہ بھی جا بقہ ہوجائے گی بیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہے۔ ' رنسی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ واملد میں اس <sup>ا</sup>سے یا اس ہے قربت نہ کروں گا پھرمدت گز رگئی تو دونوں یا ئنہ ہوجا نمیں گ بفصل مما دید میں ہے اور اگر بوں کہا کہ اگر میں نے اس سے قربت کی اور اس سے تو سیر بمنز لیداس قول کے ہے کہ اگر میں نے تم وونو ں ہے قربت کی بیعنی ان دونوں ہے ایلا ءکرنے والا ہو گا اورا گراس نے بیوں کہا کہا گرمیں نے اس ہے قربت کی پھراس ہے تو ا یں ،کر نے و یا نہ ہوگا میمعراج امدرا ہی میں ہے ایک شخص نے اپنی ہیوی ہے ابیا ء کیا پھر س کوایک طلاق بائن دے دی پس اگر ونت پیل ، سے جارمہینے گز رےاور ہنوز وہ عدت طاق میں ہے تو بسبب ایلا ، کے س پر دوسری طلاق واقع ہوگی اورا گراید ، ک مدت گزرنے سے پہنے و وعدت طل ق میں ہے تو بسبب ایلاء کے اس پر دوسری طلاق واقع ہوگی اور اگر ایلاء ک مدت گزرنے ہے سے وہ عدت سے خارج ہوگئی ہوتو بسبب ایلاء کے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا بچھراس کو طلاق<sup>(ع</sup> دے دی پھراس سے نکاح کرنیا پس اگرایلاء کی عدت ًنز رنے ہے پہنے اس سے نکاح کیا ہے تو ایلاء ویسا ہی ہوتی رہے گا چنانچہ اگر وفت ایدا ء ہے چے رمہینے بلاوطی گزر گئے تو ایدا کی وجہ ہے اس پر یک حلاق واقع ہوگی ور سر بعد انقضائے عدت کے اس ہے نکاح

ا وقت براس كتعيين كا اختيار شو بركو بوگا ـ

م تولداس سے اور توسیاس سے بعنی دوعور تو رکی طرف اش رہ کیا ادل اس عورت کی طرف پھراس دوسری کی طرف م

<sup>(</sup>۱) في الحال كفاره دينا پڙيڪا۔

<sup>(</sup>۱) ایک واژن د

کیا تو ایدا ءتو یہ ہے گائیکن مدت ایل ء وقت نکاح سے معتبر ہوگی ایک مرد نے اپٹی بیوی سے اید ء کیا مگر قبل اس کے س کو کیک طلاق ہائن دے چکا تھا تو یلہ چکرئے والہ ندہوگا بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

ایک غاام نے اپنی آزادہ ہیوی سے ایلاء کیا گھروہ آزادہ ہیوی اس غلام کی مالک ہوگئ تو ایداء ہا قی ضربہ گئا:

اگر مطقہ بھی ہے ایداء کی تو موں ہو ہے گا گئن آرمدت گزرنے سے پہنے اس کی عدت طان آگر گئی تو ایداء سر قط ہو ہو ہے گا ہیں آرمدت گزرنے سے پہنے اس کی عدت طان آگر ہے تو ایداء سر قط ہو ہو ہی آرمی ہونے کا میک نے اپنی ہوں سے ایداء کی گھر ہوکر دارا بحر ہو ہم ہا گا گھر ہور مہنے گزرگئی تو ایداء کو ہو ہی آگر ور بینونت واقع ہو بھی آگر ہونے کی وجہ سب ہا ہا گھر ہون کی وجہ سے ایداء کو جہ ہم نے ذکر کی ہا ایک مرد نے آئی ہوں کی طاق وجہ ہونے کا وجہ ایران کو ہونے کا تو میں کہ وہ ہو بھی آگر چاہو ہی گا وہ ایک طاق وجہ ہم کے ذکر کی ہا ایک مود نے اپنی ہوں کی طاق می وجہ ایک ہونے کا وہ سے ہو ہم کے ذکر کی ہا کہ ہونے وہ کی کہ مود تی وجہ ایک طاق کی وجہ ایک ہونے کا مود وہ کی کہ وہ ایک طاق وہ سے بھر ایک طاق وہ سے بھر ایک طاق وہ سے بھر ایک طاق کی ایک طاق وہ بھر وہ کہ ایک طاق کی وجہ ایک فالم نے اپنی آزادہ ہوگ کے وہ ایک ہودہ کو موجہ کے تو ایدا ، بال عود کی مود کی ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کی ایک اور ایک کی ہودہ کی

تجھ ہے چار مہینے وطی نہ کروں گا بعد چار مہینے کے تو وہ ایدا ءکرنے والا ہوگا گویا اس نے یوں کہا کہ و لقد میں تجھ ہے سمخے مہینے وطی نہ کروں گا اور اگر کہ کہ والقد میں تجھ ہے وہ مہینے تبل دو مہینے کے قربت نہ کروں گا تو بیر بھی ایل ، ہے اور ابن عاعد نے اہ م ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ یک مرو نے کہا کہ والقد میں تجھ ہے قربت نہ کرول گا چار مہینے ایا ایک روز پھر سی دم کہا کہ و مقد میں تجھ ہے اس روز قربت نہ کرول گا تو وہ ایلاء کرنے والہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

تجھ ہے قربت نہ کروں گا دومہینے اور نہ دومہینے تو این ء کر نے و یا نہ ہوگا میسراج ابوبائے میں ہے اورمنقی میں لکھا ہے کہ " کر کہا کہ میں

اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ میرے بچھ ہے تربت کرنے ہے ایک مہینے پہنے تو طالقہ ہے تو جب تک ایک مہینے نہ کرے وہ ایل مہینے کہا وہ وہ تربت نہ کرے تو اس وقت سے ایلاء ہوگا پھرا گرمہیند کر رجائے بعد مدت ایلاء ہوگا پھرا گرمہیند کر رجائے بعد مدت ایلاء تمو گا پھر ایس ہے جمائے کیا ق قتم میں جانث ہونے کی وجہ ہے طاقہ ہوجائے گی اور اگر چرمہینے گر رگئے اور اس ہے جمائے کیا ق قتم میں جانث ہونے کی وجہ سے طاقہ ہوجائے گی اور اگر چرمہینے گر رگئے اور اس ہے جمائے دیکہ تاری ہے کہ ہوئے ہوئے اور کے اور اس ہے جمائے دیکہ تاری ہوئے ہوئے ہوئی ہوگی اور اس مطرح اگریوں ہما کہ میرے تیرے مرتبے تربت کرنے

یعن یو قتم کھا کی کرا گرمیری طرف سے اس پرطلاق واقع ہوتو میرھ لقہ ہے۔

ع اقول اس میں تال ہے اصل عبارت بہ ہوالدہ لا اطاك اربعة اشھر بعد اربعة اشھراوروجہ تال بہ ہے كہ اعار ہے ور وہي اس كے معنى به بين كه چى رمينيز كے بعد ايلاء لينى فتم ہے اوراس تال كار فع بہ ہے كہ ابھى سے ايلاء شروع ہوج سے گااوراضافت مذكور باطل ہے كم مر۔

<sup>(</sup>ا) کی سبب لمک ہے۔

ے کی مہینہ تو طاقہ ہے اگر میں بچھ سے قربت کروں تو بھی یمی علم ہے بیشرے تلخیص جامع کبیر میں ہے اور شرح طی وی میں مکھ ہے کہ میرے تیرے سے تھ قربت کرنے سے چھ پہنے تو جانفہ ہے تو وہ ایلاء کرنے والد ہوجائے گا چھرا گر اس سے قربت کر ی تو قربت کرتے ہی بدافصل طلاق واقع ہوجائے گی اورا <sup>ا</sup> راس کوچا رمبینے چھوڑ ویا توبسبب ایلاء کے بائنہ ہوجائے گی می**تا تارخانیہ میں** ہے ورا گراپنی دوعورتوں ہے کہا کہتم دونوں بسہ طلاق جا بقہ ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم ہے قربت کروں تو مہینہ گزرنے ہے یہ وہ دونوں ہے ایل عکنندہ نہ ہوگا پھرمہینہ گر رجانے پر دونوں ہے مولی ہوجائے گا پھر اگر دونوں کو جار مہینے حجھوڑ دیا تو دونوں ہ بند ہوجا میں گی اورا ً پر دونوں ہے قربت کی تؤ ہرا بیک بسد طلاق یا ئند ہو جائے گی اورا ً پراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے جل مہینہ گز ر نے کے قربت کی یا دونوں ہے قربت کی تو ایل ، باطل ہو گیا اور اگر بعدمہینہ گز ر نے کے ایک ہے قربت کی تو اس ہے ایلاء ساقط ہو گا اور دوسری ہے ایلاء باقی رہے گا پھرا گر اس نے دوسری ہے بھی قربت کی تو دونوں بسہ طلاق طالقہ ہو جا تھیں گی اور اس طرے آگر ہوں کہا کہتم وونوں طالقہ ثبث ہوا یک مہینے قبل اس کے کہ میں تم ہے قربت کروں تو بھی یہی حکم ہے بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہےاورا گراپی بیوی کے ساتھ قربت کرنے پر اپنے غلام آزاد ہونے کی قشم کھائی بھراس غلام کوفرو خت کیاتو ایلاء ساقط ہوجائے گا پھرا آرفبل قربت کرنے کے وہ غلام اس کی ملک میں عود کرآیا تو پھرایل منعقد ہوجائے گا اورا گر بعد قربت کرنے کے اس کی ملک میں '' گی تو ایل ءمنعقد نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہا گر میں نے تجھ ہے قربت کی تو میرے بید دونوں غلام آ زاد ہیں پھر دونوں میں ہے کیپ مر گیایا اس نے ایک کوفرو خت کر دیا تو ایل ، باطل نہ ہوگا اور اگر اس نے دونوں کوفرو خت کر دیایا دونوں مر گئے خوا ہ ساتھ ہی یا '' کے پیچھے تو ید ءساقط ہوجائے گا پھرا اُرٹبل قربت کرنے کے ان میں سے ایک غلام اس کی ملک میں آگی خواہ کی وجہ سے ملک میں '' یا ہوتو ایل امنعقد ہو جائے گا پھراگر دوسرابھی اس کی ملک میں '' گی تو سے غلام کے ملک میں آئے کے وفت ہے ایلا ء کا اعتبار ہوگا اورا گر کہا کہا گر میں نے تچھ ہے قربت کی تو مجھ پرا ہینے فرزند کی قربانی واجب ہے تو وہ ایل مکر نے والا قرار دیا جائے گا ہے مراخ

۔ گر کہا کہ بیغلام آزاد ہےا گر میں اس کوخر بیدوں یا فلال طالقہ ہےا گر میں اس سے نکاح کرول: اگر دوغلاموں میں ہےا کی غیر متعین کے آزاد ہوئے پر ایل ء کیا چھروونوں میں ہےا لیک کوفرو خت کر دیا پھراس کوخر بدکر بیا پھر دوسرے کوفروخت کر دیا تو ہدت ایلاءاس وقت ہے ہوگی جس وقت ہے بہیے فروخت کردہ غلام کوخر بدلیا ہے اوراگر پہلے

ا ا و نیرانمہ نے بطل نفہرا ہے۔ و نیرانمہ نے بطل نفہرا ہے۔

کنندہ نہ قاکہ بدوں کوئی ہات لازم آئے کے وہ وطی کر سکتا تھا بیظہ پر بیدیں ہے اور نیا بھی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ والقدیل جھے سے قربت نہ کروں گا بھرایک روز گرز ابھر مرد اندکور نے کہا کہ والقدیل جھے سے قربت نہ کروں گا بھرایک روز گرز ابھر مرد اندکور نے کہا کہ والقدیل جھے ہے قربت نہ کروں گا بھرایک روز گرز ابھر موائے گی والقدیل جھے ہے گر جب ایک روز اور گرز رے گا تو تیسری طلاق ہا کہ ہوجائے گی بھر جب ایک روز اور گرز رے گا تو تیسری طلاق ہو تو ہوگی بھر جب ایک روز اور گرز رے گا تو تیسری طلاق ہڑ کر عورت اندکورہ بعد طلاق ہا کہ بوج ہوئے کہ ایک ہوجائے گی بھر جب تک وہ دوسری طلاق ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے واسطے حلال شہیں ہو گئی ہے اور اگر سے بھر ایک اس کے واسطے حلال شہیں ہو گئی ہے اور اگر سے بعد ان قسموں کے عورت سے قربت کی تو اس پر تین کفار ہے رزم آئیں گے بیتا تارہ نیے ہیں ہے۔

اكرا في عورت ہے كہا كه والتدميں تجھ ہے قربت نه كروں گا ایك سال تك الا ایك يوم تو مسكه:

ا گر کی نے ایک جلسہ میں تمین مرتبہ اپنی بیوی ہے ایو ء کی لیعنی کہا کہ والقد میں تجھے سے قربت نہ کروں گا والقد میں تجھے ہے قربت نه کروں گا وامند میں تجھ ہے قربت نه کروں گا ہیں اً سراس نے ایک ہی لفظ کی تکرار کا قصد کیا ہے تو ایلا ،واحداورتشم بھی ایک ہی ہوگ اورا گراس نے کچھنیت نہیں کی تو ایدا ءا یک اورتشم تین ہوں گی اورا گرتشد پدو تغدیظ کی نبیت کی ہوتو ایدا ءایک ورقشم تین ہوں گی بیامام عظم وامام ابو بوسف کا قول <sup>(1)</sup> ہے بھر واضح ہو کہ ایلاء جار طرح پر ہے لیکٹم بلاء اور ایک قتم جیسے وائند میں تجھ ہے قربت ٹہ کروں گا اورا بلاء دو ورفتم دواور اس کی بیصورت ہے کہ اپنی عورت سے دوجلسہ میں ایلاء کیا یا کہا کہ جب کل کا روز سے تو وابتد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اور جب برسوں کا روز آئے تو والقد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا اورا بلاءوا حداورتشم دواور یہی مسّد اختلانی ہے چنا نچدا گراس نے ایک ہی مجلس میں کہا کہ واللہ میں جھے سے قربت نہ کروں گا واللہ میں تجھے سے قربت نہ کروں گا اور تغلیط کی نیت کی تو امام اعظم وا مام ابو بوسف کے نز دیک ایلاء ایک اورتشم دو ہوں گی حتیٰ کدا ً سراس نے جارمہیئے گز ر نے تک قربت نہ کی تو با سند بیک طلاق ہوگی وراگر قربت کرلی تو دو کفارے لازم آئیں گے اور دوایلاءاورایک تتم جیسے اپنی عورت ہے کہا کہ ہر بار کہ تو ن دو گھروں میں داخل ہوئی تو والقد میں تجھے ہے قربت نہ کروں گا پس عورت ان دونوں میں ہے ایک دار میں داخل ہوئی یا دونوں میں ا یک بار داخل ہوئی تو بیردوا بلاءاور ایک قتم ہے چنا نچه ایل ءاول پہنے داخل ہوئے پراور دوسرا دوسرے داخل ہوئے پر منعقد ہوگا یہ سراخ الوہاج میں ہےاورا گرکہا کہ واللہ میں تھے ہے قربت نہ کروں گا ایک سال الا ایک یوم کم توبیدروز "خرسال میں ہے کم کیا جائے گا اوراس برا تفاق ہے لیں وہ مولی ہوگا ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ وائند میں ایک سال جھے ہے قربت نہ کروں گا پھر جب جا ر مینے گزرے اور وہ بیک طلاق بائند ہوئی پھراس ہے نکاح کیا پھر جب جار مہینے گز رے اور وہ بائند ہوئی تو پھر نکاح کیا تو پھر سے ہا ئندند ہوگی اس واسطے کہ سال میں ہے جو رمہینے ہے تم ہاتی رہ گئے ہیں بیرعانیۃ البیون میں ہےاورا گرا پی عورت ہے کہا کہ والقدمیں تجھ سے قربت نہ کروں گا ایک سال تک الا ایک پی<sup>م</sup> تو ہم رے اسحاب <sup>مث</sup>لاً نٹھ کے تول میں وہ فی الحال مولی نہ ہو گا اور ا م<sup>م</sup> مرزفر '' کے نز دیک فی الحال مولی ہوجائے گا پس ہمارے نز دیک سرس ل گزرگیا اورکسی دن اس نے اس عورت ہے قربت نہ کی تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اورا گرایب کہا پھراس ہے کسی ایک روز قربت کی تو دیکھ جائے گا کہا گرس ل مذکور میں سے جا رمبینے یا زیادہ با قی رہ گئے

ے۔ ع حلالہ مشہورہ کے مورت سد طلاقد کسی دوسرے مردے نکاح کرئے جعد دطی کے علاں لیٹنی اس لاکتی ہو تی ہے کہ خالی ہو کہ مرداول اس سے نکان کرسکت ہے۔ ع تولیدا کی ایلاء بیعنی ایک قتم ہیہے کہ ایلاء موضم جمع ہوئین دونوں میں سے ہرا یک کی تعدادا لیک بی ہودعی ہز االاقیاس ہاتھی اقسام مجھو۔

<sup>(</sup>۱) بخلاف تول ام محرّ کے۔

یں قومولی ہوج نے گا اور اگر کم ہاتی رہے ہوں قومونی ند ہوگا اور ایسا ہی اختا ف اس مستدین ہے کہ آرا پنی یوی ہے ہو کہ یہ رہ تھی ہے۔ گر بت نہ کروں گا ایک س تک الا ایک ہار ہی تھم اختلافی ند کوراس میں بھی جاری ہے تمرا تنافرق ہے کہ الدیک رہ نے ہیں قو کہنے کی صورت میں جب اس نے س ل کے اندر مورت ہے کی روز قربت کی اور س ل میں ہے جار مہنے یوز اند ہاتی رہ گئے ہیں قو جب تک اس روز آفا ہ فروب نہ ہوجائے تب تک و مولی ند ہوگا اور ایوا ء کی مدت اس روز آفا ہے گا اور وطی ہے فارغ کی اور الدا یک ہار کہنے کی صورت میں ایک ہار جمائے ہے فارغ ہوئے کے بعد ہی سے بلافسل موں ہوجائے گا اور وطی سے فارغ ہوئے ہی ایوا ء کی مدت پڑ و ع ہوجائے گئے ہیں ہو۔

ا کراینی دوعورتوں ہے کہا کہوالقد میں تم ہے قربت نہ کرونگاالا ایک روز کہ جس میں تم ہے قربت کرونگا: اً سراس نے کوئی مدت معینہ بیان نہ کی مطلق جھوڑی مثناؤ کہا کہ وائقہ میں تجھ سے قربت نہ سروں گا الا ایک روز توجب تک اس ہے ایک روز قربت ندکرے تب تک مولی نہ ہوگا کھر جب قربت کر لے گا تو مولی ہوجائے گا اور اً سر کہا کہ ایک سال الا ایک روز کہ جس میں میں تجھ ہے قربت کروں گا تو بھی مولی نہ ہو گا اورائ طرے اگرا ہے استثناء کے ساتھ مدینہ مطلق جھوڑی تو بھی یہی تھم ہے یہ فتح ابقد رہیں ہےاورا اً راپی دوعورتوں ہے کہا کہ واللہ میں تم ہے قربت نہ کروں گا!! ایک روز کہ جس میں تم قربت کروں گا تو اس قشم ہے وہ بھی مولی شہوگا پس اگراس نے ان دونوں سے دوروز جماع کیا تو دوسرے روز آفیا بغروب ہو ۔ پر عانث ہوجائے گا اور اگر کہا کہ واللہ میں تم سے قربت نہ کروں گاال ایک روزیال ایک روز میں یا الا روز واحد کہ جس میں تم ہے قربت کروں گایا الاروز واحد میں کہ جس میں تم ہے قربت کروں گاتو مولی شہوگا یہاں تک کہ ایک روز ان دونوں ہے قربت کرے پھر جب بیروز ًٹر رے گا تو دونوں ہے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا بسبب ایل ء کی علامت یونی جائے کے اورا ًسر دونوں ہے دوروز متفرق میں قربت کی مثلاً ایک ہے ہروز جمعرات اور دوسری ہے ہروز جمعہ قربت کی تو جانث ہوجائے گا اورتشم ساقط ہوجائے گی ور ای طرح اً سروونوں ہے بروز جمعرات پھر دونوں ہے بروز جمعہ قربت کی تو بھی بہی تھم ہے وراً سردونوں سے بروز جمعرات قربت کی پھرا لک سے بروز جمعہ قربت کی توجس ہے بروز جمعہ قربت نہیں کی ہے اس سے ایلاء کرنے والے بیوجائے گا اورجس سے قربت کی ہے اس سے ایواء ساقط ہو جائے گا اور اگر بروز جمعرات ایک سے قربت کی اور بروز جمعہ دونوں سے قربت کی توجس سے جمعرات کوقربت نہیں کی ہے اس ہے ایلاء کرنے وارا ہو جائے گا جبکہ بروز جمعہ آفتاب غروب ہو جائے اور جس ہے جمعرات کو قربت کی ہے اس سے اپیا ءسا قط ہوجائے گا بھر جس سے جمعر ات کو قربت کی تھی اگر اس کے بعد س سے بھر قربت کی تو جانث نه بو گا اورا گر دوسری سے قربت کی تو حانث ہوجائے گا اور دونول سے ایلاء ساقط ہوجائے گا اور اگر دونوں میں سے ایک سے جب رشنبہ کے روز قربت کی اور دونوں ہے جمعرات کے روز وطی کی تو جمعرات کا روز استثناء کے واسطے متعین ہو گا پھراگر دوسری بیوی ہے جمعہ کے روز قربت کی تو جانٹ ہو جائے گا اورنشم ساقط ہو جائے گی ای واسطے کہ سوائے روز اشٹنا ، کے دونو یہ ہے قربت کرنا یا یہ " بیا اور ا اً رروز جمعہ کے ای مورت سے قربت کی جس سے جب رشنبہ وقربت کی تھی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ شرط پیھی کہ دونوں سے قربت کر لے نہ بیا کہ ایک سے حالا نکدائ نے ایک ہی ہے دومر تبد قربت کی پس ایلاء اس عورت کے ساتھ جس سے جب رشنبہ کو قربت نہیں کی تھی باقی رہے گااوراگراینی دوعورتوں ہے کہا کہ وابقد میں تم ہے قربت نہ کروں گا لاہر وزجمعر تــ تو جب تک جمعرات کا روز گز رنہ جائے تب تک ایلاء کنندہ نہ ہوگا بھر بعد جمعرات کے وہ مولی ہوگا اور اگراس نے بیں کہا کہ ایک جمعرات کوتو وہ بھی

م لی شہوگا بیشر ت جامع کبیر حصیری میں ہے۔

كب والتدمين تجھ ہے قربت نه كرونگا يہاں تك كه بين تيراما لك ہول يا تيرے كى مكثرے كاما لك ہوں:

اً ارا کیل صحف کی بیوی کوف میں ہے اوروہ بھر ہ میں ہے ہیں اس نے کہا کہوا نقد میں کوفہ میں داخل شہوں گا تو وہ ایل ء منندہ نہ ہوگا ہے بدا ہے بین ہےاورا ٹرکسی نے قربت نہ کرئے کے واسطے کوئی ناست مقرر کی بین اگر الیسی چیز ہوجس کی مدت ایلا وے اندر یانی جائے کی امید ند ہومثلا کی نے رجب ہے مہینے میں کہا کہ واللہ میں بچھ سے قربت ند کروں گا یہاں تک کہ میں محرم نے روز ہے رکھوں یا کہا کہ وابقہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں کا ، فعال شہر میں جا انکہ س شہر میں چہنچنے تک جارمہینے یا زیاد ہ ضرور ً مزرت میں تو ہیے تخص ایلا ء کننده جوجائے گا اور اگر چار مہینے ہے کم مدت مزر تی حوتو ایلا ء کننده نه ہوگا اور ای طرح ا<sup>گر</sup> برکہا کہ وائند میں تجھ ہے قب نه کروں گایباں تک کہ تواپئے بچے کا دور ہے ٹیمٹر اے جان نکہ دور ہے ٹیمٹر اے کی مدت جو رمہننے یازیورہ ہے تو بھی مولی ہوج ہے گا اور اٹسر ں رمینے ہے کم مدت ہوتو مولی شہو گا اورا سر کہا کہ و لقد میں تجھ ہے قربت کروں گا یہاں تک کہ آفتا ہے مغرب ہے طلاع کرے یا یہاں تک کہ وہ جانور جوقریب قیامت نکلے گاوہ نکھی یا دجال نکھتو قیاس سے کہوہ موں ندہواور استحسا نامولی ہو گااوراس طرت ' ر کہا کہ یہاں تک کہ قیامت ہر ہا ہو یا یہاں تک کہ اواٹ سوئی کے ناکے میں کھس کر پار ہوجائے تو بھی وہ مولی ہوگا اور <sup>ا</sup> سرایک یٰ ت مقرر کی بوکہ مدت ایل ء کے اندراس نے پائے جانے کی امید بو<sup>ا</sup>نہ ببقاء نکاح تو بھی و ومولی ہوگا جیسے یوں کہا کہ والقد میں تجھ ے قربت نہ کروں گا یہاں تک کونو مرجانے یہ میں مرجاؤں یہ یہاں تک کونو جھے <del>آل کرے یا میں تجھے قبل</del> کروں یا یہاں تک کہ میں تحتل کیا جاؤے یا توقتل کی جائے یا پیہاں تک کہ میں تخفیے تین طاق وے دوں تو ہاتفاق وہ مولی ہو گا اور اس طرح اگر ہیوی ہاندی ہو اوراس ہے کہا کہ والقد میں تبجھ سے قربت نہ کروں گا بیبال تک کہ میں تیراما لگ ہوں یا تیرے سے کنزے کا مالک ہوں تو بھی و ہمونی ہوئا اورا کر کہا کہ یہاں تک کہ میں تجھے خرید کروں تو و ومولی نہ ہوگا اور نکاح فاسد نہ ہوگا اورا گرایک غائت ہوکہ باو جود بقائے نکات ے مدت ایلاء کے اندراس کے پائے جانے کی مید ہو پس اً سرایسی چیز ہو کہاس کے ساتھ <sup>(انکش</sup>م کھائی جاتی اور نذر کی جاتی ہے اور اس نے پے اوپرواجب کرلی تو مولی ہوجائے گا جیسے کہا کہ اگر میں نے تھے سے قربت کی تو میراغا، مستزاد ہے تو مولی ہو گا میسرائ الوہاق میں ہے۔

و من کین وجود کیدان غائت کی مدمت ایلاء نے اندر پانی جائے کی امید ہونگراس طرت کینگان واقی ندر ہے گا تومونی ہو گااورا کرنگائ واتی رہے تو ۔ وگا۔

<sup>(</sup>۱) بيقيدال وجدت كيتم سيح بور

کے مولی ہوجائے گا وراگر کہ کہ ہیں تجھ ہے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ پنے غاد مولی کروں یہ یہ ں تک کہ اپنے غاام کو ماروں یہ کی دوں یہ اس تک کہ قل کو اروں یہ کی دوں یہ اس کے ما تنداور کوئی ہت کئی تو مولی نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف و ما و ت ہیں ان چیز ول کی تسمیسی کھائی (ا) جی ہے بیہ ہوا کئے ہیں ہے وراگر اس نے بیوی صغیر ویا آنسہ ہے کہ کہ واللہ ہیں تجھ سے قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تجھے چیش آئے تو مولی ہوگا گر ج نتا ہے کہ چار مہینے تک و و حافظہ نہ ہوگی یہ محیط سرحی ہیں ہے اوراگر بیوی ہے کہ واللہ ہیں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ تو میری ہیوی ہے پھراس کو یا کہ ظلاق و سے کراس سے نکاح کر لیے تو اس سے ایل و کراس سے نکاح کرایے تو موں رہے گا اوراگر کہا کہ و للہ ہیں تجھ سے قربت نہ کروں گا در حالیہ تو میری وی کہ وی بوگ بھراس کو یا کہ گھراس کو یا کہ تاکہ سے در بات نہ کر سے ایل میں موالیہ تو موں رہے گا اوراگر کہا کہ و للہ ہی گھراس کو یا کہ تاکہ در حالیہ تو وہ موں ہوگا بیت کہ کہ بیات تک کہ بیات تک کہ بیات کہ دواللہ ہیں تجھ سے قربت نہ کروں گا مادامیکہ بینہ جور تی ہے ہی آگر ایک نہر ہوکہ اس کے فیاد وہ موں ہوگا ہوں تا ہے کہ ار ایک نہر ہوکہ اس کی فی منقطع نہیں ہوتا ہے تو وہ موں ہوگا ور نہیں موالہ وہ مولی ہوگا ہوں اس کے گا دور ایلا اس مور کہ کہ واللہ ہیں ہو ہو ہے گی اور ایلا اس حولیہ کہ وہ تو تو مولیہ ہوگا القدیر ہیں ہو ہو ہے گی اور ایلا اس حولیہ کی تو قدم مولی ہو ہو ہے گی اور ایلا اس حولیہ کی ایک کہ تو تعم مولی ہوگا القدیر ہیں ہے۔

مردنے کہا کہ میں نے اس عورت کی طرف رجوع کیا تومدت ایلاء گزرنے سے عورت برطلاق واقع نہ ہو گی:

ال بہب بڑھی ہوئے کے مایوں از حیض ہوئے ہوئے ہی کناکر کے مثلاً اس کوطلاق ہاکندے دی یا مطلق طلاق دے دی کچر بعد عدت کے اس سے دو ہارہ نکال کی یا در بیباں ہاکند کا میدند کہ دو ہارہ نکال کی یا در بیباں ہاکند کا میدند کہ دو ہارٹ کے مثل شہوت سے ہدوں جماع کے دور را بیس ہوسکتا۔ مع سے رتھ ، دوعورت جس کورتی ہو یعنی فرج کے دونو رائب ایسے چپٹ کے کہ دخوں غیر ممکن ہے اورفتی اس کے برمکس نہا بیت کشاہ گل ہے اور قرارہ دورانے ہوئے کہ دونوں غیر ممکن ہوا در مید اعلاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنتی کنار کیا۔

<sup>(</sup>۲) يعني بجهة رام ندآ يه كار

سفیر، بنیم، جبوب بی معتبن ب در الحرب میں مقید ب عورت جماع نہیں کرنے دیتی ہے عورت ایسی جگر تھی ہے کہ میرم د کو نہیں معلوم ہے درحائید عورت مذکورہ سرشی کے موسہ ہے یا عورت تی دور ہے کہ اس مرد کی جدد سے جدد چال پر کم سے کم پ رمہینے ک راو ہے کر چدوسر آ دمی اس سے جدد کی پہنی سات مویا تھیں طوق دینے کے گواہ گزر نے پر قاضی نے ان دونوں میں صائل کردیا ہو تو س کا رجو تا کرنا زبانی ہوگا بایں طور کہ ہے کہ میں نے اس عورت کی طرف رجو تا کر لیا یا اس سے مرا در جعت کر ل یا ارتباع کر میا یا اس کا ابلاء باطل کردیا بشرطیک مدت پوری ہوئے تک برابر ما جزر ہے اور اس کے مثل بدائع میں ہے اور فر مایا کہ نیز آ سرمجوں ہو بینی قید شانہ میں ہوا در قاضی نے شرح مختصر طحاوی میں ذکر کیا ہے۔

آیام بیش کی طرف سے فقط دِئی رضامندی کافی ہے:

آر ، نع از جہ ع کوئی امر شرعی ہو مشاہ وہ افرام میں ہوکہ اس وقت سے تا اوائے جے چور مہینے ہیں تو ایسے شخف کا رجوع کرتا فقط ہما ع ہی سے ہوستا ہے زبانی رجوع سیج نہ ہوگا ہیتا تا رف نہ میں ہواور مریض جس نے ایلاء کیا ہے اگر اپنی ہوئی ہے جس سے اید ء کیا ہے فرن کے سوائے ہماع کیا تو ہماس کی طرف سے رجوع قرار نہ دیا جائے گا اور اگر صالت جیف میں اس سے وطی کی تو ہدر جوئ ساس نے بار ہوئ ساس ہو پھر خورت بی رہوگئ بھر چار مہیئے گزر نے سے پہلے شوہ انجھا ہو گیر خوار مہیئے گزر نے سے پہلے شوہ انجھا ہوگا ہو امام زفر آ کے نز دیک اس کا رجوئ کرنا زبانی ہوگا وراہ ما ابو بوسف کے نز دیک فقط جماع سے ہوسکتا ہے بیش ت جامع ہیر حصیری میں ہواور اگر ایلا ، معلق بشرط ہوتو ربانی رجوئ کرنا ہے جو سے ہوئے ہوئے کے لئے شرط بائی جانے کی حالت میں مرض وصحت جامع ہیر حصیری میں ہوئے ورائی ایک جانے کی حالت میں مرض وصحت کا اختبار نہ ہوگا اور اکر مرابض نے اپنی ہوئی سے کہا کہ میں تجھ سے بھی قربت نہ کروں گا اور اس کا اختبار نہ ہوگا اور اکر مرابض نے اپنی ہوئی سے کہا کہ میں تجھ سے بھی قربت نہ کروں گا اور اس ب

ل برحق ہو لیعنی شرعی ہے قید ہو۔

ع رجون اگرچین بین فعل حرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجيد نام ورو نگل د

<sup>(</sup>٢) كان تان كار با في رجوع كرنا بور

ر جوے ند کیا یہا ۔ تک کہ عورت با کند ہو کئی پھر بعد ہا شنہ ہوئے کے وہ اچھا ہو گیا پھر بیار ہو کراس سے نکاح کیا تو مام اعظم وامام محمد ّ ئے لا دیک اس کا رجوع فقط جماع ہے ہوگا پیرمحیط سرحسی میں ہے ایک مریض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھروہ دس روزتشہرار ہا پھرکہا کہوالتد میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا تو وہ دواییا ء سے ایل ء کنندہ ہوجائے گا اور دومدتوں کا تُنارِ کیا جائے گا کہا لیک مدت چبی فتم کے اور دوس<sub>بر</sub>ی مدت دوسری قتم کے دفت سے ثنار ہوگی اور گران وونوں مدتوں میں ہے کئ ئے ٹرزنے سے پہیے اس نے بقول رجوع کیا تو سیح ہے اور دونوں مدتیں مرتفع ہوجا میں گی جیسے جماع کر لینے میں ہوتا ہے بھراگر مرض برابرر ہایہاں تک کہ دونوں مدتیں یوری ہو کئیں تو بیر جوٹ کرٹا متا کد<sup>00</sup> ہوجائے گا اورا گر پہلی مدت گزرنے سے پہلے اچھا ہو ئی تو بید جوٹ کرنا باطل ہو گیا اور جماع کے ساتھ رجوٹ کرے اورا گراس نے زبانی رجوٹ نہ کیا تو دونوں مدتوں کے مزر نے پر دو طلاق واقع ہوں گی کہ ایک طلاق پہلی قتم ہے جا رمینے گز رنے پر اور دوسری طلاق دوسری قتم ہے جار مہینے گز رنے پر لیعنی پہلی ہے دس روز بعد ۔ اگر اس نے جماع کر بیا تو دونوں قیموں میں جانث ہوگا اپس دو کفار داس پر لا زم آئیں گے اورا گرمرض ہےا حیجان بہوا اور زبانی رجوئ ند کیا یہاں تک کہ بلاءاول ہے مدت میار ، ہ گزرگئی تو بیک طلاق بائند ہوجائے گی پھرا گر دوسری ایلاء کی مدت یوری ہونے میں جودس روز ہاتی ہیں اگران میں اچھا ہو گیا تو ایلا مثانی ہے رجوع کرنا بھماع ہوگا اً سرچہ وہ بھی جماع برق**الا**مرنہ ہو اورا گر دوسری ایدا ء ہے دس روز یاتی مدت میں احیمانہ ہوا پس اگر دس روز کے اندرز یانی رجوع کیا تو ایلاء دوم باطل ہوجائے گا اور ا اً ر رجو یا ند کیا تو دس روز گزر نے پر دوسری ایک طلاق ہے با ئند ہوجائے گی اور اگر ایلاءاول کی مدت میں زبانی رجوع کیا تو حق اول میں سیجے ہے حتی کہاول کی مدت گزرنے پرطلاق واقع نہ ہوگی پھرا گردوسری ایدا ء کے دس روز باقی مدت میں احیصا ہو گیا تو رجوع ز بہ نی جو سابق میں کیا ہے اس کا حکم جاتار باچنا نجے اب اس کار جوع کرنا جماع ہے ہوگا اور اگر اس نے جماع ہے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ وہ ہ ئند ہوگئی بھراس سے نکاح کیا در حالیکہ و دمریض ہے تو اس ایلا ء ٹانی کامولی رہے گا اور اً سرعورت مذکورہ ہے قربت کی تو دونوں تسموں میں جانث ہو جائے گا اوراس پر دو کفار ہالہ زم آئمیں گے بیشرح جامع کبیر تھیسری میں ہے۔

اگر تندرست مرد نے اپنی بیوی ہے ایلاء کیا اور جا رمہنے گزر کئے اور ایک طلاق بائنہ ہوگئی پھراس کے

بعداس ہے جماع کیاتو بیا بلاء باطل ہوجائے گا:

واضح رہے کہ مریض کے زبانی رجوع کرنے کا مقبار جب بی تک ہوتا ہے کہ کان قائم ہواور اگر بینونت (افع ہوئی تو کہ ہوا مقبار نہیں ہے چنا نچدا کر مریض نے اپنی عورت ہے ایلاء کیا اور چر رہینے گزر کے اور اس ہے رجوع نہ کیا یہاں تک کہ بیک طلاق اس ہے بائد ہوئی پھر بعد اس کے اس سے زبانی رجوع کیا تو ہے کار ہے ایلاء باطل نہ ہوگا حتی کہ اگر اس سے نکاح کیا اور جوئ کرنا ہوؤ وہ یہ ہی مریض ہے پھر چار مہینے گزر کے کہ اس سے رجوع نہ کیا تو بیک طلاق ویگر بائد ہوجائے گی اور بھاع ارجوع کرنا جوئ کرنا وہ وہ یہ مریض ہے پھر چار مہینے گزر کے کہ اس سے رجوع نہ کیا تو بیک طلاق ویگر بائد ہوجائے گی اور بھاع ارجوع کرنا جوہا کہ اور چیہ تا ہو گا کہ دوسری طلاق وی جو بیا بیا اور چار مہینے بلا جو ایک بیا تھ اور ایک طلاق بائد ہوئی پھر اس کے بعد اس سے جہ کا تی اور ایک طلاق بائد ہوئی ہو کہ ایک بعد اس سے جہ اور اگر مدت کے اندر مدت میں دونوں نے اختلاف کیا تو قول شو ہر کا قبول ہوگا میکن اگر عورت جانتی ہو کہ مرجوث ہیں ہے تو اس کو اس مرد کے ساتھ در ہے کی

ا جماع معنی جماع کے ذریعہ ہے رچوع کرنا۔

(۱) يعني خوب صحيح \_ (۲) با ئند مو تي \_

گنی اس نہوگی بلک گن ہ ہے اختلاف کیا ورشو ہر نے دول کیا کہ بیس نے چار مینے کے غدر س سے جماع کر رہا ہے قاس کی تصدیق نہ ہوگی ارا اس صورت میں کہ گورت اس کی تقد ہیں کہ بیس نے چار مینے کے غدر س سے جماع کر رہا ہے قاس کی تقدیق نہ ہوگی ارا اس صورت میں کہ گورت اس کی تقد ہیں کر سے یہ تا تارہ نہ یہ ہم ہم ہوراً مرعورت ہے ہو کہ کہ ترمیل ہے تھے تقریب کی قوالد میں تجھ سے قریب نہ کروں گا تو ایک مرتبہ قریب کرنے کے وقت سے ایلاء کرنے والا ہوجائے گا یہ محیط سرحت میں ہے اور اگر کہ کہ اگر کہ کہ اگر موجائے گا یہ محیط سرحت میں اس طرع کا اور کہ کہ اگر کہ کہ اس کہ باتو ایلا ، کندہ ہوجائے گا ور بھی اس کے طرح کا بیت کی تو طد ق یا گن واقع ہوگی اور اگر تین کی تو ایس کی خوال کی نہیں کے جالات کی میت کی تو تین طلاق کی اور اگر کہ کہ اور اگر میں کہ نہیں ہوا ور اگر کہ کہ یہ کہ کہ وادراً سرخوں کی نہیں کے جالات کہ یہو کی کی کہ نہیں ہوا ور اگر کہ کہ نہیں کے بالات کہ یہو کی کی کہ نہیں ہوا ور اگر کہ کی تو نہیں گئے ہوا ہوا گی گئیت کی تو تیا بلاء ہوا ور اگر کی موافق ہے۔

اک طرح آگر عورت ہے کہا کہ میں نے بچھ کواپنے اوپر حرام کیا یا اپنے اوپر شہریا کہا کہ بچھ پر حرام کروہ شدہ ہے یا حرم علی جھ پر یا مجھ پر نہ کہا یا کہ میں بچھ پر حرام کر نے کی صورتوں یا حرام کر وہ شدہ ہوں یا علی نے اپنے نفس کو تجھ پر حرام کر نے کی صورتوں میں افظ تجھ پر کہن شرط ہے چنا نچدا کر ایوں کہا کہ میں ہے اپنے نفس کو فرام کیا اور یہ تھم بینونت میں ہے بخد ف عورت نے نفس ہے حرام کر نے کہ س میں میں ہوئے کہ پر تعمیر میں کہ اور اس کی نہ ہوئی ہوں کہ اور اس کے نفس کے حرام کر نے کہ س میں بیت کہ بیتا کہ

ا فلاہر و کین ظاہر سے اور قاضی پرموافق ظہر کے تقم دینا شرعادا جب ہے تو وہ عدو نہیں کرسکتا۔

<sup>(</sup>۱) وروغ (۲) توطل ق ایلاء واقع بون (

ا یلا ۔کرنے وال ہوگا اورعورت کے ساتھ وحی کرنے ہے جانث ہوگا میہ فتح القدیرییں ہے ورا گر دوعورتوں ہے کہا کہتم مجھ پرحر م ہواور ایک کے واسطے ایک طلاق کی اور دوسری کے واسطے تین طلاق کی نبیت کی تو امام ابو پوسف نے فر مایا کہ دونوں پر تین تین طلاق واقع ہوں گی اوراہ ماعظمؓ کےنز دیک اس کی نبیت کےموافق ہوگا اورا ہامٹھر کےقول پر بھی ایسا ہی ہونا واجب ہے اورفنو کی ا ، م اعظمؓ واما محدؓ کے قول پر ہےاورا گراس نے کہا کہ میں نے ایک کے واسطےطلاق کی اور دوسری کے واسطےایل ء کی نبیت کی تھی تو ا ، م ابو یوسف ّ کے نز دیک دونوں پرطلاق و قع ہوگی اور طرفین کے نز دیک اس کی نیت کے موفق ہوگا ورا اً رس نے تین عورتو ں ہے کہا کہتم سب مجھ پرحرام ہواورایک کے واسطے طلاق کی اور دوسری کے واسطے تنم کی اور تیسری کے و سطے دروغ ک نیت کی تو سب طابقہ ہو جائیں گی اور ایبا ہی کتاب میں مذکور ہے ور لازم ہے کہ بیدین برقول امام یو یوسٹ ہواور بقیائ قول طرفین کے اس کی نیت کےموفق ہونا جائے بیفتاوی کبری میں ہےاور گراپی عورت ہے کہا کہتو مجھ پرحرام ہے چھرمکرراس کو کہا کہ تو مجھ پرحرام ہےاوراول قوں سے طلاق کی اور دوسرے ہے تھم کی نبیت کی تو با اتفاق اس کی نبیت کے موفق ہوگا ورا کر کہا کہ تو مجھ پرمثل من ٹافلاں کے ہے تو حرام مذہوگی سرچہ نبیت کی ہو بیمجیط سرتھی میں ہے ورا سرعورت نے اپنے شو ہر کو کہا کہ وہ مجھ پر حرام ہے یا کہا کہ میں جھے پرحرام ہوں تو بیٹتم ہوگی گر چہنیت ندگی ہوجیسے شوہر کی طرف سے کہنے میں ہوتا ہے چنا نچہا گراس کے بعد عورت نے بیے شو ہر کواپنے ساتھ وطی کرنے دی توقشم میں جانث ہوجائے گی اوراس پر کفار وا۔ ؤم آئے گا بیدؤ خیر و میں ہے۔

## <u>(کہول) ہاں:</u> خلع اور جواس کے عمم میں ہے اس کے بیان میں اس میں چندنصیں ہیں:

## فصل (وّل: شرا نط خلع اوراس کے بیان میں خلع کی تعریف وتفصیل:

مل نکاح کو بعوض بدل کے بیفظ خلع زائل کرنے کوخلع کہتے ہیں یہ فتح القدیرییں ہے اور گاہے بیفظ خرید وفر وخت صحیح ہوتا ہے اور گاہے بفظ زبان فاری سیجے ہوتا ہے بیظہیر یہ میں ہے اور خدع کی شرط و بی ہے جوطلاق کی ہے اور خدم کا حکم یہ ہے کہ طلاق بائن وا تع ہوگی ہیمیین میں ہےاورضع میں تین طلاق کی نیت سیج ہےاورا ً رعورت ہے کئی ہار نکات کیا اور کئی ہاراس کوضع وے دیا تو ہی رے بزو دیک تبین ہار کے بعد بدوں <sup>(1)</sup> دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کئے بیٹورت اس مرد کوحلاں ندر ہے گی بیشر ت جات صغیر ق ضی خان میں ہےاور عامد علاء کے نز دیکے ضلع جائز ہوئے کے واسطے سطان کا حاضر ہو ناشر طنبیں ہےاورانہیں کا قوب سیج ہے ہیے

مبارات میں باقی قرضوں سے براً ت حاصل نہیں ہوتی:

اً الرسوائة مهر کے کسی قدر مال سمیٰ معروف پر ضع کیا پس اگر عورت مدخولہ ہواوراس نے اپنامہر وصور کرلیے ہوتو وہ شوہر کو

<sup>۔</sup> صدودامتد تھالی چنی امتد تھالی نے جوصدودمقرر کئے کہا ن سے تب ور کرنا روائییں ہےا ن صدود کا پہیچ ننا کتا ہے۔ شرع سرمعدام سبر

ہ ں عوض خلع دے دے کی اور کوئی دونو ں میں ہے طلاق کے دوسری کا چیجیا نہ کرے گا اور اگر اسٹ مہر وصول نہ پویا ہونو عورت ہدل تختع مرد کودے دی گی ورشو ہر ہے چھومبر کے واشطے مطالبدن کرے گی بیا ماعظیم کا قوب ہے اورا کرعورت غیر مدخولہ ہواوراس نے مہر وصول بیریا ہوتو شو ہراس سے بدل اُتختع نے ہے گا اور طد ق قبل دخول واقع ہوئے کی وجہ سے نصف مہر مقبوضہ والیس نہ لے گا بیامام اعظم کا قول ہےاورا گرمہرمقبوضہ نہ بوتو شو ہراس ہے بدل اخلع ہے ۔ گا اور و دشو ہر سے نصف مہر نہیں ہے علی ہے یہ مام اعظم کا تول ہے اورا گرعورت ہے سی قدر ماں معلوم پر سوائے مہر کے مبارات کی تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک اس کا حکم و یہ بی ہے جبیہا مام اعظمٰ کے نز دیکے خلع میں مذکور ہوا ہے رہمجیط میں ہےاورا گرعورت کواس کے مہر پرخدع دیا ہیںا گرعورت مدخولہ ہو ورمبراس کا مقبوضہ ہوتو شو ہراس ہےاس کا مہر و ہاں لے گا اوراً سرمقبوضہ نہ ہوتو شو ہے ہی مرمبر ساقط ہوجائے گا ور دونو پ میں ے کوئی دو سر ہے کا کسی چیز کے واسطے دامن گیرنہیں ہوسکتا ہے اورا گر مدخولہ شہو پاک اگر اس نے مہریر قبصنہ کرلیا مثل بزارور ہم ہیں تو تحب ناشو ہرا س ہے بزار درہم واپس لے گا اوراً براس نے مہروصول نہ کیا ہوتواسخیا ناشو ہراس ہے جھوا پس نہ لے گا اورشو ہر کے ذ مہ ہے مہری قط ہوجائے گا اور گرعورت ہے دسویل حصہ مہر پرخندم کیا اور مہر ہزار در ہم ہے بیس گرعورت مدخولہ ہواور مہر مقبوضہ ہو تو شو ہراس ہے سودرہم وا پس لے گا اور باتی عورت کے قبضہ میں مسلمر ہے گا اور بیا تفاقی سب کی ملاء کا قول ہے اور گرمبر مقبوضہ نہ ہوتو شو ہر کے ذمہ سے کل مہر ساقط ہوجائے گا اور ابیامام اعظمیّم کا قول ہے اور اً مرعورت مدخوںہ نہ ہوپس اً سرمبرمقبوضہ ہوتو شو ہر اس ہے نسف مبر کا دسوال حصہ واپس لے گا لیعنی بچاس درہم اس واسطے کہ طلاق کے وقت اس کا مہر نصف مبرمسمی ہوگا پس نصف مبر کا د سواں حصہ وا پیل نے گا اور باقی مبرعورت کومسلم رہے گا اور سرمبرمقبوضہ نہ بیوتو شو ہر پورے مبرے امام اعظمیم کے مز دیک بری بوگا ینظهبیر بیدمیں ہےاور بیسب اس وقت ہے کہ عورت کوتما میں بعض مہر پرختع دیا ہواورا گرعورت سے تمام مہریا بعض مہر پرمبارات کی تو ا مام عظم وا مام ابو یوسف کے نز دیک اس کا تنکم و بی ہے جوا مام اعظم کے نز دیک ضع کی صورت میں مذکور ہوا ہے بیرمجیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کواس قر ار برخلع و یا کہ جواس نے شو ہر سے وصول کیا ہے سب واپس دے:

مبارات ہا ہم ایک دوسرے سے ہرارت کرلینا۔ ع یعنی واجب ہے کہ واپس وے و کذاتی الثانی۔

<sup>(</sup>۱) گینی برسه ناماء ـ

وا پئ دے ور کرمتی چیزوں میں ہے ہے تو مثل و پئ دیے پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا کیب مرد نے ایک عورت سے مہرسمی پر نکات کیا بھر س کوطن ق ہائن دے دی پھر اس سے و ہارہ دوسرے مہر پر نگاح کیا پھرعورت نے س سےاپنے مہر پرضع ہےلیا تو شو ہر دوسرےمہر ہے بری ہوگانہ ول سے میسرائے ابو ہانی میں ہےعورت کوقبل دخوں کے ضلع دے دیا حال نکمہ نکاح کے وقت س کا مہر سمی نہیں کیا تھا تو ہروں بیان کے شوہر کے ذمہ سے متعہ سرقط ہو جائے گا بیا وجیز کردری میں ہے۔ایک مرد نے دپنی بیوی کو پچھ ہاں پر ضلع دیا پھرعورت نے بدل خلع میں بڑھا دیا قرزیا دتی باطل ہے رہے تھیں و مزید میں ہے۔اپنی عورت کواس قرار پرخلع دیا کہ عورت اس کے ساتھ کسی عورت کو ہیاہ " دے تو عورت پر فقط میہ بات و جب ہوگی کہ چومبر شو ہر نے اس کو دیا ہے بیس و بمی وا پیل کر د ہے رہے وی قدسی میں ہے اور اگر بیوی کو س کے مہر پر اور اپنے پسر کو دو س پر ٹیک دود ھا پائے پرخلع ویا تو جائز ہےاور گورت مذکور جس نے ساخلع قبوں کر سا ہے دود ھاپلانے پرمجبور کی جائے گی پس آسراس نے ا یہ ندکیا یا بچہ دو ہرک ہے پہلے مرگیا تو عورت ندکورہ پراس رضاعت کی قیمت واجب ہوگی پیرمجیط سرحسی میں ہے یک عورت نے اپنے شوہر سے اپنے مہریر ور پنے نفقہ عدت پر ور س امریر کہ س شوہر سے جواس کا بچدہے س کوتین سال یا دس س ساک اپنے یا ک بیا سے نفقہ دیے کرانپے پاس رکھے گی خلع سیا فاخلع سے جوگااورعورت مذکورہ ایسا کرنے پرمجبوری جائے گی اگر چہ بیا مرمجبول ہے پھر ٹر عورت مذکوری بچے کوشو ہر کے پاس چھوڑ کر بھا گئے تو شو ہر کواختیار ہوگا کہ عورت مذکور 8 سے نفقہ کی قیمت لے ہے اور عورت کو ختیار ہوگا کہ شوہر ہے بچے کیڑے کامط بہ کرے تیکن ٹرضع میں بچیا کو نفقہ کے ساتھ کپٹر دینا بھی شرط کیا ہوتو کپڑے کامط بہلیں کر علتی ہے اگر چہاب س مذکور مجہول ہے اور بچہ خواہ دود ھے بیتا ہو یا دود ھے چھوٹ گیا ہو کہھ فرق نہیں ہے بیض صہ میں ہے اور گر کی قدر ورسموں پر خلع کیا پھرعورت مذکورہ کو بدل انخلع کے عوض طفل شیرخوارہ کے دودھ پلائے پراجیر کیا لیعنی ٹوکررکھ تو چائز ہے اورا گرعورت کو وود ھاچھوٹے ہوئے بچیکواٹل بدل انخلع پرنفقہ و کپڑا ہے پیس دے کراپنے پیس رکھنے پراجارہ لیا تو نہیں جائز ہے ہیں تا ا یک غورت نے اپنے شو ہر سے صلع لیاال قرار پر کہال کا جومبر شو ہریر آتا ہے وہ اس کا اور جواس کا بچہ

اس عورت کے پیٹ میں ہے جب اس کو جنے تو دو برس تک دودھ بلائے گی:

گے۔ تقاب پوئئے ہندہ ہتات میں مروم فیل وغیر وکی ر مزہیں ہے ہذااس تقم شامل ہے براہ غظائز وٹ کا بال خلنے بل اگر بدر سے مہروا پی ویا واجب سوگا پی تقیم مذکور میں کو فی خلس نہیں ہے۔

ہور مرا یہ یہ سے بیٹ بیل بچرنہ تھا تو رضاعت کی قیمت شو ہر کودے گی اور اگر بچرا کیک سال کے بعد مرائی تو ایک سال کی قیمت رضاعت دے دی گئی اور اگر عورت نے دی ہری تک مدت ہیا ن کی ہوتو شو ہر دو ہر ہی تک کی اجرت رضاعت اور ہاتی سٹھ ہر کی کا خقد لے سے گالیکن اگر عورت نے خلع کے وقت کہ ہو اور آئر بچرمر گیا یا عورت () مرگئی تو عورت پر بچھ نہ ہوگا تو عورت کی شرط کے موافق رکھ جائے گا سیاما ما ایو یوسٹ نے فر مایا ہے بیافتی اقد ریاس ہے عورت کواس قر ار دار پر ضع و یا کہ میر نے فرزند کودی ہرس تک نفقہ دے اور بیا عورت تنگدست ہے ہی اس نے بچہ کا اقد ریاس کے بیاب سے بورت تنگدست ہے ہی اس نے بچہ کا اور بیاجورت تنگدست ہے ہی اس نے بچہ کا در اور بیاجورت تنگدست ہے ہی اس نے بچہ کا در اور بیاجورت برشرط کرلیا تھا وہ عورت پر قرضہ نفقہ اسرو بی بھی ہے۔

ا رعورت سے کہا کہ تواہے تفس کو خلع دے دے ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کوطلاق دی:

اگر عورت ہے کہ کہ تو ہے غس کو خلع وے پس عورت نے کہا کہ بیل نے اپنے نفس کو تجھ سے خلع دیا اور شوہر نے اجازت دی تو بغیر ماں جائز ہا اور اما مم ابو بوسف نے فر مایا کہ اگر کسی نے بیوی ہے کہا کہ تو اپنے سے کو ضع و ہے وہ نو واقع نہ ہوگا بی خلع الد بعوض مال لیکن اگر شوہر نے بغیر ماں کی نبیت کی ہوتو بغیر مال ہوگا اور اگر کسی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کو خلع و ہے دیتو وہ بغیر مال ضع خبیں و سے سکتا ہے بیہ وجیز کروری میں ہے اور اگر عورت سے کہا کہ تو اپنے نفس کو خلع و ہے وہ ہی عورت نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق وی تو عورت پر مال ما زم ہوگا لیکن اگر شوہر نے بغیر مال کی نبیت کی ہوتو ایس سے موالے کے میں ہوا ہے کہا کہ میں ہوا ہے کہا کہ وہ ہوتو ایس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ شوہر کے کہا کہ تو ما جو اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ شوہر کی کلام جو اب ہوگا اور خلاق بغیر مال واقع ہو کہا گر اور عورت ہوگا اور خلاق بغیر مال واقع ہو دیا جو اس کا قوں قبول ہوگا اور طلاق بغیر مال واقع ہو

ا تعنی ایسای اختلاف ہے۔ ا

<sup>(</sup>٢) يعني أمر يغير مال ضع ديا تو بعوض مال بهو گاور نه باطل \_

و هذوی عالمگیری جد 🛈 کیا 🕅 📆 💮 💮 کتاب الطلاق

ا يك عورت نے اپنے شو ہر سے كہا كه ميں نے اپني طلاق فروخت كى يا ہبدكى يا تيرى مِلك ميں كردى:

اگراپی ہیوی نے کہا کہ میں نے تین طلاق تیرے ہاتھ مہر ونفقہ عدت کے عوض فروخت کیں پی عورت نے جو بویا کہ بعث میں نے نیچی اور حتی ہے کہ یعضے خریدی ہواور بیانہ کہ میں نے خریدی تو فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ میں نے خریدی ہوا وقع نہ ہوگی ور ای پہن تو ہر نے کہا کہ میں نے خریدی ہوا وقع نہ ہوگی ہوں تو چی جا پی شوہ ہر نے کہا کہ میں نے خریدا ہوا تھے جہ کہ اس پر طدی واقع نہ ہوگی گیکن احوط یہ ہے کہ اگر اس سے پہنے دوطدی قرائی ہوں تو تجدید کا ترک سے اور اگر مورت نے کہا کہ میں نے تیم ہوں تو تجدید کا ترک سے مہر ونفقہ عدت کے فروخت کہ جم مورت نے دور کا تیم ہوں تو تجدید کا ترک میں کہا کہ میں نے اپنی اور طلاق کی نیت کی تو خودت کی جس نے اپنی میں ہے۔ ایک مورت نے اپنی شوہ ہر نے کہا کہ میں نے اپنی طلاق ہو ہو ہے کہا کہ میں نے اپنی میں ہوں تو تیم ہوں تیم ہوں تیم ہوں تیم ہوں تیم ہوں تو تیم ہوں تو تیم ہوں تیم ہون تیم ہون تیم ہون تیم ہون تیم ہوں تیم ہوں تیم ہون تیم ہوتا ہوں تا تیم ہون تیم ہون تیم ہون اپنی ہون تیم ہوتا کی کہا کہ میں تیم ہون تیم ہون اپنی کہ میں اس سے جماع نہ کی ہوتو طالقہ ہو ج نے گی بیاتوں کی تو مشائخ نے فر مایا کہا گر میں ہون تیم ہون اپنی ہون میں ہون اپنی ہون تیم ہون اپنی ہون تیم ہون کی ہون تیم ہون اپنی ہون تیم ہون اپنی ہون ہوں کے گی تیم ہون کی ہون تیم ہون اپنی ہون کیم ہون تیم ہون کہ ہونہ ہونے گی تیم ہون کی ہون کیم ہون تیم ہون کی ہونے گر تیم ہونے گی گور یوں کہا کہ میں کہ ہون کیم ہون تیم ہونے ہون تیم ہونے گی تیم ہون کی ہون کی کہ ہون کی ہون کی ہون کیم ہون تیم ہون کی ہونے گی ہونے گی تیم ہونے گی گور یوں کہا کہ ہون کیم ہون کیم ہونے گی گور یوں کہا کہ ہون کیم ہونے کی ہونے گی ہونے

اس میں تال ہے اور ضرور ہوں کہنا جا ہے کہ مجھ سے فاقہم۔ ع

میں نے خریدی اور بعض نے فرمایا کدا یک طلاقی رجعی واقع ہوگی مگر اوں اصح ہے اور اگر شوہر نے کہ کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ فروخت کی پسعورت نے کہا کہ میں نے فریدی تو مفت ایک طلاقی رجعی واقع ہوگی اس واسطے کہ بیصری طلاق ہے بیم پیط مزمسی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے فریدا تو حلاق ہوئن واقع ہوگی میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے فریدا تو حلاق ہوئن واقع ہوگی میدفتا وکی قاضی خان میں ہے۔

مرد نے کہا کہ میں نے تھے ہے مبارات کی مبارات کی مبارات کی اور پچھ مال بیان نہ کیا:

ا یک مرو نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوض تین ہزار درہم کے فروخت کی اس کواس نے تین یار کہاا ورعورت نے ہر کلام کے بعد کہا کہ میں نے خریدی پھرشو ہرنے دعوی کیا کہ میں نے دوم وسوم کلام سے تکریر کی اوراول کے اخبار کی نبیت کا تھی تو قضاءً اس کے قول کی تقید بیت نہ ہوگ ہیں تین طلاق واقع ہوں گی تگرعورت پر تین ہزار درہم یا زم ہوں گے میہ ن وی قاضی خان وخلاصہ وجیز کروری میں ہے اور اس کو فقیہ نے اختیا رکیا ہے بیعنا ہید میں ہے اور اگرعورت ہے کہا کہ میں نے تخصے ضع کر دیا اور حد ق کی نیت کی توبیدا یک حد ق واقع ہوگی اورا گرعورت ہے کہا کہ میں نے تختیج تیرے س مال مہریر جو مجھے یہ آتا ہے خدم دے دیا اور اس کو تنین بار کہا ہیں عورت نے کہا کہ میں نے قبول جمیا یہ کہا کہ راضی ہوئی تو تنین طورق سے مطلقہ ہوجائے کی اس واسطے کہ اس کے قبول ہی ہے واقع ہوئی ہیں اور گرمرو نے کہا کہ میں نے جھے ہے مہار ت کی میں نے تجھ سے مہارات کی میں نے تجھ ہے میارات کی اور آچھ مال بیان نہ کیا کہا تورت نے کہا کہ میں رصنی ہوئی یا میں نے اجازت دی تو مفت تین طلاق واقع ہوں گی اور اً لرعورت نے کہا کہ میں نے بچھ ہےا ہے نفس کو بعوض بزار درہم کے ضلع کیا میں نے تبچھ سے اپنے نفس کو بعوض بزار درہم کے خلع کیا میں نے بچھ سے اسینے نفس کو بعوض ہز رورہم کے ضع کیا لیس شو ہرنے کہا کہ میں نے اجازت دی یا میں راضی ہوا تو تنین بڑار درہم کے عوض تین طلاق واقع ہوں گی بیرخلاصہ میں ہے۔ <sup>گ</sup>رشو ہرنے کہا کہ بیں نے تیرے ہاتھ تیراا مربعوض بڑار درہم کے فرو خت کیا ہیں عورت نے مجلس میں کہا کہ میں نے اپنے غس کوا ختیا رکیا تو ہزار درہم کے عوض طلاق واقع ہوگی ایک مرد نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک تطبیقہ بعوض اس کے تمام مہر کے اور تمام اس چیز کے جو گھر میں عورت کی ملک ہے سوائے اس کے تن پر کے کیڑے کے فروخت کی پس عورت نے کہا کہ میں نے خریدی حالہ تکہ عورت کے تن پر بہت ہے کپڑے اور زیور ہیں قو طلاق ہائن س ال يرواقع ہوگی جو گھر ميں اس كا معدم ہر ہے اور تمام وہ سب جواس كے تن ير ہے كيڑے وزيور ہے عورت ہى كى ملك ہوگا مرو نے اپنی بیوی کے ہاتھ ایک طلاق بعوض اس مہر کے جواس کا شوہر پر آتا ہے فروخت ک حالہ نکد شوہر جانتا ہے کہ عورت کا مجھ پر کچھ نہیں آتا ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

کہا:اشتری نفسی منك بہا اعطیت لیمی خریدتی ہوں یا خریدوں گی اینے نفس کو تھر سے بعوض اس

مال کے جوتونے مجھےعطا کیاہے:

ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اشتریت مفسی منٹ بھا اعطیت یمنی میں نے اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس چیز کے جو تو نے عط کی ہے خرید ایا کہا اشتری نفسی منٹ بھا اعطیت یعنی خرید تی ہوں یا خریدوں گی اپنے نفس کو تجھ سے بعوض اس

مترجم مَبن ہے کے نسخہ میں یوں بی مذکور ہے اور شامید بیاکا تب ف منطی ہے اور سے یا کہ میں نے فروخت کیا فاقہم ر

ایک مرد نے اپنی بیوی کوخلع دیا پس اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے کتنی طلاق کی نبیت کی تھی اس نے

کہا کہ جتنی ہم نے جا ہی بیں اگر شوہر نے پھھ نیت نہ کی تو بیک طلاق طالقہ ہوگ

ا ا جیسے ابتدا میں تھ تو بھی اب بھی رہا ہیں طلاق میں مرد شود وقتار ہے ۔ جیسے ابتدا میں تھ تو بھی اب بھی رہا ہیں طلاق میں مرد شود وقتار ہے ۔

## جس چیز کابدل خلع ہونا جائز ہے اور جس کا جائز ہیں اُس کے بیان میں

جس چیز کا مہر ہونا جائز ہےاس کا بدر خلع ہونا بھی جائز ہے یہ ہدا یہ میں ہے اورا گر باہم رضا مندی ہے خلع شر ب یاسور ی مردار یا خون پر واقع ہوا اورشو ہرنے اس کوعورت ہے قبول کیا تو فرقت ثابت ہوجائے گی اورعورت پر کچھ مال واجب نہ ہوگا اور نہ و واپنے مہر میں سے پچھے واپس کر ہے گی رہے ہوں قدی میں ہے اور اگر بیوی کواپنے ذاتی غدم پرخلع دے دیا بیا اپنے ذاتی غا، مرپر اس کوطلاً ق وے دی تو عورت کے ذمہ پچھ لازم نہ ہو گالیکن وقوع طد ق کے واسطے قبول ضروری ہے پھر ہر جس صورت میں مال یا زمنبیں ہوتا ہےاورخعع بیفظ خلع یا ہیج واقع ہو تو ایک طدق بائنہوا قع ہوگی اورجس صورت میں خلع بفظ طلاق واقع ہواتو مدخوسہ ہونے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی چنانچے اگر شراب پریاعورت کے شوہر کوسوائے مہرے ووسرے قرضہ ہے جوعورت کا شوہر پر آتا ہے بری کر دینے پر یا شوہر کو کفالت نفس جواس نے اس عورت کے واسطے قبول کی تھی اس ہے بری کر دینے پر یا جو قر ضه عورت کا شو ہریر آتا ہے اس میں تاخیر ومہلت دے دینے برعورت کوطلاق دی تو بری کرنا سیح ہے اورمہلت دین اگر تاوفت معلوم ہوتو سیجے ہے اور بیطلاق رجعی واقع ہوگی بیعتا ہید میں ہے اورا گرضع میں ایسی چیز بیان کی جس میں اختال ہے کہ مال ہو یا نہو مثلا جو چیز اس کے گھر میں ہے یا جواس کے ہاتھ میں ہے اس پر خلع سیا تو دیکھ جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں یا گھر میں اس دن کوئی چیز ہوتو وہ شوہر کی ہوگی اور اگر نہ ہوگی تو شوہر کو کچھ نہ ہے گا ای طرح اً سرعورت نے جواس کی بکریوں کے پیٹ میں ہے یہ اس کی ہاندی کے پیٹ میں ہےاس پرضع لیا اور بچیکا نامصر یکی نہ لیا تو بھی یہی تھم ہےاورا گرعورت نے خلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال تو ہے گروہ فی ابیل موجود نہیں ہےاور ثانی الحال میں مل سکے گی مشاخلع میا اس پر کہ جواس کے درخت خر ما پرسال کے کچل ہے تمیں یو جوو وامسال کم ئے تو اس پروا جب ہوگا کہ جومہراس نے وصوں پایا ہےواپس کر دیے خوا ہیہ چیزیا کی جائے یا نہیں۔

ا گرخکع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقدار معلوم ہوسکتی ہے:

ا گرعورت نے خلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کے وجود کے و سطے زمانہ در کا رنبیں ہے لیکن اس کی مقدار مجبوں ہے کہ اس کی مقدار پر وقو ف نہیں ہوسکتا ہے مثلاً خلع لیا اس متاع پر جواس کے گھر میں یا اس کے ہاتھ میں موجود ہے یا خلع لیا ان تھوں پر جواس کے درختوں خر مامیں موجود ہیں ہا خلع لیا ان بچوں پر جواس کی بکریوں کے بہیٹ میں ہیں یا اس دووھ پر جو س کی عجریوں کے تقنون میں ہے پس اگروہ چیز جواس نے بیان کی ہے وہاں موجود ہوتو شو ہر کوو ہی ملے گی اورا گروہاں کچھ نہ ہوتو عورت یر مبرمقبوضہ واپس کر دینا ما زم ہو گا اور اگر خلع میں ایسی چیز بیان کی جو مال ہے اور اس کی مقد ارمعنوم ہو علتی ہے مثلا یوں کہا کہ عہی ما فی یدی من الدداهم اوالدنالیر اوالغلوس جومیرے باتھ یل درہمول یو دینا روب یو فنوس سے بیر تواد نے مقد رجس پر درا ہم کا اطلاق ہوتا ہے تین میں پس اس کی مقد ارمعلوم ہوئی پس گرعورت کے ہے تھ میں تین یو زید وہ ہوں تو شو ہر کو پیلیس گے اور ا ً برعورت کے باتھ میں اس میں سے پچھے نہ ہوتو ورہم یا ویزار کی صورت میں وزن کے حساب سے تین ورہم یا ویٹ رملیل گے اور فعول ک صورت میں گنتی کے تین چیپے ملیں گے اور اگر اس کے ہاتھ میں دو درہم ہول تو عورت کو تقم دیا جائے گا کہ تین درہم یورے کر

، ہے قال امتر مجم میہ س وفت ہے کہ س نے مر کی زبان میں اراہم وغیر ولفظ جن کا طلاق کیا اورا گر فاری ٹیا اردو میں کیا تو اقل جن دو ہے۔ پئی سور غد کورہ دو رہے جاری ہوں گی فافہم وارمندا ملم۔

اً رغورت کوایک غاام معین برخلع دیا جس کی قیمت ہزار درہم ہے بدیں شرط کہ شوہراسکو ہزار درہم واپس دے:

ا اُر ورت نے عقد ظلع میں ایکی چیز بیان کی جو مال ہے اور اشار ہ ایکی چیز کی طرف کیا جو مال ہمیں ہے مثلا اس نے ان مفد مرکہ برضع بر ایجن اشارہ کیا مگر اس میں شراب نکی پس اگر شو ہر و معلوم تھا کہ اس میں شراب ہے تو اس تو پی کھند سے گا ور آگر بیا معلوم نہ تی تو چو پھر مہراس نے عورت کو دیا ہے واپس ہے گا اور بیامام اعظم کا قول ہے بیر محیط میں ہے اور اگر عورت کو ایک غلام معین پر خلع و یا پھر ظام ہوا کہ وہ ''زاو ہے یا مرکب ہے تو شوہر نے جو پھراس کو دیا ہے واپس کر دے گی اور گروہ ہام استحقاق میں ایا گئی تو عورت ہے اس کی قیمت لے لے گا اور صاحبین کے نزو کیہ بقدر نقصان واپس لے گا اور اگر عورت کو ایک غلام معین پر ضلع و یا جس کی نزد کیک اس کی قیمت واپس لے گا اور صاحبین کے نزو کیہ بقدر نقصان واپس لے گا اور اگر عورت کو ایک غلام معین پر ضلع و یا جس کی قیمت ہزار درہم ہے بدیس شرط کہ مشوہر اس کو ہزار درجم واپس و ہے ہی غلام استحقاق میں لے پا تو شو ہر عورت سے ہز ردرہم واپس لے گا اور غلام کی فصف قیمت لے گا اس واسطے کہ فسف نا، م بعوض ہزار کے نتی ہے پس جب وہ سے تقاتی میں ہی کیورت نے شمن واپس لے گا اور وہ ہزار دورہم میں اور ضف غلام بدل اخلع ہے بشرطیکہ شوہر اس کی قیمت لے لے گا بیمنا ہید میں ہا کہ عورت نے اس شمن واپس کر دے تو صحح ہا ور شوہر کے نتی جس اس کو بیس درجم واپس کر دے تو صحح ہا ور شوہر کے ذرکہ میں درجم واپس کر دے تو صحح ہا ور شوہر کے ذرکہ میں درجم کا لزم ہوں گئے میدوجم کے اور شوہر کے درکہ میں درجم کا لزم ہوں گئے میدوجم کے اور شوہر کے۔

ل - فاری - مثلاً کہا کہا تی وروست من است از زرباجو پاتھ میرے ہاتھ میں ہے روپوں ہے۔

<sup>(</sup>١) ينتي درسي في درجه كا\_

<sup>(</sup>۲) اگرچۇرت ئىقول ئىدىو\_

اس و سطے کہ عرف میں ضع کے ذکر میں ہال ٹویا مذکور ہوتا ہے ہیں ضم میں معتبر ہوگا بیدوجیز کر دری میں ہے اور یہی خلاصہ میں ہے۔ گر عورت سے کہا کہ میں نے تخصے اس قدر پرضع دے دیا یعنی مال معلوم ذکر کیا تو جب تک عورت قبول نہ کرے تب تک طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر عورت کے قبول کے بعد مرد نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نمیت نہیں کی تھی تو قضاء اس سے قول کی تصدیق نہ ہو گل یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے حکم شو ہر برخلع لیا اور شو ہرنے بعد کو بیٹکم کیا کہ میں نے جودیا ہے اس قدروا ہی کر دے:

ئىرى فصل:

## طلاق بر مال کے بیان میں

اگر شوہر نے عورت کو کسی قدر مال پرطد ق دی اور اس نے قبول کی تو ھلاق واقع ہوگی اور مال عورت کے ذمہ لازم ہوگا اور طلاق دی اورعورت کے مرد پر تین ہزار درہم مہر کے بین تو س بیل ہے ایک شخص نے اپنی عورت کو قبل دخول واقع ہونے کے ساقط ہوجا نمیں گے اور باتی رے ڈیڑھ ہزرد رہم مہر کے بین تو س بیل ہے اور باتی رے ڈیڑھ ہزرد رہم کہ اس بیل بیک ہزار کا باہم مقاصہ ہوجائے گا پھر عورت اپنے شوہر سے شخ بھی کے ہزد یک پونے سو ورہم نہیں لے تحق ہے اور باتی مش کے کن دویک پونے کا پھر عورت اپنے شوہر سے شخ بھی کے ہزد یک پونے سو ورہم نہیں لے تحق ہے اور باتی مش کے کن دویک بونے گا میں حصہ برابر کے اور اور باتی مش کے کن دویک لے نوٹوئ ہے بیو جیز کر دری بیل ہم موات کے مہر کے تین حصہ برابر کے اور ایک تبانی مہر پر اس کو طلاق دی اور پھر دو سری و تیسری طلاق بھی ای طرح دی تو تین طلاق واقع ہوں گی اور تہائی مہر ساقط ہوگا ور سوہر سے سو ہر اس کے دو تبائی مہر کا ضامی ہوگا بیفتا وی کبری میں ہوگا اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طلاق دی تو عورت پر ہز رکی تہائی و جب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طد ق ہزار در جم پر دے بیس سے نے ایک طلاق دی تو عورت پر ہز رکی تہائی و جب ہوگی اور اگر عورت نے کہا کہ جھے تین طد ق ہزار در جم پر دے بیس سے نے ایک طلاق دی تو امام اعظم کے نزد یک عورت پر پچھالے زم ند آھے گا اور شوہر کور جوع کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر

شو ہر نے کہا کہ تو اپنے نفس کو تین طلاق بعوض ہزار در ہم کے یا ہزار در ہم پر دے دے پی عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دی تو ہو ہے۔ پی عوض ہزار در ہم کے دے حال نکہ شوہر سے کہا کہ تو مجھے تین طد ق بعوض ہزار در ہم کے دے حال نکہ شوہر س کو دوطلاق دے چکا ہے لیس اس نے ایک طلاق دے دی تو ہزار در ہم عورت پر دا جب ہوں گی پیٹھیر سے ہی ہے ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو حالت داحد دو داحد دو حدہ ہے تو بالا تفاق تین طلاق واقع ہوں گی ہونے کہا ہے کہا تا دورہم کے اور دوطلاق میں مفت ہر عوض پر تا کہا تو حالت دو داحد دو داحد دو حدہ ہے تو بالا تفاق تین طلاق دو تھی ہوں گی ہونے کی سے بوض ہزار در ہم کے اور دوطلاقی مفت ہر عوض پر قادی قادی تا دیں ہے۔

اگرایے شوہر سے کہا کہ تو مجھے ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے دے دے یا ہزار درہم پر دے دے:

شو ہر نے کہا کہ تو طالقہ چہارطلاق بعوض ہزار درہم کے ہے ہی عورت نے قبول کیا تو عورت بسہ طلاق بعوض ہزار درہم ے مطبقہ بوجائے گی اورا گرعورت نے تنین طرد ق بعوض بزار درہم کے قبول کیس تو کوئی واقع نہ ہوگی اور "رعورت نے کہا کہ تو مجھے جے رطعا ق بعوض ہزار درہم کے دیے دے ہے اس کو تین طلاق دیں تو پیابعوض ہزار درہم کے ہوں گی اورا گرا یک طلاق دی تو بعوض تہائی ہزار کے ہوگی ہے فتح القدير ميں ہے اور اگر اپنے شوہر ہے كہا كہ تو مجھے ايك طلاق بعوض ہز رورہم كے وے دے يا ہز ر درہم پر دے وے پین مر دینے کہا کہ تو طالقہ تعث ہے اور ہزار کا ذکر ند کیا تو امام اعظم کے نز دیک مفت مطلقہ ہوجائے گی اور صاحبین ئے نز دیک مطلقہ ثلث ہوجائے گی اور اس پر ہزار در ہم واجب ہوں گے جو ہمقابلہ ایک طلاق کے ہوں گے اورا گرعورت نے کہا کہ مجھے ایک طلاق بعوض بزار درہم کے یا بزار درہم پر دے دے اس مرد نے کہا کہ تو طالقہ مکٹ بعوض بزر درہم تو مام اعظم کے نز دیک جب تک عورت اس کوقبول ندکر ہے کوئی واقع نہ ہوگی اور جب کہ عورت نے سب کوقبول کرلیا تو تمین طاق بعوض بزار در ہم کے واقع ہوں گی اورصاحبین کے نز دیک اگر عورت نے قبوں نہ کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور ہوتی ووطلاق واقع نہ ہوں گی اوراً سر اس نے قبو رکیا تو مطلقہ ثمث ہوگی جس میں ہے ایک بعوض ہزار کے ہوگی اور دوطلاق مفت واقع ہوں گی بیکا فی میں ہےاور پوائسن نے امام ابو یوسف سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے تول کی طرف رجوع کیا اور ابن ساعد نے امام محمدٌ ہے روایت کی ہے کدانہوں نے بھی اس مستعدمیں امام اعظم کے تول ک طرف رجوع کیا ایسا ہے جامع میں مذکور ہے بدغابیۃ السرو جی میں ہےاور ا ً رعورت ہے کہا کہ تو جاغذ ہزار درہم پر ہے پس عورت نے قبول کیا تو جائے گی اوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گے اور پیر مثنل اس قول کے ہے کہ تو طالقہ بعوض بزار درہم کے ہے اور ان دونو ںصورتوں میںعورت کا قبول کرنا ضرور ہے بیرم ایہ میں ہے۔ ا اً برعورت ہے کہا کہ تو جا مقد ہے اور ہجھ پر ہزار درہم ہیں اپن عورت نے قبول کیا یا عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے ورتیرے واسطے ہزار درہم میں پس مرد نے اس کوطلاق دی تو امام اعظم کے نز ویک عورت بلامال مطلقہ ہوجائے گی اور صاحبین کے نز ویک بعوض مال مطلقہ ہوگی رہمچیط سرھنی میں ہے۔

فتاوى عالمگيرى جد (٢٥ ) تاب الطلاق

گا یہ میط سرختی میں ہے اورا گر عورت نے کہ کہ تو مجھے بعوض ہزار درہم کے طلاق وے دے ہی شوہر نے کہ کہ تو طالقہ ہے اور تھے ہر ہزار درہم ہیں تو ہز رورہم کے عوض طلاق واقع ہوگی اورا گرمر د نے کہا کہ تو طالقہ ثلث بعوض ہزار درہم کے جہاس عورت نے کہا کہ میں کے میس نے قبوں کی ایرا گر مورت نے کہا کہ میں نے بعوض دو ہزار درہم کے قبول کی تو طلاق واقع ہوگی اور (۱) ہزار درہم عورت کے ذمہ ما زم ندہول گے اورا گرم د نے کہا کہ اگر تو نے بعوض دو ہزار درہم و بیج تو تو طابقہ ہے ہی عورت نے اس کو دو ہزار درہم و کے قبول کی تو طابقہ ہے ہی عورت نے کہا کہ اگر تو کے جھے ہزار درہم و بیج تو تو طابقہ ہے ہی عورت نے کہا کہ تو طابقہ ہزار درہم کے قبول کی تو طابقہ ہے ہی تو ہو ہے تو طابقہ ہو ہو ہے گی اور سی طرح آگر عورت نے کہا کہ تو طابقہ ہزار درہم ہو ہے تو تو طابقہ ہو گا جو بعد درہم ہر ہے آگر میں نے تھے سے نکاح کیا اور عورت نے قبول کی اور عورت نے قبول کی اور عورت میں ہوگا جو بعد درہم ہر ہے آگر میں نے جو بیٹیم الفائق میں ہے۔

ایک مرد کی دو بیویال ہیں دونول نے اس سے درخواست کی کہ دونول کو ہزار درہم پریا اینکے وض طلاق دیدے:

ا اً رعورت نے کہا کہ تو مجھے تین طلاق دے دے جوض بزار درہم کے تو مجھے تین طلاق دے دے بعوض سو دین رہے ہیں مرد نے اس کو تمین طلاق دیے دیں تو بعوض سودین رے طالقہ ہوج نے گی اورا اً برشو ہر<sup>(۴)</sup> کی طرف سے ایج ب دونوں ہ<sup>و</sup> توں کا ہوتو عورت پر دونوں ماں لہ زم ہوں گے بیظہیر بیامیں ہےعورت نے شوہر ہے کہا کہتو جھےاورمیری سوتن کو بزار درہم پرطلاق دیسے دیسے ہی مرد نے اس کو یا اس کی سوتن کوطلاق دے دی تو ہزار درجم کا نصف واجب بوگا بشرطیکہ دونوں کا مبرمثل برابر ہوجیہ آ رکہا کہ تو مجھے اورمیری سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دیے تو لیجی تھم ہے اورا ً سردونو ں کے مبرشل میں تفاوت ہوتو ہزار میں ہے اس قد رحضہ واجب ہوگا جومطلقہ کے مہرمثل کے پر تدمیں پڑتا ہے بعضے مشائع نے فر مایا کہ بید بنا برقول میں حبین کے ہے اورا ما معظمٰ کے تول پر پچھوا جب نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہے سیکن اول ہی انسح ہے اور اَسرایک مرد کی دو ہیویاں جیں کہ دونوں نے اس سے درخواست کی کہ دونوں کو ہزار درہم پریا ہزار درہم کے عوض طلاق وے دے پس اس نے ایک کوطلاق وے دی تو مطلقہ پر ہزار درہم میں سے جواس کے پرتے ہیں پڑتا ہووا جب ہوگا پھراگر اس نے دوسری کوبھی طبیاق وے دی تواس کے ذمہ اس کا حصہ بھی وا جب ہوگا بشرطیکہ اس مجلس میں اس کو بھی طلاق وی ہو پیذ خیر ہ میں ہے اورا اً سر پیسب قبل اس کے کہ شوہران میں ہے کسی کو طراق دے متفرق ہو گئیں تو بسبب افتر اق کے ان دونو ل کا ایجاب مذکور باطل ہو گیا چنا نچے آمر اس کے بعد اس نے طلاق دی تو طلاقی ہدوں معاوضہ واقع ہوگی میرمسوط میں ہےاورا گرانی ہیوی ہے کہا کہتو طالقہ واحدہ بعوض بزار درہم ہے ہیںعورت نے کہا کہ میں نے اس تطلیقہ کی نصف قبول کی تو بلا خلاف وہ بیک طلاق بعوض ہزار درہم کے طالقہ ہوگی اور اگرعورت نے کہا کہ میں نے نصف اس تطلیقہ کی بعوض یا نجے سوورہم کے قبول کی تو باطل ہے اوراً سرعورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ جھے ایک طلاق بعوض بزار ورہم کے دیے دے پس شوہرنے کہا کہ تو طالقہ نصف تطلیقہ ہے تو بیک طلاق بعوض بزار درہم کے جاشہ بوگی اورا اً سرکہا کہ قوط نقہ نسف تطعیقہ بعوض یا کچے سودرہم ہےتو یا کچے سودرہم کےعوض بیک طلاق طابقہ ہوگی میرمحیط میں ہے۔ اً سرعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے ہوفت سنت بعوض ہزار درہم کے حال نکداس وفت عورت طاہرہ <sup>(4)</sup> موجود ہے تو

<sup>(</sup>۱) تعنی زا کرتیرا \_

<sup>(</sup>٢) يعنى بحرف عطف بهومثل

<sup>(</sup>٣) طبر إلى جماع.

ایک حد ق جوٹ تہالی مزار کے واقع ہو کی بھر دوسری حد ق دوسر ہے طہر میں مفت و قع ہو گی الا آ نکداس سے مہیم عورت و سے نکا ٹ 'رے پھر تیسری بھی ای طرح واقع ہوگی اورا کر کہا کہ تین طد قل بوفت سنت جس میں سے ایک بعوض ہزار درہم ہے تو ہز رورہم کے پوش تیسری طلاق و، قع ہوگی اورا گر ہنوز وخول و تع نہ ہو، ہوتو کیک طلاق مفت واقع ہوکر ہا تند ہوجائے گی بھرا گراس ہے نکاٹ کیا تو ظد قل واقع ند ہوگی اوراگر کہا کہ تو طالقہ ہے پیسول بعوض ہزار درہم کے اورکل بعوض ہزار درہم کے اوراکٹ بعوض ہزار درہم ئے ہیںعورت نے قبول کیا تو فی الحال ایک طلاق بعوض ہزار درہم کے واقع ہوگی پھر جب کل کاروز آئے گا تو واقع نہ ہوگی اء '' نمہ سے تیسرے دن سے نکات کرے تو تیسری طلاق و تع ہوگی اور آبر کہا کہتو جالقہ بدوطلاق ہے کہا اس میں سے بیب جوش بزر رور ام ہے تو کیک فی کیال واقع ہوگی اور دوسری طل ق عورت کے قبول پر متعلق رہے گی اورا گرعورت نے کہا کہا گرتو نے جھے طارق وی تو تیرے واسطے بزار درہم میں پی شو ہرنے کہا کہا گرتو میرے پاس لائی یا تو نے مجھے دیئے بیا اوا کئے بز رورہم تو تو کذا ہے تو پیجلس ہی تک کے واسطے ہوگا میعتا ہیں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تو طابقہ ثلث ہے جبکہ تو نے ججھے ہزار درہم دیتے یا ہر گاہ تو نے مجھے ہزار درہم ویئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی بیہاں تک کہاں کو ہزا رورہم دے پھر جب اس کو ہزار درہم دے گی خواہ مجنس مذکور میں یو س کے بعد تو اس پرطد ق واقع ہوگی اور جب لائے تو شو ہر کواس ہےا نگار کا اختیار نہ ہوگا نہ بیدکداس کے قبوں پر مجبور َ بیاجائے گا شین جب مورت اس کواا کرمر دے سامنے رکھ دے گی تو جا لقہ ہوجائے گی اور بیاستحسان ہے بیمبسوط میں ہےاصل بیرے کہ برگا ہمر د نے ووطلاق : کر میں اور دونوں کے بعد ہی مال ذکر کیا تو و و دونوں کے مقابلہ میں بوگا ایا سنکیہ س نے اوں کے ساتھ یہاوصف ہیا ٹ کیا جومن فی وجوب مال ہےتو ایک صورت میں مال بمقا بلہ دوم ہو گا اور بیاکہ عورت پر وجوب مال کی شرط پیرہے کہ بینونت عاصل ہو ہت اً مرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اس وم بیک صوتی اور کل ئے روز بطوتی دیگر بعوض ہزار درجم نے یو ہریں شرط کہ قوط قلہ ہے کال کے روز بطلاق ویگر بعوض بزار درہم کے یا کہا کہ تن کے روز طد ق واحد ہ اورکل کے روز طد ق دیگر رجعیہ بعوض بز رور ہم عورت نے قبول کیا تو ایک طلاق فی الحال بعوض یا نج سودرہم ئے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت و قع ہوگی الا تنمه قبل اس کے نکاح کر کے ماک کا اعادہ کر لے بیانتی لقد میں ہے۔

ا گرکسی کی دو بیویاں ہیں کیں اس نے کہا کہتم میں سے ایک طالقہ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری

بعوض یا نجے سو درہم کے بس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہوجا کیں گی:

آ رعورت ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اس دم ایک ایک طلاق کے ساتھ کہ ججھے رجعیت کا اختیار ہے بدیں شرط کہ تو طالقہ ہے گل کے روز بیک طلاق جوض بزار درہم کے ہیں عورت نے قبول کیا تو عورت پرائیک طلاق بی اس مفت واقع ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو عورت پر ایک طلاق بورٹ بعوض بزار درہم کے وقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طلاق ویگر بعوض بزار درہم کے وقع ہوگی اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہوگی پھر جب کل کا روز ہوگا تو دوسری طلاق منت واقع ہوگی اور اگر کل کے روز ہونے سے پہلے اس نے نکاح کر لیے پھر کل کا روز ہوتا و دوسری طلاق بعوض بزار درہم کے واقع ہوگی وار اگر کل کے روز ہونے سے پہلے اس نے نکاح کر لیے پھر کل کا روز ہوتا و دوسری طلاق بعوض بزار درہم کے واقع ہوگی اور اگر ہوتا ہوتا کی تو واحد ق اور آ مرحوں ہوتا ہو کی اور مواول کیا تو واحد ق بعوض بزار درہم کے ہی عورت نے اس کو تو واحد ق اور ای طر تا اگر کہ کہ تو طالقہ ہے امروز بواحد واور کل ہوش بزار درہم کے ہی عوش بزار درہم کے ہی عورت نے تو س کی تو طالقہ ہوگی ور آ گرکل کا ہوتا کہ دول کیا تو اس کی طر ف منصر ف ہوگا اور ای طر تا اگر کہ کہ تو طالقہ ہے امروز بواحد واور کل ہوش بزار درہم کے ہی عوش بزار درہم کے ہیں عورت نے تو س کی تو تا تو ہوگی ور آ گرکل کا ہوئی بی تو تو تو ہوئی در تا ہوگی ور آ گرکل کا ہوئی بوش نے در واب کی تو تا تو ہوگی ور آ گرکل کا ہوئی بوش نے در واب کی تو تا تو ہوگی ور آ گرکل کا ہوئی بوش نے دوسر کی طرف ہوئی در آبول کی اور گرکل کا ہوئی دوسر کی اور موسوئی ہوئی در آبول کا کہ ہوئی در آبول کی دوسر کی اور کی دوسر کی اور کو کرکل کا ہوئی کی دوسر کر کرکل کا کرکل کا کرکل کا کرکل کا کو دوسر کی دوسر کی دوسر کر کرکل کا کرکل کا کرکل کو کرکل کا کرکل کو کرکل کا ک

روز ہوئے ہے پہنے تکاح کرلیا تو کل کے روز دوسری طدق بعوض یا نچے سو درہم لیعنی نصف ہزار کے واقع ہوگی اورا کر کہا کہ و طابقہ ہے اس سرعت الی ایک طلاق ہے کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے اور کل کے روز بیک طلاق ویگر کہ اس میں رجعت کا اختیار ہے بعض بزار درہم یا کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت بیک طلاق یا سُنہ اور کل کے روز بطان ق دیگر یا سُنہ بعوض ہزار درہم کے یا کہا کہ تو ط نقہ ہے اس ساعت بیک طلاق بدوں پکھی عوض کے اور کل کے روز بطلق دیگر بدوں پکھی عوض کے بعوض ہزار درہم کے تو معاوضہ بزار در ہم مذکور دونوں طلاقوں کی جانب منصرف ہوگا چنا نچہ ایک طلاق ہمقا بلہ نصف ہزار کے ہوگی پس ایک طلاق فی ای ل بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اورکل کے روز دوسری طلاق مفت واقع ہوگی الا آ نکدکل کے روز آنے ہے پہلے دو ہرہ نکاح کرایا -وتو پھر کل کے روز آئے پر دوسری طلاق بھی بعوض نصف ہزار کے واقع ہوگی اور اگرعورت سے کہا کہ تو طالقہ ہے اس ساعت ، یب طلاق کہ مجھے اس میں رجعت کا اختیار ہے یا کہا کہ ہائنہ یا کہا کہ مفت اورکل کے روز بطلاق دیگر بعوض ہزارورہم کے تو معا وضہ مذکور منصرف بطلاق بائند ہوگا اور اگر کہا کہ تو طالقہ ہے امروز بیک طلاق اور کل کے روز بطلاق دیگر کہ ججھے اس میں رجعت کا انتیار ہے بعوض بزار درجم کے تو معاوضہ مذکور ہر دوطلاق کی جانب منصرف ہوگا بیرمحیط میں ہے اگر کسی کی دو پیویاں ہیں بس اس نے ہا کہ تم میں ہےا یک طالقہ ہے بعوض بزار درہم کے اور دوسری بعوض یا کچے سو درہم کے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں مطلقہ ہوجا ترکی اور ہرائیک پریانج سودرہم واجب ہول گےای واسطے کہای کے سواجوزائد مذکور ہے وہ ہرائیک کی نسبت کر کے مشکوک ہے کہ کس م واجب ہوااورا گراس نے کہا کہ اور دوسری بعوض سورینار کے تو دونوں پر پچھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ دونوں میں ہے ہرایک کے حق میں شک پڑ گیا رہے ہیں ہے اور اگر عورت کوطن ق دی اس شرط پر کہ عورت س کو کفالت نفس فلال ہے ہری کرد ہے تو طعر ق رجعی ہوگی اور سُرعورت کوطلاق وی اس شرط پر کہ اس کوان ہزار درہم ہے بری کرد ہے کہ جن کی کفالت اس نے عورت کے واسطے فلاں کی طرف ہے قبوں کی تھی تو طور ق بائند ہوگی ہے تا تارہ نیے میں ہے۔

عورت نے درخواست کی کہ تو جھے طلاق و ے دے اس شرط سے کہ جومیرا تھے پر "تا ہے میں اس میں تا نجیر دول پس مرد نے طلاق دے دی پس اگر تا خیر کی ہدت معلومہ بوتو تا خیر سیح ہے اور اگر مدت معلومہ بوتو تا خیر سیح ہے اور اگر مدت معلومہ بوتو تا خیر سیح ہے اور اگر مدت معلومہ بوتو تا ہیں ہے کہ وہ وہ تریب کریں گئی یہ خواصہ میں ہوائت ہو کہ وہ قریب تریب دریات مدت کے لیکن ایک جہالت ہو کہ وہ قریب تریب دریات کے بوجیت وال حصار ('') اور گرا کی جہالت ہو کہ محض فاحش ہے جیسے مطاء اُو بہوب ('') ارج وہیر ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ مدت میعادی نہیں سیح بوتی ہے ہاں فی الحال واجب بوگا ورغورت کو خلع دینائ کی زمین زراعت کرنے بریاں کے جانور جس صورت میں کہ مدت میعادی نہیں سیح بوتی ہے ہاں فی الحال واجب بوگا ورغورت کو خلع دینائ کی زمین زراعت کرنے اس کے ساتھ خلوت یا زمینہ سے اور ایس کے ہوتی ہے بیائی خلاص کے بیائی خلاص کے بیائی کے ساتھ خلوت یا زمینہ سے اور ایس کے بیائی کی دینائی کے ساتھ خلوت یا زمینہ سے اور ایس کے بیائی کے بیائی کہ بیائی کے بیائی کہ بیائی کے بیائی کہ بیائی کو برائی کے بیائی کو برائی کے بیائی کے بیائی کے بیائی کی کھر دیائی ہے جس کے طواتی کو بوتا ہے اور جس سے معلی کی ایم بیائی کے بیائی کی دینائی کے بیائی کی کہ بیائی کی کھر دیائی کے جانور کی کی دینائی کو برائی کی دینائی کی دینائی کی دینائی کو برائی کے بیائی کو برائی کے بیائی کے بیائی کی دینائی کو برائی کے بیائی کو برائی کے بیائی کی دینائی کو برائی کے بیائی کو برائی کے بیائی کے بیائی کی کہ بیائی کے برائی کو برائی کے بیائی کو برائی کے برائی کے برائی کی کہ بیائی کے برائی کے برائی کے بیائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کی کہ بیائی کے برائی کی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کے برائی کو برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو برائی کو برائی کے برائی کو برائی کے برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی کو برائی

ا عطاء بادش ہ کی طرف سے انعام ملتا دمیر وانا نے کے رسد آنا۔

م جنبی یعنی کی خدمت بج ر جوکون اس مقدے الگ بهوه و جنبی ہے اگر چیکورت کا چی ید موموں مواہ ریجی فقیہا مکام ف ب۔

<sup>(</sup>۱) میتی کننے کاولت\_

<sup>(</sup>۲) روند نے کاوت ۔

 $<sup>-\</sup>frac{2\omega}{\pi}(p)$  (  $p^{\alpha}$  )

ج نے ہو طل ہوتا ہے اور جہوتوں سے نہ ہوتا ہے اور جہوتوں ہی تھے جا اور جہوتوں کو خبر ہینی تو اس کو اپنی مجس تک نی رقبوں یا عدم قبول حاسل رہے گا ور خلع کی تعبیق شرط کے سرتھ ہو ہز ہے ور نیز وقت کی طرف اضافت بھی صحح ہے جیسے جبہ کل کا روز " نے یا خلا سرد نے " ہے نہ بہ بہ بولا سرد نے تھی ساز کی کا روز " نے یا فلا سرد نے " ہے نہ بہ بہ بولا سرد نے تھی سے اعتبار کیا جا تا ہے کہ با عوض س کو ما مک کر دیا مثل تھے کے پیل قبول کرنے سے پہلے عورت کا اس سے اور حول کرنا سے ہوا ور عورت کی اور عورت کے بال سے سروع کرنا سے ہوا ور عورت کے بیس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے سے باطل ہوج ہے گا اور بی لت فیبت متوقف شہوگا اور تعیق " بشرط و اضافت بی بن ہو اسلے میں ہوئے اور خلا میں ہمز ہفتا ہے کہ بیکن فرق بیرے کہ جس صورت میں بدر ضع باطل ہوتا طابا تی بان رہ جا گا اور عورت کے واسطے شرط خیا رہے بال ہوتا طابا تی بان رہ جا کہ بیک کے میں دوز خیا رہا کہ بیک کے جس صورت میں بدر ضع باطل ہوتا طابا تی بان رہ جا کہ بیک کی ور جب واجب ہوتا ہائی واقع ہوگی بیر چھو سرتھ میں ہے شوہ ہے گی ور جب واجب ہوتا ہائی واقع ہوگی بیر چھو سرتھ میں ہوتا ہو الل ہوتا اور طاباتی واقع ہوگی اور گیا رہے جا کہ ور جب واجب ہوتا ہائی واقع ہوگی بیر چھوں کہ اور تھی ہوگی اور آ سرعورت نے تین روز کے اندر طاباتی واقع التی واقع ہوگی ور جب اگر میں تو خیا رہا تھی تھی رہے تا ہوگی اور گیا ہوگی اور آ سراس نے تین روز کے اندر طاباتی واقع التی واقع ہوگی ور میں تو طاباتی واقع ہوگی ور خور کے واسطے بڑار دور بھی واجو سے گی اور گر ہوس کے گیا ور تک خیار ہوئی کی تھی رہی تو طاباتی واقع ہوگی ہوگی ور جب کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی ختی رہی تو طاباتی واقع ہوگی ور جب گرار دور کے واسطے بڑار دور بھی واجوں گے بیکا کی تھیں ہوئی جا گی تھیں ہوئی کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتھ کیا گی تھیں ہوئی کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتے ہوگی گیں ہوئی کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتے ہوگی کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتے ہوگی کی دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتے کی دورت کے تین در کر دورت کے تین روز کے اندر طاباتی واتے کی دورت کے تین دورت کے تین در کر دورت کے تین کی دورت کے تین در کی دورت کے تین دورت کے تین کی دورت کے ت

عورت نے دعوی کیا کہ میں نے تبچھ سے تین طلاق کی بعوض ہزار درہم کے درخواست کی مگرتو نے ایک اروز محمد میں

طلاق مجھےدی:

اے معنی عورت کا قبول کرنامعلق بشر طریامضاف ہونت سیجے نہیں ہے۔

على مند الرَّمر د ئے كہا كہ يش نے ايجاب كيا تھا مكر تو نے قبول ندگي تو اس صورت بيس مر د كا قول قبول ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ليځني پيوې ومرو<sub>س</sub>

پی اگر دونوں مجلس درخواست ہی میں موجود ہوں تو قول مرد کا تبوں ہوگا اور اگر مجلس ندکور ہے متفرق ہوکرا ایباا ختلہ ف کیا تو قوب عورت کا قبوں ہوگا اور مرد کے واسطے اس پر ہزار کی تہائی وا جب ہوگی اور عورت پر تین صدق واقع ہوں گی بشر طیکہ بنوز عدت میں ہو اور ای حرح اگر عورت نے کہ کہ میں نے تھے ہے درخواست کی تھی کہ تو مجھے اور میر کی سوتن کو بعوض ہزار درہم کے طلاق دے دے بیں تو نے فقط مجھے صداق دی اور شوہر نے کہ کہ تبیل بلکہ میں نے تم دونوں کو طلاق دے دی ہو اگر دونوں ای مجلس میں ہوں جس میں ایج ب واقع ہوا ہے تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بھے ہوں تو تو ل عورت کا قبوں ہوگا اور اگر دونوں مجلس سے متفرق ہو بھے ہوں تو تو ل عورت کا قبوں ہوگا اور عورت پر ردرہم میں ہے ای کا حصہ واجب ہوگا کیونکہ وہ اس کی معترف سے بیسرائ الو بائ میں ہوا وار اس طرح آگر اس نے جو کہ ہو تو اس مجلس میں مجھے صلاق نہیں دی اور نہ میر کی سوتن کو طد ق دی تو قسم سے عورت کا قول قبول ہوگا اور شوہر پر لازم ہے کہ اپنو مال

عورت نے اگر شوہر ہے مال پرخلع ہیا پھر اس نے گواہ قائم کئے کہ اس نے بعنی شوہر نے مجھے قبل خلع کے تین طلاق پر طلاق بائن دے دی تھی تو گواہ قبوں ہوں گے اور بدل اخلع مستر دکر دیا جائے گا اس مقام پر تناقص ہونا گواہوں کے مقبول ہونے ہے ، نع نہیں بیخلاصہ میں ہےاورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ میرے شو ہرمجنون نے پی صحت میں مجھے خلع دیا ہےاور شو ہر کے وں نے یا خودشو ہرنے بعدا فاقد کے گواہ دیئے کہ میں نے حالت جنون میں اس کوخلع دیا ہے تو گواہ عورت کے مقبول ہول گے پیقدیہ میں ہےاور اگر شوہر نے کہا کہ میں نے اس عورت کو تنین طور ق جوض ہزار درہم کے دے دیں لیس عورت نے کہا کہ بیہ تیری جانب ے اقرار ماضی ہے اور میں قبول کر پھی ہوں اور شو ہر نے کہا کہ بیمیری طرف سے اقر ارستنقبل ہے جبکہ میں نے بیکلام کیا ہے ہی تو نے قبول نہیں کی تو قول شو ہر کا قبول ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو عورت کے گواہ لئے جا میں گے بیتا تا خانیہ میں ہے اور اگر شوہر نے کہا کہ تو طالقہ ہے کل کے روز اپنے اس غا، م پر پس عورت نے فی لحال قبوں کیا اور وہ غلام فروخت کیا پھرکل کا روز ہو تو عورت پر اس غلام کی قیمت وا جب ہوگی اورا گرکل کا روز ہوئے ہے پہلے اس کوتین طلاق دے دیں تو بیہ ہو طل ہو گیا ہے تیا ہید میں ہے سیخ الاسلام علی بن محمد اسبیجا بی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک ہوی ومرد نے باہم ضع کیا پھر شو ہر ہے کہا گیا کہ کتنی ہارتم دونوں میں ضع ہوا اس نے کہا کہ دو ہار پس عورت نے کہا کہ بیں ملکہ ضع جم دونوں میں تین ہار ہوا ہے تو فر مایا کہ قول شو ہر کا قبول ہو گا اور شیخ مجم الدین نفسی نے فرمایا کہ مجھ ہے بھی بید مسئلہ دریافت کیا گیا تو میں نے کہا کہا گریداختھ اف دونوں میں بعد نکاح و تع ہونے کے بیش آیا چنانجے عورت نے کہا کہ بیانکاح سیجے نہ ہوااس واسطے کہ بیانکاح تیسر ہے ضع کے بعد ہے اور شوہر نے کہا کہ بیس بلکہ سیجے ہے اس واسطے کہ دوسر ے خلع کے بعد ہے تو دونوں میں بیانکاح جائز ہوگا اور قول شو ہر کا قبوں ہوگا اورا اً مرعورت کی عدت گز رجائے کے بعد قبل نکاح کے بیدامر پیش آیا تو دونوں میں نکاح جائز ندہوگا اور ندلوگوں کوحل ل ہے کہ عورت کو نکاح پر برا مٹیخنڈ کر کے دونوں میں نکاح کرادیں پیطہیر پیرمیں ہے۔

عورت نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ ماں پر جھے خلع وے دے پس مرد نے دو عادل گوا ہول کو گواہ کر لیے کہ جب میری ہوی جھے کہے گی کہ من از تو خویشتن خریدم ہوندی تو میں نہوں گا فروختم اور بیدند کہوں گا کہ فروختم پھر خلع کے واسطے بیسب قاضی کے حضور میں جمع ہوئے اور قاضی کے پیس بیدہ معامد گیا اور قاضی نے بیس نے تاس کوئن میں پھراس کے بعد شوہر نے دعوی کیا کہ میں نے فروختم نہیں کہ بید کر وقتم نہیں کہ بید کر اور تا تاس کوئن ہے بیاں کر قاضی نے میں ہوئے خلع صحیح فروختم نہیں کہا در جو کہ اس نے فروختم کہ ہے تو خلع صحیح موے کا اور ہر دو گواہ اس کے گواہ کی ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جھے ہوئے کا حکم دے دے گا اور گواہوں کی گواہی پر انتفات نہ کرے گا اور ایسے اشہا دکا کی تھا متبار نہیں ہے اور اگر قاضی نے کہا کہ جھے

این زوجه کے ساتھ بزبان فاری خریدم و فروختم کے ساتھ طلع کرنا:

ا ا اصل یعنی مید قامدہ بہت میکد معمول ہے کہ ملکیت و بینے میں جب اختلاف پڑے اور گواہ ندجوں تو قول ای شخص کا قبول ہو گا جس کی طرف ہے۔ مدیت دی ً فی ہے۔

ع ۔ تول طاہرامراد بیہ ہے کہ عورت نے یوں کہا کہ طلاق جھے پر مفت واقع ہوئی ہے ورنہ ضع خود ہال کے مقابلہ بیں ہوتا ہے یا یہاں بعض کی رائے پر ہو۔ پر ہو۔

<sup>(</sup>۱) تعنی نفس خلع میں۔

<sup>(</sup>۲) مجلسے۔

ہے ورانا زم یہ ہے کہ شوہرے گواہ اولی ہوں بدمجیط میں ہے۔

ایک عورت نے کسی کوشلع کے واسطے وکیل کیا چراس کے علم میں اے بغیررجوع کرلیا:

ا گرکسی مرد ہے کہا کہ تو میری عورت کوخنع دے دیتو اس کوسوائے بعوض مال کے اور کسی طرح خنعے دینے کا اختیار نہ ہوگا ریعتی ہید میں ہے۔ ایک عورت نے ایک مر دکووکیل کیا کہ مجھے میرے شوہر سے ضلع کرا دے بعوض ہزار درہم کے پس اگر وکیل نے بدل انخلع کومطلق کرکھ مثلاً کہا کہ اپنی بیوی کو ہزار درہم پرخلع دے دے یا کہا کہ ان ہزار درہم پرخلع دے دے یا ہرل خلع کو اپنی طر ف مضاف کیا یا ضافت ملک یا اضافت ضان مثلاً یول کہا کہ اپنی ہیوی گوضلع و ہے دے ہزار درہم پر میرے مال ہے یا ہزار درہم یر بدیں تمرط کہ بیں ضامن ہوں تو وکیل کے قبور سے خلع یورا ہوجائے گا پھراگر بدر خلع اس نے مرسل رکھا ہے تو وہ عورت پر ہوگا کہ اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا وراگر بدل خلع مضاف ہج نب وکیل ہوخواہ ہا ضافت ملک یا ہا ضافت طان تؤ عورت سے مط بہ نہ ہو گا بلکہ وکیل ہی ہے مطالبہ بدر ہو گا کھر جو پچھو کیل نے ادا کیا ہے از جانب عورت وہ عورت سے واپس لے گا اور گر عورت نے کئی کودکیل کیا کہ مجھے میرے شوہر ہے خلع کراد ہے چھرو کیل نے اپنے کئی اسباب پرعورت کاخلع کرا دیا اور شوہر کو سپر د کرنے سے میبے و واسباب وکیل کے ہاتھ میں تلف ہو گیا تو وکیل اس کی قیمت کاعورت کے شوہر کے واسطے ضامن ہو گا ہے پیط میں ہے ورا گرمر دینے کئی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دے ہیں اس نے عورت کو مال پر ضلع کر ویا یا مال پر طلاق دے دی تو صیح یہ ہے کہ عورت! اً سرید خولہ ہوتو جا سُر نہیں اور اگرید خولہ نہ ہوتو تو جا سُزہے وعلی بنر او کیل تخلع نے اگر مطلقا طلاق وے دی تو جا سُر ہونا چاہے اوربعض نے فر مایا کہ یہی اصح ہے اس واسطے کہ خلع بعوض و بغیرعوض متعارف ہے بہل دونوں کا وکیل ہو گا بیظہیر بیدومحیط سرحتی میں ہے۔ ایک عورت نے کسی کوخلع کے واسطے وکیل کیا بھراس سے رجوع کرلیا پس اگر وکیل کو اس کاعلم نہ ہوا تو عورت کا رجوع کرنا پچھاکارآمد ند ہوگا اور اگر خلع کے لئے اپنے شوہر کے پاس اپٹی بھیجا پھر پیغام پہنی نے سے پہلے عورت نے اس سے ر جوع کرایا تو اس کا رجوع کرنا تھے ہوگا اگر چہا پڑی کو میہ بات معلوم نہ ہوئی ہواور اگر دومر دوں ہے کہا کہتم دونوں میری ہوی کو بلا بدل خلع دے دو ہیں ایک نے اس کوخلع دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر دومر دول ہے کہا کہتم دونوں میری عورت کو ہزار درہم پر خلع دے دونیں دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ میں نے اس عورت کو ہزار درہم برخدع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس کی ا جازت دی تو ا مام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹییں جانز ہےاورا گرایک نے کہا کہ میں سعورت کوخلع دیا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے سعورت کو ہزار درہم برخلع دیا تو پہ جائز ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کیے مردکووکیل کی کہ اشنے مال پرخع دے دے ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے فلاں عورت کواس کے شوہر ہے اشنے مال پرخلع کرویا تو جائز ہے اگر چہو کیل نہ کوراس عورت کے حضور میں نہ ہواوراس کے بعد ذکر فرمایا کہ ایک ہی آدمی کا دونوں طرف ہے وکیل ہونا نہیں جائز ہے حالمانکہ بید مسئداس امرکی دلیل ہے کہ بیہ جائز ہے اور حاکم ابوالفضل نے فرمایا کہ بیروایت اصل کے موافق ہے اور یکن چوٹ ہو گئے دے دے جبکہ وہ میرکی قباد ہے دے اور عرف ہوگئے ہے اور کی وخلع دے دے جبکہ وہ میرکی قباد ہے دے اور عرف تو فعا ہر ہوا کہ اس کا استرنہیں ہوگئے تھو جب نے اور اس کا استرنہیں ہوگئے ہوج نے غیر سے اور اس کا استرنہیں ہوگئے ہوج نے عراد اور اس کا استرنہوں کے بیس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع سے جو ہوج نے گئے ہوج کے گئے ہو جائے گئے دو اور اگر ایک ہی آستین نہ ہوتو خلع سے کے واسطے گئے ہے داس کا استرنہوں نے کہا کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے کا یہ خلاصہ بیس ہوا کہ کہ تیری عورت نے ہم کو تجھ سے خلع لینے کے واسطے

فتاوی عالمگیری . جد 🛈 کتاب الطلاق

و پیل کیا ہے چی مرد مذکور نے ان سے دو ہزار درہم ریمورت مذکور کاخلع کر دیا پھرعورت مذکور ہ نے و بیل کر نے ہے ایکار کیا چی سیر ان و گوپ نے شو ہر کے واسطے مال کی ضمانت کر بی ہوتو طلاق عورت پر و تقع ہوگی ور ماں ان لوگوں پر ہو گا اور اگر ان ہو گوپ نے ضانت ندکی ہو ہی سرشو ہرنے میددعویٰ ندکیا کہ عورت مذکورہ نے ان کو وکیل کیا تھا تو طلاق واقع نہ ہوگی اورا سرشو ہرنے دعوی کیا کہ عورت مذکورہ نے ان ہو گوں کووکیل کیا تھا تو حدیق واقع ہو گی لیکن ہال واجب نہ ہو گا اور بیرس وقت ہے کہ شوہر نے فعع دے دیا ہو ورا ً سراس نے ان لوگوں کے ہاتھ ایک تطلیقہ بعوش دو ہزار درہم کے فروخت کی تو نیٹنخ ابو بکراسکا ف نے فر مایا کہ بیاورخلع دونو ں یکساں بیں اوراسی پرفتوی ہے بیانی وئی کبری میں ہے اور حس میں مذکور ہے کہا تر مرو نے سی غیر ہے کہا کہ میری بیوی کوضع دے دے ور گروہ انکار کرے تو اس کوطلاق دے دے پھرعورت نے ضعع ہے انکار کیا ہیں وکیل نے س کوحد ق دے دی پھرعورت نے کہا کہ میں خدم سے لیتی ہوں ہیں وکیل نے اس کوخلع دیا تو خلع جائز ہوگا بشرطیکہ طلاق رجعی ہو یہ محیط میں ہے یک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ تو اپنی بیوی کواس غلام پریون نہز ردرہم پریون س دار پر خلع دے دے بس اس نے ایب ہی کیا تو قبوں کا ختیار عورت کو حاصل ہوگا ہیں آگرعورت نے قبو ں کیا تو جا تھ ہو جائے گی اور اس پرِ واجب ہوگا کہ جو ہدں بیان ہوا ہے وہ شو ہر کوسپر دکر د ےاورا گر بدل مذکوراستحقاق میں لے بیا گیا تو عورت ضامن ہوگی اورا گراجتبی نے شو ہر ہے کہا کہ اپنی بیوی کومیرے س غلام مر یا اک میرے دیر پر پامیرےاں ہزار درہم پرخلع دے دے اوراس نے ایسا ہی کیا توخلع واقع ہوگا اورعورت کے قبول کی جاجت ن رہے گی اور نیز شو ہر کے خاق اس کہنے ہے کہ میں نے خلع وے دیا خلع تمام ہوجائے گا اور اجنبی کے (قبول کیا میں نے ) کہنے ک حاجت نہ رہے گی ایک عورت نے اپنے شوم ہے کہا کہ تو مجھے خلع دے دے دے فلاں کے گھریز فلاں کے غلام پریس شوہر نے ایسا کیا تو عورت کے ساتھ ضلع واقع ہوگا اور ما مک غلام یا مکان کے قبور کی احتیاجی ندر ہے گی اورعورت پر واجب ہوگا کے شو ہر کو بیرد ریا غلام سپر د کر دے اور سرسپر د کرنامتعذر ہوتو عورت پرشو ہر کواس کی قیمت دینی واجب ہوگی اورا گرشو ہرنے ابتدا کی اور کہا کہ میں نے تخجے طوق وی پیر خلع کر دیو فعال کے دار پر تو قبول کرناعورت کے اختیار میں ہوگانہ مایک دار کے اور اگر شوہرنے مایک ندرم کو میٰ طب کیا اورعورت مذکورہ حاضر ہے پس کہا کہ میں نے بنی عورت کو تیرے اس غلام برخلع ویا اورعورت نے قبو کیا تو تعلع و تع نہ ہوگا حتی کہ ما یک غلام قبول کرے اورا گر اجنبی نے ابتدا کی وربدل انخلع اس اجنبی کانبیس ہے بیکہ کی اور اجنبی کا ہے ہیں اس نے کہا کہا پنی عورت کوفلاں کے اس غلام پر یا فلا ں ک س دار پر یا فلا ں کے ان ہزار درہم پرخلع و ہے دیے تو قبول کا اختیار ہا مک دیر وغی م ود را ہم کو ہے نہ تورت کواورا کر اجبی نے کہا کہ تو اپنی عورت کو ہزار در ہم پرخلع دے دے بدیں شرط کہ فعد پ س کا ضامن ہے تو قبو رکرنا ای ضامن کے اختیار میں ہے مخاطب پاعورت کے اختیار میں نہ ہوگا۔

اگر بیوی یا شو ہر میں ہے کسی نے طفل یا معتق ہا ہملوک کو ضلع دینے یا لینے میں اپنے قائم مقام و کیل کیا تو جائز ہے:

اگر بیوی یا شو ہر میں ہے کہ مشار عورت نے کہ کہ مجھے ہزار درہم پر ضلع دے دے بدیں شرط کہ فلاں ضامن ہے ہیں شوہر نے ضلع دے دیا تو ضلع واقع ہوگا پھراگر فلاں مذکور نے ہاں کی صفائت کرلی تو شوہر کوافقیاں ہوگا کہ عورت یا فلاں جس کو جائے ہار واسلے ماخوذ کرے گا وراگر اجنبی نے شوہر ہے کہ واسلے ماخوذ کرے اوراگر فلاں نے ضافت ہے اٹکار کیا تو عورت ہی کو مال کے واسلے ماخوذ کرے گا وراگر اجنبی نے شوہر ہے کہ کہ اپنی نے کہ کہ میں نے ضلع وے دیا پھر بیارم کی دو ہرے شخص کا تکارلیکن اس کے اپنی بیوی کو اس غدم پر ضلع دے دے دے پس اس نے کہ کہ میں نے ضلع وے دیا پھر بیارم کی دو ہرے شخص کا تکارلیکن اس دو سرے شخص نے تیوں کیا تو اس کے قبول کرنے پر اتنا ہ تا نہ کہ بیا ہے تا کہ مقام و کیاں کیا تو جائز ہے بیہ میسوط ہوں گریوں شوہر میں ہے کی نے میں اپنے قائم مقام و کیاں کیا تو جائز ہے بیہ میسوط

فتاوی عالمگیری .... جد 🕥 کتاب الطلاق

میں ہے اور اگر شو ہرئے عوریت ہے کہا کہ خلع و ہے اسپے نفس کو یا کہا کہ خلع کر لے اسپے نفس کوتو مسئد میں تیمن صورتیں ہیں اول آئک۔ یوں کہا کہ خلع کر دیے اپنے نفس کو ہمال اور اس مال کی کوئی مقد ارتبیں بیان کی پسعورت نے کہا کہ میں نے اسپے نفس کو جھے ہے ہزار درہم کے عوض خلع کر دیا تو اس صورت میں جب تک شو ہر ایوں نہ کیے کہ میں نے اجازت دی تب تک طلاق واقع نہ ہوگی میہ فآوی قاضی خان میں ہےاور یہی فلا ہرالروایہ ہےاورا ہن ساعہ نے روایت کی کھلتا سیجے ہوگا اور سی کو بعضے مشا کُنے نے لیا ہے کذا فی الفصو ں اعما دیدودوم اس جگہ عورت ہے کہا کہ اپنے نفس کو ہزار درہم کے عوض خلع کر دے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے خلع کر دیا تو ا یک روایت میں ہے کے خلع بعوض ہزار در ہم بورا ہو جائے گا اگر چہشو ہرنے بیانہ کہا ہو کہ میں نے اجازت دی اور یمی سیجے ہے موم آئندیوں کہا کہا ہے نفس کوخلع کر دے اور اس ہے زیادہ پچھ نہ کہا پس عورت نے کہا کہ میں نے خلع لیے بیا تومنتقی میں ایا م ابو یوسف ہے مروی ہے کہ بیضع نہ ہو گا اور ابن ساعد نے امام محمدُ ہے روایت کی کہا ً سرعورت ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوخلع کر لے ہیں عورت نے کہا کہ میں نے خلع کر رہا تو بلا ہدل ایک طلاق بائن واقع ہوگی گویا اس نے کہا کہا سپے نفس کو ہائنہ کر لےاورای کواکٹر مٹ کنے نے سے ساوراگر خطاب از جانب عورت ہوکہ اس نے کہا کہ تو مجھے ضع کردے یا مبارات ممرد سے پس شوہر نے کہا کہ میں نے ایب کیا تو مرد کی طرف ہے خطاب ہونا اورعورت کی طرف ہے ایسا خطاب ہوٹا سب صورتوں میں بکسال ہیں یہ فآوی قاضی خ ن میں ہےاور ''رعورت ہے کہا کہ تو خلع کر و ہےا سینے نفس کا بغیر ہال پسعورت نے کہا کہ میں نے خلع کر دیاعورت کے قوں ہی ے ضلع یورا ہو گیا عورت نے کہا کہ مجھے بغیر مال خلع کر دے ہیں شوہر نے کہا کہ میں نے ضلع کر دیا تو کہتے ہیں طلاق واقع ہوگائے گی بیرمجیط میں ہے ورا گرمرد نے کہا کہ تو اپنے نفس کا خلع بعوض س قدر ماں کے لیے لیے پھرعورت کوعر بی زبان میں سیسلا یا کہ اس نے کہا کہ میں نے ضلع لیے رہا یعنی یوں کہا کہ اختلعت حال نکہ عورت مذکورہ اسے جانتی نہیں ہے تو رہے تھے ہیں ہے کہ خلع یورا نہ ہو گا جب تک کے عورت اس کو نہ جانے میر محیط سرحسی میں ہے ایک مرونے وعویٰ کیا کہ میں تیری بیوی کی طرف سے تیرے یاس آیا ہول تو اس کوحد ق و ب یا س کور کھ پس شو ہرنے کہا کہ میں اس کونبیں رکھول گا بلکہ طلاق دے دوں گا پس ایکجی نے کہا کہ میں نے تجھے تما م اس ہے جواس کا تجھ پر ٹابت ہے بری کر دیا ہیں مرد نے اس عورت کوطلاق دیے دی پھرعورت نے انکار کیا کہ میں نے اپنجی کو بری ئر نے کا اختیار نہیں ویا تھا اورا پیچی اس کا دعویٰ کرتا ہے پائ اگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ عورت نے اس اپیچی کواپیچی کر کے بھیجا اور جس هر آ اینچی کہنا ہے س کووکیل بھی کیا تو طلاق واقع ہوگی مگرعورت کاحق ویا ہی رہے گا اورا گرشو ہرنے ایسا دعویٰ نہ کیا پس اگرا پیچی نے یوں کہا کہ میں نے تخصے عورت کے حق ہے ہری کیا ہری شرط کہ تو اس کوطلاق دے دے تو طلاق واقع ندہوگی اورا گرا پیجی نے یہ نہ کہا ہو کہ بدیں شرط کہ تو اس کوطلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی اورعورت اپنے حق پر ہوگی میہ فتح القدیریمیں ہےاورا گرفضو لی نے کہا کہ اپنی بیوی کو بزار درہم پرطلاق وے دے ہی شوہ نے کہا کہ میں نے طلاق دی تو متوقف رہے گی چنانچے اگر عورت نے ا جازے دی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ عمّا ہیے میں ہے ایک مرد نے اپنی بیٹی کا اپنے داماد سے ضع کرالیا پس اگر دختر بالغہ ہواور باب نے بدر انخلع کی ضانت کر بی تو ضلع یورا ہو گیا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے خلع کرالیا تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا پس اس کامہراس کے

شوہر کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا:

آبک مرد نے اپنی بنی بالغدکا اس کے شو مرسے اس کے مہر پر جوشو ہر پر باقی ہے اس کی اجازت سے ضلع کراکیا تو بیاس دختر بالغہ پر نافذ ہو گا اورا گر دختر مٰدکور ہ کی اجازت نہ تھی اور اس کی بھی اس نے اجازت نہ دی پس اگر باپ نے بدل انخلع کی صافت نہ کی

ہوسو نے براُت مہر کے تو خنع جائز نہ ہوگا اور طد ق و تع نہ ہوگی اورا گر دختر ندکورہ نے جازت دے دی تو خلع واقع ہوگا اور طد ق پڑ گئی اور شوہر س کے مہر سے جواس پر آتا ہے ہری ہو گیا اور اگر باپ نے بدل انخلع کی ضانت کر بی ہوتو طارق واقع ہو جائے گی پھر جب عورت کوخبر مینیچے گی پس اگر اس نے اجازت دے دی تو خلع مذکوراس دختر پر نافذ ہوگا اورشو ہراس کے مہرے بری ہوجائے گا اوراگراس نے اجازت نہ دی تو دختر نہ کورہ اپنا مہر نہ کورشو ہر ہے واپس لے گی اورشو ہر بدل انجنع کواس کے ہاپ ہے ہے لے گا کیونکہ وہ ضامن ہو ہے بیہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر باپ نے اپنی صغیرہ کا بعوض مال دختر کے ضع کرا اب تو بیصغیرہ پر جائز نہ ہوگا یس س کا مہراس کے شوہر کے ذمہ ہے سہ قطانہ ہو گا اور شوہراس کے ماں کامستحق نہ ہو گا اور ربابیا مرکہ طلاق واقع ہوگی پرنہیں سوس میں دوروایتیں ہیں اور صح پیرہے کہ واقع ہوگی بیہ ہدا ہی ہیں ہےاوراگر ہاپ نے دختر صغیرہ کا ہزار درہم برخلع کرایا بدیں شرط کہ ہا ہے ان ہزار درہم کا ضامن ہےتو خلع جائز ہوگا اور ہزار درہم ہا ہے یہ ہوں گے اورا گرصغیرہ پر ہزار درہم کی شرط کی ہوتو دختر ندکورہ کے قبوں پرموقو ف رہے گا بشرطیکہ وہ قبوں کی اہلیت رکھتی ہو یعنی واقف ہو کرخلع سلب کنندہ ہوتا ہے اور نکاح جلب کنندہ ہوتا ہے زردئے شرع کے بیل مشروع ہے پس اگر اس نے قبوں کیا تو بالا تفاق طلاق واقع ہوگی کیکن مال واجب نہ ہوگا اورا گر ہاہ نے س کی طرف ہے قبول کیا تو ایک روایت میں صحیح ہے، ورایک روایت میں نہیں صحیح ہے اور یہی اصح ہے بیدکا فی میں ہے اورز وجہ صغیر کو خلع دیا اورمبر کی هنمان<sup>(۱)</sup> نه لیعورت کے قبول پرموقو ف ہوگا ہیں اگرعورت مذکورہ نے قبو پ کیا تو طالقہ ہوجائے گی اورمبرس قط نہ ہو گا اورا گراس کی طرف ہے اس کے باپ نے قبول کیا تو اس میں دوروا بیتیں ہیں اور اگر باپ نے مہر کی ضانت کی اوروہ ہزار درجم جیں تو عورت مٰدکور ومطلقہ ہو جائے گی اور استحب نأس کے ذمہ یا نچ سودرہم ل زم ہوں گے بیر مدا سیبیں ہے اور بیاس وفت ہے کہ وہ مدخوبہ نہ ہواورا گرمدخولہ ہوتو عورت کے واسطے بور مہر لازم ہوگا اور شو ہر کے واسطے اس کا باپ ضامن ہوگا لیعنی باپ تاوان دے گا پیفسول عمد دبیر میں ہے۔صغیرہ کے شو ہراورصغیرہ کی ماپ کے درمیون خلع کی گفتگووا قع ہوئی ہیں اگرز وجیصغیرہ کی ماپ نے ہدل خلع کو ا ہے ذ.تی مال کی طرف مضاف کیا یا اس کی ضامن ہوئی تو ضلع پور ہوجائے گا جیسے اجنبی کے ساتھ اس طرح گفتنگو میں ہوتا ہے اور ا گر ماں نے اپنے مال کی طرف مضاف نہ کیا اور نہ ضامن ہوئی ہیں آیا طلاق واقع ہوگی جیسے باپ کے سرتھ ضع کی ایسی گفتگو میں وا تع ہوتی ہے تو اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور سیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوگی اورا گرخلع کا عقد کرنے و لہ اجنبی ہواوروہ بدل کا ضامن نہ ہوا پس آ یا خلع متوقف رہے گا تو بعض نے فر مایا کہا گرز وجہ صغیرہ ہو کدو ہ خلع کو مجھتی ہواو رتعبیر کرسکتی ہوتو خلع اس کے قبول کرنے پر موقوف عمرے گااوربعض نے کہا کہ موقوف ندرے گا ورا گرصغیرہ نے جوضلع کو مجھتی اورتعبیر کرسکتی ہے اپنے شوہر سے اپنے مہریر خلع لیہ تو طلاق بائن واقع ہوگی اور مہر ساقط نہ ہوگا اورا گرصغیرہ نے خلع کے واسطے کوئی وکیل کیا پس وکیل نے بیاکا م کیا تو اس میں دو روایتیں ہیںا یک روایت میں وکیل کرناصیح ہےاوروکیل کے قبول ہے مثل صغیرہ کے خود قبول کرنے کے ضلع پورا ہوجائے گا اورایک روایت میں اگروکیل بدل خلع کا ضامن نہ ہوا تو طلاق واقع نہ ہوگی جیسے اجنبی کے خلع کرانے میں ہوتا ہے اوراگر ہاپ نے اپنے پیرصغیر کی طرف سے خلع <sup>(۳)</sup> دیا توضیح نہیں ہے ورصغیرہ ند کور کی اجازت پر بھی موقوف ندر ہے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

سلب کنندہ یعنی ندارد کرنے والا اور جدا کرنے والامثلُ نکاح ندار د ہوا اورعورت سے مال مہر جوعوض ضع ہے جدا کیا۔

یعن حق طلاق میں ندحق مال میں بیعنی ماں بہر جا رواجب ہو گااور طلاق ابھی اس کے قبول پر تو قف میں رہے گی۔

<sup>(</sup>۱) کسی ہے۔ (۲) یعنی طلق پڑجائے گی۔ (۳) اس کی زوجہ کرنا۔

اگر با ندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا خلع کرالیا اور شو ہر مرد آزاد ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی:

جو گھنے نشہ میں ہے یا زبر دکتی مجبور کیا گیا ہے اس کا ضلع وینا ہمارے نز ویک جائز ہے اور طفل کا خلع وینا ہال ہے اور جو تخف معتق ہ یہ مرض کے سبب سے اس پر اغما ھار ہ ہوا و ہ اس میں بمنز لہ طفل کے ہے بیمبسوط میں ہے اگر باندی نے اپنے شو ہر سے خلع لیا یا طارت بمال لی تو طلاق واقع ہوگی گر ما ی عوض کے واسطے دو فی ای ل ماخوذ نہ ہوگی ہاں بعد آزا د ہونے کے اس سے مو خذ ہ کیا جائے گا اوراگر یا ندی نے مولی کی اجازت سے ایسا کیا ہونؤ معاوضہ کے واسطے فی الحال ماخوذ ہوگی اور معاوضہ کے واسطے فروخت کی جائے گی الا آ نکدموں اس کی طرف ہے دے کر بچائے اور اگر ہا ندی مذکورہ کسی کی مدہرہ یا ام ولد ہوتو اس تھم میں مثل محض باندی کے ہے الا بات میہ ہے کہ وہ نیٹے نہیں کی جاسکتی ہے پس وہ بدل کواپنی کم کی ہے ادا کرے گی بشرطیکہ اس نے موں کی اجازت ہے ایب کیا ہواور اگر مکا تنہ باندی ہوتو وہ بدل خلع کے واسطے ماخوذ نہ ہوگی ال بعد آزاد ہونے کے جاہے اس نے موں کی ا جازت سے ضلع لیا ہو یا بلا اجازت ۔ اگر باندی نے اپنے شو ہر ہے اپنے مہر کے عوض ہدوں اجازت مولی کے ضلع ایں تو طلاق واقع ہو گی لیکن مہر سہ قطانہ ہو گا بیرمحیط میں ہے اوراگر باندی کے مولی نے باندی کے رقبہ پر باندی کا ضع کرالیا اور شو ہرمرو ''زاو ہے تو مفت طلاق واقع ہوگی وراگرشو ہرمکا تب یامد ہریا غدم ہوتو خلع جائز ہوگا اور بیہ باندی اس مدہریا غلام کے مالک کی ہوجائے گی اور ربا مکا تب سواس کا اس با ندی میں حق ملک ثابت ہوگا دو ہا ندیاں ایک مروسزا دیے تحت میں جیں اور دونوں یا ندیوں کے مولی نے شو ہر ے ان دونوں کاخلع ان میں خاص ایک کے رقبہ پر کرا لیا تو معینہ خاص کاخلع باطل اور دوسری کاخلع سیح ہوگا اور تمن ان دونوں کے مہر پر تقسیم کیا جائے گا پس جو پچھاس باندی کے پرتے میں واقع ہوا جس کے حق میں ضع سیجے ہوا ہے اس قدر شو ہر کا حق با ندی میں ثابت ہوگا اورا گرمولی نے ہرایک کا دونوں میں سے ضلع بعوض دوسری رقبہ کے کرایا تو ہرایک پر ایک ایک طلاق بائن مفت وا تع ہوگی اورا گر دونوں میں ہے ہرا بیک لواس نے دوسری کے رقبہ پرطلاق دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی بیا نفتیا رشرح مختار میں ہے۔ ا یک باندی سی غلام کی بیوی ہے اس برتدی کے مولی نے ایک غلام مقبوض براس باندی کا اس کے شوہرغد مے ضلع کرایا اورغلام نے اس کو قبول کیا تو جائز ہے خواہ غلام نے اپنے مولی ک اجازت سے ایسا کیا ہے یا بلاجازت اور باندی کا قبول کرنا شرط نہیں ہے پھراگر وہ غلام جوخلع میں بدل قرار دیا گیا ہے کسی نے اپنا استحقاق ثابت کر کے لے لیا تو خلع ویسا ہی سیح رہے گا اور باندی کے مولی پر تا وان واجب نہ ہوگا مگر جو غلام استحقاق میں لیا گیا ہے اس کی قیمت ہاندی کی گردن پر ہوگی کہ اگرموی باندی پر ہے یہ تیمت فدیدد ہے دے تو خیرورنہ باندی ندکورہ اس کے واسطے فروخت کی جائے گی اورا گرمولی نے وفت خلع کے اس غدم بدل اُخلع کی بات صان درک کر لی ہوتو بسبب صانت کر پہنے کے اس سے قیمت غلام ستحق شدہ لی جائے گی اور اگر باندی پر قرضہ ہو جوخلع ے بہنے کا ہے تو بائدی فروخت کی جائے گی اور بہنے قرضدار دن کا قرضہا دا کیا جائے گا پھراس کے تمن میں ہے یکھ باقی رہا تواس کے شوہر کے مولی کا ہو گا اور اگر ہوتی بیچا ہوا ٹمن اس غلام کی یوری قیمت نہ ہو جواستحقاق میں لے لیا گیا ہے تو جس قدر کی ہے وہ ب ندی مذکورہ بعداینے آزاد ہونے کے بوری کر دے گی اور اگر باندی کے قرضخوا ہول نے باندی کو بیچ سے پہیے یا بعد بیچ کے اپنے قرضہ سے بری (۱۴۶ کر دیا تو اس سے قیمت غلام سنحق کا مواخذہ کیا جائے گا جیسا کہل بری کر دینے کے تھا اور بینہ ہوگا کہ رقبہ باندی

<sup>(</sup>۱) کیمنی دوسری کے رقبہ میں۔

اگر کسی اجنبی نے تبرعاً شو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شوہر سے اس کی بیوی کا خلع کرالیا:

ا رُعورت کی میراث کی مقداروم ہر ذکور کی مقداروہ نوں میں ہے کم مقدار سے گی بشرطیکہ مہر سے تہائی واور اپنی عورت کی میراث کی مقداروہ ہر ذکور کی مقداروہ نوں میں ہے کم مقدار سے گی بشرطیکہ مہر سے تہائی و ہوہ سے گی اور اُروہ اور تہائی ہے جو کم مقد رہوہ ہے گی اور اُروہ انقض نے عدت کے بعد مری تو مرو ذکور کو ورت کے تہائی والے میں ہوش اور تہائی ہے جو کم مقد رہوہ ہوکہ اس نے اپنی مان مور ندکور کو ورت کے تہائی والے میں بعوض اپنے مہر کے اس سے ضع لے بیا تو ہم کہتے ہیں کہ نصف مہر تو شو ہر کے ذمہ سے بسبب طلاق قبول دخول کے سوقط ہوگی نداز جانب عورت اوز باتی نصف مرو خدکورکوورت کے تہائی ورب کے اگر اور ایک طرح اُروں کے تبایل مان سے سے گا اور ایک طرح اُروں کے تبایل مان سے سے گا اور ایک طرح اُروں سے تبایل مان سے سے گا اور کروں تے اپنی صحت کی حالت میں برخلع میں بوتو نصف مہر بسبب طدی قبول دخوں کے سی قد ہوگی اور بی نصف مع زیاد تی کے شو ہرکواس کے تبائی مان سے سے گا اور اگر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں موجرکی ہو گی تا اور اگر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں شو ہرکی ہو گی تا وراگر عورت نے اپنی صحت کی حالت میں شو ہرکی ہو گی تا دری کی حالت میں ضلع لیا تو ضلع جائز ہے۔

جو پچھ بدل قرار پائے خو وقیس ہویا کثیر ہواور عورت کو س مرد (مم) کی پچھ میراٹ نہ معے گی اورا گرسی اجنبی نے تمرعاشو ہر کے مریض ہونے کی حالت میں شو ہر ہے اس کی بیوی کاخلع کرا ریاستی قدر مال مسمی کے عوض جس کا وہ شو ہر کے و سطے ضامن ہو گیا پس اگر شو ہراس مرض سے مرگیں تو پیضلع اس کے تہائی <sup>(۵)</sup> ہے جائز ہو گا اور اگر اجنبی نے بیغل بدوں رضا مندی عورت کے شو ہر کے

ل صنان درک بیعنی اس معامله میں جونقصان پیش سے کہ یہ چیز تھے نہ معے تو میں ضامن ہوں کہ تیرا نقصان پورا کروں۔

<sup>(</sup>۱) یعنی اگر مولی اس کافد میدندد ہے۔ (۲) اگر برآ مد موا۔

<sup>(</sup>٣) ي جوسمى بور (٣) اگرم گيا-

<sup>(</sup>۵) مول ال كاتبائي مال سے فلا۔

مرض کی جات میں کی پیں اگر قبل انقضائے عدت کے شو ہر مرگ تو عورت کوال کی میراث سطے گی بید بسوط میں ہے۔

اگر شوہراس عورت کا چچازاد بھائی ہواور عورت اس کی مدخولہ ہو چکی ہو پس آگر شوہراک ہے میراث قرابت نہ پاسکتا ہو

ہریں وجہ کہ مثلاً اس کا کوئی اور عصبہ موجود ہے جو بہ نسبت شوہر کے اقرب ہے تو بیاور درصور تیکہ شوہر محض اجنبی ہے دونوں میساں

ہیں اورا آگر شوہراس ہے میراث قرابت پاسکتا ہواوروہ بعد انقضائے عدت کے مرگئی تو دیکھا جائے گا کہ مقد اربدل آخلع کیا ہے اور

جواس کوعورت ندکورہ کی میراث بحق قرابت پینچتی ہے وہ کیا ہیں آگر بدل آخلع مقد ارمیراث کے مساوی پاکم ہوتو شوہر کو بدل آخلع دیا

ہواس کوعورت ندکورہ کی میراث بحق قرابت سے جس قد رز ائد ہووہ شوہر کوند یا جائے گا الا با جازت باتی وارثول کے۔

اگر عورت غیر مدخولہ ہوتو نصف مہر بسب طلاق قبول وخول کے ساقط ہوگیا ہی اس نصف کے حق میں عورت تبرع کرنے والی شار نہ ہوگی ہاں ہا تی نصف کی بابت وہ تبرع کرنے والی شار ہوسکتی ہے اور ہا و جوداس کے وہ وارث کے حق میں متبرع ہوئی تو اس نصف کی مقدار دیکھی جائے گی اور عورت کے مال سے اس کی میراث کی مقدار پرلحاظ کیا جائے گا لیس جودونوں میں سے کم ہو وہ شو ہرکودی جائے گا لیس جودونوں میں سے کم ہو وہ شو ہرکودی جائے گا اور بیسب اس وقت ہے کہ عورت اس مرض سے مرگئی ہواوراً سراجھی ہوگئی تو جو پھھاس نے بدل بیان کیا ہے وہ سب پورا شو ہرکودیا جائے گا گویا ایسا ہوا کہ عورت نے اس کو پھھ ہند کیا پھروہ مرض سے اچھی ہوگئی یعنی پورا ہم سے جو ہوا سیمچھ ہوا سے مطل

ایک عورت کے دو چیازاد بھائی ہیں اور دونوں اس کے دارث ہیں پھر ایک نے اس سے نکاح کیا اور دخول کرلیا پھر عورت نہ کورہ نے اپنے مرض الموت ہیں اپنے مہر پر ضلع لے لیا اوراس عورت کا پچھ مال سوائے اس کے نہیں ہے پھر وہ عدت ہیں مرگئی تو مہر نہ کوران دونوں بھائیوں کے درمیان نصفا نصف ہوگا اورا گرشو ہرنے اس کے مہر پر طلاق دے دی پھر وہ عدت ہیں مرگئی تو میطلاق رجعی ہوگی پس شو ہر کونصف مہر بسبب حق میراث و جیت کے معے گا اور باتی دونوں بھائیوں میں نصف نصف مشترک ہوگا میں کا فی ہیں ہے۔

نو(١٤٠٧):

## ظہار کے بیان میں

كتاب الطلاق

قال المرجم ظہار کی تعریف عیں کہ س کو کتے ہیں فر مایا کہ ظہار تشہید دینا اپنی زوجہ کا یا اس کے کسی جزو کا جوشائع (ا) ہے یا اس کے ساتھ کل بدن ہے تعبیر کی جاتی ہے حرمات ابریہی ایک چرائے ساتھ جس کی طرف نظر حلاں نہیں ہے اگر چہ حرمت ابدی سبب رض عت یا رشتہ صبریت کے بیدا ہوئی ہو یہ فتح القدیم علی ہے و دوجرہ ہو یا با ندی یہ مکا تبدیا مدیرہ وہ اسم ولد یا کتا ہی سبب رض عت یا درشر طصحت ظہار عورت علی بید ہے کہ وہ زوجہ کی اور حروث میں ہے ہو ہو اس کے اور شرط حت ظہار عورت ہے کہ وہ اہل کفارہ (اسم میں ہے ہو ہو کہ کو میں ہے کہ وہ زوجہ کا طہار میں ملاحق ہے ہو گائی کی اجازت فوری کا ظہار مطل طفل جو جمنون کے نہیں صبح ہے ہو فتح القدیم علی ہے اللہ میں ہے کہ وہ اہل کھا تب نے نکاح کی اجازت فوری کو ایک عورت سے ظہار کیا تو اس کا ظہار کیا گھراس نے نکاح کی اجازت دی تو ظہار باطل ہے اور اگر غلام یا میری ہو یا غیر میر ان الو ہائے علی ہے پہل اگر کسی نے اپنی ہا ندی سے ظہار کیا خواہ وہ موطوء ہو (۵) ہو یا غیر میری اللہ میں ہے دورا کہ خواہ کہ کہ کہ کہ میری مال کے ہے یہ جو احداث کہ طبر اسمی کو میں ہوں یہ نہا یہ علی ہو اورا کہ میں ہی تم میری مال کے ہے یا جو لفظ اس کے ہے یا جو احداث کو احداث کی طبر اس کے میا جو احداث کی اورا کی طبر میری مال کے ہے یا تیرا چوتھ کی یا تیرا نصف حصہ یا تیری فری تو مظا ہر (۲) کی جز وہ ایک کی جر دشا کے بیان کہ تیرا بدن جھے پر مشل ظہر میری مال کے ہے یہ تیرا چوتھ کی یا تیرا نصف حصہ یا تیری کری جن وہ میان کے بیان کہ تیرا نسف حصہ یا تیرا کی میں کہ کہ تیرا بدن جمل کہ تیرا بدن جمل کو جس کہ کہ تیرا بدن جمل کہ تیرا بدن کی تیرا کو تھی کہ تیرا بدن جمل کہ تیرا بدن کے بیاں کے ہے یا تیرا چوتھ کی یا تیرا نصف کے بیاں کے ہیں تیرا چوتھ کی یا تیرا نصف کے بیا تیرا کو تی تیرا چوتھ کی یا تیرا نصف کے بیا تیرا نوٹھ کی کہ تیرا بدا تو تیرا کی تیرا کی تیرا ہو تو تیکا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کی تیرا نسب کی تیرا بدا تو تیں کہ تیرا بدا تو تیرا کی تیرا تیرا تو تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کی تیرا نسب کی تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کیا کہ تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کی تیرا کی تیرا کی کی تیرا کیا تو تیرا کیا تو تیرا کی تیرا کی

والفظ عام م جا ہول كے ماتح تشبيه وياكى اليے جزوك ماتھ۔

ال من الطيف بلاغت طا بري-

<sup>&</sup>quot; قال الحرجم سرایسا جزو شخے کہتم میرن سے اس کی تعبیر کی جاتی ہو لئے ہیں کہ ایک راس گاؤ ہیں گیے ایک بھینس اور ایسا ہی چمرہ چنانچہ و تے بیں کہ تیرے چیرہ زلعنت لیعن تھے ہر یامہ ت کے بعد بیصورت نظر آئی اورصورت بمعنی چیرہ اطلاق فارک بھی ہے چنانچہ طفر انے مر ٹیہ میں کہا ہے شعر خررہ دیجی سمیخورشیدتا یا ن زخم برصورت ۔ از چہ تیرا آسانی خو چکاں رفتہ ۔ اور گردن کی مثابیں معروف ہیں والفرج اظہر نے الظہار۔

<sup>(</sup>۱) ليتي تمام بدن يل\_

<sup>(</sup>۲) صبر بدرشته خسر وداماوی از مذکروموشف نه

<sup>(</sup>۳) بوقت ظهار\_

<sup>(</sup>٣) بعنی غاره ظهار کی المیت رکه تا جو۔ (۵) وظی کرده شده۔

را) جھريش قريري ال كے ہے۔

<sup>(</sup> ے ) تہائی ویا نجواں و چھٹاوساتواں وغیرہ۔

ا گرعورت کواپنی مال کے ایسے عضو سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا اس کوحلا لنہیں:

اگرایا جزوذکرکیا جس سے تم میدن سے تعییر نہیں کی جاتی ہا تھ یا پاؤل تو ظہار ثابت شہوگا یہ محیط سر حس میں ہا گرکہا کہ تیری پیٹی بھی پرشل میر کی مال کی پیٹی کے ہی پرشل اس کے بیٹ یا شل اس کی فرج کے ہوتو پیظہار نہیں ہے یہ جو ہرة المبر جم و فیہ نظر طاہر فاقہم اورا گرکہا کہ تو محص پرشل گھنے میری مال کے ہوتو قیا ساوہ مظاہر (ا) ہوگا اورا گرکہا کہ تیری ران جھ پرشل ران میری مال کے ہوتو بی طاہر رائیس ہے تو قیاضی خان میں ہا اورا گرعورت کوا پی مال کے ایسے عضو سے تیری ران جھ پرشل ران میری مال کے ہوتو بی اورا گرعورت کوا پی مال کے ایسے عضو سے شہید دی جس کی طرف نظر کر ٹااس کو حوال نہیں ہے تو بیشل پشت کے ساتھ تشہید کے ہواورا گرموانے مال کے اور کس عورت سے جس سے اس کو بھی نکاح کر تا طال نہیں ہے اپنی ہوگی کو تشہید دی جسے بہن و پھو بھی و رضا کی مال و رضا گی بہن و غیرہ تو بھی بہن و پھو بھی میں امام لا یصل کہ النظر بھی بہن و بھو بھی ہے دورا گرمورت کو ایسی کہ بہن وغیرہ تو المنظر میں انسطار والغرج من تلك الاعضاء فالنظر میں لا یہ خام مامو فافھو۔ اورا گرمورت کو ایک چیز سے تشہید دی جس کی طرف اس کو نظر صلال ہے جسے بال و چہرہ و باتھ و پاؤں تو پی ظہر رئیس ہے بی قاوی قاضی خان میں ہو اورا گرمورت کو ایک کو تشہد کی بی سے می کو تو مثل ہر ہو جائے گا خواہ عورت مدخولہ ہو یا نہ ہواورا گرکہا کہ شل پشت میری مال کے ہی تو مظاہر ہو جائے گا خواہ عورت مدخولہ ہو یا نہ ہواورا گرکہا کہ شل پشت تیری دختر کے جاپس اگر مدخولہ و یا نہ ہواورا گرکہا کہ شل پشت تیری دختر کے جاپس اگر مدخولہ و یا نہ ہواورا گرکہا کہ شل پشت تیری دختر کے جاپس اگر مدخولہ و یا نہ ہواورا گرکہا کہ شل پشت تیری دختر کے جاپس اگر میں ہے۔

اورا آرا پی ہوی کو اپنی عورت سے شہید دی جو سے تشہید دی تو ظہار ہے خو ہ پ یا بیٹے نے اپنی ہوی ہے و خول کیا ہویا نہ کیا ہو اورا آرا پی ہوی کو اپنی عورت سے شہید دی جس سے اس کے ب یا بیٹے نے زتا کیا ہے بنظر زمانہ موجود و وائد الله مام ۔ اگرا پی ہوی کو بی ہی سے جے ہاں المتر جم اگر فتوئی دیا جائے کہ ظہار نہ ہوگا تو مفتی کی نقابہ تکی دلیل ہے بنظر زمانہ موجود و وائد الله اللم ۔ اگرا پی ہوی کو السی عورت کی ماں یا بیٹی ہے تشہید دی جس سے زنا کیا ہے تو ظہر رہوگا سے شہیر بیش ہے اورا گرشہوت سے کسی اجبید کا بوسد لیا ہوت سے اس کی فرج کو دیکھ بھرا پنی ہوی کو اس کی دفتر سے تشہید دی تو اما ما عظم کے زن دیک بیٹے فض مظاہر نہ ہوگا اورا فعال نہ کور و دولی کے مشہد بنیس ہیں ہی ہوئی مطاہر نہ ہوگا اورا فعال نہ کور و دولی کے مشہد بنیس ہیں ہی ہوئی مطاہر نہ ہوگا اورا فعال نہ کور و دولی کے اس عورت ہے والی کو اس کی دوا گی خواس کی دوا گی خواس کی دوا گئی ہوئی کے اس عورت ہے والی کو اس کی دوا گئی ہوئی کے اس عورت سے والی کو اس کی دوا گئی ہوئی کے اس کو دوا سے نکاح کر لیا تو اس کی دوا گئی ہوئی کے دور سے بیاں تک کہ کفارہ ادا کر دے بیس اس کی کہ کفارہ ادا کر دے بیس کے دورا کی سے اورا گر عورت سے ظہر رکیا پھر اس کی وطی و استمت ع حل ل نہ ہوگی یہاں تک کہ کفارہ ادا کر دے والی نہ ہو گی اور دارا کر رہ بھی اس کی وطی و استمتاع جب تک کہ باندی ہواوراس سے ظہار کیا پھر اس کو خرید کی تو بھی ہی تھی ہو وہ اسلام سے مرتد ہوگی اور دارا لحرب ہیں جا می پھر قید ہو کہ دورات سے طہر رکیا پھر خودا سلام سے مرتد ہوگی اور دارا لورا سلام ہیں تکی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر میر کیا تو بھی بہی تھم ہو اورات سے طہر رکیا پھر خودا سلام سے مرتد ہوگی اور دارا لورا سلام ہیں تکی پھر مرد نہ کور نے اس کوخر میر کیا تو بھی بہی تھم ہے اورات سلام ہیں تکی کھور دورات سے طہر رکیا چور دورا سلام سے مرتد ہوگی اور دارا لورا سلام سے مرتد ہوگی اور دارا لورا سلام سے مرتد ہوگی دوران کی سلام سے مرتد ہوگی دوران کیا کہ کورور نے اس کو خرید کی تو بھی کی تو کوران سلام سے مرتد ہوگی دوران کی کھور دوران کیا کہ کورت سے مرتد ہوگی دوران کی کورن کی کوران کی کھور دوران کی کھور کوران

ل ظاہر أصبح عبارت يون ہے كرتو بيظهار ہوگا واللہ اعلم \_

ع مترجم کہتا ہے کہ یہاں صرح کی کہا کہ مال کے کسی جز و بدن کی طرف جس کا دیکھنا علال نہیں ہے تشبیبے دینا ظہار ہےاورفرج ضرورا پیاعضو ہے تو میرا اعتراض کامل ہو گیا کہ ظہار ہوگا۔

م جوچیزیں وطی کی طرط بلانے والی ہوں جیسے مساس وغیرہ۔

<sup>(</sup>۱) مظاہر ظیمار کرنے وارد

ا گرعورت ہے کہا کہ تو میری ماں ہے تو مظاہر نہ ہوگا مگر لائق ہے کہ مکروہ ہو:

قال آمتر نجم اس بین اشار او ہے کہ اس تھم میں صاحبین کا خدف ہے ہذا غایۃ البیان میں لکھ کہ بھیجے قول اما ماعظم ہے انتہی اور آ رتج بیم کی نیت کی تو اس میں روایات مختلف میں اور سیجے بیہ ہے کہ ریسب کے نز دیک ظہر رموگا اور آگر اس نے یوں کہا کہ تو مثل میر کی ہاں کے ہے اور بیرند کہا کہ مجھ پر یو میر سے نز دیک اور بچھ نیت نہیں کی تو ہا یا تفاق اس پر بچھ لازم (ا) خون میں ہاورا گرکہا کہ اگر میں نے بچھ ہے وطی کی تو اپنی مال ہے وطی کی تو اس پر پچھلا زم آئے گا میری بیتا السرو ہی میں ہے اور سراپی عورت ہے کہا کہ تو بھی پرحرام ہے شل میری مال کے اور طلاق پر فیہ ریا ایراء کی نبیت کی تو اس کی نبیت کے موافق ہوگا اور سر پھی نبیت نہ کی تو ای محکہ کے تو سیل ظہر رہوگا اور شخ خصاف نے ذکر فر میں کہ او ما ایو حضیفہ ہے کہ ور طلاق بوایل ء کی نبیت کی تو امام او مشکم نے فر مایا پہنی تاوی تاصی فن میں ہے اور اگر کہا کہ تو بھی پرحرام ہے شل پشت میری مال کے اور طلاق بوایل ء کی نبیت کی تو امام اعظم ہے نہ خو اور اگر اس نہ تو کی اور اگر اس نہ تو کی ایکھی نبیت کی تو امام بالم بالم اور اگر اپنی عورت ہے کہ کہ تو بھی پرحرام ہے شل پشت میر ہے تو میں پشت میر ہے قریب ہے ہے بیش پشت میر موقع ہے جو نبی کی تو بالم مشل فرج میر ہے بو بالم کے بیان کیا تو مظ ہر نہ ہوگا ہے جو مرت میں ہیں ہے اور گر کہ کہ کھر جو ابی و کھر جو ابنی مغل فرج میر ہو باب یا مشل فرج میر ہو باب یا جو باب کے بیان کیا تو مطل ہر نہ ہوگا ہول کہ اور اگر کہ کھر جو ابی و کھر جو ابنی مغل فرج میر ہو باب یا عورت اپنے شوہر ہے مظل ہر نہ نبیل ہو گا قال کھر جم فرت کا فقد عرب میں شرم گاہ مر دو گورت دونوں پر اطلاق ہوتا ہوتا ہو گھر میں نہ کو ورت اپنے شوہر رائل کفارہ میں ہوتی ہے بدان قد حاصل ہوئے کا ظہار اگر بذر ریو تھو کہ در کیا ور ایک طبہار لاز م ہوگا اور گو نگے کا ظہار اگر بذر ریو تی ہو یہ فتح القدر میں ہو ۔

۔ گرعورت کو طدن ق رجعی وے دی پھر اس سے عدت کے اندر ظہار کیا تو ظہار سچے ہوگا میسرات الو ہات میں ہے اور جس

المحتمد المعن المحتمول عن تدكها -

سے ۔ رتقا بعضوشرم کے دونو ساکن رہےا ہے چسپید ہ ہوں کہ خوام مکن ند ہوقر نا دونو ں طرف سے مبڑیاںا ہی ملی ہوں کہ دخوام مکن شہو ۔

<sup>(</sup>۱) استغفار کرے مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مغمی عاییجس پریے ہوشی طاری ہو۔

اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے ظہار کیا پھر دوسرے مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرایس ہے جسے

فلا ل کی بیوی فلال بر:

<sup>(</sup>۱) تعنی کل کے روز کے واسطے۔

<sup>(</sup>۲) جوظهاريرسول دا تع جو

<sup>(</sup>٣) يعني جورجيبيا كەسئلەندگورە يىس ہے۔

ہیو بوں سے کہا کہتم مجھ پرمثل ظہرمیری ماں کے ہوتو وہ سب سے مظاہر ہوجائے گااوراس پر ہرایک کے واسطےا یک کفارہ واجب ہو گا یہ کا فی میں ہے اورا پی عورت ہے گئی یا رایک مجنس میں پاکئی مجلسوں میں ظہر رکیا تو اس پر ہرظبر رکے واسٹے کفارہ لا زم ہوگا الدس نکھ وہ پہنے ہی ظہار کومراد لیے جیسا کہ اسبیجا پی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا کہ مجلس واحد اور مجانس متعدوہ میں فرق ہے لیکن ریوں (۱) قال مارے سے دار اگھ

اعتاد<sup>(1)</sup> قول اول پر ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

ظہ رکے تعلیٰ آپٹی بیوی کے ستھ تھے بی چنا نچہ اگر کہ کہ اگر تو اس دار میں داخل ہوئی یا تو نے فلاں سے کلام کیا تو تو مجھ پر مثل پشت میری مال کے ہے تو بطور تعیق اصحیح ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی اجنبیہ سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بچھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے بچر اس سے نکاح کیا تو مظاہر ہو جائے گا اور اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو تو فلوں لیشت میری ماں کے بتے پھر اس سے نکاح کیا تو طلاق وظہ ر وونوں لازم تا میں گے اس واسطے کہ ان دونوں کا وقوع ایک ہی صاحت میں ہوسکتا ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تو بچھ پر مثل پشت میری ماں کے ہے اور تو بھی تجھ سے نکاح کروں تو تو بھی اس سے نکاح کیا تو دونوں لازم تا کمیں گے اور اگر کہا کہ جب میں کہھ سے نکاح کیا تو دونوں لازم تا کمیں گے اور اگر کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کیا تو طلاق کیا تا کہ ورائو بھی پر مثل پشت میری ماں کے ہے پھر اس سے نکاح کیا تو طلاق کیا زم آئے گی اور ظہار لی زم تھے گا بیا مام اعظم کے زو مل کے بی دفاوی قاضی خان میں ہے۔

اگراجتہ عورت ہے کہا کہ تو جھے پرشل ظہر میری وال ہے ہا گرتواس دار میں داخل ہوئی تو صحیح نہیں ہے جی کہا گراس ہے نکاح کیا اور وہ اس دار میں داخل ہوئی تو بالا جماع قوں فد کور کی وجہ ہے مظاہر نہ ہوگا اگر ظبور کوکسی شرط پر معلق کیا پھر قبل شرط پائی جانے ہوئے ورت کو بائد کرویا پھر اس کی عدت میں بیشرط پائی تو ظبار واقع نہ ہوگا ہے بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ تو مجھ پرشل پشت میری وال کے ہے اشرا قوال نے جا ہاتو یوں کہاتو مجھ پرشل طہر میری وال کے ہے اگر فلال نے جا ہاتو یوں کہاتو مجھ پرشل مشرک میں ہے ہوگا ہے فقا وکی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں مشل پشت میری وال کے ہے اگر فلال میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں ہوگا ہے فقا وکی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے تھے ہوگا ہے فقا وکی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں ہے تو ایل ء کرنے والا ہوگا ہی اگر راس کو جا رمینے تک چھوڑ ا یہ تو بوجہ ایل ء کے ہائے ہوگا ہے تو ایل ہوگا ہی اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی پھر اس سے نکاح کیا گھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا ہے میں دوجہ سے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی پھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا ہے میں دوجہ سے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی پھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا ہے میں دوجہ ہے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی پھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا ہے میں ہوگا ہے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی پھر قربت کی تو بھی مظاہر ہوگا ہے میں وہ ہے گا اور جس صورت میں کہ بوجہ ایلا ء کے ہائے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے اور اگر کے بائے ہوگئی ہو

ومو() بار:

### کفارہ کے بیان میں

مظاہر پر کفارہ جب ہی واجب ہوتا ہے جب بعدظہ رکے عورت سے وطی کا قصد کیا اورا گراس امر پر راضی ہوا کہ عورت نہ کورہ مظاہر پر کھارہ جب بسب ضہار کے اور س کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا اور جب اس نے عورت کی وطی کا عزم نہ کیا تو اس پر کفارہ واجب ہوا تو وہ کفارہ و ہے پر مجبور کیا جائے گا پھر اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ اس سے وطی نہ کرے گا تو کفارہ اس کے وار سی طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرکمیا تو بھی س قد ہوجائے گا اور سی طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرکمیا تو بھی س قد ہوجائے گا اور سی طرح اگر بعد عزم کے دونوں میں سے کوئی مرکمیا تو بھی س قد ہوجائے گا ہے

<sup>،</sup> معنی اگروه و دار میں داخل جو لی یا فلال سے کلام کیا تو مرد ندکوراس سے مظاہر جو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) لیعی فرق نیس ہے۔

اگرایہ غلام گفارہ ظہار ہے آزاد کیا جس کا خون حلال ہے کہ اس کا حکم ہو گیا ہے پھراس سےخون

عضوكر ديا گيا تو جائز نه ڄوگا:

اگر منفعت میں ضل ہوتو وہ جو نز ہونے ہے ، غونہیں ہے تی کہ عوراء (۲) اور جس کا ایک ہوتھ اور دوسری طرف کا یک پوک کٹر ہوا ہو وہ نز ہے بخلاف اس کے اگر ایک ہاتھ ورایک پوک ایک ہی طرف ہے کٹا ہوا ہو وہ نہیں جا نز ہے بیہ ہدا ہیہ میں ہو اور جس کے دونوں ہاتھ شل ہوں وہ نہیں روا ہے کیونداس جنس کی منفعت معدوم ہے بیہ سوط میں ہاور مجبوب کا آزاد کر تاجین جو نز ہے اور اند سے کا یہ جس کے دونوں ہاتھ یا دونوں پوک نے ہوئے ہوں تزاد کرنا نہیں جا نز احرار نائیس جا نز ہے اور مد بروا مولد کا تحریر آگر ما نہیں جا نز ہے اس واسطے کہ بیدایک وجہ ہے آزاد جی اور ایسے مکا تب کا آزاد کرنا جس نے پچھ بدل کتابت اوا کیا ہے نہیں جا نز ہوا اور اگر مناجو کو اور ایک جا ور اگر مکا تب اوائے بدل کتابت اوا کیا ہے نہیں جا نز ہوا ہو کہ اس کو گھراس کے ہوں یو کر شربوا ہوتو بھر سے تین نگلیں گھراس کا آزاد کرنا جا بڑ ہے بینہ بید میں ہواورا گر سوائے دونوں باتھوں کا شربوا کے دونوں جا تھر ہی ہوں تو نہیں جا نز ہے بینہ بید میں ہواورا گر سوائے دونوں گھراس کی جو اور دوانگلیاں کی ہوں تو نہیں جا نز ہے میں ہوائے اگلو تھے کے دوانگلیاں کی ہوں تو نہیں جا نز ہے بینہ بید میں ہوں اور جس کو دت سگر گوشوں کے اور دوانگلیاں کی ہوں تو نہیں جا نز ہے بید تھر تھر ہوتھ کی دوانگلیاں گئی ہوں تو نہیں جا نز ہے بید تی ہو تھر نہ ہوتھ کی دوانگلیوں گی ہوں اور جس کے دنت گر

ع لعني ببراغلام آزادكرنائبيس كاني ب-

<sup>(</sup>۱) لینی نفاره ظہار ہے۔

<sup>(</sup>۲) كانى كاند

<sup>(</sup>r) آزادکرنا۔

<sup>(</sup> س) امراض مخصوص برباتدی میں۔

بح الرائق میں ہے اور عشواء ومخز و مدو عمنین جائز ہے بیٹ نیٹ السرو جی ہیں ہے اور جس کی پنگیں جاتی رہی ہوں اور د، زھی کے بال
نابود ہوں وہ جائز ہے اور نیز ہونٹ کٹا جائز ہے بشر طیکہ صانے پر قادر ہواور مجنون و معتو ہنیں جائز ہے اور اگر بھی جنون ہوجا تا ہو
اور بھی افاقہ پس حالت افاقہ میں اس کو آزاد کر دیا تو جائز ہے اور سی طرح جو مریض کہ بحد مرض الموت پہنچ ہوئیں جائز اور ایس ہو کہ اور آگر دیا تو جائز اور ایس ہوگئی ہوئین جائز اور
دیس ہوکہ اس کی موت کا بھی خوف ہواور امیدز ندگی بھی ہوئینی شاید انجھا ہوجائے تو جائز ہے اور مرتد دیک جائز اور
بعض کے نز دیک نہیں جائز <sup>(1)</sup> ہے اور مرتد ہابی خلاف جائز ہے بیم کے طام سے اور اہر اہیم نے امام مجمد سے روایت کی ہے کہ اگر ایسا فار مرفح ہو کون عضو کر دیا گیا تو جائز <sup>(1)</sup> نہ ہوگا یہ فتح

كتاب الطلاق

کرفی نے مختصر میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر غلام جس کا خون طال ہے تفارہ ظہار ہے آزاد کیا تو جائز ہے بیشر ہے مبسوط مرحی میں ہوارا گرچو مال پر اپنا غلام بینیت کفارہ آزاد کیا تو کافی ندہوگا اگرچہ مال عوض سہ قطا کر دیا ہواور جو غلام بھا گہ گیا ہے اگر معلوم ہو کہ دو و زندہ ہے تو اس کا آزاد کرنا کفارہ سے جو کرنے ہے پیچیا میں ہے اور انہا ہے بٹر ہو جو عاجز ہوگیا ہے کفارہ سے نہیں جائز دیر ہوا اور جو عاجب کہ اس کی خرم مقطع ہو نیز نہیں جائز ہے بیٹ میں ہے اور اگر دوودھ پیتے ہوئے کو اپنے کفارہ سے آز دکر و پر تو جائز ہے اور آگر دواو ہے بیٹ ہوئیں جائز دیر ہوئیا ہوئی ہوئیں جائز دیر ہوگا ہے اور آگر کفارہ سے آزاد کیا تو کہ ہوئیا ہوئی ہوئیا ہوئی ہوئیں جائز اور جس کو گھیا مار کی ہوئیں جائز اور بات میں ہوئیا ہوئی ہوئیں جائز اور جس کا ایک مفوری میں ہوئی ہوئیں جائز اور جس کا ایک موٹیں جائز نہ ہوگا ہوئیا ہوئیا تو غلام نہ کوراس کے سے لکی اور آگر مفارہ کی ہوئیں جائز نہ ہوگا ہوئی ہوئیں جائز نہ ہوگا ہوئیا ہوئیا تو غلام نہ کوراس کے اور آگر مفارہ کا بیا ہوئیا ہوئیا تو غلام نہ کوراس کے نورہ ہوئیا ہ

اے فعل اوراگراس نے اس نیت سے خربیرا تو کفارہ اوا ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) وجوالاصح عندي\_

<sup>(</sup>r) يعني قصاص كا\_

<sup>(</sup>٣) بالاب الرآزادكرد من وردانه وكار

<sup>(</sup>٣) فاغزرهـ

<sup>(</sup>۵) كيونك و وخور بخو دا زاد بو جائے گا۔

<sup>(</sup>٢) يعنى ال كراته أجائد

ا گرغاام مقروض کو کفارہ ہے آزاد کیا تو ج بُز ہے اگر چہال پر قرضہ کے واسطے سعایت واجب ہے ای طرح اگر غلام م ہون کواپنے گفارہ سے آزاد کیا تو جائز ہے گرچہ رہن مذکور تندرست ہواور غلام نذکور قرضہ <sup>(1)</sup> کے واسطے سعایت کرے گا پیشر ت مبسوط سرتھسی میں ہےاورا گرئسی نے اپنا غارم سی دوسرے کے گذارہ سے بدوں اس کے تھم کے ''زاد کیا تو بالا تفاق نہیں جا تز ہےاور اس غلام کا عنق س آزا دکرنے والے کی طرف ہے و قع ہوگا اور " رغیر نے اس کواس کا م کا تقم کیا ہو پس اگر بوں کہا کہا پنا غا، م میری حرف ہے "زاد کردے اور پچھمعا وضہ کا ذکر تہیں کیا تو اس کا " زاد ہونا آ زاد کرنے والے کی طرف ہے واقع ہو گا ہیا ہ ماعظمٰ وا ہ مثحہ کا قو ں ہےاورا گریوں کہا کہاہیے غدہ م کومیری طرف سے بزار درہم پر آزاد کر دے تو اس غیر کی طرف ہے عتق واقع ہوگا ہے سر ن ا یو بات میں ہےاورا گرکسی کووکیل کیا کہ میرے ہا ہا کومیرے واسطے خرید کرے پال اس کو بعد ایک ما ہ کے میرے کفارہ ظہار ہے آزاد کر دے پس وکیل نے اس کوخر بیدا تو آزاد ہو جائے گا جیسے اِس کوخود خرید نے کی صورت میں ہے مگر موکل کی کفارہ ظہار ے جائز ہوجائے گا ب**رق وی خان میں** ہے اور جس شخص پر دو کفارے دوظہار کے واجب ہوئے پس اس نے دوہر دے آزاد کئے اور کسی کوکسی خاص کفارہ کے واسطے متعین نہیں کیا تو بیراس کے دونوں کفاروں سے جائز ہوں گے اوراسی طرح اگر اس نے جار ماہ کے روز ہے رکھ لئے یا ایک سوہیں مسکینوں کو کھا نا دے دیا تو جا تز ہے اورا گراس نے دونوں ظہرروں ہے ایک ہر دہ آزا د کیا یا دو مہینے کے روز ہے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں ضہار میں ہے جس کا کفارہ جا ہے قرار دے اور اگراس نے یک ظہار سے بردہ آزاد کیا اوروہ قبل کیا گیا تو دونوں میں ہے گی سے جائز نہ ہو گا بیہ ہدا ہیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ رقبہ مومنہ ہواورا گر کا فرہ ہوتو اس کے ظہر سے جائز ہو جائے گا بیافتح القدیر میں ہےاورا گراپی جارعورتوں سے ظہار کیا ہی اس نے ا یک بروہ ''زاد کیااور س کی ملک میں اور نہیں ہے پھر جار مہینے کے بے در بے روز نے رکھے پھر پھار ہو گیا اور اس نے ساتھ مسکینوں کا کھانا دیا اور اس نے کسی ایک کی خصوصیت کسی ظہرر ہے ہیں کی تو سب عورتو یہ کی طرف سے بیٹم م کفارہ استحسانا سیج ہو جانے گا اور اگر مظاہر ہے اس کی عورت بائنہ ہوگئی پھر اس نے س کا کفارہ ادا کیا حالہ نکہ وہ دوسرے شوہر کے تحت میں ہے یا مرتد ہو کر دا را بحرب میں چلی گئی ہے تو کفارہ اس کے ظہر ہے اوا ہوج ہے گا اورا گرشو ہرمر تد ہو گیا پھراس نے اپنہ ایک غلام ہے گفارہ ظہرر ہے آزاد کیا بھروہ مسمان ہو گیا تو بیعتق اس کے کفارہ ہے جائز ہوجائے گااور بیانسی ہے بیشر تے میسوط میں ہے۔

اگرزیدنے ممان کیا کہ میں نے ہندہ اپنی ہوی سے ظہار کیا ہے تیس اس کا کفارہ دیا:

ا مربعی ایک ماه کی تاخیر مغوب لین گفاره بود بنیت کے اداموگا۔

ا) لیعنی جس مال کے عوض رہن ہو۔

ای طرح آگر ہیں نے اس غلام کو تربیدا تو بیریم سے کفارہ ضہار فعال عورت سے تراد ہے چھر کہا کہ اگر ہیں نے اس کو تربیدا تو بیم ہے ہے۔ اس نہ بیرے کفارہ فیاں کورت سے کفارہ ہے تراد ہوگا بیم چوط ہیں ہے۔ اس نہ بیرے کفارہ ہوا کہ اس نے سمی سے فلہار کیا تھی تو کفارہ ہوا کہ اس نے سمی سے فلہار کیا تھی تو کفارہ ہوا کہ اس نے سمی سے فلہار کیا تھی تو کفارہ ہوا کہ اس نے سمی سے فلہار کیا تھی تو کفارہ ہوا کہ اس نے سمی سے فلہار کیا تھی تو کفارہ ہوا گورے کے واسطے بردہ نہ بوید تو ترک کفارہ بیہ ہے کہ دو میمینے ہے در بے مرد نے سے واسطے بردہ نہ بوید تو ترک کفارہ بیہ ہے کہ و میمینے ہے در بی سے اور اور نوم کر وایا مرتفیان میں شہر ایس نے دن میں اپنی سے اور اور بو شمخ والیا مرتفر بی در میں نہ میں شہر ہیں ہے بھولے سے بھائ کر سیا تھی البیان میں ہور والے سے بھائے کہ اور اور کوروز سے شہر در کیا ہور کر رہے ہور کہ دور کے بیشر حمود کے بیشر حمود کے اور اگر اس عورت سے جس سے فلہار کیا ہے جم ع نہ کیا بھا دور کر میں ہور تو بیانہ تو بالہ تھی تارہ ہور کوروز سے شہر کر اس میں ہور کے بیشر کے اور اگر اس سے بھائے کیا تو بالہ تھی اور اگر سے بھائے کیا تو بالہ تھی اس بوادرا گر اس سے بو نے میں بسب فساد صور سے اورا گر اس نے بور نے میں فلا دن ہوا کہ جس سے پورٹ میں بسب فساد صور سے اورا گر ہوری کرنا دار میں جو نے میں ضل پڑے مثلاً دن میں اس نے بھولے سے بارات میں عمداً یا بھولے سے بھائے کیا تو بالہ تھی البیان میں ہی روز سے کفارہ اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز دور سے کفارہ اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز وی کر سے کا اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز وی کر کا اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز وی کر کے کا اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز وی کر کا در اگر اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی روز وی کر کے کا در اگر اورا گر اس نے ان دنوں میں بھی ہو کہ برہ البی ہو ہیں ہے۔

اگرروز ہ ظہر رمیں بھولے سے کھالیا توروزے کے واسطے پچھ مفزنہیں ہے:

جب مظاہر نے دو مہینے چا ند کے حسب سے روز ہ رکھ لئے تو کا فی ہوگئے اگر چہ ہر چا ندائتیس روز کا ہوااوراگراس نے چند کے حساب سے رکھے اور ایک مہینہ انتیس کا قرار دے کر انسٹھ روز کے بعد افعار کیا تو اس پر ازسر نوروز سے رکھنال زم ہوگا وراگراس نے پندرہ روز روز سے رکھ کر چا ندد کھے کرایک مہینے چا ند کے حساب سے انتیس روز سے اور امام اعظم کے بزد کی نہیں کا فی انتیس روز سے رکھ اور امام اعظم کے بزد کی نہیں کا فی انتیس روز سے رکھ اور اکا ماعظم کے بزد کی نہیں کا فی جی معزمین ہے اور امام اعظم کے بزد کی نہیں کا فی جا ہونے سے بیتا تار خانیہ ہیں ہو اور اگر روز ہ خطہار میں بھولے سے کھالی تو روز سے کے واسطے پھھ معزمین ہے بیتہ بید میں ہے اور اگر مہینے ہے در بے روز ہ رکھنے کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے اور اس کے وہ بردہ آزاد کر نے بیتا در ہوگی تو اس برآز اوکر ناوا جب ہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہے بوق اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہے بوق اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے بہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے بہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے بہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے بہوگا اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہو جب ہوئے سے بہوئے سے بہوگا ور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہوئے در بوگر اور کی کے بعد آخر روز میں آفا ہوئے ہوئے اور اس کے بعد آخر روز میں آفا ہوئے ہوئے کہ بعد آخر روز میں آفا ہوئے کے بعد آخر اور کی کے بعد آخر روز میں آفا ہوئے کے بعد آخر ہوئے کے بعد کے بعد آخر ہوئے کے بعد کے بعد آخر ہوئے کے بعد آخر ہوئے کے بعد کے بعد کے بعد آخر ہوئے کے بعد کے

لے روز فطریعنی یوم عیداورنج روز بقرعیداورا یا م تشریق تین روز بعد دسویں ذی انجیا کے لینی گیارھویں و تیرھویں ذی الحجہ۔

ع قال ائمتر جم اگراعتر اض ہو کہ ہمارے نز دیک ان ایام میں روزہ شروع ہے اگر چیکر دہ ہے قرروز وہو جائے گا جواب یہ کہ واجب صوم کال ہے اورا داناتص ہوا تو ایسا ہو گیا جیسے گونگاغلام آزاد کیا لپل جائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیخی روزه شدر کھا۔

<sup>(+)</sup> اگرچرام --

روڑ نے نفل ہو جا کیں گے اوراس کے حق میں بیافضل ہے کہ میدروز وہمی پورا کروئے اورا گراس نے تمام نہ کیا بلکہ افط رکرڈا، تو ہمار ہے نز دیداس پر تف واجب نہ ہوگی اورا گر آخرروز آفقاب غروب ہوئے کے بعد وہ ہروہ آزاد کرنے پر قادر ہوا تو اس کے روز ہے اس کے کفارہ کے واسطے کافی ہو گئے میڈر کے طی وی میں ہے اور کفارہ دہندہ کی تنگی وخوشی کی تحقیر (۱) کے وقت میں اعتبار ہے نہ وقت ظہر رمیں چنا نچا گر ظہر رکے وقت وہ خوشی ل ہوار کفارہ ویا ہے وقت تا تنگدست ہو گیا ہے تو روز ہے ہے کفارہ اس کے حق میں کافی ہو اس کے حق میں کافی ہو تا ہو تا ہو اس کے حق میں ہوگئی ہو گئے ہو تا ہو اس کے حق میں کافی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا تا ہو تا ہو

ا گروہ ایک بردہ کا مالک ہوگی تو اس پرا متن قی نازم ہے آئر چداس کی احتیان رکھت ہواورائی طرح گرایک بردہ کا تشن کا ورجم ید ینارے مالک ہوگیا تو بھی بہی تھم ہے اور گھر جس میں رہتا ہے اور جوائ کے اندراسیاب کپڑے وغیرہ ضروری بیں ان کا پھیا عبارتیس ہے اعتبارای کا ہے جوزا کد از ضرورت ہے بیری طام ہا ایک تنگدست کا لوگوں پر بہت قرضہ ہوتو وہ عا جز ہوتو ہال سے کفارہ دینے سے عاجز ہوگا پس روزے سے کفارہ ہو ہوئوں سے وصول کر لینے پر قادر بھوتو وہ عاجز ہوتو ہال سے کفارہ دینے سے عاجز ہوگا پس روزے سے کفارہ ہوئو قرضہ وہ کو ہولا کہ وہ وہ کو ہولا کہ وہ کو ہولا کہ وہ کہ اور اگر اور ان ہواوراس پر بھی می قدر در قرضہ ہوتو قرضہ وہ کے دور ان ہواورائر ہوگا ہی ماں ہواورائل پر بھی می قدر در قرضہ ہوتو قرضہ و سے کھارہ اوادا کر تا تا گر چہوہ مکا تب ہو یا سعایت کنندہ ہواورا گرائل کے مولی نے اس کی طرف سے بہر دہ تر اور کی ہو ہو کہ اگر ہوگا ہو ہو کہ اور اگر غلام قبل کے ان کی طرف سے مسلینوں کو کھانا وہ دور کو گھر کے کہا گرائل کی طرف سے دوسرے نے بردہ تر زاد کیا یہ مسکینوں کو کھانا وہ دور ہوگا ہو ہو گئر ہو گئر ہوگا ہو ہاں کا ما میک ہواتو اس کا کفارہ بردہ تر اور کی ہو ہو کو ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو گئر کو ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہوگھی کفارہ کو ہوئے کہ ہو ہو ہوگا ہو ہوگی ہو ہوگا ہو ہوگی کھارہ کو ہوئے کہ ہوئے ہوئی کو یہ ختی رہوئے کو ہوئے کہ اس کو ان مولی کو یہ ختی ہوئی کو رہوئے کو ہوئے کہ اس کو ان مطرف کے دور سے دور ہوئی کو ہوئی کو یہ ختی ہوئی کو ہوئی کو ہوئی کو یہ ختی ہوئی کو کو ہوئی کو

سی غیر کوتکم دیا کہ میری طرف سے میر ہے کفارہ ظہار سے کھاٹا کھلائے کہیں مامور نے ایب ہی کیاتو جائز ہے: اگر ظہار کنندہ روز ہےرکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھاٹا کھلائے بیمراٹ الو ہاٹی میں ہےاور فقیر و مسکین کیمال جیں بیہ بحرالرائق میں ہےاور جن لوگوں کوز وقا ویٹاروانہیں ہے ان کواس کفارہ ہے بھی ویٹاروانہیں ہے ال فامی فقیر کہ امام اعظم وامام محد کے زویک فرمی فقیروں کو کفارہ ظہار میں ہے وہے سکتا ہے طرفقرائے اسلام ہمارے نزدیک ویٹے کے وسطے مجوب تر

ا الله المركب جائے كغروب سے پھر ہم قادر ہوائتى كەل پراعماق واجب ہوا پھر بعدغروب كے ماجز ہو گيا تو كياروز سےا عادہ كرے بيھم تاب ميں يذكورنبيں ہے اور مشاخ سے دونو الشم كى روايت ہے اور السى بياكہ اعماق اگر بفقرات نه كيا تو قيال بياكہ او اگر سے اور استحسان بياكہ عاجزى ہوا ختيارى ميں يہ قدرت كالعدم ہے ہى خارہ ہو چكا كيونكہ اس نے امعان ميں قصور نه كيا بخلاف اس كے عاجزى ميں اس كا دخل ہوتو قدرت حاصل تھى۔

<sup>(</sup>۱) کورواواکرنال

<sup>(</sup>۲) لیعنی اعماق ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) يعني اس كرهم هـــ

بیں اور بیروانہیں ہے کہ حربی فقیروں کواس میں ہے دے اگر چدوہ امان نے کروارالاسلام میں آئے ہوں بیشرح میسوط میں ہے اورا گراس نے حری کرکے کفارہ فلبدر سے کسے کودی چھر فاہر ہوا کہ وہ مصرف ندھا تو امام عظم وامام محکہ کے نزدیک اس کے سرے اورا گرسی ہے اورا گرسی کے عرکو کا بیر ہوا کہ وہ ہے میرے کفارہ فلبدرے کھانا کھلائے ہیں مامور نے ایسا اوا ہوج ہے گئے ہیں نامور نے ایسا ہونے کا بیدونوں کا ہے ہیں فلار کے تھی وہ ہو کہ تھی اور وج بیدے کہ اس میں احتمال میں اور دو صاح جو اس کی قیمت ہو دی تو میں اور گرسی نے ایس میں اور دو صاح چھو ہارے یا جو دے وہ ہو تو ہوں کے میں اور جو آٹ اور اس کے ستوامل میں ہوں کی تیم اس کے دیتا ہوں کی تیم اس کے دیتا ہوں کی تو اس کی تعلق میں کہ دیتا ہوں کی تیم اس کے دیتا ہوں کی تو ہوں کی تیم کے میں ہوں کا میں ایک صاح کر جو آٹ اور اس کے ستوامل کے میں ہوں کا میں ایک صاح کر جو آٹ اور اس کے ستوامل کے میں ہوں کہ ہو ہوں کا میں ایک صاح کر جو آٹ اور اس کے ستوامل کے میں ہوں کہ ہو ہوں کا میں اور ہو ہوں کا میں اور ہو ہوں کہ ہوں کہ ہو ہوں کہ ہو ہوں کا میں کہ ہو ہوں کا میں کہ ہو ہوں کہ ہوں کہ ہو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا قرار وہ اور اگر میں کہ بید جب می جو کرتے جو سے میں ہو کرد اس کے ہو ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا قرار وہ اور اگر کہ ہوں کہ کہ ہوں کہ

اگرکسی نے ساٹھ مسکینوں میں سے ہرا یک مسکین گوا یک صاع گیہوں اپنے دوؓ ہاروں کے واسطے خواہ ایک ہی عورت سے نتھے یا دوعورتوں سے نتھے دیئے تو امام اعظمؓ وامام ابو پوسفؓ کے نز دیک دونوں

ظہارول سے کافی تہیں:

اگر کفرہ ظہار ہے آیک ہی مسکین کوس ٹھ روز ہرروزنسف صاغ دیا توج گزے یہ فاوی سراجیہ ہی ہے اورا گریسب ایک ہی مسکین کوایک ہی روز دے دیا تو فقط اس روز کے سوائے جائز نہ ہوگا اور یہ گلم شفق ملیدا سی صورت ہیں ہے کہ اس نے ایک ہی دفعہ دے دیا اورایک ہی دفعہ مباح کر دیا اورا گراس نے ایک ہی روز ہیں ساٹھ دفعہ کرے دیا تو بعض نے فرمایا کہ کافی ہوگیا اور بعض نے فرمایا کہ کافی نہ ہوگا اور اس ہے اورا گراس نے ہمیں مسکینوں کو ہر مسکین کوایک صوح ہے تیمین ہیں ہے اورا گراس نے ہمیں مسکینوں کو ہر مسکین کوایک صوح ہے تیمین کوا در اس پر واجب ہے کہ اور ہمیں مسکینوں کو ہم مسکینوں کو ایک مدگہوں کے حساب سے دیا تو کافی نہ ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ پر مسکین کواور ایک مدگہوں کے حساب سے دے دے اور اگر اس نے پہنے مسکینوں کو نہ پایا اور دوسر سے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکا جو کو مسکینوں ہیں ہے جرایک کوایک مدگیہوں کے حساب سے دیو تو کفارہ ادا نہ ہوا یہ کی ہوں کے حساب سے دیو تو کفارہ ادا نہ ہوا یہ کویل ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ مکینوں ہیں ہوں کے حساب سے دیو تو کفارہ ادا نہ ہوا یہ کویل ہیں ہے اور اگر اس نے ساٹھ کویل ہیں ہوں کے حساب سے دیو تو کفارہ ادا نہ ہوا یہ کیوں کے دیوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کیا کہ کویل ہوں کے حساب سے دیوں تو کفارہ ادا نہ ہوں ہوں کے دیوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کیا کہ کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کی کویل ہوں کیا کہ کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کویل ہوں کیا کہ کویل ہوں کوی

اے منصوص علیہ قرآن میں اس پرنص کر دی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) و کاکن وجوار په

ایک ایک مدیمہوں کے حساب سے دیا پھر بیسب ماہز ہوکرر قبل کروئے گئے اوران کے مولی وگٹی ہیں پھر بیدوہ رومکا تب ئے جس کفارہ دہندہ نے دوہ رہ ان کو ہا تیا ایک ایک ایک مدیم حساب سے دیا تو اس کا کفارہ دانہ ہو اس وجہ سے کہ بین فا مان مکا تب عاجز ہوکرا نسے ہو گئے تھے کہ ان کو یہ کفارہ دینا جا مزنہ تھ جس کو یا دوسری جنس ہو گئے یہ بھرارائق میں ہاورا کرئی نے ساتھ مسکینوں میں سے ہرایک مسکین کوایک صاب گیہوں سے دو ہروں کے واسطے خواہ بیک بھی عورت سے تھے یا دوعورتوں سے تھے والے والے میں ہوگئے مام اعظم والم امابو بوسف کے فزو کی دونوں ظہروں سے کافی نہیں ہے فقط بیک ظہر رکا کفارہ ادا ہوگا بیکا فی میں ہاور گر والے بالا تفاق اس نے ہر مسکین کونصف صابح گیہوں ایک ظہروں نے داسطے دیئے اور پھر نصف صابح دیگر دوسرے کفارہ فلمہار سے دیئے تو بالا تفاق جائز ہے بیرغایہ البیان میں ہے۔

اگر دو گفارہ دوجنس مختلف ہے ہوں تو ایک صورت ہا ، جماع جائز ہے اور اگر اس نے نصف ہر دہ ''زاد کیا اور کیک مہینة روزے رکھے یہ تنمیں مسکینوں کو کھانا دیا تو اس کا کفار ہادا نہ ہوگا بیشرح طی وی میں ہے اوراً سراس نے ساٹھ مسکینوں کو منج و شام دونوں وفت پیپ مجر کے کھانا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا خواہ میری مقدار مذکور ہے کم میں حاصل ہوئی ہویا زیادہ میں پیشرح نقابیہ ابوالیکارم میں ہےاوراگراس نے ساٹھ مسکینوں کو دودن ایک وقت صبح یہ شام کا کھانا دیایا صبح کا کھانا ورسحری کا کھانا دیایا دودن محری کا کھا دیا تو کفار وادا ہو گیا ہے بحرالرائق میں ہے تگراوفق واعدل ہے ہے کہ صبح وشام وونوں وفت کھلائے بیاغایۃ البیان میں ہےاور ا تر اس نے صبح ساٹھ مسکینوں کو کھاٹا دیا اور شام دوسرے ساٹھ مسکینوں کوان کے سوائے کھاٹا دیا تو کفار ہ ادانہ ہو گال آئکدان دونوں فریقوں میں سے کسی ایک قریق س<sub>ا ٹھ</sub>مسکین کو پھرصبح یہ شام<sup>ر</sup>سی و**تت کھلائے ہ**تیبین میں ہے اورمستحب بیہ ہے کہ صبح وشام دونو <sub>ب</sub> وفت کے کھانے کے ساتھ روکھی رونی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کے واسطے حسب () مقد ور ہو بیشرے نقابیہ ابوالیکارم بیس ہے اور جو یا ذرہ کی روٹی کے ساتھ ادام<sup>لے</sup> ہونا ضروری ہے تا کہ سیر ہو کر روٹی تھا شکیل بخلاف گیہوں کی روٹی کے اور اگر ان ساٹھوں میں کوئی وو دھ چھڑا یا ہوا بچہ ہوتو جا رُزنہیں ہے اس طرح اگر کھائے ہے پہلے ان میں ہے بعضے پیٹ بھرے ہوں تو بھی جا رُزنہیں ہے سیمین میں ہےاورا گراطفاں ہوں کہالیہوں کا مزووری میں بیٹا جائز ہےتو روا ہے بیرمحیط میں ہےاورا گر ایک ہی متکیین کوساٹھ روز تک وو وقتہ پیٹ بھر کے کھانا دیا تو جائز ہے اور اگر اس نے ساٹھ ساٹھ کے دوفریق بیٹی ایک سوہیں مسکینوں کو ایک دفعہ کھانا کھلا دیا بیٹی ایک وفت تواس پرواجب ہوگا کہان میں ہےا بیک فریق کودوسرے دفت بھی سیر کر کے کھاٹا گھلائے بیسرائے الوہائے میں ہےاوراگر ساٹھ مسکینوں کومبح کھانا کھنا یا اور شام کے واسطے شام کے تصاب کی قیمت ان کودے دی یا شام کو کھلا یا اور شن کے کھانے کی قیمت ہر یک کو دے دی تو جا نز ہے ایسا ہی اصل میں مذکور ہے اور بقالی جمیں لکھا ہے کہ اگر ساٹھ مسکینوں کوشنج کھانا کھلا ویا اور ہرا یک کو ایک مد یعنی چہارم صاع دے دیا تو اس میں دور وابیتیں میں میرط میں ہاور واضح رہے کہ جس عورت سے ظہار کیا ہے اس سے قربت کرنے ہے میلے کھانا کھلہ ناوا جب ہےاورا گر کھانا کھلانے کے درمیان میں قربت کری تواز سرنواء دہ کرناوا جب نہ ہو گابیافتح لقد ہر

ا وام رو فی کے ساتھ کی چیز سالن دال وغیر ہ ہورو تھی رو تی شہو۔

ش بیرصا حب محیط کی غرض بین نا ختلہ ف نبیس بند مند جدا گاندے کیونکداصل میں در ہم اور بقال میں طعام ہے اور دونو س کا فرق خام ہر ہے۔

<sup>(</sup>۱) وان سرلن وغير ٥\_

گيارهو (١٥ بار):

#### لعان کے بیان میں

كتأب الطلاق

لعان ہمارے نز ویک شہاوت موکدات بقسم از ہر دوجانب مقرول بلعن وغضب بیں جومرد کے حق میں قائم مقام حد قذف بیں اورعورت کے حق میں قائم مقام حدز ، بیں بیکا فی میں ہے قال المتر جم اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوزنا کی طرف منسوب کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اور اس کے بیاس گو وہبیں ہیں تو موافق حکم کلام ہاری تعالیٰ کے دونوں سے معان نیا جائے گا جس کی صورت آ گے مذکور ہے فاحفظہ۔اگرکسی نے اپنی ہیوی کو چند ہارز نا کی طرف منسوب کیا تو س پریک ہی لعان واجب ہوگا میہ مبسوط میں ہے اور اس امر اجماع ہے کہ بیوی ومرد کے درمیان فقط ایک ہی مرتبہ تلاعن ہوگا بیتح ریشرح جامع کبیر حصیری میں ہے اور لعان محمل عقو اابراء وصلح نبیں ہےاوراسی طرح اگرعورت نے قبل مرا فعہ کے عفو کیا یا کسی قدر مال پراس سے سلح کر لی تو سیجے نبیں ہےاورعورت پر بدے صلح واپس کرناوا جب ہےاوراس کے بعدعورت کواختیا رہوگا کہاس ہےلعان کا مطاب کرےاوراس میں نیابت تہیں جاری ہو سکتی ہے چنا نچہ اگر ہوی یا مردکسی نے لعان کے واسطے کسی کو وکیل کیا تو تو کیل صحیح نہیں ہے اور تو کیل بگواہان امام اعظم وامام محمد کے نز دیک جائز ہے بیہ بدائع میں ہے اور لعان کا سب بیے ہے کہ مرد ، پی عورت کوایسا فٹز ف کرے جواجنبیول کیمیں موجب حد ہوتا ہے لیں بیوی ومرد میں اس سے نعان واجب ہوگی بینہ بیریں ہے اورا گرائنی عورت سے کہا کہاے زانیہ یا تو نے زنا کیا ہے یا میں نے تخے زنا کرتے دیکھا تو لعان واجب ہوگی بیسراج لو ہاج میں ہاوراگر مرد نے اپنی بیوی کوقند ف کیا حالانکہ بیعورت ایس ہے کہ اس کے قذف کرنے والے پر حدوا جب نہیں ہوتی ہے بایں طور کہ بیٹورت ایس ہو کہ شبہہ میں س سے وہلی کی گئی ہویا قبل اس کے اس کا زنا کرنالوگوں میں ظاہر ہوگیا ہو یا اس کا کوئی بچے ہو کہ اس کا باپ معروف نہ ہوتو ایس بیوی ومرومیں لعان جاری نہ ہوگی بیفایتہ البین میں ہے اور اگر بیوی ہے کہا کہ تو بجماع حرام جماع کی گئی یا کہا کہ تو بحرام وطی کی گئی تو بعان وحد پچھووا جب نہ ہو گی اور اگر عورت کوئمل قوم لوط کا فتذ ف کیالیعنی اغدہ کرانے کا فتذ ف کیا تو امام اعظمیؒ کے نز دیک معان وحد پچھوا جب نہ ہوگی ہیہ بدائع میں ہے اور لعان جاری ہونے کی شرط میہ ہے کہ دونوں ہیوی ومرد ہوں اور نکاح دونوں کے درمیان سیح ہوخوا ہ عورت مدخوںہ ہوئی ہویا نہ ہو گی ہوحتی کہ اگر اس کوفتز ف کیا پھراس کو تین حلاق دے دیں یا ایک طلاق بائن دے دی تو حد ولعان پچھوا جب نہ ہوگی اور اس طرح ا گر نکاح دونوں میں فاسد ہوتو بھی لعان واجب نہ ہو گی اس واسطے کہ وہ زوج مطلق نہیں ہے بیپی پیۃ البیان میں ہے اورا گر بعد طلاق کے پھراس عورت سے نکاح کیا پھرعورت نے اس ہے اس قذف سابق کا مطالبہ کیا تو حدولعان پچھوا جب نہ ہوگی ہیراج الوہاج میں ہے۔اگرعورت کوطلاق رجعی دے دی تو معان ساقط نہ ہو گا پیظم ہیریہ میں ہے اور اگراپنی ہیوی کوطلاق ہوئن یا تمین طلاق وے دیں بھراس کوزنا کے ساتھ قذف کیا تو بسبب عدم زوجیت کے بعان واجب نہ ہوگی اورا گراس کوطلاق رجعی دے دی بھراس کوقذ ف کیا تو لعان وا جب ہوگی اور اگر اپنی بیوی کو بیوی کی موت کے بعد قذ ف کیا تو ہمارے نز دیک ملاعظت نہ کی جائے گی میہ بد لئع میں ہے اہل لعان ہمار ہے نز دیک وہ لوگ ہیں جو اہل شہادت ہیں چنا نچہا ہے بیوی ومرد کے درمیان لعان جاری نہ ہوگی جو دونو ل محدود القذ ف ہوں یاان میں ہے ایک ہو یا دونو ں رقیق ہوں یا ایک ہو یادونو ں کا فرہوں یا ایک ہو یا دونو ں اخرس <sup>(۱)</sup> ہوں یا ا یک ہو یا یا دونوں نا ہالغ ہوں یا ایک ہواوران کے ماسوائے میں جاری ہوگا بیرمحیط میں ہےاورا گرکسی مر دکوفتذ ف کیالہں اس کوتھوڑی

> ا یعنی جن میں رشتہ بیوی مخصم کانہیں ہے۔

ا) بمعنی گوتگے۔

مرد کے لعان کرنے برعورت بربھی لعان کرناوا جب ہوجاتا ہے انکار برحا کم قید کرنے کاحق رکھتا ہے:

اور وقت لعان کے عورت کا کھڑا ہونا شرط نہیں ہے لیکن مندوب ہے یہ بدائع میں ہے اور ادن ہمارے نزویک نفظ شہادت پر موق ف ہے جی کہ اگرمرد نے کہ کہ میں شم کھ تاہول امتد تعلی کہ کہ میں البتہ پچوں میں ہوں یہ عورت نے اس طرح قتم کا کردے گا اور فرقت واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ قاضی شوہر بر فرقت کا حکم دے دے ہیں شوہراس کوطلاق کے ساتھ جدا کردے پھڑا گراس نے اور فرقت واقع نہ ہوگی یہاں تک کہ قاضی شوہر بر فرقت کا حکم دے دے ہیں شوہراس کوطلاق کے ساتھ جدا کردے پھڑا گراس نے کہ ما کہ کہ میں اور فرقت واقع نہ ہوگی اور اس کہ کہ قاضی دونوں میں تفریق کروے گا اور قبل اس کے کہ حاکم تفریق کر نے فرقت واقع نہ ہوگی اور اس کا ظہار وا بدا ء درست ہوگا اور اگر دونوں میں کوئی مرگیہ تو بہ ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور قبل میں کرونوں میں کوئی مرگیہ تو بہ ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور قبل اس کے کہ حاکم تفریق میں تفریق نے نہ کہ دونوں میں میراث جاری ہوگی اور قبل میں کوئی مرگیہ تو بہ ہم دونوں میں میراث جاری ہوگی اور واست کو دونوں میں تفریق نے تو تا تا کہ دونوں میں تفریق نے بہم اکثر حصداعان نہ کیا ہوتو تفریق نذکورنا فذہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہوئے ہیں تو تفریق نذکورنا فذہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہوئے ہی اور اگر قسم نے بہم اکثر حصداعان نہ کیا ہوتو تفریق نی ندکورنا فذہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہوئے ہیں ہوتو تفریق نی ندکورنا فذہوجائے گی اور اگر دونوں میں ہوئے ہی ہم اکثر حصداعان نہ کیا ہوتو تفریق نذہوجائے گی اور اگر خصداعان نہ کیا ہوتو تفریق نی ندہوجائے گی اور اگر خصداعان نہ کیا ہوتو تفریق نی نہوجائے گی اس واسطے کہ بیصورت ہجہائے بی تا تو تو تو تار کی تو اس کا حکم نا فذہوجائے گا اس واسطے کہ بیصورت ہجہائے بی تاریخ

اگر بعدلعان کے بل قاضی کے تفریق کرنے کے دونوں میں یا ایک میں ایسی بات پیدا ہوگئی جو مانع

لعان ہے تو لعان باطل ہوجائے گا:

اگر قاضی نے خطا کر کے پہیے عورت ہے اوہ ان شروع کی پھر مرد ہے بعان کی تو عورت ہے اوہ ان کا اعادہ کرائے اور اگر

اس نے ایسانہ کیا بلکہ دونوں بیس تفریق کر دی تو فرقت واقع ہوجائے گی بیفاوی کرخی بیس ہے اور قاضی نے اس بیس اس اس است ان کے بینے اپنے بیس ہے اور اگر مرد وعورت نے کس حاکم کے پاس لعان کی پھر اس نے بنوز دونوں بیس تفریق نین نہ کھی کہ مر گیا ہے معزول ہو گیا تو دوسر اقاضی ان دونوں سے از مرنو لعان کرائے گا ہوا ما ابو وسف کا قوں ہے بینا آوئی کرخی بیس ہے اور اگر بعد حان کے قبل قاضی کے قفریق کرنے بین دونوں بیس والی بات پیدا ہوگئی جو مانع لعان ہو جائے گا اور اس کی صورت یہ ہے کہ بعد لعان کے فارغ ہونے نے آئی حاکم کے قفریق کرد ہے کہ دونوں گو گئے ہوگئے والیک گونگا ہوگیا دونوں بیس صورت یہ ہے کہ بعد لعان کے فارغ ہونے کے اپنی گونگا ہوگی یا دونوں بیس ہے کسی نے کسی کونڈ ف کیا یعنی زنا کی تبہت لگائی جس سے اس کو حد قذ ف کیا یعنی زنا کی تبہت لگائی جس سے اس کو حد قذ ف کیا یعنی زنا کی تبہت لگائی جس ہوگیا اور صد بھی واجب نہ رہی اور دونوں بیس تفریق بین نہ کی حد فروں بیس تفریق بین نہ کی تا و بات جس کے کہ اور اگر حدان ہے قارغ ہوتے ہی دونوں بیس سے ایک موزور بیس تفریق بین کرد ہے گا بیسرات او بات بیس ہوئی تفریق کی بیوی نے باہم لعن کیا اور قاضی دونوں بیس ہونی تفریق کی کہ دونوں بیس ایک معتوہ ہوگیا تو تا سے میں کہ بیوی کے باہم لعن کیا اور قاضی نے دونوں بیس ہونون بیس ہوئی تفریق کی کھرون میں ایک معتوہ ہوگیا تو تفری کے میں ایک معتوہ ہوگیا تو تا بیک ہوئی ہوگیا تو تفری کے میں ایک معتوہ ہوگیا تو

ا ا اجتها وہونا کا فی ہے۔

ق صدقد ف من مارا جانا شرط بجي مورت بي زنا كيا جانا شرط ب

<sup>(1)</sup> يراكي جوشر عالد موم ہے۔

ق ضی ن دونوں میں تفریقی کردے گا کر چہ معتو و ہو جانا ابلیت عالیٰ کے واسطے تمل ہے اور اگر مرد نے بعان کیا اور گورت نے ہنوز عالیٰ نے دن ندی تھی کہ و معتوبہ ہوئی یا عورت لعال سے فارغ ہو کرتب لعال محورت میں ندی تھی کہ و معتوبہ ہوگئی یا مردا پنی لعال سے فارغ ہو کرتب لعال محورت کے معتوبہ ہوگئی یا مردا پڑی لعال سے فارغ ہو کرتب لعال محورت کے معتوبہ ہوگئی تو دونوں نے ہاہم لعال کیا چرمرد یا عورت نے فرقت کے واسطے وکیل کیا دورموکل خود ما تب ہوگئی لینی سفر کو جلا گیا مشل تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اس واسطے کہ لعان تی ہوگئی ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی ہے بیشر ہے جامئے ہیں حصری میں مہونے کے بعد تفریق کی حدیث ہے دربیالی چیز ہے کہ اس میں نیابت جاری ہوتی ہے بیشر ہو جامئے ہیں حصری میں میں سے۔

ر د ونوں نے باہم لعان کیا بھر دونوں نا ہے ہوئے بھر دونوں نے فرقت ہے داسطےو کیل میا تو دونوں ہیں تفریق کر دی ج ئے گی پیسراج الوہاج میں ہے زید نے بکر کی ہوئی وزنا کے ساتھ قذف کیا ایس بکرنے کہا کہتو سچاہے بیٹورٹ ایسی ہی ہے جیسا تو کت ہے تو بکراپی بیوی کا **قذف** کرنے والا ہوگا حتی کہ با ہم لعان واجب ہوگی اورا گربکرنے صرف ای قدر کہا کہ تو ہیا ہے اس سے زیادہ کچھنیں کہا تو قاذف نہ ہوگا بیظہیر بیدمیں ہےاوراگر کہا کہتو طالقہ بسہ طلاق ہےا ہےزامیےتو حدواجب ہوگی نہاہ كه اے زانية تو طالقه ثعث ہے تو حدودتان كچھوا جب نه جو گايہ غاية السروجي ميں ہے امام ابوحنيفه نے فرمايا كه اگرا پي عورت غير مدخولہ ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا زانیہ بسہ طلاق تو تین طلاق واقع ہوں گی اور حدولعان له زم نہ آئے گی پیر بدائع میں ہے اورا ً سرمرو نے بیوی ہے کہا کہا ہے زانیہ کپس عورت نے کہا کہ تو مجھ ہے زیادہ زانی ہے تو مرد پرلعان واجب ہوگی اس واسطے کہ عورت کا کلام قذ ف <sup>رب</sup> تہیں ہے اس واسطے کہ اس کے معنی میہ بین کہ تو مجھ ہے زیادہ زنا کرنے پر قادر ہے اس واسطے اگر کسی اجنبی کو اس لفظ ہے قذ ف کیا تو مستوجب صرفیمیں ہوتا ہے اور نیز اگر پنی بیوی کو کہا کہتو فلا عورت سے زیاد ہ زانی ہے یا تو ازنی الناس ہے یعنی سب اءً ہوں ہے زیادہ زیا کنندہ ہے تو حدولعان وا جب نبیں ہے ہیمبسوط میں ہےاورا گرعورت ہے کہا کہاے زانی <sup>(۴)</sup> تو بیقذ ف ہےاس و سطے کہ تا ، کبھی حذف ہوتی ہے بخلاف اس کے اگر عورت نے مروکو کہا کہا ہے زانیے تو نہیں سیجے ہے اور اگر عورت ہے کہا کہا ہے ز جیے بنت زانیہ یا بوں کہا کہ اے چھنال کی چھنال تو بیاس کا اورس کی مال دونوں کا قذ ف ہے بیعنا ہید ہیں ہے پس اگرعورت واس ک ہاں دونوں نے حد کےمطالبہ برا تفاق کیا تو مرو مذکور ہے پہلےعورت کی مال کےواسطے حد لی جائے گی پس لعان ساقط ہوجائے گا ہ را گرعورت کی وں نے حدفذ ف کا مطالبہ نہ کیا جکہ عورت نے فقط مطالبہ کیا تو بیوی ومرد میں ؛ ہم اعان کرایا جائے گا پھرا گر عورت کی ماں نے اس کے بعدمطالبہ کیاتو ظاہرالروایہ کےموافق اس کےواسطے صدفتز ف مرد ندکور پرواجب ہوگی اورای طرح اگر عورت کی ماں مرگئی ہوپس اس ہے کہا کہ اے چھنال کی چھٹال تو اس کومط لبد کا استحقاق ہے پس اگرعورت نے دونوں قذ فوں کی ہ بت مطالبہ ومخاصمہ ایک ساتھ کیا تو مرو ندکور پر اس عورت کی مال کے واسطے حد قذف ماری جائے گرحتی کہ بیوی ومرد کے درمیان لع ن سر قط ہو جائے گا اور اگر اس نے اپنی ماں کے قذ ف کا مطالبہ ومخاصمہ نہ کیا بلکہ فقط اپنے قذ ف کی ناکش کی تو دونوں میں لعان ۱۰ جب ہوگی پیشر ح طحودی میں ہے۔اگرکسی مرد نے بیک اجنبیہ عورت کوقذ ف کیا پھراس ہے نکاح کیا پھراس کوقذ ف کیا پس عورت نے حدواحان کا مطالبہ کیا تو مرونہ کورکوحد ماری جائے گی اوراحان نہ کرایا جائے گا اورا گرعورت نہ کورہ نے فقط لعان کا مطالبہ کیا نہ حد کا بیں دونوں میں بعان کرایا گیا پھرمورت مذکور نے حد کا مطاب ہ کیا تو حد ماری جائے گی اس واسطے کہ حدو بعان میں جمع کرنا مشروح ہے بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکسی کی حیار بیویاں ہوں اوراس نے ان سب کو بدکلہ م واحد قذف کیایا ہرایک کوز ٹا کے ساتھ دبکلام

<sup>(</sup>۱) مرد کے ق می ہے۔

<sup>(</sup>٢) لعني زاريبيس كها\_

سلیحدہ قذف کیا ہیں آ برشو ہراور بیٹورٹیں ہیں ہوں قوم دنہ کور سے ہرقذف کے واسطے ہر گورت کے سرتھ ملیحدہ لون کرایا جائے گا ورا کر شوہ براہل لعان سے نہ ہوتو اس کو حدقذف کی ہزادی جائے گی لیس ایک ہی حدسب کی طرف سے کائی ہوگا اورا کر شوہ راہل معان سے ہوا اوران عورة ل میں سے بعض ، ہمل لعن سے نہ ہوتو ہوعورت ان میں سے اہل لعان سے ہائی کھا میں مسلمان ملاعوت کرائی جائے گی اور اس بیدائع میں ہے اورا گرمرد 'زاد نے اپنی ذمیہ ہوگی یہ پاندی ہوگی کا قدف کیا پھر مید ذمیہ مسلمان مہوگی یہ یہ بندی آزاد کی گئی تو مرد ندکور پر صدیا لعن سے جھوا اجب نہ ہوگی اورا گر پندی ہوگی آزاد کی گئی تو مرد ندکور پر بعان واجب ہوگا کیونکہ وقت آزاد کئے جانے باندی ندکورہ کے دونو س میں نکاح قائم تھا پھرا گرا ہی معتقد نے اس کو اختیار کی ساتھ وخول ندکیا ہواورا گر معتقد ندکورہ نے نواز کی گئی تو مرد ندکور پر نصف مہروا جب اپنی کو افزان کی گئی تو مرد ندکور پر نصف مہروا جب ہوگا اورائی کی گئی تو اس مورت سے دخول کیا ہو پھر دونو ل میں تفریق کی گئی تو اس کورت کو عدت کا نققہ وسکنی اس مورت کو مدت کا نققہ وسکنی اس مورت کو مدت کا نققہ وسکنی اس مورت کو تو اور کی گئی تو اور تو ہر سلمان نہ ہوگی اور اس طرح آگر اس عورت کو عدت کا نققہ وسکنی اس مورت کو مدت کو تو تو اور کر کہ جو کہ اس کر دی گئی تو اور تو ہر سلمان نہ ہوگی اور آگر اس جو مورت کو تو تا کے سرتھ تو تو نیا کے بید کے نسب کی نفی کی لیخن کہ میر انہیں ہوتو مرد ند کور پر صد سے گا میہ نیا تھے میں در اور کر نے کے بعد دونوں میں با ہم لیوں کر ایو جے گا میہ نیا تھے میں۔

اگرعورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا درحالیکہ تو صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی اور حال بیہ ہے کہ اس کا جنون معہود

ہے تو حدولعان کچھ واجب نہ ہو گی:

اع مجامع جیسے کن بیوطی ہے ہے ویسے ہی لغت پی ہونے کے تحاورہ میں ہےاور مترجم کہتاہے کہ زبان اردو میں اگر جماع کہا تو قذف متعین ہے کیونکہ یہ ں بغت متروک ہے فاقیم ۔ (۱) یعنی یہودیہ یا نصریبہ اسے (۲) یعنی واجب ہوگا۔ (۳) لیعنی جس روز کہا ہے۔ (۴) یا قبل میرے بچھ سے نکاح کرنے کے۔ (۵) امام مالک وشافعی واحمد وامام اعظم ۔ (جمینیز)

کیا تو قاؤف نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہے اورا گرعورت ہے کہا کہ تو نے زنا کیا ورحالیکہ تو صغیر ہتھی یا مجنونہ تھی اورح ں رہے ہے کہا سے جنون معہود ہے تو حدولتان کچھوا جب نہ ہوگی اور مرد ندکورٹی الی تاؤف قرار نہ دیا جائے گا بیٹا ہے السرو بی میں ہے ورا سر عورت ہے کہا کہ تو نے ناکیا اور بیمل زنا ہے ہے تو دونوں میں باہم معان واجب ہوگی بسبب تذف یائی جانے کے کیونکہ س نے زنا کو صرح خاکر کیا ہے گر بعد لعان کے قاضی اس ممل کی نفی نہ کرے گا چنی بینہ ہوگا کہ اس بچہ کا نسب منقطع کر کے صرف اس کی طرف منسوب کرے یہ جداریہ بھی ہے۔

اور اگر شوہر نے کہا کہ تیراحمل مجھ ہے نہیں ہے تو لعان واجب نہ ہوگی اور بیامام ابو صنیفیّہ وامام زفر \* کا قول ہے اور صاحبین نے کہا کہا گرچے مہینے ہے تم میں بچہ پیدا ہواتو دونو ں لعان کریں گے اورا گراس ہے زیادہ میں پیدا ہوا تو لعان نہیں ہے ور یمی سیج ہے پیمضمرات میں ہے اور ایسا ہی متون میں مذکور ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کے بچد کے بعد ولا دت کے پیدا ہوت بی یہ جس حال میں کہ قبول مبار کمبادیو سامان و یا دت کی خربید کا وقت ہے گئی کی تو نفی سیجے ہے اور باہم معان واقع ہوگا اورا گراس کے بعد نفی کی تو بعان واقع ہو گا مگر بچہ کا نسب ثابت ہو گا اور اگر مردا پنی بیوی کے پیس سے نائب ہوا اور اس کوول دے طفس ہے آگا بی ند ہوئی یہاں تک کہ وہ سفر ہے آیا تو جس مقدار میں تہنیت قبول ہوتی ہے اس عرصہ تک اس کوا ما منظم کے مزویک بچہ کی نفی کا اختیار ہے اور صاحبینؓ نے کہا کہ بعد آجانے کے مقد اریدت نفاس تک نفی کرسکتا ہے اس واسطے کہ نسب لا زمنبیں ہوتا ہے الا بعد اس کے علم کے ہیں سے کی حالت بمنز لدحالت ولا دت کے ہوئی بیا فی میں ہے اور اگر صریحیٰ یا ولالیڈ بچیہ کے نسب کا اقرار کر ہیا تو پھر اس کے بعداس کی نفی سیجے نہیں ہے خواہ بحضور ول دت ہو یا اس نے بعداورصریح کی صورت پیہے کہ یوں کے کہ بیدمیرا بچہہے اور دل لت ک صورت پیرہے کہ مبار کیاد ویپنے کے وقت س کت ہوجائے لیکن اس سے لعان کرا ویا جائے گا بیاغایۃ ابدیان میں ہے کسی مروک بیوی کے بچہ بیدا ہوا پس مرد مذکور نے اس کی تفی کی اور کہا کہ رہے بچے میرانہیں ہے یا کہا کہ رہے بچے زنا کا ہے اور لعان کسی وجہ ہے ساقط ہے ق ' نسب منتقی نہ ہو گا خواہ مر دیذکور پر حدواجب ہو یا واجب نہ ہوای طرح! گر مرد پذکور واس کی بیوی دونوں اہل لاہ ن ہے ہوں گھر وونوں نے باہم لعان نہ کیا تو نسب منتقی شہو گا بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اپنی زوجہ حرہ کے بچے کی نفی کی پس عورت نے اس کی تقیدیق کی تو حدولعان کچھلازم نہ ہوگی اور بیہ بچہان دونوں ہے ٹابت النسب ہوگا اس کی نفی پر ان دونوں کے قول کی تقیدیق س بچہ کے حق میں نہ ہوگ بیدا ختیار شرح مختار میں ہے وراگر پنی زوجہ کے بچہ کی تفی کی اور بیددونوں ایسی حالت میں بیں کہ دونوں پر لعان وا جب نبیس ہوتی ہےتو بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا وراس طرح اگر بچہ کا نطفہ ایسے حال میں قرار پایا ہو کہ دونوں پرلعان واجب نہ ہوتا ہو پھر وونوں الیں حالت میں ہو گئے کہ نعان کر سکتے ہیں مشلاً عورت کسی کی باندی یاعورت کتا ہید کا فراچھی اس وقت بچہ کا علوق ہو پھر ہاندی آزاد کی گئی یا کا فر ہمسلمان ہوگئی تو نفی ' کرنے کی صورت میں دونوں میں بعان نہ کرایا جائے گا اور بچہ کا نسب منتقی نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہےاورا گرز وجہ کے بچہ بیدا ہوا پھر و ومر گیا پھر شو ہرنے اس کی نفی کی تو بچہ کا نسب اس مر دکولا زم ہو گا بعد لعان کے بھی اور دِونوں سے بعان کرایا جائے گااورای طرح " کرعورت کے دو بچہ پیدا ہوئے کدان میں ہے ایک مرد ہ ہے لیک شوہر نے دونوں ک نفی کی تو ہا ہم معان کریا جائے گا اور دونوں بچہ س مرد کویا زم ہوں گے اور اسی طرح اگر عورت کے بچہ بپیدا ہو پھر شوہر نے اس کی فی کی پھر قبل بعان کے بیرمر کیا تو شو ہر ہے معان کر ایا جائے گا اور بچدا ک کے ساتھ ل زم ہوگا ہیے بدا تع میں ہے۔

ا ا نابت ہیں وہم دکے ذمدلازم ہوں گے۔

ا یک عورت ایک ہی پیٹ () سے دو بیچ جن جن پین سے چھے ہیں شو ہر نے اول بچہ کا اقر ارکیا اور دوسرے بچہ کی نفی کی تو وونوں بیجے اس کولا زم ہوں گےاورعورت سے لعان کرے گا دورا گراوں کی نفی کی اور دوسرے کا اقر ار کیا تو دونوں بیجے اس کے لا زم ہوں گے اوراس بر حد فقذ ف واجب ہوگی اورا گر دونوں کی نفی کی پھر دونوں میں ہے ایک قبل لعان کے مرگیا تو زندہ بچہ کی ہابت لعان کرے گا اور بیددونوں اس کے بیچے قر اردیئے جا تیں گے اور اس طرح اگرعورت دو بیچے جنی جن میں ہے ایک مردہ ہے ہیں شوہرنے دونوں کی نفی کی تو دونوں اس کو یا زم ہول گے اور زندہ بچیر کی ہابت لعان کرے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر عورت ا کیں بحیہ جنی پس شوہر نے اس کی نفی کی اور اس کی ہابت معان کیا چھرد وسرے روزعورت دوسرا بچیہ جنی تو دونوں بچے اس مرد کے یا زم ہوں گے اوران ن ہو چکا پس اگر اس نے کہا کہ بید ونول میری او یا و ہیں تو سچا ہوگا اور اس پر حدو جب نہ ہوگی اورا گر کہا کہ بید ونو ب میری اولا دنبیں میں تو اس کی اولا د ہوں گے اور اس پر حدوا جب نہ ہوگی اورا گرمر دیذکور نے کہا کہ میں نے دروغ لعان کی اور جو کچھ میں نے عورت مذکورہ کو قنذ ف میں کہا جھوٹ تہمت لگائی تو مرد مذکور پر حدواجب ہوگی پیمبسوط میں ہے اور اباحت نکاح کے واسطے عورت کی تقعدیق جارمر تنبہ شرط ہے اور حدولعان ساقط ہونے کے واسطے ایک ہی مرتبہ کائی ہے بیمرائی او ہائی میں ہے اور ا اً را پنی بیوی کوطل ق رجعی و ہے دی پھر دو برس ہے ایک روز کم میں اس کے بچہ پیدا ہوا پس مرد نے اس کی نفی کی پھر دو برس ہے ا یک روز بعد دوسر بچه پیدا ہوا کہ اس کے نسب کا قرار کیا تو عورت مذکور داس ہے بائند ہوگئی اور حدلعان پیچھوا جب نہ ہوگی ہےا مام اعظم آوا ما ما بو یوسٹ کا قول ہےاورا گرطلاق بائن ہواور باقی مسئلہ بحالہا ہوتو مرد مذکور پر حد ماری جائے گی اور دونوں بچوں کا نسب س سے ثابت ہوگا بیامام اعظم وا مام ابو یوسف کا قول ہے بیالین تا میں ہےاور حسنؓ نے ذکر کیا امام اعظم سے کہا گر ایک عورت تین نیجے ایک ہی ہیٹ ہے جنی پس شو ہرنے اول کا اقر ار کیا اور دوسرے کی نفی کی اور تیسر ے کا اقر ار کیا تو لعان کرا یا جائے گا اور میر سب نیجے اس کی اورا وہوں گے اورا گراس نے مہیے وتیسر ہے کی نقی کی اور دوسر ہے کا اقر ارکیا بھرنفی کی پھراقر ارکیا تو ہاہم عان کرایو جائے گا اور بچیاس سے تابت اللب اس کولازم ہوگا اور اگر مہیے اس کی نفی کی پھر اقر ارکیا تو اس کوحد ماری جائے گی اور بچیاس کو لازم ہوگا پیرمحیط سرھسی میں ہے۔

اگراینی دوعورتوں ہے کہا کہتم میں ایک بسہ طلاق طالقہ ہے اور وہ دونوں ہے دخول کرچکا ہے:

بہم لدون کرائے گا اور اس بھر کے باپ کی مددگار ہراوری پر کیا گا ہے بہت ہے اس کے نہیں ہے اور اس کی مددگار ہراوری پر کیا گا ہے بہت نے اس کے نہا کی نسب کی ٹی کی دوگار ہراوری پر کیا گا ہے بہت نے اس کے نسب کی ٹی کی و قاصی س بھر اس بھر اس کے باپ نے اس کے نسب کی ٹی کی و قاصی س بھر اس بھر میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے کا ل آب ہی سل لدون کرائے گا اور اس بھر کا نسب قطع نہ کرے گا ہے تھورت سے اور عورت نے کا ل آب ہی ساتھ دخوں واقع ہونے کا تھم دے گا ہور کے ہورت کے دواسطے پورے مہر ونفقہ عدت کا تھم کرے گا اور اگر مرد نے اس بھر کی گورت کے واسطے پورے مہر ونفقہ عدت کا تھم کر ہے گا اور اگر مرد نے اس بھر کی گورت کے واسطے پورے مہر ونفقہ عدت کا تھم کر ہے گا اور اگر و دواس بات کا محکوم ہو گا ہور بھوں اور اگر مرد نے اس مرد کے کہ اور اگر میں باہم لوان کر ایا جائے گا اور بھی کا نسب مرد سے منقطع کیا جائے گا اگر چدوہ اس بات کا محکوم ہو گا ویر بھت ہوگا ور اگر میں ہوگا ور اگر میں کہ بھو گا کہ بھر تھیں کہ بھر کی گورٹ کرد سے گا گھر کرد ہوگا ہو گا ہور جو گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ ہو ہوگا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ ہو ہوگا ہوگا ہوں کی ہور کے گا ہور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ ہور کے گا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گریٹر ہے ہوگا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ کے ہوگا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گریٹر ہے ہوگا ہور کی کواس کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ کے گا ہور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ کے گا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہے گورٹ کے ہوگا کہ کرد سے گا ہور کی گورٹ کے گا ہور کے گا اور بھر کواس کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہور کورٹ کے گا ہور بھر کی مان کے ساتھ لاحق کرد سے گا ہور کورٹ کی کورٹ کے گا ہور کے گا ہور کے گا ہور کے گا ہور کورٹ کی کورٹ کے گا ہور کے گا ہور کے گا ہور کے گا ہور کی کورٹ کے گا ہور کورٹ کے گا ہور کورٹ کے گا ہور کی کورٹ کے گا ہور کورٹ کے گا ہور کے گا

لعان كى صورت بيرے كه حاكم اس مردكوتكم دے كه يول قتم كھائے: اشهد بالله انبى لمن الصادقين

فيما ميتها به من نفي الولد :

اگر بعدلدن کے بیوی ومرد دونوں سے یا ایک ہے ایک کوئی ہات پائی گئی کدا گرفیل لعان کے پائی جاتی تو لعان سے مانع ہوتی تو دونوں ہا ہم لعان کنند وہاتی شدر بیں گے ہیں مرد فد کور کوھال ہوگا کداس عورت سے نکاح کر لے اور اس کی صورت سے ک مثل مرد نے پٹی تکمذیب کی لیس اس کو حد ماری گئی یا عورت نے اپنی تکڈیب کی یا دونوں میں سے کسی نے سی سے ٹی وقنز ف کیا جس کے سبب سے اس پر حدقذ ف ماری گئی یا دونوں میں سے کوئی گونگا ہو گیا یا عورت مجنونہ ہوگئی یا بوطی حرام اس کے ساتھ وطی کی گئی یا

قذف ٹابت کرنے کے داسطے نامقبول ہے یہ بدائع میں ہے۔

ا گرخورت نے دومرد گواہ قائم کئے گرمرد نے بھی دومرد یا ایک مرداوردو کورتیں اس امرکی گواہی دیں کہ کورت مدعیہ سے
مرد نہ کور کے قذف کرنے کی تقدیق کی تھی تو لیا من ساقط ہوگی اورمرد پر حد بھی لازم فیدہوگی اورا گرخورت کے باس گواہ شہول اور
اس نے چاہد کی کہ کہ شوہر کواس امر پر شم دلا دے تو خورت کوشم دلا نے کا اختیار نہیں ہے بیشر ح طحادی ہیں ہے اورا گرشوہر نے خورت پر شم دلا دے تو خورت پر شم لازم نہ ہوگی دورت کواس بات پر شم دلا دے تو خورت پر شم لازم نہ ہوگی اور خورت کواس بات پر شم دلا دے تو خورت پر شم لازم نہ ہوگی اور آگر جو سے تھی دی اور گرخورت پر حدز نا جاری کی جائے گی اورا گرجو با کہ خورت پر حدز نا جاری کی جائے گی اورا گرجو با کہ خورت پر حدز نا جاری کی جائے گی اورا گرجو با کواہ تو تم ہو کے گواہ تو ہو با کی خورت پر حدز نا جاری کی جائے گی اورا گرجو با کواہ تو تم ہو باتر کو باتر کر کا باتر ہو باتر کو باتر

گوه بهی قبول نه بهوگی اورعورتول کی گوه بهی قبول نه بهوگی اور نه شبه و ت علی الشبه د قه قبول بهوگی لیحنی گوا بهول بنی گوا بهی پراور گواه قائم

کر دیئے جنہوں نے گوا بی دی تو نامقبول ہو گی اور قاضی کا خط ہج نب قاضی دیگراس اثبات کے واسطے بھی مقبول نہ ہو گا جیسے اجنبی پر

شو ہر یہ عان واجب ہو گا اور گرعورت کے واسطے اس کے دولڑ کوں نے اس سے شوہر پر گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کوقنز ف ئیا ہے تو ان دونوں کی گوا ہی جائز نہ ہو گی اور اس طرح اً سرعورت کے باپ اورعورت کے پسر نے اس طرح گوا ہی دی تو بھی ناجا نز ہے اور اگر عورت کے دو گوا ہول میں ہے ایک نے گو جی دی کداس مردیعنی عورت کے شوہر نے اس عورت کوزیا کے ساتھ قنز ف کیا ور دوسرے نے کو بی دی کداس مرونے اس عورت کے بچہ کو کہا کہ بیزنا سے پیدا ہے تو بیا گوا بی جائز نہ ہوگی لیعنی قنز ف کرنا ثابت نہ ہوگا ورا آبرا یک گواہ نے کہا کہاس مرد نے اس کوعر ٹی زبان میں فکڈف کیواور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے فاری زبان میں قذ ف بیا تو بہ گوا بی قیول نہ ہوگی اور اگر ایک ہے گوا بی دی کہ اس مرد نے اس عورت کو کہا کہ تیرے ساتھ زید نے زہا کیا اور دوس ہے گواہ نے گواہی دی کہاس نے اس عورت ہے کہا کہ تیرے ساتھ عمرو نے زنا کیا ہے تو مرد ندکور پر لعان واجب ہو گا اور اگر سکی مرد نے اپنی بیوی کوزید کے ساتھ فکڈ ف کیا چھرزید آیا اور اس نے اس مرد ہے اپنے فکڈ ف کرنے کا مطاب کیا تو اس مرد کوحد قذ ف ماری جائے گی اور لعان سما قط ہو جائے گا اور جب دو گواہوں نے کسی عورت کے شوہر براس کے قذ ف کرنے کی گواہی دی تو تا عنی س بوقید کریے گا یہاں تک کہان گوا ہوں کی عدالت دریا فٹ کرے اور مرد ندکور سے نقیل نفس قبول نہ کرے گا اورا گر دونو پ گو ہوں نے کہا کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہاس مرد نے اپنی بیوی کواور ہاندی کو بیک ہی کلمہ سے قند ف کیا تو بید گواہی جائز نہ ہوگی ورسر زیدے دوبیٹوں نے جو ہندہ اس کی بیوی کے سوائے دوسری بیوی کے پیٹ سے ہیں زید پر گوا ہی وی کہ زید نے اس ہندہ کوقذ ف کی ہے اور ان دونوں کی ماں زبیر کے یاس ہے تو ان دونوں کی گواہی جائز شہو گی لیکن اگر زبیر غلام ہو یامحدود القذف ہوتو ضرب حد کی گواہی ن دونوں کی زید پرقبوں ہوگی اورا آسرزید پر دوگو، ہول گواہی نے دی کہاس نے اپنی بیوی کوفتز ف کیا ہے پھم دونوں گواہوں ک تعدیں ہو گئی پھر قبل اس کے کہ قاضی ان کی ًوا ہی ہے پہر چھ تھم دے میددونوں گوا ہ مر گئے یا کہیں جیسے گئے تو قاضی لعان کا تھم دے دے گا اس واسطے کہ مرجانا یا غائب ہو جانا ان کی عدالت میں قاد ٹائبیں ہے بخلاف اس کے اگر دونوں اند جھے ہو گئے یا مرتد یا فاسق ہو گئے تو ایسا جنبیں ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرعورت نے جارگواہ قائم کئے جن میں سے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے شو ہر زید نے اس کوجمعرات کے روز قذف کیا ہے اور ہاتی دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے جمعہ کے روز قذف کیا ہے تو امام اعظم کے نز دیک دونوں ہیوی ومرد میں یا ہم معان کرنے کا حکم دیا گیائے گا بیتا تارخا نیامیں ہے۔

اگرم دفتذف نے دوم ردگواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے خود زنا کا اقر ارکیا ہے تو شوہر کے ذمہ سے لعان ساقط ہوجائے گا:

ا گرشو ہرنے وعویٰ کر دیا کہ میرے اس کو قذف کرنے کے روزیہ ہاندی یا ذمیتھی تو لعان واجب نہ ہوگا الا آ نکہ عورت مذکورہ وقاضی کے نزویک ریت یا اسلام کی راہ ہے معروف ہواورا گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ ہروز قذف کرنے کے بیعورت رقیقہ یا کا فروتھی اورعورت نے اپنے آزاد ہونے یا مسلمان ہونے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے اول (۱) ہوں گے لیکن اگرشو ہرکے گواہ وی ہوں سے بیاج ہوں گے لیکن اگرشو ہرکے گواہ ہوں سے بیاج ہوں ہوگی ہوکہ بیعورت بعد اسلام کے مرتد ہوگئ تھی تو یہ تھم نہیں ہے بیعی ہیا ہے گرم دقاذف نے دوم و گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ عورت نے نود زنا کا اقر ارکیا ہے تو شو ہرکے ذمہ سے لعان س قط ہو جائے گا اورعورت کے ذمہ

لے اس کوائی برحم ندوےگا۔

ا من و با جائے گا کیونکہ شاہداس نے دونو ساگواہوں پر قذف کیا جواورنصاب دونو س فریق کا پوراہے۔

(۱) ليين، يم مقبول بيوں گے..

حد زنال زم نہ آئے گی جیسے کہاس کے ایک مرتبہ اقرار کر دینے ہے لہ زم نیس آتی ہے اور اگر مرد اور دوعورتوں نے عورت پر اس مضمون کی گوا ہی دی تو بھی استحسا نالعا ن سہ قط ہوئے کا تھم ہو گا اورا گرمر د نے بیددعوی کیا کہ بیعورت زانیہ ہے یا بوطی حرام اس سے وطی کی گئی تو مرد پرلعان واجب ہوگی پس اگر شو ہرنے دعویٰ کیا کہ میرے پیس اس امرے گواہ بیں کہ میں جس طرح کہتا ہوں کہ میہ عورت کی ہی ہے تو مجلس سے قاضی کے اٹھنے تک اس کومہلت دی جائے گی پس اگر وہ گواہ سے آیا تو خیر ورند ضرورت سے لعان کرے گا اورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے اس کو قذف کیا در حالیکہ بیصغیر ہ تھی اورعورت نے کہا کہ اس نے وقت بلوغ کے قذف کیا ہے قول شو ہر کا قبول ہو گا اور گوا ہ اگر دونوں نے قائم کئے توعورت کے گوا ہ مقبول ہوں گے اورا گرعورت نے قذ ف متقادم کا دعویٰ کی بینی ایسے قذف کا جس کوڑ مانہ درا زگز رگیا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے تو جائز ہے پھرا گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ میں نے اس عورت کواس کے بعد طلاق رجعی و ہے دی اور خطبہ کر ہے اس کے ساتھ نکاح کر ہیا تو دونوں میں بعان و حدیکھوا جب نہ ہو گی ہیہ مبسوط میں ہے۔

بارهو (١٥ بار):

## عنین کے بیان میں

عنین اس کو کہتے ہیں جو ہا وجود قیا م آلہ کےعورتو ل ہے واصل نہ ہو سکے پس اگر و ہ ایبا ہو کہ ثیبہ عورتو ں تک پہنچ ہواور با کر ہورتوں تک نہ پہنچتا ہو یا بعضی عورتوں تک پہنچتا ہواوربعضی تک نہ پہنچتا ہواور بیامرکسی مرض یاضعف خصف یا بڑھا ہے ی<sup>ا ()</sup> سحر کی وجہ ہے ہوتو جن عورتوں کی طرف پنہیں پہنچ سکتا ہے ان کے حق میں بیٹنین ہوگا یہ نہا یہ میں ہے اورا گراس نے حشفہ یعنی ذکر کا سرانگر کر دیا تو وہ عنین نہیں ہے اور اگر سر ذکر کٹا ہوا ہوتو ضرور ہے کہ باقی ذکر کوا ندر (۲) کرے یہ بحرالرائق میں ہے ورا گرعورت اپنے شو ہر کو قاضی کے پیس لے بنی اور اس پر دعوی کیا کہ ریمٹنین ہے اور فرانت کی درخواست کی تو تاضی اس کے شو ہر ہے دریا فت کرے گا کہ تو اس عورت تک پہنچ ہے پینہیں پہنچ پس اگر اس نے اقر رکیا کہ میں نہیں پہنچ تو اس کوایک سال کی مہلت دے گا خوا ہ عورت با کرہ ہو یا ثیبہ ہوا ورا گرشو ہرنے اس کے دعویٰ ہے انکار کیا اور کہا کہ میں اس تک پہنچ ہوں پس اگر بیعورت ثیبہ ہوتو قول مر د کامعتبر ہو گا موقتم کے ساتھ کہ میں اس تک پہنچا ہوں میہ بدائع میں ہے۔ ہی اگر مر دیذکور نے قشم کھ بی توعورت کا حق ہو طل ہو گیا اور اگر س تے تھم ہے انکار کیا تو قاضی اس کو بیک س ر کی مہدت دے گا بیکائی میں ہے اور اگر عورت نے کہا کہ میں ویک ہی با کر ہ موجود ہوں تو عورتنی اس کودیکھیں اورا کیک عورت کا فی ہے اور دو ہوں تو احوط واوثق ہے پس اگرعورتوں نے کہا کہ بیہ تیبہ ہے توقتم ہے شو ہر کا قو قبول ہوگا ہیسراخ ا وہاج میں ہے پس اگر مرد نے قشم کھا ی توعورت کا پچھ حق نہیں ہےاورا گراس نے قشم ہے انکار کیا تو اس کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی میر ہدا ہیں ہے۔

ا گرعورتوں نے کہا گہ بیہ ہا کرہ ہےتو بدو رفتہ کےعورت کا قول قبول ہوگا اور اگرعورتوں کواس کےمعاملہ میں شک پید ہوا

احوط زیاوہ احتیاط ہےاوٹق زیاوہ معتمد ہے۔

<sup>(1)</sup> 

ورينه تين ہوگا۔ (r)

تو اس عورت کا امتی ن کیا جائے گا پس بعض نے فرہ یا کہ اس کو تھم دیا جائے گا کہ دیوار پر پیش ہے کرے پس اگر مرفی کا انڈا اس کے پیشک سکے تو ہا کرہ جا در نہ بینے ہے اور بعض نے فرہ یا کہ مرفی کے انڈ سے سے اس کا امتحان کیا جائے ہیں اگر مرفی کا انڈا اس کے اندام نہ نی بیں چلا جائے بین اگر مرفی کا انڈا اس کے اندام نہ نی بین چلا جائے اس سورا نے ہے تو شیبہ ہے تو ان عورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کو دکھلائے ہیں جب ٹابت ہوج نے کورتوں نے کہ کہ یہ کہ بہ کہ شیبہ ہے تو ان عورتوں کے سوائے دوسری عورتوں کو دکھلائے ہیں جب ٹابت ہوج نے کہ مرد نہ کوراس عورت تک نہیں پہنچ ہے تو اس کو ایک س اس کی مہلت وے خواہ بیم دورخواست کرے یا نہ کر ہے اور مہدت نہ کور دیے پر گواہ کرد ہے اور اس کی تاریخ ککھ دے بیاق وئی قاضی خان میں ہے اور ابتدائے مدست نہ کورہ وقت مخاصمہ ہے ہوگی بیم کی ہم ہا ہو کہ بیم کے اور بیم ہلت ہوا نے فود اس کو مہلت دی یو قاضی کے سے اور بیم ہا گرعورت نے خود اس کو مہلت دی یو قاضی کو سے ہوگی ہیں اگرعورت نے خود اس کو مہلت دی یو قاضی کے سوائے دوسرے نے مہلت دی تو اس مہدت کا عذب رنہ ہوگا یو قافی خان میں ہے۔

كتأب الطلاق

سال تنسى تنین سوپینیسٹھ روز اورایک چوتھائی روز اورایک سوبیسواں حصہ روز کا ہوتا ہےاور سال قمری تنین

سوچون روز کا ہوتا ہے:

اس مدت میں سال قمری معتبر ہے یہی ظاہرالروایہ ہے کذانی النہین اور یہی سیجے ہے یہ مدایہ میں ہےاورحسنؓ نے امام اعظم ہے روابیت کی ہے کہ سال سخسی معتبر ہے اور وہ سال قمری ہے چندروز زیادہ ہوتا ہے اور حمس الائمہ سرحسی شرح کافی میں روابیت حسن کی طرف گئے جیں کہاس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے اور یہی مٰرجب صاحب تخد کا ہے اور یہی میرے نز دیک مختار ہے یہ غابیة لبیان میں ہےاوراس کوشن الائمہ نے اختیار کیا ہے بیمبسوط میں ہےاورا مام قاضی خان وا مام ظہیرالدین نے مدت مہلت میں بیہ اختیار کیا ہے کہ سال شمس کی مہلت وی جائے کہ اس کے اختیار کرنے میں احتیاط ہے بید کفاریہ میں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے بیہ خلاصہ میں ہے۔ نتم الائمہ صوائی ہے منقول ہے کہ س کشتی تین سو پینیشے روز اور ایک چوتھ ئی روز اور ایک سوبیسواں حصہ روز کا ہوتا ہے اورس ل قمری تین سوچون روز کا ہوتا ہے بید کا فی میں ہے اور مجتبیٰ میں لکھا ہے کہا گرتا جیل درمیانی مہینہ سے واقع ہوئی تو بالا جماع س ل کا عتب روونوں کی ہے شار ہے ہو گاہیہ بحرالرائق میں ہے اوران یام میں ہے عورت کے ایام جیض و ماہ رمضان محسوب کردیا جائے گا بیشرح جامع کبیر قاضی خان میں ہےاور مرد کے مرض یاعورت کے مرض کے ایا ممحسوب نہ کئے جا کیں گے بید ہدا رہیں ہے پس اگراس سال میں مرد ند کورمریض ہو گیا تو بقدر مدت مرض کے امام محدٌ کے نز دیک اس کواورمہلت دی جائے گی اوراک پرفتوی ہے بیا فناوی کبری میں ہےاورا گرمرونے جج کیا یا کہیں غائب ہو گیا تو بیایام مرد کے ذیم محسوب ہوں گےاورا گرعورت نے جج کیا یا کہیں غائب ہوگئی تو بیایا معرد کے حساب مدت میں شار نہ ہول گے بیٹیمین میں ہےاورا گرمخاصمہ کرنے کے وفت عورت احرام میں ہوتو قاضی مرد کے واسطے مدت مہلت مقرر نہ کرے گا یہاں تک کہ حج سے فارغ ہو جائے بیزنہا یہ میں ہےاورا مام محکد نے فر مایا کہ اگر عورت نے مرد ہے ایسے وقت میں قاضی کے یہاں ناصمہ پیش کیا کہ وہمرم تھا تو قاضی بعداس کے حلال ہوجانے کے مہلت ایک س ب تک قرار دے گااوراگرالیل حالت میںعورت نے خصومت کی کہمر دیذکورمظ ہرتھا پس اگر وہ ہر دہ آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو قاضی اس کومیعا دایک سرل کی مہلت وقت خصومت ہے دے گااورا گروہ اعمّا قریر قادر نہ ہوتو اس کے لئے چوہ ہ مہینے کی مہلت

یے ۔ قال اُنھر جم لیعنی تین سوچون رہ زشار کئے جا کیں گے اور بیمر اوٹیس ہے کہ ہرمہینہ تیس روز کا قر اردیا جائے گاور نہ سال قمر کہ (۳۶۰) روز قمر ی جوئے گما فی العد قاور موافق مختار کے سال مثنی کے ۱۳۱/۱۴۰ ۳۵ روز شار ہوں کے فاقیم۔ مقرر کرد ہے گا اورا گرقاضی نے ایک س کی مدت مقر رکر دی حالا نکد مر دمظا ہر نہ تھا پھر س ل اندراس نے اس عورت سے ظہار کراہے تو مدت بیس پچھ برد ھایا نہ جائے گا بیہ بدائع بیس ہے اورا گرغورت کا شو ہرا بیام بیش پویا گیا کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہے تو اس کوتا جیل و مہلت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑے اورا گرمعتو ہ کے مہلت ابھی سے نہ دی جائے گی اگر چہ مرض طول کپڑے اورا گرمعتو ہ کے مہلت ابھی تاضی مہلت کے ولی نے کسی عورت کا نکاح کیا گرمعتو ہ نہ کوراس عورت تک نہ پہنچ تو معتو ہ کی طرف سے کسی خصم کے مقابلہ بیس قاضی معتو ہ کو ایک سرل کی مہلت دے گا بید قاوی قاضی معتو ہ کو ایک سرل کی مہلت دے گا بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

کیک سال کی مہدت میرے ہارہ میں وی تھی اوروہ سار ً سزر گیا تو قاضی دوم اس مقد مد کو قاضی اول کی رودا دیر بنی اکرے گا بیافتاوی

قاضی خان میں ہے۔

ا گر قاضی کے تفریق کرنے کے بعد دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہاس عورت نے قبل تفریق قاضی کے بیا قرار کیا تھا کہ مرو ند کوراس تک پہنچ<sup>()</sup> ہے تو قاضی کی تفریق باطل ہوگی اورا <sup>ا</sup>رعورت نے بعد تفریق قاضی کے قرار کیا کہ بیمر دمجھ تک پہنچا تھا تو اس ے تول کی تصدیق نہ ہوگی مظہیر ہے میں ہے اور اگر عورت کا مروایک باراس تک پہنچا ہو پھر عاجز ہوگیا تو عورت کے واسطے بچھ خیار (۲۶) نہ ہوگا پیمبیین میں ہےاورا گرعورت کو وقت نکا آ کے بیمعلوم ہو کہ بیمر دعنین ہےعورتوں تک نہیں پہنچتا ہے تو عورت کوحق خصومت عاصل نہ ہو گا اورا گرعورت کواس وفت معلوم نہ تھا کچراس کے بعدمعلوم ہوا تو اس کاحق خصومت اس کوحاصل رہے گا اور ترک خصومت ہے اس کا حق باطل نہ ہو گا اً ہر چہ زیانہ دارا زتک وہ خصومت نہ کرے جب تک کہ وہ اس امریر راضی نہ ہو جائے بیہ فقاوی قاضی طان میں ہےا گرعنین اوراس کی بیوی کے درمیان قاضی نے تفریق کر دی پھراس عورت کے ساتھ اس عنیں نے نکاح کیا تو عورت کواپنا خیار حاصل شہوگا اورا گرعنین نے کسی دوسری عورت سے نکاح کیا جواس کے حال سے آگا و ہے تو اصل میں مذکور ہے کہ اس کو خیار حاصل نہ ہوگا اور اس پر فتوی ہے بیمجیط سرتھی میں ہے اور بیسی ہے کہ دوسری عورت کوحق خصومت حاصل ہوگا اگر مر دیدکورائ تک ندیبنجا ہو بیڈ آوی قاضی خان میں ہےاورا بیا ہی غابیۃ السرو جی میں ہے۔

اگر بالغة عورت نے اپنے شوہر صغیر کوعنین پایا تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کرے:

ا ترعورت ہے نکاح کیا اور ایک مرتبہ اس تک پہنچ پھرعنین ہو گیا پھراس عورت کو جدا کر دیا یعنی طلاق و ہے دی پھراس عورت سے نکاح کیا اوراک تک نہ پہنچ تو اس عورت کو خیار عاصل ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس ہے فرتے کے سوائے میاشرت کرتا تھا یہاں تک کہاس کواورعورت کوانزال ہوجا تا تھااوراس ہے فرخ میں وصولی نہیں کرسکتا تھا اور بیغورت اس کے ساتھ بوں ہی مدت تک رہی اور بیغورت با کرہ ہے یا ثبیبہ ہے پھراس نے توضی کے باس ناکش کی تو قاضی اس مرد کو ایک سال کی مہلت دے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگرعورت کی دبریعنی یا مخانیہ کے سوراخ میں دخول کرے تو وہ عنین ہوئے ہے خارج نہ ہوگا بیمعراج الدرا بیلی ہے اورا گرمر د کی منی نہ ہواور و وجماع کرتا ہے ہیں منز لنہیں ہوتا ہے تو عورت کوخن خصومت حاصل نہ ہوگا بہ نہا ہیمیں ہےاورا گر ہا بغاغورت نے اپنے شو ہرصغیر کوعنین یویا تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کرے اورا ً رعورت صغیرہ ہوتو اس کا ولی بھی تفریق نیں نہیں کرا سکتا ہے اورا گرعورت نے اپنے شو ہرمعتوہ کوعنین پایا تو معتوہ کے ولی ہے مخاصمہ کرے گی اور بخ صمت ولی اس معتوہ کو کیک س کی مہات وی جائے گی بیاکا فی میں ہے اور اگر باندی کا شو ہر عنین کا اتو امام اعظم کے قول میں خیاراس کے مولی کو ہوگا اور ای پرفتوی ہے بیفاوی کبری میں ہے اور جیسے عنین کوایک سال کی مہلت دی جاتی ہے ا ہے بی خصی کو بھی مہلت دی جائے گی اور بہی تھم بوڑھے دمی کا ہے اگر چدو ہ خود کے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں اس عورت تک بہنچ سکوں گا بہ نآوی قاضی خان میں ہے ختی اگر مردوں ئے آ ۔ ہے پیشاب کرتا ہو یعنی جس ہے مرد پیشاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اس کو کاح کرنا جا بزے پس گراس نے نکاح کیا اورعورت تک نہ پہنچ تو مثل عنین کے اس کو بھی مہلت وی جائے گی بیمبسوط میں ہے

یعنی از سرنونبیں شروع کرے گا جگہ جس قند رکام اس مقدمہ بٹل ہو چکاا*س کے بعدے بورا کرے گا۔* 

يعني وطي كر لي يي (i)

تفریق کرائے کا۔ (r)

فتاوی عالمگیری .... جلد ﴿ کَتُورِت نِ السِیْ شُو ہر کُونْتُیٰ مَشکل پایا تو و بی تھم ہوگا جو عنین کے ساتھ ہوتا ہے یہ سرات

الوہائ میں ہے۔

، وہاں بیں ہے۔ اگر عورت نے کہا کہ بیمجبوب ہےاورمرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوںاور حال بیہ ہے کہ میں اس تک

ا گرعنین کی عورت رتفاء یا قرناء ہوتو و ہمہلت نہ دیا جائے گا بیربدائع میں ہےاوراگرعورت نے اپنے شو ہر کومجبوب پایا تو عورت کو قاضی فی ای را ختیار دے گا اوراس مر د کومہلت ایک سال کی نہ دے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور جس کا ذکر بہت جھوڑ ہو جیسے گھنڈی تو وہ بھی مجبوب کے ساتھ رحق کیا جائے گا نہ و دھخص جس کا آلہ جھوٹا ہو کہ داخل فرج تک نہ پہنچ سکے بیہ بحرالرائق میں ہے اور اگرعورت نے کہا کہ بیمجبوب ہے اور مرد نے کہا کہ میں مجبوب نہیں ہوں اور حاں بیر ہے کہ میں اس تک پہنچا ہوں تو قاضی س مرد کوکسی مر د کود کھلائے گا پس اگر حچھونے اور ثبؤ لنے ہے کپڑے کے باہر ہے معلوم کر سکے بدوں بے پر دہ کرنے کے تو اس کو بے بیردہ نہ کرے گا اور اگر بدول کشف ستر کئے ہوئے اورنظر ڈ الے ہوئے معلوم نہ کر سکے تو کسی غیر کو تھکم دے گا کہ اس کو دیکھیے کیونکہ ضرورت ہے اورا گرمر داس عورت تک پہنچ گیا بھرمجبوب ہو گیا تو عورت کوخیا رے صل نہ ہو گا بیرغابیۃ السروجی میں ہے اورا گر مجبوب کے عورت وقت نکاح کے س کو جانتی ہوتو اس کو خیار حاصل نہ ہوگا ہیشرے طی وی میں ہے ورا گرشو ہر مجبوب ہواورعورت نہ ج نتی ہو پھرعورت کے بچہ پیدا ہوا اور مجبوب مذکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا اور قاضی نے س کا نسب اس مجبوب سے ٹابت کر دیا پھرعورت اس کے حال ہے آگاہ ہوئی اوراس نے فرفت کی درخو ست کی توعورت کواس امر کا اختیار ہوگا اس واسطے کہ بچہاں شخف مجبوب کو بغیر جماع کے لازم ہواہے بیرمحیط میں ہے۔اگر قاضی نے مجبوب اور اس کی بیوی کے درمیان بعد ضوت واقع ہونے کے تفریق کردی پھر دو برس تک میں اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مجبوب سے ٹابت کہوگا اور قاضی کا تفریق کرنا باطل نہ ہوگا اور عنین کی صورت میں نسب ٹابت ہوگا اور قاضی کی تفریق باطل ہوجائے گی بشرطیکہ شو ہردعوی کرتا ہو کہ میں اس عورت تک پہنچا ہوں بیظہیر بیدمیں ہےاورا گرعورت نے اپنے شو ہرصغیر کومجبوب پریا تو قاضی عورت کی خصومت پر فی الحال تفریق کرد ہے گا 'ورشو ہر کے بلوغ تک انتظار ندفر ، ئے گا اور طفل کو علم و ہے گا کہ اس کو طلاق وے دے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ پیفر اقت بغیر صدق ہوگی اوراول اصح ہے کیکن قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا جب تک کہاں طفل کی طرف کوئی تصم قرار نہ یوئے جیسے اس کا باپ یوباپ کا وصی اور اگر اس طفل کا کوئی و بی و وصی نه ہوتؤ اس کا دا دایا دادا کا وصی اس کی طرف ہے تھے م ہوگا اور اگر و وہھی نہ ہوتؤ تا عنی اس کی طر ف ہے کوئی خصم قر ار دے دے گا اور اگر ایسے گوا ہ پیش ہوئے جن سے حق عورت باطل ہوتا ہے مثلاً گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ ہیہ عورت اس کے حال بر راضی ہو چکی ہے یا وقت عقد کے اس کے حال ہے وا قف تھی تو قاضی دونوں میں تفریق نہ کرے گا اورا گر گواہ ہوں اورعورت سے متم طلب کی تو عورت ہے تھم ی جائے گی اپس اگرعورت نے تھم سے نکوں کیا تو دونوں میں تفریق نہ کی جائے گ اورا گرعورت نے تشم کھالی تو قاضی تفریق کردے گا بیاغابیۃ السروجی میں ہے۔

ا گرعورت صغیرہ ہوکہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہوا وراس نے اپنے شو ہر کومجبوب پایا تو اس صغیرہ کے باپ ک خصومت ہے قاضی ان دونو ل میں تفریق نہ کرے گا یہاں تک کہ بیڑورت خود ہالغ ہوادرا گرغورت ہا مغہ ہواور ہاتی مسئد بحالہ ہو پس

ٹا بت ہوگا جبکہ بغیرز ناو بغیر شوہر پیدا ہوا تو طفل کا حق فرض ہے کہ اسی مجبوب ہے رکھ جائے ورندل کرنا لازم آتا ہے کیونکہ بے یا پ رکھنا قبل ہے پس تھم تضا باطل ہوا۔

ئىرھو (ۋ بارب:

# عدت کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) لعنی تفریق وغیره۔

<sup>(</sup>٢) بالطاق كالفتياريـ

<sup>(</sup>r) يعني تفريق وفيره-

<sup>(</sup>س) يعني مبرش \_

ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ایک مرد نے ایک عورت ہے نکاح کیا اوراس کے ساتھ دخول کیا پھر کہا کہ میں قسم تھا چکا تھا کہ اگر میں کسی ثمیبہ ہے نکاح کروں تو وہ طالقہ ثمث ہے اور جھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ثمیبہ ہے تو طلاق بوجہ اثر ارمر دیذکور کے واقع ہوگی پھرا گرعورت نے اس کی تقید بین کی تو عورت نہ کورہ کو فصف مہ بوجہ طرق قبل دخوں کے سطے گا اور مہر مشل کا اللہ بوجہ دخول کے سطے گا اور عورت مربوجہ ایک وطی کے عدت واجب ہوگی مگر اس کو نفقہ عدت نہ سطے گا اور اگرعورت نے اس مرد کی تکذیب کی کہ اس نے تشم نہیں کھا کی تھی تو عورت کو ایک بی مہر سطے گا اور اس کو نفقہ و کئی بھی سطے گا ہونا و کی قاضی خان میں ہے۔

أن عورتول كابيان جن يرعدت واجب نبيس بوتي:

جب طل ق یا و قات کی عدت است و میشوں کے شار نے داجب ہوئی پس اگر اتفاقا نم وہ اوسی ایساوا قع ہوا تو مہینوں کا شار

ہاند سے ہوگا اگر جہیں یوم ہے کم میں چا ندنکل آئے اور اگر بیوا قعہ درمیان ماہ میں ہوا تو امام اعظم کے نز دیک اور دوروا بیول سے

ہاند روایت کے موافق امام ابو یوسف کے نز دیک مہینوں کا پورا کرنا ونوں کے شار سے ہوگا چنا نچے طلاق کی عدت نوے روز میں اور

وفات کی عدت ایک سوتمیں روز میں پوری ہوگی بیمچیط میں ہے اور اگر چا ندکی اول تاریخ میں عصر کے وقت اپنی عورت کو طلاق دی

اور بیمورت ایس ہے کہ مہینوں سے اس کی عدت کا شار ہوتا ہے تو اس کی عدت کا حسب چا ند سے لگایا جائے گا اور ایک روز میں سے

پر کے حصہ گرز رجانا اس امر کا موجب شہوگا کہ دنوں سے اس کی عدت کا حساب مگایا جائے بخلاف اس کے اگر دوسری یا تیمر می تاریخ

کو طلاق دی تو یہ تھم نہیں ہے بین قاوی صغری میں ہا ور اگر اپنی ہوی کو صاحب جیاس میں طن ق دے دی تو اس پر عدرت کے تین چین

کا مل واجب ہوں گے اور بیرچیش جس میں طن ق دی ہے عدت میں حساب شکیا جائے گا ہے شاہیر میں میں جاند کی وہ مدو

بعین تمام عمر گزرجائے اور اس کو پھر حیض ندآئے یہاں تک کہ و ویڈھی ہو کر ہ یوں از حیض ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی بیان آئرمسلمان ہوگئ تو یا عدت نکان کر عتی ہے۔ (۲) مینی عورت ایس ہے کہ چش تیس آتا ہے علی مامر۔

مکا تبدکی طدق و فتح کی عدت دو حیض ہیں اور اگر ایک عورت ہو کہ اس کو حیض نہیں آتا ہے تو طلاق و فتح ہیں اس کی عدت ڈیز ھامہینہ ہے یہ کا فی ہیں ہے جومملو کہ آزاد ہوگئی ہو گراس پر سعایت واجب ہواس وجہ سے وہ مستسع قا ہوتو اما معظم کے نزدیک وہ شل مکا تبد کے ہاور صاحبین آکے نزدیک وہ شل حرہ ہے میں اس کی عدرت ہوتو و جیف خوا ہے جاور صاحبین آگے نزدیک وہ شل حرہ ہوتا ہے باکر کسی مرد نے کسی عورت سے بطور شہبہ یو نکات فاسد کے دخول کیا تو اس مرد پر اس کا مہر اواجب ہوگا اور ٹورت پر عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہوتو تین حیض اور اگر باندی ہوتو دو حیض خوا ہیں مرد اس عورت کوچوڑ کر مرگیا ہویا وہ تو اس میں تفریق کی عدت واجب ہوگی اگر حرہ ہواور تاری ہوتو تین حیض اور اگر باندی ہوتو دو حیف خوا ہوتی ہوتو حرہ کی عدت تین مہینداور ہوندی کی عدرت ذین مہیند ہوتی تا بہیا ن میں ہے۔

اگر کی مرد نے اپنی ہیوی کو جو غیر کی بہ نہ کی ہے خرید لیے حالہ نکہ اس کے ساتھ وخوں کر چکا ہے تو نکاح فاسدہ و گیا وراس مرد کے جن میں اس عورت پر عدت واجب نہ ہوگی حتی کہ اس ہے وطی کرنا اس مرد کو حمام نہیں ہے مگر غیر مرد کے حق میں ہے بہ نہ کی مشکل معتدۃ الغیر کے ہوگی حتی کہ اس مرد کو بیا ختی رئیس ہے کہ کسی دوسرے مرد ہے اس با ندکی کا نکاح کر سے تا وفتیکہ اس کو وہ چیف نہ بہ میں ہی ہے طرمز میں ہے اور اگر زید نے اپنی ہوگی کو خریدا اور اس عورت کا زید ہے ایک لڑکا ہے ہی زید نے اس کو آزاد کر دیا تو اس پر تین چیف واجب ہوں گے جن میں ہے دو چیف شرج ن امور کا منکو حد ہے اجتناب ہوتا ہے اجتناب ہوگا اور ایک چیف عتی ہے کہ اس میں جن امور کا منکو حد ہے اجتناب ہوگا ور ایک چیف عتی ہے کہ اس میں جن امور کا منکو حد ہے اجتناب ہوتا ہوں گو ٹر پیدا اور اس کو ایک چیف آگ پر پیر اس کو سے اور اگر اپنی بیوی کو ٹر پیدا اور اس کو ایک چیف آگ پر پیر اس کو سے اور اگر اپنی بیوی کو ٹر پیدا اور اس کو ایک چیف آگ پر پیر امور کے دوس کے اس میں ہوگا کہ ن ہوگی ہو گو گو بیل کو اس کو سے جاتا ہے اور اگر اس کو بو پیر کو دوس کو جن کی میں اس کو دوسے میں ہوگی کہ بین اس سے وطی کر سال ہو پھر خر بیدی تو کر دیا تو اس کی گر تو ہو گی کہ اس کی کو دوسے میں ہو گو کہ اس کو دوسے میں ہوگی کہ سے میں اس کے وکی اور اگر اور ان کو دوسے کا اور اس مرد ہوگی پولی تو نکاح فاسد نہ ہوگا پھر اگر مکا تب نہ کو گر اور اور اس مرد سے اس کے وکی اور اس مرد سے اس کے وکی اور اس می وج سے گا اور اس کی اس مور سے عاجن ہوگی تو ووٹوں اسے فکاح پر برستور ہوگی رہیں گے اور اگر ادا کر کے تراد ہوگی تو نکاح فی سد ہوج سے گا اور اس کو حور سے پر عدت واجب نہ ہوگی یو قاوی فی میں میں ہو ہے۔

جوعورت کہ جا نضہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے یوری کرے گی اگراس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے خسل کرنے میں جو دفت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں داخل نہ ہوگا:

اگر مکاتب نے اپنی زوجہ کوخریدا پھر مرگیہ اور اس قدر مال چھوڑا جوادائے کتابت کے وسطے کافی ہے پس مال کتابت اوا کر دیا گیا تو تھم دیا جائے گا کہ مکاتب کے آخر جزوا جزائے حیات میں لیعنی دم واپسین نکاح فاسد ہو گیا اور اس محورت پر فساد کا ت کی عدیت واجب ہوگی اور وہ دو چیش جیں بشر طیکہ مکاتب فدکور ہے اس کی اولا دنہ ہوئی ہواگر چداس نے اس کے ستھ دخوں کیا ہو اور اگر اور اور وہ دو چیش جی بیشن چیش عدت واجب ہوں گے اور مکاتب فدکور نے دائے کتابت کے واسطے مال

ل جس پر سعایت واجب ہے ووا اگر مال سعایت اوا ندکر ہے تو رقیق نہیں ہو عتی ہے بلک اس پر سعایت کے واسطے جرکیا جائے گا بخلاف مکا تبدی کدا گراس نے اوائے کتابت سے انکار کیا یا عاجز ہو کی توریق کرویا جائے گ۔

کا تی نہ چھوڑا ہو وراس عورت کے اس مکا تب ہے کوئی اورا ونہیں ہوئی تو اس پر دومہینہ پانچ روز کی عدت واجب ہوگی خواہ مکا تب نے اس سے دخول کیا ہو یانہ کیا ہولیں اگر عورت مٰدکورہ نے مکاتب سے کوئی ولا دجنی ہوتو یہ عورت وراس کا بچیوم کاتب کی طرف ہے اس کے اقساط کے موافق سعایت کریں گے اور اگر دونوں سعایت ہے عاجز ہوئے بیٹی ادانہ کر سکے تو اس کی عدت دومہینہ و یا کچ روز ہو کی اور اگر وونوں نے مال کن بت ا دا کر دیا تو آزا دہوجا نمیں گے اور مکا تب بھی آز دہوجائے گالیعن تھم دیا جائے گا کہوہ آ خرجز واجز ائے حیا**ت میں آزا دہوکرمراہے ہ**یں اگراد ئے مال کتا بت اثنائے عدت میں واقع ہواتو اس عورت پر تمین حیض ازسرنو اس کے ''زاد ہونے کے روز ہے واجب ہول گے کہاس میں دومہیتے یا چگیروزم کا تب کے مرنے کے روز سے بورے کردے کی بید بدا نع میں ہے،وراگر مکا تب نے اپنے مولی کی دختر ہے اس کی اجازت سے نکاح کیا پھر مکا تب بعد و فات مولی کے بقدر اوائے بدل کتابت کے کافی مال چھوڑ کرمر گیا تو اس عورت کی عدت جا رمہینے دس دن ہوگی خواہ مکا تنب نے اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور اسعورت کومبراورمیراث ہطے گی اس واسطے کہ مکا تب مذکوآ زا دمرا د ہے ورا گر مکا تب مذکور بدو ں مال کا فی حچھوڑ ہے مرگیج تو اس کا نکاح فاسد ہو گیا اس واسطے کہ عورت مذکورہ اس کی زندگی ہے شخر جزومیں اس کی ما یک ہوگئی ہے بیس اگر م کا تب نے اس کے س تھ دخول کرلیا ہوتو مہر میں ہے اس قدر کہ جتنی اس کی ما یک ہوئی ہے ساقط ہو جائے گا اور وہ عورت تین حیض ہے عدت یوری کرے گی اور اگر مکا تنب نے دخول نہ کیا ہوتو مہر وعدت پچھ نہ ہوگی بیرمحیط سرتھی میں ہے اور جوعورت کہ ھاکھنہ ہوتی ہے وہ اپنی عدت حیض ہے یوری کر ہے گی اگر اس کا حیض دس روز کا ہوتو اس کے عسل کرنے میں جووفت صرف ہوگا وہ اس کے حیض میں داخل نه ہوگا اورا گر دس روز ہے تم اس کوحیض آتا ہوتو عسل کر نے کا وفت ایا م حیض میں داخل ہوگا اورا گرعورت کا فر ہ ہوتو بیروفت دونو ل صورتوں میں ہے کسی صورت میں حیض میں داخل نہ ہوگا اور شو ہر کواس ہے وطی کرنا حل ل ہوگا اوراس کو دوسرے شو ہر ہے نکاح کر لین حل ل ہوگا جبکہ ہے وقت آخری عدت کا ہو بیسراج الوہاج میں ہے۔

ہ مدکی عدت () ہے ہے کہ وضع حمل کر سے بیکا فی تامیں ہے اور جوعورت کیف سے اپنی عدت گزراتی ہے اگراس کے یف کے ایام پورے دس روز ہوں تو اس کے فسل کا وقت حیف میں داخل نہیں ہے بہل تیسر سے کیف میں خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم باطل ہوگا اور اگر شوہر نے س کوطلا تی نہ دی ہوتو اس سے قربت کرسکتا ہے اور اگر طلا تی دے دی ہوتو عورت کو دوسر سے شوہر سے نکاح کر لینے کا اختیارہ صل (\*) ہوگا اور اگراس کے ایام حیض دس روز سے کم ہوں پس اس نے فسس نہ کیا یا ایک نماز کا وقت کا ل نہ گزرگی تو رجعت باطل نہ ہوگی اور عورت کے واسطے بیر جائز نہ ہوگا کہ دوسر سے شوہر سے نکاح کر لے اور بی تھم اس وقت ہے کہ عورت مسلمان ہوا ور اگر عورت کیا ہیہ ہوتو خون منقطع ہوتے ہی رجعت کا تھم باطل ہوجائے گا اور اس کے شوہر کواس سے وطی کرنا ہوگا اور اس کے شوہر کواس سے وطی کرنا ہوگا اور اس کے شوہر کواس سے وطی کرنا ہوگا اور عورت کے ہوں یہ کم ہول بیسرائی

ے بعض نے کہا کہ شاید مرد میا کہ آخر جزو حیات میں رقیق ہو کر تورت کامملوک ہو جو ب یہ کے نہیں بھیمولی کے مرنے سے بوجہ میراث کے اس کا مملک معداقیا

م قال امتر جم يه بحل ب البنداجم عنقريب اس كاما وه كرير كي ق براية فلد وخبط ناسخ يه واقع مواجه

<sup>(</sup>۱) ميني پوري بونا۔

<sup>(</sup>٢) ليعني يؤازشرع\_

<sup>(</sup>٣) اگرطار ق ندوی ہو۔

ہشام نے امام محد سے دواہت کی ہے کہ اگر اپنی عورت کوطلاق دی حالا نکدوہ حاملہ ہے تو جب بچاس کے بیٹ سے سرکے بل آ دھا بدن اس کا سوائے سرو ٹا ٹلوں کے نکل آ یا تو عدت پوری ہوگی اوراما محد نے فرمایا کہ اس کا بدن چوہڑوں سے لے کر کندھوں تک ہے یہ فرمایا کہ اس کا بدن چوہڑوں سے لے کر کندھوں تک ہے یہ فرمایا ہے اورا اگر آئے عورت ہوا وروہ حرہ ہے تو اس کی عدت میں مہینے ہے یہ فرائ کی عدت میں ہوا درائی ہوگئے اورائی پرواجب ہوا کہ از سرنو چین سے اپنی عدت پوری کرے اورائی ہوگئے اورائی پرواجب ہوا کہ از سرنو چین سے اپنی عدت پوری کرے اورائی ہوگئے اورائی پرواجب ہوا کہ از سرنو چین سے اپنی عدت پوری کرے اورائی ہوگئے اورائی پرواجب ہوا کہ از سرنو چین سے اپنی عدت پوری کرے اورائی ہوگئے ہوئی ہوئی ہوئی اور کم معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی عادت کے موافق خون و کھا کہ والد سے موافق خون و کھا کہ واجب ہوا کہ اور کھا کہ والد سے موافق خون و کھا کہ والد ہو خون خالا کی دیا ہے اگر وہ خون خالص ہوتو وہ چین ہوا وہ حتم ہوا ہوئی ہو جائے گا اور بہی قول مختا ہے کہ تا میں ہو جائے گا اور بہی قول مختار ہوا ورائی پرفتو کی ہوا ور وہ خون خالص شربو بلک میں اورائی دیا ہوا کہ والد جو سرت مدت ایاس تک بہنی سرنہ ہوتو ہے تو اس میں مشارکے نے اختلاف کیا ہا اوراولی یہ کہ شرخ طے کہ حاکم محم ہوا کہ والے ماکم ہونے کے واسطے تھم حاکم بایاس خروا میں شربی شرط ہوتو اس میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرخ طے کہ حاکم محکم دے کہ بیا کہ ہو اس میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرط ہوئے کہ حاکم محکم دے کہ بیا کہ مشرک اورائی اورائی اورائی میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرط ہے کہ حاکم محکم دے کہ بیا کہ میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرط ہے کہ حاکم محکم دے دے کہ بیا کہ میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ شرط ہے کہ حاکم محکم دے کہ بیا کہ میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ ماکم محکم دے دے کہ بیا کہ میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ میا کہ محکم دے کہ بیا کہ میں مشارکے نے اختلاف کیا ہے اوراولی یہ کہ میا کہ محکم کے بیا کہ میا کہ میں کیا کہ کو وہ کے کہ دو اس کے کہ بیا کہ میا کہ کو اس کے کہ بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ

ينى قاضى فاس كاكسه بون كاحكم دروا

<sup>(</sup>۱) سعایت گرتی ہو۔

<sup>(</sup>٢) لين نكاح كرفي واسل من ما كالمل تفا-

 <sup>(</sup>۳) اوراس نے مہینوں سے عدمت گزرانی شروع کی۔

ہے۔مجموع النوازل میں لکھا ہے آئے کہ عورت نے اگرمہینوں ہے اپنی عدت بوری کر کے کسی مرد ہے تکاح کیا پھراس نے خون دیکھا تو بعض کے نز دیک نکاح فاسد ہوگا اور اگر قاضی نے جواز نکاح کا تھم دے دیا ہو پھراس نے خون دیکھا تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور اصح یہ ہے کہ نکاح جا سُز ہے اور قضائے قاضی شرط نہیں ہے ہاں آئندہ عدت بخیض ہوگی بیرخلا صہ میں ہے آئسہ نے اگر پچھ عدت مہینوں کے شار سے گز اری تھی کدا نتے میں وہ حامد ہوگئ تو وضع حمل کے عدت کی تیمیل کرے گی بیرفناوی قاضی خان میں ہے۔

ا کرنسی مر دینے اپنی دو ہیو یوں میں ہے ایک معین کو بعدان دونوں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق

دے دی اور مید دونوں جا کضیہ ہوئی ہیں: حره کی عدت و فات جو رمہینے دس روز ہے مدخو یہ ہو یا غیر مدخو به مسلمان ہو یا مسلمان مرد کے تحت میں کتا ہیہ ہوخواہ صغیرہ ہو یا بابغہ یا آئسہ ہوخوا واس کا شو ہر آ زا وہو یا غلام خواہ اس مدت میں اس کوحیض آئے یا نہ آئے گرحمل طاہر نہ ہو ریہ فتح القدير ميں ہے بیعدت فقط نکاح سیجے میں واجب ہوتی ہے بیسراج الوہاج میں ہےاور جمہور کے نز دیک دس روزمع دس راتوں کےمعتبر ہیں میہ معراج الدرابير بيں ہے اورا گرمنکو حد ہا ندی ہو پس س کا شو ہراس کو چھوڑ کرمر گيا تو اس کی عدت دو مبينے يا نچ روز ہے اور مد ہر ہو

م کا تبدوام ولد ومستنسع و کا بھی امام اعظم کے قول پر یہی تھم ہے بیٹ یۃ البیان میں ہے ایک مردسفر میں دور ہے اس کی بیوی کوایک مرد نے خبر دی کہ وہ مرگیا اور دومر دوں نے خبر دی کہ وہ زندہ ہے پہل جس نے اس کے موت کی خبر دی ہے اگر عورت کو یول خبر دے کہ میں نے اس کی موت کو یا جنا ز ہ کواپی آنکھوں ہے معائنہ کیا اور میخص عاوں ہے تو اس عورت کو گئج کشی ہے کہ عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لے اور مینظم اس وقت ہے کہ خبر دینے والوں نے تاریخ بیان نہیں کی اور اگر تاریخ بیان کی تگر جن لوگوں نے اس کے زندہ ہونے کی تاریخ بیان کی ہےان کی تاریخ بہ نسبت موت کے خبر دہندہ کے پیچھے ہےتو انہیں دونوں کی شہادت اولی ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ نینج سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت کا شو ہرسفر میں غائب ہے لیں ایک مرڈاس عورت کے یاس آیا اوراس کے شوہر کے مرے کی خبر دی پس اس عورت اور اس کے اہل خانہ نے مثل اہل مصیبت کے تعزیت کی اور عدت یوری کر کے و وسرے شو ہر سے نکاح کرلیا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا پھرا بیک شخص دوسرا " یا اور اس نے اس عورت کوخبر دی کہ اس کا شوہر زندہ ہے اور کہا کہ میں نے اس کوفلاں شہر مین دیکھا پس اس کے نکاح ٹانی کی کیا کیفیت ہے اور آیا اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ تیا م کرنا حلال ہے یانہیں اور بیاورشو ہر ٹانی کیا کرے تو شخ نے فر مایا کہا گراس نے اول مخبر کی تصدیق کی تھی تو اس ہے میمکن نہیں ے کہ دوسر ہے مخبر کی تقید بین کر ہے اور ان دونوں میں دوسرا نکاح باطل نہ ہوگا اور ان دونوں کوا ختیا رہے کہ اس نکاح پر برقر ارر ہیں یہ تا تار خانیہ و بحرالرائق میں نسفیہ ہے منقول ہے!وراگر کسی مرد نے اپنی دو بیو بول میں ہے ایک معین کو بعد ان دونو ں کے ساتھ دخول کرنے کے طلاق دے دی اور بیدونوں حا کہ ہوتی ہیں پھرمر گیا اور بیمعلوم ٹبیس ہوتا ہے کہ مطلقہ کون ہے تو ان ہیں ہے ہر ا یک برعدت و ف ت واجب ہوگی کہاس عدت میں تین حیض کی تھیل کرے گی اسی طرح اگر اس نے ہر دو بیو یوں میں ہےا یک غیر معین کوتین طلاق دے دیں اور بیایٹی صحت کی حالت میں کیا پھرفیل بیان کے مرگیا توان میں سے ہرایک پرعدت و فات واجب ہو گی جن میں و ہ تین حیض کی بحیل کر ہے گی ریز قبا وی قاضی خان میں ہے۔اگرا بنی بیوی ہے کہا کداگر میں اس دار میں واض شدہوا آج کے روز تو خالقہ ٹکٹ ہے پھریہ دن گزرنے کے بعد مرگیا اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ داخل ہو تھا یا نہیں تو اس عورت پرعدت

و فات واجب ہوگی اورعد تکیض اس بر لا زم نہیں ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرطفل اپنی بیوی کوچھوڑ کرمر گیا پھرطفل کی موت کے

بعد س کے حمل فل ہر ہوا تو مہینوں کے شار سے عدت یو ری کرے گی اورا گر حاملہ ہونے کی حالت میں طفل مذکور مرگبہ تو اسخب ناوضع

إ قال المترجم مَل برامر اوطفل سے ایساطفل ہے جومر اہتی نہونی ال

<sup>(</sup>۱) گینی عدرت بینونت وعدرت و فات مرد و کی عدرت به

<sup>(</sup>٢) ليعني اس يكولى اولا وليس مولى \_

<sup>(</sup>٣) ليني عدرت \_

\_602 jy (~)

ے مرنے میں واجب ہوتی ہے پھرمولی کے مرنے کی اس پر تین حیض کی عدت ہوگی اور اگر دونوں کی موت میں دو مہینے پانچ روز ہے کم فرق ہوتو بھی اس پرشو ہر کی وفات کی دو جہینے پانچ روز کی عدت واجب ہوگی پھرمولی کے موت کی اس پر پچھ عدت لازم نہ ہو گی۔ عدائع میں ہے۔

اگرصغیرہ کو جو جا نصبہ بیں ہوتی ہے طلاق دیے گئ اور شوہر نے اس سے دخول کرلیا ہے اور بیے مغیرہ ایسی

ہے کہاس کی مثل سے جامع کیا جاتا ہے تواس کی عدت تین مہینے ہوگی:

ا گرام وہد کا شو ہرومونی دونوں اس کوچھوڑ کرمر گئے اور پیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں ہے کون پہلے مراہے اور دونول ک موت میں دومہینہ یا کچ روز ہے کم فرق ہے تو اس پر جا رمہینے وس روز کی عدت احتیاطاً دونوں میں ہے آخر کی موت ہے واجب ہوگی اوراس میں حیض کا اعتبار نہیں ہے اورا گرمعلوم ہو کہ دونوں کی موت میں دو مہینے پونچ روزیز زیادہ میں تو اس پر جار مہینے دس روز ک عدت واجب ہوگی جس میں تین حیض کی بھی پھیل کرے گی اورا گرییمعلوم نہ ہو کہ دونوں کی موت میں کتنے دنوں کا فرق ہےاور نیزمعدوم نه ہو کہ دونوں میں ہے کون <u>مہی</u>ے مراہے تو امام اعظمؓ کے نز دیک عدت جار مہینے دس روز ہوگی جس میں حیضوں کی تنحیل معتبر نہیں ہےاورصاحبین ّے نز دیک اس میں تین حیض کہ تکمیل بھی کرے گی اور ای طرح اگر شو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی ہوتو بھی ان صورتوں میں بہی تھکم ہےاورا سعورت کواپنے شوہرے آنچھ میراث نہ سے گی اور پیمبسوط میں ہےا گرصغیر و کوجو حانضہ تہیں ہوتی ہے صدق دے گئی اور شوہر نے اس سے دخول کر رہا ہے ور میصغیرہ ایس ہے کداس کی مثل سے جماع کیا جاتا ہے تو اس کی عدت تین مہینے ہوگی اور پینے ابوعی سفیؓ نے قرمایا کہ ریٹکم اس وفت ہے کہ ریشغیر ہ ایسی ہو کہ مراہقہ لیعنی قریب بہ پلوغ نہ ہواور اگر قریب بہ بلوغ ہوتو ﷺ ابوالفصل نے فرمایا کہ اس کی عدت مہینوں کے شار سے مقتضی نہ ہوگی بلکہ تو قف کیا جائے گا یہاں تک کہ کھل جائے کہ اس کواس وطی ہے حمل رہا ہے بانہیں رہا ہے بیتمر تاشی میں ہے صغیر ہ کواس کے شوہر نے طوق و ہے دی پھراس پر ایک روز کم تین مہینے گز رے پھراس کوحیض " یا تو جب تک اس کو تین حیض نہ آ جا کمیں تب تک اس کی عدت منقصی نہ ہوگی ایک مرد نے اپنی ہوی کوطلاق رجعی دے دی پس اس نے تین حیض ہے مدت پوری کی مگرا یک روز کم رہاتھ ہی شو ہرمر گیا تو اس کے او پر چار مہینے دی روز کی عدت واجب ہوگی میرغاییۃ البیان میں ہے اوراً ہر مطلقہ نے اپنی عدت حیض سے پیوری کرنی شروع کی اور ایک حیض یا دوحیض ھے تھے کہ پھر س کا حیض مرتفع ہو کریند ہو گیا تو وہ عداف ہے خاری نہ ہو گی یہاں تک کہ آنسہ ہوجائے پھرا کربندر بایہاں تک کہوہ آ سے کہو گئی تو از سر نومہینوں سے عدت یو ری کرے کی بیفنا وی قاضی نیان میں ہے۔

منکوحہ باندی کواگر اس کے شوہر نے طد ق رجعی وے دی پھر اس کی عدت میں مولی نے اس کو آزاد کر دیا تو وقت طلاق سے اس کی عدت میں مولی نے اس کو چیف سے اہویا تین سے اس کی عدت بوری کر وینی واجب ہوگی اگر ساس کو چیف سے اہویا تین مہینے سے بوری کر نی لازم ہوگی اگر حیض ندا تا ہواور آراس کے شوہر نے ایک طلاق بان یا تین طلاق وے دی یواس کو چیوڑ کر مرکمیا مجھر و وعدت میں سے زاد کر دی گئی تو اس کی عدت بوری کر سے با

ا ا فقیہ مفتی پراس کی مفاظت لازم ہے تا کہ جن قدور ہوواںقد تعالی ہوا کم وفق۔ فقیہ مفتی پراس کی مفاظت لازم ہے تا کہ جن قدور ہوواںقد تعالی ہوا کموفق۔ اکی مہینہ () وضف مہینے ہے پوری کر ہے یہ دو مہینے پانچ روز ہے مدت پوری کر ہے گی بحسب اختلاف احوال مورت کذائی مایت الدین صغیرہ ہاندی کو بعد دخول کے طلاق وی گئی تواس کی عدت ڈیڑھ مہینے ہوگئی اورا گرعدت منقصی ہونے کے قریب (\*) پنٹی کر اس کو چیش آگی تواس کی عدت پنتی بھی ہو جائے گئی ہیں دو چیش ہے عدت پوری کر ہے گئی چھر جب چیش کی عدت پوری ہونے کے قریب پنجی تواس کی عدت پوری ہونے کے قریب پنجی تواس کا شو ہرم گی تواس کی عدت تین چیش ہوجائے گئی چھر جب اس کی عدت گر نے تر یب پنجی تواس کا شو ہرم گی تواس پر چار مہینے دی روز کی عدت لازم ہوگی رہے ہیں ہوجائے گئی چھر جب اس کی عدت بعد طلاق ہے ہوگی اورونوت میں میں بعد وفات ہے اورا گر عورت کو طلاق یا وفت کا حال معلوم نہ ہوا یہ اس کی کہ مدت عدت گزرگی تواس کی عدت پوری ہوگئی ہم اید ہیں ہے اورا گر عورت کو شو ہر کی موت میں شک ہوا تو جس وفت سے اس کو یقین ہوجائے اس وفت سے عدت شروع کر سے گئی ہوا ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہوگی کی جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت سے وطی کر سے کی کہ مدت ہو ہیں ہو جائے ہیں ہو جہ ہوگی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت سے وطی کرنے مرکز ہو بید جو اپی جس ہو ہیں ہو جائے ہیں ہو جائے ہیں ہو ہی کہ مدت ہوگی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہو اپی ہی ہو ہو ہو گئی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہو گئی ہو ہی ہو مدت ہو ہو گئی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہے ہوگی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہے ہوگی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہو ہو گئی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت ہو ہو ہے اس موجوب کے اس عورت کی ہو جس ہو تو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو جس وفت سے وطی کنندہ نے اس عورت کی ہو جس موجوب کے اس موجوب کے کو اس موجوب کے اس موجوب کے کہ کو اس موجوب کے اس موجوب کے کہ کو اس موجوب کے کہ کرنے کی ک

اگرمرو نے اقرار کی کہ میں نے اپنی اس یوی کوفلال وقت سے طلاق وی ہے تو عدت اس وقت اقرار ہے ہوگی ہے ہوت نے اس مرد کے تول کی تعدیق کی یا کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے گراس اسا دمیں شوہر کے تول کی تعدیق نہ ہوگا اور یہ می تار ہے اور امام مجڑ نے کتاب میں پور جواب دیا ہے کہ درصور تیکہ مؤرت نے اس کے قول کی تعدیق کی تو عدت می وقت ہے ہوگی جس وقت سے طلاق دی ہے گرمتا ترین مشائخ نے وجوب عدت کو وقت اقرار ہے افقیار کیا ہے تی کہ اس مرد کو یہ حوال نہ ہوگا کہ اس مورد کی لیا ہی کو وقت اقرار ہے افتیار کیا ہے تی کہ اس مردو ہی ہوگا گر ہے ہوں ہے کہ س کے عورت نہ کو کا کہ میں لہ کے اور بیم داکھ کو اجب ہوگا اس می دولا ہی کو پوشیدہ ورکھا کی تاریخ ورد ہی کہ س کے عورت نہ کو کا کہ میں لہ کے اور بیم دیگر واجب ہوگا اس نے دول کیا ہو کہونکہ اس نے خووا قرار کیا اور عورت نے اس کی تقدیق کی ہے بی عیابی اگر دوم تم طلاق میں التی ہو کہونکہ کی سے کہ السلام کی اس میں مولا تی دولا ہی ہوگا ہوں کہونکہ کی ہوگا ہوں کو تین طلاق دے دیں اور اس کی طلاق لوگوں سے چھپائی بھر جب اس کو دوجیف آ ہے گھا تو اس سے وطل کی ہی ہورت نے اس کے طلاق دیے کا اقرار کیا تو جب بنگ عورت نہ کورہ کو وضع ممل نہ ہواں کے سے فقت عورت نہ کورہ کو دیا ہوگا ہوں کی جورت نہ کورہ کو حکم کہ دورہ کو وضع ممل نہ ہواں کے عند فقت عورت نہ کورہ کو دیاں کی عدت جب بی منتقد کی ہو جب وضع حمل ہو بیا قاد کورہ کو دی کورہ کو میں نہ ہواں کی عدت جب بی منتقد کی ہو جب وضع حمل ہو بیا قادی کبری میں ہے۔

ایک مرد نے اپنی مدخولہ بیوی ہے کہا کہ ہر ہار کہ تھے چیش آئے اور تو طاہر ہموجائے تو تو طالقہ ہے لیک عورت مذکورہ کو تین

اے میں اگر اس نے ایسے وقت ہے طلاق کا اتر ارکیا کہ حساب سے اس وقت سے اب تک اس کی عدت پوری ہو گئی کیکن اس کے اقر ار کے وقت سے عدت شار ہوگی اور اس کے قول کی تقعد اپنی ندہو گی کہ اس وقت سے طلاق دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ذیرُه میمیند

<sup>(</sup>۲) ين ايد دروز باقي رحد

<sup>(</sup>٣) اگرچاورت تقدیق کرے۔

<sup>(</sup>۴) لینی درصورت تصدیق قول شو ہر کے۔

جیس آئے تو عدت کا شارطلاق اول واقع ہونے کے وقت ہے '' ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے اگر مرد نے اپنی بیوی کوطلاق وی کھر طلاق ہے ہوگی خاصی خان میں تفریق کرنے کا تھم دیا تو عدت وقت طلاق ہے ہوگی خروف ہیں تفریق کرنے کا تھم دیا تو عدت وقت طلاق ہے ہوگی خوف اوقت فضائے قاضی ہے یہ فلا مہ میں ہے دوعر تیل ہمار ہے زدیک مدت واحدہ میں مقتضی ہوتی ہیں خواہ جن واحد ہے ہوں یو دو جن سے ہوں چار ہے خن ہے ہوں چار ہے خوا کی صورت میں ہے کہ مطلقہ کو ایک جیش آ یا گھر اس نے دوسر ہے شو ہر ہے نکاح کرایا اور دوسر ہے شو ہر نے اس ہے اس ہے وطی کی اور دونوں میں تفریق کی اور دوئر کی گئی اور پھراس کو دو چیش (۲۰) آئے تو اب اس دوسر ہے شو ہر کو اضیار ہوگا چا ہے اس سے وقعی کی اور دونوں میں تفریق کی عدت ابگر گر گر مروسر کے شخص کو بیا فتیں رئیس ہے کہ اس عورت نے نکاح کر کے جب تک کہ وقت تفریق ہراول کی عدت ابھی باقی ہے اور اگر شو ہراول کو افتیار ہوگا ہے اور اگر شو ہراول کو افتیار ہوگا ہے اس کے اس کوطلاق رجعی دی ہوتو جب تک کہ بعد تفریق کی تو رہ کی عدت ابھی باقی ہے اور اگر نکاح ٹانی کی تفریق کے عورت کو دو چیفن ٹیس آئے ہیں تب تک شو ہراول کو افتیار ہوگا کے اس کورت کے تین چیف آ گی تو دونوں عدیش روہ کی مورت کے تین چیف آ گی تو دونوں عدیش دوجن کی ہوں ہے صورت کے تین چیف آ گی تو دونوں عدیش مورت کے تین چیف آ گی تو کہا کہ عدت وفات چار مینے دی روز گر رنے پرتمام ہو جائے گی اور دوسری عدت وطی بھیمہ بھی اگر ان مہینوں سے بھیمہہ وطی کی ٹی تو کہنی عدت وفات چار مینے دی روز گر رنے پرتمام ہو جائے گی اور دوسری عدت وطی بھیمہ بھی اگر ان مہینوں سے بھیمہہ وطی کی ٹی تو کہنی عدت وفات چار مینے دی روز گر رنے پرتمام ہو جائے گی اور دوسری عدت وطی بھیمہ بھی اگر ان مہینوں میں اس کو تین ہو تین ہو تھی گی ٹی تو کہنی عدت وفات چار مینے دی روز گر رنے پرتمام ہو جائے گی اور دوسری عدت وطی بھیمہ بھی اگر ان مہینوں سے بھیم اس کو تین ہو تھی گی ٹی تو کہنی عدت وفات چار مینے دی روز گر رنے پرتمام ہو جائے گی اور دوسری عدت وطی بھیمہ ہو جائے گی دونوں عدت کی تو تو کی تھیں ہو تھیں۔

ل قولدرجم يعنى پھرون سے يہاں تك مارنا كددونو سمرج كي ۔

<sup>(</sup>۱) يعنى ہنوز عدت تمام نيس ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) بعدتفریق کے۔

<sup>(</sup>٣) ليني رجم كي جائے۔

پھر دونوں میں تفریق کردی گئی توعورت ند کورہ پران دونوں کی وجہ ہے تین حیض کی عدت گزار نی واجب ہوگی اوراسعورت کا نفقہ و سکنی شوہراول پرواجب ہوگا میرفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرعورت نے عدت وفات میں دوسرے مردے نکا ٹی کردی اور اس نے اس سے دخول کیا پھر دونوں میں تفریق کردی تو عورت پرشو ہرمتونی کی باتی عدت جار مہینے دس روز تک پوری کرنی ہوگی اور دوسر ہے تو ہرکی عدت وطی کے تین جیش واجب ہوں گروں ہیں اس عورت کو بعوض مال ہوں گا در آیا ہو بیم مراج الدرایہ میں ہے عورت کو بعوض مال کے یا بغیر مال کے فلع کرویا پھر عدت میں اس عورت کے باخیر مال کے فلع کرویا پھر عدت میں اس عورت سے باو جوداس کی حرمت کے آگا ہی (اکسے اس سے وطی کرلی تو ہر وطی کے وسطے وہ جد پدعدت پوری کرے گی اور عدت فلع اور مدت وطی متداخل ہوگی یہ ب تک کہ عدت اول منقصی ہوج نے پھراس کے بعد دوسری و تیسری عدت وطی ہوگی نہ عدت طلاق حتی کہ اس عورت پر طلاق دیگر واقع نہیں ہو تھی اور عورت کے واسطے نفقہ بھی وہ جب نہ ہوگا یہ وجیح کردری میں ہے اور اگر عورت کے مسلم ین کے تحت میں ہوتو اس پر وہی واجب ہوگا جو مسمم ی عورت پر طلاق دیگر موقو مثل مسلمان با ندی کے احکام کا برتا وَلا زم وہ اللہ ہوگا یہ وہ ہوگی شرطیکہ ان کے فد ہب میں ہوتو مثل مسلمان با ندی کے احکام کا برتا وَلا زم ہو یہ اور اگر تا بہ ہوگا وہ اللہ ہوگا ہوگی شرطیکہ ان کے فد ہب میں بیا ہی ہو یہ امام اعظم کی قول ہو اور ساحین کے زد دیک ورت پر عدت واجب ہوگی بیر مانی الوا ہائی میں ہوگی میں ہو۔

جودهو (١٥٠٠):

#### حداد کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) کیمی پیجان کر کہ پیجھ پر جرام ہے۔

<sup>(</sup>٣) يىن تى تى تى جىدا كەربولى مىنلەتلىن ھارق دى جولى ي

<sup>(</sup>۵) ایک تیم کاریشی کیزار

فتاوی عالمگیری.. بعد 🕥 کی ده مهم کی کاب الطلاق

زینت کے واسطے ہوتی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور عورت پر اجتناب کرنا اس کی حالت اختیار کی تک واجب ہے اور حالت اضطرار میں پچھ مضا کقنہیں ہے مثلا اس کے سرمیں ورد وغیرہ کوئی بیاری ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آ کھیں کوئی بیاری ہوئی کہ اس نے سرمیں تیل ڈالا یا آ کھیں کوئی بیاری ہوئی کہ اس نے سرمدلگایا بغرض معا جہ کے تو گھر مضا کھنٹییں ہے بیچھ جانے کا خوف ہوتو تیل ڈالنے میں پچھ مضا کھنٹییں یا دت پڑگئی ہوکہ اس کو نہ ڈالنے میں پچھ مضا کھنٹیوں ہے بشرطیکہ اس بیاری کے بیٹھ جانے کا غالب میں نہوری کئی میں ہے اور حریر کا اب س نہ پہنے کیونکہ اس میں زینت ہے الم بضر ورت مثل اس کے بدن میں خارش ہویا چیلی پڑگئی ہوں اور دمشق کا رنگا ہوا کیٹر ایبننا اس کو حد رنبیں ہے ور سیاہ رنگا ہوا پہننے میں کوئی

اجنبی کور وانہیں کہ معتدہ غیر کوصریح خطبہ کرےخواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شوہر کی وفات کی عدت میں:

ا گرعورت ایسی فقیر ہوکہ اس کے پاس سوائے ایک رنگین کپڑے کے نہ ہوتو سیجھ مضیا نقد نبیس ہے کہ اس کو بغیر اراد ہ زینت کے پہنے ریشرح طحاوی میں ہےاورصغیرہ پراور بجنونہ پراگر چہ ہو مغہ ہواور کتا ہیہ پراور جوعورت نکاح فاسد کی عدت میں ہواس پراور ملطقہ بطلاق رجعتی پر حداد یعنی سوگ واجب نہیں ہے اور بیا ہما ۔ سے نز دیک ہے کذا نی سبد کتے۔ گر کا فر وعورت عدت میں مسلمان ہوگئی تو اس پر باتی عدت تک سوگ کرنال زم ہوگا ہے جو ہرۃ النیر ہ میں ہے اور باندی پر جب کدمنکو حد ہوتو شو ہرگ و فات یا طد ق بائن و ینے کی عدت میں سوگ یا زم ہے اور یہی تھم مد ہر ہوو م ولدو م کا تنبہ ومستنسق قرکا ہے اور اگر ام وید کواس کے مولی نے آزاد کر ویویو جھوڑ کرمر گیا تو س پرسوگ نہیں ہے اور یہی تھم ایک عورت کا ہے جس ہے شبہ سے وطی ک<sup>ی</sup> ٹی ہو میافت<sup>خ</sup> القدیر میں ہے اور اجنبی کو روا نہیں ہے کہ معتدہ غیر کوصریح خطبہ کرے خواہ وہ طلاق کی عدت میں ہو یا شوہر کی وفات کی عدت میں ہو یہ بدائع میں ہےاور رہ تعریض کرنا سوس پر اجماع ہے کہ رجعی مطلقہ ہے تعریض ممنوع ہے اور ایسے بی ہمارے نز دیک جس کوطلاق ہوئن دی گئی ہواور تعریض اسی عورت سے جائز ہے جوشو ہر کی امات کی عدت میں ہو رہا غالیۃ السروجی میں ہے اور تعریض کی صورت رہے کہا ک سے یوں کیے کہ میں بھی نکاح کرنا جا ہتا<sup>())</sup> ہوں یا کہے کہ میں ایک عورت پسند کرتا ہوں جس میں بیصفت ہو پھرالیں صفتیں ہیا ن کرے جو س عورت میں بیں یا یول کیے کہتو ماشا ءابتد حسینہ یا جمیلہ ہے یا تو مجھے خوش <sup>(۴)</sup>مععوم ہوتی ہے یا میر سے یا س بچھ جیسی کوئی نہیں ہے یا مید ہے کہ اللہ تعالی مجھے تھے کیجا کردے یا سرا ملہ تعالی نے میرے حق میں یک امر مقدر کیا ہوگا تو ہوگا میسراتی الو ہاتی میں ہے ور گرعورت معتد داز نکاح صحیح ہواور بیعورت مطلق حرہ <sup>(۳)</sup> بالغدعا قدمسلمہ ہےاور حالت اختیاری ہے تو بیعورت ندرات میں باہر نکلے گی نه دین میں خواہ طلاق تین دی گئی ہوں یا ایک ہائتہ یا رجعی ہیے بدا نع میں ہےاورجسعورت کو س کا شو ہرچھوڑ کرمر گیا وہ دن میں نکل سکتی ہےاور کچھرات تک مگراپنی منزل کےسوائے دوسری جگدرات بسر ندکرے کی بیر میر ہےاور جوعورت نکاح فاسد ک عدت میں ہوو ہ نکل سکتی ہے الداس صورت میں نہیں نکل سکتی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کومم نعت کر دی ہویہ بدا کتے میں ہےاوراً سر معتده با ندی ہوتو و ہ اپنے مولیٰ کی خدمت کے واسطے نگل سکتی ہے خوا ہ عدت و فات ہو یا عدت خلع یا حد ق خواہ طلاق رجعی ہو یا ہا تن اورا گروہ عدت کے اندر ''زاوکر دی گئی تو ہاتی عدت میں اس پر و ہی امور و جب ہوں گے جوحرہ ہائن کر دہ شدہ پر واجب ہوتے ہیں

<sup>(</sup>۱) یعنی یوں کیے کہ جھوے۔

<sup>(</sup>r) انجی لگتی ہے۔

<sup>(</sup>٣) ليني بروبدے۔

وجیز کردری میں مکھا ہے کہ اگر مولی نے باندی کواس کے شوہر نے ساتھ رہنے کے دا سطے کو نی جگدد ہے دی ہوجب تک وہ س حاس پر ہے یہاں سے خار نی نہ ہوگی الا آئکد مولی اس کو یہاں سے نکال لے ورمد ہر ہ باندی وام ولد و مرکا جبد کا حکم باہر کلنا مہات ہوئے کے حق میں مثل باندی کے ہے بیرمحیط میں ہے۔

جومتعتعا قاہے کیعنی سعایت کرتی ہے و دامام اعظمٰ کے نز دیکے مثل مکا تنہ کے ہےاور کتا ہیعورت کو عدت میں یہ جازت شو ہر کے یا ہر نکلن حلاں ہے اور بدوں اجازت شو ہر کے حلاں نہیں ہے خواہ طلاقی ہو یا یا بئد ہو یا تین طلاقی ہوں ور سی طرح عدت و فات میں اس کو اختیار ہے کہ منزل شو ہر ئے سوائے دوسری منزل میں رات گزارے میے مبسوط میں ہےاورا گر کتا ہیا عدت ے ، ندرمسلمان ہوگئی تو ہا تی مدت عدت میں اس پر وہی احکام لا زم ہوں گے جومسلم<sup>ے</sup> عورت پر واجب ہوتے ہیں ورحرہ مسلمہ نبیس نکل سکتی ہے نہ باجازت شوہر کے اور نہ بغیرا جازت شوہر کے اور ربی ٹر کی نا بالغہ پئ اگر طلاق رجعی ہوتو باجازت شوہر کے نکل سکتی ے اور س کو بیا نقت رنبیں ہے کہ بغیر اجازت شو ہر کے نکلے جیسے قبل طد ق کے تھکم تھا اور اگر طلاق بائند ہوتو اس کو بغیر جازت شو ہر کے اور بداجازت شوہر کے دونول طرح نکلنے کا اختیار ہے ادا سنکہ بیاڑی قریب بہ بلوغ ہوتو بدول اجازت شوہر کے نہیں نکل سکتی ہے ایسا ہی مشاکے نے ختیار کیا ہے بیمجیط میں ہے اور اگر موں نے پی ام ولد کو آزا وکر دیا تو اس کواختیا رہے کہ عدت میں نکلے بظہیر بیہ میں ہے اور مجنو نہ ومعتوبہ کا حکم مثل کتا ہیہ کے ہے کہ نگل سکتی ہے بیانیۃ انسرو جی میں ہے اور مجوسیہ توریت کا شوہرا گرمسلمان ہو گیا اور سعورت نے اسلام ہے اٹکار کیا یہاں تک کہ دونوں میں تفریق ہوگئی اورعورت پرعدت واجب ہوئی ہایں طور کہ شوہر نے س ے دخول کیا تھا تو اس کو نکلنے کا اختیار ہے سیکن اً برشو ہر نے اپنے نطفہ کی حفاظت (۱) کی غرض سے اس عورت سے جیا ہا کہ نہ نکلے اور اس ہےمط بد کیا تو اس پر لازم ہوگا کہ نہ نگلے ورا گرمسمان عورت نے اسپینے شو ہر کے پسر کا شہوت ہے بوسدلیے بہاں تک کہ دونوں تفریق واقع ہوئی اور چونکہ بعد مدخولہ ہونے کے ایہ ہوا ہے عورت پر عدت واجب ہوئی تو اس کواپی منزل ہے نکلنے کا اختیار نہیں ہے یہ بدائع میں ہے ایک عورت نے اپنے نفقہ مدت پر اپنے شو ہر سے خلع سالیس اس عورت کواپنے نفقہ کے واسطے ضرورت ہوئی کہ ہ ہے تھے تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ وہ نکل عمق ہے جیسے وہ عورت جس کوشو ہر چھوڑ مراہے اور بعض نے کہا کہبیں نکل سکتی ہےاور یہی مختار ہے بیڈنآو کی قاضی خان میں ہے۔

ا۔ تال اُمتر جم منتا میں قید آزادہ ہے لیکن اس کوڑک کرنا جا ہے کیونکہ کن بیدا گریا تدی ہوتو اس پر آزادہ سلمات ک دکا منبیل جد و ند میں ک لازم ہوں گئے اُس اولی بھی ہے قید آزادی تڑک کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) تعنی شدید که نطف ربابور

قدر ہوکہ اس کے رہنے کے لئی کانی ہواور ہاتی ورثوں ہے جواس کے محرم نہ ہوں سے پرد واکرے گی میہ ہوائع میں ہے ، وراگر شوہر متوفی کے گھر میں ہے جواس کا حصہ ہے وہ اس کے رہنے بھر کو کانی شہوا ور ہاتی وارثوں نے اپنے حصہ ہے اس کو نکاں دیا تو مکان منتقل کر دے میہ ہدا مید میں ہے وہ اس کے رہنے بھر کو کانی شام کی منتقل کر رہنے دیا اور مید کرا مید دیا ہو کہ کانی منتقل کر کے نہ تو مکان منتقل کر کے قدم کی اس کو اجرت پر رہنے دیا اور مید کر این الملک میں ہے اور جب کورت عذر کے ساتھ دوسری جگہ نتقل کر بے جس میں منتقل کر کے عدت گزار کے جہال سے منتقل ہوآئی ہے میہ ہوائع میں ہوائع ہو جات کے واسطے گئی کئی میں ہوا وہ اس کو شہر میں ہوا وہ اس کو شہر میں منتقل ہوجائے کے واسطے گئی کئی ہے میں میں ہوائی ہی نہیں ہے اور اس کو چوروں پر پڑوسیوں کی سے ہے ہم میں ہوگہ وہ اس کے سرتھ کو کئی تھی نہیں ہے اور اس کو چوروں پر پڑوسیوں کی سے خونے نہیں ہے تو مکان منتقل کر بھی تعلی ہو تا کی قاضی خون میں ہے ہیں اس کے میڈ بیڈ بیش ہے جو مکان منتقل کر بیٹی ہے ہو اور اس کو خون موروں پر پڑوسیوں کی سے خونے شد یہ نہیں ہے تو مکان منتقل کر بیٹی ہے ہیں اس کے سرخوف شد یہ نہیں ہے قدم کان منتقل کر بھی ہو میں اس کے سرخوف شد یہ نہیں ہو مکان منتقل کر بیٹی ہے ہو اور اس کے سرخوف شد یہ نہیں ہو مکان منتقل کر بیٹی ہے ہیں اس کے سرخوف شد یہ نہیں ہو مکان منتقل کر بیٹی ہے ہو تا ہوں ہیں ہے۔

معندہ عورت سفر نہ کرے گی نہ جج کیلئے اور نہ کسی اور کام سے اور اُسکا شو ہر بھی اِسکو لے کرسفر نہ کرے: اگر کوٹفری جس میں عدت بیٹھی ہے منہدم ہوگئی تو دوسرے گھر کی تدبیر کرنا عدت و فات کی صورت میں اور طلاق ہوئن کی

ہوئی ہے منز سرمقصودی اس کا شہران دونوں میں ہے ایک بھذر سفر کے ہواور دوسرا کم تو جو ہم ہے اس کو اختیار کر ہے اور اگر دونوں طرف مقد ارسفر ہو پس اگر ہے مورت بنگل میں ہوتو چاہے آگے چلی جائے جہال مقصود تھا یا سی محرم یا غیر محرم کے ساتھ وا پس سے کے مقد ارسفر ہو پس اگر کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے سیکن وا پس سے خار بن نہ ہواور س کے ساتھ محرم ہوتو بھی امام اعظم کے سیکن وا پس سے خار بن نہ ہواور صاحبین کے فر مایا کہ نگل سکتی ہے اور میدا مام عظم کا پہلا قول ہے اور ان کا دوسر اقول اظہر ہے اور اگر سٹو ہر نے اس موحد تی رجعی وے دی ہوتو شو ہر کے ساتھ رہے گوا وو ہا آگے جائے یا وا پس سے اور اس سے جدانہ ہوگی میری فیل ہیں ہے۔

## ينرر هو (٥) بارب:

### ثبوت نسب کے بیان میں

ثبوت نسب کے واسطے مراتب کا بیان:

یدیرہ باندی کا تھم مثل باندی کے ہے کہ مدیرہ کے بچہ کا نسب بھی بدوں دعویٰ موں کے ٹابت نہیں ہوتا ہے بینہا بیش ہے اور کر ہاندی سے وظی کرتا ہو وراس سے عزر باز کرتا ہولیعنی وقت انزال کے جدانہ ہوجاتا ہوتو فیما بیندو بین اللہ تعالی اس کوحل لنہیں

میعنی اگر منزل مقصود سفر ہے تم ہوتو چلی جائے اورا گرشہرا پنا کم ہوتو واپس چلی جائے۔

۴ جو ڌ بانگسر بھو کی نسب۔

تن بیما ں نفی کا اکر نئہ میاس واسٹے کے فرش وت ہے بمعنی آئند ثابت ہوتو اس کی نفی کی جائے گی اور بیہاں سرے ے ثابت نبیس ہروں اعوی

ہے کہ اس کے بچد کی غی کرے اس پر ل زم ہے کہ اعتراف کرے کہ میراہے اور اگر اس سے مزن کرتا ہواوراس کے تصیین شد کی ہوتو اس کوغی کرنا روا ہے بوجہ اس کے کہ دوامر فل ہری متعارض ہیں میا ختیا رشرح مختار میں ہے اور اگر پنی باندی کا نکاح ایک رصیع ے کر دیا بھراس کے بچہ پیدا ہوااورمولی نے دعوی کیا کہ بیمیر نسب سے ہوتو ٹابت ہوگا اس واسطے کہ وہ مولی کا غلام ہے اور اس کا پچھ نسب نہیں (۴) ہے اور اگر شو ہر مجبوب ہوتو مولی کے دعوی برمولی ہے نسب ٹابت نہ ہوگا اس واسطے کہ اگر چہوہ مولی کا غدم ہے تگراس کا نسب معلوم ہے بیفتاوی کبری میں ہے اگر سی نے ایک عورت سے نکاتے کیا اور روز نکاتے سے چھے مہینے ہے کم میں اس ، کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت '' نہ ہوگا اورا اً رچھ مہینے پورے یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ٹا بت ہوگا خواہ اس مرد نے اقر ارکیا ہو یاسا کت رہااورا گراس نے ولا دت سے اٹکار کیا تو ایک عورت کی گوا بی ہے جوول دت میں شہادت دے ولا دت ثابت ہوجائے گی ہیں مدارییں ہے اورا گرونت نکاح ہے ایک روز کم جے مہینے میں ایک بچہ جنی اور چھ مہینے ہے ا یک روز بعد دوسرا بچے جنی تو دونوں میں ہے کسی کا نسب ٹابت نہ ہوگا ہو تتی ہیر میں ہے اوراصل میرے کہ ہرعورت جس پرعدت واجب نہیں ہوئی تو اس کے بچہ کا نسب شوہر سے ثابت نہ ہوگا ا اس صورت میں کہ یقین<sup>ا (س)</sup> معلوم ہو جائے کہ میہ بچہال شوہر کا ہے اور اس کی بیصورت ہے کہ چھ مہینے (۵) کے کم میں پیدا ہوا اور ہرعورت جس پرعدت واجب ہوئی اس کے بچد کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا ا یا اس صورت میں کہ یقین معلوم ہو جائے کہ ریاس کا نبیں ہے اوراس کی بیصورت ہے کہ دو ہرس بعد بیدا ہواور جب بیاصل معلوم ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد نے لبل دخول کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر وفت طلاق سے جھے مہینے ہے کم میں بجہ پیدا ہوا تو شو ہر سے س کا نسب ٹابت ہوگا اورا گرچھے مہینے کے بعد یا پورے چھے مہینے پر پبیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اورا گرایک اجنبی عورت ے کہا کہ جب میں مجھے نکاح میں لاؤں تو تو طالقہ ہے پھرائ ہے نکاح کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی پھراگرونت نکاح سے پورے چھے مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ٹابت ہوگا اورا گرونت نکاح سے چھے مہینے ہے کم میں پیدا ہوا تو نسب ٹابت نہ ہوگا اورا گر بعد دخول کے اس کوھلاق دی پھراس کے بچہ بیدا ہوا تو دو برس تک پیدا ہونے میں نسب ٹابت ہو گا اور اس کے بیدا ہونے برعدت یوری بوجائے گی بعنی اب عدت یوری ہوئے کا حکم ٹابت ہوگا اورا گروو برس کے بعد بچہ بیدا ہوا ہیں اگر طلاق رجعی ہوتو نسب ٹابت ہ اورم دیذکوراس عورت سے مراجعت <sup>(۱)</sup> کرنے وال قرار دیاجائے گااورا گرطلاق بائن ہوتو نسب ٹابت نہ ہوگا جب تک کہ شوہر دعویٰ نہ کرے اور جب دعوی کیا تو اس ہےنسب ثابت ہو جائے گا اور آیا عورت کی تقید لیل کی بھی ضرورت ہے یا نہیں تو اس میں دو رو بیتی ہیں ایک میں ہے کہ حاجت ہے اور دوسری میں ہے کہ نہیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ مرد نے اس کوطلاق دی ہو ورا گرقبل دخول کے یا بعد دخول کے اس کوچھوڑ کر مرگیا پھر وفت و فات ہے دو برس تک میںعورت کے بچہ پیدا ہوا تو نسب اس متو فی ہے ٹا بت ہوگا گر وفت و فات ہے دو ہر ک بعد ہوا ہوتو نسب ٹا بت نہ ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ محورت نے قبل س کے انقضائے

<sup>(</sup>۱) دوره چارکار

<sup>(</sup>۲) ليعني رضع كابيه بونامتصورتيس ـ

<sup>(</sup>٣) بلامطلقانيت نه دوگار

<sup>(</sup>٣) بطريق شري.

<sup>(</sup>a) وتتفرت <u>ب</u>

<sup>(</sup>٢) كونك بعدم اجعت كايه بواب

عدت مدت کا قرارنہ یہ بواورا گرعورت نے انقضائے عدت کا آقرار کیا خواہ طلاق کی عدت ہویا و قات کی اور تی مدت ہزر نے بہا اقرار کیا ہے کہ ایک مدت میں بیعدت گر رستی ہے کچر و قت اقرار ہے جھ مہینے ہے کہ میں بیعہ کی بات النسب ہوگا و رہ نہیں اور ہے ہیں اگر قبل و قت ہے کہ بیعورت بہر و ہو تو اس کو چین آتا ہوا و را گر مسینے ہیں اگر قبل و قول طدق و ہے دی اور و قت طلاق ہے جھ مہینے ہے کہ میں بیجہ جنی تو نسب ثابت ہواور گر چھ مہینے ہے نہ ہیں آگر قبل و تول طدق و ہے دی اور و قت طلاق ہے جھ مہینے ہے کہ میں بیجہ جنی تو نسب ثابت ہواور گر چھ مہینے ہے نہ ہیں آگر قبل اس بی ہو گروقت اقرار ہے جھ مہینے ہے کہ میں بیجہ جنی تو نسب ثابت ہوگا اور طدق ہیں ہی ہی ہو گا اور اگر اس نے انقضائے عدت کا اقرار کی ہو قت میں نسب ثابت ہوگا اور اگر اس نے انقضائے عدت کا اقرار کی ہو قت اقرار ہے جھ مہینے ہے کہ میں بیجہ جنی تو نسب ثابت ہوگا اور اگر اس نے انقضائے عدت کا اقرار کی ہوگا و را گراس نے انقضائے عدت کا اقرار کی جا دو گا ہورا مام ابو یوسٹ نے در وی سکوت بھر اس کے دو تو ہوگا ہوگا اور اگراس نے دو سرے (شکر کہ کہ میں جا مدہ ہوں تو قول آئی کا قبل ہوگا اور اگر اس نے عدت و قات میں کہا کہ میں جا مدہ ہوں تو قول آئی کا قبل ہو کا اور اگراس نے ور مہینے ہی کہ میں جا مدہ ہوں تو قول آئی کا قبل ہوگا اور اگراس نے عدت ہوگا ہوگا اور اگراس نے جو مہینے ہی کہ میں جا کہ میں جا مدہ ہوں تو تول نہ ہوگا اور اگراس نے عدت ہوگا ہوگا وی قاضی خان میں ہا کہ میں حامد ہوں اپنی اس کا اقرار ار نقف نے عدت ہوگا ہوگا ہوگا وی قاضی خان میں ہے۔

مبتو تذکے اگر دو بیجے بیدا ہوئے ایک دو برس ہے کم میں اور دوسرا دو برس سے زیادہ میں اور ہر دو ولادت میں ایک روز کا فرق ہے تو امام ابو صنیفہ جمۃ اللہ وامام ابو یوسف جمۃ للہ نے فر مایا کہ دونوں کا نسب

#### نابت موكا:

آرصغیرہ کو چھوڑ کراس کا خاوند مرگی ہیں آ مراس نے مہل کا افرار کیا تو وہ مثل کبیرہ کے ہے کہ دو ہرس تک اس کے بچک نسب ثابت ہوگا کیونکہ اس ہارہ میں قول اس کا مقبول ہا اورا گرچار مینے دی روز گزر نے کے بعد س نے انقف نے عدت کا اقرار کی بھر چھو مہنے یا زیادہ گزر نے پراس کے بچے بیدا ہوا تو اس کے شوہر متو ٹی سے نسب ثابت نہ ہوگا ورا گراس نے ممل کا دعوی نہ کیا اور ندا نقف کے عدت کا اقرار کی نوار ماعظم والا مشرکہ کے نزدیک اگر دی روز سے کم میں بچے جنی تو نسب ثابت ہوگا ورند ثابت ند ہوگا اور نہ تا ہو تا ہوں ہو اور اور اور اور اور اور ہر دو والا دت میں تعمین میں ہے۔ مہتویۃ اور ہر ابو ورا کر ہر سے کم میں اور دو مرا دو ہرس سے زیادہ میں اور ہر دو والا دت میں ایک روز کا فرق ہے تا اور اگر بچہ کا بعض بدن دو ہرس سے کم میں خار ن ہوا یعنی بیٹ سے اکا پھر تا مو ہو کہ دونوں کا نسب ثابت ہوگا ہے شاہر ہی تا ہو ہرک نام نہ ہوگا ہو ہا تا گول کی جانب سے زیادہ بدن دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس بعد کا تو اس کے شوہر ہو ای اور برات کے کہ دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس بعد کا تو اس کے شوہر ہوا کہ ایک ورس بعد کا تو اس کے میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس بعد کا تو اس کے میں نگل آیا ہوا دیا تی دو ہرس بعد کا تو اس کے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس بعد کا تو اس کے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس بعد کا تو اس کے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کم میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کر باتی کو در ہرس سے کہ میں نگل آیا ہو یا تا کو در کر برس سے کہ میں نگل آیا ہوا در باتی دو ہرس سے کر باتی کی دو ہرس سے کہ میں نگل آیا ہو کیا دو ہرس سے کر باتی کی کر باتی کی دو ہرس سے کر باتی کر دو ہرس سے کر باتی کر کر کر باتی کی کر دو ہرس سے کر باتی

ا جس كوطلاق ديت دى كى يعنى بائندوغير در

<sup>(</sup>۱) لیعنی دعوی حمل ہے۔

<sup>(</sup>r) کین اس کے بعد\_

<sup>(</sup>٣) ليحني اس كا تول قبول موكا\_

نکار ہواس کوا ما مگر نے ذکر کیا ہے یہ فتح القدمیر میں ہے اور اگر طلاق بائنہ یا و فات کی عدت میں ہے اور دو ہرس تک میں اس کے بچہ بیدا ہوا پس شوہر نے ول دت سے انکار کیا یہ شوہر نے وارثوں نے بعد و فات شوہر کے اس سے انکار کیا اور اس عورت نے دعوی کیا بیرا اور اس کے مقوم ہر نے حمل کا افر ار نہ کیا ہوا ور نہ حمل فاہر جو تو نسب ٹابت نہ ہوگا الا بیو بی دومر دول یا ایک مردو دوعور تول کے یہ امام اعظم کا قول ہوگا اگر چواس کے یا حمل فاہر تھا تو ول دت کے شوت میں عورت کا قول قبول ہوگا اگر چواس کے شوت میں کوئی قابلہ گوا بی نہ دے یہ امام اعظم کا قول ہے اور اگر وہ طلاق رجعی کی عدت میں بوتو بھی بھر کھم ہے یہ ہدائع میں ہوا اور اگر شوہر نے کہا کہ جو تو جن ہے وہ اس کے سوائے دوسرا ہے تو اس کو قول تبول نہ کیا جائے گا یہ امام اعظم کا قول ہے یہ غیت

السروجي من ہے۔

اگرو فات کی عدت میں ہواور وارثول نے ویا دت میں اس کے قول کی تصدیق کی اور ول دت پرکسی نے گوا ہی نہ دی تو بیہ بچداس کے شوہرمتو فی کا بیٹا ہوگا وراس پر اتفاق ہے اور یہ بیٹا اس کا دار شہوگا اور بیتن میراث میں طاہر ہے اس واسطے کہ ارث ان وارثوں کا خالص حق ہےاور رہا حق نسب پس اگریدوار ٹ وگ اہل شہادت ہے ہوں پس سران میں ہے دومر دوں یوا بیک مرد و دوعور توں نے گواہی دی تو اس بچہ کے اثبات نسب کا قلم واجب ہواحتی کہ یہ بچے تقید بی کرنے والوں اور تکذیب کرنے والوں سب کے ساتھ شریک ہوگا اور بعض کے نز ویک مجیس تھم میں نفظ شہا دت ہے گوا ہی دین شرطے اور سیحے میدہے کہ لفظ شہا دت شرط نبیس ہے بیکا فی میں ہے اور اگر معتدہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کرایا بھراس کے بچہ پیدا ہوا پس اگر اول شوہر کی و فات یا طلاق دینے کے وقت ہے دو برس ہے کم میں اور دوسر ہے شو ہر کے نکاتے ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ بہیدا ہوا ہے تو بچہ اول شو ہر کا ہو گا اور اگر اول کی وفات یا طلاق دینے ہے دو ہرس ہے زیادہ میں اور دوسر ہے تکا ت سے چھے مہینے ہے تم میں پیدا ہوا ہے تو یہ بچہ نہ اول شو ہر کا ہوگا اور نہ دوسر سے کا اور آیا دوسرا نکاح جائز ہوا تو اہ ماعظم وا مام محمد کے تول میں جائز ہےاور بیاس وقت ہے کہ مر دکوونت نکاح کے بیمعلوم نہ ہو کہ عورت نے عدت میں نکاح کیا ہے اور اَ ہر شو ہر دوم کو وفت نکاح کے بیہ بات معلوم تھی چنانچہ میہ نکاح فی سدوا قع ہوا ہے پھر اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو نسب شو ہراول ہے ٹابت کیا جائے گا اورا گرا ثبات ممکن ہو بایں طور کداول کے طلاق دینے یا مرنے ہے دو برت ہے کم میں پیدا ہوااگر چہدومرے شوہر کے نکاح کرنے ہے چھے مہینے یا زیادہ کے بعد پیدا ہوا ہواس واسطے کہ دوسرا تکات فاسدوا تع ہوا ہے تو جب تک نسب کا احالہ فراش سیجے کی طرف ممکن ہواو کی ہے اور اگر شو ہراول ہے اسکا اثبات نسب ممکن نہ ہوا اور ڈانی ہے ممکن ہوا تو ٹانی ہے نسب ٹابت کیا جائے گا مثلاً اول کے طلاق دینے یا مرے سے دو برس بعد بچہ جنی اور دوسرے کے نکاح سے چھے مہینے یا زیادہ کے بعد جنی تو نسب دوسرے سے ٹابت رکھ جائےگا اس واسطے کہ دوسرا نکاح اگر چہ فاسدوا تع ہوا ہے لیکن برگاہ نکاح سیجے ہےاسکا نسب ٹابت کر نامععد رہوا تو زنا پرمحمول کرنے ہے میہ بہتر ہے کہ نکائ فاسد ہے اسکانسب ٹابت کیا جائے میہ ہدائع میں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت نے نکاح کی پس اس کا پیت گراجس کی خلقت فاہم ہوگئی پس اگر نکاح سے پور مہینے پر ایس پیٹ گرا ہے تو نکاح مراج تو نکاح نہ ہواوراس کا نسب شوہر نکاح کندہ سے تابت ہوگا اورا گرایک دن کم چار مہینے پر ایس بیٹ گرا ہے تو نکاح جائز نہ ہوا یہ جالرا ئق میں ہے ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کی اوراس کے بچہ بیدا ہوا پھر دونوں میں اختواف ہوا چنا نچ شوہر نے دعوی کیا کہ جس نے کھیے ایک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے اور عورت نے کہ کہیں بلکہ ایک سال سے تو یہ بچاس شوہر سے تابت النسب ہوگا یہ تھی ہے اور صاحبین کے نزویک واجب ہے کہ شوہر سے تنم کی جائے تاب شوہر سے تابت النسب ہوگا یہ تقاتی کیا کہ ہاں شوہر نے کیک مہینے سے اپنے نکاح میں لیا ہے تو اس بچکانسب اس شوہر سے ثابت نہ ہو

گا پھرا اً ربعد ، ہمی اتفاق کے گواہ قائم ہوئے کہ اس مرد نے سعورت کوایک سال سے اسپے نکاتے میں لیہ ہے تو بیا کو ہ قبول ہوں گے اور میہ جواب بھیجے وستنقیم ہے درصو ہیکہ س بچہ نے بعد بڑے ہونے کے ایسے گواہ قائم کئے ہوں اورا کر گواہوں کا قائم ہونا اس بچہ کی صغرتی میں ہوتو اس میں مث کنے نے اختلا ف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ گواہ قبول نہ ہوں گے تا وقلتیکہ قاضی اس صغیر کی طرف ہے کوئی خصم مقرر ندکر دے اور بعضوں نے کہا کہ اس تکلف کی پیچھ جت نہیں ہے بلکہ بدوں خصم مقرر کرنے کے قاضی ایک گواہی کی ے عت کرے گا یے تھہیر میں ہے اور ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا اور پانچ مہینے گز رہے پر اس کے بچہ بیدا ہو پال شوہر نے کہا کہ یہ بچے میرا بیٹا ہے ایسے سبب سے کہ وہ اس کا موجب ہے کہ یہ بچے میرا ہوا اور عورت نے کہا کہ نبیس بلکہ زنا کا ہے تو ایک روایت میں قول شو ہر کا قبول ہوگا اور دومری روایت میں ہے کہ جو پکھی مورت کہتی ہے وہی قبوں کیا جائے گا اورا کر نکاح ہے دو برک ئے بعد بچہ پیدا ہوا اور باقی مسئلہ بحالہا ہے تو شوہر کا قول قبول ہو گا میہ تا تار فانیہ میں ہے اورا گرائیک باندی ہے نکاح کیا بھراس کو طد تی دے دی پھر س کوخر بدب پھروفت خرید سے چھ مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو اس کولا زم کمہو گاور ندل زم ندہوگا ال بدعوی نسب اور پیر اسی وفت ہے کہ بعد دخول کے ایساوا قع ہوااوراس میں پچھفر ق نہیں ہے کہ طلاق کیسی ہوخوا ہ طلاق پائن ہویارجعی ہوہبر عال یہی تقلم ہے اورا گرفیل وخول کے ایب ہو پس اگر ونت طلاق ہے تھے مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو اس کول زم<sup>0</sup> نہ ہو گا اورا گراس ہے تم مدت میں کئی ہوتو بچداس مردکول زم ہوگا بشرطیکہ وقت نکاح ہے چھ مہینے یو زیادہ میں جنی ہواور اگر وقت نکاح ہے اس ہے کم مدت میں جنی بوتو لا زم نہ ہو گا اوراس طرح اگراس نے طلاق دینے سے پہلے اپنی زوجہ کوخریدا ہوتو بھی احکام مذکورہ باد میں یہی تھم ہے میہ بین میں ہے اور اگر پنی زوجہ یا ندی کو دوطانی ق و ہے ویں حتی کہ اس پر بحرمت نلیظ حرام ہوگئی تو وقت طان ق ہے دو برس تک اس کے بچہ کا نسب اس مروے تابت ہوگا اورا گراپی مدخولہ زوجہ ًوخریدا پھر س کوآ زا دکر دیا پھرخرید نے کے وقت ہے چھ مہینے ہے زیادہ میں بچیہ جنی تو نسب ثابت نہ ہو گا ال سنکہ شو ہراس کا دعوی کرے اور امام محمد کے نز دیک وفت خربیرے دو ہرس تک بدوں دعوی کے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اس طرح اگر اس کوآز ارنہیں کیا جکہ اس کوفر و خت کر دیا پھر وفت فروخت ہے چیر مہینے ہے زیادہ میں بچہ جنی تو ، م بو یوسف کے نزویک بچہ کا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اگر چہ س کا دعویٰ کرے ال بتصدیق مشتری اور امام محمد کے نزویک بدوں تصدیق مشتری کے نسب ثابت نہ ہوگا ہیکا تی میں ہے اً سرام ولد کوائ کا مولی چھوڑ کرمر گیایا آزاد کر دیا تو آزاد کرنے یا مرنے کے وقت سے دو ہرس تک اس کے بچہ کا نسب مولی سے تابت ہوگا میا تما ہیا ہی ہے۔

ایک مرد نے غلام کوکہا کہ بیمبر ابنیا ہے پھر مرگیا پھر غلام کی ماں آئی اور وہ آزادہ ہے اور کہا کہ میں اس مردمیت کی بیوی ہوں تو بیا س کی بیوی ہوگی اور دونوں اُس کے دارث ہوں گے:

ایک خض نے اپنی ہاندی ہے کہا کہ تر تیرے بیٹ میں بچہ ہوتو وہ میرا ہے بھر ایک عورت نے ول دت پر گوا بی دی تو یہ ہندی اس کی امرولہ ہوجائے گی اور مٹ گئے نے فر مایا کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ وقت اقرار سے چھے مہینے ہے کم میں جنی ہوا ورا اً مرچھ مہینے یا زیادہ میں جنی تو مولی کے ذمہ لازم نہ ہوگا کیکن تجھے معلوم کر لینا جو ہے کہ رہ تھم اسی صورت میں ہے کہ جب مولی نے بعظ شرط وقعیت کہا کہ ایک میں جب کہ جب مولی نے بعظ شرط وقعیت کہا کہ اگر تیرے ہیں جب میں بچے ہمویا اگر تیجے حمل ہوتو وہ میرا ہے اور اگر مولی نے یوں کہا کہ رہ بچھ سے حاملہ ہے تو اس کا بچہ مولی کو وقعیت کہا کہ اگر تیرے ہیں جب میں بچے ہمویا اگر تیجے حمل ہوتو وہ میرا ہے اور اگر مولی نے یوں کہا کہ رہ بچھ سے حاملہ ہے تو اس کا بچہ مولی کو

<sup>.</sup> كونكدا أبات نب بحق شرع ب-

ع اورها جربيب كماس صورت بي بيد موتى اول كا نالام جور

<sup>(</sup>۱) معنی اس مردکوب

كتأب الطلاق

ایک مردمسلمان نے الیی عورتوں سے جواس پر دائمی حرام ہیں نکاح کیا پس ان سے اولا دیپیرا ہوئی تو اولا د کانسب اس مرد سے امام اعظم میشانیڈ کے نز دیک ثابت ہوگا:

اگر پی نیوی و مرد دونوں کے ہاتھ میں ہوپی شوہر نے کہا کہ یہ پی تیرا تیر ہے پہیے شوہر ہے ہے جو جھے ہے پہلے تھا اور
عورت نے کہا کنہیں بلکہ تھے سے پیدا ہوا تو بیا کی مرد سے قرار دیا جائے گا یہ بیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ہوگئی پی اس نے نکاح کرلیا پی اس کے بید پیدا ہوا ای اس وقت نکاح سے چھ مہینہ یا زیادہ میں پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت به وگا اورا کر چھ مہینے ہے کم میں جی تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت نہ ہوگا اورا کی وعویٰ کر سے اورا کر اس نے کہا کہ یہ جھے ہے زیا ہے ہو تا بیت نہ ہوگا اورا کی وارث کی نسب اس نے ہوا کہ لیہ بی نہ ہوگا یہ بید کہا کہ یہ بی ہی ہو کہ بین ناسب اس سے ٹابت نہ ہوگا اورا کی کا وارث بی نہ ہوگا یہ نہ ہوگا یہ اس کے مولی ہو کہا کہ یہ بی ہی اس سے بی جی پی ایک مرد نے دعوی کیا کہ مید میں کہ بی ہی ہوا ہو گا اور اس کا وارث بی کی نہ ہوگا اور اس کا وارث بی ہی نہ ہوگا یہ اس کے مولی ہو کہا کہ یہ بی ہوگا ہورا کی جو کہ کی تو ہر کا پی چوک ہو اس کی بیوی قرار دی جائے گا اور یہ پی ایک مرد نے اس کورت کے پاک اور یہ بی ایک مرد نے اس کورت کے پاک کے بیدا ہوا ہے گا اور یہ بی ایک مرد نے اس کورت کے پاک کہ یہ تیرا بی جو کہ ہے سے ان کا حسب اس مرد نے اس کورت ہے ہوگا ہورا گر کورت نے اس کی جو کہا کہ یہ تیرا بیٹا نکاح سے جو اس کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوجائے گا ایک مرد سلمان نے اس کورت نے اس کے بعد کہا کہ یہ تیرا بیٹا نکاح سے جو اس کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوجائے گا ایک مرد سلمان نے اس کی فرون سے جو اس کورت نے بیدا ہوئی تو اور دیا نسب اس مرد سے اس موقع کے گا ایک مرد سلمان نے ایک بیور توں سے جو اس کورت کے بیدا ہوئی تو اور دیا نسب اس مرد سے اس موقع کے گا ہوگی کے ذور کی سے خواس موقع کے گا ایک مرد سلمان نے ایک بیور کی تو اس کورت کے بیدا ہوئی تو اس کورت کے بیدا ہوئی تو اس کورت ہوئی تو کہا کہ یہ تیرا بیا تو کہ کورت کے بیدا ہوئی تو اس کورت سے بیدا ہوئی کی اس موقع کی گا اور کی جو کہا کہ کہ تو کہا کہ کہ تیں گا کی سے تو اس کورت کے بیدا ہوئی تو کہ کورت کے بی کہ کورت کے بیدا ہوئی کورت کے بی کی کورت کے بیدا ہوئی کورت کے بیدا ہوئی کورت کے بیور کی کرد کی کی کورت کے بی کی کورت کے بی کی کورت کے بی کرد کی کرد کرد کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

لے قال المترجم ناام مصراداس مقام پراڑ کا ہے نہملوک۔

<sup>(</sup>۱) یعنی کہا کہ بیمیرانیس ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی مشتری نے۔

ٹا بت ' بوگا اور صاحبین کے نز دیک نبیس ٹابت ہو گا اور بیا انتہا ف اس بنا پر ہے کہ ایسا نکاتے امام اعظم کے نز دیک فاسد ہے اور صاحبین کے نز دیک باطل ہے بیٹلہیر بیامل ہے۔

اگراپی بیوی کے ساتھ خلوت صیحے کی پیم س کوسر کے طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے۔ ہو عورت سے اس کی تھدین کی یا تکذیب کی تو عورت ہے ہوگی اورعورت کو پورا مہر ملے گا پیمرا گرم دیڈکور نے عورت سے کہا کہ میں نے تھے سے مراجعت کرلی تو مراجعت سیح نہ ہوگی اور اس کے میں نے ورت بی جو بنی اور بنوز اس نے انقض کے سرت کا قرار نہیں کیا ہے تو اس بچہ کا نسب اس مروسے ثابت ہوگا اور مراجعت نہ کورہ سیح ہوگی اور قبل طلاق کے اس سے وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا میں نے گا ہے سرات الو ہاتی ہے اس اللہ کے اس سے وطی کرنے بیدا ہوا تو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا اگر چہموئی کی دعوی کرے بیٹر انڈ کھنٹین میں ہے نسب پاشارہ ثابت ہو جاتا ہے بیدا ہوا تو اس کا نسب شو ہر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ باو چود بکہ ذبان سے او لئے کی قد رمت حاصل ہوئی نہا ہے ہیں ہے۔

ایک مرد نے ایک عورت اپنے صغیر بیٹے کو بیاہ دی جو جماع کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایبا ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بیخی جماع کرنے کے لائق نہیں ہے اور نہ ایبا ہے کہ اس سے حمل رہ جائے بیخی جماع نہیں کرسکتا ہے پھر اس عورت کے بچہ بیدا ہوا تو بیاس صغیر کو لا زم نہ ہوگا سیکن جو پچھاس شوہر کے باپ نے اس عورت کوانے پہر کی طرف سے دیا ہے وہ واپس نہ دے گی اور اگر اس عورت نے اقر ارکیا کہ میں نے خود نکاح کیا ہے تو چھے مہینے مقد ارمدت حمل کا نفقہ شو ہر کوواپس وے گی نیے ہیر میدیں ہے۔

طفل قریب ببلوغ کی عورت کے اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب ای طفل ہے ٹابت ہوگا یہ سراجیہ میں ہے اگر دارالحرب ہے کوئی عورت حاملہ درالحرب میں شو ہر چھوڑ کر بجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئی اور یہاں بچہ جنی تو امام اعظم کے نز دیک اس کا بچہ جرلی شو ہر کولا زم ندہوگا بیتمر تاشی میں ہے۔

حمل کی مدت کم ہے کم چھے مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو ہری ہیں سیکا فی میں ہے اوراس بات پراجماع ہے کہ مدت کا اعتبار نکاح سیح میں وفت نکاح سے ہے اور بعض نے فر مایا کہ نکاح سیح میں دخول شرط ہے لیکن ضوت ہو ناضر وری ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

مولهو(١٥)باب:

## حضانت اکے بیان میں

جھوٹے بچے کی حضانت کے واسطے سب سے زیادہ مستحق اس کی مال ہے خواہ حالت تیام نکاح ہویا فرفت واقع ہوگئ

ع تال المترجم نسب جبوت ہونا کھیک ہے کیلن اوائر کے قول پر فتوی شاہ یا جائے گا اور فتوی صاحبین کے قول پر درست ہے اور ایس شخص کی بیاجات اگر مصربو یا وجودہم ر

ع قال المحرجم لعني ها مرجوت كواسطين والقع وننس الامريس .

مع حضانت مراداً مُكد كوديش برورش كريا ..

<sup>(</sup>۱) کینی تاریخا جا کرے۔

فتاوی عالمگیری . جد 🗨 کتاب الطلاق

لیکن اگر اس کی ماں مرتد ہ یا فاجرہ غیر<sup>(1)</sup> مامونہ ہوتو ایسانہیں ہے بیرکا فی میں ہےخو ہ وہ مرتدہ ہوکر دارالحرب میں چلی گئی ہو یا دارا اسلام میں موجود ہو پھر اگر اس نے مرتد ہونے ہے تو ہہ کر ٹی یا فجو رہے تو یہ کر لی تو پھرسب سے زیادہ مستحق ہوگئی ہے بجرالرائق میں ہے اس طرح اگر ماں چوٹٹی یا گانے <sup>(۳)</sup> واٹی یا تا تکہ جوتو اس کا کیچھوٹ نہیں ہے رہے نہرالفائق میں ہے مگر مال حضانت <sup>(۳)</sup> ہے اگر نکار کرے تو سیجے سے بے کداس پر جبر ندکیا جائے گا بسبب حتمال اس کے عجز کے لیکن اگر اس بچہ کا کوئی وی رحم محرم سوائے اس کے نہ ہونے تو س پریرورش کے واسطے جبر کیا جائے گا تا کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے بخلاف ہاپ کے کہ جب بچہ مال ہے مستغنی ہواور باپ نے س کے بینے سے انکار کیا تو باپ پر جبر کیا جائے گا پہلٹنی شرح کنز میں ہے اور اگر بچے کی ماں مستحق حضانت نہ ہومشلا بسبب امور مذکور ہ کے وہ اہلیت حضانت کی شارکھتی ہو یا غیرمحرم ہے تز وج کرلیا ہویا مرگئی ہوتو ماں کی ہاں اولی ہے بینسبت اورسب کے اً سر چداو نیجے درجہ میں ہولیعنی پرنانی وغیرہ ہو،ورا سر مار کی ہاں یا مار کی مال کی مال علی مندالقیاس کوئی شد ہوتو باپ کی ہال اگر جہ '' درجہ کی ہو بانسبت اور دن کے اولی ہے بیے فتح اعتدیریس ہے اور خصاف کے نفقات میں ذکر کیا ہے کہ آگر صغیرہ کی جدہ اس کے باپ کی جانب ہے ہو یعنی اس کی بال کے باپ کی مار تو یہ بمنز لداس جدہ کے نہیں ہے جواس کی وال کی جانب سے ہو یعنی ماں کی ماں سے بحر ارائق میں ہے پس اگروہ <sup>(۵)</sup> مرگئی یا اس نے کاح کر سیاتو ایک ماں ہوپ کی سٹی بہن بھی او بی ہے پس <sup>ا</sup>سرس نے بھی نکاح کر بیا پامر گئی تو اخیانی یعنی ماں کی طرف کی بہن اولی ہے اورا گر اس نے نکاح کر سیایا مرگئی توسکی بہن کی وختر پھرا گروہ بھی مرگئی یا نکاح کر سے تو اخیانی بہن کی وختر اوبی ہے ہیں یہا ہ تک ان سب کی تر تبیب میں اختدا ف روایت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر روایات مختلف بیں چنا نجے خالہ و پدری بہن میں اختلاف ہے کہ کتاب النکاح کی روایت میں علاقی بہن یعنی ہا ہے کے طرف کی بہن خالہ ہے اولی ہے اور کتاب الطلاق کی روایت میں خالہ ولی ہے اور تگی بہنوں و ہاں کی طرف کی اخیانی بہنوں کی بیٹیاں ہالا تفاق خالہ ؤں ہے اولی بیں اورعلاقی بہن کی بیٹی اور خایہ کی صورت میں اختلاف رویات ہے اور سیجے میہ ہے کہ خالہ ولی ہے پھر خالہ وَل میں وہ خانداولی ہے جوایک ماں وباپ کی طرف ہے تگی خالہ ہو پھر ہاں کی طرف سے خانہ پھر باپ کی طرف سے خانداور بھائیول کی بیٹیاں پھوپھیوں ہے اولی ہیں اور پھوپھیوں میں وہی ترتیب ہے جوہم نے خالا وُل میں بیان کی سے بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔ ولایت از جانب ماورمستفا دہوتی ہے پس اس میں جانب مادری کوجانب پدری برتفتریم ہوگی:

پھر بعداس کے ماں کی خالہ جوا یک ماں و ہا پ سے ہواو لی<sup>(۱)</sup> ہے پھر ماں کی خاںہ <sup>عج</sup>و فقط ماں کی طرف سے ہو پھر جو فقط

اے رونے والی جومصیتوں میں اجرت پر روتی ہیں۔

ع ال ك فالداس وجد عمقدم ب

<sup>(</sup>۱) برکارزانید

<sup>(</sup>۲) ژومنی وغیره۔

<sup>(</sup>۲) بعدطلاق کے۔

<sup>(</sup> م ) سيخى برد دى وغير ٥-

<sup>(</sup>a) الكرجدو<sub>-</sub>

<sup>(</sup>٢) لعنی بحاس كسيردكيا جائے گا۔

ہا پ کی طرف سے ہو پھر ماں کی پھو مکھیاں ای ترتیب سے اولی بیں اور بھارے بزد کیک باپ کی خالہ سے مال کی خالہ اوں ہے پھرا گریدنہ ہوں تو باپ کی خالہ و پھو پھیاں اسی ترتیب ندکور ہے اولی ہوں گی بیرفتخ القدیرییں ہے اور اس باب میں اصل میہ ہے کہ ولایت از جانب مادر مستفاد ہوتی ہے ہیں اس میں جانب مادری کوجانب پدری پر تقتدیم ہوگی بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور پچپا و ہاموں و پھوپھی و طالہ کی دختر وں کو حضائت میں بچھ استحقاق نہیں ہے بیہ بدائع میں ہے اور نکاح کر لینے ہے ان عور تو ساکاحق حضانت جب بی باطل ہوجاتا ہے جب بیکسی اجنبی سے نکاح کریں اور اگرا بسے مرد سے نکاح کیا جواس بچہ کا ذی رحم محرم ہے مثلاً ن نی نے ایسے مروے نکاح کیا جوال بچہ کا دا دا ہے یہ مال نے اس بچہ کے بچاہے نکاح کیا تو اس عورت کا حق حضانت ہاطل نہ ہوگا یے فآویٰ قاضی خان میں ہے اور جس عورت کا حق بسبب نکاح کر لینے کے باطل ہو گیا تھا تو جب زوجیت مرتفع ہوجائے گی تو اس کا حق حضا نت عود کرے گا میہ ہدا ہے میں ہے اور اگر طد ق رجعی ہوتو جب تک عدت نہ گز رجائے تب تک حق حضا نت عود نہ کرے گا اس واسطے کہ زوجیت جنوز ہاقی ہے رپینی شرح کنز میں ہے اور اگر بچہ ک مال نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور اس عورت ک ہ ں یعنی بچہ کی نانی اس بچہ کواس کی ماں سے شوہر سے گھر میں لے کررہتی ہے تو بچہ کے یاپ کواختیار ہوگا کہ اس سے ے سے یک صغیرہ اپنی ٹا ٹا کی کے پاس ہے کہوہ اس کے حق میں خیا نت کرتی ہے تو اس کی پھوپھیوں کوا ختیار ہوگا کہ اس صغیرہ کواس سے ہے لیں جبکہ اس کی خیانت ظاہر ہو مید قلید میں ہے اور اگر بچہ کے ہا پ نے دعویٰ کیا کہ اس کی ماں نے دوسرا نکات کیا ہے اور ماں نے اس ہے انکار کیا تو قول اس کی ماں کا قبول ہوگا اور آئر اس کی ماں نے اقر ارکیا کہ ہاں اس نے دوسرے شوہر سے نکات کیا تھا تگر س نے طلاق دے دی پس میراحق عود کر آیا ہے پس اگرعورت نے کسی شو ہر کو معین نہ کیا ہوتو قول عورت ہی کا قبول ہو گا اورا گر ک مر د کومعین کیا بہوتو دعوی طلاقی میں اس کا قول قبول نہ ہوگا یہاں تک کہ بیشو ہراس کا اقرار <sup>(۱)</sup> کر ہے اور اگران عورتوں ہے جو بچیہ ک پرورش کی مستحق ہوتی ہیں کسی سبب ہے بچہ کا لیے لین واجب ہوایا بچہ کی پرورش کی کوئی عورت مستحق نہیں ہے تو وہ اپنے عصبہ کو و یہ جائے گا کیس مقدم ہوپ ہوگا پھر ہو ہے کا باپ بلی ہز اگر چہ کتنے ہی او لیجے درجہ پر ہو پھرا کیک ماں ہوپ سے سگا بھائی کھر ہا پ کی طرف (\*) کا بھا کی پھر سکتے بھا کی کا بیٹا پھر علا تی بھا کی کا بیٹا اور یہی تر تبیب ان کے پوتوں پر پوتوں میں ملحوظ ہو گی پھر سٹا چیا پھر علاتی (۳) جی۔ ربی چچوں کی اورا دسوبچیان کودیا جائے گا پس مقدم سکے جچا کا بیٹا ہے پھرعلاتی چچا کا بیٹہ مگرصغیر پسران کودیا جائے گا کہ برورش کریں اورصغیر ہ دختر نہ دی جائے گی اورا گرصغیر کے چند بھائی یا پچچا ہوں تو جوان میں ہے زیادہ صالح ہووہ پرورش کے واسطےاولی ہوگا اورا گریر ہیز گاری میں سب کیساں ہوں تو جوسب ہے مسن ہوو ہ اولی ہے بیای فی میں ہے۔

تحقۃ الفقل میں ذرکور ہے کہ اگر صغیرہ دختر کا کوئی عصب نہ بوسوائے بچائے پسر کے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اگر سکو دیکھے کہ وہ اصلی ہے تو اسکو پر ورش کے واسطے دے ورزس پے امین کے بہال رکھے بدغابیۃ البیان میں ہے اور اگر صغیرہ کا کوئی عصب نہ بوتو ماں کی طرف کے بھائی کو دی جائے گھرا میں گھرا اسکے پسر کو پھر ماں کی طرف کے بچا کو پھر سکے ماموں کو پھر علاقی ماموں کو پھر اخیائی ماموں کو بیہ کائی میں ہے ماں کا باپ بدنسبت ماموں کے اوئی ہے اور بہنسبت اخیاتی بھائی کے بھی اوں ہے بیسراٹ الو بات میں ہے اور صغیر آبینی پر ورش کے واسطے مولی الفتاقہ کو دیا جائے گا اور صغیر ، ختر نہ دی جائے گی بیرکا فی میں ہے اور باندی اور ام ولد کو حضائت میں چھن ن

<sup>،</sup> عصبوه ہے جواب وارث ہو کہ حصدوار کو جصدوے کر یا تی سب مال پائے۔ ،

ا مین اس پسرے باپ نے کسی خلام کوآزاد کیا اوراب اس پسر کا کوئی نہیں ہے تو اس موں العق قد کو پرورش کے لئے ویاج ہے۔

<sup>(</sup>۱) یعن تصدیق کرے۔ (۲) ایک مال باپ ہے۔ (۳) باپ کی طرف ہے۔ ،

فتاوی عالمگیری جد ﴿ ﴾ کیاب الطلاق

نہیں ہے جب تک کہ دونوں آزاد نہ ہوں ہی حضانت کا افتیاران کے مولی کو ہوگا بشر طیکہ یہ بچرر قبق ہوگراس کو افتیار نہیں ہے کہ اس بچراوراس کی مال کے درمیان تفریق کرے بینی جدا کرے بشر طیکہ دونوں اس کے ملک میں ہوں اورا گربچہ آزاد ہوتو حضانت کا استحقاق اس کے آزاد اقربا کو لکو ہے اور جب با ندی وام ولد آزاد ہوجا میں توان کواپی آزاد ولا دکی پرورش وحضانت کا حل حاصل ہوگا اور مکا تبد کا جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہے اس کی حضانت کی وہی ستحق ہے بخلاف اس بچہ کے جو کتابت سے پہلے پیدا ہوا ہوگا ور مکا تبد کا جو بچہ حالت کتابت میں پیدا ہوا ہوں کہ حضانت میں ہوگا ہوں کہ جو گئا ہو ہوگئا ہوں ہوگئا ہوگئا ہوں ہوگئا ہوں ہوگئا ہوں ہوگئا ہوں ہوگئا ہوگئ

صغیره اگرمشها ة نه ہوحالانکه اس کا شو ہر ہے تو مال کاحق اس کی حضانت میں ساقط نه ہوگا بہال تک که

وہ مردوں کے لائق ہوجائے:

مال و نانی پسر کی مستحق ہے یہاں تک کہ وہ حضانت ہے مستعنی ہو جائے اور اس کی مدت سات برس مقرر کی گئی ہے اور قد وری نے فر وہ یا کہاس وفت تک سنحق میں کہ تنہا کھا لے اور تنہ لی ہے اور تنہ استنجا کر لے اور تینخ ابو بکررازی نے نو برس مقدار بیان کی ہے!ورفتو کی قول اول پر ہے!ورلڑ کی کی صورت میں ماں و نانی اس وفت تک مسحق میں کداس کوحیض سے اور نوا در ہشام میں امام محر ۔ روایت ہے کہ جب دختر حدشہوت تک پہنچ جائے تو اس کی پرورش کا باب مستحق ہوگا اور بیٹے ہے بیمبین میں ہے اور صغیر واگر مشعبہ قانہ ہولیعنی قابل شہوت نہ ہو جالا تکہ اس کا شوہر ہے تو ، ال کاحق اس کی حضانت میں ساقط نہ ہو گا یہال تک کہ وہ مردول کے ں کُل ہو جائے بیقدیہ میں ہےاور جب پسر حضائت ہے مستعنی ہو گیا اور دختر بالغہ ہو گئی لیعنی حد تک پہنچ گئی تو ان کے عصبات ان کی یر درش کے واسطے اولی ہوں گے لیس بتر تیب جو اقر ب ہومقدم کیا جائے گا بیانیا وی قاضی خان میں ہے اور پسر کو بیالوگ اپنے یا س رتھیں گے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے پھراس کے بعد ویکھا جائے گا کہا گراس کی رائے ٹھیک اورا ہیے نفس پر مامون ' ہےتواس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے جائے اوراگرائے نفس پر مامون نہ ہو ہوتو باپ اپنے ساتھ ملا لے گا اور اس کا ولی رہے گا مگر باپ پراس کا نفقہ واجب تبیں ہےاں کا جی جا بطور تطوع دے میشرح طی وی میں ہے اور لڑکی اگر شیبہ ہواور اپنے نفس پر غیر مومون ہوتو اس کی راہ بندر تھی جائے گی اور باپ اس کواپنے ساتھ میل میں کر لے گا ورا سروہ اپنے نفس پر مامون ہوتو عصبہ کواس پر کوئی حت ایسانہیں ہےاوراس کی راہ کھول دی جائے گی جہاں جا ہے رہے سے بدا کتے میں ہےاورا گر بالغہ با کرہ ہوتو اس نے ولیوں کو ختیار ہوگا کہ اپنے میل میں رکھیں اگر اس پر فساد کا خوف نہ ہو بوجہ اس کی کم سن کے اور جب وہ سن تمیز کو پہنچ جائے اور ہارا ہے وہوش ہو کہ عفیفہ ہوتو اولیا ،کواپنے میل میں رکھنے کا ضروری اختیار نہیں ہے بلکہ اس کواختیار ہے کہ جہاں جا ہے رہے بشرطیکہ و ہاں اس کے حق میں خوف نہ ہو بیمجیط میں ہےاورا گرعورت کا باپ دا دااور دیگر عصبات میں کوئی نہ ہویا اس کا کوئی عصبہ ہو گھر و ومفسد ہوتو قاضی س کے حال پرنظر کرے پس اگر وہ مامو نہ ہوتو س کی راہ چھوڑ دے کہ تنہا سکونت اختیار کرے خواہ وہ ہا کرہ ہویا ثیبہ ہوور نہ اس کوسی عورت امینہ ثقتہ کے بیس جواس کی حف ظت پر قادر ہور کھے اس واسطے کہ قاضی تمام مسلمانوں کے حق میں بقد خیر خوا ہ مقرر ہوتا ہے بیہ

مامون بینی بچه برچلن نبیس بلکه اس کی ذات ہے اطمینان ہے۔

مینی شرح کنزمیں ہے۔

ً را یک عورت ایک طفل کوله کی اورا یک مرد ہے نققہ طلب کیا اور کہا کہ تجھ ہے اور میری دختر ہے بیہ بیٹا ہے وراس کی ہا مرکئی ہے اِس جھے اس کا نفقہ و ہے اِس اس مرد نے کہا کہ تو تی ہے یہ تیری دختر سے میرا بیٹا ہے مگر اس کی مال نہیں مری ہے جلہ و و میرے گھر میں موجود ہےاور جا ہا کہا ک عورت ہے بیز کا لے لے تو اس کو بیا ختیا رخود نہ ہو گا یہاں تک کہ قاضی اس بچیأں ماں و خبر دار کرے کہوہ حاضر ہو کراس بچے کو لے لیے ہی ا<sup>®</sup> رمر دینہ کورا بیک عورت کو حاضر لایا اور کہا کہ بیہ تیری دختر ہےا ورای عورت ہے میرایہ بیٹا ہےاور بچہ کی نانی نے کہا کہ بیمبری بٹی نہیں ہے بلکہ میری بٹی اس پسر کی ماں مرگئی ہے پس قول اس مقدمہ بیس ای مروکا اور جوائ کے ساتھ عورت آئی ہے دونوں کا قبول ہو گا اور طفل مذکوراس کود ہے دیا جائے گاای طرح اگر نانی ایک مر دکوھ ضریائی اور ایک طفل کی نسبت کہا کہ بید بیٹ میری دختر کا اس مرد ہے ہے اور اس کی ماں مرکنی ہے اور مرد ندکور نے کہا کہ بیمیر ابیٹ تیری دختر ہے نہیں بلکہ دوسری میری بیوی ہے ہے تو قول مرد کا قبول ہوگا اور طفل مذکور کواس سے لیے لے گا ورا اً سیمر دایک عورت کو ، یا اور کہا کہ بدم را بینا اس عورت ہے ہے نہ تیری دختر ہے اور طفل کی نانی نے کہا کہ بدعورت سطفس کی مال نبیس ہے بکعہ اس کی مال میر ک دختر تھی اور جسعورت کومر د مذکور لا پاہے اس نے کہا کہ تو آجی ہے میں اس کی ہال نہیں ہوں اور بیمر دجھوٹ بول ہے مگر میں اس ک بیوی ہوں تو مرد بذکور لیعنی اس طفل کا باپ اس کے واسطے اولی ہوگا کہ اس کو لے لے گا میظنہیر میدیش ہے اور سراجیہ میں مذکور ہے کہ اً سر بچیک مال اس کے ہاپ سے نکاح میں نہ ہواور نہ عدت میں ہوتو و ہ حضانت کی اجرت ہے ں گی اور بیرا جرت علہ وہ اجرت وو دھ پلائی کے ہوگی میہ بحرالر کق میں ہےاوراگر بچہ کا ہا پائنگدست ہواور ہاں نے بدوں اجرت کے پرورش کرنے ہے ایکار کیا اوراک بچہ کی بچوپھی نے کہا کہ میں بغیر اجرت کے بیرورش کروں گی تو بچوپھی اس کی بیرورش کے واسطے اولی ہوگی سے پیچے ہے یہ فتح مقد بر میں ہے اور بچہ جب ماں و باپ میں ہے ایک کے پاس ہوتو روسرااس کی جانب نظر کرنے اور اس کی تعام و پر داخت کرنے ہے منع نہ کیا جائے گا بیتا تارہ نیاس صاوی ہے منقول ہے۔

فصل:

# حضانت کا مکان زوجین کامکان ہے

جبکہ دونوں میں زوجیت قائم ہوئتی کہ اگر شوہر نے اس شہرے باہر جانا چاہا اور چاہا کہ اپنے صغیر فرزند کو اس مورت ہے
جس وکل حضانت حاصل ہے ہے لیو اس کو بیافتیار نہ ہوگا یہاں تک کہ بچہ نہ کوراس کی حضانت ہے ہے پر داہ ہوجائے اورا اگر
عورت نے چاہا کہ جس شہر میں ہے وہاں ہے نکل کر دوسر ہے شہر میں چلی جائے تو شوہر کو اختیار ہوگا کہ اس کو جائے مین کر ہے
خواہ اس کے ستھ فرزند ہویا نہ بواہ رای طرح اگر عورت معتدہ ہوتو اس کومع وسد کے اور بدوں اس کے خروی روانہیں ہے اور شوہر کو
اس کا کال دین روانہیں ہے بیہ بدائع میں ہے اور اگر مرد اور اس کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہوئی پس اس نے مدت پوری
ہونے کے وقت جے باکہ بچہ کوا چن ستھ لے کر اپنے شہر کو چلی جائے بس اگر نکاح اس کے شہر میں بندھا بوتو اس کو بیا ختیار ہوگا اور
اگر باس کے شہر نے سوائے دوسری جگدوا تع ہوا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے لا اس صورت میں کہ س مقام فرقت اور اس کے شہر میں
ایک قربت ہو کہ سریچ کا باپ اس بچہ کود کھنے کے داسط نکل کر جائے تو رات سے پہلے اپنے مکان کو واپس آسکے بیس ایک صورت

میں بمنز لہ ایک شہر کے محانات مختلفہ کے ہو جائے گا اورعورت کو بیا ختیار ہے کہ ایک محلّہ ہے دوسر ہے محلّہ میں چلی جائے اورا گرعورت نے اپنے شہر کے سوائے دوسر سے شہر میں منتقل کر نا جا ہا اور اس شہر میں نکاح واقع نہیں ہوا ہے تو عورت کو بیا نقتیار نہیں ہے ایاس صورت میں کہ دونوں مقاموں میں لیی ہی قربت ہوجیسی ہم نے اوپر بیان کی ہے بیمجیط میں ہےاً سرعورت نے ایسے شہر میں منتقل کرنا جا با جواس طرح قریب نہیں ہے اور نہ و ہ اس کا شہر ہے لیکن اصل عقد نکاح و ہیں واقع ہوا تھا تو مبسوط کی روایت پر اس کو میر اختیار نبیں ہے اور یہی سے ہے بیفقاوی کبری میں ہے۔

ا گریبوی ومرو دونوں سوادشہر کے ہوں اورعورت نے جاہا کہ بچہکوا ہینے ساتھ گاؤں میں لیے جائے اور ویزیں رکھے اور نکاح ہی گاؤں میں واقع ہوا تھا جہاں لئے جاتی ہے تو عورت کو بیا ختیار ہے اورا گرنکاح دوسرے گاؤں میں واقع ہوا ہوتو عورت کو ا پنے گا وَل میں منتقل کر کے لیے جانے کا اختیار نہیں ہے اور نہ اس گا وَں میں جہاں نکاح وا تع ہوا ہے درصور حیکہ یہ گا وَں دور ہواور ا گر دونوں گا دُن قریب ہوں ایسے کہ باپلڑ کے کود نکیجہ کرغور پر داخت کے بعد رات سے پہلے اپنے گا دُن میں واپس آسکے تو عورت کو د ہاں منتقل کر لینے کا اختیار ہے بیسراج الو ہائے میں ہے اوراگر بچہ کا باپشہر میں متوطن ہواورعورت نے بچہ کو گاؤں میں منتقل کر لے جانے کا ارادہ کیا ہیں اگر میگا وَ سعورت کا ہوا ورای میں عورت سے نکاح کیا ہوتو عورت کو میا نقتیا رہے اگر چہو ہشہرے دور ہو اورا گریدعورت کا گاؤں نہ ہوپس اگر قریب ہواوراصل نکاح اس میں واقع ہوا ہوتو عورت کو بیا ختیار ہے جیسے شہر کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور اگر اس میں نکاح واقع نہ ہوا ہوتو اس کو بیاختیا رئبیں ہے اگر چہوہ شہر ہے قریب <sup>نہ</sup>ہو یہ بدا تع میں ہے اور اگرعورت نے بچہ کو گا وَں ہے شہر جامع میں منتقل کر کے لیے جانا جا ہا جانا تھا ہے جائز کا میں ایک ہے اور نہ اس میں نکاح واقع ہوا ہے تو عورت کو بیا ختیا رنہیں ہے الا اس صورت میں کہشہر مذکور گا ؤل ہے ایسا ہی قریب ہوجیس ہم نے بیان کیا ہے میں جیلے میں ہے اور عورت کو بیا ختیارنہیں ہے کہ بچے کو دارالحرب میں منتقل کر لیے جائے اگر چہاصل نکاح وہاں واقع ہوا ہواور بیعورت حربیہ ہے اور شو ہرمسلمان ہے یا ذمی ہے اور اگر دونوں حربی ہوں توعورت کو بیا ختیار حاصل ہے بیہ بدائع میں ہے اور اگر ماں مرکئی یہاں تک کہ حق حضانت بجے کی ٹانی لیعنی مال کی وں کو حاصل ہوا تو اس کو بیاختیار نہیں ہے کداس کواپنے شہر کونتقل کر لے جائے اگر چیاصل عقد اس میں واقع ہوا ہواہی طرح ام ولد جب آزا وکر دی گئی تو وہ بچہ کواس شہر ہے جس میں س کا باپ ہے یا ہر نہیں لے جاشتی ہے میر عاية البيان من ب

ا کر طلاق د ہندہ نے اپنے بچے کواس کی ماں ہے جس کو طلاق دے دی ہے اس وجہ سے لے لیا کہ اس عورت نے نکاح کرلیا ہے تو مرد مذکورکوا ختیار ہے کہاس بچہ کو لے کرسفر کو جائے:

جب ٹانی کو بیا ختیار نہیں ہے تو نانی کے سوائے اورعور تو کا حکم بھی مثل نانی کے ہے بیہ بحرالرائق میں ہے متقی میں ابن ساعد کی روایت ہے امام ابولیوسٹ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے بھر ہ میں ایک عورت سے نکات کیا اور اس کے ایک بجہ بیدا ہو پھر میمر داس بچے صغیر کو کوفہ میں لے گیا اور اس عورت کوطوں ق و ہے دی پس عورت نے اپنے بچدکے بار ہ میں مخاصمہ کیا اور جا ہا کہ مجھے وا پس دیا جائے تو امام ابو بوسف کے فرمایا کدا گرم دیندکوراس بچہ کواس عورت کی اجازت سے کوفید میں لے آیا ہے تو مرد پر واجب نہیں ہے کہ اس کووا ہیں دائے اورعورت ہے کہا جائے گا کہ تو خود و ہاں جا کر اس بچہکو لیے لیےاور فر مایا کہا گر بدوںعورت مذکورہ کی اجازت کے مرد نذکور اس کو ہے آیا ہے تو مردیر واجب ہو گا کہ اس بچے کو اس عورت کے پیاں لیے آئے ابن سامعہ نے ام

ابو یوسف ہے رویت کی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوک کومٹی فرزند کے جواس عورت کے بہیں ہے ہے بھر ہے کوفہ میں ہے آیا پھر عورت کو بھرہ دانپس بھیج دیا دراس کوطلاق دے دی تو مرد مذکور پر داجب ہوگا کہ اس بچہ کوبھی اس عورت کے پاس بھیج دے پاس عورت کے داستھا اس مرد سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا بیظہیر بیا میں ہے اور اگر طلاق دہندہ نے اپنے بچے کواس کی ماں ہے جس کو حد ق دے دی ہے اس دجہ سے لے لیا کہ سعورت نے نکاح کر رہا ہے تو مرد مذکور کواختیار ہے کہ اس بچے کو لے کر سفر کو جائے یہ اس تک گہیراس بچہ کی ماں کما حق عود کرے ہیں بحر لرائق میں مراجیہ سے منقول ہے۔

سرهو (۵ باب:

## نفقات کے بیان میں

س کی چیفسیں میں فصلی (وسک):

# نفقہز وجہ کے بیان میں

ا یعنی مثر کان کی جو میرو شوہر دوم سے ق وے دی تو پھر گورت لے سکتی ہے اور مروند کور لیعنی بچکا بی اس کوئیں ہے جاسکتا ہے یہاں تک کہ بینی مثر کان بی اس کوئیں ہے جاسکتا ہے یہاں تک کہ بینی نور دندات سے مستغنی ہوجائے ساتھ ہر مراوکیہ و ساس مقام ہر بالغائیں ہے بلکہ عام از بالغاد و قابل بھی تا غیر بالغہ ہے قاتیم ۔ (۱) اہل کتاب ہے۔ (۲) اور حب تک این جو بات نامو گا۔ (۳) مینی شو ہر کے تعرج نے ہے۔ (۴) مثل سرشی سے اپنے باپ کی جگہ بیٹے رہی۔

کی تو عورت کے واسطے پھی نفقہ ند ہوگا یہاں تک کہ شوہر کے گھر میں آجائے اور نشوز کرنے واں وہ عورت ہوتی ہے جوشوہر کے گھر میں ہوا ورشو ہرکواپنے اوپر قابودیے سے روکے تو اس نظر ہونہ ہوگی اس واسطے کہ ہنوز وہ جنبس موجود ہا وراگر گھر عورت کی ملک ہوا وراس نے شوہر کواپنے اوپر قابودیے سے روکے تو وہ ناشز ہ نہ ہوگی اس واسطے کہ ہنوز وہ جنبس موجود ہا وراگر گھر عورت کی ملک ہوا وراس نے شوہر سے داخل ہونے سے منتق میں میرے مکان سے اپنے گھر سے جو سے یہ تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا لیکن اگر اس نے شوہر سے درخواست کی ہو کہ جھے اس میرے مکان سے اپنے گھر سے جو سے یہ میرے واسطے کوئی مکان کرا ہے لیے گئر کی ملک غصب کر کے اس میں رہتا ہو پس عورت نے وہاں رہنے سے انکار کیا تو عورت کو اگر میں نہ ہو گا ہیک فی میں رہتا ہو پس عورت نے وہاں رہنے سے انکار کیا تو عورت کو نفقہ سے گا ہے کا فی میں ہا وراگر عورت نے اپنے نفس کوشوہر کوئیر دکر دیا ہو پھر مہر وصول پانے کے واسطے قابود سے سے انکار کیا تو اس مظلم کے زوی کی ناشز ہ نہ ہوگی ہونی خان میں جا

ایک مروسطان کی زمین ہیں رہتا ہے اور سلط نے ہاں بیتا ہے پی عورت نے کہ کہ ہیں سطائی زمین ہیں تیرے ساتھ فدر ہوں گی اور نہ تیرے بال ہے تھا کہ کہ تو ہو شاخ نے فرمایا کہ اس کو بیا فقیر زمین ہے اور اس سے انکار کرنے ہے تنہا گرہو گی اور ناشز ہ ہو جائے گی اور بیتھ معاء ہے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا مرونماز نمیں پڑھتا ہے اور عورت نے اس کے ستھ و ہنے ہے انکار کیا تو فرمایا کہ اس کو بیا فقیا رہیں ہے بیٹے ہورت کے واسطے اس کو بیا فقیا رہیں ہے بیٹے ہورت کے واسطے نمورت کے واسطے اس تو ہر پر چھ فقہ جس ہور ہو ہو با بیا ہتا ہے انکار کیا اور بیمر واس عورت کو اس کے بیٹھ فقہ نہ ہوگا اور بیا اس کو سیاستو ہر پر چھ فقہ نہوگا ہورا گا کہ ہواور اگر اس عورت کے واسطے فقہ یا نر میں ہوگا اور بیا اس وقت ہے کہ اس عورت سے وخول نہ کیا ہواور اباقی مسند ہی لیا ہوتو عورت کے واسطے فقہ یا نہ ہوگا اور بیا اس وقت ہے کہ اس عورت سے وخول نہ کیا ہواور اباقی مسند ہوگا ہور ہو ہو بیا ہواور اگر اس عورت سے وخول کیا ہوتو اس عظم کے نز دیک اس صورت میں بھی بہی تھم ہا اور صاح بیان نہ مول کے زبانہ میں تا ہو اس کے واسطے فقہ یا نہ ہوگا اور ہورت کی اس مول کے زبانہ میں تھا اور ہار کے واسطے شوہ ہر نے اس کو اس کے مستمر میں ہو سکتا ہوا ہر جو رہ الی کہ ہورت اس کے واسطے فقہ یا نہ ہوگا اور اس کے اور اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور کہ ہوگئے سکتا ہوتو اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور کہ ہوگئے سکتا ہوتو اس کے واسطے فقہ یا زم ہوگا اور اس کے اور اس کے اور کہ کورت کے واسطے فقہ یا رہ ہوگا ور اس کے واسطے فقہ یا رہ کورت کے قبل کو گئے سکتا ہوا ور اس کے اور کی گئے سکتا ہوتو اس کے واسطے فقہ یا رہ کورت تک قبلہ میں نہ کہتے کہ میں ہورت کی اس میں اس کہ کہتو کہ وہ براس کورت کے واسطے فقہ یا رہ کورت کے واسطے فور سے میں کورت کے واسطے فور کی کورت کے واسطے کی کورت کے کورت کے واسطے کورک کے دور کے کورت کے کورت کے کورت کے کورت کے کورت کے کورک کورک کے کور

مسئلہ ذیل کی جنس کے مسائل میں اصل رہ ہے کہ عورت کو دیکھا جائے اگروہ جماع کی صلاحیت نہیں

رکھتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ لا زم نہ ہوگا:

ا گرعورت کوکوئی غاصب لے کر بھا گ گیا یا وہ ظلم سے قیدی گئی تو خصائ نے ذکر فر ، یا کہ وہ مستحق غقہ نہ ہوگی اور صدر شہید حسام الدین نے ذکر فر مایا کہ اس پرفتو ی ہے بیا تا ہیے میں ہے اور اگر شو ہر قید کیا گیا اور وہ اوائے قرضہ پر قادر ہے یہ نہیں قادر

ورجارات والماسان

<sup>(</sup>۱) يامهر مجل.

ہ سر ورت ربھاء یا سر ماء ہو یا جنوبہ ہو گیا ہی ووق برالا کی ہو گی کہ اس وجہ سے ہما ہے ہے ہی ۔ رہی یا ایس بڑھیا ہوگئی کہ بسبب بڑھا ہے کے وطی کے قابل نہر ہی تو اس کا نفقہ لا زم ہوگا:

ا گر حورت قبل شوہر کے پہاں جونے کے ایک مریضہ ہو کہ جماع ہے ممنوع ہو پھر وہ شوہر کے گھر بھیجی گئی اوراس حال ہیں
جسی مریضہ تھی تو بعد شوہر کے بہاں جنیخے کے اس کے واسط نفقہ ل زم ہو گا اور قبل و ہاں کے جانے کے بھی لاز مرہو گا بشر طیکہ اس نفقہ کا مطالبہ کیا ہوا وہ شوہرا سی کو اسطے نبت اور وہ

الفقہ کا مطالبہ کیا ہوا وہ شوہر اس کے واسطے نفقہ لازم نہ ہو گا جیسے تذریست عورت کا تھم ہے ایسا ہی فاہرا الروا بدیل ندکور ہے اور آسر
عورت کو اس کا شوہر تذریق کی حالت میں لے گئی پھر وہ شوہر کے گھر میں ایسی بیمارہو ٹئی کہ جماع کرنے کے ماکن ندر ہی تو بل خلاف
اس کا نفقہ باطل (\*) نہ ہو گا میہ بدائع میں ہے اور آسر وہ اس تھی کہ دخلہ وغیرہ میں بینے کر اپنے شوہر کے بہاں جاسکی تھی سرنہ کی تو اس سے
اس کا نفقہ باطل (\*) نہ ہو گا اور آسر وہ شوہر کے گھر نہ جاستی تھی کہ دخلہ وغیرہ میں بینے کر اپنے شوہر کے بہاں جاسکی تھی سرنہ نہ تو اس سے
کے واسطے نفقہ بازم نہ ہو گا اور آسر وہ شوہر کے گھر نہ جاستی ہو تو اس کے واسطے نفقہ لازم ہو گا یہ فیاوئی قاضی خان میں ہوگئی کے اس ب

ع ووقيد خاند بوت تحقيد خاندة مني موافق شرع كه رقيد خاند معطاني م

<sup>(</sup>۱) مذرضتي.

<sup>(</sup>۲) مذبیعی

<sup>(</sup>r) مذرشی (r)

<sup>(</sup>٣) بندواجب بوگار

ک کے احق ہوئے ہوں بشرطیکہ وہ بغیر حق اپنے نئس کورو کنے واں اور مالٹی نہ ہویہ مجیط میں ہے اورا ً سرعورت نے جج فریضہ اوا کیا پس سرشو ہر کے یہاں جانے سے پہلے اس نے ایسا کیا پس اً سر بلامحرم کے اس نے ایسا کیا اور اس کے سرتھ شو ہر بھی نہیں ہے تووہ پاشز وہو گئی اورا سراس نے سوائے شو ہر کے کس محرم (() کے سرتھ جج کیا تو اس کے واسطے نفقہ یا زم (() نہ ہوگا اس میں سب او مول کا اتفاق ہے اورا سراس نے شو ہر کے یہاں جانے نے بعد ایسا کیا تو ایام ابو یوسف نے فر مایا کہ اس کے واسطے نفقہ لازم ہوگا اور امام محمد نے فر مایا کہ اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا کذائی انہدائع اور بیا ظہر ہے بیسرات او ہاج میں ہے۔

ا گرعورت ہے ایلاء کیا یہ ظہر رکیا تو عورت کے واسطے نفقہ واجب ہوگا اور اگر اپنی ہیوی کی بہن یا خالہ یا پھوپھی ہے نکاح کیا اور جب تک اس سے دخول کیا تب تک اس کونہ جانا پھر دونوں میں تفریق کر دی گئی ورمر دیر واجب ہوا کہ جب تک اس کی

تال الرح بم بيم النيل بي كه جب تك وه عاضر بتب تك كالفقد مع كالورجب سي سفركو تكلي تب سيوالي بوخ تك به الزم ند بوگا به مراه بيد بي كه ايد الحجب بوگا كه جودهتر بين وياجا تاب اور سفر بين كه زياد وخرج بوتا بياس زياد تي كه حماب سي نفقد واجب ند بوگا بان دهنر كه حماب سي نفقد واجب ند بوگا بان دهنر كه حماب سي بيمان الحك كه وه بي سفر بين جايم بيمان ديد.

<sup>(</sup>۱) : ي رحم محرم

<sup>(</sup>۲) توناشز وند بول مگر۔

<sup>(</sup>۲) کیجی س

<sup>(</sup> ٣ ) تاكي ظفية فعط نيازو \_

قاضی نے عورت کے واسطے ماہواری نفقہ مقرر کر دیا تو شوہراس کو ماہواری دیا کرے گا:

اگرایک عورت نے قاضی ہے ورخواست کی کہ اس کے واسطے اس کے شوہ پر پر نفقہ مقرر کر دے ہیں اگر شوہ برسیل حضر ہو اور حب دستر خوان ہوتو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ نہیں مقرر کرے گا گر چہ تورت ورخواست کر الا اس صورت میں مقرر کر دے گا کہ جب قاضی کو میہ ہوت فاہم ہوج ہے کہ شوہ ہراس کو وریا ہے اور اس کو نفقہ نہیں ویتا ہے اور گر شوہ مصاحب وستر خوان نہ ہوتو قاضی عورت کے واسطے وہ ہواری نفقہ مقرر کر دے گا کہ شوہ ہراس کو دیا کر سے پیچیط میں ہے اور گورت کا نفقہ در بھول یو دین روسے ہے جس بھ و کر ہومقرر 'نہیں کر ہے گا جگدا کی قدر درہم جواس وقت کے بھاؤ سے بین برحسب اختلاف اروائی 'وگرائی ونرخ کے مقرر کرے گا کہ اس میں دونوں جانب کی رعایت ہے ہیے ہوائع میں ہے اور اگر قاضی نے عورت کے واسطے وہ ہواری نفقہ مقرر کر دیا تو ہراس کو واہواری ویا کہ کہ اور آبر واہواری نہ دیا اور عورت نے روز انہ طلب کیا تو شام کے وقت عورت کو مطالبہ کا اختیار ہوگا یہ فقاوی کر ہو یا اور بھن ہو گوشت کھا تھی ہو ہو گھے کہ شوہر سودہ حال ہے میدہ کی روٹوں اور بھن اور بھن اور تک کہ اور اس کی ادادہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور شیخ میہ ہو کہ دونوں کے حال اور بھن کہ اس کے دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے گا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے کا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے کہ دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفقہ سے کہ دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفتہ سے کا اگر دونوں آب دورہ حال ہوں اور تنگدی کا نفتہ سے کہ دونوں آب دونوں آب دورہ کی کہ نفتہ سے کہ دونوں آب دورہ کے کہ دونوں آب دورہ کے دونوں آب دورہ کے کہ دونوں آب دورہ کی کا نفتہ سے کہ دونوں آب دورہ کی کہ دونوں آب دورہ کی کہ نفتہ سے گا اگر دونوں آب دورہ کی کہ نفتہ کی کو نفتہ کے کہ دونوں آب دورہ کی کو نفتہ کے کہ دونوں آب دورہ کی کو نفتہ کو کا نفتہ کیا کہ کو نس کو تو تو تو کو کے کہ دونوں آب دورہ کی کو نور کے کہ کو کو کو کے کہ دونوں آب دورہ کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی ک

لے کیونکہ ارزانی کے وقت محورت کا خسارہ ہوگا اور آسرنی ہوئے پیمرو کا خسارہ ہوگا۔

ع یعنی ارزانی کے وقت جس قدرزیا وہ ہوجا ئیں یا گرانی کے وقت جس قدرکم ہوجا تیں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی منگ بین \_

<sup>(</sup>r) ورهاليك ده فوشحال هير

ملے گا اُر دونوں تنگدست ہوں اور اُرعورت خوشی ل اور مروتنگدست ہوتو بغرض تنگدست عورت کے جواس کے واسطے مقرر کیا جہ تاس ہے پھرزیادہ مقرر کیا جائے گا کہاں مروے کہ جائے گا کہ اس کو گیہوں کی روئی اور ایک طرح کا بھاجہ یا دوطرح کا کھ نے کودے اور اگر شوہر نہایت مالدار ہوکہ مثل حلواد گوشت ہرہ وغیرہ کھا تا ہوا ورعورت تنگدست ہو کہ اپنے گھر میں کھائے تھی وہ کھلا کے لیکن میلازم ہے کہ یہ واجب نہوگا کہ اس کو وہ کھلا دے جوخود کھا تا ہے اور مید بھی نہیں ہے کہ جووہ اپنے گھر میں کھائے تھی وہ کھلا کے لیکن میلازم ہے کہ اس کو گیہوں کی روٹی اور ایک وہ کھلا دے ورخل ہرا لروا یہ کے موافق تنگدتی وخوشی و میں مردے حاں کا متبار ہے کذا فی ارک نی اور اس کو مثل کے کی جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے اور تخذ میں لکھا ہے کہ یہی سے جائے تا قد ہر میں ہے ہمارے مش کے نے فرمایا کہا گرشو ہر نہا یہ تا سودہ حال ہوا ورعورت فقیر ہوتو شو ہر سے تن میں مستحب ہے کہ اپنے کھانے کے ساتھ عورت کو شرکہ کی ہی سے کہ اس میں فرمایا کہ جو تھم نفقہ کی نقد ہر میں مذکور ہوا با عتبار حاس شو ہرفقہ یہ عتبار صل شو ہرعورت دونوں کے ویسا ہی تھم لب سی میں اس میں فرمایا کہ جو تھم نفقہ کی نقد ہر میں مذکور ہوا با عتبار حاس شو ہرفقہ یہ عتبار صل شو ہرعورت دونوں کے ویسا ہی تھم لب سی میں میں ہے۔

اگر عورت نے گواہ قائم کئے کہ بیمر دخوشحال ہے تواس برخوشحالوں کے مثل نفقہ قرض کیا جائے گااورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ عورت کے مقبول ہوں گے :

اً رقاضی نے شوہر پر تنگدی کا نفقہ مقرر تردیا یا پھر مرد مالدار ہو گیا ہیں عورت نے ناش کی تو قاضی اس کے واسطے خوشی کا نفقہ پوراکر دے گا یہ کا فی میں ہے اورا ترعورت نے کہا کہ میں روٹی سرائن بیں کا ور شوہر پر و جب ہوگا کہ بیا کیا یا تیار کھی نااس کے واسطے ساتے یا اس کے پاس کوئی ایسی خادمہ و دے دے کہ اس کی روٹی سرائن بیانے کے کا م کے واسطے کفایت کرے اور فقیدا بوالدیث نے فرہ یا کہ اگر عورت نے روٹی سرائن کیا نے ہے کا م کے واسطے کفایت کرے اور فقیدا بوالدیث نے فرہ یا کہ اگر عورت نے روٹی سرائن کیا نے ہو کہ اس کی ہوگا ہو بیانی صورت میں واجب ہے کہ بی عورت اثر اف کی بڑکی ہو کہ ایسی خود اپنی واجب ہو ایسے کیا گا بی کا م نے کرتی ہو یا اشراف کی بڑکی نہ ہو گرعورت کو کوئی ایسی عدت ماحق ہو کہ جس کی وجہ ہو کہ وہ کہ بی کہ ایک عدت ماحق ہو کہ جس کی وجہ ہے وہ روٹی سرائن نہ پاکھتی ہواورا گر ہیا ہت نہ ہوتو شوہر پر بیوا جب نہ ہوگا ہی کورت کے واسطے کھا تیار لائے بی طہیر ہیا ہی جب جو وہ روٹی سرائن نہ پاکھتی ہواورا گر ہیا ہت نہ ہوتو شوہر پر بیوا جب نہ ہوگا ہی ورت کے واسطے کھا تیار لائے بی طہیر ہیا ہی جب سے دور وٹی سرائن نہ پاکھتی ہواورا گر ہیا ہوت نہ ہوتو شوہر پر بیوا جب نہ ہوگا ہی ورت کے واسطے کھا تیار لائے بی طہیر ہیا ہے کہ می کا میں ہو دور وٹی سرائن نہ پاکسی ہواور اگر ہیا ہوت نہ ہوتو شوہر پر بیوا جب نہ ہوگا ہی ورت کے واسطے کھا تیار لائے بی طہیر ہیا ہے کہ اس کی واسطے کو اس کے بیا تیار لائے بی طہیر ہیا ہی کہ کو کہ کو کہ کو کہ بیا تیار لائے کی طبیر ہیا ہو کہ کہ کہ کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

يعني بروهم نه براه ديانت كيونگه ديانت كي راه عورت برگر كارو بارواجب مين حتى كه بچه كودوده چارنا م

لعنی اس سے زیادہ خدمت کرنااس پرلازم نیس ہے۔

اورمشائخ نے فروید ہے کدا سے کا معورت پر دیونت کی روے واجب میں اگر چدتضاءً قاضی اس بوان کا موں نے واسطے مجبور نہ کرے گا میہ بجراٹرانق میں ہے اور اگر عورت کو کھا نا پکانے کے واسطے اجرت پرمقرر کیا تو نہیں جا مزے اور عورت و س ل جرت و پی بھی جا نزمہیں ہے ہے بدائع میں ہے اور شوہر پر واجب ہے کہ چینے کا آبدیعنی چکی لائے ورکھاٹ کے اور پینے کے برتن ہ سنگ وز ہو تھٹر ا' ہانٹری' پیملی وغیر ہوچمچاوڑ ویا اوراس کے متل آلات میہ جو ہر قالبیر ہ میں ہے پھر ہنا برخا ہم الروا یہ کےعورت اوراس ک خاد مد کے نفقہ میں فرق ہے چنا نچدا گر اس ک خاد مدئے ایسے کا موں سے انکار کیا تو اپنی مول قائے شوہر سے نفقہ کی مستحق نہ ہو گی بیدہ خیرہ میں ہےاور ننقنہ واجب کیا کول ہے اور ملبوس ہے اور سکنی ہے پس ما کول آٹا ہے اور پانی اور نمک اور لکڑی وروغن بیت تار خامیہ میں ہےاور جیسے عورت کے واسطے قدر کف یت رو تی مقرر کی جائے گی ویسے ہی اس کے ساتھ کے واسطے قدر کفایت ادام بمجھی مقرر کی جائے گا بیائت القد مریس ہے۔

عورت کے سل اور وضو کے بیانی کانمن شو ہر پر واجب ہے خواہ عورت غذیبہ ہمویا فقیرہ ہو! نیزعورت کے واسطے واجب ہموگی وہ چیز جس سے تنظیف <sup>(۱)</sup> کرےاور جس سے وسخ <sup>(۱)</sup> زائل کرے جیسے تنگھی و تیل اور نیز سدر ''وطمی وغیر ہ جس سے سر دہوئے اور نیز و ہجھی واجب ہے جس سے بدن ہے میل چھڑ اوے جیسے اشنان وصابون وغیر ہ سے مواقق عادت شہر کے اور جن چیزوں سے تلذ ذوا ستمتاع مقصود ہوتا ہے جیسے خضاب (س) وسرمہ وغیر ہاتو وہ شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ شوہر مختی رہے اس کا جی جا ہے اور جا ہے نہ لائے مگر جب شوہراس غرض سے دایا تو عورت پر اس کا استعمال یا زم ہے اور ر بی وہ چیز جس سےخوشبومقصو دہوتی ہے تو وہ شو ہر پر واجب نہیں ہے الا اتنی ہی کہ جس سے سہوکت <sup>(س)</sup> دور ہوجائے اور بس اور جس سے بوے بغل دور کرے وہ مردیر واجب ہےا در مرض کے واسطے دوا اور طبیب کی اجرت اور نیز فصد و تیجھنے نگانے کی اجرت وخرچیہ بھی مردیر واجب نہیں ہے بیسراج الوہاج میں ہے اور مردیر اس قدری نی واجب ہے جس سے اپنے کیزے اور بدن کامیل دھو ڈ اے یہ جو ہرۃ النیر ہ میں ہے فتا ویٰ نیٹنخ ابوالدیث میں ہے کہ عورت کے قسل اور وضو کے یا نی کائمن شو ہر پر واجب ہے خواہ عورت غنیه ہو یا فقیر و ہواورصر فیہ میں لکھا ہے کہ اسی پرمشا کے بلخ کا فتو کی ہے اور اسی پرصدرشہید نے فتو کی دیا ہے اور اس کوامام قاضی خان ف اختیار کیا ہے بیٹا تارخاند میں ہے۔

قابلہ کوا گرعورت نے اجارہ پرلیا تو اس کی اجرت عورت پر ہوگی اورا گرشو ہرنے اجارہ پر رکھا تو شو ہر پر ہوگی اورا گر قابلہ خود ہی جا ضر ہوگئی تو کہنے والا میکھی کہ سکتا ہے کہ شو ہر پر وا جب ہوگی اس واسطے کہ وہ وطی کی مونث ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مثل ا جرت طبیب کے عورت میروا جب ہوگی بیروجیز کر دری میں ہے ایک شخص اپنی عورت کوخود چھوڑ کر گا وُں میں چلا گیا تو قاضی کوروا ہے کہ اسعورت کے واسطے نفقہ مقرر کرد ہے ہا وجود بکہ شو ہر نائب ہواور بیشر طنبیں ہے کہ غیبت بمقد ارسفر ہو بیاقاضی خان وصاحب محیط سے قدیہ میں ہے ایک عورت قاضی کے بیاس آئی اور کہا کہ میں فلاں بنت فلال بن فلال ہوں اور میراشو ہر فلال بن فلال بن

کھاناو کیڑارہے کامکان۔

ساتھ کا سالن وغیرہ۔ ľ

جیے کھلی وآ نولہ وغیر ہموافق عرف کے۔ ۳

اختیار ۔ اور یہی صحیح ہےاور یمی تھم ان دونوں میں میت کے داسلے ہے دیکھو کتاب البنا تزاور بحرالرائق دفیہ و میں ای کوسیح متنارر کھا۔

ستقراني كرنايه (۲) ج ك ميل و (۳) ابنن و (۴) باندويه (1)

ا كرغائب مذكور نے واپس آكرنكاح سے انكاركيا توسم سے اس كا قول قبول ہوگا:

اس زمانہ میں قاضی لوگ امام زفر واہ مابو لیوسف کے نہ بہت کے موائق بسبب وگول کی حاجت کے نفقہ مقر رکرتے ہیں یہ وجیز کر دری میں ہے اورا گرائی مروغائب ہوگیا اوراس کی عورت نے نفقہ کی درخواست کی اور مردغ نب کا مال ایک شخص کے پاس ہے کہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے اوراس کا بھی مقر ہے کہ ان دونوں میں زوجیت قائم ہے تو قاضی ای مال میں سے غائب کی ذوجہ کے واسطے نفقہ مقر کردے گا اور اس طرح آگر مرد نہ کور نے احتر اف نہ کیا گرقاضی کو بد بات معلوم ہے تو بھی قاضی تھم دے گا خواہ یہ مال اس کے پاس اس کے پاس امانت یو قرضہ ہویا بطور مضار بت ہواور عورت سے اس کا گفیل سے لے گا اور نیزعورت سے قسم لے لے گا کہ واللہ مردغائب نے اس کو نفقہ معتم و بیٹوں دیا ہے اور نہان دونوں میں کوئی سبب سقو طرنفقہ کا شوز وغیرہ سے تاب ہوا ہے ہہ جو برۃ احیر میں ہے اور آگر قاضی کو مال بازوجیت ان دونوں میں ہے ایک بی سب معلوم ہے تو دوسر کی بات جواس ہے تم میں نہیں ہاں کے میں ہیں ہیں ہواں ہور جس کے پاس غائب کو بال ہے اس نے اقرار نہ کیا اور ان کی معلوم بھی نہیں ہے اس کو نفقہ مقر رکز نفقہ مقر رکز کے بیا کہ مال کویز دوجیت کو یا دونوں کو بذر بعد گوا ہوں کے تاب کو اس واسطے کہ یہ قضاء علی الفائب ہواں مام نفر رکنوں میں بال میں سے اس کا نفقہ مقر رکز کر ہے تاب کو نفقہ مقر رکز کر ہے اس کو نفقہ مقر رکز کر میں ہور سے کو تاب کو اس واسطے کہ یہ قضاء علی الفائب ہوا وارام وز رکز کے دونوں کی تاب کو اس واسطے کہ یہ قضاء علی الفائب ہوا وارام وز رکز کے بھور ہے گا گرا کا تاب دواس کو بھور ہوا ہوں گا ہور اس کی جو اوراس نے بینگی فقہ نہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ تھی ہوا اور اس نے بینگی فقہ نہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ تھی ہوا اور اس نے بینگی فقہ نہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ تھی ہوا وہ اوراس نے بینگی فقہ نہیں دیا تھا تو جو ہوا ہو وہ تھی ہوا کو تو مرد سے بھر واپس ہور سے ہور اور کو اور اس کے بوالوں تو مرد سے تی کو اور اس نے تعم کی اور اس نے تیم کی اور اس کے تو کی ہور تو تو تو کی کور تو کی تو کور کیا تو کور کی کور کی کور کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور ک

اے فتوی ہے اور جیسے ائمہ ثلاثہ کے توں پراس مسئلہ میں فتوی ہے جا یا نکہ دارالاسلام قائم تھ تو ہمارے زمانہ میں مفقو دکی زوجہ کے سے جاریس بعد کاح کر بینے کا فتو کی بقول ما لک ضرور کی ہے بلکہ کاش اس ہے بھی زیادہ آس نی نگلتی کیونکہ اس وقت پریش نی میں کیٹ سرال گزرنا دشوار ہے اور عوان الناس جو اس کے برخلاف ہیں وہ فقہ سے خبر نہیں رکھتے اور وین ہیں مفسد ہیں۔

<sup>(</sup>۱) تعنی شافعی واحد و ما لک رحمه الند تعالی ملید -

ند کورکوا ختیے رہوگا جا ہے مورت سے بینفقد و پس ہے بینفیل سے مطابہ کر کے وصول کرے اورا گرمورت نے اقر رکر دیا کہ بیل نے پینیگی نفقہ پاس تھا تو وہ مورت ہی ہے وہ اپس سر کر گئفتہ پاس تھا تو وہ مورت ہی ہے وہ اپس سر کا قابل ہے ہیں ہے اور اگر نائر کی بحب ند کور نے واپس سر کا کا رکیا تو قسم سے اس کا قول قبول ہوگا ہیں اگر وہ تسم کھا گیا اور مال جس میں سے نفقہ دیا گیا ہے وہ وہ دیعت تھا تو اس کو اختیار ہوگا جا ہے یہ مستود گئے ہے ہواور گر مال ندکور قرضہ تو اپنا مال وہ قرضدار سے لے گا گھر قرضدار س

ا سفركو چلا كيا-

<sup>(</sup>۱) نیبت منقطعہ کی تفسیر ہیں اختراف ہے اسمج ہیے کے سال ہیں وہاں سے ایک ہار قافلہ کا وصول ہوئیکن ؛ ب کاح ہیں منظنی والااسکی رائے تک تعبر نہ کریکے اگر چہوو ہشہر ہیں چھیا ہو۔

( فتاویٰ عالمگیری.. جدد ) کی اور ۱۹۵ کی کی الطلاق

اس نے اس کی اجازت دے دی تو اس کا تھم قضا ، بھی نافذ نہ ہوگا یمی تھے ہاں واسطے کہ بیتھم قضا امسئد مجتمد فید میں نہیں ہے س واسطے کہ ہم نے بیان کرویا ہے کہ عاجز ہونا ہی ثابت نہیں ہوا ہے بینہا سیس ہے اور اگر عورت نے اپنے شوہر ہے زمانہ گزشتہ کے نفقہ کی بابت مخاصمہ کیا قبل ہے اس کے اس کے و سطے پچھ مقدر کر دیا ہو یا کسی قدر پر ہاہم دونوں راضی ہوئے ہوں تو ہمارے نز دیک قاضی اس کے واسطے گزشته زیانہ کے نفقہ کا تھم نہ دے گا بیمجیط میں ہے ایک عورت بے قبل اس کے کہ قاضی اس کے واسطے سچھ مفروض کرے یا دونوں یا ہم کسی قدر پر راضی ہوں اپنے شوہر پر قر ضدلیا اور اس سے پچھا پنے نفقہ میں خرچ کیا تو وہ اس کواپنے شو ہر سے نہیں لے سکتی ہے بلکہ خرج کرنے میں محصوعہ ہوگی خوا ہ شو ہر ما ئب ہویا حاضر ہواور "سراس نے قاضی کے مفروض کرنے پو ہ ہمی رضا مندی کے بعدا ہے مال سے خرد کیا تو اپنے شو ہر ہے وا پس لے سنتی ہے اور نیز اگر شو ہر پر قرض لیا خواہ بھکم قاضی ل<sub>ا</sub> یا خوو ہی ایا تو بھی شوہر سے ملے گاہاں فرق اس قدر ہوگا کہ اگر اس نے بغیر تھم قاضی قرضہ لیا ہے تو قرض خواہ کا مطالبہ خاصة اس عورت ہے ہوگا اور قرض خوا ہ کو بیا نقتیار شہوگا کہ جو پچھاس نے قرضہ لیا ہے اس کواس کے شوہر سے طلب کرے اور اگر اس نے قاضی کے تھم ہے لیا ہے تو عورت کوا نقتیا رہوگا کہ قرض خواہ کوشو ہر پراتر ائے اپن وہ شو ہر ہے اپنے قر ضد کا مطالبہ مجمرے گاہیہ ہدائع میں ہے اورا گرقاضی نے عورت کے واسطے شوہر پر کچھے ماہواری مقرر کیا یا دونوں خود کی قدرمقدارمعلوم پر ماہواری کے حساب سے راضی ہوئے پھر چندمہینے گز ر گئے اور شوہر نے اس کو پچھ نفقہ نہ دیا اورعورت نے تر ضہ لے کرخری کیا یا اپنے ماں سے خریق کیا پھر شوہر کر گیا یا عورت مرگنی تو ہمارے نز دیک بیسب نفقہ ساقط ہو گیا اور ای طرح اگر اس صورت میں اس کوطلاق دے دی تو بھی جو پچھ نفقات شو ہر پر مجتمع ہوئے ہیں بعد قرض قاضی کے سب ساقط ہو جا تھیں گے اور پیسب اس وقت ہے کہ قاضی نے عورت کے واسطے فلقہ قرض کیا ہواور اس کے ساتھ عورت کوقر ضہ لینے کی اجازت نہ وی ہواورا گرعورت کوشو ہر پر قر ضہ لینے کی اجازت دی اور اس نے قر ضہ لیے پھر دونوں میں ہےا کی مرگیا تو بیہ باطل نہ ہوگا ایسا ہی حاکم شہید نے اپنے مختصر میں ذکر فر مایا ہے اور یہی سیجے ہے اور اسی طرح مسئد طد ق جمیں ایسا بی جواب ہونا جا ہے ہے یہ محیط میں ہے اور اگر شوہر نے عورت کو پیفٹگی نفقہ دیا پھر پیٹریج ہونے سے بہتے دونوں ے ایک مرگیا یا شوہر نے طلاق دے دی توامام اعظم واماما یو پوسٹ کے نز دیک بیدوا پس نہ ہوگا اً سرچہ دیسا ہی قائم ہوا اور اس پر فتوی ہے بینبرالفائق میں ہے اور یہی تھم ب س میں ہے بیسر ٹ ابو ہائے میں ہے۔

اگر نفقہ دیا اور شرط کرلی کہ تخصے نفقہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھ سے بعد عدت کے نکاح کرلے پھراس نے عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کواختیا رہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کرلے:

اگر عدت کے بعد اس سے نکاح کیا یا نہ کیا بہر حال اس کواختیا رہے کہ اپنا نفقہ اس سے واپس کرلے:

اگر عورت کو بین طلاق دے دیں پھراس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے طلاق دی اور وہ عدت بیں ہے پس شوہر اول نے اس کواس عدت میں نفقہ دیا تا کہ بعد انتقاب نے عدت کے اسکے ساتھ کاح کر لے مگراس نے بعد عدت کے اس مرد سے نکاح نہ کیا تو شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمای کہ اگراس کو در ہم دیے بیں تو واپس لے سکتا ہے الا اگر بطور صلادے بیں تو نہیں مرد سے نکاح نہ کیا تا گر بطور صلادے بیں تو نہیں

ا یعنی او پر کہا ہے کہ عاجز ہونا جب بی ثابت ہوتا ہے کہ جب شو ہر صاضر ہود فیرنظر قان بٹر االیف مختلف فید۔ عمر ادبیہ سے کہ پیٹفقہ اس سے پہلے کا ہے یعنی قاضی کے مقد رکر نے اور ہا جمی رضا مندی کے بعد کانبیں ہے بکہ پہنے کا ہے۔ سع یہاں سے فاہر ہوتا ہے کہ ایک فتم حوالہ کی اس ہے کہ بدو رقبوں محال سایہ کے اس پر مصالبہ ثابت ہوتا ہے اور یہی منداس کی ویسل ہے فدین س میں لیعنی ہابت نفقہ عدت۔

ون ب سے سنا ہے اور نظے سوائے اور مشائے نے فرمایا کہ اگر اس کو نفقہ دیا اور شرط کرئی کہ تجھے نفقہ ویا ہوں اس شرط پر کہ تو جھ ہے بعد سے نکات میا یا نہ کہ بہر حال اسکو ختیا رہے کہ اپنا نفقہ اس سے واہل ہر لے اور ہر سے نکات ہر ہے کہ ان کے نکات ہے واہل ہر لے اور شرخ ما مرخ کہ کہ کہ اس نے اس خرض سے دیا ہے تو بعض نے کہا کہ واہل نہیں ہے سات میں اسکوں ہی ہے کہ اس نے کہ بیر شوت ہے بیات وی قاضی خان میں ہے۔ ہور شرخ ما مرخ ہیں اسکوں ہی ہوتو اسکوں ہانہ کرے گا بہال تک کہ وہ وقر ضہ اوا کرے:

نفقہ میں ٹال مٹول کی صور ست اگر قر ضد ارمج ہوس غنی ہوتو اسکوں ہانہ کرے گا بہال تک کہ وہ قر ضہ اوا کرے:

ا اگر حاکم نے شوہر پر نفقہ مقرر کر دیا گھراس نے دینے سے انکار کیا حالا نکدوہ آسودہ حال ہے اور عورت نے اس کوقید کئے بات دو درخو ست کی تو قاضی اس کوقید کرسکتا ہے بیکن اس کوال ہی مرتبہ میں قید نہ کرنا چاہئے بلکہ دوباریا تین بارتک تا خیرد ہے گا اور دھر کا وہ گھرا گراس نے نہ دیا تو مثل اور قرضوں کے اب وقید کر ہے گا یہ بدائع میں ہے اور جب شوہر قید کیا گیا تو نہ تو گا گھرا گراس نے نہ دیا تو مثل اور قرضوں کے اب تقدیم کے تو مدے ساقط نہ ہوگا بلکہ عورت کو تھم دیا جائے گا کہ اس پر قدید کر ہے گا یہ اس کا مال ظاہر ہونے پر یہ مال مقروض اس سے بوائے گا اور اگر شوہر نے قاضی ہے نہا کہ اس عورت کو بھی میر سے تقدید کر کہ میر سے قید خود نہ میں ایک جگہ خلوت کی ہے تو قاضی اس عورت کہ کورت کو تھی میر سے سے تو ہو ایسے قید کیا گور تا ہو کہ گار میں سے تو ہو ایسے قید کیا گور تا ہو کہ تو ہو اس خلا میں گار جو مال اس کا ازجنس سے تو ہوں تو ہوں میں ہوا ہو گا کہ گور کر دونت کر ہے اور جو ماں خل فی جنس خلاقے ہو اس کو ہو ہوں کی تھر ہو کہ تو ہوں کو خود تو کہ کو دفر وخت کر سے اور جو ماں خل فی جنس خلاقے کا میر کورٹ شوہر سے وہ کو تھر کے اور جی اس کی تو بھی ہوا کا تو ہوں کی تا مد جو ہوں گورٹ کے گا بال میں تو ہوں گورٹ کے گا بال کورٹ کے گا اور جی اس کی تو بل اس کی طرف سے نہ وہ خود شروع کی ہورٹ کی تھر وہ کو گیا ہو گورٹ کی تا میں کہ ہورٹ کی میں ہوا تو تھی پہلے عوض گا سے شروع کر ہے گا ہی اگر موض کا سے جو ہوں گا کہ ہورٹ کی میں ہوا تو تھی پہلے عوض کی اس کی کورٹ کر ہو گیں ہورٹ کی کی مدار جیسے اور خوس میں اپنے تن کے کیرٹ میں ہورٹ کی گا میں ہورٹ کر ہو میں ہورٹ کی گیا ہے کا کہ سے تو وہ تو کہ کی کا مد ہورٹ کی گا میں دورٹ کر کے گا ہورٹ کیا کہ خود خودت کر وہ کی کی مدار کے کا ہورٹ کیا کہ کورٹ کر دی گا گیر کورٹ کی کی کا میں ہورٹ کورٹ کی کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کی کی کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کی کورٹ کر دی گا گیر کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کورٹ کر دے گا ہورٹ کی کورٹ کر دے گا کر دی گا کی کورٹ کر کی کورٹ کر دی کورٹ کر کر دی کورٹ کر دی ک

مجبور نہیں کیا جاتا ہے اپسے ہی دین کے نفقہ کے واسطے بھی مجبور نہ کیا جائے گا بیڈقاوی قاضی خان میں ہے اورا گردونوں نے قاضی کے نفقہ مقرر کر دینے کے وفت ہے جس قدر مدت گزری ہے اس بی منعد ارمیں اختلاف کیا تو قوں شوہر کا قبول ہوگا اور گواہ مورت ہے اولی ہوں گے بیوجیز کردری میں ہے نہ

کر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر سلح واقع ہوئی یا جس کا حکم دیا گیا ہے نوں میں تاقیات میں گاری عصری تا ہے۔

نفقه میں تو قول شو ہر کا اور گواہ عورت کے قبول ہوں گے:

ا گرعورت کے واسطے نفقہ مقرر کر دیا گیا اورعورت کا آچھ مہر بھی شوہریر ہاتی ہے پھرشو ہرنے اس کو پچھے دیا پھر وونوں نے ختا ف کیا شوہر نے کہا کہ بیمہر میں میں نے دیا ہے اورعورت نے کہا کہ نبیں بلکہ بیانفقہ میں تھا تو قوں شوہر کا قبول ہو گا اور شیخ الاسلام خوا ہرزا دہ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دی ہوئی چیز ایسی ہو کہ عادت کے موافق مہر میں دی جاتی ہواوراگرایسی چیز ہو کہ عادت کےموافق مہر میں نہیں دی جاتی ہے جیسے ایک پیالہ کھیر و کرو ہ و رونی اور ایک طباق فو ا کہ وغیر ہ الیمی چیزیں تو شو ہر کا قول تبول نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا ً ر دونوں نے اس چیز کی مقدار وجنس میں اختلاف کیا جس پر صلح <sup>ک</sup>واقع ہوئی یا جس کا حکم دیا <sub>گ</sub>یا ہے نفقہ میں تو توں شو ہر کا اور گوا وعورت کے قبول ہوں گے اورا گرعورت کوا یک کیٹر ابھیجا ہی عورت کہتی ہے کہ و وہریہ تفا اورمرو کہتا ہے کہ و و کیٹر ااس میں ہے ہے جو جھے برعورت کے واسطے واجب ہے توقشم سے شوہر کا قول قبول ہوگا اورا گرعورت نے گواہ قائم کئے کہ اس نے مدید بھیجا ہے تو گواہ قبول ہوں گے اورا گر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرو کے گو ہ قبول ہوں گے اورا گر ہرا یک نے اپنے دعوی کے دوسرے کے اقرار کرنے کے گواہ قائم کئے تو بھی شو ہر ہے گو ہ مقبول ہوں گے وراس طرح گرمرد نے درہم بھیجے ہوں پس مرد نے کہا کہ پینفقہ تھا ورعورت نے کہا کہ بید مدین تو تول شو ہر کا قبول ہوگا میہ بسوط ش ہے اورا گرشو ہرنے دعوی کیا کہ میں نے اس کو نفقہ ویا ہے اورعورت نے انکار کیا توقتم ہے عورت کا قبول ہو گا بیر جیط میں ہے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میراشو ہر مجھ سے غائب ہونا جا ہتا ہے اور درخواست کی کہ نفقہ کا کفیل دلا یا جائے تو امام ابوصنیفہ نے فر ہ یا ہے کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور مام ابو پوسف نے کہا کہ ایک مہینے کے نفقہ کے لئے اسخسانا تقبل کیا جائے اور اس پرفنو کی ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ مفر میں ایک مہینہ سے زیا وہ رہے گا تو ایک مہینے ہے زیادہ کے داسطے نفیل کیا جائے گا بیامام ہو یوسٹ کے نز دیک ہے بیرخلاصہ میں مکھا ہے ایک مرد نے دوسرے کی بیوی کے واسطے د وسرے کی طرف ہے نفقہ ومہر کی ضامنت کرلی تو فر مایا کہ نفقہ کی ضانت باطل ہے الا آئکہ ماہواری کوئی مقدار معلوم بیان کی ہواور اس کے معنی ریہ ہیں کہ شوہر و بیوی دونو س کسی قند رنفقہ ما ہواری پر ہا ہم رضا مند ہوئے پھرضامن نے صافت کی تو رواہے ریہ ذخیر ہ ہیں ہے۔ ا گرعورت کے داسطے کوئی شخص ہرمہینہ کے فقہ کا کفیل ہو گیا تو فقط ایک ہی مہینہ کے داسطے کفیل ہو گا اور اگر کفیل نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف ہے تیرے واسھے سال بھر کے نفقہ کی کفالت کی تو سال بھر کے نفقہ کے واسطے نفیل ہو گا اور ای هرح اً رکہا کہ میں نے تیرے واسطے ہمیشہ کے واسطے <sub>یا</sub> جب تک میں زندہ ہوں نفقہ کی کفالت کی تو وہ اس و**نت** تک کے واسطے فیل ہوگا جب تک بیعورت اس مرد کے نکاح میں ہے جس کی طرف ہے کفالت کی ہے اور اگر کفیل نے ایک مہینہ یا ایک سال کے نفقہ کی وو کفالت کی پھرعورت کواس کے شوہر نے طلاق بائن یا رجعی دے دی تو نفقہ عدت کے داسطے کفیل ماخوذ طلاح کا ایک مر د کواس کی بیوی قاضی کے پاس نفقہ کی نالش میں لے گئی پس شو ہر کے باپ نے کہا کہ میں تخصے نفقہ دیتا ہوں پس باپ نے سو درجم اس کو دیکے

پھر شو ہر نے اس کوطلات دے دی تو شو ہر کے ہا پ کو بیا ختیا رنہ ہو گا کہ جو پھھورت کونفقہ میں دیا ہے وہ اس ہے واپس لے بیافتا وی تاضی خان میں ہے اور اگرعورت نے اپنے شو ہر کوا پنے نفقہ ہے بری کر دیا ہ یں طور کہ کہا کہ تو میرے نفقہ ہے ہمیشہ کے واسطے بری ہے جب تک میں تیری ہیوی ہول پس اگر قاضی نے سعورت کے واسطے پچھ نفقہ مقدر ومفروض نہ کیا ہوتو یہ براً ت باطل ہے اور اگر قاضی نے اس کے واسطے ماہواری تفقہ مثلاً وس درہم مقرر کر دیئے ہوں تو ماہ اول کے نفقہ ہے براً ت سیح ہو گی اور اس مہینہ کے سوائے اور مہینوں کے نفقہ کی براُت درست نہ ہوگی اور ا اً رقرض قاضی کے بعد ایک مہینے تھم کرعورت نے کہا کہ میں نے تجھے پیھیے اورا گلے زمانہ کے نفقہ سے بری کیا تو گزشتہ ایا م کے نفقہ سے اورا گلے ایک مہینے کے نفقہ سے بری ہوگا اوراس سے زیادہ سے بری نہ ہوگا بیٹنا وی کبری میں ہاورا بیا ہی جنیس ومزید میں ہے۔

كتأب الطلاق

جب عورت کے نفقہ سے ایک خادم وسط پر سلح واقع ہوئی اور اُس کے کوئی میعاد نبیں لگائی گئی یا معیا دبھی

مقرر کی گئی:

ا گرعورت نے کہا کہ میں نے تھے ایک سال کے نفقہ ہے ہری کیا تو فقط ایک مہینہ کے نفقہ ہے ہری ہو گا لیکن اگراس کے واسطے بالا نہ نفقہ مقرری گی ہوتو ایک سال بھر کے نفقہ ہے بری ہوجائے گابیافتح القدیریس ہے اور ا سرعورت نے اپنے نفقہ ہے ماہواری تین درہم برصلح کر لی تو جائز ہےاورنفقہ ہے صلح کے جنس مسائل میں اصل ریہ ہے کہ جب بیوی ومرد کے درمیان نفقہ ہے سکے الیں چیزیروا تع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز پر نفقہ مقرر ومفروض کرنا روا ہے تو پیسلیج ان دونو ں میں بوں اعتبار کی جائے گی کہ گویا تقذیر وفرض نفقہ ہے اور معاوضہ اعتبار نہ کی جائے گی خوا ہ ہے کا ایسے وفت واقع ہوئی ہو کہ ہنوز قاضی نے اس کے واسطے کوئی نفقہ مفروض ومقدر نہیں کیا ہے یا خود دونو ل کسی قدر ما ہواری پر راضی نہیں ہوئے ہیں اورخوا ہ ایسے دفت وا قع ہو کی ہو کہ قاضی ہس کے واسطے پچھ نفقہ مفروض ومقدر کرچکا ہے یا خود دونوں کسی قدر ماہواری پرراضی ہو چکے ہیں اورا گرصلح ایسی جیزیروا قع ہوئی کہ قاضی کوکسی حال میں اس چیز کے ساتھ شو ہر پر نفقہ مقدر ومفروض کرنار وانہیں ہے جیسے سکے ایک غلام پریا ایک کیٹر ہے پرواقع ہوئی تو دیکھ ج نے گا کہ اگر قاصلی کی عورت کے واسطے ما ہواری نفقہ مقدرومفروض کرنے اور نیز دولوں کے کسی چیز ما ہواری پرراضی ہونے سے بہلے مسلح واقع ہوئی تو بھی بیتفتر پر وفرض نفقہ اعتبار کی جائے گی اور اگر میسلح بعد قاضی کےعورت کے واسطے نفقہ مقدر کر دیتے یا بعد دونوں کے باہمی ماہواری کسی قدرنفقہ برراضی ہونے کے واقع ہوئی ہےتو پیسلح دونوں میں معاوضہ قرار دی جائے گی اورتقد بریفقہ ا عمّبار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس پرزیا دتی یا اس ہے کی جائز ہے پس ای اصل پر اس جس کے مسائل سب برآ مدہوتے ہیں اگر عورت نے تین درہم ماہواری پرشو ہر ہے کے کرلی پھرعورت نے کہا کہاس قد رہ جھے کا فی نہیں ہوتے ہیں تو عورت کواختیا رہے کہ شو ہر سے بخاصمہ کرے یہاں تک کہشو ہراس کی ماہواری بیں اس کی کفایت کے لائق بڑھائے بشرطیکہ شو ہر آسودہ حال ہواورا گر عورت نے شو ہر سے تین درہم ما ہواری پراپنے نفقہ ہے سلح کر بی پھر شو ہرنے کہا کہ مجھے اس قدر دینے کی حافت نہیں ہے تو اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی اوراس کو پیسب بورے دیئے پڑیں گے اور کتاب میں فرمایا کہ اما اس صورت میں کہ قاضی اس کو س ہے بری کر لیےاوراس کے معتی مدین کہلین اگر قاضی کواس کا حال لوگوں ہے دریا فٹ کرنے ہے معلوم ہو جائے کہ بیاس قدر وینے کی طافت نہیں رکھتا ہے اور قاضی اس میں ہے کم کردی تو قاضی کم کرسکتا ہے اور کم کر کے اس پر اس قدر دا زم کردے گا جس قدروها ثفائحي

كتأب الطلاق

اگرعورت نے شوہر سے خرچ کھانے و کیڑے سے زیادہ مقدار ہر سانح کی:

اگر سی مردی دو عورتیں ہول کہ ایک آن میں ہے آزاداور دو مری ہندی ہو گرباندی کے واسطے اس کے مولی نے ایک جگہ سلیحد ورہنے کودی ہے پھر مرد خدکور نے دونوں ہے دونوں کے فقہ ہے سی کی سی انکہ باندی کے واسطے آزاز دو سے زیادہ اس صلح میں قبول کیا تو بیجا کرنے ہواور اس نے اپنے شوہر سے صلح میں قبول کیا تو بیجا کرنے ہواور اس نے اپنے شوہر سے اپنے فقہ ہے سی کر کی تو بیسلی جائز نہیں ہے اور اگر اس با ادر مرد فاقت ہے گر کی اور اس کے اس کے واسطے کوئی جگہ رہنے کو نہ دی ہواور اس نے اپنے شوہر سے اپنی بیوی ہے اس کے فقہ ہے گہر کی حال نکہ دونوں کا نکاح فاسد ہے تو بھی نہیں جائز ہے بید فیر میں ہے اور اگر عورت نے اپنی بیوی ہے اس کے فقہ ہے گر کی حال نکہ دونوں کا نکاح فاسد ہے تو بھی نہیں جائز ہوگی اپنی ندازہ کرنے میں اتن خور ہائی ہوگئی اس کے اندازہ میں ہے اگر خوارہ اس قدر ہے کہ اندازہ کر نے والوں کے اندازہ وے زائد ہے بینی لوگ اپنے اندازہ میں ان خوارہ نہیں اٹھ تے بین تو زیادتی باطل ہوگی اور شوہر پر نفقہ شل واجب جوگا یہ فلا صدیمیں ہے اگر غوام نے اپنی اس مولی اور شوہر پر نفقہ شل واجب ہوگا کہ درصورت نہ ادا ہونے کے وہ بار سیار فرو خت کیا اجازت کی میون کی میں ہیں جائی تو اس کے اندازہ میں ہے۔

ا العنى مبينه مل سے محمد المن كرراكداس كرساب سے تمن در ہم مل سے واجب ہوجاتا۔

ع ع جے گا۔ ہے گا۔

<sup>(1)</sup> جےم دے واسط میں۔

<sup>(</sup>٢) ليعني ورمي في ورجه كي بو ندى يو غلام ـ

<sup>(</sup>٣) جيراا تورت كرواسط دياجاتاب

كوايين شو هركي خدمت كرتي بياتو فر مايا كه دن كانفقه مولى پراوررات كانفقدا سيكيشو هر پرواجب موگا:

جب تک مولی اس سے فدمت لے تب تک کی مدت کا نقش ہر پر واجب نہ ہوگا اور سرمولی نے اس کواس کے شوہر کے گھر رہنے و یہ یہ عروہ خود بدول مطالبہ مولی کے گئی کی وقت سرمونی می خدمت کرتی ہے و مش کئے نے فرمایا کہ سرکا نفقہ ما قط نہ ہوگا میں ہیں ہے بھر مولی کے اہل فانہ نے اس سے فدمت کی اور اس تواج شوم ہوگا ہے بھر مولی کے اہل فانہ نے اس سے فدمت کی اور اس تواج شوم ہر کے بہاں واپس جانے ہے روکا تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہوگا ہے بچوا میں ہے اور مکا تبہ باندی نے سرموں کی اجازت سے نکاح کر بیا تو وہ شل حرہ کے ہاں سے حق میں فاق اور ہوئی میں نفقہ واجب ہونے کے لئے مولی کے رہنے کی جگہ دوسئے کی ضرورت اس نمون کر ہیں ہوئی تا تامی فان میں ہے ۔ میر ہوالہ سے دریوفت کیا گئی گئی ہوئی کی ایک کر دیا اور وہ تا مون اسٹی مولی کی اور رات کا نفقہ اس اسٹی مولی کی اور رات کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا ہے تو فر میں کہ دن کا نفقہ مولی کی اور رات کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا ہے تا ہوئی تو شوہر س اولا دے نفقہ دیے پر مجبور شرکیا جائے گا خواہ مورت سے نمولی کی اول دی کی مال آزادہ ہو سے نکاح کیا اور اس مورت سے اولا و دوگی تو شوہر س اولا دے نفقہ دیے پر مجبور شرکیا جائے گا خواہ مورت سے بین اول اور کی مورت سے نکاح کیا اور اس مورت سے اولا و دوگی تو شوہر سے واول دی نفقہ اس مورت سے دی ہوگا و درائے گئی ہوئی کی اول دی مورت کی مورت سے نکاح کیا اور اگر مورت میں بروہ جس بوگا اور اگر مورت کی دوسر سے محف کی بوئوں کی بوئو وال دی نفقہ اس کورت کی دوسر سے محف کی بوئر کی دو تو وال دی نفقہ اس کورت کی دوسر سے محف کی بوئری کی دوئوں کی دوسر سے محف کی بوئوں کی دوسر سے محف کی بوئری کورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے محف کی بوئر کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مولی کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مور کی کھر اگر کی دوئر کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے مورت کی دوئر کے دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کے دوئر کی دوئر کے دوئر کی دوئر کی دوئر کوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی کھر کی دوئر کوئر کی دوئر کوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر

<sup>(</sup>۱) مسيحتي عليجدور

<sup>(</sup>٢) اوراى وتت المفقد ما قط موج الكار

#### عادت ہر ملک وز ماند کی مختلف ہوتی ہے لہذا اس میں یوجوہ ندکورہ اختلاف ہوگا:

نیز شوہر پر واجب ہے کہ اپنی استطاعت کے موافق عورت کے جیٹھنے کوفرش دے چنا نچہ اگر شوہر مال دار ہے تو اس پر جاڑوں میں طنفہ اور گرمیوں میں نطع واجب ہے گرید دونوں بدوں بوریا بچھائے نہیں بچھائے جائیں گے اورا گرفقیر ہے تو گرمیو میں بوریا اور جاڑوں میں نمداد سے بیسران الوباق میں ہے اور کتاب میں فر مایا کہ جس صورت میں قاضی شوہر پر عورت کی خام نفتہ مفروض کر ہے گا اس صورت میں خاومہ کا ب س بھی مفروض کرے گا ایس خادمہ کا ب س تنگدست آ دمی پر جاڑوں میں بہت سستی کر باس کی قبیص وراز را ءاور جاور گرمیوں میں ایسے ہی قبیص وازار ہے اورخوشی ل میوں پر جاڑوں میں زحی قبیص اور

ا الطنف نهالي يتن جس ميں اون پيروني وغير ه جو جين نيمزے کا مجھونا جس پر گرميوں ميں شندُ ک کا رام ملن ہے اور ان دونوں کے بينچ وريا جيس ک

کر ہائ وہ از اراورسٹی کی جاور ہے،ور گرمیوں میں ان کے مثل ہے ہیں جاڑوں میں اس کے واسطے ہائ بہ نسبت کرمیوں کے زیاد ومغروض کرے گا پھر واقتیح ہو کہ عورت کی خادمہ کے واسطے اوڑھتی مفروض نہیں کی اور کتاب میں فرمایا کہ عورت کی خادمہ کے و سطے مکعب ' یو موز ہ جواس کو کافی ہول زم ہے ہم رے مشائخ نے فر مایا کہ امام محکد نے خادمہ کے واسطے جس طرح کباس وغیرہ ہیا ت فر ما یا ہے بیا ہے ملک کے عرف و زمانہ کے موافق ذکر فرمایا ہے اور چونکہ بعضے ملک میں بدنسیت دومرے ملک کے جاڑے وگرمی میں زیادتی وکمی گی راہ ہے قرق ہوتا ہے اور نیز عادت ہر ملک وز ہائد کی مختلف ہوتی ہے لہٰڈااس میں یوجوہ مذکورہ اختلاف ہوگا پس تاضی پر ہا زم ہے کہ فیا دمہ کے نفقہ ولباس میں ہر ملک وزیانہ کے اعتبار ہے اس قدرمفروض کرے جواس کو کا فی ہومگر بیضرور ہے کہ ف دمہ کاب س عورت کے لباس کے ہرابر شہوگا بیرمحیط میں ہے۔

فعلور):

## سکنی کے بیان میں

تال امتر جم سکنی ہے مرادیہ ہے کہ عورت کے رہنے کا ٹھکا نااینی ستطاعت کے اِنَق موافق شرع کے معین کرے اور س کی تنصیل کتاب میں ہے کم قال المترجم پئر عورت کے واسطے عنی ایسے مکان میں جوشو ہر کے اہل وعورت کے اہل سے خالی ہو وا جب ہے سیکن سرعورت ان ہوگوں میں رہنا پہند کرے و ہوسکتا ہے بیلینی شرح کنز میں ہےاورا سرعورت کوا سے مکان میں رکھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہیں عورت نے قاضی ہے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھے مارتا اورا میز اویتا ہےاور قاضی ہے درخواست کی کہ اس کوغم کرے کہ مجھے صالح نیکو کا راو گول کے چی کلیں لے کرر ہے کہ جواس کی نیکی و ہدی کو پہچا نیس پس اگر قاضی کو پیر ہو ت معلوم ہو کہ بات یہی ہے جو بیعورت کہتے ہے تو اس کے شوم کوز جر کرے گا اوراس تعدی ہے اس کومنع کر دے گا اورا گراس کو بیابات معلوم نہ ہوتو و کیھے کہ اگر اس گھرتے پڑوی لوگ پر جیز گار ہوں تو اس کووجیں رکھے گا مگر پڑوسیوں سے دریا فٹ کرے گا کہ اس مرد کی کیا حرکتیں ہیں ہیں اُسران لوگوں نے وہی بیان کیا جوعورت نے کہا ہے تو اس مر دکوز جرکر ہے گا اور س کوعورت کے حق میں تعدی ئر نے ہے منع کرے گا اور اگر ان لوگوں نے بین کیا کہ وہ اس کو ایڈ انہیں دیتا ہے تو اس کو و بیں چھوڑ دے گا اور اگر اس ک یڑ وسیوں میں کوئی ایسانہ ہوجس پر املتہ رئیا جائے بیٹی ثقہ نہ ہو یا ہے لوگ ہوں کہ وہ شوہر کی جانبداری کرتے ہیں تو قاضی اس مرد کو تھم دے گا کہ ہر ہیز گارلوگوں میں اسعورت کو لئے کر بودو ہاش اختیار کرے اورلوگوں ہے دریافت کرے گا اوران کی خبر پراک کام کا ممیدر " مدیرے گا پیمجیط میں ہے۔

ا بی عورت نے اپنی سوتن کے ساتھ رہنے ہے انکار کیا یا شوہر کے قربتیوں مثل شوہر کی ماں وغیرہ کے ساتھ رہنے ہے ا بھر کیا ہیں آ سن در میں بیوت ہوں اور شو ہر نے اس عورت کے واسطے ایک بیت ٹیالی کر دیا ہواوراس کا درواڑ وہلیجد و کر دیا ہوتو عورت ُوا ختیہ رنبیں ہے کہ شو ہر ہے دوسر ہے بیت کا مط ہے کر ہے اورا گر اس دار میں فقط ایک ہی بیت ہوتو عورت کو بیہ ختیا رہے اور ً برعورت نے کہا کہ میں تیری باندی نے ساتھ نہ رہوں گی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہےائی طرح اگر اس نے کہا کہ میں تیری ام ولد کے س تھ شار ہوں گی تو بھی اس کو بیا ختیا رئیں ہے بیظہیم بیاش ہے۔

ملعب البيانيم كاموز وجس سيأمرا جزامور

فتاوي عالمگيري.. جد 🗨 کټاب الطلاق

بر ہان الر مکہ نے بھی اسی پرفتو کی دیا ہے ہیہ وجیز کر دری ہیں ہے اورا گرشو ہر نے چوہا کہ اپنے گھر ہیں عورت کے پال اس کے باپ کویا ہال کے کسی ذکی رحم محر مقربت وارکونہ ہے دے تو علاء نے س میں اختداف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو اس کے والدین کو س کے دیا ہے۔ اور اس کے والدین کو سارے من کے والدین کو س کے دیا ہے۔ منع کرسکتا ہے اور اس کو جمارے من کے نے اختیار کیا ہے اور اس پرفتو کی ہے کہ اف قاوی قاضی خان اور بعض نے فرمایا کہ ہر جمعہ کواس کوا کی مرتبہ اپنے والدین کی من کے نے اختیار کیا ہے اور آبی سوائے والدین کے اور وال کی زیارت کے واسطے جانے بعض نے فرمایا کہ فرم کو ہر مہینہ ایک بارزیارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اور اس پرفتو کی ہے بیٹ بارزیارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اور مش کی نیاز کے کہا کہ ہر سال ایک مرتبہ زیارت سے منع نہیں کرسکتا ہے اور اس پرفتو کی ہوراسی طرح گرعورت نے چاہا کہ اپنی محارم مثل خالہ و پھوپھی و بہن کی زیارت کے واسطے جائے تو اس میں بھی ایسے ہی اقوال بیں بیفاوی قاضی خان میں میں ہے۔

عورت اینے غلام کے ساتھ سفر نہ کرے اگر چہوہ ضمی ہوا ور ندایئے مجوسی پسر کے ساتھ:

ا ا نہانہ میں بعض فرقہ نیچر نے دنیا وی عیش کے سئے بے حیاتی سے اس کو پہند کیا تو اس وجہ سے کفش غالب ہےاوریقین سنحرت معدوم ہے۔ زہانہ میں بعض فرقہ نیچر نے دنیا وی عیش کے سئے بے حیاتی سے اس کو پہند کیا تو اس وجہ سے کفش غالب ہےاوریقین سنحرت معدوم ہے۔

ع ہارے زماند کی قیداس اجدے کہ اب رضاعت کی حرمت داوں سے مث گئے۔

- ٠ (١) والَّي
- (۲) شہلانے والی۔
  - (٣) مج فرض \_
- (٣) لعنی اس سے شہوت نہیں ہوتی ہے۔
- -جدر کیوک کی بادع (۵)
  - (١) ليخي موتيلاباب.

### نفقہ عدت کے بیان میں

جوعورت طلاق کی عدت میں ہوو ہ نفقہ وسکنی کے مستحق ہے خواہ طلاق رجعی ہویا ہائنہ یا تنین طلاق ہوں خواہ عورت عاملہ ہویا نہ ہو بیفآوی قاضی خان میں ہےاصل ہے ہے کہ فرنت ہر گا دا ز جانب شو ہر بوتؤ عورت کونفقہ ملے گا اورا گر از جانب عورت بوپس اگر برحق ہوتو بھی نفقہ ملے گا اورا گر بمعصیت ہوتو اس کونفقہ نہ ہے گا اورا گرعورت کے سوائے غیر کی جہت ہے کوئی ہات پیدا ہوئے ہے فرنت واقع ہوئی توعورت کونفقہ ہے گا ہیں ملاعنہ عورت کونفقہ وسکنی سے گا اور جوعورت بسبب ضلع وا بداء کے یا سُنہ ہوئی یہ بسبب شو ہر کے مرتد ہوجانے کے یا اس سبب سے کہ شوہرنے اس کی مال ہے جماع کرایا اور وہ بائنہ ہوگئی تو وہ نفقہ کی مستحق ہوگی اور اسی طرح عنین کی عورت نے اگر فرقت کوا ختیا رکیا تومستحق نفقہ ہے اور ای طرح مدیرہ وام ولدا گرکسی کے نکاح میں ہواوروہ آزا د کی گئیں اور فرفتت کواختیار کیا حالانکہ مولی نے ان کے واسطے شو ہر کے ساتھ رہنے کو جگہ دے دی تھی اور اپنی خدمت لینے ہے الگ کر دیا تھا تو ہے بھی مستحق نفقہ ہوں گئی اور نیزصغیرہ نے بعد بلوغ کے اس نے فرقت کوا ختیار کیا یا بسبب غیر کفوہوئے کے بعد دخول کے فرقت واقع ہوئی تو و وہ بھی مستحق نفقہ ہوگی بیدخلا صدمیں ہے۔

ا گرعورت نے عدت میں اینے شوہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت سے اس کو چھوا:

اگر عورت مرتد ہوگئی یا اس نے سے شو ہر کے بیٹے یا ہاپ کی مطاوعت کی یاشہوت ہے اس کو چھوا تو استحد ٹا اس کو نفقہ ہے گا مگر عنی کی مستحق ہوگئی اور اگر زبر دستی اس کے ساتھ یہا کیا گیا تو نفقہ دسکنی کی مستحق ہوگی ہے بدائع میں ہے پھرا گر مرتد ومسلمان ہو گئی ورہنوز عدت ہاتی ہے تو اس کے واسطے نفقہ نہ ہو گا بخا، ف اس کے اگر عورت نے نشوز کیا کیس مرد نے اس کوطلاق دے دی کچر اس نے نشوز کور ک (الکمیا تو اس کونفقہ ملے گا بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اصل اس باب میں بیر ہے کہ ہرعورت جس کا نفقہ فرقت کے س تھ باطل نہیں ہوا پھرعدت میں عورت کی طرف ہے کئی عارضہ کی وجہ ہے ساقط ہوا پھرعدت میں وہ عارض برطرف ہو گیا تو اس کا نفقه عود کرے گا اور جس عورت کا نفقہ فرقت کے ساتھ باطل ہوا ہے تو پھرعدت میں اس کا نفقہ عورنہیں کرے گا اگر جہ سب فرقت زائل ہو جائے بیہ بدائع میں ہےاورا گرعورت کو تین طل ق دے دیں پھروہ مرتد ہوگئی نعوذ ہابتدمنہا تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا مگرنفس روت کی وجہ ہے نہیں بلکہ اس وجہ ہے کہ وہ قید کی جائے گی بیہاں تک کہ تو یہ کر ہے پس وہ شو ہر کے گھر میں نہ ہوگی پس نفقہ نہ ہے گا چن نجیاً سرو ومرید ہوئی اور بنوز قیدنہیں کی گئی بلکہ شو ہر کے گھر میں ہے تو اس کونفقہ ملے گا اورا گر قید خانہ میں تو بہر کے اپنے شو ہر کے گھر میں آ گئی تو اس کوعدت کا نفقہ ملے گا کیونکہ عارض زائل ہو گیا لیٹنی قید جاتی رہی اور بیاس وفت ہے کہ تین طلاق یا ایک طلاق یا ئیدہو ورا گرطان ق رجعی کی عدت میں ہےاور وہ مرتد ہوگئ خواہ قید کی گئی پانہیں تو اس کو نفقہ ندھے گا بیکا فی میں ہےاورا گرعورت نے مدت میں اپنے شو ہر کے بیٹے یا باپ کی مطاوعت کی یاشہوت ہے اس کوچھوا کیں اگروہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو اس کا نفقہ

یعنی برول اجازت <u>کے۔</u>

یعنی کوئی ممنوع فعل کرنے دیا۔

لعتي عوت ميں۔ (1)

س قط ہو گیا اور اگر طلاق بائند کی عدت میں ہو یا بغیر طلاق کے فزنت واقع ہونے کی عدت میں ہوتو اس کونفقہ وسکنی ہے گا بخلاف اس کے اگر عدت میں مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی پھرعو د کر کے مسلمان ہوئی یا قید کر کے ل ٹی گئی خواہ آزاد کی گئی یہ نہیں تو اس کونفقہ نہ سے گابیہ بدائع میں ہے۔

اور جس کا شو ہر چھوڑ کرمر گیا ہےاں کے واسطے نفقہ نہیں ہے خوا ہو ہ جا مدہوی شہوا ورا گر م ولد ہواور و ہ جا مدہ ہے تو اس کو میت کے تمام مال سے نفقہ سطے گا میں سراج الو ہاج میں ہے اور اگرعورت پر عدت واجب ہوئی پھروہ اس وجہ ہے قید کی گئی کہ اس پر کسی کاحل آتا ہے تو اس کا نفقہ عدت ساقط ہو جائے گا اور معتدہ اگر اپنے عدت کے مکان میں برابرنہیں رہتی ہے جکہ بھی رہتی ہے 'ورجھی خارج ہوجاتی ہےتو وہ نفقہ کی مستحق نہ ہوگی نظیمیر ہیں ہے اور اگر مرد نے عورت کوطلاق دے دی درحالیکہ وہ ناشزہ کی تھی تو س کوا ختیا رہوگا کہ جا ہے شوہر کے گھر میں چلی آئے اور اپنا نفقہ عدت لیا کر ہے اور اگر معتدہ کی عدت کوطول ہو گیا بسبب اس کے کہ حیض بند ہو گیا ہے تو اس کو ہرا ہر نفقہ ہے گا یہاں تک کہ وہ آئے ہوجائے اور اس کی عدت مہینوں کے شار سے گزر جائے اور اگر عورت نے حیض کے شار سے عدمت گزرنے ہے انکار کیا توقتم ہے عورت ہی کا قول قبول ہوگا اور گرشو ہرنے گواہ قائم کئے کہ اس نے اپنی عدت گز رنے کا اقر ارکیا ہے تو اس کا نفقہ س قط ہو جائے گااورا گرعورت پرعدت واجب ہوئی پس اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کو وقت طلاق ہے دو ہرس تک نفقہ ہے گا پھر اگر دو ہرس گز ریکئے اور وہ نہ جنی اور اس نے کہا کہ میرا گمان تھا کہ میں حاملہ ہوں اور میں اتنی مدت تک حائضہ نہیں عمیو کی اور اس نے نفقہ طلب کیا تو عورت کونفقہ سے گا یہاں تک کہ حیض ہے اس کی عدت گز رجائے پیر آئے۔ ہوکرمہینوں ہے اس کی عدت گز رجائے بیڈقا وی قاضی خان میں ہے اگر نتیوں مہینوں میں حائضہ ہوئی پھرا زمرنو اس برعدت <sup>(۱)</sup> بحساب حیض لا زم ہوئی تو اس کونفقہ عدت ملے گا اور اس طرح اگر قابل جماع صغیرہ کو بعد دخول کے طرق وے دی اور تین مہینے تک اس کونفقہ دیا گمرو ہ انہیں تین مہینوں کے اندر آخر میں جا نضہ ہوئی پس اس پر از سرنوجیف کے شار ہے عدت واجب ہوئی تو برابر اس کونفقہ دے گا یہاں تک کہاس کی عدت گز رجائے بیہ بدائع میں ہےاورا گرحر بی بیوی ومرد دونوں میں ہےا یک مسلمان ہوکر دارالاسلام ہیں آیا پھر دوسرا آیا تو بیوی کو نفقہ نہ ہے گا جس طرح معتدہ عورت نفقہ کی ستحق ہوتی ہے ویسے ہی نب س کی بھی مستحق ہوتی ہے بیفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرة ضي نے معتدہ عورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کر دیا اور اس نے پچھ نفقہ نہ ہوگا:

اس نفقہ میں اس قدر کا اعتبار ہے جو عورت کو کا تی ہو جائے اور وہ درمیان درجہ کا نفقہ کا تی ہے اور وہ مقدر نہیں ہے اس واسطے کہ یہ نفقہ نظیر نفقہ نکاح ہے پس جو نفقہ نکاح ہیں معتبر ہے وہ بی اس ہیں بھی معتبر ہے معتدہ نے اگر اپنے نفقہ کی ہا بت مخاصمہ نہ کیا اور قاضی نے اس کے واسطے پچھ مفروض نہ کیا یہاں تک کہ عدت گر رگئی تو اس کے داسطے پچھ نفقہ نہ ہوگا بیر محیط میں ہے اور اگر قاضی نے معتدہ عورت کے واسطے اس کی عدت میں اس کا نفقہ فرض کر وید وراس نے شو ہر پر قر ضد لیا یا نہ ہر پھر تبل اس کے کہ وہ شو ہر سے کچھ وصول کرے اس کی عدت گر رگئی پس اس نے اگر بچکم قاضی قر ضد لیا ہوتو اس قدر شو ہر سے لیے کتی ہے اور اگر اس نے بخیر تھم قاضی قر ضد لیا یا بالکل نہیں لیا تو بعض نے فر مایا کہ نفقہ س قط ہوگیا اور یہی تھے ہے یہ جوا ہر اخلاطی میں ہے ایک مردا پی ہوی سے قاضی قر ضد لیا یا بالکل نہیں لیا تو بعض نے فر مایا کہ نفقہ س قط ہوگیا اور یہی تھے جے یہ جوا ہر اخلاطی میں ہے ایک مردا پی ہوی سے قاضی قر ضد لیا یا بالکل نہیں لیا تو بعض نے فر مایا کہ نفقہ س قط ہوگیا اور یہی تھے جے یہ جوا ہر اخلاطی میں ہے ایک مردا پی ہوی سے

العني مرشى كرك شوبرك كمريد بابرها كأن تقى -

ع كابريه بك كه يقول بدول تتم كے قبول ند بوگا۔

<sup>(</sup>۱) کی سب ہے۔

نائب ہو گیا پس اس کی بیوی نے ایک دوسر ہے مرد ہے نکاح کیا اور دوسر ہے مرد نے اس سے دخول کرایا پھر شوہر اول واپس آیا تو توضی شوہر ٹانی اور اس عورت میں تفریق کر دیا گا اور اس عورت پر عدت واجب ہوگی مگر ایا محدت میں اس کے واسطے پھر نفقہ نہ شوہر ول پر اور نہ شوہر ٹانی اور اس نے واسطے پھر نفقہ نہ شوہر ول پر اور نہ شوہر ٹانی پر کسی پر واجب نہ ہوگا ایک مرد نے بعد دخول کر اپنی ہوئی کو تین طلاق دے دیں اور اس نے آبل عدت گزر نے کے دوسر ہے شوہر سے نکاح کر ایا اور دوسر ہو گا ہر کسی ہم دکی منکو حد نے دوسر ہے شوہر سے نکاح کر ایا اور اس سے اس معلوم ہوئی شوہر اور پر واجب ہوگا اگر کسی مرد کی منکو حد نے دوسر ہے شوہر سے نکاح کر لیا اور اس نے عورت نے اس سے دخول کی پھر شوہر اول کو معدوم ہوا اور س نے عورت کو تین طلاق دے دیں تو اس عورت پر ان دونوں کی جہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے واسطے دونوں میں سے کسی پر نفقہ لازم کو تین طلاق دے دیں تو اس عورت پر ان دونوں کی جہت سے عدت واجب ہوگی اور اس کے واسطے دونوں میں ہے کسی پر نفقہ لازم شہوگا یہ قاضی خان میں ہے۔

ا گرمولی نے اپنی ام ولد کو جودوسرے کے نکاح میں ہے آزاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ ملے گا:

گرا پی بیوی کوجو ہو ندی ہے طلاق ہوئن دے دی اور حاں میہ ہے کہ اس کا مولی اس کواس نے شو ہر کے ساتھ جگہ دے چکا ہے کہ برابراس کے ساتھ رہا کرے اور خدمت مولی نہ کرے یہاں تک کہاں ہا ندی کے واسطے اپنے شوہر پر نفقہ واجب تھا پھراس باندی کواس کے مولی نے اپنی خدمت کے واسطے اس مکان سے نکال لیا تھا یہاں تک کہ شوہر کے ذمہ ہے نفقہ ساقط ہو گیا تھا پھر جے ب کہ اس کواپنے شو ہر کے بیاس بھیج دیے تا کہ و ہ نفقہ لے تو موی کواپیاا ختیار ہے اورا گر بنوزمونی نے اس کواس کے شوم کے ساتھ کی م کان میں رہنے کی ا جازت نہیں دی تھی کہ شو ہرنے اس کوطل ق وی پھرمولیٰ نے جو ہا کہ عدت میں اس کوا پیخ شو ہر کے پی س کر دے تا کہ وہ نفقہ کی مستحق ہوتو نفقہ وا جب نہ ہو گا اور اصل س میں سے ہے کہ ہرعورت جس کے واسطے بروز طلاق نفقہ وا جب تھا کھرالیس حالت ہوگئی کہ اس کے واسطے نفقہ نہ رہا تو عورت کوا ختیا رہوگا کہ جس حالت پر بروز طلاق تھی اسی حاست پرعود کر جائے اور نفقہ لے اور ہرعورت جس کے واسطے ہروز طلاق نفقہ نہ تھا تو اس کے واسطے پھر نفقہ نہ ہوگا سوائے ناشنز ہ کئے بیہ بدائع میں ہے ایک مرد نے ا یک باندی ہے نکاح کیا اور ہنوز اس کے مولی نے اس کوشو ہر کے ساتھ مکان میں جگہ نہ وی تھی یعنی شو ہر کے ساتھ رہنے کی اجازت ند دی تھی کہ مرونہ کور نے اس کوطلاق رجعی و ہے دی تو مولی کواختیا رجوگا کہ اس کے شوہر ہے کیے کہتو کسی مکان کو ہے کر اس کواہیخ س تھے رکھ اور اس کو نفقہ دے اور اگر طدق بائن ہوتو مولی کو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تخییہ کر دینے کا اختیار نہیں ہے اور ہ ندی اپنے شو ہر سے ننقد کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اور یہی تھے ہے اس واسطے کہ و قبل طلاق ہوئن کے شو ہر کے ساتھ جگہ دیے جانے ک مستحق نفقہ نہتھی پس بعد طلاق ہائن کے مستحق نفقہ نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے ورا گرشو ہرنے اس کوطلاق رجعی دے دی پھر مولی نے اس کوآ زا دکر دیا تو اس با ندی کواختیار ہوگا کہ ہے شو ہر ہے مطالبہ کرے کہاس کوسی مکان میں رکھےاوراس کونفقہ دیے اس واسطے کہ اب و ہاہیے نفس کی ما لک ہوگئی ہے اور اُسرطلاق بائن ہوتو شو ہراس کے ساتھ ایک گھر میں تخلیہ میں نہیں رہ سکتہ ہے اور وہ شو ہر کوسکنی کے واسطے ماخو ذنہیں کرسکتی ہے اور آیو نفقہ کے واسطے ماخو ذکر سکتی ہے تو سیجے میہ نفقہ کے واسطے بھی مواخذہ نہیں کر سکتی ہےاورا گرموں نے اپنی ام ولد کوجو دوسرے کے نکات میں ہے "زاد کر دیا تو اس کوعدت کا نفقہ نہ سلے گا اور اس طرح آگرمولی مر گیا کہ وہ "ز رہ ہو گئی بسبب موت مولی کے تو میت ئے تر کہ ہے اس کے واسطے نفقہ ل زم نہ ہو گا اور س کے پیٹ ہے موں کا کونی کڑ کا ہوتو ام ولد کا نفقہ اس بسر کے حصہ ہے ہوگا بیمحیط میں ہے۔

ا مام خصاف ہے اپنی کتاب النفظ مند میں فر ویا ہے کہ اگر کسی مر دکواس کی عور ہ قاضی کے یاس لا کی اور نفظہ کا مطالبہ کیا اور مرد نے قاضی ہے کہا کہ میں اس کوا بیک ساں ہے طد ق دے چکا ہوں اور اس کی عدت اس مدت میں گزرگئی اورعورت نے طد ق ہے اٹکار کیا تو قاضی اس مرد کا قول قبوں نہ کرے گا وراگر اس مرد کے داستے دو گواہوں نے گواہی دی کہ جن کی عدالت کو قاضی نہیں جانتا ہے تو اس مرد کو تھم دے گا کہ اس مورت کو نفقہ دے بھر اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی یاعورت نے اقر ارکیا کہ اس کو تین حیض ای سال میں آ گئے جیں تو عورت کے واسطے اس مرویر یجھ نفقہ نہ ہو گالیں اگرعورت نے اس سے یجھ نفقہ میں لیا ہے تو اس کو وا پس دے گی ہیہذ خیرہ میں ہےادرا گرعورت نے کہا کہ میں س سال میں جا کضہ نہیں ہوئی تو نفقہ کے واسطےقول عورت ہی کا قبول ہوگا پس اگر شو ہرنے کہا کہ یہ جھے خبر دے بھی ہے کہ میری عدت گزر گئی تو شو ہر کا قوں اس کے نفقہ باطل کرنے کے حق میں قبول نہ ہوگا ہے بدا کتے میں ہےاورا گر دو گواہوں نے ایک مر دیر گواہی دی کہاس نے اپنی بیوی کو تین طل ق دے دی ہیں اورعورت طلاق کا دعوی کرتی ہے یاا نکار کرتی ہےتو جب تک قاضی ن گواہول کی عدالت دریا فٹ کرنے میں مشغول رہے تب تک مر دکو حکم دے گا کہ اس عورت کے بیاب نہ جائے اوراس کے ساتھ خنوت نہ کرے گراس صورت میں قاضی اس عورت کواس کے شوہر کے گھرے یا ہر نہ کرے گا اس کو جامع میں صریح بیان فر مایا ہے لیکن پہ کرے گا کہ اس عورت کے ساتھ ایک عورت امیشہ رکھ دے گا تا کہ شو ہر کواس کے یا ک ندآ نے دیے اگر جداس کا شو ہرمرد عا دل ہوا دراس صورت میں امینہ عورت کا نفقہ بیت الماں ہے ہو گا اورا گرعورت نے قاضی ے نفقہ طلب کیا حالا نکہ بیعورت کہتی ہے کہ جھے اس نے طلاق دی ہے یا کہتی ہے کہبیں دی ہے یا کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں کہ جھے طلاق دی ہے یا نہیں تو اس میں دوصور نئیں ہیں اگر شو ہرنے اس کے ساتھ دخول ند کیا ہوتو قاضی اس کے واسطے نفقہ کا حکم نہ دے گا اور اگر شوہر نے اس سے دخول کیا ہے تو قاضی اس کے واسطے بمقد ار نفقہ عدت کے تھم دے دے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا فٹ کرے پھراگر گوا ہوں کا حال دریافت ہوئے میں دریہوئی یہاں تک کہ عدت گزرگی تو قاضی اس عورت کے واسطے نفقہ عدت سے زیادہ کچھ نہ دلائے گا پھر بعداس کے اگر گوا ہوں کی تعدیل ہوگئی اور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو جو کچھاس نے نفقہ میں لیا ہے وہ اس کے واسطے مسلم ریااوراگر گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تو عورت نے ویجھ نفقہ لیا ہے اس کو واپس کر دینا واجب ہوگا ہیہ محيط ميں ہے۔

اگرشو ہر نکاح کا مدعی ہوا ورعورت انکار کرتی ہو پس شو ہرنے اس برگواہ قائم کئے تو بعد ثبوت نکاح کے اس عورت کے داسطے کچھ نفقہ اس مدت متفقد مہ تک کا نہ ہوگا:

اگر شوہر نے اس کوبطرین اباحت ویہ ہوتو اس سے پچھوا پین ٹیس لے سکتا ہے بیتا تارہا نہیں ہے ایک عورت نے یک مرد پر نکاح کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا صل دریافت کیا جائے تب تک اس کے واسطے پچھ فقہ نہ دلایا جائے گا اور اگر قاضی نے کوئی مصلحت دیکھ کرعورت کے واسطے فقہ مقرر کرنا ہے باتویوں کہنا ہے ہے کہا گر تو اس کی بیوی ہوتو میں نے تیر واسطے اس مرد پر ماہواری اس اس قدر مقرر کردیا اور اس پر گواہ کر لے پھر اگر ایک مہینہ گزرا صال فکہ عورت نے قرضہ نے کرفری کی ہے اور گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے س کے واسطے قرض ہیا گی ہے اور اگر شوہر نکاح کا گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو عورت اس سے اپنا نفقہ سب لے لے گی جب سے س کے واسطے ترض ہیا گی ہے اور اگر شوہر نکاح کا مدل ہواور عورت انکار کرتی ہو پس شوہر نے اس پر گواہ قائم کئے تو بعد شوت نکاح کے اس عورت کے واسطے پچھ فقہ اس بدت متقہ مہ تک کا نہ ہوگا دو بہنوں میں سے ہرایک وکوئی کرتی ہے کہ اس مرد نے جھ سے نکاح کیا ہوا وہ وہ انگار کرتا ہے پھر دونوں کو ایک عورت کا فقہ سے گا امام دخول کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا صل دریا دت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ سے گا امام دخول کے گواہ قائم کئے تو جب تک گواہوں کا صل دریا دت کیا جائے تب تک کے واسطے دونوں کو ایک عورت کا نفقہ سے گا قام م

خصاف نے اس کی تصریح کر دی ہے ایک عورت نے پنے شوہر سے ایک مہینے تک نفقہ لیا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیعورت اس مر د کی رضا می بہن ہے تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی اور جو پچھ عورت نے لیا ہے وہ شو ہر کو واپس کر دے گی یعنی شو ہرا س سے لے لے گا بیٹلہ پر بیمیں ہے۔

فقل جهال:

#### نفقنہ اولا دکے بیان میں

صغیراد ما دکا نفقدان کے باپ پر ہے کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے گا بیہ جو ہر قالنیر و میں ہے اگر بچہ صغیرہ دودھ پیتا ہوا ہو کپس اگر اس کی مال اس کے باپ کے نکاح میں ہواور یہ بچہدوسری عورت کا دودھ لیتنہ ہے تو اس کی ماں اس کے دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے گی اور اگر بچہ مذکور دوسری عورت کا دودھ نہیں لین ہے تو شمس الائمہ طوائی نے قرمایا کہ ظا ہرالروا بیہ کے موافق اس صورت میں بھی ہاں وووھ پلانے پرمجبور ندکی جائے گی اور مٹس ایا بمد سرحتی نے فر مایا کہ مجبور کی جائے گ اور اس میں پچھا ختلہ ف ذکر نہیں فرمایا اور اس پرفتویٰ ہے اور اگر باپ کا بچہ کا پچھے مال نہ ہوتو اس کی مال اس کے دودھ پلانے پر بالا جماع مجبور کی جائے گی کذانی فاوی قاضی خان اور یہی سیجے ہے اور در حالیکہ صغیر ہ کی دودھ پلانے والی سوائے اس کی مال کے دوسری عورت ممکن ہوتو باپ پراس کا دور چہ بلوا تا لیمنی ہا جرت جب ہی واجب ہے کہ جب صغیر ہ کا پچھے مال نہ ہواورا گر ہو گا تو دور چے بلوائی کا خرچہ اس صغیر کے مال ہے دیو جائے گا ہے محیط میں ہے اور صغیر کا ہا پ ایس عورت دو دھ بلائی کو تلاش کرے گا جو صغیر کی ہ ال کے پاس دورھ پلایا کرے اور بیاس وفت ہے کہ جب اس کی دورھ پلانے والی پائی جائے بین ممکن ہواور اگرممکن عنہ ہوتو اس ک ماں دود ہا نے پرمجبور کی جائے گی اور بعض نے فر مایا کہ ظاہر الروابیہ کے موافق اس کی ماں دود ہا بلانے پرمجبور نہ کی جائے گی مگر اول قول کی طرف امام قد وری اور منس الائمه سزهسی نے میل کیا ہے بیا نی میں ہےاور دودھ پلائی ہے اگر شرط نہ کر لے گئی ہوتو اس یر واجب نبیں ہوگا کہ وہ بچہ کے ساتھ اس کی ماں کے گھر میں رہے در حالیکہ بچہ اس وقت اس سے منتغنی ہے اور اگر دو دھ پلائی نے اس امرے انکار کیا کہ اس کی مال کے پاس دورہ پلا ہے اورعقدا جارہ میں میشر طنبیں قرار پائی تھی کہ بچہ کی مال کے پاس دورہ یلائے گی تو دورہ پلرنی کواختیا رہوگا کہ بچہکوا بینے گھر لے جائے اورو ہیں دورہ پلائے یا کہے کہ بچہکواس کی مال کے گھر کے درواز ہ یر داؤ کہ و باب دود دھ پلائے بھراس کی ماں کے یوس کر دیا جائے اوراگر باہم شرط کرلی ہو کہ دوو دھ پلائی اس کواس کی ماب کے یوٹ دودھ بلائے گی تو اس دودھ بلائی پرواجب ہوگا کہ جواس نے شرط کی ہے اس کووفا کرے پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔ ا اً رکسی کی با ندی یا ام ولداس سے بچہ جنی تو اس کوافتیا رہوگا کہ بچہ کے دود ھا پلانے کے دا سطے اس پر جبر کرےاس واسطے کہ اس کا وود صاور اس کے من فع اس موی کے بیں اور اگر موں نے جایا کہ بچہ کسی دوسری دود صابلاً کی کووے اور اس کی مال نے جایا كەخود دود ھەبلائ تواختىيارمولى كومېن بىرمان الومان ميں ہامام محمدٌ سے روایت ہے كدا گرايك مخض نے بچە کے لئے ایک مہينہ کے داسطے دو دھ پلائی اجرت بررکھی پھر جب مدت ً مزرگئی تو اس نے دو دھ پلائی کی نو کری ہے اٹکار کیا حال نکہ یہ بچہاس کے سو نے

یعن کسی پرشر گت اواز مہیں ہے جبکہ باپ ایا گئے ندہو۔

خواه مرضعه ندسطے یا بچداک کادود هاند سلے۔

دوسری کا دودھ نہیں لیت ہے تو بیٹورت ا جارہ ہاتی ر کھنے اورنوکری کرنے پرمجبور کی جائے گی بیدد جیز کردری میں ہے اوراگرا ٹی زوجہ یا ا پی معتد ہ طلاق رجعی کواس کے فرزند کے دو دھ پلانے کے واسطے اجارہ پرمقرر کیا تو نہیں جو نز ہے بیرکا فی میں ہے اور اگراس نے ا بنی بیوی کوطلاق بائن دے دی یا تنین طلاق دے دیں پھرعدت میں اس کوائی کے فرزند کے دو دھ پلانے پرا جارہ لیا تو وہ اجرت کی مستحق ہوگی بیابن زیاد کی رو بہت ہے اوراس پرفتو کی ہے بیجوا ہرا خلطی میں ہے اورا گر مطلقہ رجعی کی عدت گزرگی پھراس کواسی کے فرزند کے دودھ پلانے کے واسطےا جارہ پرلیا تو جائز ہے اوراگر بچہ کے باپ نے کہا کہ میں اسعورت کوا جارہ پرنہیں مقرر کرتا ہول بمکہ دوسری دود ھ پلائی لا یا اور بچہ کی مال اس قدرا جرت پر راضی ہوئی جتنے پر بیا جنبیہ راضی ہے یا بغیر اجرت راضی ہوئی تو بچہ کی مال ہی دودھ بلانے کی مستحق ہوگی اور اگر اس کی ماں نے زیادہ اجرت وہ تکی تو ہا ہا سے دودھ پلوانے پرمجبور نہ کیا جائے گا بیر کافی میں ہاورا اس بی منکوحہ یا معتدہ کواسیخ طفل کے دورہ باا نے کے واسطے جوروسری بیوی کے پیٹ سے ہاجارہ برمقرر کیا تو جائز ہے یہ مدایہ میں ہے اور اگر بیوی نے اپنے شوہر ہے دو دھ پلائی کی اجرت ہے کسی چیز پر صلح کر لی پس اگر صلح حالت قیام نکاح یا طلاق رجعی کی عدت میں ہوتو جا تزنہیں ہے ورا گرطان تی بائن یا تمین طلاق کی عدت میں ہوتو دوروا بیوں میں ہے ایک روایت کے موا فق جائز ہے پھرا گراس نے کسی چیز معین پر صلح کی توصلح جائز ہوگی اور اگر غیر معین چیز پرصلح کی تو جائز نہیں ہے الا آئکہ ای مجیس میں یہ چیز اس عورت کو دے دے اور ہر جس صورت میں کہا جارہ نہیں جائز ہوا اور نفقہ دا جب ہوا ہے تو شوہر کے مرجانے ہے میہ ا جرت ساقط نہ ہوگی اس واسطے کہ بیانفقہ نہیں ہے اجرت ہے بیدذ خیر ومیں ہے اور دود ھے چھڑانے کے بعد صغیر <sup>(1)</sup> اولا دکا نفقہ قاضی ان کے باب پر ببتدراس کی طاقت کے مقرر کرے گا اور لفقہ اس اورا د کی مال کودیا جائے گا تا کہ اولا دیرخرچ کرے اور اگر مال عورت تقدنہ ہوتو دوسری کسی عورت کو دیا جائے گا کہ وہ ان برخرج کرے ایک عورت کواس کے شوہر نے طلاق وے دی اور اس کے بیٹ ہے صغیرا ولا دہیں لیں اس عورت نے کہا کہ میں نے ان اولا د کا یا کچ مہینے کا نفقہ وصول یا یا ہے پھراس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے ہیں درہم فقظ وصول یائے تنصے حالانکہ ان اولا و کا نفقہ مثل پانچ ماہ کا سو درہم ہیں تومنتفی میں مذکور ہے کہ بیان کے نفقہ '' مثل برقم اردیا جائے اورعورت کے اس قول کی کہ میں نے ان کا نفقہ مثل نہیں جکہ فقط ہیں درہم وصول یائے ہیں تصدیق نہ کی جائے کی اورا ً سرعورت نے بعد اقر اروصول یا بی نفقہ کے دعویٰ کیا کہ بینفقہ ضا کع ہو گیا تو ان کے باب سے ان کا نفقہ مثل پھر لے لے گ ا یک مرد تنگدست کا ایک لڑ کاصغیر ہے ہیں اگر مرد مذکور کم ٹی کرنے پر قاور ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچہ کو کھلائے ہیہ فمآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرم و ندکورئے کمائی کرنے ہے انکار کیا کہ کم ئی کرے اور ان کوکھلائے تو و ہ اس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گااور قید کیا جائے گا بیرمحیط میں ہے اور اگر مرد ندکور کم ٹی کرنے پر قادر نہ ہوتو قاضی ان کا نفقہ مفروض کر کے ان کی ماں کو تھم وے گا کہ بمقد ار مفر وضہ مقدرہ قرض لے کران پرخرج کرے پھر جب انکاباپ آسودہ حال ہوتو اس سے واپس لے اور ای طرح سرباپ کواس قد رملتا ہے کہ فرزند کا نفقہ و ہے سکتا ہے مگر و ہ نفقہ و پینے ہے انکار کرتا ہے تو قاضی اس مر دیر نفقہ مقرر کر دے گا پھراول د کی مال اس ہے اس قدر دصول کرے گی اور اسی طرح اگر قاضی نے اولا دے باپ پر نفقہ مقرر کر دیا مگر اس مرد نے اولا دکو بلا نفقہ حچوڑ دیا اور

لعنی بحدال کے پیٹ سے ہے۔

تولینیں جائزےاسنے کیازراہ دیانت اسعورت پر دورہ میں ناداجب ہےاگر جدبراہ تھم قضاوہ مجبورند کی جائے پسنفس الامر میں اجارہ منعقد نہ ہوگا۔

قاضی کے تھم ہے اولاد کی مال نے قرضہ ہے کران پر فریج کی تو عورت ذکورہ اس قدر مال کواولاد کے ب پ ہے لے کہ اور بپ باپنی اول و کے فقہ کے واسطے اگر شدد ہے تو قید کیا جائے گا گرچہ ہو تی قرضول کے واسطے (افید نہ کیا جائے اور اگر قاضی نے اولاد کا فقہ ان کے ب پ پر مقرر کر دیا گر مال نے ان کے واسطے قرضہ نہ یا ور گئے ہے قد رکھا بت ہے ۔ و هال گیا تو فعف فقہ ن تو عورت ذکورہ ان کے ب پ ہے گئے ہیں مقر کر کر ویا گر مال نے ان کے وار عار کہ کو بھیک ما گئے ہے قد رکھا بت ہے ۔ و هال گیا تو فعف فقہ ن کے ب پ کے ذمہ ہے سو قط ہوگا اور باتی نصف کے و سطے قرضہ لینا صبح ہوگا اور ان کا طرح کر ان اور کا در ان ہول ہے کہ کہ ہوگا اور ان کا نفقہ فقہ ن بی کر اپنی گر رکی تو جس پر ان کا نفقہ فرض کیا گیا ہو ان کے باس ہے کہ گئیس لیا ہو کہ کہ سے بی گئیس کے باس سے کہ گئیس کے کہ ہوگا اور ان کی مال کو قرضہ لے کر ان پر خربی کر گئی کہ ان کے داس کے د

اگر با پ انجا ہوا ورصغیر کا پچھ مال نہیں ہے تو نفقہ کا حکم دادا پر دیا جا پڑگا اور دادااسکو کسی ہے والی نہیں لے سکتا:

اگر با پ انجا ہوا ورصغیر کا پچھ مال نہیں ہے تو نفقہ کا حکم دادا پر دیا جا ہے گا کہ اس کو نفقہ دیے پھر اس کے مل ہے والی لے اور گر باپ نے ہوں ہروں حکم قاضی اس کو نفقہ دینے تو اس کے مال ہے واپس نہیں ہے سنتا ہے الا اس صورت میں کہ باپ نے نفقہ دینے پر گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو نفقہ دینے ہوں بشر طیکہ اس کے مال ہے واپس لوں گا اور فیما بینہ و بین الدت تعالی باپ کوہ اس کر لینے کی گئوائن ہے اگر چہ اس نے گواہ کر لیے ہوں بشر طیکہ دینے کے روز اس کی مین نبت ہو کہ میں لوں گا مگر قضاءً بروں اس صورت کے کہ گواہ کر لیے ہوں والی نہیں ہے اور الی معقاری چا در سیا گیڑے ہوں اور اس کے نفقہ میں ان کے مور والی نبیل ہوں والی نبیل ہوں گا کہ اس کو نفقہ کی سے ایک فروخت کی صورت پڑی تو باپس ہو اور اس کے نفقہ میں ان کے صور والی سے اور داوا مال وار ہے اور صفیر کا ماں ہے گر خان نبیل ہے تو وادا کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو نفقہ دے اور مال اس صفیر کا باپ بی تنگدست ہوا ور داوا مال وار ہے اور صفیر کا ماں ہے گر خان نبیل ہیں تارہ ہوگا تھی جائے گا اور دور دائی اور اس کے نفقہ والی سے بی تفقہ اس کے داوا پر واجب ہوگا تھی جائے گا اور دور داراس کو کسی ہوگا ہوڈ نبیر والی طرح آ گر صفیر کا مال خوشوں ہو یا نائی خوشوں ہو سے نائی خوشوں ہو یا نائی خوشوں ہو اس کو خوس ہو نائی خوشوں ہو تا کہ کو خوالے میں کا میں موجوں کا خوشوں کا خوشوں کا خوشوں کا خوشوں کی کو خوشوں کا خوشوں کو خوشوں کی خوشوں کا خوشوں کا خوشوں کا خوشوں کی کور کا کور کی کور کا خوشوں کی کور کا کر خوشوں کا خوشوں کا کور کی خوشوں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور

مشلا مجور باب يان كا نفقه بيني يرفرض كيا كيا-

<sup>(</sup>۱) لعنی اون مرتبه یش به

<sup>(</sup>٢) ليعني نه جقد رقر ضدت كم ندزياده مه

اور ، پ تنگدست ہوتو اس عورت کو تکم دیا جائے گا کہ س صغیر کونفقہ دے اور بیاس کے بہب پر تر ضہ ہوگا بشر طیکہ بہب ننجا نہ ہواوراگر لئجا ہوگا تو اس پر کچھ وا جب نہ ہوگا ور کا فر پر اپنے ولد صغیر مسلمان کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا اور اس طرح مسلمان پر اپنے فرزند کا فرننجے کے نفقہ دینے کے واسطے جبر کیا جائے گا بیاتماً وئی قاضی خان میں ہے۔

اورنر بینداولا دبالغ کا نفقہ باب برواجب بیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسبب لنجے ہونے یا کسی

مرض کے کمائی سے عاجز ہو:

صغیر کی ماں بہنسبت اورا قارب کے حمل نفقہ کے واسطے مقدم ہے چنا نچہا گریا پ بنگدست ہواور ماں مالدار ہواور صغیر کا وادا بھی مالدار ہے تو مال کو تھم ویا جائے گا کہ اپنے مال ہے اس کے نفقہ میں خرج کرے پھراس کے باپ سے واپس لے گی اور داوا کو بیقکم نددیا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہےاوراگر مال نے اول وکو بفتر رضف کفایت کے دیا تو باپ سے اس قند رواپس لے گی میہ خلاصہ میں ہے اورا گراویا دے باپ تنگدست کا بھ کی مالدار ہوتو بھائی کو تھم دیا جائے گا کہا ہے بھائی کی اولا دکونفقہ وے پھراولا دے ہاپ ہے واپس لے گا بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اول دنرینہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ کمائی کر سکے حالا نکسہ فی ذاتہ وہ لائق نہ ہوتو باپ کو اختیار ہو گا کہ ان کوشی کام میں دے دے تا کہ وہ کم تعیل یا ان کواجار ہ دے دے چھران کی اجرت و کم نی ہےان کونفقہ دے اور اویا دا ناٹ لیعنی مونث کے حق میں باپ کوا ختیا رئیس ہے کہ ان کوئس کا ریا خدمت کے واسطے مز دوری پر دے دے میہ خلا صدمیں ہے پھرٹرینداولا دکواگر کسی کار میں سپر دکر دیا اور انہوں نے مال کمایا تو ہا پ ان کی کمائی لے کران کی ذات پراس میں ہے خرج کرے گا اور جوان کے خرچہ ہے ہ تی رہے گاوہ ان کے لئے تفاظت ہے رکھ چھوڑے گا یہاں تک کہوہ بالغ ہوں جیسے اوراملاک کی بابت تھم ہے اور اگریا پ میذرومسر ف بیعنی بیجا خرج کنندہ ہو کہ و ہ ا مانت داری کے لائق نہ مجما جائے تو قاضی میہ مال اس کے ہاتھ سے لے کر ہے امین کے پاس کے گا کہ جب وہ ہو جا تعیں تو ان کوسپر دکر دے گا بیرمحیط میں ہے اور امام حلوائی نے قرمایا کہ اگر پسر بزرگوں کی اولا دے ہواوراس کولوگ مزدوری پرنہ لیتے ہوں تو وہ عاجز ہے اورا بیے ہی طالب علم لوگ اگر کمائی ہے عاجز ہوں کہ اس کی طرف راہ ندیا تے ہوں تو ان کے باپوں کے ذمہ ہان کا نفقہ ساقط نہ ہوگا بشرطیکہ وہ علوم شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ ریکہ خلافیات رکیکہ و بذیان کھلاسفہ کی تخصیل میں مشغول ہوں حالانکہ اسے بین کہ علوم شرعی کی اہلیت رکھتے ہیں لیس ہا ہے فرمہ سے ن کا نفقہ ما قط ہے اور اگر ایسا کند ہوتو ہا پ کے ذمہ نفقہ واجب ہو گا بیوجیز کروری میں ہے اور اٹاث بیعنی لڑ کیوں کا نفقہ ان کے بایوں پرمطلقا وا جب ہے جب تک ان کا نکاح نہ ہوجائے بشرطیکہ ان کا خود میں کھی مال نہ ہو بیخلا صدمیں ہے اور نرینہ او لا و بالغ کا نفقہ باپ یر واجب نہیں ہےالا اس صورت میں کہ پسر بسبب کٹیے ہونے یاکسی مرض کے کمائی ہے عاجز ہواور جو کا م کرسکتا ہے تگرا چھانہیں کرتا خراب کرتا ہے وہ بمز لہ عاجز کے ہے بیڈنا وی قاضی خان میں ہے۔

ع قل المحترجم اس سے نکاتا ہے کہ ہی رے زوند میں جو جا اب علم میبذی وصدرہ و نفس بازغدہ وگیر کتب عکمت و فلا سفرہ نیز شرح ملاحسن وحمدامقد و قاضی مبارک وغیرہ کتب منطق جو محف منطق نبیں بلکہ منسوب بدقائق فسفہ بیس تحصیل کرتے ہیں ان کے بایوں کوان کا غفتہ ینا واجب نبیں بلکہ تطوع ہے جا ہے اور اصل حالت توبیہ ہے کہ کہ فظر و مقصود اصل اکثر کے نزویک بہی علوم ہیں کہ جن پراطلاق علم وروا تع جبل ہے واللہ تعالی یلاول المحق و ہو بھدی السبیں۔

ع یعنی اگر سلم شرعیہ حاصل کرتے ہیں مگران کی کی راہ بھی کھی ہے تو ان کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب نہیں۔

ع ال کی بیمورت ہے کہ مثل انہوں نے میراث ہیں رہ پیدہ جا کہ اور غیرہ پائی۔

ع مال کی بیمورت ہے کہ مثل انہوں نے میراث ہیں رہ پیدہ جا کہ اور غیرہ پائی۔

مرد بالغ اگرلنجا ہو یا اس کو گٹھیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہ ان سے کا منہیں کرسکتا ہے یا معتوٰہ ہو یا مفلوج ہو پس اگراس کا کچھ مال ہوتو نفقہ اس کے مال سے داجب ہوگا:

پسر کی بوی کا نفقہ بھی باپ پر لازم ہے بشرط آئکہ پسرفقیر ہو یالتجا ہواس وجہ سے کہ ریجی کفایت صغیر میں داخل ہےاور مبسوط میں ندکور ہے کہ پسر کی زوجہ کونفقہ دینے کے واسطے ہاپ پر جرنہیں کیا جا سکتا ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے مرد ہالغ اگر انہ ہویا اس کو گھیا ہو یا دونوں باتھ شل ہوں کدان سے کا منہیں کرسکتا ہے یا معتق ہ ہو یا مفلوج ہو پس اگر اس کا پچھے مال ہوتو تفقہ اس کے مال ے واجب ہوگا اور اگر نہ ہواور اس کا باب مال دار اور مال مالدار ہوتو اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور جب اس نے تاضی ہے درخواست کی کہ میرے واسطے میرے ہا پ پر نفقہ فرض کر دیے تو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو آجھ وہ یا ب پر فرض کرے گا با ب اس پسر بالغ کو دے دے گا میرمحیط میں ہےاور اگر شو ہر ہے اس کی عورت نے اولا دصغیر کے نفقہ ہے سکتے کر لی تو سیج ہےخواہ اولا د کا باپ تنگدست ہو یا خوشی ل ہو پھراس کے بعد دیکھ جائے گا کہ جس پرصلح واقع ہوئی اگروہ ان کے نفقہ سے زا کد ہوتو اس میں دوصور تنیں ہیں اگر اس قدرز اکد ہو کہ لوگ اپنے انداز کرنے ایسا خسار ہ اٹھا جاتے ہیں بایں طور کہ دوانداز ہ کرنے والوں کی انداز کے اندر داخل ہو کہ جو لفذر کفایت نفقہ کا انداز ہ کریں تو ایسی زیاد تی عفو ہے اورا گرزیاد تی ایس زا کہ ہو کہ اند زہ کرنے والوں کے انداز ہ میں واخل ندہو بلکہ زائد ہوتو ایس زیادتی شو ہر کے ذمہ سے طرح دیے دی جائے گی اور ، گرصلح تم مقد ارپر ہواور کمی ایسی ہوکہ ان کے نفقات میں کافی نہ ہو سکے تو مقدار میں بفترران کی گفایت کے بڑھا دیا جائے گا بیرذ خبر ہ میں ہے اور سَر کوئی مرد غائب ہواوراس کا مال موجود و حاضر ہوتو قاضی اس میں ہے کسی کوخرج کریلنے کا حکم نہ دے گا الاچندلوگوں کواور وہ یہ ہیں ماں باپ اور اولا دصغیر فقیر خواہ ندکر ہوں یا مونث ہوں اور اولا دکبیر میں ہے ایسے ندکروں کو جوفقیر بیں اور کسب ہے عاجز جیں اور اول دکبیرمونیح ں کو ورز وجہ کو پھراگر مال ان لوگوں کے پاس حاضر ہواورنسب معروف ہو یا قاضی کومعلوم ہوتو قاضی ان کواس ہاں ے خرج کر لینے کا تھم دے دے گا اور اگر قاضی کونسب معلوم نہ ہواور بعض نے ان میں ہے جایا کہ قاضی کے حضور میں بذریعہ گواہوں کے ثابت کر ہے تو اس کی طرف ہے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور نیز اگر ماں ان لوگوں کے پی س حاضر نہ ہو بلکہ کسی کے پی س و د بیت ہواوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی ان ہو گوں کو قاضی تھم د ہے گا کہاس میں ہے خرچ کریں اسی طرح اگر اس کا مال کسی پر قر ضہ ہو اوروہ اقر ارکرتا ہے تو بھی میں تکھ ہے اور اگر وو بعت والا یا قرضدار منکر ہواور ان لوگوں نے جاہا کہ ہم بذر بعد گوا ہول کے ثابت کریں تو قاضی گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اور بیسب اس وفتت ہے کہ مال مذکورا زجنس نفقہ ہولیعنی درہم و دیناروا ناخ وغیر ہ بیے

جس پر نفظہ وا جب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقار یا عروض کے بیجنے کا اختیار نہیں: اگر غائب کا مال اس کے والدین یا فرزندیا زوجہ کے باس ہواور وہ ازجنس نفظہ ہوجس کے بیلوگ مستحق جی پس انہوں نے اس کمیں سے خرج کرلیا تو جائز ہے اور ضامن نہ ہوں گے اور گران کے سوادوسرے کے پاس ہواور اس نے قاضی کے حکم سے

ان و گوں کو دیا کہ انہوں نے اپنے نفقہ میں خرج کیا تو وینے والا ضامن نہ ہوگا اورا گراس نے بغیر تھم قاضی وے دیا تو ضامن ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ جوغائب چھوڑ گیا ہے وہ ان کے حق کی جنس سے ہواورا گران کے حق کی جنس سے نہ ہواور نہوں نے جا ہاکہ اپنے نفقات کے واسطے اس میں سے کوئی چیز فروخت کریں تو ہالا جماع سوائے فرزندمختاج کے اورکوئی اس غائب کے عقاریاع وض کو نفقہ کے لئے فروخت نہیں کرسکتا ہے تمرمختاج ہاپ کو استحسانا اختیار ہے کہ اس کے مال منقو نہ کو اپنے نفقہ کے واسطے فروخت کرے کیکن عقار کوفرو خت خبیس کرسکتا ہے الا اس صورت میں کہ ولد غائب صغیر ہو بیقول امام ابوحنیفیڈ کا کیا ب المفقو د میں پذکور ہے اور اس یرا جماع ہے کہ جس پر نفقہ واجب ہے جب وہ حاضر ہوتو کسی کواس کے عقار یا عروض کے بیچنے کا اختیار نہیں ہے بیرمحیط میں ہے اور اگر با پ مرگیا اور بہت نشم کا مال جھوڑ ااور اولا دصغیر چھوڑی تو اولا د کا نفقہ ان کے حصوب میں سے ہو گا اور اسی طرح برسنتی نفقہ جو وارث ہواس کا نفقہاس کے حصہ میراث میں ہے ہوگا اور اس طرح میت کی بیوی کا نفقہ بھی اس کے حصہ میراث ہے ہوگا خواہ وہ ح مدہو یا نہ ہواور بعداس کے دیکھا جائے گا کہا گرمیت نے کسی مخف کووصی مقرر کیا ہے تو وصی ان اولا دصغار کوان کے حصوب سے نفقہ دے گا اورا گرکسی کووصی نہیں کیا ہے تو قاضی بلحاظ دسعت وتنگی مال کے ان اولا دصنعار میں سے ہرا یک کے واسطےاس کی حاجت کے قد رنفقہ مقرر کر دے گا اورصغیر کے واسطے خا دم خرید دے گا اگر اس کی ضرورت ہوگی اس واسطے کہ بیجی منجملہ اس کے مصالح کے ہے اورا لیسے بی ہر چیز کا تھم جواس کے مصالح سے ہو بہی ہے کہ قاضی اس صغیر کے واسطے اس کے حصہ سے فرید دیے گا اورا گرمیت نے کسی کووصی نہیں کیا اوراس کی اولا دِصغار و کہار دونوں ہیں تو ان میں ہے ہرا یک کا نفقہ اس کے حصہ میراث ہے ہو گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اور قاضی اس کے مال میں ایک وصی مقرر کرو ہے گا اور اگر شہر میں کوئی قاضی نہ ہواور کبیر اولا دیے صغیر اولا د کوان کے حصوں میں سے نفقہ دیا تو اس نفقہ کے و ہلوگ ضامن ہوں گے اور بیتھم قضاءً ہے ور نہ فیما بینہم و بین القد تعالی ضامن نہ ہوں گے يهذ خيره ش ہے۔

اگراولا دِکبیر نے اولا دِصغیر کونفقہ دیا پھر اِس کا قر ار نہ کیا اور جس قند ران صغیر کا حصہ باقی ہے اُسی کا اقرار کیاتو اُمید ہے کہ ان اولا د کبار پر چھلازم نہ آئے گا:

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دو مختص سفریس ستھے ہیں ایک پر بے ہوشی طاری ہوئی اور دوسرے نے اس بے ہوش کے مال ہے اس کی حاجت میں صرف کیا تو استحساناً ضامن نہ ہوگا اور اس طرح اگر ایک مرگیا اور دوسرے نے اس کے مال ہے اس کی تجہیز وتکفین کردی تو بھی استحساناً ضامن نہ ہوگا ای طرح ما ذون غلاموں کا تھم ہے کہا گراورشہروں میں ہوںاوران کا مولی مرگیا پس انہوں نے راہ میں خرج کیا تو ضامن نہ ہوں گے گر قضاءً ضامن ہوئے گئے بیرخلا صدمیں ہے اورا کر اولا دکبیر نے اولا دصغیر کوئفقہ دیو پھراس کا قرار نہ کیااور جس قدران صغیر کا حصہ ہاقی ہےاس کا اقرار کیا توامید ہے کہان اول د کبار پر پچھالا زم نہ آئے اور اس طرح اگر کوئی مرگیا اور کسی کووصی نہیں کیا اوراس کی اولا دصغار موجود ہے اور اس کا پچھ ول دوسرے کے پاس و دیعت ہے تو قضاءً اس کو بیدا ختیار نہیں ہے کہ مودع کی اولا دیذ کور کواس میں ہے نفقہ دے اور مال میت ہے محسوب کرے اور اگر اس نے مال میت سب ان کونفقہ میں دیا پھرفتھ کھائی کہ جھے پرمیت کا کیچھ مال نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آخرت میں اس ہے مواخذ ہ نہ ہو گا بیہ وجیز کر دری میں ہے۔

فعل بنجر:

# نفقہ ذوی الارجام کے بیان میں

قر مایا کہ مالدار بیٹااینے مختاج والدین کونفقہ دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا خواہ دونوں مسلمان ہوں یا ذمی ہوں خواہ

، وفوں کو گئی کرنے پر قادر ہول یا قادر شہوں بخد ف اس کے اگر اس کے دائد بن حربی ہول کہ امان کے کر دارالاسلام میں سے ہوں تو بیقہ نہیں ہے اور مالدار بیٹے کے ساتھ والد بن کو نفقہ دیے میں کوئی شریک شدکیا ہے گا بیرعنا ہیں ہام ہو یوسف سے جوروایت ہے اس میں مذکور ہے کہ مالدار ہونا ہیہ کہ مالک نصاب ہوا درائی پر فتوی ہے اور نصاب سے وہ فضاب کے مراد ہے جس کہ ہوت پر صدف ہے گوروا ناٹ مختلط ہول یعنی اولا دمی ذکور مالدار واناٹ مالدار ہوں تو والدین کا نفقہ دونوں فریق پر ہرا ہر ہوگا میا مرالروا ہیں ہے اور اس کو فقیہ ابوالات نے ذکر کیا ہے اور اس پر فتوی ویا ہوت کی دیا جات کا مالک ہوتو اس کا خوال کی موتو اس کے موروز والدین کی خوال کی ہوتو اس کا مالک ہوتو اس کی مساوی ہوگا ہے قادی کی مسلمان ہواور دوسرا ذمی ہوتو بھی نفقہ دونوں پر مساوی ہوگا ہے قادی قاضی خان میں ہے۔

اگر باپ مختاج نقیر ہوا وراس کی اولا دصغیرمختاج ہوں اور پسر کبیر مالدار ہوتو یہ بیٹا اپنے باپ اور اس کی

اولا دِصغار کے نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا:

میں الائمہ نے کہا کہ ہمارے مشائ کا قول ہے کہ دونوں پر نفقہ جب ہی برابر ہوگا کہ جب دونوں کی مالداری ہیں خفیف تفوت ہواور اگر دونوں میں بہت نفاوت کھا ہوا ہونو و ، جب ہے کہ دونوں پر جس قد رفقہ مفروض کیا جائے اس میں بھی تفاوت ہو یہ بخیر د میں ہے پھر جب قاضی نے دونوں پر نفقہ مقد رکر دیا پھر دونوں میں سے ایک نے باپ کونفقہ دیتے ہے انکارکیا تو قاضی دوسر ہے کو تھم دے گاکہ پورانفقہ اپنے باپ کو وے اور پھر بھتدر حصد دوسر ہے جس نے نبیل دیا ہے اس سے داپس لے اور اگر کس مرد کی جو تنگدست و تناب ہے زوجہ ہواور میاس کے پسر بالغ مالدار کی مال نبیل ہے تو پسر ندکورا پنے باپ کی بیوی کونفقہ دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا ان اس صورت میں کہ باپ مریض یا ایس ضعیف ہو اس طرح اگر باب کی اور اس کی خدمت کر ہے تو ایس صورت میں پسر کہ باپ مریض یا ایس ضعیف ہو کہ بی ذاتی خدمت میں کہ باپ مریض یا ایس ضعیف ہو نہ داتی خادمہ کی فاقعہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ یہ خادہ دوراس کی خادمہ کی نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ یہ خادہ دوراس کی خادمہ کی نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ یہ خادہ دوراس کی خادمہ کی نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا خواہ یہ خادہ دول دراسکی مناوحہ و یا با ندی ہو یہ جیط میں ہواورا کر باپ می الدار ہوتو میہ بیٹا اپنے باپ اوراسکی اولا دصفار کے فقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا یہ محیط سرحی میں ہو اور اس کی خواہ یہ بیٹا اپنے باپ اوراسکی اولا دصفار کے فقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا یہ محیط سرحی میں اور اس کی ہو یہ بیٹا اپنے باپ اوراسکی اولا دصفار کے فقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا یہ محیط سرحی میں اور اس کی سے کہ اس کیا ہو کیا کہ کیا ہے موراس میں اور کی دوراک کیا ہے کیا ہے کو اس کی میں میں کیا ہو کیا گا یہ محیط سرحی میں اور اس کی کو دراس کی کیا ہے کیا کہ محیط سرحی میں کیا گا کہ کیا ہے کو اس کی کیا ہے کیا کی میں کیا ہو کیا گا کہ کیا کہ کیا ہے کیا کہ کیا ہے کیا کہ کیا کیا کی کو کی کیا کہ کیا کہ کیا گا کہ کیا کہ کیا گا کہ کو کی کو کر کیا گا کہ کیا گا کہ کو کی کیا گا کہ کو کی کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کو کی کو کی کو کی کیا کہ کو کی کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گا کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گا کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کیا کی کی کو کی کو کی

ماں اگر فقیرہ ہوتو پیر پراس کا نفقہ لازم ہے اگر چہ خود تنگدست ہواور ماں بنی نہ ہواور اگر پیر کوصرف اس قدر نفقہ
استطاعت ہو کہ والدین میں ہے ایک کو نفقہ دے سکتا ہے دونوں کونبیں دے سکتا ہے تو ماں اس نفقہ کی زیادہ مستحق ہے بینی اس کو دیا
ج نے گااور اگر کسی مرد کا باپ وصغیر بیٹہ ہواوروہ نقط ایک کے نفقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹے ہی کو دے گا اور اگر اس کے
اللہ بر بول اوروہ ان میں سے کسی کے نفقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو جو بچھ وہ کھائے اس کے ساتھ بینی کھائیں گا اور
اگر بین ، لدار ہے اور باپ کو زوجہ کی ضرورت ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کا نکاح کردے یا اس کے واسطے بائدی خریدے اور اگر
باپ میں دوز وجہ یازیادہ ہوں تو پسر مالدار پر فقط ایک زوجہ کا فقہ واجب ہوگا کہ کہ جس کو وہ بی کو دے دے گا چھر باپ اس قد رنفقہ کو
ان سب پر تقسیم کردے گا ہے جو ہر قالنیرہ میں ہا ہو ایوسف نے فر مایا کہ اگر پسر فقیر کم تا ہوا ور باپ بنی ہوتو وہ بیٹے کے روزید

سنن شرق عظم سوائے بیٹے کے دوسروں پر ملزم نبیس ہوگا کہ خوا وکو اوپسر کے ساتھ شرکے ہوں۔

ته له نصاب یعنی و ونصاب مراوتیں ہے جس پر زکو ۃ فرض ہوتی ہے اورمصارف زکو ۃ کا باب وحجموب

ادب القاضی میں ذکر فرمایہ ہے کہ اگر ہ پ فقیر ہوا ور کم و نہ ہوا ور بیٹا فقیر کم و ہو پس باپ نے قاضی ہے کہ کہ میر اہٹا اس قدر کم تا ہے کہ مجھے اس میں سے ننقد و سے سکتا ہے تو قاضی اس کے بیٹے کی کم ئی کو دیکھے گا پس اگر اس کی کم ئی میں اس کے روزینہ ہے زیاد تا ہوتو پسر پر پچھے واجب نہیں ہے اوریہ تم ہوتو بیسر پر پچھے واجب نہیں ہے اوریہ تم فق نہ ہے اور براہ دیا تہ ہوتو پسر پر پچھے واجب نہیں ہے اوریہ تم فق نہ ہے اور براہ دیا تن پسر کو تھم دیا جائے گا کہ کھلائے اور بہ تھم اس وقت ہے کہ بیٹا تنہا ہوا و راگر بیوی اور چھوٹے بچے ہوں تو پسر پر جبر کیا جائے گا کہ باپ کو بھی ان میں داخل کر ہے اور مشل اپنے ایک عیال کے قرار دی گر اس امر پر مجبور نہ کیا جائے گا کہ باپ کو بھی ان میں داخل کر ہے اور مشل اپنے ایک عیال کے قرار دی گر اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض ملیحہ و پچھ دیا کر ہے اور اگر باپ کما و ہوتو تا یا پسر کو کمانے و نفقہ دینے کا تھم کیا جائے گا یہ نبیس تو اس میں اختلاف کیا گیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ جبر کیا جائے گا یہ مجبور شرحی میں ہے۔

اگر ذوی الارجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کو نفقہ دینے کا حکم نہ کیا جائے گا:

دا دا کے حق میں استحقاق نفقہ کے واسطے بنابر ظاہرالروایہ کے فقط فقر کا اعتبار ہے اور پیچھٹیں جیسا کہ باپ کے حق میں ہے اور نا نامثل دا دا کے ہے اور ایسے بی دا دیاں ( ) و تا نیاں مستحق نفقہ ہیں اور دا دی و نانی کے حق میں بھی استحقاق نفقہ کے لئے و بی معتبر (۲) ہے جودادانانا کے حق میں ہے میرم طرک ہے اور نفقہ ہر ذی رحم محرم کے واسطے ثابت واجب ہے بدیں شرط کہ ووصفیر فقیر ہویا عورت بالغافقيره ہو يا مردفقيرلنجا ہويا اندها ہوپس بينفقہ بحساب قد رميراث كے دا جب ہوگا اوراس براس نفقه دينے كے دا سطے جركيا جائے گا بہ ہدا یہ میں ہےاورمیراث کا درحقیقت ہو نامعترنہیں ہے بلکہ اہلیت ارث <sup>(۱۲)</sup>معتبر ہے بیدنقا بید میں ہےاورا گر ذوی الارجام غنی ہوں تو ان میں ہے کسی کونفقہ دینے کا حکم نہ کیا جائے گا اور مروان فروی الا رہام جو بالغ ہوں اور تندرست ہوں ان کے نفقہ کے واسطے کی برحکم نہد یا جائے گا اگر چدمر دست فقیر ہوں اورعورتیں ذوی ال رحام حالا نکیہ بابغہ ہوں ان کے واسطے نفقہ واجب (۱۲) ہے اگر چہ تنگدست ہوں درصور ہیکہ وہ نفقہ کی مختاج ہوں بید ذخیرہ میں ہے اور شو ہر کے ساتھ اپنی زوجہ کو نفقہ دینے میں کوئی شریک نہ کیا جائے گا اورا گرعورت کا شو ہرتنگدست ہوا و ربیٹا جو دوسرے شو ہر ہے ہے مالدار ہو یا ہاپ یا بھا کی مالدار ہوں تو اسعورت کا نفقہ اس کے شو ہریر ہوگا ہا ہے و بھائی پر نہ ہوگالیکن اس کے باپ یا بیٹے بھائی کو تھم دیا جائے گا کہ اس عورت کو نفقہ دے پھر جب اس کا شو ہرآ سود ہ حال ہو جائے تو اس ہے واپس لے بیہ بدا لَع میں ہے اور مر دفقیر کا دالد واس کے بیٹے کا بیٹا دونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقه اس کے والد پر واجب ہوگا اورا گرمر دفقیر کی دختر و بوتا دونو ں مالدار ہوں تو اس کا نفقہ خاصۂ اس کی دختر پر ہوگا اگر چہ میراٹ ان دونوں میں مساوی پہنچتی ہےاوراگر مروفقیر کی دختر کی دختر یا دختر کا جیٹا اور سگا بھائی ایک ماں و باپ سے مالدار ہوں تو اس کا غقہ اس کی دختر کی اولا دیر ہو گا خواہ لڑ کی ہو یا لڑ کا ہواً سرچہ مستحق میراث بھائی ہے نہ دختر کی اولا داور اگر مردفقیر کا والد وفرزند (۵٪ ہواور وونوں مالدار ہوں تو اس کا نفقہاس کے ولدیر وا جب ہوگا اگر چہدونوں قربت میں بکسال میں سیکن پسر کی جانب ترجیح ہے ہایں معنی کہ ٹابت ہوا ہے کہ بینے کا مال باپ کا ہے اگر جہ اس ئے معنی ظاہر مراونہ ہوں مگر ترجیج کے واسطے کا فی ہے اوراً سرمر دفقیر کا دا داو یو تا

<sup>(</sup>۱) لیمنی پرد دی ویرنانی وغیره بھی شامل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لعنی نقرمتی جنگی <sub>-</sub>

<sup>(</sup>٣) ليني تفقدد ين والاوارث موني كالميت رهنا مواكر چركي وجدير موند بالفعل -

<sup>(</sup>٣) فقيره بوي كي صورت يل.

<sup>(</sup>۵) خواه بين يې بينې \_

اگرذی رحم غیرمحرم شل اولا دیجیا کے موجود ہویا محرم ہو مگرذی رحم نہ ہو:

اگرم دفقیری مال و دا د د نول مالدار ہوں تو اس کا نفقہ ان دونوں پر بقد رحصہ میراث کے واجب ہوگا لیمی انہائی مال پر اور دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور اس طرح آگر مال و سکے بھائی کا دیا ہا ہے ہوگا و دائی و اجب ہوگا اور اس طرح آگر مال و سکے بھائی کا بیٹا یا سکا پچپا یہ کوئی عصبہ دیگر مالدار ہوں تو دونوں پر بقدر ان کے حصہ میراث کے تین تہائی واجب ہوگا اور اگر مر دفقیر کی خالدار بھائی کا بیتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ پکھو پھی پر اور اس طرح آگر اس کا سکا پچپا اور سکا ماموں ہوتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ ماموں پر اور اگر مر دفقیر کی سکی بھو پھی پر اور اس طرح آگر اس کا سکا پچپا اور سکا ماموں ہوتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ ماموں پر اور اس طرح آگر اس کا سکا پچپا اور سکا ماموں ہوتو نفقہ بچپا پر ہوگا نہ ماموں پر اور اگر مر دفقیر کی سکی بھو پھی پر ایک تہائی ماموں پر اور اس طرح آگر سے پھو بھی اور اس کا ماموں سکا اموں سے بچپا کا ہما ہوتو تفقہ کھو بھی پر ایک تہائی ماموں پر اور اس طرح آگر سکا ماموں پوتو تفقہ موجود ہوتو اس کے بچپا زاد بھائی کو جے گی اور وجہ بدیہ کے کہ نفقہ واجب ہوگا اور اگر اس کا ماموں سگا اور ہے جہ کہ اس پر واجب موگا و کی شرط میہ کہ کہ اس پر واجب ہوگا اور اگر بی ہوگر دی رقم محرم ہوگر تو اس کے بچپا زاد بھائی کو جے گی اور اور دیے ہوجود ہو یہ محرم ہوگر ذی رحم نہ ہو بھی سے رضا تی ہوتا ہے کہ جوذ کی رحم محرم ہوگر تو اس کی از را و تر ابت نہ ہوجیتے بچپائی اولا داس کی وور دوشر کی ہوکر محرم ہوگی تو اس کی صورت میں ہوتا ہی نہ ہوگی تو اس کی موجود ہو یہ محرم ہوگی تو اس کی صورت میں ہوتا ہو گیا ہوتو ہیں ہوگی تو اس کی موجود ہو یہ محرم ہوگی تو اس کی صورت میں بھوت کی بہن یو دی در محرم ہوگی تو اس کی موجود ہو ہوگی تو اس کی موجود ہو یہ محرم ہوگی تو اس کی صورت میں ہوگی تو اس کی موجود ہوگی ہوگی تو اس کی تو اس کی موجود ہو اس کی ہوگی تو اس کی موجود ہو سے موجود ہوگی تو اس کی موجود ہو یہ موجود ہوگی تو اس کی سے موجود ہوگی تو اس کی سے موجود ہوگی تو اس کی موجود ہوگی تو اس کی موجود ہو بھی تو اس کی کی موجود ہو تو کی موجود ہوگی تو اس کی کی کی ک

اگر شخص فقیر کے تین بھائی متفرق ہوں یونی ایک بھائی عینی سگا ماں باپ سے دوسرا علاقی فقط باپ کی جانب سے تیسرا اخیا نی فقط مال کی جانب سے تیسرا اخیا نی فقط مال کی جانب سے بھی نی بھائی پر اور اخیا نی فقط مال کی جانب ہے بھی بھائی پر اور اخیا نی بھائی پر اور باقی سے بھی بھی ہوگا اور اگر مر وفقیر بھی پھی وخالہ و بچا موجود ہوں تو اس کا نفقہ اس کے بچا پر ہوگا اور اس بھی پر اور باقی سے کہ جو شخص اہل میراث اگر بچی خود تنگدست ہوتو اس کا نفقہ اس کی بھو بھی و خالہ پر مساوی واجب ہوگا اور اصل اس باب میں سے کہ جو شخص اہل میراث میں سے کل میراث میں میراث بات بسب عصبہ لینے والا تھا جب و و تنگدست ہوتو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا و و مرگیا ہے اور جب و ومر ہوا قرار دیا گیا تو باقی کی کویا و ومرگیا ہے اور جب و ومر ہوا قرار دیا گیا تو باقی کی کویا و اور جو شخص گیا تو باقی ہے اور جب ہوگا اور جو شخص

ع ع بالدار پسر مروالدین کا نفقه مساوی ہے نہ بھساب میراث قال فید۔

<sup>(</sup>۱) نسف نسف کے متحق ہیں۔

<sup>(</sup>٣) يا دادي وغيم ه

تم میراث نہیں بکہ بعض میراث کا لینے والا ہے وہ تنگدی کی صورت میں مثل مردہ کے آرند دیا جائے گا لیس باقیوں پرای قدر حسب سے تنقد واجب ہوگا جس طرح وہ اس مفلس وارث کے ساتھ میراث کے ستی بیں اوراس اصل کا بیان مثال میں اس طرح ہے کہ ایک مرو تنگدست کمائی سے عاجز ہے یاصغیر ہے اور اس کے تین بھائی متفرق مالدار بیں تو اس فقیر کا نفقہ اس کے بینی واڈیا ٹی بھائی پر چھے جھے ہو کر واجب ہوگا کہ چھٹا اس کے اخیا ٹی بھائی پر اور باتی اس کے سکے بھائی پر فاصفہ واجب ہوگا اورا گراس کی تین بہنیں متفرقہ ہوں تو اس کا نفقہ ان بہنوں پر پانچ جھے ہوگر واجب ہوگا جس کے بیٹی کی بہن پر واجب ہوگا اورا گراس کی تین بہنیں متفرقہ ہوں تو اس کا فقہ ان کی بہن پر واجب ہوگا ورا گراس کی تین بہنیں متفرقہ ہوں تو اس کا فقہ ان کی میراثوں کی مقد ارہ ہوگا دراس کے بیٹی فقہ اس کے بیٹر کورکا نفقہ اس کی گئی بہن پر فاور تا ہے ہوگا اورا گر مسئلہ فدکورہ ہیں بجائے کی سے میں اس کی مقد اس کی مقد اس کے بیٹر کی مقد اس کے بیٹر کورکا نفقہ اس کی حضر دختر فرض کی جائے اور باتی صورت بی اس مردفقیر کا نفقہ اس کے بیٹر کی بہن پر واجب ہوگا اورائی صورت بیل بی مقد اس کے بیٹر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچایا بیٹی پھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر پچا ہوگی کی بھو پھی پر واجب ہوگا اورائی طرح دختر مفروضہ کا نفقہ اس دختر کے بیٹر کی کا مقدر کے بیٹر کی بیٹر کی بیٹر کے بیٹر کی ب

اگر بسر نے اقر ارکیا کہ وہ غلام تھا پھر آزاد کیا گیا تواس پر نفقہ واجب ہوگا:

اگر ہو جہ کہ ہے وہ بیٹے میں اختلاف ہوا ہو ہے کہا کہ میں تنگدست ہوں اور بین کہت ہے کہ بینی ہے اس کا نفقہ جھے پروجب نہیں ہے وہ منتی میں ندکور ہے کہ قول جو گا اور گوا ور آگر جہ خاہر حل اس کے واسطے شاہد ہوا ور اگر ہر نے اقر ار کیا کہ وہ فعام تھا چھر تا اور ہی ہو گا اور آگر جہ نے کا صحہ کیا اور کہا کہ تو نے در حالت اپ فالدار ہونے کے میرا مال خرج کیا ہے بیٹے کے مال سے اپنی فالدار ہونے کے میرا مال خرج کیا ہے اور باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تنگدت کی حالت میں خرج کر رہا ہے تو فر مایا کہ خصوصت کے روز جو حالت باپ کی ہے اس کو دیکھ جو ئے ہیں آگر وہ تنگدست ہوتو اس کے نفقہ مشکل تک کی بابت استحد نا اس کا قبل تجول ہوگا اور اگر خوشحال ہوتو بیٹے کا قول تجول ہوگا اور اگر خوشحال ہوتو بیٹے کا قول تجول ہوگا ور اگر خوشحال ہوتو بیٹے کا قبل تجول ہوگا اور اگر خوشحال ہوتو بیٹ کے بات کے باب کے واسطے روٹی کیٹر افرض کیا گیا ہیں اس نے ایک میسنے کا کھا تا اور سال بھر کا کپڑ اورے دیا بھر باپ نے کہ کہ وہ ضائع ہوگی ہیں اگر والے حرور ہو کہ وہ بی ہوگا ہور اگر کہ ہوگا اور اگر جا ہوگا ہور اگر کو بی ہو کہ ہوگا ہور گر کا خات ہوگا ہور اگر کو بی ہو گا ہور اگر کو بی ہو اور بیلے کا اختیار ہوگا اور اگر کو گا ہور کیا ہو کہ کہ کہ وہ کا اور اگر کو بی ہو ہور ہوتو چرانے ہے گا ہور گا اور اگر جانے نے اس کو کہ فی تبیل ہے تو بقدر کا بیت کا اختیار ہوگا اور اگر جانے نے اس کو کہ فی تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہو ہور ہوتو چرانے تو تبیل ہوگا اور اس طرح آگر محتاج نے اس کو کہ فی تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہو کہ بھی ہیں ہے در انگر تبیل ہو کا اور اس طرح آگر محتاج نے اس کو کہ نو تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہوگا اور اس طرح آگر محتاج نے اس کو کہ نو تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہو تبیل ہو تبیل ہوگا اور اس طرح آگر محتاج نے اس کو خور کو تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہوگر اور اگر ہو تبیل ہو تبیل ہوگر اور اس کو کو تبیل ہوتو بھی اس کا مال چرانا جا تر تبیل ہوگر اور اگر ہوگر ایک ہوتوں کو تبیل ہوتوں کو تبیل ہوتوں کو تبیل ہوگر اور اس کی کو تبیل ہوتوں کو تبیل ہوگر اور کو تبیل ہوتوں کی تبیل ہوتوں کو تبیل ہوتوں کو تبیل ہوتوں کو تبیل ہوتوں کو تبیل

اگر باپ کے داسطے مکان و جانورسواری ہولیتنی ملک میں ہوتو ہمارے مذہب میں بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گالیکن اگر گھر اس کی سکونت سے زائدہ ہومثلا و ہاس گھر کے ایک گوشہ میں رہ سکتا ہوتو باپ کو تھم کیا جائے گا کہ زائد فرو خت کر کے اپنی ذات پر

ع ۔ ۔ ۔ لیعنی جو مال باپ نے خرچ کررہا اس میں ہے اس قدر کی ہاہت اس کا قول قبول ہو گاجتنا بطور معروف اس کا نفقہ ہوسکتا ہے اور اس ہے زیادہ کاوہ ضامن دھےگا۔

خرج کرے پھر جب وہ خرج ہو چکااور ہنوز وہ مفلس ہے کوئی آمدنی کی صورت نہ ہوئی تو اب اس کے بیٹے برا ں کا نفقہ فرض کیا جائے گا ای طرح اگر باپ کے پاک سواری نفیس ہوتو تھم دیا جائے گا کہ اس کوفر و خت کرئے کم قیمت سواری خرید لے اور باقی کو اپنی ذ ات پرخری کرے پھر جب کم قیمت پر نوبت پہنچ گئی تو اس وقت اس کے بیٹے پر نفقہ فرض کیا جائے گا اور اس میں واردین اور اوی و اورسب محارم بکساں ہیں اور بہی سیجیج مذہب ہے بیدذ خیرہ میں ہے اور باو جودا ختلاف دین کے نفقہ واجب تہیں ہوتا ہے سو نے زوجہ و وامدین واجداد و جدات کے اور ولد وولد کے ولد کے اور نصر انی پراپنے بھائی مسلمان کا نفقہ واجب نہ ہوگا اور اسی طرح مسلمان پر نصرانی بھائی کا نفقہ واجب نہ ہو گا ہے ہما ہے ہیں ہے اور مسلمان یا ذمی اینے والدین کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اُسر چہاس کے والدین دارالاسلام میں امن لے کرآئے ہوں ہی طرح اگر حربی دارالاسلام میں امان لے کرآیا تو و واپنے و لدین مسلمان یا ذی کے نفقہ کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا میرمحیط میں ہے اور ذمی لوگ اپنے درمیان نفقہ کی بات وہی اسز امر تھیں گے جواہل اسمام میں ہے اگر چہ یا ہم ان میں منتیں مختلف ہوں میسر حسی میں ہے اور اگر ذمی مر دمسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی وال کتاب ہے نہیں ہے اوراس نے اسلام سے انکار کیا ور دونوں میں تفریق کر دی گئی تو اس کونفقہ عدت نہ کسطے گا اورا گرعورت ہی مسلمان ہوئی اور اس کے شو ہرنے اسلام سے نکار کیا اور دونوں میں تفریق کر دی تو شو ہر پر نفقہ وسکتی عدت تک ما زم ہوگا بیمبسوط میں ہے اور اگر حربی واس کی بیوی امان کے کردارالاسلام میں داخل ہوئی اورعورت نے قاضی سے نفقہ طلب کیا تو قاضی اس کے واسطے شوہر پر نفقہ مقدرنہ کرے گا اورسیر کبیر میں فرمایا کدا گرقاضی نے زوجہ دوالدین وولد کا نفقہ ایسے مسلمان کے مال میں فرغی کر دیا جو دار تحرب میں اسیر ہے چر گواہ قائم ہوئے کہ بیاسیر مرتد ہو گیا اور قاضی کے نفقہ مذکورہ فرض کرنے سے پہلے سے مرتد ہوا ہے تو بیوی نے جو بچھ نفقہ با ہے وہ اس کی ضامن ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میرے نفقہ عدت میں محسوب کر سیاج ئے تو تھم ہوگا کہ تیرے واسطے نفقہ دا زمنہیں ے بدمجیط میں ہے ذمی نے اگرمحارم میں ہے کسی عورت ہے نکاح کرمیا اور بیانکاح اس کے دین میں جائز ہے اپس عورت نے اس مرد ہے اپنے نفقہ کا مطالبہ پیش کیا تو بھیاس قول امام اعظم کے قاضی اس کے واسطے نفقہ فرض کرے گا اورا گر نکاح جنیر گوا ہوں کے وا قع ہوا تو بالا جماع عورت نفقه کی سختی ہوگی بیرز خیرہ میں ہے۔

فعل منتر:

# " ممالیک® کے نفقہ کے بیان میں

غلام وباندى كے نفقه كابيان:

مولی پرواجب ہے کہ آپے غلام و باندی کونفقہ دے خواہ باندی و غلام تن ہوں یا مد بریام ولد خواہ صغیر ہویا کیر خواہ ہاتھ پاؤل سے برکاریا تذرست ہوخواہ اندھا ہویا آئکھوں والا خواہ کی کے پاس رہان ہویا اجارہ پر ہویہ سراج الو ہائ میں ہاورا آر مولی نے نفقہ دینے سے انکار کیا تو جومملوک اجارہ پر دینے جانے کا مان ہے وہ اجارہ پر دیا جائے گا اور مال اجارہ سے اس کو نفقہ دیا جائے گا اور جو بسب صغری وغیرہ کے اجارہ دی جانے کے لائن شہوتو غلام و باندک کی صورت میں مولی کو تھم دیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دیا وراس میں مولی کو تھم دیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دیا اور بس میں مولی کو تھم دیا جا وراس میں جاور اس مولی پر جرکیا جائے گا کہ ان کو نفقہ دیا اور بس میں جا وراس میں جاور اس مولی ہو کے کا خوف جو باندی ایک ہو کہ وہ کہ تا تا ہو نے کا خوف جو باندی ایک ہو کہ وہ کہ تات کی وجہ سے نتنہ سے اجارہ پر نہیں دی جانگر خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے نتنہ سے بیدا ہونے کا خوف ہوتو

كتاب الطلاق مولی پر جبر کیا جائے گا کہ اس کونفقہ دے یا فروخت کرے بیافتے القدیر میں ہےاورا گران کی کمائی ان کے خرچ کو کا فی نہ ہوتو ہاتی مولی یر واجب ہو گا اور اگر ان کے خرچ ہے بچتی ہوتو بچی ہوئی کمائی مولی کی ہوگی بیسراج الوہائے میں ہے اور رقیق کا نفقہ اس طرح مفروض ومقدر کیا جائے گا کہ اس شہر کا جو غالب کھا نا ہواس ہے بفترر کفایت جس فند ررونی واس کے ساتھ کی چیز انداز کی جائے وہ واجب کی جائے گی اور یمی لحاظ کیڑے میں ہے اور کیڑے میں بیجائز نہیں کہ فقط آی قدردے کداس سے سترعورت ہواور اگرمونگ نے اپنے خرچ میں فراخی کے ساتھ اٹھایا کہ طرح طرح کے کھانے اور عمدہ استعال میں لایا تو اس پر واجب نہیں ہے کہ رقیق کو بھی ایبا ہی دے ہاں گرمتیب ہےاورا گرمولی بسبب بخل یا راضت کے معتاد ہے بھی کم کھا تا پینتا ہے تو اصح تول کے مواقع اس پر رقیق کی رعایت بحسب الغالب ہے اور اگرمو کی کے چند غلام ہوں تو اس پر واجب ہے کہ انہیں کھانے و کیڑے میں مساوات رکھے اور بعض نے کہا کہاس کو بیش قیمت نفیس غلام کو نفضیل دینے کا اختیار ہے کہ خسیس و کم قیمت سے اس کوزیا دود ہے مگر قول اول اصح

واسطے اس کو بٹھلائے اور اگر غلام نے بنظر اوب ساتھ کھانے ہے انکار کیا تو مولی کو جائے کداس کھانے میں ہے اس کو بھی دے د ہے مگر ساتھ بھلا ناافضل ہے اورا قراب بتواضع ومکارم اخلاق ہے سیسراج الوہاج میں ہے۔ اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اسکے مولیٰ کوواپس نہ دے تب تک اسکا نفقہ اسی غاصب پر ہے:

ہے اور یہی حکم باندیوں میں ہے اور غلام کواپنے کھانے یکانے کے واسطے مامور کیا اور وہ پکالایا تو جا ہے کہا پنے ساتھ کھانے کے

جو پاندی اس نے استمتاع کے واسطے پیند کر لی ہواس کے کپڑے میں بسبب رواج کے زیادگی کرسکتا ہے یہ غایة السروجي ميں ہاورر قيقة كے واسطے مولى پراس كى طبارت كا پانى خريد ويناواجب ہے بيہ جوہرة النير وميں ہے اور مولى پراپ مكاتب كانفقه واجب نبيس ہے اور معتق البعض كاجس كا پچھ حصه آزاد ہو گيا ہو يمي تھم ہے بيہ بدائع ميں ہے ايك مردكا ايك غلام ہے کہ اس کو نفقہ نبیں دیتا ہے ہیں اگر بیفلام کمائی کرنے پر قادر ہوتو اس کوروائبیں ہے کہ بدوں رضامندی مولی کے مولی کا مال کھائے اورا آر عاجز ہوتواس کو کھانا رواہے اورا گرغلام کمائی کرسکتا ہو گرمولی نے اس کومنع کر دیا تو غلام اس سے کہے کہ یا مجھے اجازت دے کہ کمائی کروں یا مجھے نفقہ دے پھراگراس نے اجازت نہ دی تو اپنے مولی کے مال ہے جس طرح یائے کھائے بیتا تارخانیہ میں ہے اور فروخت شدہ غلام کا نفقہ جب تک مشتری نے قبضہیں کیا ہے بائع پرواجب ہے جب تک بائع کے قبضہ میں ہےاور یہی سیجے ہےاوراگر بیج بخیار ہوتو انجام کار میں جس کی ملک ہوجائے اس پر واجب ہوگا اور بعض نے کہا کہ بائع پر واجب ہے اور بعض نے کہا کہ قرضہ سے اس کا نفقہ دیا جائے بھرجس کی ملک ہوجائے وہی ادا کرے بیشرح نقابیہ برجندی میں ہےغلام ود بعت کا نفقہ اس پر ہے جس نے ود بعت رکھا ہے اور علیہ سے غلام کا نفقہ عاریت لینے والے پر ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی نے غلام غصب کرلیا تو جب تک اس کے مولیٰ کو والیں نہ دے تب تک آئن کا فیضای غاصب پر ہے ہیں اگر غاصب نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کونفقہ دینے کا حکم دے یا بیچ کر ویے کا تو قاضی اس درخوا ہوں کو منظور نہ کرے گالیکن اگر غاصب کی طرف ہے غلام کے حق میں خوف ہوتو قاضی اس غلام کو لے کر فروخت کر کے اس کانٹمن اپنے پانٹی رکھ چھوڑے گا اور اگر زید نے ایک غلام عمرو کے پاس ود بعت رکھا بھرخود غائب ہو گیا کہ سفر کو چلا گیا پھر غلام قاضی کے پاس آیا اور درخواکست کی کہ عمرو کونفقہ دینے کا تھم دے یا تیج کردینے کا تو قاضی کوا ختیار ہے کہ عمر و کو تھکم کرے کہ اس کو اجارہ پر دےاوراس کی مزدوری ہے اس کونفقہ دےاورا گر قاضی نے اس کا بیچنامصلحت دیکھا تو فروخت کردےاورغاام مربون کا اگر ِ رہن ہونا ٹابت ہو گیا تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جوغام و دبیت کے ساتھ ندکور ہوا ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔

#### www.ahlehaq.org

فتأوىٰ عالمگيرى ..... طِلد 🕥 كَتَابِ الطلاق

اگرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہے چھرایک غائب ہو گیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر

اجازت اینے شریک کے اس کونفقہ دیا تو وہ احسان کرنے والا ہوا:

اگر مملوک دوشر یکوں میں مشترک ہوتو اس کا نفتہ ان دونوں پر بعقد ردونوں کی مکیت کے واجب ہوگا ای طرح آگر مملوک دوشخصوں کے بقضہ میں ہوکہ جارہ کے بات گواہ نہ ہوں تو اس کا نفتہ ان دونوں پر واجب ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ باندی دومر دوں میں مشترک ہے اوراس کے ایک پی پیدا ہوا اور دونوں مولا وَں نے دعویٰ (۱) کمیا کہ بیر میرا نطفہ مشائخ نے فرمایا کہ باندی دومر دوں میں مشترک ہے اوراس کے ایک بچے بیدا ہوا اور دونوں مولا وَں نے دعویٰ (۱) کمیا کہ بیر میرا نطفہ بیر ایک نفقہ ان دونوں پر واجب ہوگا اور اگر لڑکا بڑا ہوگیا اور بیر دونوں مظل ہو ہے تو الی پر ان دونوں کا نفقہ واجب ہوگا اور اگر ایک عائم بہوگیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر اجازت بید انج میں ہوگیا اور دوسرے نے بغیر تھم قاضی اور بغیر اجازت بید بدائع میں ہے اوراگر ایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک عائم ہوگیا اور اس کو اپنے تشریک ہے ان میں سے ایک غلام دوشر یکوں میں مشترک ہے ان میں سے ایک عائم ہوگیا اور اس کو اپنے تشریک کے بیاس مجبوز گیا اور شریک نے بیاس محتور میں پیش کیا اور اس پر گواہ قائم کر دیئے تو تاضی کو اختیا دور ایک کو اس کو اختیا کی کہوں کی تو اس کو نفقہ و ایک کو اس کو اختیا کہ کہوں کی کو دی ہو گا دور اس کی تو اس کو نفقہ بیت المال ہے دیا جائے گا پر مضمرات میں ہواوراس کی قرابت میں کو گیش ہوا وراس کی قراب نہیں ہواوراس کی قراب دور بالغ تندرست ہواور کو گئر ااور بغیر تھم قاضی اس کو نفقہ و بیا کو عمیں ہوا کہ اس کے مولی (۱) ہوا کہ اور اس کی مولی کو اس کو تاور کو کہ اس کے مولی کو اس کے دور کو اس کے دور کو کہ اس کے مولی کو اس کو کہوں کو کہ اس کے دور کو کہ اس کے مولی کو کہوں کے کہوں کو کہو

(۱) يعني ايك بي ساتھ۔

كتاب الطلاق

ا کی شخص نے ایک بھا گا ہوا غلام پایا اور اس کو اس کے مولی کو تلاش کیا مگر نہ پایا پھر قاضی کے پاس حاضر ہو کر اس قصہ ہے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ مجھے اس کے نفقہ دینے کا حکم دیے دیتو بروں گواہ قائم کئے قاضی النفات نہ کرے گا اور بعد گواہ قائم کرنے کے قاضی کوا ختیار ہے جاہے گوا ہی قبول کرے اور جاہے قبول نہ کرے جیسے لقیط<sup>())</sup> ولقطہ میں تھم ہے اور اگر قاضی نے گوا ہی قبول کر لی پس اگراس هخص کا نفقہ دینا ما لک غلام کے حق میں بہترنظر آئے تو اس کونفقہ دینے کا حکم کرےاورا گراس کا نفقہ نہ دینا بہتر معلوم ہومثلاً بیخوف ہوکہ نفقہ اس غلام کو کھا جائے گا یعنی نفقہ کی تعدا واس قدر ہو جائے گی کہ جننے کا غلام ہے تو اس کو تکم دے گا کہ اس کوفر وخت کر کے اس کانٹمن رکھ چھوڑے میہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک باندی ہےاور گوا ہوں نے گواہی دی کہ میہ حرہ ہے تو گواہ قبول ہوں گے اگر چہ قاضی ان کی عدالت ہے واقف نہ ہو پھر ان کی عدالت کا حال دریا فت کرے گا مگر تا مدت دریافت حال گوابان اس قابض کو تکم دے گا کہ اس قد رنفقہ مفروضہ اس کو دیا کرے اور اس کونفقہ دینے پرمجبور کرے گا اور اس با ندی کوا یک ثفتہ عورت کے باس رکھے گا اور اس ثقہ عورت کی حفاظت کرنے کی اجرت بیت المال پر ہوگی پھرا گر گوا ہوں کا حال دریافت کرنے میں دیر ہوئی اور مدعا علیہ نے نفقہ دیا پھر گواہوں کی تعدیل ہوئی اوراس کی آزادی کا حکم دیا گیا تو مدعا علیہ اس عورت ہے اپنا دیا ہوا نفقہ واپس لے گا خواہ اس عورت نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اصلی حرہ ہوں یا بید دعویٰ کیا ہو کہ مولیٰ نے مجھے آزاد کر دیا ہے یا بالکل حریت کا دعویٰ نہ کیا ہواور وجہ رہ ہے کہ بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے بغیر حق کے نفقہ لیا ہے اور اس طرح اگر اس عورت نے اس مرو کے مال ہے کوئی چیز بلاا جازت کھائی ہوتو ضامنہ ہوگی اور اگریہ گواہ مر دود ہوئے تو یہ باندی اینے مولی کو واپس دی جائے گی اور مولی اس سے فعقہ کے حناب میں پچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور نیز جواس نے بلا اجازت لے لیا ہے وہ نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگرایک مخض کے قبضہ میں ایک باندی ہواور اس نے قاضی ہے شکایت کی کہ یہ مجھ کو نفقہ نہیں دیتا ہے تو قاضی اس مر دکو تھم کرے گا کہ اس کونفقہ و ہے یا فروخت کروے بیں اگر قاضی نے اس کونفقہ دینے پر مجبور کیا اور اس نے نفقہ دیا پھرا گر گواہ قائم ہوئے کہ بیعورت اصلی حرہ ہے اور قاضی نے اس کی حریت کا تھم دے دیا تو مولی اس ہے اس قدر نفقہ کو واپس نے گا اور نیز جو پچھاس کا مال بدوں اس كى اجازت كے ليا ہوواپس لے سكتا ہے اور جو باجازت كھاليا ہواس كوواپس نبيس لے سكتا ہے زيد نے عمرو كى مقبوضہ باندى پر دعوىٰ کیا کہ بیمیری ملک ہےاور عمرونے انکار کیااورزیدنے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی اس یا ندی کوکسی عاول کے پاس رکھ کر گوا ہوں کا حال دریا فٹ کرے گا اور چونکہ بظاہر عمر و کی ملک قائم ہے اس کو حکم دے گا کہ اس باندی کو نفقہ دے پس اگر عمر و نے اس کو نفقہ دیا پھر گواہ مذکورر دکر دیتے گئے تو بائدی مذکور عمر وکی ملک رہے گی اور بائدی پر پچھواجب نہ ہوگا اور اگر گواہوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے زید کی ڈگری کر دی تو عمر واس مال نفقہ کوزید ہے نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کہ بیرظا ہر ہوا کہ بیر بابندی مغصو بھی کہ اس نے غاصب کا مال کھایا ہے اور بیرقاعدہ ہے کہ مغصوب اگر غاصب کے حق میں جنایت کرے تو وہ ہدر ہے بیرفتاوی قاضی خان

اگر ما لک غلام غلط صحبت کا شکار ہوتو غلام کواس کے قبضہ سے نکال کر عادل کے بیاس رکھے گا بطور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے:

اگر بجائے پاندی کے غلام ہواور باقی مسلمہ بحالہ ہوتو قاضی اس غلام کواپنے عادل کے پاس ندر کھے گا الا اس صورت میں

کہ مدعا علیہ اپنے نفس کا کھیل اور غلام کا کھیل بتائے اور مدعی اس کے ساتھ رہنے پر قادر نہ ہواور اگر مدعا علیہ سے خوف ہوکہ غلام معبوضہ کو تلف کرد نے گا تو ایسی صورت میں قاضی اس کو عادل کے پاس رکھے گا بخلاف با ندی کے اسی طرح اگر مدعا علیہ مرد فاس ہو کہونڈ وں سے اغلام کرنے میں معروف ہوتو قاضی اس کے قضہ سے نکال کرم د تقہ کے پاس رکھے گا اور بیام مختص بدعوی و گواہی خبیں ہے بلکہ جہال کہیں غلام کا مالک لونڈ سے بازی میں معروف فاجر ہوو ہاں غلام کواس کے قبضہ سے نکال کرعاول کے پاس رکھے گا اور بیام کوئی کر عاول کے پاس رکھے گا اور چاہی کوئی کوئی کی مستلے ہوتو اس کو تھم دے گا بطورا مر پالمعروف و نو بی عزاف کی اور جب قاضی نے غلام کوعادل کے پاس رکھا لیس اگر غلام کمائی کرسکتا ہوتو اس کو تھم دے گا بطورا مر پالمعروف ہومثلا باور چن یا غند کی کہو تھا می کہا ہو گیا اور پی کھی اور شیخ ابو بکر بلخی اور فقیہ ابوا کی حال کے و راید ہوتو اس کو بیکی تھی دیا جائے گا اور شیخ ابو بکر بلخی اور فقیہ ابوا کی حال کے خور مایا کہا گر و کہا کہا کہ اگر کے بسبب مرض یاصغیر سی وغیرہ کے عاج ہوتو مدعا علیہ کو اس کے نفقہ دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر بجائے غلام کے چوپا یہ ہواور مدعا علیہ کوئی نہیں ماتا ہے اور اس کی فقہ دینے پر مجوز نہیں کرتا ہوں پس تیرا بی چاہے تو اس کو میں عادل کے پاس رکھوں قاضی مدع ہے ہوتا سی کو میں عادل کے پاس رکھوں گا اور تو بائدی وغلام کے ہے بیر محیط میں ہے۔ و اس کو میں عادل کے پاس رکھوں قادر تو بائدی وغلام کے ہے بیر محیط میں ہے۔

جوفض کی چو پایدکا ما لک ہواتو اس پراس کا جارہ پانی واجب ہاوراگراس نے اس ہے افکار کیاتو اس پراس کے واسطے جر نے کیا جائے گالیکن فیما بینہ و بین الند تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گئی فیما بینہ و بین الند تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کو فروخت کے واسطے جر کیا جائے گا گئی فیما بینہ و بین الند تعالی دیانۂ اس کوتھم دیا جائے گا گہاں کو وہ خو ہون کے دورور حیانہ اس کونفقہ دے اور سیحب دو جد لین کروہ ہے درصور حیکہ اس کے حق میں بدامر بسب قلت جارہ کے مصر ہواور بالکل دو حینا تجھی کروہ ہا اور مستحب ہے کہ جب تک اس کا بچدود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور پیچھ ہیں کھا تا ہے جب تک اس کا دود دھ بیتا ہے اور کھت ہیں کھا تا ہے جب دی تا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے مثلاً بہت ہو جھ لا دنا اور ہراہراس کو جانا و غیرہ کا کروہ ہی ہو النیز و میں ہے ایک چو پاید دو شخصوں کی شرکت میں ہے کہ ایک نے اس کو جارہ والی سے بید جو ہرۃ النیز و میں ہے ایک رکھوں کے واسطے بی شہدان کے چھتوں میں باتی چھوں میں باتی چھوں میں ہی تا کہ میں شہد کی کھیوں کا بھت ہوتو اس پر مستحب ہے کہ کھیوں کے واسطے بیکھ شہدان کے چھتوں میں باتی چھوں میں بین بندت گرمیوں کے زیادہ گران کی غذا کے واسطے بیکھ شہد کے اور چیز موجود ہو دو اس پر شہد چھوڑ دینا شعین شہں ہے بید جو ہرۃ النیز و میں ہے والنہ تعالی اعلم بالصوا ب